المراجع والمراقال منتهى الأمال ثقة الحدثين آقائي شيخ عباس فتل مولاناسيد صفدر حسين تجفى دايتهل مولانافلام دخانا سنجفى الأثر) مصباح القسسرة ن فرست لا موريا كسستان 24 الفصل ماركيث أردو بإزار لا بهور ـ 37314311 - 0321-4481214,042

#### جملة هوق جمق نانته محفوط مين

ملنےکاپتہ

قرآن سينر 24 الفضل ماركيث أردو بازار لا مور فون نمبرز - 37314311-0321 مون ېئىياللەلۇنىدىالۇمىيە عرض ناشر

قارئين كرام! ---- وحمة الله وبركامة

آلینه کیلا اسبار القرآن رسن ....ورصه دراز سے دور حاضری بعض عظیم ترین تفاسیر وتالیفات کی نشرواشاعت کے سلسلہ میں ایک عظیم اور پروقارمرکزی حیثیت سے اُمت مسلمہ کیلئے این عاجزانه خدمات انجام دے دہاہے۔

نیرنظرکتاب دسیرت معصویین میهای الآمال المحدثین علامه فی عباس فی کاظیم تصنیف دمنتهی الآمال المحدث التمال المحدث القال کا اُردوتر جمد ہے۔ کتاب دوجلدوں پر مشتل ہے جس میں چہاردہ معصوبین میہائی کے حالات زندگی اور استحد کی اور بادشا پان بنو زندگی اور استحد کی اور استحد میں خلفائے راشدین اور بادشا پان بنو اُمیداور بن عباس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

ال کتاب کا ترجہ ججۃ الاسلام علامہ سید صفدر حسین نجنی نے کیا ہے، جو پہلے بھی بہت ی علی کتب کے ترجے کر بچے ہیں۔ یہ کتاب قار کین کرام کے لئے عموا جبکہ خطیب حضرات کیلئے خصوصاً بے بہاعلی خزانہ ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ صاحبانِ علم وحقیق حسب سابق ''مصب القرآن ٹرسٹ'' کی اس کوشش کو بھی پہندیدگی کی میں اُمید ہے کہ صاحبانِ علم وحقیق حسب سابق ''مصب القرآن ٹرسٹ'' کی اس کوشش کو بھی پہندیدگی کی نظر سے دیکھیں کے اور اوارہ کو اپنی قیتی تجاویز و نظر سے دیکھیں کے اور اوارہ کو اپنی قیتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔۔۔۔۔والسلام

ادالین مصباح القسسرآن ٹرسٹ لاہور یا کسستان

|       | يا چو ين سمال جمري حيوا فعات                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | چیے ہجری سال کے دا تعات97                                                                                                  |
|       | ساتویں ہجری سال کے واقعات                                                                                                  |
|       | 101                                                                                                                        |
|       | ک پیره بیان                                                                                                                |
|       | הישור לושורים ושעו של על לל                                                                                                |
|       | فتح مكه ٨ هدين واقع مولى                                                                                                   |
|       | غزوه خيري لا تذكره                                                                                                         |
| •     | ، نویس سال جری کے واقعات                                                                                                   |
|       | غ د ه ځو ک                                                                                                                 |
|       | وسویں جری سال کے دا تعات                                                                                                   |
|       | العداع                                                                                                                     |
|       | ساتوین نصل                                                                                                                 |
| نبياء | مصيبت كبرى وداميه عظمى ليعنى وفات حضرت خاتم الا                                                                            |
|       | سانوین مسل سانوین مسل معید می دوات حضرت خاتم الا معیدت کبری دوامیه عظمی مینی دفات حضرت خاتم الا محرمت طابیان 131 آشوین فصل |
|       | آغوين فصل                                                                                                                  |
|       | المحضرت كل اولا دامجادك حالات ميس 138                                                                                      |
| <br>  | نوين فعل                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                            |
|       | دسوين فعل                                                                                                                  |
| ئاب   | دسوین فصل                                                                                                                  |
|       | پغیرگا تذکره                                                                                                               |
|       | دوراباب                                                                                                                    |
| ثفيع  | تاريخ ولادت ووفات سيدة النساء مخدومه لما تكدالساء                                                                          |
|       | روزِجر افاطمه زهراعليم السلام كياني مس                                                                                     |
|       |                                                                                                                            |

| <b></b>  |        |   |     | • |
|----------|--------|---|-----|---|
| مدن      | المرضر | * | اسر | 1 |
| <b>U</b> | •      |   |     | 6 |

| 12                           | باب اول                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12                           | يها فصل                                                                   |
| 24                           | . دری فصل                                                                 |
| خدامال فاليكيم اوران عجائبان | دوسری ن<br>ولادت باسعادت حشرت رسول                                        |
| 24                           | ومحرات کے بیان میں۔۔                                                      |
| •••                          |                                                                           |
| ت كحالات شريفه 27            | آمحفرت المطاقية كايام دضاعد                                               |
| 30                           | وتم فصل                                                                   |
| ی وشائل اور آپ کے مخت        | تیمری تصل                                                                 |
| 30 1.16                      | اخلاق وكشرالفيناكر ادمهاف كا                                              |
| 20                           | انحان وبیروند.<br>انجام فصل                                               |
| 20                           | پانچوین فصل<br>حضرت رسول خدا م <del>ن انتق</del> یدیم کیمخ<br>مانچوین نوع |
| 39                           | مرت رون عدائی میدورد<br>افرار داد و                                       |
| 51                           | ~ ~ ~ ~ ~                                                                 |
| 54                           | چهنی نوع                                                                  |
| 57                           | ساتوین نوع                                                                |
| 62                           | چپه نصل<br>۱۰۰۰ - ا                                                       |
| ن عمر مبارک کے ایام وسا      | جهی فعل<br>حضرت خاتم النبیین ملاطیا کم                                    |
| 92                           | ےوا تعات                                                                  |
| قعات                         | اجری کے دوسرے سال کے وا                                                   |
| 81                           | تیسرے جری سال کے واقعار                                                   |
| 87                           | غزوة حراءالاسد:                                                           |
| 87                           | جو تفرسال ہجری کے واقعات                                                  |

| & Total Subsect Helled The Trr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | באר אינולט אינולט אינון אינון וואינון אינון וואינון אינון ווייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャナerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 757 TSZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ک داره لارالها به دریشه ما بیزات به در کامنانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ائيسوي: عُود بن تحقيقة الأن المستعدد المعدد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۶۶ <u>۵</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العادين المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كسافك هارك لا أدالا للا المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | פאב יון איים און איים איים איים איים איים איים איים איי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เขาแบงน่องนอครร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عهدين: عنان بينون (معر أ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤٤ شيفرت ما رژيمنا ميوات محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$1.4 mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۰۵ من المائد بخر لرابرت باز<br>روز المائد بخر لرابرت باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عدون الإنجاب عبالات ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تب الانتاجي نادالهايده نيشكما بدات بعدت بالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عدد من الشرك تعفر غيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | איני אוליטינילול איני שואינין און                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 | באז יייים באין וכנייוויים: יייים וייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عدد المناسب ا | रक्राः।।।राष्ट्रभूतिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142 لابدان الديمون بمعمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रीली ध्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 الى المناسنية للازارية بعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥١٤ لا انح بحد واليد: ريا يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لدن لا كيد كما المناس المعلى المالين للنابار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$330 mm. (\$150 pc 9 0 pc 5 mm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عارك دلارك دثبارت ويدالا وياه الما الالياء حمرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$5. (4.8.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 641 خااکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236 धेर्मायस्थार हार्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 192 البيئة الباعد البيناء البيناء البيناء المينات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יייייי לוחוילווייניניביוניביוניביוניביוניביוניביונ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47:14-JU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يري مدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มา:ไช่ นางุะง ู้ บecc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ሻ <b>ቦ</b> ታን                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | () 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كرانع في الالكدار برا والمنافري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ופן ייייייי תרטוג לביור ביורי וייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المرابع المرا |
| भीनी 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عاد ما تعلیم الران المان المنافرة به المنافرة به المان المنافرة المان المنافرة به المنافرة به المنافرة به الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المائع<br>المائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 228年一年一日日本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مختفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 203                   | هن بن زيد اوران كي اولا وكاذ كر              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 294                   |                                              |
|                       |                                              |
| 294                   |                                              |
|                       |                                              |
| 296                   | بيناحس بن زيد بن حسن عليه السلام             |
| 296                   | هس بن زيد بن حسن                             |
| 296                   | حن بن زيد حن عليه السلام                     |
|                       | حسن بن زيد بن حسين عليه السلام               |
|                       | حسن بن زيدحس عليدالسلام                      |
| •                     | دا می کبیرامیر حسن بن زید بن محمد بن         |
|                       |                                              |
|                       | اساعیل بن حسن بن زید بن الحسن<br>به علی برد  |
|                       | ين على بن افي طالب كے حالات                  |
| لات299                | واعی کے بھائی محمد بن زید حنی کے حا          |
| 301                   | خسن بن الحن بن على بن ابي طالب               |
| 301                   | علىبالسلام كى اولاد                          |
| كا تذكره 301          | عبدالله بن حسن بن حسن مجتبي كي اولاه         |
|                       | محربن عبدالله                                |
|                       | بیناعبدالله محض کاابراہیم                    |
|                       | بیٹا عبداللہ محض کا ابوالحس مویٰ             |
| . 302                 | چوتفاییاعبدالله محض کا یحیٰ صاحب د           |
| •                     |                                              |
| 306(                  | پانچوال بیٹاعبدالڈ محض کاابومجرسلیمان<br>جمہ |
| 306                   | چمنابیٹا عبداللہ محض کا ابوعبداللہ           |
| السلام اوران کی اولا  | ابراميم بن حسن بن الحسن الجتلى عليه          |
| 308                   | يے حالات                                     |
| ملام اوران کی اولاداو | الوعلى حسن بن حسن بن حسن مجتبي عليه الس      |

| 7.2                          |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 253.                         | بائیسوی مالک بن جارث اشتر محمی                                              |
| 256.                         | تيكيوي محربن ابوبكر بن ابوقافه:                                             |
|                              | چوبيسوي: محربن الوحذيف بن عتب بن ربيد 57                                    |
|                              | چیسوین: میثم بن یحیٰ تمار                                                   |
|                              | چىبىوين باشم بن عتبه بن الى وقام:                                           |
| 263                          | چوقاباب                                                                     |
| روب<br>2 ماکاتر <del>:</del> | تاريخ ولا وت وشهادت سبط اكبر يغيبر خدا الى آ                                |
| الدورآن                      | العين محمصطفي امام حسن مجتبي عليه السلام اور مخضرها                         |
| 262                          | کاولادوا هاد کے                                                             |
| 203                          | کی اولادوا حفاد کے ۔۔۔۔۔۔۔<br>دوسری فصل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 265                          | امام حسن کے مختصر فضائل اور مکارم اخلاق کا بیان .                           |
| 265                          | الها ما صفح سرطها ن اور مفارم العلان فا بيان.<br>. تيسرى فعل                |
| 270                          | يكرك ل                                                                      |
| 27(                          | امام حن بحتی کے بعض حالات کے بارے میں ر<br>پیم نصا                          |
| 278                          | چوتمی فصل                                                                   |
|                              | امام حسن عليه السلام كي شهادت                                               |
|                              | آپ پرگرمیرکرنے اور زیارت کی فضیلت                                           |
| ثىكاييان                     | پانچویں فصل شہادت امام حسن کے بعد معاویہ کامر                               |
| کے لوٹنے                     | معیعان علی بن ابی طالب کوتل کرنے اور ان                                     |
| ·/· 28                       | ڪسلسله مين                                                                  |
| , 28                         | چهنی قصل                                                                    |
| تض کے                        | امام حسن کی اولاد کے تذکرے اور ان میں سے بھ                                 |
| 28                           | حالات کی تفصیل                                                              |
| 29                           | امام حسن علیا اسلام کے بوتوں کا تذکرہ                                       |
| م<br>کی اولاد                | ابوالحن زيدبن حسن بن على بن ابي طالب عليهم السلام                           |
| 2                            | کا تذکرہ                                                                    |
| . ~                          |                                                                             |

| 7.2                 | •                                           | حوان               |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| ا اور ان بزرگوار کی | ) كاكوفه كي طرف جا:                         | جناب مسلم بن مقبل  |
| 364                 | بيان                                        | شهاوت كى كيفيت كا  |
|                     | م بن قبل کے پاس۔                            |                    |
| 372                 | اكوفيوں كے ساتھ                             | جناب مسلم كامبارز  |
| 377                 | ••••••••                                    | يا مجوين فصل       |
| اشهادت 377          | کدوچوٹے پیچاں کی<br>۔                       | جناب مسلم بن قيل   |
| 381                 |                                             | چيمن فصل           |
| ف موجد الاتے        | معظمه سے كر بلاك طر                         | سيدالشهد اوك مك    |
| 381                 |                                             | بيان ميں           |
| ای علیدالرحمة سے    | عظمہ سے کر ہلا کی طر<br>ت کی حزبن پزید د با | ساتویں فصل حضرر    |
| 390                 |                                             | لماقات             |
| 395                 | •••••                                       | مبيا فصل           |
| ا قعات جونویں تک    | ربلاش وردوا دروه                            | أمام مسين كازيين ك |
| 395                 |                                             | واقع ہوئے          |
| 399                 | •••••••                                     | دوسری فصل          |
| نعات 399            | ویں کی رات کے دا                            | و یں کے دن اوروس   |
| 401.,               | نعات                                        | شب عاشور کے دان    |
| 405,                |                                             | تيىرى فصل          |
|                     | راورعالم ايجاد وجهال                        |                    |
| 405                 | ایان                                        | سے بروی معیبت      |
|                     | بونااورا مام شبیدگی طر                      |                    |
| 416                 | امبارزه                                     | اصحاب امام حسين    |
|                     | ننى الله تعالى عندك م                       |                    |
|                     | بيررضى الثدتعالى عند                        |                    |
| 420                 | الله تعالى عنه                              | شهادت وهب رضى      |

|                               | <u>``</u>                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ن على كى شہادت310             | واقعدفح كالفصيل اورحسين                    |
| لاوكے حالات 316               | جعفر بن حسن ثنيٰ اوراس كي او               |
| لادكا تذكره 317               | داوُ دین حسن مثنیٰ اوراس کی او             |
| بن طاؤس 318                   | طاؤس وآل طاؤس كاذكراور                     |
| سن بن على بن ابي طالب عليه    | ذ کر مفتل محمد بن عبدالله بن <sup>-2</sup> |
| 325                           | السلام ملقب بنفس زكيه                      |
| بن حسن بن على بن ابي طالب     | ابراجيم بن عبدالله بن حسن                  |
| <i>ن</i>                      | معروف بقلتل كيفتل كابيا                    |
| 333                           | يانچوال باب                                |
| ول كروار حفرت اباعبدالله      | ولادت وشهادت مظلوم مستي                    |
| ولادت وشهادت کی تاریخ کا      | الحسين صلوات اللاعليه كى                   |
| يك خاتمه ب333                 | بيان،اس يل چارمقصداورا                     |
| نے اور آپ کا مرشہ پڑھنے اور   | حفرت سيدالشبداء پررو                       |
| ب كابيان343                   | عزاداري قائم كرنے كوا                      |
| 349                           | چوتقی فصل                                  |
| کے بیان میں جو اس مظلوم کی    | ان بعض روایات و اخبار .                    |
| وكي بين 349                   | شهادت كےسلسله ميں وارده                    |
| رف متوجه                      | سيرالشهداء ككم معظمه كاط                   |
|                               | دوسری فصل                                  |
| یں وروداور اہل کوفہ کے متواتر | سيرالشيداء كامكهمعظمه                      |
| ك پاس آنكابيان 358            | خطوط كااس امام جن وانس_                    |
| ل مسلم بن عقبل كوكوفه كي طرف  |                                            |
| مد کے ہاتھ اشراف بھرہ کو خط   | تصیخ اور ایک دوسرے قام                     |
| 360                           | لكضكابيان                                  |
| 364                           | حوثتم نصل                                  |

| نافع بن بلال كام إرزه اور                              | عبدالله بن حسن عليه السلام                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| مسلم بن وجه کی شهادت                                   | الوبكرين حسن عليه السلام                           |
| ابوتماسه كالهام حسين كي خدمت مين نماز كالذكره كرما اور | إولادامير المونين على عليدالسلام كى شبادت 445      |
| شهاوت حبيب بن مظاهر                                    | جعفربن على عليه السلام                             |
| شهادت سعيد بن عبدالله حنى "                            | عثان بن على عليه السلام                            |
| شهادت زبير بن قين رضي اللدعنه                          | الوبكرين على عليه السلام كي شهادت                  |
| نافع بن بلال بن نافع بن جمل رحماللد كى شبادت 428       | آل مسلل مي سيدايك بيرك شهادت 447                   |
| عبدالله اورعبد الرحمان غفاريان                         | حفرت الوالفضل عباس كي شهادت                        |
| رحمهاالله کی شهادت                                     | حضرت اباعبدالله الحسين كامبارزه                    |
| شهادت حظله بن اسعدشامی                                 | اوراس مظلوم کی شمادت                               |
| شهادت شوذب وعابس رضى الله عنهما                        | شيرخوار بيچ کی شهادت کابيان                        |
| شهادت ابوالشعثا ببدل كندى عليه الرحمة 432              | عبدالله بن حسن عليه السلام                         |
| امحاب حيين ميں سے ايك جماعت كى شہادت 432               | چونتنی فصل                                         |
| شهادت جون رضي الله عند                                 | اُن وا تعات کے بیان میں جوامام حسین کی شہادت کے بع |
| عجاج بن مسروق                                          | زين كربلايس واقع موك                               |
| نوخير جوان کی شهادت جس کاباب شهيد موچ کا تعليه 434     | يا في من ضل                                        |
| شهادت غلام ترکی                                        | خيام محترم كونشكر كاتاراج كرنااورلوش 466           |
| شهادت عمرو بن قرظه بن كعب العدارى فزر جى 435           | چوتمامتعد                                          |
| سويد بن عروبن الب مطاع شعمي كن شهادت 436               | پہلی فصل شہداء کے سروں کا کر بلاسے کوف کی طرف جا۔  |
| عاشورہ کےدن جوانان بنی ہاشم کی شہادت کا بیان 436       | الله الله الله الله الله الله الله الله            |
| جناب ابوالحس ملى بن الحسينًا البرسلام الله عليه 437    | دوسری نصل                                          |
| شهادت عبدالله بن مسلم بن عقيل                          | اجسادطابره كافن بونا                               |
| محمه بن عبدالله بن جعفرا کی شهادت                      | تيري فعل                                           |
| عون بن عبدالله بن جعفر کی شهادت                        | اللبيت عليم السلام كى كوفه من آمد                  |
| شهادت جناب قاسم بن حسن بن على عليدالسلام 443           | چوتمی فصل مسلم علی است.                            |

|                                                    | Oly                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| چهناباپ                                            | المديدة عليهم السلام كاور باراس زيادي والحل ووظف 481    |
| ي على الله الله الله الله الله الله الله ال        | عبدالله بن عفيف ازدي كي شهاوت                           |
| النجاب كي ولادت مام لقب اور كنيت كابيان: 558       | يانج ين فعل                                             |
| ووسرى فصل المام زين العابدين كمكارم اخلاق 561      | ابن زیاد کاشهادت امام حسین کی تفسیلات کے متعلق یزید بن  |
| ميرى فسل امام زين العابدين كي عبادت 566            | معاويداور عروبن سعيدوال مدينه كوخط لكمنا 484            |
| وتعى فسل الم رين العابدين كي محكمات شريف اورمواحظ  | جمی فصل این زیاد کے خط کا جواب بزید کی طرف سے آناور     |
| لخاناد/                                            | اس كاقيد يون اور شهداء كيسر كومنكوانا                   |
| آپ نے اس عبد میں فرمایا جوز ہری سے مردی ہے 575     | ساتوي فعل الل بيت رسول خدا كاسرول كرساته شام يل         |
| يا تج ين فعل امام زين العابدين ك بعض معزات . 584   | داخل بونا                                               |
| تیسری روایت: فقیرآ دی کا مروارید کے دوموتی آپ کی   | آ مویں فصلامل بیت علیم السلام کا یزید تعین بن معاوید کے |
| رکت سے مجلی کے پیٹ سے حاصل کرنا۔ 587               | ورباريش ورود                                            |
| چوخی روایت:                                        | نوس فصل بزيد بن معاديه كاالل بيت اطبار كومد يندطيبه ك   |
| يانج يروايت:                                       | طرف روانه کرنا<br>تزییل ترمین<br>درسوین فعل 520.        |
| چھٹی روایت: چور کوشیرول کا چیر بھاڑنا جو حفرت سے   | تزييل                                                   |
| معترض ہوا۔                                         | . دسوین فصل                                             |
| ساتوين روايت:                                      | مدينة طيبه مي إلى بيت عليهم السلام كاورود 520           |
| - آغوي روايت:                                      | فاتمه                                                   |
| نویں روایت: ہرن کا آپ سے تفتگو کرنا۔ 595           | مياربوين فعل                                            |
| وموكل روايت:                                       | حضرت اباعبدالله الحسين كي چندمرهيو ل عيان 533           |
| حميار موي روايت:                                   | بار موین فصل: امام حسین کی اولاداور آپ کی بعض از واج کا |
| چىدى فصل                                           | تذكره                                                   |
| حضرت امام زین العابدین کااس دارفانی سے فرادیس جنان | ازوان مطهرات امام حسين:                                 |
| اورسرائے جاووانی کی طرف انقال کرنا 602             | خاتر                                                    |
| ساتوين فصل: سيدالساجدين امام زين العابدينّ . 607   | نعى وتخذير (نفيحت اور ذرانا)                            |
| کی اولاد کا نذکرہ                                  | كتاب منتحى الآمال في تاريخ النبي والآل جلد دوم 557      |

| <i>J. 2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكرامام زاده چليل سلطان محرشريف كا608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عمرالانشرف بن على بن الحسين اوراس ك بعض احفاد واولا وكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الوجعفر محدين كاسم بن على بن عربن المام زين العابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علىيالسلام كى قىد كاذكربه يسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زيدين على بن الحسين عليه السلام كالذكرة اورشهادت 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زيد بن على بن الحسين عليه السلام كي اولاد كانذكره اور يحيى بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| زيدكامقل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| زیدکا مقل:<br>زید شہید کے دوسرے بیٹے حسین ذوالدمعۃ کے حالات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تذکرہ۔<br>یحیٰ بن عمر بن بیمیٰ بن تسین بن زید شہیداوراس کے بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ین بن طربی ین بن بن بن بن اید مهیدادران می <sup>د س</sup> د.<br>اعقاب کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حسین ذوالدمعۃ کی اولا دمیں سے ہے625<br>عسل میں علم البحد میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عیسیٰ زید بن علی بن الحسین علیه السلام کے تیسرے بیٹے کا<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عیسیٰ بن زید شهبید کی اولا دواعقاب کاذ کر:630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| احمد بن عيسل بن زيداورنا جم صاحب زعج كا تذكره: 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محر بن زيد بن امام زين العابدين عليه السلام اوراس كي اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کا تذکرہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حسين بن امام زين العابدين عليه السلام اوراس كے بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عقاب واولادكا تذكره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عبيد الله اعرج بن حسين اصغر بن المام زين العابدين عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لسلام اوراس كى بعض اولا دواعقاب كاتذكره 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بهنابن سنان کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لی اصغرین امام زین العابدین اس کے بیٹے حسن افطس اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Market State of the Control of the C |

| الس كي اولادوا مقاب كالذكره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولاد واعقاب مير اساعيل بن مير عماد الدين محرمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الآن آبادي كا تذكره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فیر محد صالح میراساعیل بن میر عمادالدین محد کے دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قرزندادران کی اولادواعقاب کا تذکره: 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر ر مرادران کی اولادوا مقاب فائد کرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما وال باب<br>معزت الوجعفر محمد بن على بن الحسين باقر علومٌ الاه لين م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مقرت ابو چنفر حمد بن على بن السين باقر علوم الأوليل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 652 2 19-3 2-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دوسری فصل: امام محمد باقر کے مکارم اخلاق ادر مخضر نضائل و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بىل خرآپ كاشخصيل معاش مين زحت 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تيسرى فعل المام محر باقر عليه السلام كمعجزات 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چوتی نصل :امام محمر باقر کے بعض مواعظ اور حکمت آمیز کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| چوحف العقول سے منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بانج يرضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہ بہات کی دفات کے بارے میں اور وہ چزیں جوآپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گےاور مخالفین کے درمیان واقع ہو کس679<br>کھر د فصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و في في المساورة المس |
| الم محمد با قرعليه السلام كى اولادكانتذكره 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آ خوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إمام بحق ناطق مبين المشكلات والحقائق جناب ابوعبدالله جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من محد الصاوق عليه السلام كى تاريخ وسوائح 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میل نصل: ۔۔۔۔آپ کی ولاوت نام لقب اور والدہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هالات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ودسرى فصل بخضرمنا قب ومكارم اخلاق اورسيرت حميده امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| and the second s |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اورموافق ومخالف كاحفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جعفر صادق اور دوست و دحمن                                                                                                    |
| 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كفنل كااعتراف كرناء                                                                                                          |
| 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کفتل کااعتراف کرنا۔<br>پہلی مدیث:<br>دوسری مدیث:<br>تیسری مدیث:<br>چوقمی مدیث: مضرت کا فقر ا                                 |
| 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسری حدیث:                                                                                                                  |
| 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تيىرى مديث:                                                                                                                  |
| نی کی حاجت برآری کرنا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چوتلی حدیث: حضرت کا شقر ا                                                                                                    |
| 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اے موعظ فرمانا<br>پانچ یں حدیث: ایٹ لباس ز<br>سے حفاظت کرنا                                                                  |
| ينت كى پوئد كلي بوغ لباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يانجوين حديث: اسپنالباس ز                                                                                                    |
| 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سے حفاظت کرنا<br>چھٹی عدیث: افر کیوں کے باب<br>معتالہ تبل ہے،                                                                |
| ب کوان کی روزی کے غم واندوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | چھٹی حدیث: الرکیوں کے باب                                                                                                    |
| 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\</i>                                                                                |
| 695,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ساتوي حديث:                                                                                                                  |
| 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آمھویں حدیث:                                                                                                                 |
| عطيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ساتویں حدیث:<br>آھویں حدیث:<br>نویں حدیث: حضرت کامخفیان<br>دسویں حدیث: آپ کی عطوف                                            |
| ف ورحم ومهر باني 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دسوي حديث: آپ کي عطونت                                                                                                       |
| ع کوطول دینا696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گيار موين حديث: آپ کورکو                                                                                                     |
| 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بار موی حدیث:                                                                                                                |
| باغ میں کام کرنا .696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بار ہویں حدیث:<br>تیر ہویں حدیث: آپ کا اپنے<br>چودھویں حدیث: حضرت کا مز<br>ہی حردور ک دینا                                   |
| ردورل کوکام عے فارغ ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | چودهوی صدیث: حضرت کامز                                                                                                       |
| 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بی مزدوری دینا                                                                                                               |
| یے جبلی دوست کے لئے جنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پندر ہویں صدیث: آپ کا ا۔                                                                                                     |
| 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میں تھر خرید کرنا                                                                                                            |
| بعيرك مسايرك لتحجنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پیدوی مدین<br>عی مزدوری دینا<br>پندر ہویں مدیث: آپ کا اب<br>میں گھرخرید کرنا<br>سولہویں مدیث: حضرت کا ابوا<br>کهندام میں داد |
| 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كاضامن بونا                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمستوال والمناف المناف والمناف             |

#### بإباول

اشرف كا نئات شفيح روزعرصات افضل ازجيج الل الاوض والسلوات حضرت خاتم النهيين سيد المرسلين محمر مصطفى صلوت الله و سلامه عليه وآله كي تاريخ بين بهاوراس بين چند فصلين بين:

بها فصل بها

حضرت رسول الشعلي والدين عبد الشبري بالمحلس الشعلية المواقية المن المحلفة المحلفة المحلفة المن المحلفة المحلفة المن المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المن المن المحلفة ال

اب ہم ان بزرگواروں کے طالات شروع کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عدنان اُود کے فرزند تھے اوران کی والدہ کا نام بلہا تھا۔ بھپن میں ہی عدنان کی جبین مبارک سے رشد وشہامت و بزرگی کے آثار ظاہر تھے اوراس زمانہ کے کا ہمن اور بخمین سے کہا کرتے تھے کہان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ جن وانس جس کے مطبع و فرما نبر دار ہو تگے۔ اس کے بان کے بہت سے لوگ دشمن ہوگئے تھے۔ چنا نچہ ایک و فعد شام کے بیابان میں اس بہا ورشہ سواروں نے انہیں اکیلا ویکھا تو ان پر حملہ کر دیا۔ عدمان نے تنہاان سے جنگ شروع کروی یہاں تک ان کا گھوڑا مارا گیا تو وہ پا پیادہ نیزہ و تکوارسے جنگ کرتے کرتے ایک پہاڑ کے دامن

یں پہنچ گئے اور وقمن ان پر پیچے سے تملیکر تے رہے اور گھوڑے دوڑاتے رہے۔ اچا تک پہاڑے ایک ہاتھ نمودار ہوااور عدنان کا گریپان پکڑ کر اضیں پہاڑ کے اوپر لے گیا اور پہاڑ کی چوٹی سے اپسی مہیب آواز آئی کرآپ کے تمام دھمن اس سے ہلاک ہو گئے۔

کی والده سوده بنت عک تعین اور فور نبوت نزار سے معزی طرف خطل بواتھا، اور باپ کے بعد و و تمیین قبیلہ تصاور اقو قام عرب ان کی فرمافیردارتھیں اوردہ بمیشددین ابرامین کی تبلیغ کرتے اورلوگوں کومراط متنقیم کی ہدایت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دہ تمام لوگوں سے زیادہ خوش الحان تھے اور وہ پہلے محض ہیں کہ جس نے او توں کے لیے صدی خوانی کی۔ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ایک عملان کہ جن سے بہت سے قبائل پیداہوے اور دوسرے الیاس کہ جن کی طرف نور نبوت نظل ہوا۔ لہذا باب کے بعد میں قباعل عرب میں بزرگ تسلیم کیے گئے۔ چنانجدان کوسید العشیر ہ کا لقب و یا گیا۔ قبائل کے معاملات اورا ہم امور کے ان کے مشورہ اور صوابد بدیر فیصلے ہوتے تھے اور جب تک نورمحری صلی الله علیه وآله وسلم ال کی پشت سے منظل نہیں ہوا بھی بھی وہ اپنی پشت سے زمز مرتبع سنتے تھے اور بميشة عرب جناب لقمان ادران جيسياو كول كاطرح انهير معظم ومحتر مبحصة بين ال كي والده كانام وباب تفااوران كي زوجه محر مدليلي بنت طوان قضاعیہ یمنیہ ہیں کہ مفیل محدف کہتے ہیں اور ان کے تین بیٹے تھے۔(۱) عمرو(۲) عامر (۳) عمیرا۔ کہتے ہیں جب ان کے بيغ مدبلوغ ورشدكو ين كيتوايك عدن عمرواورعامرا بن والدو ليل كما تعصرا بين كيدا با تك راسته ين ايك فركش أجلا اور ایک طرف بھا گنے لگا اور اونٹ فرگوش کی وجہ سے بدے مرووعام اس فرگوش کے پیچے دوڑے۔ مرویملے اس تک پہنچا اور عامر نے جا كراسة شكاركيا اوراس كے كہاب بنائے يلى كواس سے سروراور فخموس بوااوروہ جلدي سے الياس كے ياس آئى چونكدوہ نازوانداز دے چل ربی تھی۔الیاس نے کہا این مخد فدین یعنی کہاں نازل سے چل ربی ہو۔ چونکہ خندفداسے کہتے ہیں جس کے چلنے میں جلال وناز موتولیل نے کہا بمیشة ب کی وجدے کرونازے میں قدم اٹھاتی موں اس وجدے الیاس نے اس کا نام خندف رکھا۔ البداوه قبائل جوالیاس کی طرف منسوب ہیں بن خندف کہلاتے ہیں اور چونکہ عمر و نے خرگوش کو پکڑلیا تھا تو الیاس نے اسے مدر کہ (یانے والا) کا لقب دیا اور عامر نے اسے شکار کر کے کباب بنائے تھے اور اسے طانجہ کا نام دیا گیا اور عمیر اچونکہ اس واقعہ میں کوئی خدمت انجام نہ دے سکالہذا تمعہ کے نام سے ملقب ہوا۔

كي بيوں ميں سے نظر كى بيشانى سے نورنبوى چكا اوراس كے نظر نام ہونے كى وجدسے اس كے چروكى نضارت اور خوبصورتى تقى اور اسے قریش بھی کہتے تھے۔جس قبیلہ کا تیمرہ نسب نظر سے ملتا ہاسے قریش کہتے ہیں اور نظر کے لقب قریش سے ملقب ہونے میں بہت اختلاف ہے۔ شایدسب سے بہتر وجدید ہے کہ چونکہ نظر مخص بزرگ وصائب الرائے تمااورقوم کی سرداری اس سے متعلق تھی اس نے قبیلہ کے بھرے ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور زیادہ تر لوگ ہرمنج اس کے دستر خوان پر جمع ہوتے تھے اس وجہ سے اس کالقب قریش مواچوككة قرش كمعنى جمع كرنا ب اورنضر كردويين تصربالك اور يخلد اورنور نبوت الك كى پيشانى بين تفااوراس كى والده عاتك بنت عددان بن عمروین قیس بن عیلان ہےاور مالک کا ایک بیٹا تھاجس کا نام ہے فہر۔اس کی والدہ جندلہ بنت حارث جرهمیے تھی اور فہر مكه مين مردارتوم تعااورات قريش كاجح كرنے والا كہتے ہيں۔اس كے ليل بنت سعد بن بذيل سے جاربينے تھے۔ غالب بحارب، حادث ماسدان مي سينور نبوت غالب كى طرف خفل موااور غالب كملى بنت عمروى ربيد فزاعيد سدو بيي تصاوي، تيم نورشریف نبوت اوی کی طرف تحقل بواادر لفظ اوی تعنیرے لای کی جس کے معنی ہی تورے اس کے چار بیٹے تھے ،کعب ،عامر ،سامہ ، عوف ان میں سے نور نبوت کعب کی طرف نظل ہوا ۔ کعب کی والدہ ماریے قضا عید بنت کعب تمی اور کعب بن لوی مناویر میں سے تفااورقبيلة قريش ميسب سے برتر مجماجاتا تفااوراس كى بارگاه پناه ليندوالوں كوالجاء و بناه گاہ تنى اورعر يوں كاية قاصره تفاكر جب كوئى عظيم مصيبت يا عجيب وخريب واتعدرونما موتاس واتعد كسال كوابئ تاديخ قراروية تصداى ليانمول كعب كى وفات والےسال کو جو ہوط آ دم سے ۵۱۴۳ سال کی مت تھی عام الفیل تک تاریخ قرار دیا اور اس کے معید بنت شیبان سے تین بیٹے ہوئے،مرہ،عدی، مصیص مصیص باتی بھائیوں سے بڑا تھااوراس کا ایک بیٹا تھا۔عرداورعرو کےدو بیٹے تھے ایک مم اوردوسراجح اورهم كاطرف عمروين عاص اورجح كي طرف عثال بن مطعون مفوان بن اميداوراي مخدوره جوكة موذن رسول تقامنسوب إي اورعدى بن کعب کی طرف عمر بن خطاب منسوب ہے اور مرہ کعب وہ بزرگ ہے جس کی طرف کعب بن لوی سے نور محمدی منتقل ہوا۔ اس کے تین بيغ تصر (١) كلاب جس كي والده منت بنت سرى بن تعليه في اور دوسر بيون تيم ويقط كي مان رقيمي رابوبكر وطلحه كا قبيله تيم كي طرف منسوب ہاور مفظ کا بیٹا مخزوم نامی تفاجس کی طرف بن مخزوم منسوب ہیں کہ جن میں سے امسلمہ ، خالد بن ولید اور ابوجہل ہیں اور کلاب بن مرہ کے دو بیٹے تھے۔ ایک زہرہ کہ جس کی طرف جناب آ مندوالدہ نبی اکرم، سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحن بن عوف ہیں۔ دوہ کانام تھی ہے کہ جس کانام زیدتھا ہے تھی اس لیے کہتے تھے چونکہ اس کی والدہ فاطمہ بنت سعدنے کلاب کی وفات کے بعد ربيدين حرام خضاى سي شادى كرلى \_زهره كوجواس كابزابينا تفاكمين چيورگى اورتهى جوچيونا تعااست اين ساتھ لے كى اوراين شوہر کے ہمراہ قبیلہ تضاعہ میں رہنے گی۔ چوتکہ تصی مکرے دور چلا گیا تواسے تصی کہنے گیے جس کے معنی ہیں دور ہونے والا ۔ جب تصی برا ہوگیا تو این والدہ اور ماوری بھائی رزاح بن ربیدے ج کے موقعہ پر الوداع کہ کے قبیلہ قضاعہ کے ایک گروہ کے ساتھ مکہ ک طرف روانه ہوا۔ وہاں اپنے بھائی زھرہ کے ساتھ رہنے لگا یہاں تک کہ وہاں کا بادشاہ ہوگیا۔اس زمانہ میں سر دار مکھ لیل بن جیسہ تھا۔ طلی قبیل فراد پرجوج همیوں کے بعد مکہ پرمسلط ہو گئے متے حکومت کرتا تھا۔ اس کے کئی بیٹے اور پیٹیاں تھیں ۔ ان میں سے اس ک

بقنام كايك مروو كساته تعنى كاروك ليماميا اورقبيا فراه عساته جنك كايبال كك كقص فالب آسميالها أنول فقى ك شابق تبليم كر لى اوروه بباللباد شاه ب جي كرتريش اورعرب كى سلطنت الى اوراوراس ف بكير بيد يقريشول كوجع كيااور بر ايك كوركم الله يحل وكار والريالي الي المرجح على عجة إلى و فاح كبتا به أبو كمد قضى كان ين على جديدا به جع المله القدائل من فهر يعنى محادابات مى ب يحي محم كنام يهادا جاتا ماجى كنديد فدات فركتا كالكوجع كيار تصالى عظمت كالماك بمدكيا كرو في فن اس كا جازت كي بغيركو لى كام بين كرسكا تفاركوني عودت ال كي اجازت كي بغيرا مي شوير كمكر نه جاسكتي تى اوراس كاحكام قبيلة قريش على الرب كى زندگى اورموت كى بعدوين كى طورج لازم العمل سجه جات سف كارتسى ف منصب سقايت اورفادت وجابت ولواء ودار الندوه اسيخ بيدع برالدارك بروكروسية اورقبيل في الدين الدين الواويس ست إلى جوكليد الخانك ميرات كوريرا لك تعد جباس كاذ مانتم عوااورتس فوقات بالى تواسي ين فن كيا كمااورنور مرى صلى الشطيية الوطم تعبى عديدمناف كالخرف تعلل بواعدمناف كانام مغيره تعاادرا نتبائي حس وجدال كادجه اس كالقب قرالها و موكيا تفاور اس كى كفيت ابوعبد القس تقى اوراس في عاكد بند مره بن بال سلحيد سن تكاح كيا اوراس سد ووجرنوال بيغ بيدا موے۔ ان دولوں کی پیشانی ایک دور سے سے جڑی ہوئی تھی ہی توارے ان دوس سے سے جدا کیا گیا۔ ایک کانام عروک جس كالقب باشم قراد يايا اوركوكي ووسرت كانام عبد العتس ركعا حميا جب عقلاء عرب بين سي ايك عض كواس كي خبر في تووه كيف ال دونوں کی اولاد میں تکوار کے علاوہ کوئی چیز فیمانیس کرے گی اور ایسانی ہوا جیسا کداس فخص نے کہا تھا کیونک عبدالفترس کا بیٹا امیر تھا اور اس كى اولاد بيشدادلد باشم سے برسر بهاردى اور ان من موار جاتى رى اور عبد مناف كان وويدوں كے علاوہ بھى دو بينے تھے، المطلب كجس كقبيلة على مصعبيده بن الحارث افعي إلى اوردوسرابيا نوفل تعاكم جس كيطرف جبير بن مطعم منسوب بادر باشم بن عبد مناف كوجن كانام عروتها بلندم تبهوني كابناء يرعمروالعلى كتيت تصاورزياده حسن وجمال كى وجد سے انھيں اور مطلب كوالبدوان (دوچودھویں کے جاند) کہتے تھے اور ہاشم کومطلب سے بڑی الفت ومبت تھی جیسا کے عبدالفتس کونوفل کے ساتھ اور جب ہاشم کمال رشدكو ينجوجوا فردى اورمروت كة ثاران عظام موع اودافول في مكه كوركول كوابن حمايت كسايديس كليا- چنانجه جب كمديس قط اورم كائي كيمسيت ورييش بولي اوراوكون يرخى آئى توباشم في شام كاسفركيا وبال سايناونول يرغله لادكر كمه میں لے آئے برج ویٹام ایک اونٹ ذی کرتے اور اس کا گوشت پکوا کرمنا دی کرائے اور مکہ کے لوگول کو کھانے کی وعوت وسیت اور روٹیاں شورب میں جگور انھیں کھلاتے۔ای لیان کالقب ہاشم ہوگیا کیونکہ شم کامعنی چودنا ہے۔عرب کاایک شاعران کی مدح میں كهتابي ترجم شعر:

"بلندمرته عروف تريد (شورب مين رونى كالرب يعلونا) كلايا المن ال قوم كوجو مكه على قط سالى من يديثان تقيل: "

موسفران كاطرف منسوب بين مردى اوركرى كارجب باشم كامعامل عروج كويهنجا اورعبد مناف كا اولا دكوقوت حاصل بوكي

الأحدالاند درى داراك كرد دادالى المالى عنه المديد الواري المي الدوليك عدر لأ المراب المرجور المراب المرا كري المجمد يدي أيد الدياعة بمال برايد المتعدد المرايد المعدد والمواد المعدد والمناكر والمرايد الدير بديري على كالمرف الما المرادي الما المعادي المائية المراجي المرادي المرا معلى المرادل خالك الماليان المناسية الم مد الدنامون الدنام المدارية المراب ال كالمصرون الماليان الماليان الماليان المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية واعلان برااح الديراه وكرك المندرا ويهال كالماد وقالا الوار فيدار فيدر ومير والمناد درالة الحقيدار الدافاله والمداد والابناء المدين المارة والمبيئة كالمها الماليال الماليال الما المعدود وأنساب الحدود والاستان والالهابي المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة فالمراج والكال ستسنج المدانا الماليان الماليان المالات الماليان ال ره داد ادرادارا المراسية المراد المراد والمراد المراد المر الالديك والمدارا الماساري الماسين الماسانية الماسانية الماساني الماسانية في المعلمة

ي كر ناحب المابعين العالم أوربها البوحب المن المؤسوب المراهد لا ناحب الماديد الماحد أو الماحدة الماعة عنا المناهدة الدرية المارية المرايد المريد المرايد ومعاداتها ولامركونا فالتراك والمال المال رك إلاالة مالاي - جدالة تعمر من احدالا الدالا الخدي أعمل المراد المالا لمن المالك خلى المعمدة といいこととうらいはいくないいいいいいいいいいいいいいいっちいろしているしていいいのところいいいのと ともいしていいいいはないちによるというというようなないからからいっちのいい بنان في الدار المعالل في هذك بعرب القال إلى المالينون والعود وكالبنون عليان والمعرب منهم لى الدر في الدر المراكد المراكد المراكد المراكة المراكة المراكة المالية المالية المالية المالية المالة خراوك وألما فعد كالمعين المناه الالالالدة المدال معلى المناه الماداب

العطالب ك يَتِي اورج عَلَم الوطالب ك ياس مال وارتك مي البندانمون نه اب يماني عباس يحرض ليااور حاجيون كوكما تا كلايا اور جب و قرض اداند كر سكتواس كے بد لمنصب سقايت اور فاد عد عباس كود ب ديا اور عباس سے ان كے بينے عبد الله تك يہني اوراس سان کے بیٹ علی کو ملااوراس طرح آ جرفافاء فی مواس تک رہا۔ بہرمال جب باتم کے من و ممال کی شہرت و نیا اس محمل تو سلاطین اور بزے لوگوں نے ان کے پاس تخفے اور مدے بھیجا در ان سے استدعاء کی کر دالت کی بیٹی سے نکاح کرلیں ، شایدنور محمدی جو ان کی پیشانی میں ہان کی طرف خفل ہولیکن ہاشم نے تول نرکیااورا پی توم کی ایک نجیب او کی سے شادی کی اوراز کارکیال ان کے بال پیدا موسی ان میں سے ایک اسد تھے جوامیر الموشین کی والدہ قاطمہ کے اب تھے لیکن وہ نور جو ہاشم کی پیشانی میں تعادہ ای طرح رماليس ايك رات باشم في خاند كعب كروطواف كيا اورتفر عوز ارى كمناته بامكاوا في يمي وال كيا كد محصايا فرندعنا يت فرا جواس اک نورکا مامل ہے۔ اس انعیس عالم خواب میں ملی ہے عمرو بن زید بن لبید کے متعلق عمر دیا حمل جو تی نجاد میں سے مدید میں معیں۔ پس ہاشم شام کے سفر کے ارادہ سے بطے اور مدینہ میں عمرو ای کھرقیام کیااوراس کی ڈی سلنی کے ساتھ تکار کیالیکن عمرونے ہاشم ے يعبدليا كريس الى بين تمسيس اس شرط يرديا مول كراكراك بيا بيدا مواتوه و دين بيل ديكا ادركوكي في اے كمنيس كے جائے گا۔ اشم اس شرط پردافتی ہو کے اور شام سے واپسی پرسلی کو کہ لے آئے۔ جب سلی عبد الطلب کے ساتھ حاملہ ہو می تواس شرط کی بنا پراسے دوبارہ مینے لے آئے تا کیدیند میں وضع جمل مواور خود شام کی طرف چلے گئے اور مقام فرہ میں جوشام کے آخر میں ایک شهر بے کداس میں اور عسقلان میں دوفر سنخ کا فاصلہ ہے وفات یائی۔ او حملی سے عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کا عامرنا مرکھا گیا اور چونکدان کے سرکے چھ بال سفید تھا تھی شیبہ کتے تھے سلی ان کی تربیت کرتی رہیں یہاں تک کدوہ ت تیزکو پنچ امدات اجھے عادات اطوار کے الک ہو گئے کہ ان کالقب شیبة الحمد ہو گیا۔ اس وتت ان کے چامطلب مکمیس سردار قوم سے کلیرخانہ کعب کمان اساعيل اورعلم زاران كرياس تعاادمنصب سقايت ورفادت بحيان سيمتعلق تعالى مطلب مديندين آسة اوراسية بطنيح كوادنث يائ يجي بناكر كمدكي طرف المآئة ويش في جب إساد يكواتورك مطلب مديند كسفري كوفي فلام فريدكراب ساته لاك الى داى دجه عشيه كوعبد المطلب كية لكوادروه اس نام عشهور وكي

جب مطلب اپنے گھر میں پنچ تو عبد المطلب کو بہترین لباس بہتا یا اور عبد مثاف کی اولاد میں اضیں عظمت دی اور ان کے
ادیا ہے دن بدن ظاہر ہونے لیکے اور ان کا نام او جہا ہوا اور ای طرح دور ہے یہاں تک کہ مطلب نے وفات پائی اور منصب
رفاوت وسقایت اور دومری چیزیں عبد المطلب کی طرف نعتل ہو کی اور وہ استے بزرگ و بلند ہوئے کہ دور کے شہروں سے ان کے لیے
ہر ہے اور شخفے آنے لیکے اور جس پر ان کا اطلف دکرم ہوجاتا تو وہ اس دامان کی زندگی بسرکرتا عرب پر جب کوئی مصیبت آتی تو انصیل
کوہ شہر پر لے جاتے قربانی کرتے اور اپنی حاجت براری کا سب انھیں بچھتے اور اپنی قربانی کا خون ایئے بتوں کے چہروں پر سلتے
لیکن عبد المطلب مواسے خداسے بیتی کی چدو ثمانییں کرتے ہے۔ بہر حال عبد المطلب کا جو پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ حادث نائی تھا ای

ميكن علوم معناجات كرمرو بن مارث جرمي جوك مكدش جريس كالرواد القارق كالكوالدين جليل بن مويد الفيتو المدين مت قال سي بنك كي اوران يرفح خاصل بكر في او ويكم ويا كي قيل ويم مكت تكل جائد يجود أعرو في اداده كما كد مد جولاجات الدوة ويندون وسفرك تيارى عن است في مقد خند فعد كي وجد ال في جرائلودورك في الميزليا ورسون مكووبرا جواسفند يارين التكامل من المور بديد مريل الميد عضاول جدور المن الدجند المولد إلى جومل كالنس جروان على مصفى دوعرو في الرك جاه زمر من المين وي اوراس كوم كوري سيعوديا في الله ويا وياك مهال عند يمن كا طرف يط كادر بجامالات ديد يهان تك كذهب الظلب الماسية زمان بين المي من المع مارة ومن العد المديدة ومن كا كالمنال كالديد فيزي ال كومن عدما اكرتم لوك يا الالا الما معاملة كا قرع سي فيدار كريس وولوك والح الموسكة والم عبد الطلب في ال جيزول سكاود جوابر عص كرواية اوراس فنف سنفرا ياجور مروالا تعاكر مدكعيه عبدالمطلال اورات كالم والورجيب ال فرمدوالاتو دوون مون كران كعبكنام براور تواراورزوين كادروازه بنايااوران دونون برنول كوكعبه كوردازك يرافكاه يااورة وغزال الكعبدك إم مشيور ہوئے۔منقول سے کوابولہب فے انھیں چا آر چے دیااوران کی قبت سے شراب وقرار بازی کی۔ اس الی الحدیداوردوس فول ف لقل كيا بىك جب جعرت عبدالمطلب في مرم كي إنى كوجادى كيا تعباق فريشون كسيديش مندكي آك بعرك المحاوروه كين کے اے عبد المطلب بر کوال مارے داوااس عل کلے ابدااس میں مارایجی جن ہے۔ اس لیے میں بھی اس می تر یک قرار دو عبد المطلب كن ملك ندائك كرامت ومزت ب كدج ، كم ما تعدضها في محصوص كيا ب أوراى من تحادا كوني مدنين كافي جھڑنے کے بعد بن معدل کا مندورت جوشام میں دہی تھی اس کے فیملہ پر داخی ہوئے لی عبد المطلب عبد مناف کی اولاد کے ایک گروہ سکساتھ بطاور قریش کے برقبیار کے پھولوگ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے دوان ہو سے اثنامداہ میں ایک بیابان میں جہاں یانی شرقاعبر مناف کی اولاد کے بان یانی جم موگیا اور باق قریشوں کے پاس جو پائی تفاانسوں نے ویے سے الکار کردیا اور جب بياس كاان برغلبه واتوعبد المطلب نے كهاكم أوجم ميں سے جرفتى اپنى قبر كھود اور جب كوئى مرجائے تو دومر ساس كودن كر دیں کیونکدا گرایک فخص ہم میں سے دفن کے بغیررہ جائے توبیاس سے بہتر ہے کہ ہم سب بغیر دفن ہوئے پڑے رہیں۔جب قبریں کھود يك اورموت كالنظار كرف ملكة عبدالمطلب مذكباس طرح بيور منا اورمرف تك كوشش ندكمنا اوردهت فداست نااميد بوجانا یقین کی مزوری ہے۔ اولو یانی الاش کریں شاید خدا جمیں یانی مرحت فرما دے۔ اس انعوں نے تیادی کی اور باتی قریش بھی تیار ہو گئے۔جبعبدالطلب اپناتھ پرموار ہوے توان کا قدیر پاؤں کے بنچے سماف دشفاف اور عظم پانی کا چشمہ جاری ہوا توعيدالطلب عنه كهااللدا كيرتوان كرمانتيول في محي كليركى الديائي سيراب موكراني مشكيل بحل يركرليل اورقبال قريش كوبلايا اوركهاكمة واورويكموك فدائ بميل يانى عظافر مايات م بحلى أوجتا فامويداور ماته في حاد جب قريش في عبد المطلب ساس كرامت عظى كاستاده كياتو كن كدخدان تاري اورآب كدرميان فيعلد كرويا بعداب مين ال كامند عيفيل كران كا

تسك اورجهرى الفائى تاكر المص قربان كرين جناب عبدالله ك بهاكروه قريش اور مغيره بن عبدالله بن عروبن عزوم مانع موساور كبنه لك جنب تك كالى مند اوسال بم عبد الذكوة ف المين عود وي كد بال الموعد المطلب والمول في ال بات يرآ ماده كرايا كد متعدثان الك ورد كابدوم الدب ال كياس ملينا كروه فيلدكر بالدول والعكار بنائ وبساس ورد كي ال كاتووه مكيم كالمناه يعزد يك مردكا فون بها (ديت) كامّا ب كيم كله كاراد من وو كيفي الجي مكدوا بس جاد اورعبدالله كي دن اومول كے فاتھ قرصا مدانى كرورا كر قريرعبداللد كے نام يرآئے تو محرفلا يكواور بر حاواورا ي طرح اونوں كى تعداد بر حاتے جاؤيمال تك كقرعاونون كام يرآ ك اورعبوالله في جائه اورخدالي راضى مودين جناب عبدالله فريش كماتهمك من والهن آسك اورعبد الشكاوى اوعول كما تحوقر عدوالا كميا توقر عرفوالله كالما في المون في اوت اور بوصائة توجى قرع عبدالله كام آيا-اى طرح بر حات رب يهال مك كداونول كالعداد و مك الخياقواب قرصاد فول كنام آيا قريش بهد نوش موكاور كن الك خداراض بوگیا۔عبدالمطلب كنے لكے رب كعبى تم اس براكتفا مبيس كيا جاسكا۔ ببرمال دود فعد محرقر مذالا كيااوراونوں كام فكا توعبد المطلب مان مجت اور المحول نے وہ سواون جناب عبد الله كفديد على قربان كيے اور يكي وجد المام على ايك ايك مروكا خون بہاسواونٹ مقرر ہوئے اور ای لیے پنجبراسلام نے فرمایا: اما ابن الله بیدین کدیس دوذ بیوں کا بیتا ہوں۔ آپ کا مقصدان دوذبيول سياسية جدمظرت اساعيل ذريح الله والدعبد الله تصد علامه كلتي فرمات بال كدجب جناب عبدالله عالم شاب كو بنج تو چونكدنور نبوت ان كى پيشانى سے چيكنا تعالوتهام اكابرواشراف نواخى واطراف آرزومند بوئ كرانيس ايتى بينى دي اوران كاپياور لوث لیں کو کھا آپ صن و جمال میں مان مورو کارتھے۔ون کے قت جس کے قریب سے گزرتے وہ ملک وعبر کی خوشبوآپ سے سوكها اوراكردات كوكزرت تووتياان كے چرو كنورت روش بوجاتى اور الل مكدان كومصباح حرم (جرائح حرم) كتے۔ يہاں تك كرنقد يرالى كعطابق جناب عبدالشكامدف كوبرر مالت بناه لين جنابة مندع وبب بن عبدمناف بن دبره بن كلاب بن مره كرماته تكاح بوكميا - عرميلس فسبب يزوق فويل مفتكو كرماته بيان كياب راى مقام برمنواكش ذكرنين اوردوايت كى بك جب جناب آمند كي شاوى جناب عبد الله عنه وكن تو ووسومورتين جناب عبد الله كوسال كاحسرت من بلاك موكيس ببرمال جب آ منداس دو تمين كاحدف قراريا محي توتمام كالمنين عرب كويدمطوم بوكيا اوروه ايك دومر سي كوبتان كالورك سال بو كتح تقرك عرب قط سالی میں جال تھے۔اس فور کے آمند کی طرف خطل ہونے کے بعد بارش مولی اور لوگوں کو برو کی فراوانی ل تعت نصیب موئی۔ یہاں تک کداس سال کا تام افول نے عام الغ ( کشاکش کاسال) رکھااورای سال حفرت عبد الطلب في جناب عبدالله کو تجارت کے عنوان سے شام کی طرف میں اورشام سے والی پر جب عبدالله مدید پہنچ تو طبیعت ناساز ہوگئ ۔ آپ کے ساتھ انھیں وہیں چھوڑ کر مکر پہلے آ ے۔ان کے جانے کے بعدای باری ش آپ کی وفات مولی اوران کے جم مبارک ورالتا بغر میں وفن کرویا عميا -ادهرجب معرت عبدالمطلب واسي بيشى فيارى كخرطي وانعوب في استعسب سع برب بين حارث كوريد بينجاتا كدوه جتاب عبدالشرك كمديس ك آئے وواس وقت كانجاجب آب جهان فائى كوالوداع كمديك تعد آب كى عرجين مال تمى اور آب كى

ن المه ناد المناسات المناسات

the first of the f

were law lety and his

### دوسری فضل

Salar Control

ولاوت باسعادت حطرت رسول خدامل في الدران عائبات ومجروات كيان

#### میں جوال وقت ظہور یذیر ہوئے

یاور بہ کہ طاہ اسے کرو کی مشہور یہ کہ تخفر مع میں اللہ علیہ والدہ میں اور العمل اللہ علیہ والدہ میں اور العمل افاضل علی مشہور یہ ہے کہ تخفر مع میں اور اس پراجاع نقل کیا ہے اور اکثر علی اور اس سے بھی بھی بھی تول اختیار کیا ہے۔ شخ علامہ نوری طاب ثراہ نے اس سلہ میں ایک رسالہ بنام میزان اساء در تعدین مولد خاتم الانبیاء کھی ہے۔ خواہشند حضرات اس سے رجوع کریں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس تاریخ کو بروز جمع صادت کے نزد یک آپ کی والا دت ہوئی جس سال اصحاب فیل ہاتھی لے کر خانہ کعب کو تراب کرنے کے لیے آئے شے اور وہ بھی پتھروں سے معذب قرار پائے اور آپ کی والات مکر سال اصحاب فیل ہاتھی لے کر خانہ کعب کو تراب کر نے کہ اس خیال بن ابی طالب کو بخش دیا تھا اور اولا و تقیل نے وہ مکان جیات کے بھائی محمد بن اوس کی کہ بن یوسف کے پاس بچی دیا تھا اور اس نے اسے اپنے مکان میں واخل کر لیا تھا۔ جب ہارون کا زمانہ آ یا توہارون کی مائے بھر ران نے اس مکان کو محمد بنادیا تا کہ لوگ اس میں نماز پر حمیں ملک مظفر وائی یمن نے اس مجدی تقیم میں میں مورکی تھیر میں سے جمیل فرائی اور اب تک وہ ای صالت پر باتی ہے اور لوگ اس میں نماز پر حمیں ملک مظفر وائی یمن نے اس مجدی تقیم میں سے جمیل فرائی اور اب تک وہ ای صالت پر باتی ہے اور لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔

آ محضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاوت کے وقت بہت سے گائبات ظہور ہیں آئے۔ حضرت صاوق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان آسانوں پر جاتا اور کان لگا کرآسانی خبریں سنا تھا۔ جب حضرت عینی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کو تین اسانوں سے روک دیا گیا۔ اب وہ چار آسانوں تک جاسکتا تھا اور جب مرکار رسالت کی ولادت ہوئی تو اسے تمام آسانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور شیاطین کو شہاب کے تیروں سے آسان کے دروازوں سے دور کیا جاتا ہے۔ پس قریش کہنے گئے کہ دیا گئے تر ہو اسے آسان کے دروازوں سے دور کیا جاتا ہے۔ پس قریش کہنے گئے کہ دیا گئے تر ہوں اور قیامت کے آنے کا زماند آپنچا ہے جے ہم اہل کتاب سے سنا کرتے تھے۔ پس عمرو بن امیہ جوزمانہ جا ہلیت کا تھا نہ تھا کہنے لگا کہ دیکھوا گروہ معروف ستار ہے کہن کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرتے اور لوگ ان سے گرمیوں اور مرد یوں کے زمانہ کو بیا ہوگئے ہیں تو پھرکوئی عجب وخریب امر رونما ہوا ہے جس می کو مصرت پیدا ہو ہو کے ہیں تو پھرکوئی عجب وخریب امر رونما ہوا ہے جس می کو مصرت پیدا ہوئے جا بی تو پھرکوئی عجب وخریب امر رونما ہوا ہے جس می کو مصرت پیدا ہوئے جا بی تا ہو ہوئے ہیں تو پھرکوئی عجب وخریب امر رونما ہوا ہے جس می کو مصرت پیدا کو حضرت پیدا ہوئے تو جو بت بھی دنیا کے کہی مقام پر تھا دہ منہ کے بل کر پڑا اور ایوان کری گئی کی شاہ ایران لرزنے لگا ادراس کے چودہ کنگر سے تو خش ہوگیا اور وادی سادہ جس میں سالہا سال سے کسی نے گر پڑے اور سادہ نامی دریا کہ جس کی مقام پر تھا کہ سے تھنے ش ہوگیا اور وادی سادہ جس میں سالہا سال سے کسی نے

یانی شده یک اتفادی میں یانی جاری دونے لگا اور فارس کا آتش کدہ جس میں ایک بزار سال ہے بھی آگ نہیں بھی تنی اس رات اس کی آ بھی بچھ کئی اور علاء بجوس کے سب سے زیادہ مقلند شخص نے اس رات عالم خوب میں دیکھا کہ چند سخت قسم کے اونٹ عربی محور وں کھنے کردر یائے دجا کو بور کر کان کے شرون میں واخل ہورہ ایں اور طاق کسری میں درمیان سے دگاف آ میااوروہ دوجه بوگیا اور دجله کابنداؤت کیا اور کسری کے قیم کیا عرب بہالگا اور اس بات جانے سے ایک نور ظاہر بوا اور وہ پورے عالم میں منتشر مو كميااور يرواز كرك مشرق تك يهنجا وراس مع كوبر بادشاه كالخن سرطول بوكيا اوراس دن تمام بادشاه كنگ مو كي اوروه بات نہیں کر سکتے تھے۔ کا بنوں کاعلم اور ساحروں کا جادو باطل ہوگیا۔ جرکا بن اور اس کے بھزاد کے درمیان جواسے خریں دیا کرتا تھا جدائي ہوئي قریش عرب میں صاحب عزت ہو گئے اورلوگ انھیں آل اللہ کہنے لگے کیونکہ وہ کدا کے گھر میں رہتے ہتے اور امنہ علیما السلام آنحضرت كي والدون كها كدخود كي تعمير البيازين برآياتواك في دونون باتهوزين برفيك ويد اورمرآسان كى طرف بلندكر كے اطراف عالم ميں نظر دوڑانے لگا۔سپاس سے ايک نور ساطع مواجس نے تمام چيزوں كوروش كرديا اور ميں نے اس نور کی روثی میں شام کے ملات دیکھے اور اس روشی کے وسط ہے میں نے بیا وازی کر کہنے والا کہ رہاتھا کرتونے تمام لوگوں ے بہر فض کوجنم دیا ہے اس کا نام محمر کھنا۔ جب آم محضرت کوعبد المطلب کے پاس لائے اور ان کی گود میں دیا تووہ کہنے لگے کہ حمر ہاں خدا کی جس نے مجھے بینوشبودار بچیمنایت فرمایا ہے جو گہوارہ میں تمام بچوں کا سردار ہے پھرار کان کعبہ سے ان کوتعویذ کیا اور چنداشعاران کے نضائل میں کے۔اس وقت شیطان نے اپنی اولا دکوچنی کر پکارا۔ وہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہا ہے مارے سردارکس چیزنے تھے پریثان کردیا۔وہ کہنے لگاوائے ہوتم پراول رات سے لے کراب تک آسان وزمین کے حالات مجھے متغیر نظر آرہے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب سے میسی آسان پر گئے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا پس تم جاؤ گردش کرواورجتجو کروکونسا امر عجیب وغریب ظاہر ہواہے۔وہ سب جدا ہوئے اور گردش کر کے واپس آئے اور کہنے لگے کے ہمیں تو کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ معلون کہنے لگااس امر کی خبر لا نامیرا کام ہے پس وہ تمام دنیا میں جا کر گردش کرنے لگا یہاں تک کہ حرم ع قریب پہنچا اور دیکھا کہ فرشتوں نے اطراف حرم میں گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ جب اس نے داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اسے للکارا۔ وہ پلٹ آیا پھروہ ایک چڑیا ک شکل میں کوہ حراسے داخل ہوتو جبریل نے کہا: پلٹ جااسے معلون۔ کہنے لگا اے جبریل میں تجھے ایک بات یو چھنا چاہتا ہوں یہ بتا کہ آج رات زمین میں ایسا کونساوا قعدرونما ہوا ہے۔ جبریل نے کہامحرصلی الشعلیو آلہ وسلم جوافضل الانبياء بين آج رات پيدا ہوئے بيں - كينے لگامير اان ميں كوئى حصد ہے - جريل نے كہا كنبيں - كہاان كامت ميں میرا حصہ ہے۔ جبریل کہنے لگا ہاں۔ ابلیس نے کہا میں راضی ہوں۔ اور حضرت امیر المونین سے روایت ہے کہ جب آنحضرت کی ولادت ہوئی توجتنے بت کعبہ پرر کھے ہوئے تھے سب منہ كے بل كر گئے۔ جب شام كا وقت ہوا توايك ندا آسان سے آئی كه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كأن زهوقا يعنى ق آياور باطل چلاكيا بدخك باطل جان والا يهداس رات تمام ونيا روش ہوگئ اور ہر پھر، ڈھیلا اور درخت کھل کھلا یا اور جو کچھ آسان اور زمین میں تھااس نے خدا کی تبیع کی اور شیطان جھا گتا ہوا کہتا

جار ہاتھا كە بہترين امت اور بہترين خلائق بندگان خدا ميں زياده عرمت وعظمت والدل اور تمام كا منات سے بہتر محر بين ملى الله عليه وآلہ وسلم۔

اور شخ اجرین ابی طالب طبری نے کتاب احتجاج میں آمام موٹی کاظم سے دوایت کی ہے کہ جب رسول اکر معظم مادو نے خین پر تھر لیف لائے تو بایال ہاتھ زمین پر کھا اور وا یال آسان کی طرف بلاکر کے لیوں کوتو حید الی میں ترکت وی اور آپ کووئن مبارک سے ایسانورسا طبع ہوا جس کی روشی میں اہل مکہ نے شہر بھر کی (جوشام کے علاقہ میں ہے) کے کلات کو دیکھا اور بہن کے مرخ تصر اور اس کے نواق اور اسلح فارس کے سفید تھر اور اس کے اطراف کو دیکھا اور آپ کی والوت کی رات تمام جہان روش ہو گیا۔
یہاں تک کو اس سے جس وائس اور شیطان خوفر دہ ہو گئے اور کہنے گئے کہ فرمین کوئی واقعہ عجیب وغریب رونما ہوا ہے اور ملا مکہ کو ویکھا کہ وہ فوج درفوج اتر تے اور والیس جاتے ہیں اور خدا کی تھی و تقدیمی کرتے ہیں اور متار ہے ترکت کرتے اور فیما سے آخون میں اور اپنیس ملحون نے ان عجا تبات کو دیکھ کی جہاں سے وہ ملا تکہ کی باتوں کوسنا کرتے تھے۔ جب کے کہ حقیقت کیونکہ ماں کی اور بی تھی میں اور اپنیس ملحون نے ان عجا تبات کو و کیو کر جاہا کہ آسمان کی طرف جائے کے دیکھا کہ کوئی مان کی باتوں کوسنا کرتے تھے۔ جب کے کہ حقیقت کوئی کہ معلوم کریں تو انھیں شہاب کے تیرون سے دھتا کارا گیا اور بیچر آ محضرت کی نبوت کی دلیل تھی۔

## تبسرى فصل

### المنحضرت صالات التيالية في كا يام رضاعت كه حالات تمريف

حديث معترين حفرت صادق عليه السلام سيمنقول بركه جب حفرت دمول الشصلي الشعليدوآ ليوسلم بهدا بوت توجيم دن از رس کیان معرت کے بینے کے لیے دود مداوند عال جناب ابوطالب نے آپ اوا پ پتان سے چایا تو خداوند عالم نے اس میں دووھ پیدا کردیا اور چندروز تک آ بوتی دودھ پنے رہے یہاں تک الوطالب قلیمسعدیو کے آئے اور معزت کوان کے سردكيا۔ايك دوسرى مديث من ب كد حفرت اير المونين نے جناب عزو كى بينى كا تذكره سركار رسالت سے كيا كمآب اس عقد كرلين تو آب نے فرما يا كدي تھے معلوم نين كدوه اوى مير ارضاى جائى كى بينى بے كونكدر سول الله اور ان كے چا جناب عزة نے ایک بی خاتون کا دود مدیا تھا اور این شرآ شوب نے روایت کی ہے کہ پہلے تو آ محضرت کو تو بید ابولہب کی آ زاد کردہ لونڈی نے دودھ پایااوراس کے بعد طیمہ سعدیہ نے آپ ووودھ پایااور پانچ سال تک آپ طیمہ کے پاس رہاور جب آپ کی عمر نوسال کی موائقة إبوالب كراته شام كا اوربعض كم إلى كاس وت آب كالروال في اورآب جناب فديج كي الياماك تجارت پر جب محیر اس وقت آپ کی مربیس سال تھی اور بھی البلاغه میں حضرت امیر الموثین سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے حصرت رسول اكرم ملى الشعليدة الموسلم كرماته طائكه ميس بررك ترين ملك كومفرون كيا جوشب ومدز آب كومكارب آواب اوری ان اظال پروارد کرتا تھا اور میں جیشہ حفرت کے ساتھ رہنا تھا جیسے بچہ اپنی مان کے چھے رہنا ہے اور آپ مرروز میرے لیے الني اظلاق كاليك علم بلندكرت من اور جي علم دية بن كريس اس كى بيروى كرون أور برسال ايك مدت أب كوه حرا مي جاك رہتے اور دہاں مرف میں آپ کو دیکھنا اور تیرے علاوہ انھیں کوئی نہیں دیکھنا تھا اور جب آپ مبعوث برسالت ہوئے توسوائے میرے اور جناب فدیج کے ابتداء میں کوئی آئے پرائیان ندلا یا اور ہم ہی توروی درسالت کودیکھتے اور میں نبوت کوسو تھتے تھے اور ابن شمرا شوب قطب راوندی اوردوسرے معرات نے روایت کی ہے طیمہ بنت ابود ویب سے کہ س کا نام عبداللہ بن حارث اوروہ قبیلہ معريس عقااور صليمه حارث بن عبد العرى كى بوى عصليم بنى بكرسول خداكى ولادت كسال جار عداته يس خشك سالى اور قطاقا۔ ہم بن سعد بن برکی چند ورتوں کے ساتھ مكنیس سكت تاكرابل مكركے بچے ليل اور الحيس ووور پائيل۔ يس ايك كدهي بر سوارتھی جوست رفارتی اور ایک اڈٹی مارے ساتھ تی کہ جس کے پیٹان سے ایک قطرہ دودھ میں آتا تھا اور میرا بچیرے ساتھ تھا جے میرے بہتان سے اتنادود در میسر نہیں تھا کہ بس پر قاعت کرسکا اور بھوک کی دجہ سے بیراث بھر نہیں سوسکا تھا۔ جب ہم مکہ پہنچاتو ملى ورت نے جناب محدوندلیا چونکد المحضرت ميتم تھے اور احسان كى اميد باب سے موتى ہے ہى اچا تك ميں نے ايك باعظمت

محض كود يكما جو يكارر باتفاات دوده بلانے والى عورتواتم ميں سے كوئى الى بجس نے كوئى بچه ندليا بو؟ ميں نے بوچها كه يعض كون بتوجي بتاياكيا كريوعبد المطلب بن باشم سردار كريين وسين المسين كروهي المدون كيامين وه بول فرمايا توكون بي ميس في كهايين بن سعد كى ايك عورت مول اورميرانام عليمه ب عبد الطلب في الميام بالدونون تصلتين بى الحجى بين سعادت اورحلم كه جن میں عزت ملاف اور وقار ابدی ہے۔ محرفر مائے کے: جلیم میرے ماس ایک پلتم کی ہے کہ جس کا محر نام ہے کہ جسے خل معدی ورون ناول من كيادر الى الدين كريد من المدين المراد ال المراد الم المراد لبذائل نے حضرت کو قبول کرایا۔ اس آ محضرت کے ساتھ آ مند کے گھر آئی۔ جب میری نگاہ صفور پر پڑی تو میں آ پ کے جمال مبارك كى شيفتة موكى - پس اس دريتيم كواشايا - جب بيس نے اضي اپني كود ميں ليا اور آپ نے ميرى طرف نگاه يي تو ان كي آسكموں سے ایک فورساطع ہواتو اس قر قالعین اصحاب بمین نے میرے دائی بیتان کی طرف میلان کیادر بچود پردودھ بیااور بائی بیتان کو تول نفر ما یا اور میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آپ کی برکت سے میرے دونوں پیتان دودھ سے پر ہو گئے جو دونوں بچوں کے لیے کافی تھی۔ بب میں انھیں اپ شو ہر کے پاس لے کر گئ تو ماری اوٹنی کے پتان میں بھی دود موجاری ہو گیا ہو مارے اور مارے بول کے لیے کافی تھا۔ پس میرا شو ہر کہنے لگا کہ میں مبارک بچیطا ہے کہ جس کی برکت سے نعت الی نے مادارخ کیا ہے۔ جب مج موئی میں نے آ محضرت کواپنی گدھی پرسوار کیا تو اس نے خانہ کعبہ کارخ کیا اور آمحضرت کے اعجاز سے بنن دفعہ محدہ کیا اور اس میں قوت کویائی پیدا ہوئی اور کنے گلی کہ میں نے اپنی بیاری سے شفایائی اور میری کمزوری دور ہوئی۔ اس برکت سے کہ سیدالم سلین خاتم النبيين كرشتدادرة في والول من سي بهترين ميرى بيشت برسواريس باوجوداس كزورى كوه اليي رموارموكي كرمار يساتقيون ك سورايال اس تك نديني سكين اور مار ع تمام سائقي مار ع اور مار ع چوياؤل كحالات كيفير پر تعجب كرنے لكے اور مرروز فرادانی اور برکت ہم میں زیادہ ہونے کی اور باقی قبیلہ کے کوسفنداوراونٹ چراگاہ سے بھوکے پلٹ آتے لیکن ہمار سے جانور شکم سیراور دودھ سے پر ہوکرآتے۔ اثناءراہ میں ایک فار کے پاس سے گزری۔اس فازے ایک محص ممودارہوا کرجس کی پیشانی سے آسان كى طرف نورساطع تعا-اس نے آ تحضرت كوسلام كىيا دوركىنے لگا خداوند عالم نے جھے آپ كى خدمت پرموكل كيا ہے اور برنوں كاايك گله جارے سامنے آیا اور وہ قصیح زبان میں کہنے لگے اے حلیمہ شمیس معلوم نہیں کہ کس کی تربیت کررہی ہووہ پاک لوگوں میں پاک ترین اور یا کیزہ اشخاص میں یا کیزہ ترین ہے اور میں جس کوہ دوشت سے گزری اس نے آپ کوسلام کیا اس ہم نے برکت اور زیادتی ا پن معیشت اوراموال میں یائی اور ہم تو نگر ہو گئے اور آ محضرت کی برکت سے ہمارے جویائے زیادہ ہو گئے اور آپ نے بھی اپنے لباس میں حدث نہیں کی (بلکہ بھی آپ کا بول و براز نہیں دیکھا گیا۔ کیونکہ زمین اسے ہفتم کر لیتی تھی) اور آپ جمھی اپٹی شرمگاہ نگی نہیں ہونے دیتے تھے۔اور میں ہمیشہ ایک جوان کودیمتی تھی جوآ پ کا لباس درست کرتار ہتااوران کی تکہبانی کرتا تھا۔ پس میں نے یا نج سال اوردودن آپ کی تربیت کی ۔ ایک دن آپ نے کہاروز اندیرے بھائی کہاجاتے ہیں۔ بی نے کہا گوسفند جرانے کے لیے۔ كن الك يراجى آئ ان كرماته جاوى كاجب آب ان كرماته كي توفيشتوں كى ايك جماعت الميں بماؤكى جوئى يركم كى اور

Service Control of the Control

يارب رد دا ي عبد ردا والعلا عداى يدا. يارب ان عبد الن يوجدا.

تصبح قريش كلهم مبلدا

میرے پروزدگار میرے ضہوار گراو بلٹادے اور این نعت دوبارہ تذکرہ کردے۔ پروردگار اگر میر نہ ملا تومین تنام قریش کو پراگندہ کردوں گا۔

and the state of t

## چو**ت**ی فضل ...

# معفرت رمول ملافظ ليام كى خلقت وشاكل اور آب كم مخضر اخلاق وكثير الفضائل

#### اوصاف كابيان

يادر فيكر معرب مل الشعليدة المرسلم كاخلاق واوساف شرافيك السناليات مرح كونى جاسه كدورياك بانى كى كى بيات سنديائى كرد يا يسكول بالم يكرم أ فلو والناف كرك در يوسع كان ين داخل كرد ليكن كاب وين كرنے كے ليے ضروري ب كر مخترطور پرجتى كداك كتاب مثل بخبائش ب اشاره كيا جائے۔ جانا جا بي كد معزت رسول الله نگابول می عظمت اور سینے میں بیت رکھتے متے۔ آ ب کا پرنور چروچوں کے چاعد کی طرح درخشندہ تا۔ آب میان قدے محماد نے لیکن زیادہ بلندقامت نہیں تھے اور آپ کا سرمبارک بڑا اور آپ کے بال بند یادہ ویجیدہ اور ندالگ الگ تھے۔ آپ کے سرے بال اکثر ادقات کان کی اوے نیچ جاتے تھے۔ادرا کرزیادہ بر مع جاتے تو ما تک نکال کرسر کے ددنوں طرف پھیلادیتے تھے۔آپ کاچروسفید اورنورانی اور آب کی پیشانی کشاده تقی-آب کے ابروباریک کمانی داراور کشیده تھے۔آب کی پیشانی کدورمیان ایک دکتی جوضم كودت پر موكرا بحرآتى تقى \_ آ بكى ناك باريك اوركشيدة اورورميان بين سے تعودى ي ابحرى مولى تقى اوراس سے وركلنا تعا-آب كريش مبارك هن اورد ثدان مبارك سفيد چكدارنا ذك اوركشاده عضاورآب كردن مفاكى نورانيت اورابتنقامت بس ان مورتوں کی کردن کی طرح تی جو چاندی سے بنائی جاتی اور مقل کی جاتی ہیں۔آپ کے تمام اعضاء بدن معدل اور سيدوهم برابر تے۔آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان والی جگر پھلی ہوئی تھی اور مفاصل اور جوڑ کی بڑیوں کے سرے تو ی اور سخت سے اور سے جز شجاعت وقوت کی علامات میں داخل اور عرب کے زو یک معدوج ہے۔ آپ کا بدن سفید اورنورانی تھا اوروسط سیدے لے کرناف تک بالوں کا ایک باریک خط تفامثل چاندی کے جے میتل کیا گیا ہوا اور اس کے درمیان سے زیادہ صفائی کی بنا پرخط ساہ نظر آئے آپ كے سينہ كے اطراف اور شكم بالوں سے صاف تھا اور آپ كے باز واور كندهوں پر بال تھے۔ آپ كى الكليان سيدهى اور برى تھیں۔آپ کے باز واور پنڈلیاں صاف وشفاف اور سید حی تھیں آپ کے پاؤں کے تلوے موارنیس تھے بلکدورمیانی حصار مین سے دورتهااور پاؤل کی پشت بہت صاف اورزم تھی،اس مدتک کداگر پانی کا قطره اس پر پڑجا تا تورک نہیں سکتا تھا۔ جب آپ راستہ چلتے تومتكبروں كى طرح قدم نبيں ركھتے سے اور وقار كے ساتھ چلتے ہے۔ جب آپ كى كى طرف ملتقت ہوئے كەكوكى بات كريں تو ارباب عومت کی طرح گوشرچیم سے اشارہ نہیں کرتے سے بلکہ پورے بدن کے ساتھ اس کی طرف مڑتے اور بات کرتے ہے۔ ا كثر اوقات آپ كى نگايى يىچى كى طرف رئيس اورزيين كى طرف زياده نظرر كهتے تتے اور جے و يكھتے سلام بين سبقت كرتے تھے۔

المن مجلس كساته آپكابر تاؤيد تفاكه بميشد كشاده رواور زم خوت آپكى بمشينى سىكى وتكليف نه بينى -آپ ند

اونها اونها الدرائي او المال وسية اور شاوكون محرب بيان كرت اور شاوكون كار يا وه تعريف كرت اگرونى بيز خلاف البيعت باولى الدرائي الدرائي الدرائي الدرائي المستنظام الرائي المستنظام الرائي المستنظام الرائي المستنظام المرائي المستنظام المرائي المستنظام المرائي المستنظام المرائي الم

سيرت ابن بشام مع منقول بود كراب كر حفرت رسول أكرم كوزمان شلككراسان جل على بيل إيادواس كوفت كيا اوروہاں سے قیدی مدید میں اے آئے کہ جن میں حاتم طائی کی بیٹی بھی جب معرت نے انھیں دیکھا تو حاتم کی بیٹی نے آئے گ خدمت مين عرض كيا-اك الله كدسول باب مرحميا به اور بيرا بعائي عدى بن حاتم شام كاطرف بعاك كمياسخ بهم پرمنت واحمان و بخشش كري خدا آب پرمنت واحدان كرے كا يہا اور دومرے دن آب نے كوئى جواب ننديا متير ون آب ان قيديوں ے ملنے گئے توحضرت امیر المونین نے اس اور کی کواشارہ کیا کدووبارہ اپن عرضد اشت پیش کرو۔ اس اور کی نے گزشتہ بات کا اعادہ کیا توآب نفرمایا میں اس انظاد میں موں کدکوئی امانت دار قافلہ ل جائے اور تھے تیرے مالک کی طرف بھیجوں اور اس کومعاف فرایا۔اس طرح آپ کی سیرے کفار کے ساتھ بھی تھی ارباب سیرآپ کی سیرت میں کھتے ہیں کہ جب سی لفکر کو نامور کرتے تو قائد ين كشكر كولشكر سميت بلاتے اور ان كواس طرح وصيت ووعظ فرياتے۔ ارشاد ہوتا اللہ كے نام پر جاؤ اور اى سے استقامت مانگو اورخدا کے لیے رسول خدا کی ملت پررستے ہوئے جہاد کرور ہاں اے لوگوا بحر ندکرنا۔ مال فنیمت میں سے محدنہ چرانا۔ کقار کولل كرنے كے بعدان كي آ كھ كان اور ووسر عداعضا شكا فاء بور هوں ، بچوں اور عورتوں كوكل شكرنا و ورا بب جو غاروں ميں رسح بي انھيں قبل نه كرنااور درختوں كى نئى كئى نه كرنا \_ مگريد كم مجبور موجاؤ \_ خلستانوں كونه جلانا \_ پانى ميں غرق نه كرنا يه ميوه وارورختوں كونه ا کھاڑ نا کھتی اور زراعت کونہ جلانا۔ موسکتا ہے کہ معیں بھی اس کی ضرورت پڑے اور حلال گوشت کے جانوروں کوختم نہ کرنا مگریہ کہ کھانے کی ضرورت پڑے اور میں کقار کے پانی کوز ہرآ لودند کرنا اور آرو حیلہ ند کرنا اور آ محضرت مجمعی بھی اپنے وجمنوں سے اس کے علاوه معامل نبیل کرتے تھے اوروشمن پرشب خون شارتے اور ہر جہادسے جادفس کوبرا سیجھتے تھے جیسا کرروایت ہے کہ ایک وفعہ آ بكالشكر كفارس جهادكرك آربا تفاتو آب فرمايا: مرحبات وه جماعت جوج وناجهاد كرك آرى باور براجهادا محى ان ك ذمد ب عرض كيا حمايرا جهادكون سائه؟ فرمايانس اماره سے جهاد كرنا اور روايت معتبر على منقول ب كمآ مخضرت سے بوچها

كياآ بىكى ريش مبارك كيول جلدى سفيد بوكى برفرايا جهي موده ووده واقعه مرسانات اورعم يسا ولون في بوزها كرديا ب كيونك أن يل قيامت اور كزشته امتول كي عذاب كي حالات إلى روايت بي كرجب آمخضرت كي وفات موكى تو آب وربم و ویتار، غلام دکنیز گوسفند اور اونث سواے اسے سواری کے نہیں چھوڑے گئے تھے اور آپ کی زرہ مدید کے ایک یہودی کے یاس بیں صاع بو کے بدلے کروی تھی جوآپ نے اپنے اہل خاند کے ترج کے لیے قرض کیے تھے۔ حفرت امام رضانے فرمایا ایک فرشتہ رسول خدا کے پاس آیا اور کہے لگا آپ کا پروردگار کہتا ہے اگر آپ جا ہیں تو مکہ کاصحرا آپ کے لیے تمام سونے کا ہوجائے تو آب في سرآ سان كي طرف الحا كرع ض كيا، خدايا بي جابتا بول كدايك دن سير ديون ادر تيرى حدكرون اورايك دن بعوكاربون تا كرتهم سيسوال كرواورة بي فرمايا كمة محضرت رحمت الى سيواصل مون تك مجمى تنن روزمتواتر كندم كى روقى سيرنبين ہوئے۔ حضرت امیر الموشین سے منقول ہے آ پ نے فر مایا ہم رسول خدا کے ساتھ بھند ن محود نے میں مصروف منتھ کرا جا تک فاطمہ عليهاالسلام ردني ايك كرا لي كرمعزت كي خدمت من حاضر موجي -آب في فرمايايه كياب؟ جناب فاطمة في عرض كيا من في حسن وحسین کے لیے ایک روٹی پکائی تھی بھڑا میں آ پ کے لیے لائی ہوں آ پ نے فرمایا کہ تین دن ہو گئے کہ کھانا تیرے باپ کے شكم بين داخل نبين بوااوريه پبلاكهانا ہے جو بين كھار ہا ہوں ابن عباس كہتے ہيں كەحفرت رسول اكرم خاك پر بيٹھ كر کھانا کھائے اور گوسفندا پنے ہاتھ سے باند سے اور اگر کوئی غلام آ محضرت کو جوکی روٹی کے لیے اپنے گھر میں بلاتا تو آ باس کی دعوت تعل فرمائے اور حضرت صادق سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ہرروز تین سوسا محد مرتبہ بدن کی رگوں کے برابر کہتے ہیں الحمد للدرب العالمین کثیر اعلیٰ کل حال اور کسی مجلس سے اس وقت تک نداشتے جاہے مخضر بیٹھک ہی کیوں نہ ہوتی جب تک پچیس مرتباستغفارنه كرت اور بردوزسر مرتبه استغفر اللهاورس مرتبه اتوب اليهكة ردوايت ي كرهب جعم مجرقا من حفرت رسول اكرم نے افطاركرنا چاہا توفر مايا آياكوئى پينے كى چيز ہے كہ جس سے بيس افطار كروں۔ اوس بن خولى انسارى دودھ كا بيالد لے آ ياجس مين شيد ملا بوا تعاجب آپ نے اے ليوں سے لگا يا اور اس كا ذا نقة محسوس كيا تواس كومند سے الگ كرليا اور فرمايا يدو پينے كى چیزیں بیں کہجن میں سے ایک پراکتفا کیا جاسکتا ہے میں دونوں کونییں پیوں گااورا سے لوگوں پرحرام بھی نہیں قرار دیتالیکن میں خدا کے لیے تواضع اور فروتی کرتا ہوں اور جوخدا کے لیے فروتی کرے خداا سے بلند کرتا ہے اور جو تکبر کرے خداا سے پست کرتا ہے اور جو مخض المن معیشت میں میاندرو موخدااے روزی دیتا ہے اور جواسراف کرے خدااے محروم کرتا ہے اور جوموت کوزیادہ یا دکرے خدااسے دوست رکھتا ہے اور سندھیج کے ساتھ حضرت صادق سے منقول ہے کہ حضرت رسول اکرم نے اول بعثت میں ایک مدت تک اتنے ہے در بے روز ہے رکھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اب ترک ہی نہ کریں گے۔ پھرایک بدت تک ایک دن چھوڑ کرروزہ رکھتے تے۔حضرت داؤد کے طریقے پر پھراسے بھی چھوڑ دیا اور ہرمہیندایام البیض (تیرہ، چودہ، پندہ) کے روزے رکھتے۔ پھراہے بھی جھوڑ دیا اور آپ کی سنت بیقر ارپائی کہ ہر ماہ پہلی جعرات کا دن اور مہینہ کی آخری جعرات اور درمیانی دھائی کے پہلے بدھ کا روزہ ر کھتے تھے ادرای طریقہ پر سے یہاں تک کدرمت ایز دی سے جالے اور پوراناہ شعبان بھی روزے رکھتے اور این شرآ شوب رحمت

الله عليد كمت إلى كبعض آواب شريف اوراخلاق كريدة محضرت كفي متقرق روايات معلوم موت بين وهدون:

آپ تمام لوگوں سے زیادہ عکیم ووانا بھواع، عاول اور جربان تصاور بھی آپ کا ہاتھ کی ایس مورت کے ہاتھ سے بین لگا جوآب پر طال ندو اور آپ سب سے زیادہ تی سے جو کوئی ورہم ودینار آپ کے پاس نیس رہااور اگرکوئی چیز آپ کی مطاو بخشش سےرہ جاتی اور دات ہوجاتی توآپ وقر ارندا تاجب تک اسے کی معرف میں صرف ند کر لیتے اور اپنے سال کے اخراجات سے زیادہ برگزردک کرندر کھتے۔ بعد بتایاراہ خداش دے دیتے اور پست ترین کھانے کی چیزیں دکھتے مثلاً جو اور تر مااور آپ سے جو کچے مانگا جاتا حطافر استاه دوان پر بیر کرکهانا کهات اورزین پری سوت این جوت اور کی سفود بود رفات اور گرے درواز سکونود محولت اور كم فندكا خود وو وو دو و بناوان كا ياؤل خود باعد من اور جب خاوم يكل جلان ساتفك جاتا تواس كى مدوكرت اور رات كوضوكا بإنى فودلات ادر بميشيآ بكاسر جمكار بتاادراوكول كاموجودكي على فيك سلكات اورالل خاندكي خدمت كرت اوركمانا کھانے کے بعد الکیاں جائے۔آ ہے بھی ڈکارنہ لیتے۔آزاداور فلام میں سے جو بھی آپ کو کھانے کی دعوت و بتا آپ تبول فرماتے جاے گوسفند کے بابوں کے لیے کیوں نہ بلاتے اور ہدیقول کرتے جاہدودھا ایک گھونٹ ہوتا اور صدقتہیں کھاتے تھے اور لوگوں کے چروں پرزیادہ نظر نہ ڈالتے سے اور بھی دنیا کے لیے ناداش نہ ہوتے اور خدا کے معاسلے میں غضب ناک ہوتے اور بھوک سے مجعی پیٹ پر پھر بائد مے اور جو کھے پیش کیا جاتا کھا لیتے اورکوئی چیز والی شکرتے۔ یمنی چاوراور پھم کاجہزیب تن فزماتے السرے کھلے کیڑے پینے اورآ پ کا اکثر لباس سفید ہوتا اورسر پر عمام رکھتے اور لباس پینے تھے۔اور جب آپ ٹیالباس پینے تو پرانالباس کی مسكين كود \_ دية اورآ ب ك ياس ايك عباتني جب كبين جات تواس كود جراكر ك ينج ذال لية اورجا عدى كى الكوشى دا يس باته کی چیوٹی انگل میں پہنتے اورخو بوزہ کو پیند کرتے اور بد بودار چیزوں سے کراہت کرتے اوروضو کرتے وقت ہمیشہ سواک کرتے کہی آپ غلام کواور مجی دوسرے کی فض کوسواری پراپ یجی بھالیت اور جوسواری ال جاتی اس پرسوار ہوجاتے کجی گھوڑے بھی خچراور تجی گدے پرسوار ہوتے۔فر ماتے ہیں کہ مخضرت فقراءاورمساکین کے ساتھ بیٹے اوران کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور صاحبان علم وصلاح واخلاق حسنه كودوست ركحتے اور برقوم كرشريف و بزرگ سے تاليفِ قلب كرتے اورائے قرابت وارول سے نيكي كرتے بغیراس کے کہ اٹھیں دوسروں پرتر جے دیتے سوائے ان چند چیزوں کے جن کا خدانے حکم دیا تفااور برخص کے ادب کا خیال رکھتے اور جو محض کوئی عذر پیش کرتااس کے عذر کو قبول کرتے اور سوائے نزول قر آن اور موعظ کے زیادہ تبسم فرماتے اور کھی آپ کے قبط تبہہ ک آواز بلندنیں ہوئی۔ کھانے اور لباس میں اپنے غلاموں سے زیادتی ندفر ماتے کبھی کسی کوگائی نددی اور کبھی اپنی بیویوں اور خدمت گارول کونفرین بیس کی اور ندگالی دی اور برآ زادغلام یا کنیز جوکوئی حاجت لے کرآ تا تواس کے ساتھ ہو لیتے اور تندخونیس متھاور کسی تنازعه مين آب كي آواز بلند ندموتي تقى اور برے كوئيكى سے بدلددية اورجس كقريب كانجة توسلام فرمات اور مصافح سے ابتدا كرتے اورجس جكديشے ذكر خداكرتے اورزيادہ ر آپ تبلرخ بيضة اورجوكوئى آپ كے پاس آتااس كى عزت كرتے اور بھى بھى ا پئ جادر بھی اس کے لیے بچھاتے اور اپنا تکیاس کے حوالے کرویتے۔رضا ورغبت آپ سن بات کہنے سے مانع نہ ہوتے دیکھراکیمی

مجوراور بھی نمک کے ساتھ کھاتے اور تر میووں میں سے خریوزہ اور اگور کوزیادہ پسند فرماتے اور آپ کی اکثر خوراک پانی اور خرمایا دودھاور خرماتھی۔ گوشت ٹریداور کدوکوزیادہ پسند کرتے۔ شکار نہیں کرتے تھے لیکن شکار کا گوشت کھا لیتے۔ پنیماور تھی کھاتے اور گوسفندہ کے ایکے پاؤں اور کف (کندھے) کا گوشت کھا لیتے ، کدوکا شور بااور سالن کے طور پرسر کداور مجوروں میں بجوہ اور سبزیوں میں سے کاسی اور بافردوج (جو پیاڑی خوشیووار یوٹی ہے ) کواور زم سبزی کو پسند کرتے۔

من طبری کہتے ہیں کہ آ یا کی تواضع وا کلساری اس درجہ کی تھی کہ آ یا جنگ جیررو بنی قریظ و بنی العظیر میں گلاہے پرسوار ہے کہ جن کی لگام اور جل خرے کے بتوں سے بنی ہوئی تھی۔آپ بچوں اور عور توں کوسلام کرتے تھے۔ ایک دن ایک مخض آپ ے گفتگو کے دوران کانپ رہاتھا۔ فرمایا مجھسے کیوں ڈرتے ہویس کوئی بادشاہ نیس ہوں اورانس بن مالک سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں وس سال تک حضور کا خادم رہا ہوں آپ نے بھی مجھے اف تک نہیں کہااور جوکام مجھے ہوگیا ہوتا تو پنیس فرمایا کہ بیکوں كيا اورجوكام مجھ سے رہ جاتا ينبين كها كدير كيوں نبيس كيا۔ وہ كہتا ہے كرآ ب كے افطار كے ليے الگ اور سحرى كے ليے الگ الگ ینے کی چیز کا انتظام ہوتا احد بھی بھی صرف ایک ہی وقت کا ملتا اور وہ پینے کی چیز بھی دودھ اور کھانے کے لیے بھی روثی جو پانی میں مجگوئی جاتی تھی۔ پس میں نے ایک وفعدآ ب کے لیے شربت میا کیا۔ آپ نے آنے میں ویر لگادی۔ میں نے خیال کیا کہ کی محابی نة كى دوت كى بتوين نو ورشربت خود في ليا فما زعشات ايك محنشد بعدة كالشريف لائ - آب كايك سائقى س میں نے یو چھاکیا بی اکرم نے کہیں افطار کیا ہے یاکسی نے آپ کی دعوت کی ہے۔اس نے کہا کہنیں اس وہ پوری رات میں نے سخت غم واندوه میں کا فی جے خدا کے علاوہ کو کی نہیں جانتا اس فکر میں کہ شاپد حضور مانگیں اور وہ شریت اضیں نیل سکے اور آپ ون کوجھی بھو کے رہیں اور یہی ہوا کہ آ پ نے مبح روزہ سے کی اور اب تک آپ نے اس شربت کے متعلق نہیں یو چھا اور اس کا ذکر تک نہیں فرما یا اورمطرزی نے کتاب مغرب میں لکھا ہے کہ مالک بن انس کا ایک مادری بھائی تھا۔حضرت رسول اکرم اسے محرون ومغموم یا یا تو اس كے متعلق يو چھا كدكيا ہوا ہے لوگوں نے بتايا كداس كے پاس جريا كا بچ تفاده مركبيا ہے تو معرت رسول اكرم نے بطور مزاح فرمايا يا اباعمير ما فعل الدغير اعميرا يرياكا بجيكيا مواردوايت بكرآب ايك سفريس تصحم ديا كمان كالياب موسفندذ تح كما جائے۔ايك فخص نے كماكداسے ميں ذئ كروں كا۔ووسرا كہنے لكائن كى كھال ميں اتاروں كا۔تيسرا كہنے لگاميں اسے پکاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لکڑیاں میں جمع کرلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا ہم موجود ہیں ہم لکڑیاں جمع کریں گے آپ کوزجت كرنے كاضرورت نيس فرمايا مل جمتا مول كيكن محصيد بسندنيس كدائية آب كوتم بركونى احميازيا ترج دول كيونكه خداكى بنده س يدجز پندنيس كرتا كدائ كى سازج دے۔

روایت ہے کہ دینہ کے خدام و ملاز مین نماز می کے بعدا پنے پانی کے برتن رسول اللہ کی خدمت میں لاتے سے کہ آپ اپنادست مبارک ان میں داخل کریں تاکہ وہ بابر کت ہوجا کی ۔ بعض اوقات می کوسردی ہوتی تب بھی آپ اپناہا تھ ان میں ڈالتے اور آپ کے پاس چھوٹے بچل کو بھی لاتے سے تاکد آپ کی جی کے لیے بابر کت ہونے کی دعا

عبى سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبين فى خلق و فى خلق ولم ير النو فى علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتبس عرفا من البحر اورشفاً من الديم فهو الذى تم معناه وصور ته ثم اصطفاه حبيباً بارى النسيم فبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم

محمد کو نین و تقلین کے سید و سردار ہیں اور دوگر دو مجم و عرب کے وہ خلقت و خلق میں سب انبیاء سے بلند ہیں اور علی میں سب انبیاء سے بلند ہیں اور علم و کرم میں وہ ان کے قریب نہیں ہرائیک سمندراور بارش کا پانی آپ سے التماس کرتا ہے آپ وہ ہیں جن کی حقیقت وصورت کے کھل ہونے پرارواح کے پیدا کرنے والے نے انھیں اپنا حبیب چن لیا ہے۔ پس آپ اے کا حقیق علم و معرفت ہے کہ آپ بشر ہوتے ہوئے خدا کی پوری مخلوق سے بہتر ہیں۔

ان تے منقول ہے کہ میں نے نوسال تک آنحضرت کی خدمت کی ہے۔ ایک وفع بھی آپ نے مجھے بینیں فرمایا کہ بیکام تو نے کیوں کیا اور میرے کی کام میں عیب نہ نکالا اور میں نے آپ کی خوشبو سے ڈیادہ خوشبونہیں سوگھی اور آپ جس کے ساتھ بیٹھتے آ ب کازانواس کے زانو سے آ گے نہ بڑھتا۔ ایک بدوایک دن آیا اوراس نے آپ کی روااس تخی سے پنجی کہ گردن مبارک پراس کا نشان پڑ گیااور کہنے لگا کہ بال خدایش سے جھے رکھ دیجے۔ آپ نے لطف وکرم سے درخ انوراس کی طرف کیااور بیننے سگاور آپ کے علم سے اس کوعطیہ دیا گیا۔ پس اللہ تعالی نے بیا یت بھیجی کہ انت لعلی خلق عظیمہ بیٹک آپ تعالی عظیم پر ڈیل ۔

ابن عماس سے منقول ہے کہ حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلبر وسلم نے فرمایا کہ میں الله کا اوب سکھا یا ہوا ہوں اورعلی میرا ادب سکھا یا ہوا ہوں اور الله علی میرا ادب سکھا یا ہوا ہے اور خدا کے ذر کیل بخل اور بدخلق سے کوئی صفت بد ترنہیں اور آپ کی شجاعت کا بد عالم تھا کہ حضرت اسد الله الغالب فرماتے کہ جب جنگ کا بازار گرم ہوجاتا تو ہم آئے صفرت کی طرف بناہ لیتے اورکوئی محق آپ سے زیادہ دھمن کے قریب نہ ہوتا۔

ابن عباس سے منقول سے جب آ ب سے کوئی سوال ہو چھاجا تا تو آ ب اس کی بار بار تکر ارکرتے تا کسائل کواشتباہ نہ ہو۔ روایت ہے کہ آ ہمین، بیاز، ساگ اور بدبودار سبزی نہیں کھاتے تھے اور بھی کی کھانے کی فدمت نہیں فرماتے تھے۔ اگرآ ب اوا چھا لگنا تو کھا لیتے اور ورند چھوڑ دیتے اور مجلس میں تمام لوگوں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور سب سے آخر میں ہاتھ رو کتے اور اہے آ گے سے کھاتے سوائے مجوروں کے ان سب میں ہاتھ کوگروش دیتے اور بیالہ کو پوری طرح صاف کرتے اور انگلیول کوایک ایک کرے چانے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر چرے پر پھیرتے۔جب تک مکن ہوتا تنہا کوئی چیز ندکھاتے اور یانی یہنے سے پہلے ہم الله كہتے اور تفوز اساياني بي كرليوں سے دوركرتے اور الحمد لله كہتے۔ تين دفعه ايبا كرتے كبھى ايك سانس ميں بھى يہتے كبھى لكڑى كے برتن میں بھی چڑے اور بھی مٹی کے ظرف میں یانی پینے اور جب کوئی برتن نہ ہوتا تو دونوں ہاتھوں کو پر کر کے نوش فرماتے اور بھی مشک سے مندلگا کر ہتے اورائی سروریش مبارک کو بیری کے خشک کوٹے ہوئے پتوں سے دھوتے اور تیل لگانے کو پنداور پراگندہ مو ربنے کو ناپند بھتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہونے لگتے تو تین مرتب اجازت لیتے اور کی کوایے سامنے کھڑار ہے نہیں دیتے تھے اور مجمی دوانگلیوں سے کھا تائمیں کھاتے بلکہ تین یااس سے زیادہ الگیوں سے کھانا کھاتے اورکوئی خوشبوآ بے کے پسینے کا مقابلہ ندکرتی تھی اور مھی ہوئے بدآ ب کے مشام تک نہ بینی اور اپنالعاب دئن جس چیز پرلگاتے اس میں برکت پیدا موجاتی اور جرمریف پر طنے وہ شفاياب بوتااورآب برزبان مل منتكوكر كت اورآب كصف يرصف يرقادر تصاكر يجهى كمانيس اورجس جويائ يرآب واربوك وہ بھی بوڑ ھانہیں ہوتا تھااورآ پجس پھر یا درخت کے قریب سے گزرتے وہ آپ کوسلام کرتا۔ مھی مچھراوراس مسم کی چیزی آپ ے جسم مبارک پرنہ یطی تھیں اور کوئی پرندہ آ ب سے سر کے او پر سے نہیں گزرتا تھا اور چلتے وقت زم جگہ پرنشانِ قدم نہیں لگنا تھا اور بھی تمجی آپ مخت پھر پر قدم رکھتے تو نشان قدم جم جاتا تھااوراس تمام تواضع وائلساری کے باوجود آپ کی ہیب دلوں میں اتی تھی کہ لوگ آ پ کے چروں کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور آ پٹر ماتے کہ چند چیزوں کو میں مجھی ترک نہیں کروں گا۔ خاک پر بیشنا،غلاموں كساته ل كركهانا كهانا، كد هي كسوارى كرنا، بكرى كوباته سودوبنا، يشم كالباس ببننااور بجول كوسلام كرنا ـ وارد بواب كرآب مراح فرماتے لیکن حرف باطل ند کہتے متقول ہے کہ آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑااور فرمایا اس غلام کوکون خریدے گا لیتی بند وخدا کو۔

ایک دان ایک فورت اپنے شوہر کے حالات بیان کرری تھی۔ تو آپ نے فرایا، وی جس کی آگھ میں سفیدی ہے۔ وہ کہنے گئی ہیں،
جب اس نے اسپے شوہر سے بیدوا تعدینان کیا تو دہ کہنے لگا۔ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے لیے بہشد کی دعا
سیائی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ افسار میں سے ایک بردھیا نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے لیے بہشد کی دعا
کیجھے۔ آپ نے فرایا: بردھیا مورتی جنت میں نہیں جا میں گی۔ وہ مورت رونے گی تو حضرت میں اور فرایا وہ جوان وہا کرہ ہوکر جنت
میں جا بھی گی۔ اور آپ کی ایک دوسری بر حیا۔ بلال اور جہائی وہرے لوگوں سے مزاح کرنے کی حکایات مشہور ہیں۔ ابن شہر
آشوب نے روایت کی ہے کہ ایک ورت حضرت کی خدمت میں آئی اور کہنے گی فلال شخص نے میر ابوسرایا ہے۔ حضرت نے اس کو بلایا
اور فرمایا: تونے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر میں نے یہ برا کام کہا ہے تو وہ مجھے۔ اس کا قصاص لے لیمنی اس برے کام کی
تلائی کو سائے آپ بشے اور فرمایا چرابیا نہ کرنا کہنے لگائیس کروں گا۔

مولف کہتاہے جو تظمید نظر انصاف سے قدیروتال کر سے ان چیزوں میں جوہم نے صرت کے اخلاق صند اوراطوار جیرہ میں سے ذکری ہیں وہ علم الیقین سے آپ کی حقیقت و نبوت کو پہان لے گا۔ اور یہ بجو لے گا کہ اخلاق شریفہ بچر و کے ملاوہ پہر نہیں کیونکہ مصرت نے ایک آبیے گروہ میں نشوونما پائی جو تمام اخلاق حسنہ سے عاری تنے اور ان کا دراو مدار عصبیت ، عناو، نزاع ، تغایر ، تخاسداور فنندوفساد پر تھا اور تح میں افوروں کی طرح نظے ہوجاتے تنے۔ وہ کعبہ کر دتالیاں اور سٹیاں بجاتے اور کودتے تنے جیسا کہ خداے تعالی ان کی حالت کی حکایت کرتے ہوئے فرما تا ہے۔ وما کا نت صلا تھر عند البیت الا ممکاء و جیسا کہ خداے تعالی ان کی حالت کی حکایت کرتے ہوئے فرما تا ہے۔ وما کا نت صلا تھر عند البیت الا ممکاء و تصدیبة لین اور بیت اللہ کے پاس ان کی نمازسٹیاں بجانے ، تالمیاں بجائے کے سوااور کچھ بی نہتی اور جن لوگوں کی نماز البی ہوتو معلوم ہے کہ ان کے باتی اطوار وحاوات کیے ہو تئے ۔ اس وقت جب کہ تیرہ سوسال مصرت کی بعث و گزر کے ہیں اور آپ کی شریعت مقدسہ نے طوعاً و کرحاً ان کی اصلاح کی ہے۔ جو تھی صحوائے کہ میں جائے آئیس و کھے تو بچھ لیتا ہے کہ وہ ان انہد کر کرما و تاوت ، عفت و میں جو رہ کے میں جائے آئیس و کے تام آ داب حسنہ اخلاق مستحد اوراطوار جمیدہ کے درجہ اور آ ومیت کے کس مرحلہ میں ہیں آئیس کی بیدا ہوئے۔ تمام آ داب حسنہ اخلاق میں جائے اس سلیلہ میں کی درجہ اور آ ومیت کے کس مرحلہ میں ہیں آئیس کی بیدا ہوئے۔ تمام آ داب حسنہ اخلاق میں جو کہ موجہ کو موجہ و کہ موجہ و کی موجہ و کی موجہ و کہ اور جو ان کی اور ان کے عشر و حقور کو کو کر اور و کا و حقور ان کی کیا ہو تر ان کی کیا ہو کہ و کو کہ اور کر کی اور کر اور ان کی کو کو کو کو کا ان کر ان کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کہ کو کہ کی کو کی کو کر کو کو کو کو کر کی کو کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کو کی کو کر کی کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو

# بانجوس فصل

# حضرت رسول خدا صالاتناكية م كخضر مجزات

واضح ہوکہ رسول خدا کے استے مجرات تھے کہ جتنے آپ کے علاوہ کئی دوسرے ٹی کے پاس نہیں تھے اور تمام انہاء کے مجرات کی نظیرو مثیل آپ سے مجرات خابور پذیر ہوئے اور ابن شہرآ شوب نے نقل کیا ہے کہ آپ کے مجرات چار ہزار چارسو چالیس مجرات کی نظیرو مثیل آپ سے مجرات خارت کا غیب ک ہیں جن میں سے تین ہزار ذکر ہوئے ہیں فقیر عرض کرتا ہے کہ آپ کے تمام اقوال واطوار وا خلاق مجروہ ہیں ۔ خصوصاً حضرت کا غیب ک خبریں دینا جیسا کہ ان کی طرف اشارہ آئے گا۔ علاوہ ان مجرات کے جو کہ آپ کی ولادت سے قبل اور ولادت کے خابور میں آئے ہیں جیسا کہ اہل اطلاع پر ظاہر وروش ہے اور زیادہ قوی اور زیادہ باتی رہنے والا آپ کا مجرو قرآن مجید ہے کہ جس کی مثل لانے سے تمام ضحاد بلغاء عاجز رہے اور اپ ججرکا قرار کیا اور جس نے بھی قرآن کے مقابلہ میں چند کلے پیش کیے وہ مضمح اور رسوا ہوا۔ مثلاً مسلمہ کہ اب اسوعلی وغیرہ ۔ مسلمہ کا مات میں سے ہیں:

والزارعات زرعافالحاصدات حصداو الطاحنات طحنافالعابزات خبز بوسورة "والذاريات" كمتابليس اس نے كياورسوره كور كرمقابليش كها: انا اعطيناك الجاهر فصل لوبك وهاجر ان شائفك هوالكافور اور اسود كي يح جلے بين جوه سورة "بردئ" كمقابليش لايا: والسهاء ذات البروج والارض ذات البروج والنساء ذات الفووج والارض ذات البروج والنساء ذات الفووج والخيل ذات السروج ونحن عليها نموج - بين اللوى والقرون اور ينقرب بى الى على السياء فات السروج والخيل ذات السروج ونحن عليها نموج - بين اللوى والقرون اور ينقرب بى الى على المهاء واسفلك فى المهاء واسفلك فى الطين - يتر آن كام بحره م كرينا بموار نقر مسلم اوراسود نے تيار كياوركا في لوكوں كرائے بي المهاء واسفلك فى المهاء واسفلك فى الطين - يتر آن كام بحره م كرينا بموار نقر مسلم اوراسود نے تيار كياوركا في لوكوں كرائے بي جمالا كدونوں عرب خوات الله باركوئي محموم بوجا كا اوركى كرائے بيك بحراث كرائے الله الله الله باركوئي كرائے بيل الله باركوئي منافق الله باركوئي كرائے بيل الله باركوئي الله باركوئي الله باركوئي بيرائي الله باركوئي منافق مي بادل كا چيارم كی طرف اشاره كرتے ہيں۔ نوع اول وه جوزات ہيں جن كاتعاق اجرام ماويد كرائے ساتھ ہے - مثلاث قرار دوشون بادل كا حيار اور يودوں كا آخان سے نازل بونا اور اس خوالوں بيرواية يعرضو ويقولوا سحر مايد كرائه بارش اور ميودوں كا آخان سے نازل بونا اور اس خوالہ الساعة واذشق القبر وان يوواية يعرضو ويقولوا سحو يه بلا امر چاندکا ودکلوٹ ساتھ مايد كرائه بارگ وارت ميرون كا آخان ميرائه وارت ميرون يونونون يوواية يعرضو ويقولوا سحو

تیبراامر۔ نیز خاصہ وعامہ نے روایت کی ہے کہ جب قبائل عرب نے آ محضرت گواذیت پہنچا نے میں ایک دومرے سے اتفاق کرلیا تو حضرت نے عرض کیا: ''خداوندا قبائل معز پر اپنا عذاب خت کردے اوران پر قبط نازل فرہا جیسا کہ حضرت یوسف کے زمانہ میں قبط پر گیا۔ ایک اعرائی حضرت کی خدمت میں آیا اور عرب کی طرف سے استفاظ کیا کہ ہمارے درخت خشک ہو گئے ہیں اور ہماری گھائی ختم ہو چکی ہے اور دود وہ ہمارے چو پاؤل اور عورتوں کے پتانوں میں نہیں رہا اور ہمارے جو پائے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پس حضرت مخبر پرتشریف لے گئے اور خدا چو پاؤل اور عورتوں کے پتانوں میں نہیں رہا اور ہمارے جو پائے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پس حضرت مخبر پرتشریف لے گئے اور خدا کی حد و ناع کی اور ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی ۔ آئی بارش ہوئی اور ہمارے گھر ذگر پر ہیں۔ پس حضرت نے آئان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اللهم حوالیتا والا علیتا خدایا ہمارے اردگر و نہ ہم پر۔ جس طرف آپ اشارہ کر کے فرمایا: اللهم حوالیتا والا علیتا خدایا ہمارے اردگر و نہ ہم پر۔ جس طرف آپ اشارہ کر تے باول ہم نین ہوئی اور ایک ہفتہ تک وادیوں میں پائی جاری رہا پھر آپ نے فرمایا: "باشارہ کر جو باول مینے ہوئی نہیں برتا تھا اور ایک ہفتہ تک وادیوں میں پائی جاری رہا پھر آپ نے فرمایا: مسل کی طرح بر بیا آپ کو وان کی آپ کھیں روش ہوئی ہوئی ہوئی اس میا بان جو ایسے موش کیا۔ کیا آپ گوان کا بیشعریا و محسل کی مست کی ایک بیا ہماری رہا پھر آپ نے خوان کا بہارا ایک خوابیدی پر بیانہ اور بیادی کی بناہ اور نہوائی کا بہارا ایک جو ایسے میں پی بناہ اور نہوائی کا بہارا

ب-آپ فرایا: "ال"-

چوتھاام : سندمعتر کے ساتھا استانہ ہے کہ ایک دن جناب سیدہ رسول خدا کے پاس آئیں۔ انھوں نے حسن اوا تھا رکھا تھا۔ حریرہ (ایک کھانا ہے) پکا کراپ ساتھ لائی تھیں۔ جب حاضر ہو کی ثو آپ نے فرما یا میرے ہم کو بلا لاؤ۔ جب حضرت امیر حاضر ہوئے تو آپ نے امام حسن کو دا نمیں زائو پر امام حسین کو باغین زائو پر بٹھا یا ادر علی و فاطمہ ہوا ہے ساتھ لاؤ۔ جب حضرت امیر حاضر ہوئے تو آپ نے امام حسن کو دا نمیں زائو پر امام حسین کو باغین زائو پر بٹھا یا ادر علی و فاطمہ ہوا ہے دو اور کہ اور ان میں میں خیر کے اہل بہت بیں پس ان سے حلک و گناہ کو دو رر کھا ور انھیں ایسا پاک رکھ جیسا ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہو ۔ بین جیر بائی ناز ل ہوت اور ان میں سے نہیں ہو ۔ پس جیر بائی ناز ل ہوت اور ان بیاتھ میں لیے تو دونوں تیج خدا کرئے گے اور آپ نے اس میں جی انھوں نے بھی انھوں نے بھی انوں نے بھی ان میں سے بھی گھائے ، پھر حسن و حسین کے ہاتھ میں رکھ اور ان کے ہاتھ میں بھی انھوں نے بھی اندر آ یا اور اس نے چاہا کھیں کہا اور اس نے چاہا کھی میں دیے تو بھی تیں ہوئے کی اور آپ نے بھی تناول کے ۔ پس صحابہ میں سے ایک شخص اندر آ یا اور اس نے چاہا کہ دیا کہ کہا کہ یہ میر بے تی ہوئی تناول کے ۔ پس صحابہ میں سے ایک شخص اندر آ یا اور اس نے چاہا کھی میں دیے تو بھی تناول کے ۔ پس صحابہ میں سے ایک شخص اندر آ یا اور اس نے چاہا

دوسری نوع وہ مجوزات ہیں جوآ محضرت سے جماوات ونیا تات میں ظاہر ہوئے۔مثلاً پھر اور درخت کا آپ کوسلام کرنا
اور درخت کا آپ کے جم سے چلنااور عگریزہ کا آپ کے ہاتھ پر سینا اور مجود کے سے دونے کی آواز آنا،اور عکاشہ کے لیے
جنگ بدر میں اور جنگ احد میں عبداللہ بن جحش کے لیے لکڑی کا تکوار ہوجانا اور مجبود کے پتوں کا آمخضرت کے مجرزہ سے ابودجانہ کے
لیے تکوار ہوجانا اور سراقہ کے گھوڑ ہے کے ایکے دونوں پاؤں کا ذمین میں دھنس جانا۔ جب ابتداء ہجرت میں وہ آپ کے پیچھے لگا اور
اس کے علاوہ دوسری چیزیں اور ہم یہاں چندا مورکوؤ کرکریں گے۔

#### ببلاامر

بنانے لگے اوراس درخت کوکاٹ دیااور دوسری روایت ہے کہ آمٹحضرت نے تھم دیا کہ اس درخت کو اکھیز کر منبر کے پنچو فن کردو۔

#### ووسراامر

نج البلاغه اور دوسری کتب میں امیر الموشین سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس دن رسول خدا کے ساتھ تھا جب اشراف قریش حضور کے پاس آئے اور کہنے گئے: ''اے محد توایک بہت بڑا دوی کا کرتا ہے جو تیرے آباء واجداداور رشتہ داروں میں کی نے نہیں کیا تو ہم تجھیں گے کہ تو پیغیراور رسول ہے اور اگر نہ نے نہیں کیا تو ہم تجھیں گے کہ تو پیغیراور رسول ہے اور اگر نہ دخت دے سکے تو ہم تجھیں گے کہ تو پیغیراور رسول ہے اور اگر نہ دخت دے سکے تو ہم جان لیس گے تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تھا راکیا سوال ہے۔ وہ کہنے گئے ممارے کہنے سے اس در خت کو بلاؤید اپنی جڑوں سمیت اکھڑ رحمارے سامنے آکھڑ اہو۔

آب نفرايا" فدامر چيز پرقادر باگروه ايما كروكهائ توتم ايمان ليآ و مح؟" كن كلك مال-آب فرمايا: ''میں تھارے مطالب کو پورا کردیتا ہول لیکن مجھے معلوم ہے کہتم ایمان نہیں لاؤ کے اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جنگ بدر میں مارا جائے گا۔ اور بدر کے کنوئیں میں ڈالا جائے گا اور ایک گروہ ایسا ہے جو شکر کشی کرے گا اور مجھ سے جنگ کرے آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا: اے در خت اگرتو خدااور روز جزا پرایمان رکھتا ہے اور تجے معلوم ہے کہ میں خدا کارسول ہوں تو تھم خدا سے اپنی جزوں سمیت ا کھڑ کرمیرے سامنے آ جاپس اس خدا کے حق کی قسم ہے کہ جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا تھاوہ درخت جڑوں سمیت زمین سے اکھڑ گیا اور آپ کی طرف سخت آواز کے ساتھ چل پڑا اور اس کی آواز پرندوں کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی طرح تھی یہاں تک کدوہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور آ پ کے سرمبارک پرسایہ کیا اور اپنی بڑی شاخ آ محضرت کے سر پر اور دوسری شاخ میرے سرپر پھیلا دی جبکہ میں آپ کی دائیں طرف کھڑا تھا۔ جب انھوں نے بیدواضح معجزہ دیکھا تو ازروئے تکبر کہنے لگے اس کو تھم دو کہ بید پلٹ جائے اور دو کلڑے ہوکر آ دھاتم ماری طرف آئے اور آ دھا پنی جگہ پررکار ہے۔ حضرت نے اس کو حکم دیا اور وہ پلٹ گیا اور اس کا آ دھا حصہ جدا ہوکر باصدائے عظیم تیزی کے ساتھ دوڑا یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچا۔ کہنے لگے اس کو محم دو کہ یہ پلٹ جائے اور اپنے دوسرے حصد کے ساتھ ل جائے۔حضرت نے تھم دیا تو ایسابی ہواجس طرح انھوں نے چاہا تھا تو میں نے کہالا الدالا الله پہلا مخص جو آپ پرایمان لایادہ میں بول ادردہ مخض جواقر ارکرتا ہے کہ جو پھھاس درخت نے کیاییآ پ کی نبوت کی تعمد بی اور آپ کی تعظیم کے لي كيا بوه ميل بول - پھروہ تمام كفار كنے لك بلكه بم توبيكت إلى كرتوجادو كراور جموثا باور تيرے پاس عيب وغريب جادو إلى ادر تیری تقیدین اس جیے افراد ہی کرتے ہیں جو تیرے پہلومیں کھڑا ہے۔فقیر کہتا ہے کہصاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے میعجزہ جو حفرت امیر المونین نے حضرت رسول اکرم سے درخت کے حرکت کرنے کے سلسلہ میں نقل کیا ہے۔ بیقعبد ابر مدادر ابائیل سے مشابهت ركهتا ب كيونكه حضرت على اسيخ آب كوصى رسول ادرامام مفترض الطاعة ادرصادق ومصدق رسول سجهة تقير مسجد كوفية منبر كاد پرجكيا برارافرادآ پ كمبركساف بيفركس رب تعيفرماياتوينيس بوسكاكمايدونت يس رسول فداك طرف ظلانبت دینے اور کھنے کہ حضور کے درخت کو بلا یا اور دوخت نے آپ کی فرما نبر داری کی کیونکہ جس وقت حضرت ملی ہیدوایت بیان کر رہے تقوقہ کچولوگ ایسے موجود تھے جوعلی کے ساتھ درخت کے حرکت کرنے کے دفت موجود تھے اور حضرت امیر المونین کے خطبہ میں کوئی تحریف مجی نہیں کرسکتا کیونکہ کی مخص میں یہ فصاحت و بلاخت نہیں تھی۔علادہ ازیں ابتداء اسلام سے لے کراب تک آپ کے خطبے علاء کے یاس منعبط اور محفوظ ہیں۔

#### تيسراامر

راوندی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول آکر م مقام جعر انہ کی طرف جنگ خین کے بعد پلٹ آئے اور صحابہ کے درمیان مال فنیمت تقسم کررہے سے توصحابہ آپ کے پیچھے آ رہے سے اور آپ سے سوال کرتے جاتے سے اور آپ افھیں جوابات دیتے جارہے سے یہاں تک کہ حضرت کو مجبود کردیا کہ ایک درخت کے پاس جا کراس سے اپنی پشت لگادی ۔ پھر کھی لوگوں نے بچوم کیا اور آپ گواذیت پہنچائی یہاں تک کہ آپ کی پشت مبارک زخمی ہوگئ اور آپ کی ردا درخت سے ایک گئی ۔ پھر آ آپ اس ورخت کو چیوؤ کر دوسری طرف ہو گئے اور فر ما یا میری ردا تو دے دو۔ فدا کی تشم اگر مکہ اور یمن کے درختوں جنے گوسفنہ میرے پاس ہوں تو وہ بھی میں تم میں تقسیم کردوں گا اور مجھے ڈرنے والا اور بخیل نہ پاؤ کے پس ماہ ذیقعدہ میں آپ مقام جعر انہ سے بہر میں ہیں تہ مبارک کی برکت سے وہ درخت بھی خشک نہ ہوا اور ہرفعل میں ہمیشہ تر و تازہ رہتا تھا گو یا ہمیشہ اس پر پائی ڈالا

#### چوتفاامر

انن شرآشوب نے روایت کی ہے کہ قریش نے طفیل ابن عمرو سے کہا کہ جب مجد الخرام میں جاؤتو اپنے کان روئی سے بند کرلوتا کہ جمر کے قرآن پڑھنے کی آوازندین سکو، کہیں جہیں فریب اور دھا کا نددے وے جب وہ مجد الحرام میں سمیاجتی زیادہ روئی وہ اپنے کان میں شونستا آپ کی آواز اسے زیادہ سنائی دیتی ہیں وہ اس مجمزہ کی وجہ سے مسلمان ہو کہا اور کہنے لگا اسے اللہ کے رسول میں اپنی قوم کا سر دار ہوں اور دہ میری اطاعت کرتے ہیں اگر جھے کوئی علامت یا نشانی عطافر ماویں تو میں ان کو دعن ان کو علامت عطافر ما جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر کمیا تو اس کے وہنے اسلام دے سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ' خدایا اسے کوئی علامت عطافر ما جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر کمیا تو اس کے عصا کے سرے نقدیل کی طرف ورساطح تھا۔

تیسری نوع: وہ مجزات ہیں جو جانوروں میں ظاہر ہوئے مثلاً آل ذریح کے گوسالہ کا کلام کرنا اور اس کا لوگوں کو حضرت کی نبوت کی دعوت دینا۔ شیر خوار بچوں کا آپ سے بات کرنا اور بھیٹر ہے، اونٹ، سوسار، چڑیا اور زہر آلودگوسفندوغیرہ کا کلام کرنا اور اس تشم کے بہت سے واقعات ہیں یہاں ہم چندا مور پراکتفار کرتے ہیں: پہلا امر: راوندی اور این با یویے نے ام سلمنہ ہے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکرم ایک بھوا میں جارہے تھے اپنی کوئی حض نظر نہ آیا۔ دوبارہ آواد آئی۔ آپ نے دیکھا۔ کوئی حض نظر نہ آیا۔ دوبارہ آواد آئی۔ آپ نے دیکھا۔ کوئی حض نظر نہ آیا۔ دوبارہ آواد آئی۔ آپ نے دیکھا۔ کوئی حض نظر نہ آیا۔ تیسری مرتب آپ نے ایک بندگی ہوئی ہوئی ہوئی کو دیکھا۔ دوہ ہرنی کہنے گلے اس اعرائی نے محصے چھوڑ و جیجے تاکہ میں جاکرائیس میر ہے دو بچھوڑ و بایا تو ایس اگر میں جاکرائیس میر ہے دو بچھوڑ و باوہ گئی اور اپنی وصول کرنے والوں جیسا عذاب کرے۔ آپ نے اے چھوڑ و باوہ گئی اور این کے والوں جیسا عذاب کرے۔ آپ نے اے چھوڑ و باوہ گئی اور دور تے ہوئے کہ اے با ندھ دیا۔ جب اعرائی نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے گئی ارسول اللہ اس کر چھوڑ دود ھو بلاکر بہت جلدی والیس آگئی اور حضر ت نے اس با ندھ دیا۔ جب اعرائی نے اللہ اللہ واقت رسنول اللہ اور این شہر دور چیس کے باس گئی اور این واسان بیاں گئی وور دیا تھے۔ آپ کے خدمت میں حاضر نہ کہنے گئے حضر ت رسول اکرم جمال کے بہدوں کے جہم دود ھو ٹیش پیتے جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہ کہنے گئے حضر ت رسول اکرم جمال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تحریف کرنے گئے اور این مند آپ کی خدمت میں حاضر نہ کہنے دور دیا دور دیا ہوں کے جہم دود ھو ٹیش پیتے جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہ کہنے دور دیا ہوں کے جہم دود دیا گئی اور دینے مند آپ کی خدمت میں حاضر نہ کی مورد دیا ہوں کے جہم دود دینے کی اور دیا ہوں کی کردن میں نشانی کی دور دینے دوار اس کی کہنے کئی دور دینے کی دور دیا ہوں کے دور انہاں گئی اور دینے نے این ہردوں کی گردن میں نشانی کی دور خیا ہوں کے دور انہوں کے دور انہوں کے دور انہوں کے دور دیا ہوں۔ کردن کی دور دیا ہوں کے دور دیا ہوں۔

#### دوسراامر

ایک گروہ علماء نے بہت سے اسناد کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا بیٹے ہوئے سے کہ ایک اونٹ آیا اور حضرت کے پاس بیٹے گیا اور اس نے اپنا سرز مین پر رکھ دیا اور فریا دکر نے لگا عمر نے کہایا رسول اللہ سیا اونٹ آپ کو جدہ کر دہا ہے جہ میں کہ آپ کو جدہ کریں حضرت نے فرمایا بلکہ خدا کو جدہ کرو ۔ اگر میں کمی کو کمی کے سے دونٹ آپ کو جدہ کر نے کا حکم دیتا تو کورت کو تم کرتا کہ دہ اس سے شوہر کو جدہ کرے ۔ بیا ونٹ آپ مالکوں کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کی ملکیت میں داخل ہوا ہوں اب تک وہ محمدے کام لیتے رہے۔ اب میں بولا ھا، نابینا، کر در اور عاجز ہوچکا ہول تو وہ مجھے خرکر کا چاہتے ہیں ۔ آپ نے کسی کو بھی کر اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ بیا اونٹ محماری بیشکایت کرتا ہے۔ مول تو وہ مجھے خرکر کا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس نے کرکن ۔ آپ نے فرمایا اس نخر مذکر و ۔ الک نے عرض کیا ایسا ہی کو کہتا ہے ہم و لیمہ کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ اس نے کرکن ۔ آپ نے فرمایا اس نخر مذکر و ۔ الک نے عرض کیا ایسا ہی کو گا۔

تيسراامر

راوندی اور ان کےعلاوہ دوسرے خاصدو عامد محدثین نے روایت کی ہے کدرسول خدا کا آزاد کردہ غلام سفینہ کہتا ہے کہ

حفرت نے محصایک جنگ پر بھیجااور ہم ایک کشی پر سوار ہوئے۔ ہماری کشی ٹوٹ گئی فیکام ساتھی اور مال ومتاع فرق ہوگیااور میں ایک تخت پرره گیا۔ مجھے موج دریانے ایک پہاڑ پر پہنچا دیا۔ دوبارہ ایک موج آئی جس نے دریا میں بھینک دیا گرایک ابر نے مجھے يهارى يريهي يااوركى وفعدايها مواربالآخر مجص ماحل يرجينك ويارورياك كناوي يركرون كروبا تعااجا تك ايك شير بيشر سافكااور مجھ بلاک کرنے کا قصد کیا۔ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اپناہاتھ آسان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا کہ میں سیرابندہ اور سیر ہے رسول كا آزاد كروه مول مجھ غرق مونے سے تونے جات دى ہے، كيااب مجھ پرشير كومسط كرر باہے \_ پس مير ب دل مين تعيال آياكم کہوں اے درندہ میں سفیدرسول خدا کا فلام ہوں آپ کا حرام کا آپ کے فلام کے حق میں رعایت کرو۔ خدا کی تتم جب میں لے بيكهاتواس فراناختم كرويا اور بلي كى طرح ميرى طرف برحا اور فوكريمي مير دائي ياؤل كساته اورجى بالمي ياؤل سعالا تقااور ميرے چره كى طرف و يكمنا تفالى وه ليث كيااور مجي الإره كيا كرسوار بوجاؤ حب بيل سوار بواتوفور الجي ايك اليے جزيره بيل الے کیا جہاں بہت سے میوہ وار ورخت اور میشایانی تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ اتر جاؤاوروہ میرے سامنے کھڑارہا، میں نے پانی پیا اورمیوے تو رے اور چند بتول کے ساتھ سر عورتی کیا اور کھ بتون کی خرجین بنائی اور سے ان میوون سے پر کیا اور جو کیڑا میرے یاس تھااس کو پانی سے ترکیا اور ساتھ لیا کہ اگر مجھے یانی کی ضرورت محسوس ہوئی تواسے نچوڑ کر بیوں گا۔ جب میں فارغ ہوچکا تووہ دوبارہ لیٹ گیااور اشارہ کیا کہ سوار ہوجاؤ۔ جب میں سوار ہوگیا تو وہ دوسرے راستہ سے دریا کے کنارے لے آیا۔ اجانک میں نے و یکھا کدایک کتی در یا میں جارہی ہے۔ میں نے اسیع کیڑے وہ الایا یہاں تک کدانھوں نے مجھے دیکھ لیا جب وہ میرے نزد یک آئے تو بچھے شیر پر سوار دیکھا تو آخیں بڑا تجب ہوا اور وہ خدا کی شیخ وہلیل کرنے لگے اور کہتے تھے کہ توجن ہے یا انسان میں نے کہا میں سفیدر سول خدا کاغلام مول اور بیشیراس بشیروند پر کوت کی دعایت می میرااسیرومطیع ب اور بیمیرااحر ام کرر با ب جب ان لوگوں نے آ محضرت کا نام سنا تو انعول نے کشتی کابادبان نیچ کیا اور کشتی نگرانداز کی اور دوآ دی چھوٹی کی کشتی میں بھاتے اور میرے لي كير ع تصبح تاكدين المين المين الول من شرك بين يرسار الدورشرايك طرف كفرا بوكيا اورده ويحقار باكدين كياكرتا بول \_ پس انھوں نے کیڑے میری طرف چینکے اور میں نے وہ پہن لیے اور ان میں سے ایک فخص کینے لگا کہ آ و میرے کند سے پرسوار ہوجا و تا كديس مسي كثتى تك لے جلول ايسان موك شيرا ب كل امت كي نسبت آب كوت كان ياده احرام كرے ياس ميں شيرك ياس كيا اور کہا کہ خداوند عالم مسیس رسول خدا کی طرف سے جزائے خیروسے۔ جب میں نے يہا کہا تو خدا کی قتم میں نے و یکھا کہاس کی آ تھوں سے آنو بنے لگے اور اس نے اپن جگہ سے حرکت نہ کی جب تک میں کثنی میں گئی نہیں گیا اور وہ میری طرف دیکھتارہا۔ یہاں تک کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

چوتھاامر

علامهديث في معايت كى م كرجب حضور كففائ حاجت كا اراده كرت تولوگون اس بهت دور في جات ايك دن

آپایک بیابان میں تفتاعے حاجت کے لیے گئے اور اپنا موزہ انتارا اور تفتائے حاجت کے بعد وضوکیا اور جب موزہ پہنے گئے تو ہز پر بھرہ جے ہیں فضا ہے انترا اور آپ کا موزہ اٹھا لیا اور نفتا میں بلند ہوکر اسے بھیک ویا تو ایک ساہ سانپ اس سے لکلا اور ایک سواب نے اس پر بھرہ کے ذرائ کرنے ہے مع فرہا یا فقیر کہتا ہے کہ ایک موزہ سے سانپ کو نکال لے گیا۔ ای وجہ ہے آپ نے اس پر بھرہ کے ذرائ کرنے ہے کہ سیر حمیری کنا سہ ہے کہ ای جسم کا واقعہ حضرت امیر سے بھی معقول ہے اوروہ اس طرح ہے کہ ایوالفرن نے مدائی سے روایت کی ہے کہ سیر حمیری کنا سہ کو فیمیں اپنے کھوڑ ساور بھی کہ میں موزہ سب و سے دول گا۔ پس محدثین ان احادیث کو بیان کرنے گئے جو معزت کی فضیلت میں تھیں اور سیدا ہے اشعار پڑھتے جو اس فضیلت کو معظمین ہوتے ، یہاں تک کہ ایک شورہ انواز فل مرادی سے مدیث بیان کی کہوہ کہتا ہے کہ معزت امیر کی خدمت میں تفاک آپ نماز کے لیے وضوکر نے لگے۔ اور اپنا موزہ اتار کر رکھ دیا۔ سانپ آپ کے جوتے میں وافل موا وجب آپ نے جوتا پہنے کا ارادہ کیا تو ایک کوا گا ہر ہوا اور اس نے موزہ اٹھا لیا اور او پر لے جاکر بھینکا تو وہ سانپ اس سے باہر لکا جب سید نے یونیلیت تی تو جود مدہ کیا تھا اس محض کوریا اور اس واقع کوا شعار میں تھا کہا تھوں کہا تھا۔

الا يأقوم للعجب العجاب عنف ابى الحسين وللحياب

#### پہلاامر

راوندی، طبری اور دوے علاء نے روایت کی ہے کہ آیک بچے حضور کی خدمت میں لایا گیا کہ آپ اس کے لیے دعا فرمادیں۔ جب آپ نے ویکھا کہ اس کا سر گنجا ہے آپ نے دستِ مبارک پھیرااورفور آاس میں بال اگ آئے اور وہ شفایاب ہوگیا۔ جب ساطلاع اہل یمن کولی تو وہ ایک بچے مسلمہ کے پاس لائے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ مسلمہ نے اس سے سریر ہاتھ پھیرا تو وہ مجنا ہوگیا اور اس کے سرکے بال کر گئے اور اس بدیختی نے اس کی اولاد میں بھی سرایت کی ۔ فقیر کہتا ہے کہ اس شم کے الئے مجزات مسیلہ ہے کافی سرز دہوئے منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اس نے اپنانحس احاب دہن ایک کوئیں میں پھینکا تو اس کا پانی شور ہوگیا۔ ایک وفعہ اس نے اپناتھوک ایک ڈول میں پھینکا اور وہ کوئیں میں ڈالا گیا تا کہ اس میں پانی زیادہ ہوجائے تو جو پانی پہلے اس میں سوجود تھا وہ بھی خشک ہوگیآ۔ ایک دقعہ اس کے وضوکا پانی ایک باغ میں چھڑکا گیا تو پھر بھی بھی اس میں گھاس نہیں اگی۔ ایک خفس نے اس نے کہا میرے دو بیٹے تیں ان کے لیے دعا کرو۔ مسیلہ نے ہاتھ بلند کر کے پچھڑ فقرے کے جب وہ فضی گھر گیا تو اس کے ایک بیٹے کو بھیڑ یا کہا گیا تھا اور دوسرا کوئیں میں گر گیا۔ ایک فضی کی آئے کھیں درد کرتی تھیں۔ جب اس نے اس کی آٹھوں پر ہاتھ بھیرا تو وہ نامینا ہوگیا۔ اس سے کہا گیا کہ ان الغر مجزات کو کیا کرو گے تو وہ کہنے لگا کہ جس فضی کو میرے متعلق شک ہوگا تو اس پر میرا مجزہ النا اثر

#### دوسراامر

سيدم تضى اورابن شمرآشوب نے روايت كى ب كەنابغد جعدى جو حضرت كے شعراء ميں سے تفادة آپ كى فدمت ميں قصيده پڑھ رہا تفاجب اس شعرتك بہنچا بلغدا السباء هيدنا وجدو دفا وانالنرجو فوق ذاك مظهر اس كامنہوم بيہ كه بم عزت وكرم كة سان پر بن كئے بيں اوراس سے بالاتركى اميدر كھتے بيں ۔ آپ نے فرما يا آسان سے او پر كس چيز كا كمان ركھتے ہو ۔ كہنے لگا اے اللہ كے رسول جنت كا حضرت نے فرما يا تو نے فوب كہا خدا تير ب مندكونة و ثر ب دراوى كہنا ہے ميں نے اس در يكھا جب كداس كى عرايك سوئيس سال كى ہو كئى كئى اس كران اس كو انت عمد كى اور سفيدى ميں كل بابوندى طرح سے اوراس كا سارابدن شكسته و كيا سوائے اس كے مند كے ايك روايت ہے كہ جب اس كاكوكى وانت كرجا تا تواس كى جگداس سے عمد الكل آتا۔

#### تيسراامر

روایت ہے کہ ابو ہریرہ چند مجوری آپ کی خدمت میں لایا اور دعائے برکت کی خواہش کی۔ آپ نے اپنی تھیلی پر مجبوری کی میں ڈال دو۔ جب چاہوہاتھ ڈال کرخرے نکالو۔ ابو ہریرہ ہمیشا پے اس توشہ دان سے خرے کھا تا اور لوگوں کی مہمانی کرتا تھا۔ عثان " کے آل کے وقت اس کا گھر لوٹا گیا تو وہ ٹوکری بھی لے گئے۔ اس سے ابو ہریرہ غمناک ہوا اور اس موقعہ یراس نے بیشہر کہا:

للناس هم ولى فى الناس همان همان مان همان همان همان هم عثمان الشيخ عثمان الولول كي المية وأم بها ورجم الميان المين المية والمراعمان كالورد ومراعمان كالورد كالورد كالورد كالورد كالورد كالورد كالورد كالورد كا

2011

دان ١٠٠١ الأنظر المثارات المراد المثارات الماد الماد المراد المرد ا

# ا الحجة

ساله بالمورد من المراسالان الماسالان الماسالان المناسلان الماسالون المورد المساسلان المناسلان ا

#### كمالهض

در بال اوال بن له الحراد المعان وا برا بالحراد العن بخائد ما أنول ب برجة حدا برا حدال المسته المراد المعان الم الإن الإستار المعان المعاد في و الحاد الحامد في الماد الماد الماد الماد الماد المحدد الماد المواد المحدد الماد المعان المواد المحدد الماد الماد المعان المع لیکن اس میں کی واقع نہ ہوئی۔ پھر حضرت نے فر ما یا بڑیاں جمع کرکے چڑے میں ڈال دو (ایسا کیا گیا) تو آپ نے فر ما یا تھم خداست کھڑا ہوجا۔ پس وہ بکرازندہ ہوکر کھڑا ہو گیا۔لوگوں نے شہادتیں کی آ واز باندگ۔

#### ساتوال امر

شخ طبری راوندی اور دوبر علاء سے روایت ہے ہ ابو براء ہے ملاعب الاسلة (پیزوں سے کھیلے والا) کہتے ہے مرض استنقاء میں بہتلا ہوا، اس نے لبید بن ربید کو دو گھوڑ ہے اور دواونٹ دے کر حضرت رسول الله کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت نے گھوڑ ہے اور اونٹ واپس کر دیئے اور فر ما یا میں مشرک کا ہدیہ تبول نہیں کیا کرتا ۔ پس لبید نے عرض کیا ابو براء کے شکم میں کوئی بیاری پیدا ہوگئی ہے۔ آپ سے شفا یاب ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ ت آپ نے زمین سے تھوڑی کی مٹی اٹھائی اور اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اسے دے دیا۔ آپ نے فر ما یا اس کو پانی میں ڈال کراس کو دو کہ وہ پی لے لبید نے لے ولیالیکن خیال کیا حضرت نے اس سے استہزا کیا ہے۔ جب وہ لے آیا اور ابو براء کو پلا یا تو فور اوہ شفا یاب ہوگیا گویا دہ قیدے رہا ہوا ہے۔

#### آ تھواں امر

معبد کنے لگا ہونہ ہو یہ وہ فض ہے جس نے مدیس نیوت کا دو کی کیا ہے۔

#### نوال امر

محدثین خاصدہ عامدی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ جابر انصاری کہتے ہیں کہ جنگ خندق میں رسول خدا کویس نے و يكما كد لين بوت بن بن في المن يوى سوكها كرسول الله ويس في ال حالت مين ديكما بداس كوسفند اورجوكوكام من لاؤ ادر میں حضرت کواطلائے دیے آتا ہول۔وہ کہنے تی پہلے حضرت سے جا کراجازت لے آؤ۔اگر آپ اجازت دیں تو ہم انتظام کریں۔ لى بين آب كے ياس حاضر بواادر عرض كيا: يارسول الله توانش بكرة بي آج تمارے بال تناول فرما كيں۔ يوچھا كم تمحارے محر میں کیا کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا ایک گوسفند اور ایک صاع بڑے فرمایا جس کو جاہوں ساتھ لے آؤں یا تنہا آؤں میں نے پہندنہ کیا کہ كبول آب تنها تفريف لاسية - عرض كيا: جس كوچا بين ساتھ له آسية مين سند خيال كيا صرف على كوساتھ لائي سے يس ميں والی آیا اور بیوی سے کہاتم جودرست کرواور میں گوسفند بناتا ہوں میں نے گوشت کے کوئے کیے اور ایک ویک میں ڈال دیے اور اس میں یانی اور نمک ڈال کراہے نکا یا اور حفرت کی خدمت میں آ کرعرض کیا کداے اللہ کے دسول گھانا تیارہے۔ حضرت الشجے اور خندق کے کنارے کھڑے ہوکرار شادفر مایا: "اے مسلمانوں جابر" کی دعوت کو قبول کرو۔ پس تمام مہاجر وانصار خندق سے باہرا مسکے اور جابر " کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور راستہ میں بھی جوماتا اس کو کہتے کہ جابر کے ہاں دعوت ہے چلو لیس ایک روایت کی بناء پر سات سودوسری روایت آ خصو کی ہے اور تیسری میں ہے کہ ہزار آ دی جمع ہو گئے۔ جابر ہس کیج بیں کہ میں گھبرایا ہوا گھری طرف دوڑااور کہا بے تاراوگ مارے کری طرف آ رہے ہیں۔ میری بوی کہنے گئ تم نے حفرت سے کہا تھا کہ مارے کھریں کیا کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے گی پر مسی کیا فکر ہے۔ حضرت مبہتر جانے ہیں۔ میری ہوی مجھ سے زیادہ تظندتی۔ پس حضرت نے لوگوں کو تھم دیااوروہ محرك باہر بین گئے۔آپ توداورامیر المونین محرك اندرتشریف لاے اوردوسرى روایت بے كہ تمام لوگوں كوآپ نے مكان ك ائدر بلا یا۔ مکان میں مخوائش نہیں تھی جوگر وہ آتا حضرت و بوار کی طرف اشارہ کرتے ، دیوار آ کے ہوجاتی اور مکان کشادہ ہوجاتا۔ يهال تك كماس ميس سباوگول كى تنجائش موگى \_ پس آپ تنور كے او پر گئے اور لعب دہن تنور ميں پھينكا اور ويگ كا ۋھكنا اشا يا اور اس میں ایک نگاہ کی اور اس عورت سے کہنے لگے کہ تنور کی روٹیاں اتار واور ایک ایک کرے مجھے دیتی جاؤ۔ وہ خاتون تنورے روٹیاں اتار ا تاركر كے حضرت كوديق جارى تقى اورآپ مصرت امير المونين كے ساتھ ايك كاسديس ثريد بنار بے تصاور جب وہ كاسر پر ہوكميا تو فرمایا:اے جابرایک ران گوسفند کی اور شور بالے آؤ۔وہ لے آیا اور وہ ٹرید پر ڈال دیا اور آپ نے صحابہ میں سے دی آ دمی بلائے اور انھوں نے کھایا جب وہ سیر ہو گئے تو دوبارہ کاسر ٹریدسے پر کیااور دوسری ران طلب کی اور دس آ دمیوں نے کھایا، پھرتیسری مرتبہ کاسہ پركيا اورران طلب كي اور جابر كي آيا- چون مرتبه جب جابر سيران طلب كي توجابر في عرض كيا: ايدالله كرسول كوسفندكي دو رائیں ہوتی ہیں اور میں اب تک تین لے کرآیا۔ آپ نے فرمایا اگرتم خاموش رہتے تو تمام لوگ اس کوسفند سے ران کا گوشت کھاتے۔ پس ای طرح دس دس آ دمی بلاتے۔ پہاں تک کدتمام سحابہ سیر ہو گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا آ وَجابرابتم اور ہم ل کرکھانا کھائیں۔ پس میں حضرت محد اور حضرت علی نے کھانا کھایا اور ہاہر آ گئے اور تنور دیک انجمی اپنی حالت پر برقر ارتصے اور ان میں کمی نہ آئی تھی اور کئی روز تک ہم ای طرح اس سے کھاتے رہے۔

دسوال امر: روایت میں ہے کہ آنا دہ بن نعمان جو ابوسعید ضدری کا مادری بھائی تھا اور جنگ بدروا صدیس حاضر ہونے والون میں سے آیک تھا۔ جنگ احدیث اس کی آ کھونٹی ہوگئی اور اس کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ حضرت رسول اکرم کی خدمت میں آ یا اور عرض کی کہ میری بیوی انتہائی خوبصورت ہے کہ جس سے محبت ہے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہماری شادی کو چند ہی دن ہوئے ہیں، مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھیے کہ میری آ کھ لیکی ہوئی ہو۔ آپ نے اس کی آ کھی کا ڈھیلا اس کی جگہ پر رکھ دیا اور عرض کیا: اللہ مد ایسه المجہ الل خیلا یا اسے لباس حن و جمال پہنا دے۔ اس کی آ کھیں کہی تکیف نہ ہوئی اور وہ آ کھ پہلے سے مجی اچھی ہوگئے۔ اس کی دوسری آ کھ میں کہی تھی تکلیف ہوجاتی ۔ بہی وجہ ہے کہ اس کی اولا دیس سے ایک شخص عربی عبدالعزیز کے دربار میں آ یا آواس نے بوچھا کہ بیکون شخص ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگا:

انابن الذى سالت على الخدى عيده فررت بكف المصطفى احسن الردفعات كما كانت لاول مرة فياحسن ما عين وياحسن مارد. كما كانت لاول مرة فياحسن ما عين وياحسن مارد. من اس كابينا بون جس كي آنكور خيار پربها كئ تقى توصطفى كي تقيلى كى بركت سے بهترين طريقه پر پلث گئولى بوگئ چينے پہلے تى كن قدرا چى آنكه ہاوركس التصطريقة سے پلك آئى۔

# يانجو يں نوع

وہ مجوزات ہیں جو دشمنوں کے شرسے کفایت کرنے میں آپ سے ظاہر ہوئے۔مثلاً استہزاء کرنے والوں کا ہلاک ہونا۔عتبہ بن ابولہب کوشیر کا پھاڑ ڈالنا۔ابوجہل،ابولہب،ام جمیل، عامر بن طفیل، زید بن قیس،معمر بن پزید،نضر بن حارث اور زہیرشاعروغیرہ کے شرسے آپ کامحفوظ رہنااور کفایت کئے جانااور یہاں ہم چندامور پراکتفاء کرتے ہیں۔

#### پہلاامر

علی بن ابراہیم اور دوسر بے علی ہے نہ اور دوسر سے علی ہے کہ ایک دن آنحضرت خاند کعبہ کن درکہ کے بھے تو ابوجہل نے معلی کے بیار بیار اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو وہ حضور کو ہلاک کردے گا۔ جب اس کی نگاہ آپ پر پڑی تو اس نے ایک سے مگین پھر اٹھ اٹھ اٹھ الیا اور آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پھر کو او پر کیا تو اس کا ہاتھ گردن میں طوق بن گیا اور پھر اس کے ہاتھ سے چیٹ گیا اور جب وہ اپنے سیا تھیوں کے پاس آیا تو پھر اس کے ہاتھ سے گرگیا اور دوسری روایت ہے کہ حضرت سے فریادی ۔ آپ گ

نے دعافر الی اور پھراس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پس ایک فخض اور اٹھا اور کہنے لگا بیں جا کر اٹھیں ہلاک کرتا ہوں۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو ڈر گیا اور پلٹ آیا اور کہنے لگامیرے اور آنحضرت کے درمیان ایک اور دھا جو اونٹ کی طرح تھا جائل ہو گیا اور وہ اپنی دُم زبین پر مارتا تھا البذا ہیں ڈرکے واپس آعمیا ہوں۔

#### دوبراامر

مثان خدیث نے آیت شریف ادا کفیداك المستهزین ( این استهزاء كرنے ولوں سے ہم تیرى كفایت كریں كے ) كالفيريس روايت كى بى كى جب حضرت فطعت باكرامت نبوت بهناتوسب سے پہلے جو خص آپ برايمان لے آياو على بن ابى طالب تنفے پھر جناب خدیجہ ایمان لائیں۔ پھر جناب ابوطالب جعفر طیار کے ساتھ ایک دن حضرت کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور علی علیہ السلام بھی آپ کے پہلو میں نماز پڑھتے ہیں تو ابوطالب نے جعفرے کہاتم بھی اپنے چازاد بھائی کے پہلو میں نماز پردھوپس جعفر حضور کی بائمی طرف تھرے ہو گئے اور حضرت آ کے بڑھ گئے۔ پھرزید بن حارث ایمان لا یا اور بعثت ہے لے كرتين سال تك صرف بيه يا فح افرادنماز پڙھتے تھے۔ پھر حكم خدا آيا كها ہے دين كوظا ہركز دادر مشركين كى پر دانه كر دىم استهزاء كرنے والول کے شکر کی کفایت کریں گے۔اوراستہزاء کرنے والے پانچے اشخاص تھے۔ولید بن مغیرہ، عاص بن واکل،اسود بن مطلب،اسود بن عبد يغوث اور حارث بن طلاطله اور بعض نے چھافراد كاذكركيا ہے اور ان ميں حارث بن قيس كا اضافركيا ہے۔ پس جريل آئ اور حفرت كے ساتھ كھڑے ہو گئے۔ جب وليدو ہال سے كرز اتو جريل نے كہا كريد فيره كابيا وليد ہے اوراستہزاء كرنے والول يس سے ایک ہے۔حضرت نے فرمایا: ہاں۔ پس جریل نے اس کی طرف اشارہ کیاوہ بی خزاعیہ کے ایک مخص کے پاس سے گزراجو تیرتراش ر ہاتھا۔اس نے تیر کے تراشے ہوئے چھلکوں پر پاؤں رکھا توایک فکرااس کے پاؤں میں لگ گیااورخون بہنے لگا۔اس کے تکبر نے اسے جھک کرنگالنے نددیا اور جریل نے ای جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب ولید گھر پہنچا تو کری پر لیٹ گیا اورخون اس کے یاؤں سے بہنے لگا۔اتناخون بہا کداس کی بین کے بستر تک جا پہنچااوروہ بیدار ہوکراپن کنیزے کہنے لگی تونے مشک کا دہانیمیں باندھا تھا۔ ولیدنے کہا ية تيرك باب كاخون بمشك كا يانى نبيل - پعراس في است بيش كو بلا يا اوروميت كرك واصل جهنم موا - جب عاص بن واكل كزراتو جریل نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا توایک لکڑی اس کے پاؤں کے تلوے میں لگی اور پشت پاکی طرف سے نکل آئی اوروہ اس سے مرکمیا اور دوسری روایت میں ہے کہ کا ٹااس کے یاؤں میں لگا اور اس سے اسے بخار آیا اور اتنااس کوزخی کیا کہ مرکمیا اور جب اسود بن مطلب گزراتو جبریل نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ اندھا ہو گیا اور اس نے دیوار پراپناسر پخا اور ہلاک ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہاں کے شکم کی طرف اشارہ کیا اوراس نے اتنا پانی بیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اسود بن عبد یغوث کو حضرت نے نفرین کی تھی کہ خدااس کی آ تکھیں اندھی کرے ادر بیٹے کی موت میں جتالا ہوجب بیدون آیا تو جبریل نے سبز پیۃ اس کے منہ پر پھیرا اوروہ اندھا ہوگیا اور حفرت کی دعا کی قبولیت کے لیے زندہ رہا یہاں تک کہ جنگ بدر کے دن اس کا بیٹا قتل ہوا اور اپنے بیٹے کے قبل کی خبرین کرمر ااور حارث بن طلاطلہ کے سر کی طرف جریل نے اشارہ کیا اور اس کے سرسے پیپ بہنے گی اور ڈہ مرکیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اسے سانپ نے ڈسااور اس سے وہ مراتھا اور بعض کہتے ہیں کہ زہر ملی ہوا سے گی جس سے اس کا رنگ سیاہ اور جست متغیر ہوگئی۔ جب گھر میں آیا تو اسے نہ پچان سکے اور اتنا گھروالوں نے بیٹا کہ وہ مرکمیا اور حارث بن قیس نے ترش مچھی کھائی اور اتنا پانی بیا کہ مرکمیا۔

#### تيسراامر

راد نہری اور دوسر سے علاء نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا خانہ کعبہ کے سامنے بحدہ کررہے تھے اور ای روز ابوجہل کی اوٹٹی ذئے ہوئی تھی۔ اس ملعون نے اوٹٹی کی بچہدانی منگوائی اور آپ کی پشت پرڈال دی اور جناب فاطمہ آئیں اور اسے آپ کی پشت سے ہٹا یا اور جب آپ تماز سے فارغ ہوئے توعرض کیا کہ خداو نداتو کفار قریش سے بدلہ لے اور آپ نے ابوجہل، عذبہ، شیبہ، ولید، امیدا بن ابی معیط اور ایک گروہ کا نام لیا۔ میں نے ان تمام کو بدر کے کنوئیں میں قبل ہوکر پڑے ہوئے دیکھا۔

#### چوتھاامر

نیزرادندی نے روایت کی ہے کہ حضرت نے بعض راتوں میں سورہ تبت یدا بی کھب کی نماز میں تلاوت کی تولوگوں نے ام جمیل سے کہا جو ابوسفیان کی بہن اور ابواہب کی بہوی تھی کہ کل رات محر کے نماز میں تجھ پر اور تیرے شوہر پر لعنت کی ہے اور تھاری مذمت کی ہے دوہ لمعونہ غضب ناک ہوگئ اور آپ کی تلاش میں باہر لگی اور کہتی تھی کون ہے جو محرگ نشا ند بی جھے کرائے جب محبد کے درواز سے داخل ہو لئی تو ابو بکر آخصرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا یا حضرت اپنے آپ کو چھپا لیجے ام جس آرتی ہے جھے ڈر ہے کہ دوہ آپ سے بدکلای کر سے حضرت نے فرما یا وہ جھے نہیں دیکھ سکے گی۔ جب وہ قریب آئی۔ تو حضرت کو اس نے ند دیکھا اور ابو بکر سے پوچھا کہ تو نے محرکو دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا بیاضدا نے اس حضرت امام محمد باقر نے فرما یا خدا نے اس کے اور حضرت کی تھا ہونی دیکھی دوہ لمعو نداور باتی کھار قریش آخصرت کو خدم کہتے تھے کے اور حضرت کرنے والا اور حضرت کو خدم ایک کہ خدا نے میرانا م نہیں لیتے اور یکی نہ ذمت کرنے والا اور حضرت فرمیرانا م نہیں لیتے اور مذمت کرتے والا اور حضرت فرمیرانا م نہیں لیتے اور مذمت کرتے والا اور حضرت فرمیرانا م نہیں۔

## بانجوال امر

ائن شمرآ شوب اوراکشر مؤرخین نے روایت کی ہے کہ جب کفار قریش جنگ بدر سے واپس آئے تو ابولہب نے ابوسفیان سے پوچھاتھاری محکست کی وجہ کیا ہے۔ ابوسفیان کہنے لگا جب ایک دوسرے کے ممقابل ہوئے تو ہم لوگ بھا گھڑے ہوئے اور انھوں نے ہمیں قل اور قدید کیا ہے جس طرح انھوں نے چاہا۔ ابورافع نے ام الفضل زوجہ عہاس سے کہا بد ملائکہ تھے۔ جب ابولہب نے بیسنا تو اٹھا اور ابورافع کو زین پر بی دیا۔ ام الفضل نے خیمہ کی چوب اٹھائی اور ابولہب کے سرپر مادی کداس کا سرچھٹ گیا۔ اس کے بیسنا تو اٹھا اور ابولہب کے سرپر مادی کداس کا سرچھٹ گیا۔ اس کے بیسنا تو اٹھا اور ابولہب کے سرپر مادی کداس کا سرچھٹ گیا۔ اس کے بیسنا تو اٹھا اور ابولہب کے سرپر مادی کداس کا سرچھٹ گیا۔ اس کے بیسنا تو اٹھا اور ابولہب کے سرپر مادی کداس کا سرچھٹ گیا۔ اس کے بیسنا تو اٹھا اور ابولہ ہے ہم

بعدوہ سات ون تک زندہ رہا اور خدانے اسے عدمہ کی بیماری میں جٹنا کیا اور عدر ایسی بیماری تنی کرعرب اس کی سرایت ہے ورتے سے ۔ بہی وجہ تنی کہ تین دن تک بیمانون گھر میں پڑا رہا اور اس کے جینے بھی اس کے پاسٹیس جائے تھے کہ اس وفن کرتے ہی راس کو کھنے کر کھد کے باہر بھینک آئے ۔ بیمال تک کہ اس کی لائن جہب گئی علامہ کیسٹی فرماتے ہیں کہ اب وہ جگہ عمرہ کے راستے میں واقع ہے۔ جوکوئی وہال سے گزرتا ہے چند پھر وہاں پھینکہ ہے اور ایک بڑا ٹیلہ بن گیا ہے ۔ پس غور کرو خدا ورسول کی مخالفت کس طرح صاحبان نسب شریف کو اپنے شرف سے بہرہ کردی ہے اور اطاعت خدا ورسول بے حسب ونسب اشخاص کو کس طرح درجات رفیعہ بری بھیا دی ہے اور اطاعت خدا ورسول بے حسب ونسب اشخاص کو کس طرح درجات رفیعہ بری بھیا دیں ہے اور الل بیت عرف حرف سے گئی کردی ہے ۔

# چھٹی نوع

وہ مجزات کہ جن سے آپ شیاطین اور جنات پر غالب آئے اور انہی سے بعض اہل ایمان لے آئے اور یہاں ہم چندامور پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلاامر علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم زید بن حاریثہ کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف مکہ سے لگے۔

تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت و یں توکی شخص نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ آپ مکہ کی طرف واپس آرہے ہے۔ جب آپ اس جگہ پہنچ جے وادی مجد کہتے ہے تھے تو جنات کا ایک گروہ

وہاں سے گزرا۔ جب بضوں نے جفرت کی قر اُت بن تو ایک دوسرے سے کہنے گئے خاموش ہوجا کہ۔ جب آپ قر اُت سے فارغ

ہوئے تو دوا پی تقوم کے پاس گئے اور انھیں ڈراتے ہوئے کہا: اسے قوم بے فٹک ہم نے ایک کتاب بن ہے جو موی کے بعد بازل

ہوئی ہے۔ ورا تھا لیکہ وہ تصدیق کرتی ہے کہا اس کی جواس سے پہلے گزرچکا ہے اور بی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور سید ھے راستے کی

ہوئی ہے۔ ورا تھا لیکہ وہ تصدیق کرتی ہے کہا اس کی جواس سے پہلے گزرچکا ہے اور بی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور سید ھے راستے کی

مطرف۔ اسے ہماری توم کے لوگو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو تبول کر واور ایکان لے آئے تاکہ وہ تھا رہے گزا میان موانی کردے

اور تھیں دردنا کی مذاب سے بناہ دے ۔ اپ وہ حضرت کی خدمت میں پلٹ کے آئے اور بیان اور آنجنا ب نے انہیں شرائع اسلام

کی تعلیم دی اور خدا تعالیٰے سورہ جن نازل فرمائی اور حضرت نے ان میں والی اور حاکم مقرر کیے اور وہ ہر وقت حضرت کی خدمت میں

طرف جو تھے اور آپ نے حضرت امیر الموشین کو تھم دیا کہ وہ آئھیں مسائل دین کی تعلیم دیں اور ان میں مومن و کافر ناصی دیہودی ،

مرائی اور جوی میں اور وہ جان کی اولاد ہیں۔

دومراامر

فی مفید طری اور باقی محدثین نے روایت کی ہے کہ اسمحضرت جب جنگ بنی مصطلق کے لیے جارہے معے تو آپ نے

ایک نامواردادی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔رات کے آخری حصد میں جریل ٹازل موے اوراطلاع دی کدکفارجن کاایک گروہ اس وادی ميں ربت اب اور وہ چاہتے ہيں كمآ ب كا صحاب كو تكليف كنتج عيں - لي آب نے حضرت امير المونين كو بلايا اور فرمايا كماس وادى مين جاو اورجب جنات مين سے خدا كے دهمن تمهار اتعرض كرين تو انھين اس توقت وطاقت سے دفع كروجو خدا نے معلى كى ہادراینا حصار کرلوخدا کے ان بزرگ نامول کے ساتھ کہ جن سے اس نے تعمیں مخصوص کیا ہے اور صحابہ میں سے سوآ دی آ پ کے ہمراہ رواند کیے اور فر مایاعلی کے ساتھ رہو جوشھیں تھم دیں اس کی اطاعت کرد۔ پس حضرت امیر الموثین اس وادی کی طرف متوجہ ہوئے اور جب وادی کے قریب پنچ تو محابہ سے کہاتم میں ملم واور جب تک میں معیں اجازت ندول یہاں سے حرکت نہ کرنا اور خود آ مے بڑھے اور دشمنان خدا کے شرسے خدا کی پناہ مانگی اور خدا ہے بہترین ناموں کا وردکیا اور صحابہ کو اشارہ کیا کہز دیک آ جاؤ۔ جب وہ آ ئے تو انھیں وہیں کھرا کردیا اور خودوادی میں داخل ہوئے۔ اس خت آندھی آئی۔ قریب تھا کہ شکر منہ کے بل گریز سے اور خوف کے مارے ان كے قدم كرزنے كيك يس حضرت نے بلندآ واز سے فرما يا بيس موس على بن ابى طالب عليه السلام وصى رسول خدااورآ ب كا چا زاد بھائی اگر چاہواورتم میں طانت ہےتو میرے سامنے آؤ۔ کہل زگیوں کی صورتیں ظاہر ہوئیں ادران کے ہاتھوں میں آ گ کے شعلے تے اور وادی کے اطراف پر ہو گئے اور حضرت آ کے بڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور تکو ارکو دائیں بائیں حرکت دیے تھے۔ جب آپ ان کے قریب گئے تو وہ سیاہ دھواں بن کر بلند ہوئے اور غائب ہو گئے ۔ پس حفرت نے اللہ اکبر کہااور وادی سے باہر آ مسك اور الكرك باس كعرب مو كئے۔ جب ان كآثارتم موئ تو محابرند كها اے امير الموثين آب نے كياد يكھا۔ بم تو قريب تفا كدورك ماري مرجائي اورآ ب كمتعلق محى بمين خوف تفاحضرت فرما ياجب وه ظاهر موي تويس في نام خداس آواز بلندى توده كمزور بو محية اوريس ف ان كارخ كيا اوران كى پرواه تيس كى اوراگروه اينى بيئت پر باقى رئة تو ميسب كو بلاك كرديتا\_ پس خدانے ان کے شرعے مسلمان کی حفاظت کی ہے اور ان میں سے جونی گئے ہیں وہ رسول اللہ کی خدمت میں گئے ہیں تا کہ آپ پر المان لے آئیں اور امان حاصل کریں اور جب امیر المونین اضحاب کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ بیان کیا تو حضرت خوش ہوئے اور جناب امير كے ليے دعائے خير فرمائى اور فرماياتم سے پہلے وہ آئے تھے جنسي خدانے تم سے ڈرايا تھااوروہ مسلمان ہو مکتے ہیں اور میں نے ان کا اسلام قبول کیا ہے۔

#### تيسراامر:

ابن شمرآ شوب نے روایت کی ہے کہ تمیم وادی شام کی ایک منزل میں اتر اہوا تھا۔ جب وہ سونے لگا تو اس نے کہا میں آئ رات اس وادی والوں کی امان میں ہوں اور زمانہ جا ہلیت کے لوگوں کا بیر قاعدہ تھا کہ وہ اہلِ وادی جنات سے امان کا مطالبہ کرتے متھ۔ اچا نگ اس نے وادی سے ایک نداسی کہ خداسے بناہ ماگو کیونکہ جن اس چیز سے جوخدا چاہے کی کو بناہ نہیں دے سکتے اور امیین کا نی مبعوث ہو چکا ہے اور ہم نے مقام جمون میں ان کے پیھے ٹماز پڑھی اور شیاطین کا کروحیلہ برطرف ہو چکا ہے اور جنوں کو شہاب ك ترول سة سان سدائده كياب رب العالمين كرسول محرك ياس جاؤ -

#### چوتفاامر

من طبری وغیرہ نے زہری سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابوطالب نے دارفنا کو الوداع کہا تو رسول خدا پرمصیبت زیادہ سخت ہوگئ اور اہل مکہ نے آپ کو ایذ اوضرر پہنچانے پر افغال کرلیا۔ پس آپ طاکف میں پہنچ تو ان میں سے تین اشخاص سے آ ب كى ما قات بوكى جوكه طاكف كريس اورآ ليل مل بعائى تقد عبدياليل مسعود اور حبيب ان كاباب عروبن عمير تفارآ پ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا ایک کہنے لگا یس غلاف کعبہ کا چور بنول اگر خدانے تھے جیجا ہو۔ دوسرا کہنے لگا خدا کوتم سے بہتر کوئی محض نہیں مل سکا کہ جے وہ پینمبر بنا کر بھیجنا۔ تیسرے نے کہا خدا کی تشم میں م سے اب بات نہیں کروں گا کیونکہ تم خدا کے پینمبر ہوتو تمہاری شان اس سے ظیم ترے کہتم سے بات کی جاسکے اور اگر خدا پر جموث باندھتے ہوتوتم سے بات نہیں کی جاسکتی اوروہ آپ کا مذاق اڑانے گئے۔ جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ان کے سردارآ محضرے سے پیسلوک کررہے ہیں تو وہ لوگ آپ کے دونوں طرف صف بند ہوکر پھر برسانے کے یہاں تک کہ آ پ کے یاؤن زخی کردیے اوران قدمہاے عرش پیاسے خون جاری ہوگیا۔ پس آ پ وہاں سے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے تا کہ کی درخت کے ساید میں بیٹے جائیں۔آپ نے عتب اور عتیب کواس باغ میں دیکھا اورانھیں دیکھ کرخزون ہوئے کیونکہ ان کی خدااور رسول سے شدید دھمنی آپ کے علم میں تھی۔ جب ان دونوں نے حضرت کو دیکھا تو ا پنے غلام کوجس کا نام عداس تھااوروہ نیزوا کارہنے والانصرانی تھا۔حضرت کی طرف انگوردے کر بھیجا۔ جب وہ غلام حضرت کی خدمت مين آياتوآپ ناس يوچهاتم كهال كريخوالي بوراس نكها، الل نيوابول-آپ فرمايا، فداك بهترين بندك پنس بن می کے شہر سے تعلق رکھتے ہو۔عداس نے کہا آپ کو کیا معلوم کہ یونس کون تھے۔آپ نے قرمایا، میں خدا کا نبی ہول اورخدا نے جھے پنٹ کے واقعہ کی خردی ہے۔ آپ نے پونٹ کا واقعہ اس سے بیان کیا۔عداس سجدہ میں گر گیااور حضرت کے پاؤں کے بوس لینے لگا جبکہ آپ کے پاول سے خون بہدر ہاتھا جب عتب وعتیبہ نے اس غلام کی حالت دیکھی تو خاموں رہے۔ جب وہ غلام ان کی طرف بلٹ كركميا تووہ كہنے كى كەكبول محم كوسجدہ كرر ہا تھااوراس كے پاؤں كے بوسے ليتا تھا۔ تونے ہمارے ساتھ توجھى ايساسلوك نہیں کیا حالانکہ ہم تیرے مالک ہیں۔وہ کہنے لگا آ نجناب اس کے لائق میں کیونکہ انھوں نے مجھے خدا کے نبی یونس بن می کے حالات بتائے ہیں۔وہ بننے لگے اور کہا کہ تواس کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ تو فریب دیتا ہے اور اپنے دین کورک نہ کرنا۔

پر حضرت وہاں سے نامید ہوکر دوبازہ کم کی طرف واپس آئے۔ جب مقام نخلہ میں پنچے اور رات کے وقت نماز میں مشغول ہوئے تواس مقام پر نصیمین (جویمن کا علاقہ ہے) کے جنات کے ایک گروہ کا آپ کے قریب سے گزر ہوا۔ جب کہ آپ جب کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں تلاوت قرآن پاک فرمار ہے تھے۔ جب انھوں نے کان لگا کرقرآن ساتو ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے پاس گئے اور انھیں اسلام کی دعوت دی اور دوسری روایت ہے کہ حضرت کو بھم ہوا کہ اپنی رسالت کی تبلغ جنات کوکری اور انھیں اسلام کے دعوت دیں اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں۔ پس خداو شرعالم نے تصنیبین کے ایک گروہ جنات کو آخضرت کی طرف بھیجا اور حضرت نے صاب ہے قرآن ایک گروہ جنات کو آخضرت کی طرف بھیجا اور حضرت کے طرح بھی تھی ہوا ہے کہیں جنات کے سامنے قرآن پر معود آپ کے ساتھ روا شہوا ہے بداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم کمد کی پر صول تم میں سے کون فض میر سے ساتھ چلے گا تو عبداللہ بن سمعود آپ کے ساتھ روا شہوا ہو گا تو اور اللہ بن کہ جب ہم کمد کی اور دھنرت کی اور خوا یا کہ اس خط کے اندر بیٹے جا کا اور اس کو اور اس کی حال ہوئے تو میر سے لیے ایک خطرت کے اور نماز پڑھنے گئے اور قرآن کی حال وت شروع کی ۔ اچا بک میں نے دیکھا کہ سیاہ تم کے بہت سے لوگ جمع ہو کر میر سے اور حضرت کے درمیان حاکل ہو گئے کہ اب میں آپ کی آ واز نہ من سکنا تھا بھر وہ باول کے مطور تی براگندہ ہو گئے اور ایک گروہ ان میں سے دہ کیا اور جب آپ جس کی کن ان اور غروی کے اور ایک گروہ ان میں سے دہ کیا اور جب آپ جس کی کن ان در میا کہ سام دیک سے ورخ ہی کی نماز در بی اور خوا یا تھے بھی نظر آ یا ۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں سیاہ رنگ کے مرد سے جنسی میں نے در میون کو این تا صد بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا اور این کی دوانوں میں کی دوان سے کہ دو مسات افر اور سے جنسی میں نے دورت نے اپنا قاصد بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ایک کے جنات سے این عہاس کی دوایت ہے کہ وہ سات افر اور سے جنسیں مورت نے اپنا قاصد بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ایک کے جنات سے این عہاس کی دوایت ہے کہ وہ سات افر اور سے جنسیں کے حضرت نے اپنا قاصد بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ایک کے جنات سے این عہاس کی دوائوں ہے۔

### ساتوين نوع

حضرت کے وہ مجرات جواخبار مغیبات سے متعلق تھے۔فقیر کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس مقام پروہ چیزیں کانی ہیں جوہم حضرت امیر الموشین کی غیب کی خبرین نقل کریں کے کیونکہ جوخبریں حضرت امیر نے بتائی ہیں وہ نبی اکرم سے ماخوذ ہیں اور مشکو ہنوت سے اقتباس کی گئی ہیں۔ شیخ بہائی نے کہا ہے شاذو تا در کے علاوہ تمام ہماری احادیث جو بارہ اماموں کی طرف منتھی ہیں۔ وہ نبی اکرم سے بین پیختی ہیں کیونکہ ان کے علوم اس مشکوہ سے حاصل ہوئے ہیں کیکن ہم بطور تیرک و بیمن چندا خبار کے ذکر پراکٹھا کرتے ہیں۔

# پہلی خبر غیب

حمیری نے حضرت صادق ہے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم نے جنگ بدر کے دن جواشر فیاں عباس کے میں وہ ان سے لیاں اور ان سے فدید کا مطالبہ کیا۔ عباس نے کہا: اے اللہ کے رسول میرے پاس ان کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے فر ما یا وہ کیا ہے جوام الفضل اپنی ہوی کے پاس تم مخفی رکھ کرآئے ہو۔ تو عباس نے کہا، میں خدا کی وجدانیت اور آپ کی رسالت کی گوائی ویتا ہوں کیونکہ خدا کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ جب میں اسے دسے رہا تھا پس خداوند عالم نے بیچم تازل فرما یا کہ ان سے کہو جو تھا رے ہاتھوں قید ہیں کہ اگر خدا نے تھا رے دلوں میں نیک دیکھی تو جو پچھتم سے لیا گیا ہے۔ اس سے بہتر شمیں دے گا۔ بالآ خرعباس اسٹ مالدار ہو گئے تھے کہ ان کے بیس غلام تجازت کیا کرتے تھے کہ جن میں سے جرایک کے باس کم از کم بیس بزار در ہم شے۔

## دوسرى خبرغيب

ابن بالوبداورداوندی نے ابن عبال سے روایت کی ہے کہ ایک دن الوسفیان رسول خداکی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے رسول عدا تھا ہیں ہے۔

رسول عدا بھی آپ ہے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔ آپ نے فرما یا آگر چا ہوتو میں بتاؤں کی کم کیا ہو چھنا چا ہے۔

فرمایا توبید ہو چھنے آیا ہے کہ میں دنیا میں کتنے سال زندگی بسر کرؤں گا۔ کہنے لگا بال اے رسول خدا فرمایا، تر بیش سال میری عمر ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تی فرمایا۔ حضرت نے فرمایا زبان سے تو گواہی دیتا ہے لیکن ول سے تعد این نبیل سفیان کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تی فرمایا۔ حضرت نے فرمایا تھا: کو تکہ ابوسفیان منافی تعالیات والی تعالی میں جو دیتے کہ موذن سے کہ ترعم میں جب وہ ناپیٹا ہو گیا تھا میں ایک دن جلس میں جی تعالی ہو نبیل میں ہو تی اور قبط کہ موجود سے کہنو اور نبیل میں ہو تی اور نبیل میں ہو تی اور تعدا لدے دکو اور تا میں جس سے احتیاط میں خدا میں اور تعدا لدے دکو ایس میں ہو باتھ کی کہنا تا میں ہو تو ایس میں ہو تا ہور قبط کی ایس کو تی ایس کو تی ایس کو تا اور قبط کا لدے دکو کے اور ہم نے باند کیا تی میں ہو تی اور تعدا لدے دکو کے جس سے احتیاط بی سے احتیاط بی تو ایس نبیل کی کہنا تا کو کہنا تا ہور قبط کا لدے دکو کے جس سے احتیاط بی ترکی تی ترکی تیں تو باند کیا تی جاتی ہو کہا کہ اور تو ایس کو تا ہور تو تا ہور تو تا ہور تو تا ہور تا ہور تو تا ہور تو تا ہور تو تا ہور تو تا ہور تا ہور تو تا ہور تا ہور تو تا ہور تا ہور تو تا ہور تا ہور تو تا ہور تا ہور تو تا ہور تا ہور تو تا ہور تا ہور تا ہور تو تا ہور تا ہور تا ہور تو تا ہور تو تا ہور تا ہور تا ہور تو تا ہور تا

### تيسرى خبرغيب

راوندی نے ایوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ ہم ایک جنگ میں گئے اور ٹونو یا دس دس افراد کا گروپ ہے ہوئے تھے اور آپس میں کام تقلیم کیا ہوا تھا۔ ہارا ایک ساتھی تین آ دمیوں کا کام کرتا تھا اور ہم اس سے بہت خوش تھے اور جب ہم نے اس کے حالات حضور کی خدمت میں عرض کیے تو فر ما یا ، وہ مخض اہل جہنم میں سے ہے۔ جب ہم دھمن کے مقابلہ میں پنچے اور جنگ شروع ہوئی تو اس نے ایک تیر تکالا اور اس سے اپنے آپ کو آل کر دیا۔ جب مفرت کی خدمت میں عرض کیا گیا تو پ نے فر ما یا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ اور اس کارسول ہوں اور میری بات جموثی نہیں ہوتی۔

# چوتھی خبر غیب

رادندی نے روایت کی ہے کہ ایک مخص خدمت رسول میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دوون گزر گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا نہیں کھایا نہیں اور کھایا نہیں جائے۔ آپ نے فرمایا، بازار میں مجاز ارمیں گیا، لیکن جھے کوئی چیز نہیں ملی اور رات میں کھانا کھائے بغیر سویا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بازار میں جاؤ۔ جب وہ بازار میں آیا تواس نے دیکھا کہ ایک قافلہ کھے سامان کے مسامان کے مدارات میں کھانا کھائے سامان خرید کیا اور ایک انٹر فی نفع پر بی دیا اور وہ انٹر فی لے کرا پنے گھر بلٹ آیا۔ دوسرے دن چر حضرت

کی خدمت میں حاضر ہوا اور کینے لگا بازار سے پچھٹیں ملا۔ آپ نے فر ما یا فلان قافلہ سے تونے مال خریدا ہے اور ایک وینار نفع پر پیچا ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں آپ نے فر ما یا: پھر جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کہنے لگا میں گوائی ویتا ہے کہ آپ سپچ میں اور میں نے اس لیے اٹکار کیا تھا تا کہ جھے علم ہوجائے کہ جو پچھ لوگ کرتے ہیں اس کا آپ کولم ہوجا تا ہے کہنیں اور میرا بھین آپ کی نبوت پرزیادہ ہو۔ پھر آپ کے نے فر ما یا:

درجوفض لوگوں سے بے نیازی اختیاد کرے اور کسی سے سوال ندکر بے فدااسے غنی کرتا ہے اور جواپنے او پر سوال کا در دازہ کوول دے تو خداوند عالم سرّ در داز بے نظر وفاقہ کے اس پر کھول دیت اے کہ جنسی کوئی چیز بند نہیں کرسکتی۔' اس کے بعداس مخف نے مجھی کسی سے سوال نہیں کیا اور اس کی حالت اچھی ہوگئ۔

## يانچوين خبرغيب:

روایت ب کہ جب چعفر بن ابی طالب عبشد سے والی آئے تو آپ نے ۸ ھیں انھیں جنگ موند پر بھیجااور موندشام کے علاقه ميں بلقا كى بستيوں ميں سے ايك ہے۔ اوراس سے لے كربيت المقدس تك دومنزل راستہ ہے۔ حضرت جعفر "كوزيد" بن حارث اورعبدالله بن رواحد كيساته بالترتيب امير فكر قرارديا- جب موندش بنج توقيمر في ايك عظيم فكران سے جنگ كرف كے ليے بهیجا۔ دونو الشکروں نے جنگ کی زمین تنگ کردی اور صفیں درست کرلیں توجعفر "شیری طرح تکوار مینی کرصف لشکرے باہر نظے اور لوگوں کو پکارا کے محوروں سے اُتر آ واور بیادہ ہوکر جنگ کرواور یہ بات آپ نے اس لیے کھی چونک کفار کالفکرزیادہ تھا۔ آپ نے جاہا كەسلمان پىدل بوجائىي اورسجولىن كەبھاڭ نېيى سكتە تا كەمجبورا خوب جنگ كريں لىشكراس تىم بىل دېيى كرر ہاتھا كەجىفرخود گوڑے سے اتر آئے اور گھوڑ کو پے کرو یا اور علم لے کر ہر طرف سے تملیکرنے لگے۔ جنگ بخت شروع ہوگئ اور کفار نے تملیکرد یا اور جعفر کے دمقابل پراڈال دیااور کوارنیزہ چلانے گے اورسب سے پہلے انہوں نے جعفر کا دایاں ہاتھ کا دیا۔ آپ نے علم بالی ہاتھ میں لیا اور یونمی حملہ کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کوجم کے الگے حصد میں پچاس زخم کے اور ایک روایت ہے کہ تیر اور نیزے کے بانوے دخم کے چرآ پ کابایاں بازوقلم کردیا۔اس حالت میں انھوں نے عکم کودونوں کے ہوئے ہاتھوں سے بلند کیا ہوا تھا۔ جب ایک كافرنے بيد يكما توغمه مين آ كے بر هااوراس نے آپ كى كمر پر تكوارلكائى۔ آپ شہيد ہو سے اور علم سركوں ہوكيا۔ جابر سے روايت ے کجس دن جعفر موند میں شہید ہوئے حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیدوآ لدوسلم مدینہ میں سی کی نماز کے بعد منبر پرتشریف لے گئے اور فرمایا: "اس وقت تمهارے مسلمان بھائی مشرکین کے ساتھ مشغول کارزار ہیں '۔ اور آپ ہرایک کے حملہ اور جنگ کوفل کرت تے۔ يهان تك كدآ ب نے فرمايا: "زيد بن حارث شهيد بوكيا اورعكم كر برا ب" پحرفر مايا: "علم كوجعفر نے اٹھاليا ہے اورآ كے بڑھكر جنگ شروع كردى ب، " پر فرمايا: "اس كاايك باتحقلم موكيا ب اورغلم دوسر به اتحديس بكرليا ب، " پر فرمايا: " دوسرا باتحد بعي كث كيا ب اورعلم كوسيد س لكايا بواب " عرفه مايا: "جعفر شهيد مو كت بين اورعلم كركيا ب-" بحرفر ما يا علم عبدالله بن رواحد في الخاليا

اورمسلمانوں میں سے فلاں فلاں قل ہو گئے ہیں اور کفار سے فلاں فلان مارا کمیا ہے۔ پھر کہا کہ عبد اللہ شہید ہو کیا ہے اور علم خالد بن ولید نے اٹھایا ہے اور وہ بھا گ کھڑا ہوا اورمسلمان بھی بھاگ گئے ہیں۔

پھرآپ منبرے ات اورجعفر کے گھر میں تشریف لے گئے اور عبداللہ بن جعفر کو بلایا اور اپنی گودیں بھالیا اور اس کے سرپر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ عبداللہ بن جعفر کی والدہ اساء بنت عمیس نے عرض کیا کہ اس طرح آپ اس کے سرپر ہاتھ پھیررے ہیں کہ گویا وہ بیٹیم ہے۔ فرمایا آج جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ جب آپ نے بیزمایا تو آپ کی آ تھوں سے آنو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا شہید ہونے سے بہلے اس کے دونوں باز وقلم ہو گئے ہیں اور ان کے بدلے خدانے اسے ذمر دہر کے دو پرعنایت کے ہیں کہ جن کے ذریعہ ہونے ہیں کہ جن کے ذریعہ ہونے ہیں کہ جن کے ذریعہ ہونا ہونے ہیں پرواز کرتے ہیں۔

حضرت صادق عليه السلام سے روايت ہے كەحضور نے جناب فاطمة سے فرما يا جاد اوراپنے چازاد بھائى پر كريد كرواور واثقاه نہ کو باقی جو پھواس کے ق میں کہودرست ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جعفر جیے افراد پررونے والول کورونا چاہے اور ایک روایت ہے کہآ پ نے جناب فاطمہ سے فرمایا کہ اساء بنت عمیس کے لیے تین دن تک کھانا تیار کرواوراس کے کھر جا کرا سے تل وشفی دو فقيركبتا بالرحيهم يهال رشته كلام سے خارج مو كئے ہيں ليكن جو كھوذكر مواہدہ مناسب تعالى ببر حال حفرت نے اس وط كى خر دى جوحاطب بن الى بلتعد في مكر كم موقع برالل مكر كلفاتفااورا بوذر كوآب في ان اذيتون اورمصيبتون كي خردى جواس پروارد ہونے والی تھیں اور سیکدوہ تنہا ہوگا اور تنہامرے گا اور اہلِ عراق کا ایک گروہ اس کے تسل وکفن ووفن پرموفق ہوگا اور آپ نے خروی تھی كميرى ايك بيوى ايك اينے اون پر سوار موكر جائے گى كەجس كے مند پرزيادہ چم موگى اور وہ ميرے وسى كے ساتھ جنگ كرے گ - جب مقام حواب پر پنچ گاتود ہاں کے کتے اس پر جونکس کے اور خبردی تھی کہ عمار کو باغی گردہ قبل کرے گااور اس کا دنیا ہے آخری زادراه دودھا بیالہ ہوگا اورآپ نے خردی کہ فاطمہ زہراآپ کے الل بیت میں سے سب سے پہلے آپ سے کمق ہوں گی اور کی مرتبہ حضرت امیرالمونین سے فرمایا کرتمهادی ریش مبارک تمهارے مرکے خون سے خضاب ہوگی اور امیر المونین جیشاس خضاب کے منتظرر بتے تھے اور کی مجالس میں آپ نے امام حسین اوران کے اصحاب کی شہادت اور ان کے مقام شہادت اوراس میں شہید ہونے والول كمتعلق خردى اورام سلمكوخاك كربلا دى تقى اورفر مايا كمسين كى شهادت كودت يدخاك خون بوجائ كااورا مام رمناك شہادت کی خردی اورام سلمکوفاک کربلادی تعلق المال کے مسین کی شہادت کے وقت بیخاک خون ہوجائے گی اورانام رضا کی شہاوت ک خردی اور بیک آپ خراسان میں شہید ہوں کے اور زبیر سے فرمایا تھا کہ عرب میں سے پیلافض جوامیر الموشین کی بیعت تو ز سے گا وہ تو ہوگا۔اوراپ بچاعباس سے فرما یا کمیری اولاد پر تیری اولاد سے بلاکت ہے( یعنی تیری اولا دانھیں تکالیف پہنچائے گی اوران پرظم کرے گی )اور خبروی تھی کہ قریش کے محیفہ قاطعہ کودیمک چٹ کر گئی ہے سوائے نام خدا کے کہ جہاں جہاں اس میں وہ لکھا ہے اور آ پائے شہر بغداد کے بننے کی خردی تھی اور رفاعہ بن زیدمنافق کی موت کی اور بنی امید کی بزار سالہ حکومت کی اور جر بن عدی اور ان كے ساتھيوں كومعاويد كاظلم سے شہيد كرنا اور واقعدم واورا بن عاس وريد بن ارقم كانابينا بونا اور نجاثى باد شاہ حبشد كى موت اور اسود عنسى كا

# چھو فصل

# حضرت خاتم النبيين مالافليكم كاعمرمبارك ك ايام وسال كوا قعات

## اورآ مخضرت ملافالية كي جنگيل اشاره اوراجمال كے ساتھ

مؤرضين نے كہا ہے كدهرت خاتم النين كى ولادت باسعادت جوط آدم سے چو بزادا يك سور يسمال بعد بولى - ١١٦٩ میں جناب آمندگی وفات ہوئی جبکہ حضرت محرکی عمر چیسال کو پنجی تو جناب آمند عبد المطلب کے پاس آمی اور کہا کہ میرے ماموں جو بنی عدی بن النجار میں سے بیں وہ مدینہ میں رہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں جا کر انہیں ل آؤں اور محر کو بھی ساتھ لے جاؤل تا كمير اعزوات ديكوليل عبد المطلب نے جناب آمنة واجازت دى اوروه نى اكرم كوساتھ لے كرام ايمن (جوحضور كى مربیتھیں) کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو کی اور دارالنا بغیر کہ جہاں جناب عبداللہ والدنبی اکرم فن تھے ایک مہینہ قیام کیا اور اسيع ويزول سے ملاقات كى جب وہال سے كمكى طرف كوچ كياتو دوران سفر مقام ابواء ميں جو كمداور مدينہ كے درميان ہال مخدره كي طبيعت ناساز هو كئ اورويي وفات يائي اورانيين ويي وفن كرديا كميااورموجوده زمانه يس جناب آمنه كي قبرجو مكه يس بتائي جاتي ہے کہتے ہیں کہ انہیں ابواء سے مکنظل کیا عمیا تھا۔ جب جناب آ منڈ کی وفات ہوگئ توام ایمن آپ کو مکہ لے آئیں۔عبد المطلب نے آپ کو ملے لگا یا اور رونے لگے اور اس کے بعد خود ان کے فیل ہے اور بھی حضور کے بغیر دستر خوان نہ بچھاتے اور نہ پچھ کھاتے۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے ہر دوز خانہ کعب کے عمامیہ میں فرش بچھایا جاتا تھا اور ان کے قبیلہ میں سے کوئی خبض اس پرقدم ندر کھ سکتا تھا۔ جب عبدالمطلب كمرس بابرنكلتے توال مند پرجاكر بیٹے اوران كے قبیله كیا افراداس مند كروزین پرآ بیٹے لیكن رسول اكرم جب آتے تو وہ مند پر آ بیٹھتے اور عبد المطلب انہیں اپنی گودیں لے کران کا بوسد لیتے اور کہتے میں نے اس سے زیادہ پاکیزہ بوسداور زیادہ زم جم نہیں دیکھااور ا ۱۱۷ ھیں جبکہ آپ کی عمر آٹھ سال کی ہوگئ تھی عبد المطلبّ نے وفات یائی۔منقول ہے کہ جب ان کی اجل قریب آئی توانہوں نے ابوطالب کو بلایا اور ان سے نبی اکرم کے متعلق بہت می سفارشیں کیں اور فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا اور زبان، مال اور ہاتھ سے اس کی مدوکرنا۔ قریب ہے کہ وہ سردارقوم ہوگا۔ پن عبد المطلب نے ابوطالب کا ہاتھ پکڑا اور ان سے عبدلیا۔ مرفر ما یا کداب موت میرے لیے آسان ہوگئ ۔ پھر جناب محرکوا ہے سینے سے لگا یا اور دونے لگے اور اپنی بیٹیوں سے کہا کہ مجھ پر گریہ كروادرمرشيه بردهوتا كدمرنے سے پہلے ميں ك لول لي آپ كى چو بيليوں نے ان كامرشيدالك الك پر ها عبد المطلب بيان كر وفات پا گئے اوراس وقت ان کی عمر ایک سویس سال تھی اور عبد المطلب کی مدت میں کافی روایات ہیں۔ منقول ہے کہ وہ پہلے حض جو بدا ك قائل تصاور قيامت كون بيترين بادشابول يس اغياء كى بيئت بيل معوث بول كر نيزروايت بي كرعبد المطلب في زماند جالمت میں یا نج سنیں مقرر کیں جواللہ نے اسلام میں جاری کیں۔ پہلی یہ کرانہوں نے پاپ کی ہویاں پیٹوں پرحرام کیں اور خدانے قرآن ين آيت نازل كى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكُحُ إِبَاؤُ كُمْ قِنَ النِّسَاءُ (جن ورتول عنمار عباب كان كر يك بين ان ت تكان ندكرو) دوبرى يدكدانين فزاند الاتواس كا بإنجوال حصدراه خدا يل ديا ـ خداف عمر ديا ( وَاعْلَمُوَّا أَثْمَا غَيْنَهُ تُدُوِّنَ شَيْع فَأَنَّ يِلْلُهِ خُمُنسَهُ ) جان لوك جرحتهي نفع ماس من سالته كا يانجوال حصدب) تيسرايد كدجب جاه زمزم كموداتواس كوسقايه حاتً (حاجیوں کے یانی پلانے کے لیے) قرار دیا۔ خدا کا حکم اعلم سقایة الحاج (قرار دیاتم نے حاجیوں کو پانی پلانا) چوتھا یہ کہ آدی کا خون بهاسواون مقرر کیے فدانے می می نازل کیا۔ یا نجویں سنت بیہ کر قریش کنزد یک طواف کے چکروں کی تعداد معین نہیں تقی عبد المطلب نے سات چکر قرار دیئے۔ خدانے بھی ایسائی تھم دیا۔عبد المطلب جوانبیں کھیلتے تھے۔ بتوں کی عبادت نہیں کی جو جانورلوگ بتوں کے نام پر ذریح کرتے سے اس کا گوشت آپ نے جھی نہیں کھایا اور کہتے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کے دین پر باتی مول-اورامام رضا کے حالات میں وہ اشعار ذکر ہوں گے جوعبد المطلب کے متعلق امام رضاء نے فرمائے اور ١١٧٥ میں کہ جب آپ ك عمر باره سال دوماه اور دس دن موكن تحى تو ابوطالب فتوارت كے ليے شام كى طرف جائے كا قصد كيا۔ روايت ہے كہ جب ابو طالب نے شام کے سنر کا ارادہ کیا تورسول خدانیان کے ناقد کی مہار پکڑلی اور کہا کہ چھا مجھے کس کے سہارے چھوڑے جارہے ہیں۔ تدميراباب باورندمال-ابوطالب رون الكاور حضور كوساتهد لي كاورجب بواكرم بوجاتى توايك بادل ظامر بوتا اوروه آب كر برسايكرتا-ا ثناءراه بي ايك رابب كركرج سے اتر ااوراس نے كھانے كا انظام كيا اورانيس كھانے كى دعوت دى۔ پس جناب ابوطالب اور باقی ساخی کرے کی طرف کے اور حضرت رسول اکرم کوسامان کے پاس چیوڑ گئے۔ جب بحیرانے دیکھا کہ بادل تو قاقلہ کے پڑاؤ پر رکا ہوا ہے تواس نے کہا کہ وکی ایسافخص بھی اہل قافلہ میں سے ہے جو یہاں نہ آیا ہو۔ کہنے گئے ہیں سوائے ایک بچہ ك جيم مامان كياس چور آئ ياس جيرا كين كار مناسب بيس كروني فخض مير علمان يرندآ ع-اس جي بلاؤ-جب آب وبلانے کے لیے کی کو بیجا کیا اور حضرت کرے کی طرف روان ہوئے تو باول بھی ساتھ چلنے لگا تو بحیرانے یو چھا کہ یہ بچہ کون ہے۔اوگوں نے کھا کدابوطالب کا بیٹا ہے۔ بچرانے ابوطالب سے بوچھایہ آپ کا کا بیٹا ہے۔فرمایا یہ برے بعائی کا بیٹا ہے۔اس نے كهاأس كاباب كهال ٢٠ فرمايا: المجي يه بيدانبيس مواتها كراس كاباب فوت موكميار بيزا كهن لكاست اسيخ شهركي طرف والس لي جاؤ كونكداكر يبوديول في است بيجان لياجس طرح من في بيجانات توده استل كردي كاورواضح مؤكداس كى شان بلند باوريد ال امت كانى ب جوتلوارك ساته خروج كرف كافقيركها بك يهال اختلاف بكرابوطالب جرشام كرف تع يا بحراك بات س كرديل سے آخضرت كے ساتھ بلك آئے يا حضرت كودا بل بھيج و يا اورخودشام كى طرف كئے \_ برقول كے قائل موجود بيل والله العالم (بيمرا كانام جرجين بن ابي ربيد تفااوره وشريعت مفرت عيلي پررميانون كي طرح رمتا تفااور بهت بزرگ آ دي تفا) ـ

بن صى بن كاب كى بن مي الميانيون في من مايز عزوى عن كان كيا ادراس عدد بوابوباله بيدا موااورجب ابوبالدك وفات ہوئی تو فد یج کے ایا اپنا اوراپنے شو ہروں کے مال سے بوی دولت وروت جمع ہوگی۔اے اپناس مار قران اے كربشرط مضاربہ تجارت کی اور دو بڑے تاجروں میں شار ہونے لکیں۔ یہاں تک منقول ہے کہ ای برار اونٹوں پر ان کے مال کی تجارت ہوتی متی اورون بدن ان کامال بر حتا گیااوران کا نام شهور بواان کے مکان کی جہت پر حریر برنز کا قبر بناتھا کہ جس کی طنا میں ریشم سے بن تھیں اوراس میں کئ تصویریں تھیں (مترجم کہتاہے کہ بعض علاء کا نظریہ ہے کہ جناب فدیج کی شادی صرف رسول اکرم سے ہو کی تھی اور پہلی دوشاد ہوں کے قصے بناوٹی ہیں اورزیب داستان کے لیے بین اوراس سلسلہ میں ایک روایت بھی موجود ہے)رسول اللہ سے آپ كرزوج كاوا تعمنصل بـــ يهال ان تعيلات كى مخواكش نيس بم يهال صرف ايك بى روايت پراكتفاكرت بيل في كلين وغيره نے روایت کی ہے کہ جب رسول فدانے جاہا کہ جناب خدیج بنت خویلد سے نکاح کریں تو ابوطالب اپنے رشتہ داروں اور قریش کے ایک گروہ کے ساتھ ورقد بن نوفل کے پاس ملئے جو کہ جناب فدیج کا چاتھا۔ اس پہلے جناب ابوطالب نے گفتگو کی اورخطباوا کیا جس کا مضمون بيقا كرجمدو ثناس فداك ليرسز اوارب جوفاند كعبركارب بكرجس فيجم كواولا دابراجيم اور ذريت اساعيل قرارديا ب-اورمیں حرم جائے امن وامان میں جگدوی ہے اور میں تمام لوگوں پر حاکم بنایا ہے اور میں اپنے اس محرے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ ب لوگ اطراف دنیا ہے جس کا قصد کرتے ہیں اور اس حرم کے ساتھ کہ برجگد کے میوے وہاں لاتے ہیں اور جمیں برکت دی ہے اس شمر میں کہ جس میں ہم آباد ہیں۔ پس تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ میرے بینتے محر بن عبداللہ کا قریش کے جس مخص سے تقابل كرووه اس سے بڑھ کر ہے اور کسی تھی کاس سے قیاس نہیں ہوگا مگریاس سے عظیم ترہے اور مخلوق میں کوئی اس کا نظیروش نہیں اور اگراس کے پاس مال کی سے تو مال و نیا خدا کی عطام کہ جے اس نے اسیع بندون بی بقدر ضرورت جاری کیا ہے اور وہ ساید کی طرح ہے جوجلدی پلٹ جاتا ہے۔اے فدیج کی طرف رقبت ہے اور فدیج کی اے چاہی ہے۔ہم آئے این کہ تجدے اس کی خواستگاری کریں اس کی خواہش ورضا کی بناء پراور جوئن مبرتم چاہوہم اپنے مال سے دیں مے جو عجل چاہواور جتنا مؤجل (فوری یا تا خیر کے ساتھ)اور دب كعبه كاتم اس كى شان بلند اور قدر ومزلت او في عصد اس كا حصد شامل وين شائع اور رائع كامل هدي الوطالب خاموش ہو گئے۔ ورقہ جوخد پیرکا بچا تھا اور سیسین اور بڑے علاء میں سے تھا۔ وہ تفتگو کرنے لگالیکن چوکدوہ طالب جواب ویے سے قاصر تفار متواتر سانس لیتا اوراس کی مفتکو میں واضح اضطراب تفااور وہ مجمع جواب ٹیمن وے سکتا جب بیرمالت جناب خدیجے نے دیکھی تو انھیں نے معرت کے دفورشوق میں شرم وحیا کا مجم پردہ اٹھا یا اور زبان فیج کے ساتھ فرمایا اے میرے چھااگر چیتم زیادہ حق رکھتے ہو اس موقعہ پر گفتگو کرنے کالیکن تمہیں مجھ پر مجھ سے زیادہ اختیار نیس میں نے ترویج کی آپ سے اے محراب تفس کی اور میرامبر میرے بی مال میں سے ہاورائے چھاسے کہے کدووایک اذائی ولیمدز فاف کے لیے خوکریں۔اورآپ جب جابیں اپنی بیوی کے یاس تشریف السیع ماس ابوطالب نفر مایا اے لوگو! گواه ربو که خدیج نفی سے اپنی تروی کردی ہے اور جن مہر کی خووضامن بوئی

ہادر قریش میں سے ایک محض کھنے لگا تجب ہے کہ عور تیں مردوں کے لیے حق مہر کی صامی ہور ہی ہیں۔ جناب ابوطالب کو خصد آئی ا اور وہ کھڑے ہوگئے اور جب ان کو خصد آتا تو تمام قریش ان سے ڈرتے تھے اور ان کی سطوت و دید بہ سے خوف کھاتے تھے۔ پھر فر مایا اگر دوسر سے شوہر میر سے بیٹیج کی طرح ہوں تو عور تیں گرال قیت اور ڈیا دہ مہر دسے کر انہیں حاصل کریں اور اگر تم۔ جسے ہوں تو ان سے ذیا وہ جن مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے ہی ابوطالب نے ایک اونٹ نم کیا اور اس درصد ف نبوت وصد ف کو ہر خیر النساء کا ولیمہ یا اور جب جناب خدیج تصرت مجر کے حبالہ نکاح میں آئی تو عبد اللہ بن غنم نے جو قریش میں سے تھا ہے اشعار تہنیت کے طور پر کیے:

هيداً مريدا يا خديجة قد جرت لك الطير فيها كان ضك باسحه تزوجت من خير البرية كلها ومن ذالذى في الناس مثل محبل به بشر البران عيسى بن مريم وموسى بن عمران فيا قرب موعد اقرت به الكتاب قد ما بانه رسول من البطحا هاد ومهتد

مبارک ہو تجھے اے خدیج کے تیرے ہائے سعادت نشان نے عرش عزت وشرف کے تگرے کی طرف پرواز کی ہے اور تو اولین و آخریں میں سے بہترین فض سے بیائی گئی اور دنیا میں محر جھیں فض کہاں ال سکتا ہے۔ بیدہ ہے کہ عیسیٰ وموگ نے اس کی نبوت کی خبر دی ہے اور بہت جلدی ان کی بشارت کا اثر ظاہر ہو کے دہے گا اور سالہا سال سے سب پڑھنے اور لکھنے والے کتب آسانی کے اقر ار کر بچکے بین کہ وہ ہے رسول بطی جو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ ہے۔

۱۹۹۳ ه میں جب کہ تیس سال رسول خداکی ولادت کوگز زر گئے تھے تو حضرت امیر الموشیق کی ولادت باسعادت ہوئی جیسا کہ تیسرے باب میں بیان ہوگاان شاءاللہ ۱۹۹۸ ه میں جبکہ پنتیس سال آپ کی عمر کر تر بچکے تھے، تریش نے کعہ کو تراب کیا اور از سرنواس کی تھیر کی اور اس کے طول وعرض میں اضافہ کیا اور ان کی دیواروں کو اتنا بائد کیا کہ وہ اپنی جگہ پر بجلا معلوم ہونے لگااور ۱۹۰۳ ہوارات کا ہواور اے ۲۱ سال کی عمر میں مبعوث برسالت موسے ۱۹۲۷ ہواور اے ۲۱ ہواور اے کر تو کہ فوروز سے مطابق تھا۔ حضرت کی عمر چالیس سال کو پیٹی تو خداوند عالم نے آپ کے دل کو بہترین زیادہ بوت اور امام میں عمری کی روای ہے کہ جب آپ آ محضرت کی عمر چالیس سال کو پیٹی تو خداوند عالم نے آپ کے دل کو بہترین زیادہ مشوع کرنے والا، زیادہ مطبع اور تمام دلوں سے زیادہ بزرگ پایا۔ پس آپ کی آ تھوں کو مزید نور بخشا اور تھم دیا کہ آسان کے وروازے کھول دیے جا تھی اور خدانے اپنی رحت کو دروازے کھول دیے جا تھی اور خدانے اپنی رحت کو دروازے کھول دیے جا تھی اور خدانے اپنی رحت کو

ساق عرش سے لے کرآپ کے سرمبارک سے متصل کرویا۔ پس جریل نازل ہوئے اور انہوں نے اطراف زمین وآسان کو مجرایا اور آ محضرت كابازو بالكرع ض كياكر يرصي-آب فرماياكيا يرحون تواس فعرض كيا: اقرء باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق ہی خدا کی دی آ ہے ایک کہنچائی۔ایک اورروایت ہے کدوبارہ جریک ستر ہزارفرشتوں کے ساتھ اور میا کیل ستر ہزارفرشتوں كساته نازل بويد اوركرى عزت وكرامت حفرت كي ليساته لائ اورتاج نبوت السلطان مريرسالت كمريركما، لوائے حراب کے ہاتھ میں دیااور وض کیااس کری پرتشریف رکھیں اورائے پروردگاری حمدوثنا بھالا میں۔ایک اورروایت میں ہے كده كرى سرخ يا توت كى تخى اوراس كاايك يايا نوبرجد كااور دوسرا مرواريد كا تفالى جب طائكداد پر يل كئ اورآ پ كوه حراس ينج تشریف لائے تو انوار جلال نے آپ کو گھیرر کھا تھا اور کسی میں بیامت نبھی کہ آپ کے چیرہ کی طرف نظر اٹھا کرد کھے سکے اور جس ور دست کھاس اور پھر کے یاس سے کررتے تو وہ آ ب کوسجدہ کرتا اور زبان فصیح میں کہتا السلام علیات یا دہی الله -العلام علیك یارسول الله اورجب جناب فديج ع كمريس وخل موئة آب ك خورشير جمال ك شعاع سي كمرمنور موكيا - جناب فديج في عرض كياا ب محريكيانورب كرجوين آي يس د كورى مول فرماياينورنبوت بتم كهولا العالا الله محمد رسول الله - جناب فديج ف عرض كيا جمعة وكئ سال عبة بكى نبوت كاعلم ويقين ب- مجرانعول في شهادت دى اورة محضرت پرايمان لائي - آب فرمايا اے فدیج مجھے کھیردی محوں ہورہی ہے مجھ پرکوئی کیڑاڈال دو۔جبآپ سو گئے تو خداکی طرف سے نداآئی۔یا ایما المداثر قم فانند وربك فكير ( كير ااور مرسون وال المواورلوكول كوعذاب خدات وراد اورائ يرورد كارك لي حجير كهواوراس كى بزرگی بیان کرو حضرت کفرے ہو محے اورا بن انگشت مبارک میں کان میں رکھ کرکہا:الله اکبر الله اکبرتو آپ کی آ واز برموجود تک پنجی اور تمام موجودات آپ کے ہم آ واز ہوئے اور ۲۰ ۲ دیس آپ نے اپنی دعوت کا اظہار کیا بعداس کے کہ تین سال تک نی اكرم اوكون ومخفى طور يردعوت فرمات رب ادرايك جماعت ني آب كاطريقدايناليا تعاتو جريل بيآيت ليكرنازل موك في صدع عا تومر واعرض عن المشركين الألفيداك المسعود ثين آ بحضرت ويرهم بنواياكة بعلى الاطلان دوت دیجے۔ پس حضرت کووصفا پرتشریف لے مجھے اور لوگوں کو انداز کیا اور ڈرایا اور آ محضرت نے لوگوں کودین مین کی دعوت کس طرح دی اورقرآن سطرح پر حاادراس سلمه میں کیا کیاافیش اورتکلیفی آپ و پنجین ان اموری تفصیل اس مخفر کتاب کے بیان سے خارج ہے اور ہم نے آپ کے مجزات کی پانچویں نوع میں ایک چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جواس مقام سے مناسبت رکھتی ہیں وہاں رجوع كرير دوسرى طرف سے كفار قريش في مسلمانوں كو تكليف پہنچانے اور شكنجوں ميں جكڑنے ميں كوئى كسرا شاندر كلى اورجس فخص كورة زار پہنچانے كى طاقت ندر كھتے تھے اسے زبانى تكليف پہنچاتے اورجس كاكوئى قوم وقبيله ندتھااس كوعذاب وعماب ميں كھينچے اور مكه ك كرى مين است بعوكا اور پياسا كه واكرتے متھ اورات زره بهناكر سورج كے سامنے كھڑے ہونے كا حكم ديت تاكدوه في اكرم سے علیدگی اختیار کرے فقیر کہتا ہے کہ اصحاب پنیمبڑ کے تذکرہ میں حالات عماریاس میں اشارہ کریں گے۔ان صدمات اوراذیتوں کی طرف جو كفار قريش بمسلمانوں كو پنجيس اور ٨٠ ١٢ هيں اصحاب پنيبر نے جبشد كى طرف جرت كى ، چوكله مسلمان جب كفارك

|        | محداً           | ں ان            | الحيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مليك   | تعلم  |        |
|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|        | مريم            | ح ابن           | والبسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كبوسى  | نبی   |        |
| •      | اتيابه          | الذي            | مثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يهدي   | اتی   |        |
| 4<br>4 | ويعيضم          | یهای            | الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نامر   | فكل   |        |
|        | كتابكم          |                 | نه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تتلو   | وانكم |        |
|        | المرجم          | حليث            | ע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حديث   | بصدق  |        |
|        | عصابة           | معا             | ك ' ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ماياتي | واثك  |        |
| •      | بالتكوم         | ودو             | عاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الا    | بفضلك |        |
|        | واسلبو          | lui             | ىلە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تجعلوا | فلا   |        |
| : •    | يسببظلم         | عق ل            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طريق   |       |        |
| یت لے  | مريم تھے۔وہ ہدا | ے موسی وسطح ابن | and the second s |        |       | "جان ل |
|        | ایت کرتا اوراس  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |
|        | راست موسيكوكي   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |
| •      | وعزت وتكريم كاء | •               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | • • • |        |
|        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |

#### الدكاكى كومدِ مقابل ندبتاؤ كونك في كاراسترتار يكنبس ب-"

اور ۹۲۰ میں جب آپ کی بعثت کے یائی سال گزر کے مقاوم حضرت فاطم صلوت الد علیها کی ولادت باسعادت ہوئی جوانشامالشددوس باب بس بيان موكى اور ١٢١٠ هيس آپ شعب الى طالب من تشريف في محاوران وا تعدكا بحال بيب ك جب مشرکین نے ویکھا کہ سلمانوں کے ہاتھوں میں عبشر جیسی بناہ گاہ موجود ہےاور مسلمانوں میں سے جوسفر کر کے وہاں بینج جاتا ہے۔ وه امن وامان میں رہتا ہے اور جولوگ مکن میں وہ ابوطالب کی بناہ میں سکون سے رہتے ہیں اور جناب جز ا کا اسلام بھی ان کی تعقیب كاسب بيتوانهول في ايك جلسه كيا اورتمام قريش في جناب رسول خدا كقل يرا تفاق كيار جب ابوطالب ويبخر لمي توانهول في ادلاد باشم وعبد المطلب كوجع كيااورانيس بال بجول سميت ال دره من سكونت دي جي شعب الى طالب كميتر تصاوراولا دعبد المطلب نے جوسلان تے اور جوغیرسلمان تے سب نے حفظ قبیلداور ابوطالب کی فرمانبرداری بی نصرت پغیرا وم بعر (سوائے ابولہب ك كدجس في الكاركيا اورد شمنول سيال كيا اور طالب في اسيغ رشته دارول كرساته حفاظت رسول كابير الشايا اوراس دره كت دونو طرف جمبان مقرر کے اورا بیٹے بیٹے علی کوزیا وہ رات نی اکرم کی جگہ سلاتے اور جناب جز ہساری رات توار لے کر وقبر کے گرور بیتے۔ جب کفار نے بید یکھااور سمجھ گئے کہوہ آ محضرت تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے بڑے لوگوں میں سے جالیس آ دی دارالندوہ میں جمع موے اور انہوں نے عہدو پیان با تدھا کداب اولا وعبد المطلب اور بن ہاشم کے ساتھ نری ندی جائے اور ندانہیں رشند دیں اور ندرشند لیں اور ان کے ہاتھ کوئی چیز نہ بچی جائے اور ندان سے پچھٹر بداجائے اور ندان کے ساتھ کوئی صلح کاروبیر کھاجائے جب تک وہ پیفبر کو ان کے قبضہ میں شدوے ویں تاکہ بدائھیں فالملکرویں۔ بیعهد نام کھل کرکے ایک محیفہ میں تحریر کیا جمیا اور اس پرمبرلگائی عنی ادرام الجلاس كجوابوجهل كى خالر كى كے سردكميا كيا تاكده اسے ها ظت سے ركھے قريش كاس معابد سے بى باشم شعب ابوطالب إ میں محصور ہو گئے اور اہل مکہ میں سے کسی مخف کوان سے خرید وفروخت کی جرائت ندر ہی سوائے اوقات ج کے کہ جن ونوں ہرایک سے جنگ کرنا حرام تھا اور اس وقت قبائل عرب مکنی حاضر ہوتے تھے۔ بدلوگ بھی شعب ابوطالب سے باہر آتے اور کھانے کی چیزیں عربوں سے خرید کر کے شعب میں والی چلے جاتے اور اگر معلوم ہوجاتا کر قریش میں سے کی مخص نے بن عبد المطلب میں سے مسی کاقرابت کی وجہ سے کوئی چیز شعب کی طرف بھیجی ہے تواس سے مزاحم ہوتے اور اگر شعب میں رہنے والوں میں سے کوئی باہر آتا ادران کے بتھے چڑھ جا تا تواہے سراویے اور شکنجہ یس سے اور جولوگ بھی ان کے لیے کھانے کی چیزیں بھیجے ان میں سے ابوالعاص بن رہیے۔ ہشام بن عمرو تھے۔ حکیم بن حزام بن خویلد جو جناب خدیج کا بھتیا تھااور منقول ہے کہ ابوالعاص گندم اور محجور سے اونٹ لاوکر شعب کے قریب جا تا اور اضیں چھوڑ ویتا۔ ای لیے نبی اکرم فرماتے سے کہ ابوالعاض نے ہماری داماوی کاحق اداکیا۔ (مترجم کہتا ہے كرابوالعاص چونكرزينب كاشو برتفاكة جس كمتعلق بداختلاف بيكده جناب خديج يابالدي بين تعين -)

خلاصہ یہ کہ تین سال تک معاملہ ای طرح رہااور بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے بن عبد المطلب کے بچوں کی فریاد بلند ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض مشرکین اس عہدو پیان پر نادم ویشیمان ہوئے اور ان میں ہے پانچے افراد نے جو کہ مشام بن عمرو۔ زہیر بن اميربن مغيره مطعم بن عدى -الواليخرى اورزمدين اسود بن مطلب بن اسد ين - انبول في الى من عهدو بيان با ندها كدوه اس معاہدہ کوتوڑ دیں اور اس محیفہ کو بھاڑ ڈالیں۔ دوسری صبح جب صناوید قریش کھیدیں جمع ہوئے اور بدیائے افراد بھی آئے اور اس معالمدیس تفتگورنے لگے واچا تک ابوطالب ایے کھولوگوں کے ساتھ شعب سے باہر آئے اور کعب میں آپنچ اور مجمع قریش میں بیٹے كف ابوجهل في يخيال كياكوطالب كاليانة مبران زحات وتكاليف كى وجد البريز موكيا بي وانبين شعب من ينجى بين اور اباس لیے آئے ہیں کے گراو مارے سردکردیں۔ابوطالب نے گفتگوشروع کی اور فرمایا کہ لوگو! میں جاہتا ہوں الی بات کہوجس میں تمہاری بھلائی ہے۔میرے بینیج مر نے جردی ہے کہ خداد تدعالم نے دیمک کومقرر کیا ہے کہ وہ اس محفد میں جوظلم وجور کی داستان لکھ يراس كماجائ اور خداك نام كوباتى ربخ دے۔اب اس محيف كولي آؤاگروہ تج كہتا ہے تو پحر تبہيں اس سے كوئى سروكار نبيل اور اسية مردكيندس بازآ جاؤاورا كروه جعوث كبتاب تواجى من استمهار بسيردكرد يتابون تاكتم استقل كردو لوك كبن لك بزى اچھی بات ہے اس وہ کتے اور اس محیفہ کوام الجلاس سے لےآئے جب اسے کھول کے دیکھا تو تمام محیفہ کو سسسے تھی سوائے لفظ باسمك العم كے جے زمانہ جابليت ميں سرناموں يرلكها كرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ديكھا ..... ہوئے ۔ پس مطعم بن عدى نصحفه كو بعار ديا اور كمن لكا بم اس ظلم كرن اورقطع حى كرن والصحفه بيزار بيل اس وقت ابوطالب وأيس شعب كى طرف یلے گئے۔دوسرے وہ یا نج افراد قریش کے ایک گروہ کے ساتھ شعب میں گئے اور عبدالطلب کی اولاد کو مکہ میں لے آ سے اور انسی ان کے مکانات میں مھرایا اوروہ تین سال تک شعب میں رہے تھے لیکن مشرکین بعداس کے کرحضورا کرم شعب میں رہے تھے لیکن مثر کین بعداس کے کرحضور اکرم شعب سے باہرتشریف لائے اپنے پہلے عقیدہ پررہاورآ پ کی دفتن سے دست بردار نہ ہوئے اورجتناان سے ہوسکا آپ کواڈیت و تکلیف دیے میں کوشار ہے کجس کے بیان کرنے کی یہاں منہاکش نہیں اور ۱۲۱۳ ھمیں جناب ابوطالبًّ اور حضرت خدیجیً کی وفات ہوئی۔ جناب ابوطالبً کی وفات چھییں رجب بعثت کے دسویں سال کے آخر میں ہوئی اور حفرت رسول خداان کی مصیبت میں روئے اور جب ان کا جنازہ لئے جارہے متع تو آپ ان کے جنازہ کے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے کداے چھاآ یا نے صلدری کی اور میرے معاملہ میں کوئی کوتا بی نہیں کی۔خدا آپ کو جزائے خیردے۔ ابوطالب کی جلالت شان اوران کا نصرت و مدور سول کرنا اوران کے باقی فضائل اس سے زیادہ ہیں کداس مختر کتاب میں آسکیں۔ ہم رسول خدا کے اقرباء کی فصل میں ان میں سے مخضر طور پر اشارہ کریں گے۔ اور تین دن بعد کے باایک روایت کی بنا پر پینیتیں دن کے بعد حضرت خد يجرضى الله عنهاكى وفات موكى \_رسول خدا فالمسين اسينه وسب مبارك سعجون مكريس وفن كيااورا بابوطالب اورخد يجركى وفات کے بعد استے ممکین ہوئے کہ بہت کم تھرے باہرتشریف لاتے اور ای لئے اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا۔ امیر الموشين نے دونوں بزرگوں كمرشيديس بياشعار كے:

اعینی جودا بارك الله فیكماً علم ها مثلاً

علی سید البطخاء واین رئیسها وسیدة اللسوان اول من صلی وسیدة اللسوان اول من صلی فیت والهواء فیت اقاسی منها الهم والتکلے فیت نصرا نواله دین محمد لقد نصرا نواله دین محمد علی من بفی فی اللین قدرعیا الا المدن قدری الا الله الله دین محمد المدن بفی فی اللین قدرعیا الا المدن بخری دونون آنموبها و خداتم کوبرکت دیان دومرنے والوں پرکرتم نے جن کے شل اور نظیر نہیں دیکھے بطاء کے مروار اور اس کے رئیس کے بیٹے پراور ورتوں کی مروار پرکہ جس نے سب اس کے ہم وقم اور سے پہلے نماز پر می ان کی مصیبت نے میرے لیے فضا کو تاریک بنادیا ہے۔ بیس ان کے ہم وقم اور رونے بیس رات گرارتا ہوں۔ یقینا ان دونوں نے اللہ کی محبت بیس دین محرک فیرت کی فیرت کی جودین بیس بغاوت کرے سوکرتا رہے ۔ لیکن افسول نے تو قرابت کا خیال رکھا۔ نیز آنجناب کے ابو طالب کے مروبے بیس باشخار کیے:

طالب غصية ایا المستجيو الظلم البحول و نور وغيث الحفاظ من فقنك اهل لقن . ولي عليك النعم فصلي ولقاك رضوانه کنټ للظهر مين فقن اے ابوطالب جو پناہ لینے والے کے لیے پناہ تھاور قطار دہ کے لیے ابر رحت اور تاریکیوں کے ليے نوروشي آ ڀ کي موت نے محفوظ رہے والوں کولرزہ براندام کردیا۔ تعتوں کے مالک کا آپ پردرود وررحت ہواور خدا آ پاکواپ رضوان سے ملائے۔ بدک آ پا طاہر ومطہر رسول کے بہترین چیاہتھے۔'

ابوطالب کی وفات کے بعد مشرکین حرب کی وشمی آن محضرت سے بڑھ گی اور آپ کوزیادہ لکیفیں پہنچانے گئے یہاں تک کراس قوم کے ایک بیوقوف نے ان کے اکسانے پرایک مٹی مٹی اٹھا کر آپ کے سپرڈال دی اور آپ نے سوائے مبروقمل کے کوئی

چارہ کارند ویکھااور ۱۲۱۴ میں آپ کو گول کو دعوت دینے کے لیے طاکف تشریف کے گئے اور یم آپ کے سفرطاکف کا واقعہ اختصار كرماتهم جوات كيمن بي جب آپ في طين وجنات پرغلبه حاصل كما تفاذكركر يك بين اور ١٢١٧ هناي بين حضرت رسول ا كرم سوده "بنت زمعه سے تكاح كيا اور يہ كيلى خاتون بيل كه جناب خد يج " كے بعد جس سے حضور في شادى كى تھى اور جب تك جناب خد بجرزندہ تھیں آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیااورای آپ نے عائشہ کی خواہ تگاری کی اوراس وقت اس کی عمر چوسال کی تھی اور اس کی رفعتی وز فاف جرت کے پہلے نمال میں ہوااور ای سال میں ہوااور ای سال میں انصار کے اسلام کی ابتداء ہوئی۔ ۱۲۱۵ھ عر چھسال کی تھی اور اس کی رفعتی وزفاف جرت کے پہلے سال میں ہوااور ای سال میں انصار کے اسلام کی ابتداء ہوئی۔ ۱۲۱۵ ھ، میں نی اکرم کومعراج ہوئی۔واضح ہوکہ آیات کر بیداورا حادیث متواترہ سے ثابت ہے کہتی تعالی نے حضرت رسول اکرم کوایک بی رات میں مکم عظمہ سے مجداتصیٰ (بیت المقدس) تک اور دہاں سے سدرة المنتی اور عرش اعلیٰ تک سیر کرائی اور عجائبات خلق آسان کود کھائے اورراز ہائے نہانی اورمعارف لامٹنائی آمخضرت پر القاء کیے۔ آپ نے بیت المعور میں اور عرش کے نیچ عبادت الی کی اور انبیاء ملیم السلام كرماته ملاقات كي اورآب جنت مين داخل موئ اورائل جنت منازل كود يكها اوراحاديث متواتر خاصه وعامد دلالت كرتي بیں کہ آپ کا بیمروج اوراو پرجانا بدن کے ساتھ تھانہ صرف روح کے ساتھ اور عالم بیداری میں تھانہ عالم خواب میں اور قدماء علماء شیعہ كنزديكاس من كوكى اختلاف نبيل ب- چنانچه علامه مجلى فرمات بين اور بعض لوگول في جومعراج جسماني مين شك كياب يا تو انہوں نے اخباروآ ٹاررسول خداوائد بدی کا تتبع نہیں کیااور یا جیج خدا کے ارشادات پراعاد نہیں کیااور غیرمتدین حکماء کے شبہات پروٹو ق کرلیا ہے ورنہ س طرح ہوسکتا ہے کہ خص بااعتقادی ہزارا حادیث جوطرق مختلف سے اصل معراج اس کے کیفیات وخصوصیات متعلق نے جو کہ تمام کی تمام ظاہر وصری بیں معراج جسمانی میں اور بیصرف استبعاد وہم یا حکماء کے شہبات واحید کی بناء پرتمام کا الكاركرد اوران كى تاويل كراورا كرعرجت براكي) بعض ننول من عَرَجْتَ بِدُوْحه (كياروح كو) آيا بتويه منافات نہیں رکھتا اور یہاس طرح ہے جیے آ پہیں کہ جبتك بودوج (میں اپنی روح كے ساتھ تيرے ياس آيا) اس بيان ك ساتھ کجس کے ذکری مخبائش نہیں اور اس کی تفعیل ہمارے شخ علامہ نوری نے تحید الزائر میں ذکر فرمایا ہے اور جانتا چاہیے کہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ معراج بجرت سے پہلے واقع ہوئی ہے۔البتہ ستر ہ رمضان کی رات کو یا ایس کی رات کو بجرت سے چھماہ پہلے یا ماہ رہج الاول میں بعثت سے دوسال بعد ہوئی۔اس میں اختلاف ہے اور مکان عروج میں بھی اختلاف ہے کہ ام ہائی کا محرتها ياشعب ابو طالب يامير الحرام، اور ارثاد قدرت ب- سبعان الذي اسرى بعبد؛ ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الح يعنى منزه بوه فداكة ص في اليخ بنده كوميركرائي دات كودت معجد حرام ب معجد اتصى كاطرف وهمجدكة ص اردگردکوہم نے برکت دی ہے تا کہ ہم اسے اپنی عظمت وجلال کی نشانیاں دکھا تھی بے شک خداسنے والا اور جانے والا ہے۔ بعض کہتے بیں کر معجد الحرام سے مراد مکمعظمہ ہے کیونکہ تمام مکمل نماز اور محترم ہے اور مشہور یہ ہے کہ مجد اتصلیٰ وہ مجد ہے جو بیت المقدس میں ماور بہت ای احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد بیت المعور ہے جو چو تھے آسان پر سے اور وہ دورترین مجد ہے اور اس

یں بھی اجتلاف ہے کہ آیا معران ایک دفعہ ہوئی یا دو دفعہ یا اس سے زیادہ۔احادیث معترہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کی دفعہ ہوئی اور بید اختلاف جو احادیث معترہ سے دوایت کی ہے کہ خد تعالی اختلاف جو احادیث معران میں ہے ک وحد تعالی احتراب بواحاد یث معران میں ہے کہ وحد تعالی حضرت اور اللہ کو ایک سویس مرتبہ آسان پر لے کیا اور ہر مرتبہ تخضرت کو حضرت امیر المونین اور باتی آئمہ طاہرین میں ماللام کی ولایت وامامت کے تعلق باتی فرائض کی نسبت زیادہ تاکیوفر مائی۔ بو میری کہتا ہے:

سريت من حرم ليلاً الى كما سرى البرق في داج من الظلم فرىالمت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تبرک ولم تو وقدمتك جميع الانبياء بها والرسل تقديم فندوم على خدم وانت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شاؤ البستيق من اللاو ولا هرقى ليستقيم تورات کے وقت ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف گیا جس طرح چودھویں کا جاندرات کے وقت تاريكيون مين چلاے بي تو بلند موتا كيا يهان تك كه قاب قوسين كى منزل كو يا يا كه جيسے ندتو يا يا اور ند اس کا قصد کیا جاسکتا سے اور تو تمام انبیاء ورسل کے آ کے تھاجس طرح مخدوم خادموں سے آ کے بوتا باورتوسات طبق كو يعار كرآ كي لكل كيا يدموكب عن كدجن كاتوصاحب علم تعاومال ببني كسبقت كرف والے كے ليے قرب كى جگهند باقى چھوڑى اور ند باندى پر جانے والے كے ليے كوئى سيرطى -

۱۳۱۲ ھیں مدید کے لوگوں نے دوبارہ عقبہ میں بیعت کی اور انہوں نے رسول خدا سے عقد بیعت اور شرط متابعت استوار کی کہ دو آئی محضرت کی اپنی جان اور جم کی طرح حفاظت و تلب انی کریں گے اور جوچیز وہ اپنے لیے پندنہیں کرتے وہ آپ کے لیے بھی پندنہیں کریں گے اور جوچیز وہ اپنے لیے پندنہیں کرتے وہ آپ کے لیے بھی پندنہیں کریں گے۔ جب یہ معاہدہ پختہ ہوگیا تو مدینہ کوگٹ اپنے وطن واپس چلے گئے اور کفار قریش کو پیغبر کے ساتھ ان کے اس عہد و پیان کی خبر کی ترفی اور تجربہ کارچالیس افر او و پیان کی خبر کی تو ہے گئے اور کفار اور تاجد کے ایک بوڑھے کی شکل میں ان میں داخل ہوگیا اور تبادلہ افکار اور اظہار نظریات کے بعد دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ شیطان قبیلہ مجد کے ایک بھا دروولا ور منتخب کیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تکوار دی جائے۔ وہ سب اسم محموم کو سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلہ کا ایک بہا دروولا ور منتخب کیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تکوار دی جائے۔ وہ سب اسم محموم

آ محضرت پرحمله كرين اوران كاخون بهائي تاكه آپكاخون تمام قبائل مين پهيل جائ اور پغيرك قبيله مين بيطانت ندموكه وه تمام قبائل كامقابلة كرسكيس مجورا معاملة خول بها پرجا پرے كاريس سين اس پراتفاق كيااوراس مجم كركر في بيل لگ كئے - پھروه اشخاص جواس کام کے لیے تیار کیے گئے تھے ماہ رہے الاول کی کہل تاریخ کورات کے وقت آب کے مکان کے گروآ گئے اور کمین گاہ میں بیٹے تا کہ جب پینیبرا ہے بستر پر جا کرلیٹی توان پر حملہ کر کے انہیں قل کردیں۔خداوند عالم نے نی اکرم کواس واقعہ کی خرکردی اور آية مباركه واذيمكر بك الذان كفروا(اورجب تجوي كافركرك لك) نازل فرما في اورهم ديا كدامير المونين كواسخ بسر پرسلاكرشر العلى جائي توآپ نے امير المونيان سے فرايا كمشركين قريش آج رائت محيق كرنا چاہتے إلى اور خداوند عالم ف جهي جرت كاتكم دياب اورغارتور كاطرف جان كافرمان بواب اوريدكتهين عم دول كدمير بسر برسوجاد تاكدانيل معلوم شهو كمي چلاكيابون مكيا كيتے بواوركياكرو كے امير المونين في وفن كيا: "اے خدا كے ني ميرك آب كيسر پرسوجانے سے آپى جان توسلامت ركى - " " بان امير المومنين بنساور سجده شكر بجالائ ادرىيد بهلاسجد وشكرتها جواس امت ميس واقع بواتحا-پر بوده سے سراٹھا کرع ش کیا کہ آپ جائے جہاں کا آپ و حکم ملاہے میری جان آپ پر فدا ہواور آپ جو چاہیں جھے حکم دیں میں ات دل وجان سے قبول کروں گا اور جرمعاملہ میں خدائے قونی چاہوں گا ایس آب نے جناب امیر کو سکلے سے لگا یا اور بہت روے اور انبين سروفداكيا اور جريل ن آپكام تعامل اور كرس بابرل آئ اور معرت في يدا يت پرجى - و يحقلنا فين مكنن أَيْدِينِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْعًا هُمْ فَهُمْ لا يُبْعِرُونَ وَاور مَى بمر خاك ان كرجرول يربهنك دى اور فر مایا شاہت الوجوہ یہ چرے فتی ہوجا میں اور غار توری طرف چل پڑے اور ایک روایت ہے کہ ام بانی کے محر تظریف لائے اور منج ك تاريكي مين غارثور كي طرف متوجه وعدا وهر هعرت امير المونين أنجعفرت كيستر يرليك ميكاورة ب كي جادراوزه في اكفار قریش نے جابا کہ اس رات گھریں کو وجا کیں۔ ابولہب جوان کے ساتھ تھا وہ مانع ہوا اور کہنے لگا کہ میں رات کو تہیں اندرنہیں جانے ووں کا کوئکہ اس محریس بے اور عورتیں ہیں۔ رات کواس کی حراست و تلببانی کریں۔ مج کے وقت اس پر حملہ کردیں گے۔ جب مج ك وقت انبول نے اس كام كا اراده كيا توحفرت امير المونين ان كے سامنے كھڑے ہو گئے اور انہيں للكارا۔ وہ كہنے لگے اے على محمد کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کیاتم انہیں میرے سرد کر گئے تھے تم انہیں شہرے نکالنا چاہتے تھے وہ خود چلے گئے ہی وہ لوگ علیٰ سے وستروار ہوكر نبى اكرم كى الاش مين كل كمرے ہوئے اور خداوند عالم نے بيآ يت امير الموشيق كى شان ميں نازل فرمائى - ومن العاسمن يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله مجواوك ايع بي جوفدا كارضا عبد المانفس بيخ بي ي سال معرت پنجبر فتن ون تک غارثور میں رہے اور چو متے ون مریند کی طرف رواندہوے اور بارہ رہے الاول بیشت کے تیرموی سال مدین طبیب میں واردہوئے اور پغیر کی جرت مدیند مسلمانوں کا مبداء تاریخ نی اور جرت کے پہلے سال یا کچ ماہ یا آ تھ ماہ کے بعد حضرت رسول اکرم نے مہاجرین وانصار کے درمیان عقد مواخات ( بھائی چارہ ) بائد ھااور امیر الموشین کو اپنا بھائی قرار دیا اور ای سال کے ماہ شوال میں عائشة كتنافحاز فاف كيار

## بجری کے دوسر ہے سال کے واقعات

ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدل کے بجائے کعیہ ہو کیا اور ای سال حضرت فاطمہ کی شادی خاند آبادي جناب امير الموسين سي مولى بعض محققين في كهاب كيسوروهل الى شان الليبية مين نازل مولى اور خداوند عالم في بهشت ك بهت سے معمات كواس سوره من ذكركيا ب ليكن حورالعين كاذكرنيين فرمايا، شايد جناب فاطمه صلوات الشعليها كى جلالت ملحظ تقى ادر آ فرشعبان ٢ مين سرون كررن كے بعد جنگ الواء بوكى دالواء ايك برے كاؤں كانام سے جومك اور مديند كورميان واقع ہے اورو ہیں جناب آ مندوالدہ نی اکرم کی قبر ہے اورو ہیں ایک اور گاؤں ہے جے ودان کہتے ہیں۔ کی وجدے کہ اس جنگ کو جنگ ووان تھی کہتے ہیں۔اوراس جنگ میں معاملہ کو پہنچ کمیا اوررسول اکرم جنگ کے بغیروالی آگتے اوراس جنگ کے علمبردار جناب جز تھے۔اس کے بعد سرمیر ترہ پیش آیا اور بیجا ناچاہیے جب حضرت رسول کسی لشکر کوئسی جنگ کے لیے تیار کرتے اور خود بھی اس کے ساتھ جاتے تواس کوغزوہ کہتے ہیں اورا گرخودساتھ منہ جاتے تواسے بعث اور سربیہ کہتے اور سربیل شکر کے ایک گردہ کو کہتے ہیں جو دشمن کے مقابلہ میں بھیجاجائے جس میں کم سے کم نوافر اداورزیادہ سے زیادہ چارسوہوں اور بعض کہتے ہیں کہریدایک سوسے لے کریانچ سوتک ہےاور اس سے زیادہ کومنس کہتے ہیں اور اگر آ محصور یا دہ ہوتو اسے جیش کہتے ہیں اور اگر جار بڑار سے زیادہ ہوتو اسے جمفل کہتے ہیں۔ آپ ك ماه رقي الماول يس غروه بعاط پيش آيا اوروه اس طرح بوكرة محضرت دوسوسيات كساتهمديندس كاروان قريش كقصدس بواط تک تشریف لے گئے۔ دھمن سے دو چار ہوئے بغیر پلٹ آئے اور بواط ایک پہاڑ ہے جبال جبینہ میں سے رضوی کی طرف اور رضوی مکدو مدیند کے درمیان پنج کے نزد یک ایک پہاڑ ہے۔ کیسائی مذہب والے کہتے ہیں کدمحمد بن حنفیداس میں مقیم وزئدہ ہیں۔ وہاں سے وہ خروج کریں گے اور غزوہ بواط کے بعدغزوہ ذوالعشیر ہیش آیا عشیرہ مکہ مدینہ کے درمیان پنبع کے نزدیک بن مدلج قبیلہ کی جگہ ہے اور وہ اس طرح ہوا کدرسول خدانے سنا کہ ابوسفیان قریش کے ایک گروہ کے ساتھ تعبارت کے لیے شام جارہا ہے۔ پس آ محضرت محابك إيك جماعت كساتهاس كے بيجية والعشير وتك تشريف لائے۔ اَبوسفيان سے مناسامنا مواليكن بى مدلج ك بڑے لوگ جوذ والعثير و كاطراف ميں رہتے تھے اوروہ آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور انبوں نے آپ سے سلم كرلى اور جادی الثانی می غردہ بدر الاولی پیش آیا اور اس کی وجہ سے تھی کہ بی اکرم کو یہ اطلاع ملی کہ کرزین جابر فہری قریش کے ایک گروہ کے ساتھ مدید سے تین منزل کے فاصلہ پر آیا ہے اوروہ آ محضرت کے اونٹ اور باقی لوگوں کے چویائے بنکا کے ملہ لے کیا ہے۔رسول خدا نے علم جنگ حضرت امیر کے سروکیا اور مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ منزل سفوان میں جو بدر کے اطراف میں ہے فروکش ہوئے اور تین دن وہاں آ رام فرما یا اور ہرطرف سے مشرکین کے حالات کا تخص کیا جب ان کی خبر نبل سکی تو آ پ مریدوالی آ مجے اور اس وقت ماه جمادى الثانى ختم مور ما تقار نيز ٢ ه يل جنگ بدر كبرى بيش آئى اس كاخلاصدى بهك كفار قريش مثلاً عتب وشعب وليدين

عتب ابد جهل، ابد المخرى، نوفل بن خويلد اور باقى مناديد قريش كمد ينكموافرادك ايك بزى جماعت كما تعدك جن كى مجوى تعدادنوسو ياس تنى أكرم سے جنگ كى تيارى كرك مكر سے روان موسے - آلات طرب اور كانے والى عورتيل لوولعب كے ليے ليے ات ساتھ لائے اور تین مو گھوڑے اور سات سواونٹ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے بیٹھیل کیا مواتھا کہ جرروز روساء قریش ش سے ا يكفيض كماس اور كشركا كما ناد ب كااوروس اون خرك كالدوهر ب رسول خدا تين سوتيره محابة كساته مديد س فكل كرعلاقد بدر میں پنچاور بدرایک کنوئی کانام ہے کہ جس میں مشرکین کے لائے سینے گئے تھے۔ جب صور برد کے علاقہ میں بھی سے توصور جا بجازین کی طرف اشارہ فرماتے اور کہتے کہ بیفلال کے چھڑنے کی جگہ ہے اور صناد بدقریش میں سے ہرایک کی آل گاہ بتاتے سے اوروبی ہواجوآ بی نفر مایا۔اس اثنامی دھمن کالشکر نمودار ہوااورووان کے سائے ایک ٹیلدیرا تر کیااور لشکر پیغیمرکود کھنے لگا۔ مسلمان ان کی تکابوں میں بہت حقیر اور کم مقدار نظر آئے۔ چنانچ مسلمانوں کی نکاہ میں وہ یعی کم نظر آئے۔ ارشاد باری ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُهُو هُمُ إِذِالْتَقَيْتُمُ فِي اَعْيُدِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْعِي اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا (جب كتهارى آ محصول میں انہیں کم دکھایا۔جب تمہاری مرتبعیر ہوئی اور تمہیں ان کی آ محصول میں کم کردیا تا کہ بورا کرے خدااس امر کوجو ہونے والا ہے) قریش لنکر پنبرگود کھنے کے بعداس ٹیلے پراتر گئے۔ جب پڑاؤ ڈال چکے توعمیرین وہب کوایک گردہ کے ساتھ بھیجا کہ لفکر اسلام کے حالات معلوم کرے اور انہیں شار کرے ۔ پس عمیر بنوب محوث سے پرسوار موااور سلمانوں کے جارول طرف چکر لگانے کے بعد بیابان کی طرف گیااورد کی بعال کی کہ شاید کہیں مسلمانوں نے اپن فوج کین گاہ میں بنمار کی ہو۔ والی آیااور کہنے لگا کہ ان ک تعداد تین سو حرقریب ہے اور ان کی کمین میں کوئی نہیں لیکن میں نے ویکھا ہے کہ پیرب کے اونٹ موت کو لاد کر اور زہر مہلک بار كرك لية ي بي كرانيس و يحص نيس موكروه خاموش بين اورساني كاطرح مندس زبان بلات بين-ان كى بناه كالل ان كى تلواریں ہیں وہ ہرگز جنگ کو پشت و ر کرنہیں جائیں مے جب تک وہ اپنی تعداد کے برابروشمن قتل نہ کرلیں۔اس معاملہ کوخوب جائح تول او کدان سے الزنا آسان کام نیس کیم بن جزام نے جب یکفتگوئ تو متبسے خواہش کی کداو کو جنگ سے بازر کھو۔ متب نے کہا اگر کرسکتے ہوتو این عظلیہ سے کو کہ آیالوگوں کو جنگ سے روک سکتے ہو کہ مجدا وراس کے ساتھی جو تیرے ابناء عم یعنی رشتہ دار ہیں۔ان ے جنگ ندہو محیم ابوجہل کے یاس گیا اورائے عتب کا پیغام سایا۔ابوجہل کہنے لگا:اس کے پھیپھڑے میں ہوا بھر گئی ہے۔مرادیتی كدوه در كيا ب اورات بدولي عارض موكى ب اورعتبرا ي بين الاحذيف كيار بين جومسلمان موكميا ب اور محمد كساته ب ڈرتا ہے حکیم نے ابوجہل کی گفتگو عتبہ کے سامنے نقل کی اوراجا تک ابوجہل بھی اس کے چیچے وہاں پہنچ گیا۔ عتبہ نے اس سے کہاا ہے بزے برول مجھے برول بتا کرنگ وعارولاتا ہے۔معلوم ہوجائے گا کہ س پھیچڑا پھول گیا ہے۔ادھرسے پیغبرا کرم نے (اس لیے کہ ملانوں كون الى عَلْم يردين اور جنگ كازياده خوف انين نيودوان جنحوا للسلم فاجح لها -اگروه ملح كاطرف ماك ہوں توتم بھی ہاک ہوجاؤ کے مفاد پر عل کرتے ہوئ اگرچہ آپ جانتے تھے کہ قریش صلح نہیں کریں گے اس واسطے کہ عذر ختم ہوجائے) قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم تم سے جنگ کرنے میں سبقت کریں کیونکہ تم لوگ ہمارے ہی قوم وقبیلہ

سے موادر تھیں بھی زیادہ میری دھمی تیں کرنی جا ہے اور محصور بر چور دواگر میں خالب آیا تو بھی تہارے لیے باعد فخرے اور أكر وب في مرى كفايت كي يين مجيختم كردياتوتم اسين متصد و تكليف الفائد بغيريالوك جب قريش في باتي سيل توان من ے عتبد بول اعمادر کہنے لگا۔اے قریش جو عض لجاجت کرے اور محرکے پیغام سے مند پھیرے وہ کامیاب ٹیس موگا۔اے قریش میری بات سنواور میگی رعایت کروجوتمها راسر داراورتم سے بہتر ہے لین اس کے پیغام کی عزت کرو۔ ابوجہل اس سے ڈرا کہ بین عتب کی بالون فن أكراوك بنك س بازندا جا مي ركين كابال اح عتبديكيا فتنب جولو كهيلانا جابتا باولاد عبد المطلب ك خوف س تووالي جائے كے حيلة الل كرتا ہے۔ عتب كوفعمة كيا ور كہنے لكا ميرى طرف توخوف كي نسبت ديتا ہے اور جمعة درنے والا بتا تا ہے۔ پراوٹ سے اثر آیا اور ابوجل کو گھوڑے سے نیے مینے لیااور کہنے گا آئم اور ہم اڑتے ہیں تا کہ لوگوں پرواضح ہوجائے کہ برول کون اور بہادرکون ہے۔ اکابر قریش آ کے بڑھے اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کرلیا۔ اس وقت جنگ کے شعلے بھڑ کئے لگے اور دونوں طرف سے مردان کارزاراور شجاعان روز گار جوش وخروش میں آ گئے۔ پہلافض عنبرتھا جس نے میدان کا قصد کیا، اس عصر میں کدایو جہل نے اسے برولی کا طعند یا تھا۔ پس اس نے بڑی مشکل سے زرہ پہنی اور چونکہ اس کاسر بڑا تھا۔ پورے لشکر میں کوئی ایسا خود نہیں تفاجوال كسر برهيك آتا مجوراس فعامر بربائده ليااوراس فاسيخ بحائي شيباور بيني وليدكوهم دياكمير اساته ميدان میں چلواور جنگ کرو۔ پس تینوں افراد نے اپنے گھوڑے تیز کیے اور دونوں الشکروں کے درمیان کروفر د کھانے لگے اور مبارز طلب كي-انساريس سيتين اشخاص ان كے مقابلہ بين مجتے عقب نے كہاتم كون اوگ بواور كس قبيلر سے بو \_ كنے كي بم انسار بيس سے ال عتب كني لكاتم مارك كونيس موامم تم ي جنگ نيس كرت اور يكاركرا عد ماريد بن اعام مل سيكى كونيج جوجم سے جنگ كرب جوكه بهارا مدمقابل اور كفوموا وررسول خدامجي نبين جائية متع كريهل انصار جنگ كريں \_ پس آب نے حضرت على جناب جزق بن عبد المطلب اورعبيده بن حارث بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد مناف كوجنك كي رخصت دى اوربيتنول بزر كوارغضب ناكشيركي طرح برصے حزم نے کہا میں حز ہن عبد المطلب، الله اور اس كرسول كاشير بول عتب نے كہا كفوكر يم بواور ميں خلفاء كاشير بول \_ ال بات سي عتب في النها م المولين كل طرف منوب كيا: خلاصه يدكه المرالمونين وليد سه دو چار موسى معرز الشيب اور عبيده عتبه سے پس امير المومنين بيرجز برطا:

الله ذى الخوضين عبد المطلب: وهاشم المطعم في العام استغب أوفى عيداً قواحسمي عن حسيب

میں دوحوضوں کے مالک عبد المطلب اور ہاشم کا بیٹا ہوں جس نے بھوک کے سال کھانا کھلا یا تھا۔ میں اسے عہد ویٹاتی کو پورا کروں گا اور حسب ونسب کی حمایت وحفاطت کروں گا۔

پس آپ نے ولید کے دوش پر تلوار ماری جواس کے بغل کے بنچے سے باہرآ من اوراس کا باز واتنا چوڑ ااور بڑا تھا کہ جب

أسے بلند كرنا تواس سے اس كاچرہ جھپ جانا تھا۔ كتے ہيں كواس نے وہ كتا ہوا ہاتھ جھرت امير كر مور مارا اورائے باب عتب ك طرف بھا گا۔ حضرت اس کے چھے گئے اور اس کی دان پروسرازخم لگا یا کہس سے وہ فور آمر گیا اور جناب حز واور شیبہ ایک دوسر سے ے اڑتے رہے اور ایک دوسرے پر تلوار کے استے وار کیے اور ایک دوسرے کے چھے استے دوڑے کہ تلواری بیکار ہوگئی اور ڈ حالیں ٹوٹ تئیں۔ پس کواریں ایک طرف جینک ویں اور ایک دوسرے سے تعتم مختا ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے دور سے بیہ منظر د مکھا تو پار کر کہا۔ اے علی و مکھتے ہے کہا کہ مارح آپ کے جا پر غالب آرہا ہے۔ حضرت علی اس کی طرف کے اور حزہ " کے پیچے كور ب روكة اور چونكه جزه كا قد شيب سي برا تفالهذا فرمايا جياا بين سركو ينج كرداور جزه ف مريني كميا توعلي في تلوار ماركر شيبه كا وها سرالگ كرديا اورات بلاك كرديا- باقى رباعبيده، توده جب عتب كتريب بنجاتويددونون برے بهادراور شجاع تقيقو دونوں نے اجا تک ایک دوسرے پرحمل کردیااورعبیدہ نے عتبہ کے سر پرتلوادلگائی جوال کے نصف سرتک جل می اس طرح عتبہ نے سے سوار عبیدہ کے یاؤں پر ماری جس سے ان کی پنڈل کٹ گئ۔ادھر جناب علی جب شیبے کے ام سے فارغ ہوئے تو عتب کا تصد کیا۔انجی اس میں کچھ رمتی باق تھی کہاس کی جن بھی لے لی توحظرت نے ان تینوں کے آل میں شرکت کی کی وجی کم آپ نے معادید کے مقابلہ میں اسے خطاب کر کے فرمایا کرمیرے یاس وہ کلوار موجود ہے کہ جس سے میں نے تیرے بھائی، تیرے ماموں اور تیرے نانا کوبدر کے دن کاٹا تھا۔ پس حضرت علی حزہ کے ساتھ ل کر اٹھا کر حضرت عبیدہ کے رسول کی خدمت میں لے آئے۔ رسول خدانے ان کا سر ا پنزانو پررکھااورا تناروئے کہ آپ کے آنسوعبیدہ کے چرہ پر بہنے لگےاورعبیدہ کی پنڈلی سے مغربہدرہاتھا بدرے واپسی پردوجاء ياصفراء كعلاقد من آب كي وفات بوكي اوروين وه وفن بوئ اورعبيده عريس أمحضرت سعدس سال برك تصاور خداوند عالم نے بہآیت ان چھافراد کے متعلق نازل کی جن میں سے دودوایک دوسرے سے الاے سے هذان خصبان اختصبوا فی ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من الناريصب من فوق رؤسهم الحبيم - يدوومن جفول في الله ے متعلق ایک دوسرے سے جھڑ اکیا۔ پس جن نوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے اور ان کے سرول پر گرم یانی ڈالا گیا خلاصہ یہ کدان تین افراد کے آل ہونے سے کفار کے دل میں رعب بیٹے گیا۔ ابوجہل کفار کو جنگ پراکسا تا تھا اور شیطان سراقد بن ما لک کاشکل میں قریش سے کہنے لگا میں تمہارا صابیہ ہوں اپناعلم مجھے دے دو۔ پس میسرہ کا جہنڈا لے کر صف لنکر کے سامنے دوڑنے لگا اور کفار کو جنگ پر قوی دل بنانے لگا۔ ادھرے نی اکرم نے اپنے اصحاب سے کہا عفوا ابصار کھ و عفو علے النواجل آ تكصيل ينج كرلواوردانت بير الواورائ اصحاب كاقلت كود كوكر ماته وعاك لي بلند كياورالله تعالى سنفرت طلب كي توخداوندعالم في ان كي مدد ك لي فرشة بازل فرمائد ارشاد مواولقد نصر كم الله بهدو وانتم اذلة يعنى اور بحقيق تمهاري الله نے بدريس مدود نصرت كى ب جب تم ذليل تقے خدا كے اس قول تك ديمكر دكم ربكم بخسة الات من الملائكة مسوين اور يا مج ہزاد علامت اور فرشتوں کے ساتھ خدانے تمہاری مدد کی۔ پس جنگ عظیم ہو تکے گئی۔ جب شیطان کی نگاہ جبریل پر پڑی اور صفوف المائك كود يكهاعلم جينك كربماك كمفرا مواسنه بن حجاج نے اس كاكريان بكر ااور كہنے لگا اس سراقد كهاں بھاك رہے موريكتنا غلظ كام

بخل ولانت بخيبية المحل في قومها والفحل معرق كأن ضرك لو ورغما مبلت الفتى وهو البغيط البحنق النص اقرب من قبلت وسيلة واحقهم ان كان عتى يعتق "اے محمات کا بن قوم میں شریف خاتون کے بیٹے ہیں اور باب بھی آپ کا شریف تھا۔ آپ کو ضررنہ موتاا كراحيان كرت اوربعض اوقات مخت غيظ وغصه مين انسان احسان كرجاب نفر قرابت قريبه ركهتا تفاران يس بينيس آپ فيدكيا ورزياده حقدار تفام زادي كاركراس كور زادكيا جاتات جب بيم شيراً بي في سنا توفر ما يا الريس في اس كاشعار سن في موت تواس كل نذكرتا ـ اور ۲ مد پندره شوال جبكر جرت كويس ميني كرر يك سف خروه بن قيفاع پين آيا اور قيفاع مديد ك يبوديون كاليك گروہ تھا۔ جاننا چاہیے کہ جرت کے بعد آنجضرت کے ساتھ کفارتین اقسام پر تھے۔ایک قسم وہ تھے کہ جن سے مصرت نے عہد لیا تھا

کرو و حفرت سے جنگ ندکریں اور آپ کے دشمنوں کی مدرجی ندکریں اور یہ بی قریظہ ، بی نفیر اور بی تفاع یہودی تھے۔اوردوسری قسم ان كفاري تني جومفرت سے جنگ كرتے اور مفرت سے دمنی ركھتے تھے يہ كفار قريش تھے اور تيسري تشم ان لوگوں كي تقي جنہيں آپ ہے کوئی سردکارنہیں تھااورو واس انظار میں منے کردیکھیں کہ آپ کا انجام کارکیا ہوتا ہے جیے عام طوا نف عرب تے لیکن ان میں ہے بعض بالمنی طور پرآ ب کے امر کاظہور جائے تھے۔ مثلاً قبیلہ خزاعداور بعض کا معاملہ برعکس تھا مثلاً بنی بکر اور پچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہراً آپ کے ساتھ اور باطن میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ تھے۔مثلاً منافقین اور پیود کے تینوں گروہوں نے وهو کرد یا اورسب سے پہلے جنہوں نے معاہدہ کوتو ڑاوہ بن قبیقاع تے اوراس کی وجہ پیقی کہ بن قبیقاع کے بازار میں ایک مسلمان مورت ایک زرگر کی دوکان کے سامنیٹی ہوئی تھی۔اس زرگرنے یاکس دوسرے یہودی نے بطور تسخراس کا کرتا پیچے سے بھاڑ دیا اوراسے کرہ لگا دی۔ اس ورت وخرند ہوئی جب وہ کھڑی ہوئی تواس کی پشت نگل ہوگی اور يہودي بننے لگے۔اس ورت نے فرياد بلندكى -جب ايك مسلمان نے بیدد یکھاتواس نے اس فیج کام کی وجہ سے اس بہودی وقتل کردیا۔ بہودی برطرف ہے جمع ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کوشہیر كرديا-يدوا تعداس وقت حضور كومعلوم بوكيا توآب في يهود يول كربر بالوكول كوبلايا اورفر مايا كتم في كول يمان فكنى كى اور نقص عبد كيا ب خدا س درواور مهين خوف بونا جا سي كه جو كها فا وقريش پر پري بوه معيبت تم پريمي آسكى ب اورميرى رسالت كوباوركروكيونكة مهين معلوم ب كديرى بات سي موتى بوق بوق كي اح مهمين ندورا واور قريش كى جنگ اوران پرغلب سند اتراؤ کیونکہ آپ نے ایسے لوگوں سے جنگ لزی ہے جنہیں جنگ کے قوانین معلوم نیس تصاور اگرہم سے پالاپر اتو آپ کو جنگ کے طریقے معلوم ہوجا کی گے۔ یہ کہ کروہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دامن جھاڑ کرچل دیئے۔ای وقت جریل بیآیت لے کرنازل ہوے۔ واما تخافن من قوم خیانة فائبذالیهم علی سواء ین اگر کی قوم سے تیانت کا خوف ہوتوان کی طرف پورے طور پر جنگ کی آگ چینک دیں۔ پس آپ نے ابولبا برومدیند میں اپنانائب مقرر کیااور علم جناب جزہ کے سپر دکیااور شکر تیار کرے ان كى طرف چل ديئے گروه يهوديس چونكه مقابله ومقاعله كى طاقت نبيس تقى۔انہوں نے اپنے حصاروں اور قلعوں ميں پناه لى اور پندره دن تک محصور رہے یہاں تک کروہ نگ آگئے اور رعب وخوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔مجبور آہ راضی ہوئے کہ اپنے حصار سے باہر آئیں اور تھم خدا کے سامنے کردن جمکائیں۔ پس وہ قلعوں کے درواز سے کھول کر باہر آ گئے۔ حضرت نے منذر بن قدامہ ملی کو تھم دیا کہ ان کی مثلیں بائدھ دواور آ پ کا دلی ارادہ تھا کہ انہیں قل کریں اور بیسات سوجنگجو تھے۔عبداللہ بن الی نے جومسلمانوں کے درمیان ایک مردمنافق تعادر خواست کی کذان کے حق میں احسان فرما نمیں اور اس نے بہت سے اصرار کیا تو حضرت نے ان کے خون بہانے سے درگز رکیالیکن وہ حضرت کے محم سے جلاوطن کیے گئے اور ان کا مال واسباب قلعے اور جا کدادیں وہیں رہ کئیں اور ملک شام ك شهراً وزعات كي طرف حلے تكئے۔

نیز ۲ ہاہ شوال میں غزوہ قرقر ۃ الکدر پیش آیاوہ بن سلیم کی پانی کی جکہ ہے۔ مدینہ سے تین منزل دوراس جنگ کی وجہ ب ہے کہ رسول خدانے سنا کہ بن سلیم اور بن غطفان نے صلاح ومشورہ کے بعد طے کیا ہے کہ وہ قریش کے خون کے بدلے مدینہ پرشب خون ماریں۔ پہن معرت نے مطر کھر حصرت امیر الموضی کا و یا اور دو موجابہ نے ما تھا ہے ووون میں وہاں پہنچے۔ آپ کے وہاں وہ نی سے پہلے دو اوگ جا پہنے تھے اور ان میں نے اولی می نظر ندا یا اور صور سے بہلے دو اوگ جا پہنے تھے اور ان میں نے اولی می نظر ندا یا اور صور سے بہلے دو اور کی مور خین نے بہتے تیں سرے سال میں اور میں ہوتی کہ ایوسفیان نے جنگ بررک بعد ترکی تھی کہ وہ اپنی بوی کے قریب نہیں جائے گا اور تیل نہیں لگائے گا جب بحث موسطی اور ان کے اصحاب سے اس کا بدلہ ند لے اس وہ دو وہ کی کہ دو اور ہاں ایک انسازی معد بن عرونا کی اور اس کے اس محاب بین ہوئی کہ دو اور ہاں ایک انسازی معد بن عرونا کی اور اس کے اس محاب بین ہوئی کہ بہنچا جو لہ یہ کے اطراف میں واقع ہواور وہاں ایک انسازی معد بن عرونا کی اور اس کے لیک انسازی معد بن عرونا کی اور اس کے لیک انسازی معد بن عرونا کی اس کے اس کے اس کے دور اور اس کے لیک انسازی معد بن عرونا کہ بین اور در سوم باجر وانسازی معد بن عرونا کا بین باتر کہ بین اور اور پہنگر کو بیا گار ہو تھی کہ وار اور سے بین کو دو اور کہ اس کے دور اور اور کہ اس کے اور اس کے بیا تو دو وہ وہ کہ ان اس کہ بین کور اور اور کہ بین کی اور بین مین کی اور دور اور کور کی اور بین کی اور بین کی بین کی اور بین کی بین کی بین کی اور دور کی ہوئی کی دور اور اس بین کی بین کی بین کی دور دور کی دور سے کی دور کی ہوئی کی دور کی کہ بین کی بیا ہی براس کی بین کی بین کی مور کی دور کی ہوئی میں تکی دور کی کہ بین کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کو

Sand and the sand

#### تیسر ہے ہجری سال کے واقعات

اص میں غروہ عطفان پین آیا اور اس کوغروہ ذی امر اور غروہ انمار بھی کہتے ہیں یہ جدے علاقے میں ایک جگہ ہال جنگ کی وجہ پیٹی کے رسول خدا کو بیمعلوم ہوا کہ بی تعلیہ و محارب مقام ذی امریس جمع ہوئے ہیں تا کہ اطراف مدینہ کو تاراخ کریں اور مال غنيمت حاصل كرين اور حارث كابيناجس كانام وعثور تفااور خطيب في اس كانام غورث بتايا بوه أن كاسر دارتفالين في اكرم ساڑھے چار ہزارافراد کے ساتھ تیزی سے ذی امر مقام میں پہنچ گئے۔ دعثور اپنے آ دمیوں سمیت پہاڑی پر بھاگ گیا اور ان میں ہے کوئی بھی ندملاسوائے ایک شخص کے جوبی تعلیہ میں سے تھامسلمان اسے پکر کرخدمت پیغیر میں لے آئے ۔حضرت نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو وہ اسلام لے آیا۔ پس سخت بارش ہوئی۔ یہاں تک کلشکریوں کے بدن اور کپڑوں سے یانی بہدر ہاتھا۔ لوگ برطرف بکھر گئے اور اپنے اپنے سامان کی اصلاح میں لگ گئے۔ نبی اکرم نے اپنالباس اتار ااور اب نچوڑ کرایک درخت کی ٹہنیوں پر ڈال دیااوراس درخت کے پنچ لیٹ گئے۔اچا تک دعثور حفرت وقل کرنے کے ارادہ اس تلوار لیے ہوئے آپ کے یاس پہنچ گیااور کہنے لگا اے محدا ج تہمیں مجھ سے کون بچاسکتا ہے۔حضرت نے فرمایا:''خدا'' فوراَ جریل نے اس کے گھونسا ماراتو تکواراس کے ہاتھ ے گرگی اور وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔حضرت نے وہ تلوارا تھالی اوراس کے سر ہانے کھٹرے ہو کرفر مایا: ''اب مجھے مجھ سے کون یجائے گا؟ " کہنے لگا کوئی بھی نہیں۔ میں نے جان لیا ہے کہ آپ بغیر ہیں۔ پس اس نے شہادتیں زبان پرجاری کے۔ آپ نے اس کی تلواراس کے حوالہ کردی۔وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ خداوند عالم نے بیآیت ای موقعہ ناز ل فرمائی آیا گیا تا الَّذِينَ امَّنُوا اذْكُرُوا نِعُمَت اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓ الِّذِيكُمْ أَيْدِيمُهُمْ فَكَفَّ أَيُدِيمُهُمْ عَنْكُمْ ( ا اے ایمان والو! یا دکروائلد کے اس احسان کو جواس نے تم پر کیا جب کدایک قوم نے تبہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تواس نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ پس نبی اکرم مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے اور اس سفر کی مدت اکیس ون تھی اور ساھ میں ایک قول کی بناء پر ۱۲ رہے الاول کو کعب بن اشرف یہودی مارا گیا۔وہ ایباشخص تھا کہ جتنا اس سے ہوسکتا وہ مسلمانوں کو آزار پہنچا تا ادراس نے ني ا کرم کی جوبھی کہی تھی۔

اور ۳ ھ بی میں غروہ بحران پیش آیا اور وہ فرع کے اطراف میں ایک جگد ہے اور فرت اطراف ربذہ میں ایک مقام ہے اور اس میں غروہ بی این کی میں غروہ بی ایک مقام ہے اور اس میں جمع ہوا ہے اور وہ کوئی مکاری کرنا چاہتا ہے آپ تین سوافراد کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ بی سلیم اپنے علاقہ میں منتشر ہوگئے اور حضرت دخمن سے آمناسامنا کے بغیر واپس لوٹ آئے۔ ۳ ھیں ولا دت امام حسین ہوئی اور اس سال بی آپ نے حفصہ سے ماہ شعبان میں اور زینب بنت جزیمہ سے ماہ رمضان میں نکاح کیا۔ میں وار سام ماہ شوال میں غروہ اور اس سال بی آپ نے حفصہ سے ماہ شعبان میں اور زینب بنت جزیمہ سے ماہ رمضان میں نکاح کیا۔ اور سام ماہ شوال میں غروہ اُحدیثی کہ جنگ بدر کے بعد

قریش بہت عصریں تھے اور ان کے سینے سلمانوں کے خلاف بغض و کینے ہے بھر ہے ہوئے تھے اور لگا تارہ ہ تیاری ہیں رہے اور لگر تیار کرتے رہے بہاں تک کہ پانچ بڑار کالشکر فراہم کرلیا کہ جس بیل بڑی ہزار اونٹ اور دوسو گھوڑ ہے تھے۔ لیس نی اکرم سے جنگ کرنے کے ادادہ سے مدید کی طرف انہوں نے کوچ کیا اور کورتوں کا ایک گروہ بھی ساتھ لیا جولفکر ہیں ہوگواری کرتیں اور اپنے متنو لین پر گریہ کرتی اور اپنے متنو لین برگریہ کرتی اور ان کا مرثیہ ہی تھیں تا کہ ان کا بغض و کمینہ جوش ہیں آئے اور دلوں ہیں جذبہ انقام بھڑ کے۔ ادھر سے پیغبر اکرم کو معلوم بواتو انہوں نے بھی جنگ کی تیاری کی اور اپنے لئکر کے ساتھ ساتھ احد ہیں تشریف لے آئے اور جنگ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب اور لئکر کی صف آ رائی گی۔ آپ نے لئکر کو اس طرح رکھا کہ کو و حد پشت پر اور جبل بینین با تی طرف اور مدینہ و بروہ ہو۔ چونکہ بیتین میں ایک شکاف تھا کہ اگر و ہماں سے تملہ کرسکا تھا۔ عبد اللہ بن جبیر کو بچاس کمان داروں کے ساتھ و ہاں کھڑا کر دیا تا کہ وہمن کو اس سے تملہ کرسکا تھا۔ عبد اللہ بن جبیر کو بچاس کمان داروں کے ساتھ و ہاں کھڑا کر دیا تا کہ وہمن کو اسے بیتیں اور فر ما یا اگر جمیں می وظلب ہوجائے اور جم مالی غیمت لوٹے گئیں تو تمار اور حد بھی رکھ لیں سے یہ مفول کو درست کر سے تو اور فر مایا:

ایها الناس اوصیکم بما اوصانی به الله فی کتابه من العبل بطاعته والتناهی عن محارحیه (وساق الخطبة الشریقة الی قوله قد بین لکم الحلال والحرام غیر ان بینهما شبها من الامر لم یعلمها کثیر من الناس الامن عصم فن ترکها حفظ عرضه و دینه و من وقع فیها کان کاالراعی الی غیب الهبی او شك ان یقع فیه ولیس ملك الا وله حی وان حی الله محارحه والمومنین من المومنین کا الراس من الجسد اذا اشتکی تراعی علیه سائر جسد والسلام علیکم.

وہی نسبت ہے جوسر کوبدن سے ہے۔ جب اس میں تکلیف ہوتی ہے توسارابدن پکار افستا ہے۔ والسلام علیم ...

ادھر سے مشرکین نے صف آرائی کی تو خالد بن دلید نے پانچ سوافراد کے ساتھ میمند لے لیا عکر مدبن ابوجہل پانچ سوافراد کے ساتھ میسرہ پرتھا۔ صفوان بن امیہ عمرو بن عاص کے ساتھ سواروں کا سپر سالار ہو گیا۔ عبداللہ بن ربیعہ تیرا نداز وں کا قائد تھا اور بیسو آدمی تیرانداز شخے اور جس اونٹ پر جمل بت کولاد کرلائے شخے۔ وہ ان کے آئے تھا اور عور تیل انگر کے پیچھے تھیں۔

علم الشرطحة بن ابي طلحه كود ب ركها تفاح هزت رسول اكرم نے يو چھا كدان كاعلم س كے ہاتھ ميں ہے۔ بتايا كميا كرقبيلة بن عبدالدار كتوآب نغرمايا بمزياده وفاكرن كحقداري باسآب فيصعب بن عيركوبلاياجو بن عبدالداريس عقااور علم نصرت اس کے ہاتھ میں دیا۔مصعب ؓ نے علم لیا اور وہ جغزت کے آ گے رہا۔ پس طلحہ بن ابی طلحہ کوش کتیبہ (الشکر کامینڈھا) تھااورعلم شرکین اٹھائے ہوئے تھا گھوڑ ابڑھا کرمبارزِ طلب ہوا۔کوئی فخص اس کے مقابلہ کی جرات نہ کرسکا۔امیرالموشین شرزی طرح تلوار لے کرآ کے بڑھے اور رجز پڑھا۔ طلحہ کہنے لگا اے قصم (بہاوروں کی کمرتوڑنے والے) مجھے معلوم تھا کہتمہارے علاوہ میرے مقابلہ میں کوئی آئے گا۔ پس حضرت پراس نے حملہ کیا اور آئے پر تکوار لگائی کہ حضرت نے ڈھال سے اس کے دار کوروکا پھرایی کواراس کے سرپرلگائی کہاس کامغزسرے باہرآ گیااوروہ زمین پرگر پڑااوروہ نگاہو گیا۔اورعلیٰ سے پناہ ما تکی آ پ واپس پلٹ گئے۔رسول خدااس کے تل سے خوش ہوئے۔حضور کے تکبیر کہی اور مسلمانوں نے بھی تکبیری آواز بلندی طلحہ کے بعداس کے بھائی مصعب نے علم لیا۔ امیر المونین نے اسے بھی قل کیا۔ پھر بن عبدالدار کا ایک ایک مخص علم لیتا اور قل ہوتا گیا یہاں تک کہ بن عبدالدار میں سے کوئی محف باتی ندر ہاجوعلمدار بن سکے۔اس قبیلہ کے ایک غلام نے جس کا نام صواب تھااس علم کواٹھایا۔امیر المونین نے اسے بھی ان کے ساتھ کمتی کیا۔روایت میں ہے کہ بیفلام جبٹی تھااورجسم کی بزرگی میں گنبد کی طرح تھااور اس وقت اس کے منہ سے کف جاری تھااوراس کی آ تکھیں سرخ ہوچکی تھیں اور وہ کہتا کہ میں اپنے سرداروں کے بدلے محر کے علاوہ کسی تحل نہیں کروں گا۔مسلمان اس سے ڈر گئے اوراس کے مقابلہ میں جانے کی میں جرأت نظی امیر المونین نے اسے ضرب لگائی اور کمر کے پاس سے اس طرح دومكر بي كداس كاويروالاحصدجدا موكيا اوراس كانجلاحصداى طرح كفرا تفار مسلمان اسدد يكصة اور بنت تنصر بس مسلمانول نے حملہ کیا اور کفار کومنتشر کردیا اور وہ فکست کھا گئے مشرکین میں سے بڑخض ایک طرف بھاگ گیا اور وہ اونٹ جس نے جبل کواٹھار کھا تھا گر کیااور ہبل منہ کے بل کریزا۔ پس مسلمان مال غنیمت اوشے میں مشغول ہو گئے۔ وہ تیرانداز جو پہاڑ کے شکاف پرموجود تھے جو انھوں نے دیکھا کہ سلمان لوٹ مار میں مشغول ہیں تو انہوں نے مال غنیمت کے حوص وطمع میں اپنی جگہ سے حرکت کی۔

عبداللدنے جبیر نے منع کیادہ نہ مانے ۔لوٹ مار کے لیے انہوں نے مال دشنوں کی نشکرگاہ کا ارادہ کیا۔عبداللہ دس سے کم افراد کے ساتھ دہاں رہ گیا۔خالد بن ولید نے عکر مد بن ابوجہل کے ساتھ دوسوافراد کو لے کر کمین گاہ سے عبداللہ پر جملہ کردیا۔عبداللہ کو اس کے شی بھر ساتھیوں کے ساتھ قل کردیا اور دہاں سے مسلمانوں پر پیچے سے حملہ کردیا اور مشرکین کاعلم سیدھا ہوگیا اور بھا گئے والوں نے جباپے علم کو قائم دیکھا تو وہ اپنی مفوں کی طرف واپس آ گئے اور شیطان جعیل بن سرا قد کی شکل میں نکل آیا اور پکارنے لگا۔ الا ان محمد قد قتل (آگاه رموكه محقل موكئ) مسلمانول مين اس خرودشت الرسے دہشت بھيل كئ اور وہ ايك دوسرے وقل كرنے كيك، يهال تك كەحذىفەك باپ يمان كوخودانهول نے قبل كرويا اوررسول فدا كوچھوڑ كر بھاگ كھڑے ہوئے۔ امير الموشين رسول خدا کے سامنے جنگ کررہے تھے اور جس طرف سے دہمن حضور کا قصد کرتا آپ اسے دفع کرتے۔ یہاں تک کہ نوے دخم آپ كرم، چره،سين، شكم، باتيهاور ياؤل پر سكاورلوگول نے سنا كەمنادى آسان سے نداكرر باہے۔ولافتى الاعلى ولاسيف و الا خوالفقار جریل نے سے پنیبرے وض کیا یارسول اللہ یہ ہمواسات اور جوانمردی جے علی آ شکار کررہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: انتمنی وانامند ( کیوں ندہو ) وہ مجھسے ہاور میں اس سے ہوں۔ جبریل نے کہااور میں تم دونوں میں سے ہوں۔ خلاصہ یہ کہ عبدالله بن قيمه جومثركين ميل سايك تقاتلوار ليكر حفرت كوشهيدكرني كاراد وسي آكر بزها و چونكه معدب بن عمير علمدار لشكر رسول تفام يہلے اس نے مصعب كا قصد كيا اور اس كا داياں بازوقلم كرديا مصعب نے علم بائيں بازوميں پكر ليا۔اس نے اس كا بایاں باز دہمی قلم کردیا۔ پھرایک اورزخم لگایا کہ جس سے دہ شہید ہو گیا اور علم گریز الیکن ایک فرشتہ مصعب کی شکل میں آیا اور اس نے علم بلند کردیا۔ ابن قمیہ نے مصعب کی شہادت کے بعد کئ پتھر لے کر حضرت کی طرف چھیئے۔ اچانک ایک پتھر آپ کی پیشانی پراگا اور پیٹانی کھل گئ اورخود کے کئی علقے آپ کی پیٹانی میں دھنس گئے اورخون آپ کے چہرے پر بہنے لگا۔ آپ اس خون کوصاف کرتے تھے تا کہ وہ زمین پرنہ گرے اور آسان سے عذاب نازل نہ ہواور آپ فرماتے کس طرح وہ قوم فلاح ونجات پاسکتی ہے جنہوں نے ا پنے نی کورٹی کردیا حالانکہ دہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے اور عتب فرماتے کس طرح دہ قوم فلاح ونجات پاسکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کوزخی کردیا حالانکہ دہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے اور عتبہ بن الی وقاص نے ایک پتھر آپ کے لب و دندان پر مارااور کسی نے آپ پر تلوار کے دار کیے لیکن چونکہ آپ نے دوزر ہیں پہن رکھی تھیں بیوار کارگر نہ ہوئے منقول ہے کہ اس دقت آپ پرستر زخم تلوار کے لگے لیکن خدانے آپ کو محفوظ رکھا۔اس تخی وزحمت کے باوجوداس مظہر رحمت نے اس قوم پرنفرین نہیں کی بلکہ فرماتے تھے اٹھم اغفرلقوی فاضم لا يعلمون خداياميرى قوم كوبخش دے وہنييں جانتے۔اى جنگ ميں دشي جوجبير بن مطعم كاغلام تھا۔ جناب مزه بن عبدالمطلب كي كمين گاه ميں بيضا جب آپ شير غضب ناك كى طرح حمله كررہے تصاور كفارے جنگ ميں مصروف تصقوائ نے ہتھيار جنگ ان کی طرف چینکا وہ آپ کی شرمگاہ پرنگا اور دوسری طرف نکل گیا اور ایک قول ہے کہ آپ کی کمریس لگا اور مثانہ کے یار ہوگیا۔اس زخم نة بكوبيكاركرديااورآب ذيين يركركر شهيد مو كئے لى وحتى آب كقريب آيااور آپ كي جگركو چاك كرك آپ كا جگر فكال كرمندزوجدابوسفيان كے ياس سے كي كياس نے جابا كداس ميں سے كھ كھالے مندميں ركھاتو خداوندعالم نے اسے خت كرديا تا کہ آنحضرت کے اجزائے بدن کا فر کے جسم میں سے نہلیں مجور اس نے بھینک دیا۔ای لیے ہندہ جگرخوارہ مشہور ہوگئ ۔ پس جتنے زیوراس کے پاس تھےوہ اس نے وحثی کودے دیئے اورخود جناب حمزہ کی لاش پر آئی۔ آپ کے کان اور بدن کے پچھاوراجزاء کاٹ لیے تا کدائبیں اپنے ساتھ مکہ لے جائے۔ باقی عورتیں بھی اس کی اقتداء میں قتل گاہ میں آئیں اور انہوں نے باقی شہداء کا مثلہ کیا کہی کی

ناک کائی۔ کسی کا پیٹ جاک کیا اور کا فے ہوئے اجزاء کو دھا گے میں پروکرنگن بنائے۔ ابوسفیان جناب حزہ کی لاش پرآیا اور اپنے نیزه کی نوک آپ کے منہ میں چبھوکر کہنے لگا ہے عاق (نافر مان) اس تکلیف کوچکھوں "حکیس بن صلقمہ نے جب ویکھ تو پیکار کر کہا اے بن كنانية كريكسوية فض جوقريش كر بزرگ مونے كا دعوى كرتا ہے اسے مقتول بسرعم كے ساتھ كياسلوك كرر باہے - ابوسفيان شرمسار ہوااور کہا کہ پلغزش مجھ سے ہوگئ ہے۔اس کوخفی رکھو۔ بہرحال اس جنگ میں اصحاب رسول میں سے ستر آ دی شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں قریش کے قید ہونے والے افراد کی تعداد میں جنس مسلمانوں نے قل نہیں کیا تھا کہ بلکہ اپنی خواہش کے مطابق ان سے فديليا تفااورانبيں چھوڑ ديا تھا تا كران كے بدلے دوسرے سال اتى مقدار ميں أن ميں سے شہيد ہوں۔ بہر حال جب رسول خداكى شہادت کی خبر مدینہ میں منتشر ہوئی تو چودہ عورتیں اہلِ بیت اوران کے عزیزوں کی مدینہ سے نگلیں اور میدانِ جنگ میں پہنچیں ۔سب سے پہلے جناب فاطمہ نے اپنے باپ کوان زخوں میں آ کر دیکھااور آنحضرت کو گلے لگا کر بہت گریکیا۔ نی اکرم کی آ جھوں میں بھی آ نسوآ گئے۔امیر المونین اپنی و صال میں یانی لے کرآ ہے اور جناب فاطمہ نے رسول خدائے سراور چمرہ کے خون کودھو یا اور چونکہ خون نہیں رکتا تھا تو چٹائی کاایک کلزاجلا کراس کی را کھز خم پیغیر پر باندھ دی اوراس کے بعد نبی اکرم ان زخوں کو بوسیدہ بڈیوں وسوال دیتے تھے۔ یہاں تک کرزخوں کے نشان ختم ہو گئے علی بن ابراہیم فی نے روایت کی ہے کہ جب جنگ رک گئ تورسول اکرم نے فر ما یا کون ہے جوہمیں جناب جزہ کے حالات بتائے۔ حارث بن صمہ نے کہا مجھے ان کی آل گاہ معلوم ہے۔ جب حارث اس جگہ پہنچا اور جزہ کی وہ حالت دیکھی تو نہ جاہا کہ حفرت گواس کی اطلاع وے۔حضرت نے جناب امیر سے فرما یاعلی اپنے چیا کو تلاش کرو۔حضرت امیر تعفرت حزہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور نہ چاہا کہ بینجر وحشت اڑ سیدالبشر کو پہنچا عیں۔ پس حفرت رسول خود مزہ کی جہنچو میں آئے۔ جب مزہ واس حالت میں دیکھاتورونے لگے اور فرمایا خدا کو تسم میں مجھی کسی جگہ کھڑانہیں ہوا جہاں مجھے زوہ عصر آیا ہو، اس جگہ سے اگر خدا نے بچے قریش پر حکمین دی تو میں حزہ کے بدلے ان کے سر افراد کا مثلہ کروں گا ادر ان کے اعضا کا ٹوں گا۔ پس جریل نازل ہوئے اورية يت كرة عالمن عاقبتم فعاقبو عمثل ماعوقبتم بهولئن صبرتم لهو خير للصابرين (ينن عقاب کروتوا تناعقاب کروجتناتمہیں کیا گیاہے اوراگر صبر کروتو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا اور انتقام ندلوں گا۔ پس حضرت نے وہ چاور جو بردیمانی آپ کے دوش پرتھی جڑہ پرڈال دی اور وہ چاور جناب جڑہ کے جمم پر پوری نہ آتی تھی۔اگرسر پرڈالتے تو پاؤں ننگرہ جاتے تھاوراگر پاؤں چھپاتے توسرنگا ہوجاتا تو آپ نے ان کاسرڈ ھانپ دیااور پاؤں پر گهاس دال دی اور فرمایا اگریه بات نه دوتی که خاندان عبدالمطلب کی خواتین اندو مهناک بوجا نمیں گی تو میں تمز گاکواس طرح رہنے دیتا اور صحرا کے درندے اور فضائے پرندے ان کا گوشت کھاتے اور وہ قیامت کے ون ان کے شکم سے محتور ہوتے کیونکہ جتنی مصیبت زیادہ 🛪 ہوتی ہے اس کا ثواب اتنای زیادہ ملتا ہے۔ پس آپ نے جگم دیا کہ مقتولین کوجمع کیا جائے پھران کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دنن کر ویااور جناب جزّه پرنماز میں آ بے نے سر تکبیری کہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا جزّه کاجہم ان کے بھانچ عبداللہ بن جحش ے ساتھ ایک قبرین دفن کیا جائے اور عبداللہ بن عمرو بن حرام (جوجا بر کاباب تھا) عمرو بن جوح کے ساتھ قبر میں ، دفن ہوا اور اس طرح

جو خص جم كساته مانوس تفاددووتين تين ايك قبريس دفن كي كادرجوز بادوقر أت قرآن كرتے تے انہيں ايك دوسرے ك قریب رکھتے تھے اور شہداء کوان کے انہیں کیڑوں میں جوخون آلود تھے سپر دخاک کیا اور آمحضرت نے فرمایا انہیں ان کے کیڑوں اور خون کے ساتھ لپیٹ دو کیونکہ جو محض خدا کی راہ میں زخی ہوا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیما ہوگالیکن اس سے مشک وعنبری خوشبوآئے گلیکن ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے جناب جزہ کو کفن پہنا یا کیونکہ کفارنے انہیں برہند کردیا تھااورایک روایت ہے کہ عبداللہ اور عمرو کی قبرچ ککہ سیلاب گزرنے کلی جگہ پرتھی۔ایک دفعہ سیاب آیا اور وہ ان کی قبر بهالے گیا توعبداللہ کولوگوں نے دیکھا کہ اس نے اپناہاتھ زخم کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا۔مجبور آ ہاتھ دوبارہ اس زخم پررکھا گیا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے چھیس سال بعداہے باپ کوقبر میں بغیر تغیر وتبدل کے یا یا۔ ایسامعلوم ہوتا گویا سویا ہوا ہے اور حرال کے بیتے جواس کی پنڈلی پرلوگوں نے ڈالے تھے وہ ای طرح تازہ تھے۔ بہر حال جب نبی اکرم معہداء کے دفن سے فارغ ہوئے تو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جس قبیلہ کے قریب سے گز رتے تو مرداور عورتیں باہر نکل آتے اور آپ کی سلامتی پرلشکر كرتے اوراپيے مقتولين كا خيال ول ميں ندلاتے \_ پس كىيد مزو يك آئى تورسول خدانے اس سے اس كے بينے عمرو بن معاذ سعد بن معاذ كى تغريت كى تووه كين كى يارسول الله جب يس نے آپ كونى وسالم و كھ ليا ہے توكوكى مصيبت اور تكليف مجھ يرتقل نہيں۔ پس حضرت نے دعافر مائی کمان میں سے باقی رہنے دالوں کاجزن مال دور موااور خدا انہیں ان کی مصیبت کاعوض اور اجرعنایت فرمائے اورآپ نے سعد سے فرمایا کہ اپنی قوم کے زخمی لوگوں ہے کہو کہ وہ میرے ساتھ نہ چلیں اور اپنے گھروں میں جا کر زخموں کا علاج کریں۔ پس سعد نے زخمیوں سے کہا جو کہ تیس افراد تھے کہ چلے جاؤ اورخودسعد حضرت کو دولت سرا تک جھوڑنے کے بعدوا پس گیا۔ اس دقت كم بى كوئ محر بوگا كه جس سے كربيدونالها در سوگوارى كى آواز بلند نه بوتى بوسوائے جناب مزرہ مے تھر كے نبي اكرم كى آسمھوں مين آنوآ كي اورفرمايا: ولكن حمزة الابوالي له اليومريين باقى شهداء احدير كريكرف واليال موجود بيلكن آج حزة يركوكي گریه کرنے والانہیں۔ سعد بن معاذ اوراسید بن حضیر نے جب بیر سنا توانصار کی فورتوں سے کہا کہ اب اسپے مقتولین پر گریہ نہ کر و پہلے جا کر جناب فاطمہ کا حزام پررونے میں ساتھ دو، پھرا بے مقولین پر رونا۔ان مورتوں نے ایسائی کیا۔ جب آ یے نے ان کے گربیرونالہ کی آ واز سی تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ خداتم پر رحمت نازل کرے تم نے مواسات و جدر دی کی اور اس دن سے بید ستور ہوگیا کہ الل مديد پرجب وكي معيبت آتى بيتو پهليمزه كانوحدكياجا تا باور پراپئ معيبت پر-اورمزه كففاكل بهت بين اورشعراء ن آب ككافي مرهي كيدين اوريس ني كتاب كل البعر في سيرة سيد البشريس ان كي طرف اشاره كيا باورمفاتح الجنان ميس آ نجاب کی زیارت کی فضیلت اور القاظ زیارت اور باقی شهداء احد کی زیارت کاذ کرکیا ہے۔اس کتاب میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے اور دسول خدا کے اقر باء واعز اء کے بیان میں مخضرطور پر آپ کی نضیلت ان شاءاللہ ذکر کروں گا اور بیوا قعہ ۱۵ شوال ۳ ھرمیں واقع مواادر بعض کہتے ہیں کہ بروز جعرات یا پچ شوال قریش احدیث آئے تھے۔اور جنگ ہفتہ کے دن ہوئی۔واللہ اعلم

#### غزوة حمراء الاسد:

یا ایک جگہ ہے کہ جہاں سے مدین آٹھ میل ہے۔ اس واقعہ کا خلاصہ ہیہ ہے کہ حضرت رسول اللہ نے بینجیال کرتے ہوئے

کر قریش کہیں دوبارہ نہ پلٹ آئی اور مدینہ پر جملہ کردیں حکم دیا اور بلال نے منادی کی کہ خدائے قادرو قاہر کا فرمان ہے کہ وہ الوگ جو
جنگ احدیث حاضر متے اور وہ زخی ہو گئے ہیں وہ دھمن کی حاش میں باہر چلیں۔ پس صحابہ نے علاج ومعالج کوچھوڑ کر زخموں کے ہوئے

ہوئے ہتھیار جنگ لگالیے اور علم لفکر حضرت امیر المونین کے ہاتھ میں دیا۔ حالا نکہ تاریخ میں ہے کہ جب جضرت امیر المونین جنگ احد سے واپس آئے تو ای زخم آپ کے جم مبارک پر گئے ہوئے تھے کہ جن میں فتیلہ (بق) داخل ہوجا تا تھا اور آپ آیک چڑے پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب پنج برا کرم نے آپ کو دیکھا تو رونے گئے۔ پس خمراء الاسمد تک دھمن کا تعاقب کیا اور وہ بال چندون تیام کرکے واپس پلٹ آئے اور واپسی پر معویہ بن مغیرہ اموی اور ابوعزہ محمی کو کی کر کر مدینہ لے آئے۔ حضرت رسول اکرم نے ابوعزہ کے آپ کا کھم صادر فرمایا کہ یونکہ جب جنگ بدر میں وہ قید ہوا تھا تو اس نے عہدو پیان کیا تھا کہ دوبارہ مسلمانوں سے لڑنے نہیں آئے گا۔ اس وفعہ بھی وہ تو ایس نے عہدو پیان کیا تھا کہ دوبارہ مسلمانوں سے لڑنے نہیں آئے گا۔ اس وفعہ بھی دو فو تمین موس تا ہیں موس ایس موس ایس موس ایس کی بار میں موس ایس کو میں تو حضرت نے فرمایا: لا یلاس خالمو مین میں جبر مو تدین موس ایک بی بل سے دود فو نہیں ڈساجا تا۔ بس آپ نے اسے آل کروادیا۔

سے دود فو نہیں ڈساجا تا۔ بس آپ نے ناسے آل کروادیا۔

#### چو تھے سال ہجری کے واقعات

اس سال عامر بن ما لک بن جعفر نے جس کی کنیت ابو براء اور لقب ملاعب الاسته (نیز ول سے کھیلے والا) جو قبیلہ بنی عامر میں صحصعہ کا حاکم و فر ما فروا نے اس نے مجد کے علاقہ سے مدینہ کا سفر کیا اور خدمت رسول میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اس نے عرض کیا کہ جھے آپ کی بیعت اور متابعت کرنے میں کوئی خوف و ہرائ نہیں لیکن میری قوم بہت زیادہ ہے بہتر ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت میر ہے ساتھ کردیں تا کہ وہ لوگوں کو آپ کی بیعت و متابعت کی دعوت ویں۔ آپ نے فر ما یا میں نجد کو گوں سے مامون نہیں جھے خوف ہے کہ وہ انہیں تکلیف و آزار پہنچا کیں گے اس نے عرض کیا کہ بیلوگ میرے جواردا مان میں ہوں گے۔ ان سے کوئی تعرض نہیں کرسکا۔ پس حصرت نے ستریا ایک قول کی بنا پر چالیس افراد صحابہ اخیارے نتخب کیے کہ جن میں منذر بن عرجرام بن ملحان اور اس کا بھائی سلیم۔ حارث بن صمہ عامر بن فیر م نافع بن بدیل بن ورقہ خوا آئی۔ عمروام پھمری و فیرہ سے جوکہ و جوہ صحابہ قاریان قرآن اور عابد وزاہد جودن کوکٹریاں تی تھے اور ان کی قبت سے اصحاب صفہ کے لیے کھانا خرید کرلاتے تھے اور دا تیس نماز ، تلاوت قرآن اور عابد و میں گزارتے تھے اور چرات طاہرات کے لیے بھی کٹریاں لاتے تھے۔ پس آپ نے اس سے میں منذر بن عروکوامیر بنایا اور برزگان بخدا اور قبیلہ بنی عامر کوخط کھا کہ بھیے ہوئے گوک کی تعلیم واحکام کی پذیرائی کریں۔ اس سریہ میں منذر بن عروکوامیر بنایا اور برزگان بخدا اور قبیلہ بنی عامر کوخط کھا کہ بھیے ہوئے گوک کی تعلیم واحکام کی پذیرائی کریں۔

بیلوگ سفر طے کر کے بئر معونہ تک پہنچ جو کہ پانی کا ایک کوال ہے بنی عامراور حرہ بنی سلیم کے علاقہ میں مجد کے قریب پس اس جگہ کوانہوں نے نشکر گاہ قرار دیا اور اپنے اونٹ عمر و بن امیداور ایک دوسرے انصاری کے اور ایک قول کی بناء پر حارث بن صمہ کے سپروکیے تاکدوہ چراخی اس وقت انہوں نے پنجبرا کرم کا خطرام بن ملحان کوویا تاکدوہ عامر بن طفیل بن مالک عامری جوعامر بن ما لک کا بھیجا تھا کے یاس قبیلہ کے درمیان لے جا کرعام رے حوالہ کرے۔عامر نے قبول نہ کیا اور ایک قول ہے کہ اس نے خط لے کر چینک دیا۔ حرام نے جب بیعالم دیکھا توفریادی۔ اے لوگو!میرے لیے امان ہے کہ میں پیغام رسول پہنچاؤں ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ پیچے سے ایک تخص نے آ کراسے نیزہ مارا کہوہ دوسری طرف نکل آیا۔ حرام نے کہا فیزت بوب ال کعہة رب كعبك فسم مين كامياب موا-اس وقت عامر بن طفيل في قبيله ليم عصيه منال اور ذكوان كوجمع كيا- بعداس كي كقبيله بن عامر في ابو براء کی امان دھی کی وجہ سے اس کا ساتھ ندویا۔عامر بن طفیل نے اس جھے کو لے کر بئر معونہ پر پہنچ کرمسلمانوں پر تمله کرویا اور سب کو ۔ مقل کردیا۔ سوائے کعب بن زید کے کیونکہ وہ اسجنگ میں کافی زخم کھا کرگر پڑا تھا۔ کفار نے خیال کیا وہ مارا گیا ہے البذااے وہیں چھوڑ دیالیکن وہ چکے نکلااور خندق میں شہید ہوااور عمر و بن امید کو پکڑلیا عامرنے اس خیال سے کہ عمر وقبیلہ مضرمیں سے ہےاور اسے تل نہ کیااور کہنے لگا کہ میری ماں پرایک غلام کا آزاد کرناواجب ہو چکا ہے۔ پس اس نے عمروکی پیشانی کے بال کاف دیے اور اپنی ماں کی نذر کے مقابله میں اسے آ زاد کردیا عمرونے مدینه کاراستدلیا۔ جب وہ قرقر ہ کےعلاقہ میں پہنچا تواسے قبیلہ بی عامر کے دوآ دمی ملے جو کہ رسول خداً کی امان میں تھے لیکن عمر و کومعلوم نہیں تھا۔ جب وہ سو گئے تو اس نے اپنے ساتھیوں کے خون کے بدلے ان دو عامر پول کوقل کر ویا۔ جب وہ مدینہ میں آیا اور پیخبر گوسنائی تو آپ نے فرمایا وہ تو میری امان میں تھے۔ان کی دیت (خون بہا) دینا پڑے گی اور رسول خدا بير معونه كشهدا ، كي شهادت سے بهت ملول ہوئے كہتے جيل كدا يك ماہ يا چاليس دن تك آپ قبيله رعل وذكوان وعصيه پر نفرین ولعنت کرتے رہے اوران کے ساتھ قبیلہ بی لحیان وعضل وقارہ کا اضافہ بھی فرماتے تھے۔ کیونکہ سفیان بن خالد ہذلی لحیانی نے على وقاره كے ايك گروه كومكروحيله سے مدينه بھيجا تھاوه مدينه ميں آئے اور اظہار اسلام كيا اور دس افراد صحابه كبار ميں سے مثلاً عاصم بن ثابت - مرثد بن ابی مرثد - ضبیب بن عدی اور سات افراد دوسرے اپنے ساتھ لے گئے تا کہ وہ قبیلہ کے درمیان شریعت کی تعلیم دیں۔جبوہ علاقدرجیے میں پہنچ جو بن ہذیل کے پانی کی جگہ ہے توانہیں گھر لیااوران میں سے سات افراد کو آل کردیااور بقیہ تین افراد کوامان دی پھران سے بھی دھوکا کیا۔ آخروہ بھی مارے گئے اورس سربیکوسر بیرجیع کہتے ہیں بہرحال حسان بن ثابت اور کعب بن مالک نے ابو براء کی عہد شکنی کے متعلق اشعار کہے۔ ابو براء اتنا ملول ومحزون ہوا کہ وہ اس غم واندوہ میں مرگیا اور عامر بن طفیل کو حضرت کی نفرین کی وجہسے اس کی بیوی سلولید کے ایک غدوداونٹ کے غدود کی طرح نکل آیاجس سے وہ ہلاک ہوئی۔

نیز ۴ ھیس غزوہ بی نضیر در پیش ہوا۔ بی معلوم ہونا چاہیے کہ بی نضیر کے یہودی ہزار آ دی تھے اور بنو قریظہ کے یہودی سات سواور چونکہ بی نضیر عبداللہ ابن ابی منافق کے ہم قسم تھے لہذا ان میں پوری طاقت تھی۔ پس وہ بی قریظہ پرزیاد تی کرتے تھے جیسا کہ انہوں نے بیع مدکیا تھا اور اسے سربمہر کیا تھا کہ قبیلہ بی قریظہ بی نضیر کا ایک شخص قمل کردیں تو اس کے خون کا مطالبہ کرنے والے پوری

ویت (خون بها)لیں کے اور قاتل کوتل بھی کریں کے اور اگری قریظہ کا کوئی شخص قل کردیں تو وہ قاتل کے معیدہ تارکول ل کردیں گدھے پرسوار کر کے پھیرائیں گےاورس سے آ دھی دیت لیں مماور یہ میں دہائش پذیر اور سول غداکی خدا ان میں تھے بشرطیکہ دشمنوں کورسول خدا کے خلاف ندا بھاریں اور اعدائے وین کا ساتھ ندویں۔ اچانگ بن قریظ کے ایک میں بنے بن نغیر کا ایک آ دی قبل کردیا۔مقول کے دارثوں نے جاہا کہ معاہدہ کی تحریر کے مطابق قاتل کو بھی قبل کریں اور خون بہا بھی لیں۔اس وقت چونکہ اسلام توت پکرچکا تھا اور يبودي مرور تھے بن قريظ نے اپنامعابدہ تو رديا اور كنے لكے بيمعابدہ تورات كےمطابن نبيل اگر چاہوتو قصاص لے لوور نہ خون بہالو بال آخر معاملہ بہاں تک پہنچا کہ حضرت رسول اکرم ان کے درمیان فیصلہ کریں جب بیمقدمہ آپ کے یاں لائے تو حضرت نے اس معاہدہ کو جو تورات سے موافقت نہیں رکھتا تفاختم کردیا اور جس طرح بنو قریظ کہتے تھے آپ کا تھم نافذ ہوا۔اس سے بی نضیر ناراض ہو گئے ادرانہوں نے بیدل میں شان لی کہ جب موقعہ طرتو وہ دھوکا کریں۔ یہاں تک کر عمرو بن امید کا ان دوعام یوں کول کرنے کا جوحضرت کی امان میں تھے واقعہ پیش آیا۔حضرت اس ارادہ سے کہ ان دوافراد کا خون بہابی نضیرے لیں یاان کی اعانت طلب کریں ان کے قلعہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہودی کہنے لگے جیبا آپ تھم دیں ہم ویسا کرنے کے لیے حاضر ہیں لیکن ہماری اشدعا ہے کہ آپ ہمارے قلعہ میں تشریف لے چلیں اور آج ہمارے ہاں مہمان رہیں۔حضرت نے قلعہ کے اندرجانا مناسب نة مجماليكن آب وارى سے اتركرآئ واران كے قلعدسے پشت لگاكر بين كے كئے۔ يبودى كمنے كل محركم اس آسانى کے ساتھ ہمارے ہاتھ نہیں آسکتے۔ایک مخص قلعہ کے اور رجائے اور وہاں سے ایک پھر آپ کے سر پر چینک دے اور ہمیں ان کی زحت وتكليف سے نجات دلائے فوراً جريل نے ان كے منصوبے كى خركر دى۔ رسول خداا بنى جگہ سے اٹھ كھڑ سے ہوئے اور مديندك طرف رواند ہو گئے۔ جب آپ مدیند میں آئے تو محمد بن سلمہ سے فرمایا کہ بی نضیر کے پاس جاؤاور انہیں کہو کہتم نے مجھے دھو کا دیا ہے اوراپے معاہدہ کوتوڑ دیا ہے لہذامیر سے شہر سے نکل جاؤ۔ اگر دس دن کے بعدتم میں سے ایک شخص بھی یہاں نظر آیا تو ہلاک کردیا گیا جائے۔ یہودی کوج کرنے کے لیے تیار سے کے عبداللہ بن ابی نے انہیں پیغام بھیجا کتم میرے ہم سم موقطعا اپنے گھروں سے باہرنہ جاؤ۔اپنے قلع دفاع کے لیے محکم کرلویس اپنی قوم کے دو ہزار آ دمیوں کے ساتھ تبھاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔اگر جنگ کرد گے تو ہم ازیں گے اور اگر جانا پڑا تو مل کر جا کیں گے۔ ارشاد قدرت ہے الحد تو الى المايين نافقوا يقولون لاخوا علم الخ (كيا و مکھتے نہیں ہوان لوگوں کی طرف جھوں نے نفاق کیاوہ اپنے بھائیوں سے کہتے تھے ) یہودی اپنے قلعوں کومضبوط کرنے لگے اور نی ا کرم کو پیغام بھیجا کہ آپ کوجو کچھ کرنا ہے کر لیجی ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں جاتے۔جب یہ پیغام حضرت تک پہنچا تو آپ نے تکبیر کہی اور اصحاب نے بھی نعرہ تکمیر بلند کیا۔ پس علم شکر حصرت امیر المونین کودیا اور انہیں آ کے بھیجے دیا اور خود تیزی کے ساتھ ان کے پیچیے جے اور عصر کی نماز بن نفیر میں جا کر پڑھی اور ان کا محاصرہ کرلیا۔عبد الله ابن ابی نے ال کی مدوسے ہاتھ کھیٹے لیا۔ مثل شیطان کے جو انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہوجا اور جب وہ کفر اختیار لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں میں تو عالمین کے رب کا خوف رکھتا

میرودی پندرہ دن تک محاصر کی تھی برداشت کرتے رہے۔حضرت نے تھم دیا کدان کے مجوروں کے درخت جزوں سمیت اکھاڑ دو۔ سوائے مجوروں کی ایک شم کے جے جوہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس بھم کی حکمت بیٹی کہ یہودی اس ملاقد میں رہنے سے دل برداشتہ موجا کی جب یہودیوں پرمعاملہ وقت مولیاتو مجوراً جلاولمنی کے لیے تیار موسکتے اور پیغام بھجاملیں امان دیجیے کہم اپنے اموال واسباب الفاكر علي جاعي وحفرت فرمايا جتنابوجهم ارسادت الحاسكين اس سيزياده يشنيس ليجان دول كاروه راشي ند ہوئے چندون کے بعدراضی ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا چونکہ پہلے تم نے سرتانی کی تھی۔اب جو کھے ہے وہ سب چھوڑ کر چلے جاؤ۔ يہودي ڈر گئے اور مجھ کئے کداب جان بچانی بھی مشکل ہوجائے گی اور اس پر تیار ہو گئے لیکن اس غصہ میں کدیے گھر اب مسلمانوں کے فائدہ کے ليره جائي كاپناتھ سے اپنے كھرول كوفراب كر كئے خداوند عالم فرما تا ہے وہ اپنے كھرول كواپنے ہاتھ اور موشنن كے ہاتھوں خراب كررى يتط بس عبرت حاصل كرو\_ائ تكهول والول\_رسول خدائ فحمد بن مسلمه وكتم ويا كمانبيس لاؤاور تين تمن افرادكوايك اونث اورایک مثک پانی کی دے دواورایک تول ہے کہان کے پاس چھ واونٹ سے۔آپ نے اجازت دے دی جتناا ما کتے ہیں ان پرلاد کر لے جائیں۔وہ دف بجاتے اور گاتے ہوئے بازار مدینہ سے گزرے۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہاں سے پلے جانے کا جمیس کوئی افسوس اورخوف نبيس اس دنت ان كاليك كروه شام كي طرف دوسرااوزعات كي طرف اورتيسر اخيبر كي طرف كميا اوران كے اموال حضور كقبنديس أكن كجس طرح جابي ان مين تعرف كري ادرج جابي عطافرها كير-

پی حضرت پینجراسلام نے انسار کواختیار دیا کہا گرچاہوتو بیا موال میں مہاجرین میں تقسیم کرادوں۔اورانہیں کم دول کہ تمہارے گھرول کو چھوڑ دیں اوراپنے کام کے خود گفیل ہوجا کی ور تہمیں ہجی اس غنیمت میں حصد دول اور تمہارا معاملہ مہاجرین کے ساتھ برقر ارر ہے۔ کیونکہ جب آپ کہ بین جرت کر کے تشریف لائے تقے تو تھم دیا تھا کہ جرانساری ایک جہاجر کواپنے گھر لے جائے اوراسے اپنے ہال میں بھر کر آرد سے اوراس کے معاش کا کھیل ہے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عمادہ نے قرض کہا آپ ایرسارا مال نقراء مہاجرین میں تقسیم کروی ہم اس پر راضی ہیں اور اس طرح آئیں اپنے گھروں میں بھی رکھ دہیں گے اوراپ اموال میں اپنا شریک و سیم جھیں گے اور تمام انسار نے ان کا اتباع کیا۔ حضرت نے ان کے تن میں دعافر مائی کہ خدایا انسار پر رحم فرما۔ انسار کے بیٹوں پر رحم فرمان اور ہی آبیں کے تن میں نازل ہوئی والم نیائی تب وو والم اور والا بھان الح رسول خدا نے دہ مال مہاجرین پر تقسیم کیا اور انسار میں سے سوائے سمل بن حنیف اور ابو دجانہ کے اور کی کو خدنہ وائی کو بھی نہ دونوں مال میں انہائی تھی دست میں اور نہرین امیر الموشیان کو بخش دیے اور آ محضرت نے ان کو اولاد فاطم علیماالم ام پر دقف کردیا۔

## یا نچویں سال ہجری کے واقعات

۵ میں حضرت رسول خدانے زینب بن جحش سے نکاح کیا اور اس کے زفاف کے وقت آیت جاب نازل ہوئی اور ۵ م میں غزوہ مریسیج واقع ہوا۔ مریسیج ایک کویں کا نام ہے جہاں بی مصطلق آ کراتر نے تصاوروہ بی فزاعد کا پانی تھا۔ مکد مدینہ کے درمیان قدید کے علاقہ میں اس گزوہ کوفروہ بن مصطلق بھی کہتے ہیں اور مصطلق جذیر بن سعد کا لقب ہے اور وہ خزاعہ کی ایک لڑی ہے اوراس قبیلہ کا سردار اور قائد حارث بن الی ضرار تھا اور اس جنگ کا سب میتھا کہ حارث بن الی ضرار نے رسول خدا کے ساتھ جنگ كرنے كے ليے ايك جماعت كے موافق كرليا تھا۔ جب پيغبراكرم كوية جر لى توآپ نے فكر تياركيا اور پير كے دن دوسرى شعبان كومدينه سے مطے اور از واج میں ہے امسلمہ اور عائشہ آ ہے کے ساتھ تھیں۔ راستہ میں ایک خوفناک وادی میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ جب رات کا کے حصہ گزرگیا تو جریل نازل ہوئے عرض کیا اے رسول خدا کفار جنوں کی ایک جماعت نے اس وادی میں مشورہ کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو آپ کے لیکر وکوئی آزار پہنچا میں۔ پس رسول خدانے حضرت امیر الموشین کو بلایا اوران سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ امیر الموشین نے ان پر فتح حاصل کی اور ہم مجزات رسول خدا میں اس واقعہ کو بیان کرآئے ہیں۔ دوبارہ بیان نہیں كرت\_ ببرحال اس كے بعد آب مريسي كے علاقد ميں پنچ اور حارث اور اس كى قوم كے ساتھ جهاد كيا۔ صفوال جو كمشركين كا علمبردارتها، قاده کے ہاتھ سے مارا گیااورایک مخص مالک نامی اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت امیر المونین کے ہاتھ سے آل ہوا۔ حارث کا لشكر بھاگ كھڑا ہوامسلمانوں نے ان پر پیچھے سے حملہ كيا اور ان كورس آ دى كراليے اورمسلمانوں ميں سے ايك آ دى شهيد ہوا۔ ببرحال تین دن حرب وضرب جاری ربی اور کفار کا ایک گروه مارا گیا۔ پچھ بھاگ گئے اور باقی اسیر ہوئے۔ان میں سے ان کی دوسو عورتين قيد ہوئي اور دو ہزاراونٹ ادر يانچ ہزار بھيڑ بكرياں مال غنيمت تشكر كوملا۔ان عورتوں ميں برہ حارث بن ابي ضرار كى بين بھي تقى جوثابت بن قيس بن شاس كے حصد مين آئي۔ ثابت نے اسے مكاتب قرار ديا كدوه اپنى قيت اداكرد عاور آزاد موجائے۔ بره نے رسول خدا سے خواہش کی کہ مال کتابت میں اس کی اعانت کریں۔ فرما یا ایسا کروں گا ادراس سے بہتر چیز کا، تیرے تق میں دریغے نہیں كرون كا\_كين كلى ببتركيا بيرفرمايا تيرامال كتابت اواكرون اور پر تجھ سے نكاح كرلون \_اس في عرض كياكوئى دولت اس كے برابر نہیں۔آپ نے اس کے مال کتابت کی قط اوافر مائی اوراسے ثابت بن قیس سے لیا اوراس کا نام جو پریدر کھا اوراسے اپنی از واج كالاى مين منسلك كيار مسلمانون كوجب معلوم بواكه جويريدرسول خداك ساته مخضوص بوكن بيتو كهن سكيمناسب نبيس كدرسول كى بوی کے دشتہ دارقید میں رہیں۔ پس جوعورت بنی مصطلق کی مسلمانوں کی قید میں تھی اسے آزاد کردیا۔ عائشہ نے کہاہم نے جمعی نہیں سنا كدييفنل وبركت كسي عورت كرشته دارول كولى موجوجويره كعزيزول كفعيب موئى فلاصديد كدرسول خدا جنگ ك بعد جارون تك اس علاقه ميس رب جرواليس علي اورعبدالله بن الي منافق نے كها۔ لكن رجعنا الى المديناة ليخرجن الاعزا منها

الاخل اگرم مدينه كاطرف پلك كي توزياده عزت والازياده ذليل كودبال سنة نكال در كاريدا شاره تفاكه يس عزت والاجول اور معاذ الله رسولُ ذليل بيں۔ زيد بن ارقم نے جوابھی حد بلوغ کوئيس پنچے تھے يے فقرے من ليے اور رسول خداے آ كربيان كرديئے۔ عبدالله حضور کے پاس آیا اور قسم کھائی کہ میں نے نہیں کہااورزید جھوٹ بولتا ہے۔ زید آرزدہ خاطر ہوا توسورہ اذا جاءک المنافقون نازل موئی۔زیدکاصدق دسچائی اورابن ابی کا نفاق آشکار موااور نیز اس جنگ کی واپسی میں افک عائشہ کا واقعہ موااور ماہ شوال ۵ ھیں غزوه خندق پین آیااوراس کوغزوه احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ قریش نے تمام عرب سے امداد طلب کی تھی اور ہر قبیلہ سے ایک حزب و مروہ جمع کیا تھااوراس جنگ کی وجہ ریتھی کہ جب رسول خدانے بی نضیر کے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا توان کی وشمنی حضرت سے زیادہ ہوگئی۔پس یہودیوں کے بڑے لوگوں سے بیں افرادمثلاً حی بن اخطب سلام بن ابی حقیق کنانہ بن رہیج ھوذہ بن قیس اور ابوعامر رابب منافق مکہ میں گئے۔اور ابوسفیان اور صنادید قریش میں سے بچاس افراد کے ساتھ خاند کعبہ میں بیٹے کرمعا ہدہ کیا کہ جب تک زندہ · ہیں محر کے ساتھ جنگ کرنے سے دست بردارنہیں ہول گے اور اپنے سینے دیوار کعب کے ساتھ لگائے اور قسم کھا کر اس معاہدہ کو محکم کیا۔ اس کے بعد قریش اور یہود یوں نے اپنے ہم قتم لوگوں سے مدوطلب کی۔ ابوسفیان نے لشکر جمع کیا پھروہ جار ہزارجنگی جوانوں کے ساتھ مكه سے فكا اور ان كے شكر كے ساتھ ہزار اونٹ اور تين سوگھوڑ ہے تھے۔ جب مرالظهمر ان ميں پہنچا تو دو ہزار آ دى قبيله اسلم، اشجع، کنانے فزارہ اور غطفان سے آ ملے اور بے در بے اس کو مدد ملتی رہی یہاں تک کہ جب مدینہ پہنچا تو اس کے ساتھ دس ہزارجنگی جوان جمع ہو گئے۔ادھر جب پیخبررسول خدا کو پنجی تو آ ہے نے صحابہ سے مشورہ کیا۔سلمان ٹے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں جب زیادہ لشکر کسی شمر يرحملية ورموتا بي وه وها ظت كيطور براس شهر كروخندق كهود ليته بين تاكه جنگ كارخ ايك طرف سي مورحفزت كوسلمان كى بات پسندآئى اورآپ نے خندق كھود كا كام دے ديا - ہروس آ دميول كے ذمه چاليس باتھ اورا يك روايت ب كدرس باتھ آئ . اور نبی اکرم خود بھی خندق کھودنے میں ان کی امداد کرتے تھے۔ایک مہینہ میں خندق کھودنے کا کام ختم ہوااور اس کے دس دروازے راستہ کے طور پر بناویئے۔ نبی اکرم نے حکم دیا کہ ہر دروازہ پر ایک مہاجر اور ایک انصار چندا فراد کے ساتھ حفاظت کرے اور مدینہ کے حصار کو محکم کیا۔عورتوں اور بچوں کو مال واسب کے ساتھ وہاں جگہ دی۔قریش کے آنے سے تین دن پیشتریہ کام منظم ہوگیا۔ادھرسے ابوسفیان نے جی بن اخطب کو بلا یا اور کہا اگر بن قریظ کے یہود یوں کو محر سے منحرف کر اسکوتو بڑا اچھا ہو۔ جی بن اخطب کعب بن اسد ك قلعه ك درواز بيرآيا-كعب قبيله بن قريظه كا قائد تفااور دروازه كفتكها يا-كعب مجمع كمياكري بادرس مقصد كياتيا ياب-اس نے کوئی جواب نددیا۔ دوبارہ اس نے کھنکھٹایا اور ایکارکر کہااے کعب دروازہ کھولو میں عزت ابدی لے کرآیا ہوں۔اشراف قریش اورسب قبائل ہدست ومتحد ہو گئے ہیں اور ابھی دس ہزارجنگی جوان پہنے رہے ہیں۔ کعب نے کہا ہم نے محد کے پڑوس میں اچھائی کے علاوہ کچھنیں دیکھا بے وجہم ان کےمعاہدہ کونہیں توڑیں گے۔ بہر حال حی بن اخطب مگر وحیلہ اور شیطنت سے قلعہ میں داخل ہو گیا اور كعب كے ول كوزم كرليا اور قتم كھائى كدا كر قريش واپس چلے كتے تو ميں تيرے قلعه ميں آجاؤں گا۔ جومصيبت تجھ پر پڑے كى ميں بھى جھیوںگا۔اس وقت عہد نامہ محمدی کولیا اور پھاڑ ڈالا اور ابوسفیان سے ملا اور اس نقص عہد کی خوشخری سنائی۔ چونکہ قریظ کا ایسے موقعہ پر

نقع عہد کرنا جب کے قریش کالنگر پہنچ چکا تھا سلمانوں کے لیے ایک بڑی مصیبت تھی تو ان کے دل ٹوٹ گئے۔ پیغیبرا کرم ان کی دل جوئی کرتے اور خدا کی طرف سے وعدہ نصرت دیتے۔ اس وقت لشکر کفار فوج در نوج آیک دوسرے کے پیچے بیخی رہا تھا۔ بعض مسلمانوں نے کہ جن کے دل کمزور تھے جب اس لشکر کشر کو دیکھا تو ان کی آئیسیں پھر آگئیں اور ڈرکے مارے ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے جیسا کہ خداوند عالم فرما تا ہے اذجا ٹو کھرمن فوقکھ ومن اسفل منکھ واذز اغت الابصار الح

بېرهال شكر كفار خندق د كيوكر جران مواكيونكه انهول نے بھى خندق نہيں ديھتى تنى بال وہ خندق كے اس يار چوييس دن تک یا سائیس دن تک مسلمانوں کا محاصرہ کے رہے اور اصحاب پیغیر محاصرہ کی تنگی میں رنج و تعب میں گرفتار تھے۔ پچھ منافقین نے مسلمانوں کوڈرایا اور سکھایا کہ وہ اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ کر کے مدینہ کی طرف جائیں۔ ارشادِ قدرت ہے کہ ایک گروہ نجی سے اذن چاہتا ہے یہ کہہ کر ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں وہ توصر ف بھا گنا چاہتے ہیں۔ بہر حال محاصرہ کے دوران جنگ نہ ہوئی سوائے اس کے کہ تیر اور پھر ایک دوسرے پر چھنگتے تھے۔ پس ایک دن عمرو بن عبدود، نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ، ضرار بن خطاب، ہمیرہ بن ابی وہب عکرمہ بن ابی جہل اور مرداس فہری جوسب کے سب بہادر، شجاع اور قریش کے شہسوار تھے وہ خندق کے كناره تك آئے اورايك تنگ جلدو كيوكرجست لگائى اورابوسفيان خالد بن وليد بهادران قريش كى ايك جماعت كساتھ خندق ك كنار ك لائن لگاكر كھڑے ہو گئے عمرونے آواز دى كەتم لوگ بھى آجاؤ۔ انہوں نے كہاتم اپنا كام كروا گرضرورت پیش آئى تو ہم بھى آ جائیں کے پس عمرو نے دیوانہ دیو کی طرح گھوڑ ہے کو جولان دیا اور پچھ دیر میدان کے اردگر دچکر دیا اور گونجا اور مبارز طلب کیا۔ چوتک عمر دکوفارس ملیل کہتے اور اسے ہزار جوان کے برابر سیحقت تھے اور صحابہ نے اس کی شجاعت کے قصے من رکھے تھے۔ مجبوراً کان علے رئوسھم الطیر گویاان کے مرول پر پرندے بیٹھ گئے اور انہوں نے سریٹے کر لیے اور ابن خطاب نے اصحاب کے عذر کے طور پراس کی شجاعت کے متعلق کچھ باتن کہیں جن سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے اور منافق زیادہ سرکش ہوے۔ جب رسول خدانے سنا كر مرومبار زطلي كرر بابت وفرما ياكوكي دوست ايساب جواس دشمن كشركوروك على مرتضي في كهايس ميدان ميس جاتا مول اوراس ہے مبارزت کرتا ہوں۔حفرت خاموش ہو گئے۔عمرو نے دوبارہ ایکارا کہتم میں سے کون ایسا ہے جومیر سے پاس آ کے اور نبرد آنرا کی كر اور كبخ لكا الوكوا تمهارا خيال ب كرتم مين قل مون والي بهشت مين جات بين اور مار عمقول جهنم مين كياتمهين لهند نہیں کہ تمہاراکوئی مخض بہشت کا سفر کرے یا اپنے دشمن کوجہنم میں بھیج۔ چراس نے اپنے گھوڑے کوجولان دیا اور کہا ولقال تحجت من النداء بجمعكم هل من مبارزين فطل من مبارز (كياكوني مقابل م) اتنايكارا كدميري آواز بعارى (بيركي) ہوگئ ہے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جواس کتے کو دفع کرے۔کی نے جواب نددیا۔ امیر المونین کھڑے ہو گئے اور کہا میں جا تا ہوں اور اسے دفع کرتا ہوں۔حضرت پیغیبرا کرم نے فر ما یا اے علی سیمرو بن عبدود ہے۔علی نے عرض کیا میں علی ابن الی طالبً ہوں۔ملک الشعراءمرحوم نے کیا خوب کہاہے۔

پغیبر سرودش که عمرداست این که دست پلی آخته زاشین علی گفت ایثاه ایک منم که یک بیشه شیراست درجوهنم

پس نی اکرم نے اپنی زرہ جس کا نام ذات الفصول تھا امیر الموشین کو پہنائی اور اپنا عمامہ حاب سریر با ندھااوران کے ق میں دعاکی اور انہیں میدان کی طرف روانہ کیا۔امیر الموشین تیزی سے عمر دکی طرف بڑھے اور اس کے اشعار کے جواب میں فرمایا:

لا تعجلن فقد اتأك هجيب صوتك غير عاجز ذونية وبصيرة والصدق مدجى كل فائز انى لا رجو ان اقيم عليك تأيحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى صوتها بعد الهرأهز

امرالمونین کے اشعار کامفہوم ہے۔ اے عروجلدی نہ کر کے وکہ تیری آ واز کا جواب دینے کے لیے وہ آگیا ہے جو تیرے مقابلہ سے عاجز نہیں جو درست نیت والا راوی کا بیٹا ہے اور ہر کا میاب ہونے والے لوسچائی نجات دینے والی ہے۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ تھے پر ہر پاکروں نوحہ جو جنازوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک ایک شکاف ڈالنے والی ضربت سے کہ جس کا نام جنگوں کے بعد باتی رہ جائے۔ ای وفت پیغیر نے فرمایا: بوز الا بھمان کلمہ الی المشر کے کلد کھمل ایمان کھل شرک کے مقابلہ میں جارہا ہے۔ پس امیر المونین نے عروکو تین چیزوں میں سے کی ایک کی طرف وجوت دی۔ یا اسلام قبول کرلے یا نبی اکرم سے جنگ کرنے سے دست بردار ہوجائے یا گھوڑ سے ساتر آئے عرونے تیسری چیز کو قبول کیا لیکن اندر بی اندروہ امیر المونین کے ساتھ جنگ کرنے سے ڈرگیا۔ الہذا کہے لگا سے گئی ساتھ والی سے جاؤ کی وکہ ابھی میدان میں آئے اور بہا دروں سے لانے کا تمہاراز مانہیں آیا:

ہنوزت وہاں شیر بویدہی وکن ایک ہشاد سالہ مردم

تیرے منہ سے دودھ کی ہوآتی ہے اور میں اس سالہ جوال مردہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تبہارے باپ سے میری دوتی مخص سے تھی البذا جھے یہ بات پہنیس کہ تبہیں گر کہ وں اور میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے چھا زاد بھائی نے کس تفاظت کی بناء پر تبہیں مجھ سے لڑنے کے لیے بھیج و یا ہے حالانکہ مجھ میں یہ قدرت ہے کہ میں تہہیں اپنے نیزہ پراٹھا کرآسان وز بین کے درمیان معلق کر دول۔ کہ نہ مرداور شدندہ دہو۔ امیر الموشین نے فر ما یاان باتوں کو چھوڑ میں دوست رکھتا ہوں کہ تجھے راہ خدا میں آگر دول یہ عروگھوڑ ہے سے اثر آیا اور اپنے گھوڑ سے بھوٹ جنگ کی کہ زمین اثر آیا اور اپنے موٹھ یا کر حضرت امیر الموشین کے سر پر دار کیا اور ایک دوسرے سے حق جنگ کی کہ زمین تھے۔ بالآثر عمرونے موقعہ یا کر حضرت امیر پر توار کا وار کیا۔

و وی کوری

| Jebier   | التبائ أراث كالباكم | رة روز ارا | والراحية | نائديث المتاجد والماثن |
|----------|---------------------|------------|----------|------------------------|
| <b>₽</b> | کان برکی            | وعنا       | ظمعيا    | الليا                  |
|          | عل ال               |            |          |                        |
| تعمل     | _                   |            |          |                        |
| ركان     |                     |            | وغيرة    |                        |

المكروبين الخ اور تن تعالى سے كفايت چاہى۔ فداوند تعالى نے باد صبائن پرجيبى كه جس نے كفار كالكر بين بكله بچاه ياان كے فيے اور ديكيس المك كئيں اور ايك روايت ہے كفر شخ ان كى آگو بجھائے فيموں كى ميخوں كوا كھاڑتے اور ان كى طا بيس كا شخ سخے بهال تك كه كفار كو بول و بيت كى وجہ سے فرار اور بھائے كے علاوہ كوئى چاں كار نظر ندا يا اور مشركين كے فكست كھانے كا ابم سب عرو نون كا فتل المدو مدين المقتال (بعلى بن ابى طالب) و كان الله قويا عزيز ( كفايت كى خداوند عالم نے نون كا فتل الله قويا عزيز ( كفايت كى خداوند عالم نے موشين كى جنگ كى (على بن ابى طالب كے ذريعه ) اور خدا تو كى وغالب ہے۔ بعض علاء نے كہا ہے كہا گر بى اكر مرحة للعالمين نہ بوتے تو بيا تدھى جواحز اب پر چلى تى باد عقيم سے جو توم عاد پر آئى تنى شدت و تحق بين زيادہ ہوتى۔ حذيف سے منقول ہے كہ ابوسفيان بوت تو بيا تنظم بيس دي جي بيس اور كوئى كام بھى نہيں بن سكا ـ يبود يوں نے بحى ہميں دھوك ديا ہے اب ويكھو بيا تدھى ہمارے ساتھ كيا سلوك كرتى ہے۔ بہتر بيہ ہمار اور كوئى كام بھى نہيں بن سكا ـ يبود يوں نے بحى ہميں دھوك ديا ہے اب ويكھو بيا تيل بھى اور كرتى ہمان شغول ہو كے اور ايوسفيان سے جالے۔

اور ۵ هیل بی غروه بی قریظ واقع بوااوروه ای طرح که جب نی اگر می جنگ خندق سے فارغ ہوئے تو فاطم علیماالمام کے گھر
تشریف لا کے شل فرما یا اور آنگینی منگائی تا کہ بخور ( ہرل ) کی دھونی لیں۔ جرئیل آئے اورع ض کیا۔ کیا آپ نے جنگ کے ہتھیارا تاردیے
ہیں حالانکہ ملائکہ ابھی تک لباس جنگ پہنچ ہوئے ہیں۔ ابھی جنگ کی تیاری کیجے اور بی قریظ ہے یہود یوں پر چر حالی کیجے خدا کی قسم میں
جار باہوں تا کہ ان کے تلعوں کو سرغ کے انڈے کی طرح پتھر پر مارکر تو ڈروں۔ پس بلال ٹے نے تحضرت کی طرف سے منادی کی کہ چلواور نماز
عصر بی قریظہ میں ہوگ ۔ پس پندرہ دن یا ایک قول کی بناء پر پچیس دن ان کے قلعہ کے گردہ اصرہ رہا اور د ذانہ تیراور پتھر سے جنگ ہوتی رہی
عصر بی قریظہ میں ہوگ ۔ پس پندرہ دن یا ایک قول کی بناء پر پچیس دن ان کے قلعہ کے گردہ اصرہ رہا اور د ذانہ تیراور پتھر سے جنگ ہوتی رہی
۔ یہاں تک کہ خذ انے یہوڈ یوں کے دلون میں خوف ڈال دیا اور دہ اصحاب کے اصرہ کی وجہ سے تنگ آگے اور اپنے قلعوں سے نیچ آئے اور ان کی مورت میں میں ہوئے۔ سعد نے کہا میر ابھم میرے کہ بی قریظ کے مردوں کوئل کر دیا جائے اور ان کی مورت میں تقدیم کردیا جائے ۔ پس ان کے مردوں کوئل کردیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم ہوا ۔ خداوندی عالم کا ارشاد ہوا:
مال مسلمانوں میں تقسیم ہوا ۔ خداوندی عالم کا ارشاد ہوا:

وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمْ مِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَلَفَ فِي قَلُومِهُمُ النَّعْبَ فَرِيْقًا وَأُورَثَكُمُ أَرْضَهُمُ الْفُومِهُمُ الرَّعْبَ فَرِيْقًا وَأُورَثَكُمُ أَرْضَهُمُ الْفُومِهُمُ الرَّعْبَ الرَّعْبَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرًا وَدِيَارَهُمُ وَأَمْوَالَهُمُ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرًا وَدِيَارَهُمُ وَأَمْوَالَهُمُ وَأَرْضًا لَهُ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرًا وَرَنَ مَن اللهُ عَلَى كُلِ شَيْعِ وَلَيْ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْعِ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْعِ اللهُ عَلَى كُلُولُ مِن اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى ا

اور روایت ہے کہ سعد میں معاذی رگ انگل پر جنگ خندق میں تیراگا تھا اور خون نہیں رکتا تھا۔ سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خون رک جائے تا کہ میں بنی قریظہ کا انجام اپنی مرضی کے مطابق و بکھلوں تو اس وفت زخم کھلے نتیجہ یہ تھا کہ ان کامعاملہ ان کی خواہش کے مطابق ہوا اور ای زخم سے وہ دار فانی سے چل ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

اور ۵ ھیں بی چاندگرہن گا۔ یہود ہوں نے شعبہ ہازی کی اور رسول خدانے نماز پڑھی اور ای سال غزوہ وہ تا الجندل پیش آیا۔ اس علاقہ میں شریرلوگوں کا ایک گروہ اکٹھا ہوگیا تھا جوگزرنے والوں اور قافلوں کولوٹا کرتا تھا۔ رسول خدا ماور تھ الاول کی پیش آیا۔ اس علاقہ بین شریرلوگوں کا ایک گروہ اکٹھا ہوگیا تھا جوروں اور ڈاکوؤں کو جب یہ معلوم ہوا تونکل گئے اور سلمان ان کے عال ومویش کو ایک پہنچا اور دومہ شام سے پانچ منزل دورا یک کے مال ومویش کے کرمہ یہ کی طرف چل پڑے اور دومہ شام سے پانچ منزل دورا یک جگہ ہے جہل طی کے بزد کی اور اس کی مسافت مدینہ شرفہ تک پندرہ یا سولہ دن سے چونکہ وہ پھر سے بنا ہوا ہے اور اس کے اس دومۃ الجندل کہتے ہیں کے ونکہ چندل کامعنی پھر ہے۔

## چھٹے ہجری سال کے واقعات

ایک تول کی بناء پراس سال میں بنی خانہ کعبر فرض ہوا اور آیت کر یہ واتھوا المحیج والعدر قدلله فازل ہوئی اور بعض نے کہا ہے کہ وجوب بنی نوی برس سال میں ہوا اور ای سال میں غزوہ و ات الرقاع پیش آیا اور بیال طرح تھا کہ دید میں خربی ٹی کہ ایک گروہ غطفان بی خواب انما داور تعلیہ کا دید نے اداوہ سے فکر تیار کر دہا ہے۔ نی اکرم نے ابود (\* کو اپنا نائب بنایا اور جادی الاول کی پندرہ تاریخ کو چاریا سات سوافر او کے ساتھ مجد کی طرف چلے ۔ جب مقام نوا پہنچ تو وہاں سے ذات الرقاع میں جاکر الاول کی پندرہ تاریخ کو چاریا سات سوافر او کے ساتھ مجد کی طرف چلے ۔ جب مقام نوا پہنچ تو وہاں سے ذات الرقاع میں جاکر پڑاو ڈالا۔ جب لوگ آپ کے اداوہ سے باخر ہوئے تو ان کی مورتوں کی چوٹوں پر پناہ گردی ہوگئے اور زیادہ وہشت کی وجہ سے اپنی کچھوڑ گئے ۔ مسلمان وہاں پہنچ اور انہوں نے ان کی مورتوں کو کیوری میں ہو گئے اور زیادہ وہشت کی وجہ سے اپنی کچھوڑ گئے ۔ مسلمان وہاں پہنچ اور انہوں نے ان کی مورتوں کو کیوری میں سے لیا نے نماز کا وقت آیا تو مسلمانوں کو خوف ہوا کہیں ہم نماز میں مشغول ہوں تو قرمن ہم پر اچانک محملہ نہ کردی ہے۔ کو کہ دو تھے داری خوف ہوا کہ نو ہم معل ان کے (جب تو ان میں ہواور نماز پڑھانے کے اور خوف کو ہم میں کہ جارہ کو کی موروز دیک سے نظر آر ب ہو تھے داری کی ہو کہ جس کے جس کے جس کہ جس کو جسے بیاں ہو کہ کہ ہوں کے کہ میں کو بے جس کے اور ایک تو ل کے کہ میں کو بے جس کے بیاں ہو کہ کہ ہوں کو جس کے جس کے در میں کا شو ہر موجود نہیں تھا جب اس کا گو ہر آیا تو کی خوب کے جس کے خوب کو ابول فر مایا تھا۔ معتول ہے کہ میں کو جس کے خوب کو ابول فر مایا تھا۔ معتول ہے کہ میں کو جس کے اس کو خوب کے تو کہ کیا گیا جس کا شو چر موجود نہیں تھا جب اس کا گو چر آیا تو کہ کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو خوب کو اور کو ابول فر می کو ابول کی کھور کو کو کہ کو کہ کو کر ہے کے دی کے دی کو کر ابول فر میں کو دور آیا تو کہ کو کہ کو کو کر ابول فر کو کو کہ کو کو کو کہ کو کر ابول فر کو کو کہ کو کر ابول کی کو کر ابول کو

آپ کے لیکر کے پیچے دوانہ ہوا۔ جب حضرت ایک منزل میں اتر ہے تو آپ نے فر ما یا کون ہاری پا بانی کرے گا۔ ایک مہاجراور
ایک انصاری نے کہا کہ ہم پہرہ ذیں گے اور وہ ورہ کے دہانے پر کھڑے ہو گئے اور مہاجر سو گیا اور انصاری سے کہنے دگا تم رات کے
پہلے حصہ میں پہرہ دو۔ میں آخری حصہ میں پہرہ دوں گا۔ پس انصاری نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس مورت کا شوہر آیا تو اس نے دیموا
کہ ایک شخص کھڑا ہے داس نے تیر مارااور وہ تیراس انصاری کے بدن پر لگا۔ انصاری نے تیر کھڑے کیا اور نماز نہ تو ڑی ۔ اس نے دومرا
تیر ماراوہ بھی اس نے کھٹے کر چینک دیا اور نماز نہ تو ڑی ۔ پھر اس نے تیر ماراء وہ بھی کھٹے کر رکوع و جدے سے اوا کر کے اس
نے مملام پھیرااور اپنے ساتھی کو بیدار کر کے کہا کہ دشن آیا ہے۔ اس مورت کے شوہر نے دیکھا کہ وہ مطلع ہو گئے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا
ہوا۔ جب مہاج رنے انصاری کا حاصل دیکھا تو کہنے لگا ہجان اللہ پہلے ہی تیر کے وقت تو نے بھے کیوں نہیں بیدار کیا۔ وہ کہنا تا اور بھی سے در پے تیر آئے ہیں تو میں رکوع میں گیا اور نماز کو تمام کیا اور تھے
ایک سورت پڑھ در ہا تھا میں نے نہیں چاہا کہ اس کو تو دوں۔ جب پے در پے تیر آئے ہیں تو میں رکوع میں گیا اور نماز کو تمام کیا جاتی تیل اس کو تا تی ہوگی تو میری جان چلی جاتی تیل اس کے کہیں سورہ کو قطع کرتا۔

کہیں سورہ کو قطع کرتا۔

فقيركبتاب كدوه مهاج عمادياس تصاورانسارى عبادبن بشراوروه سوره سوره كهف تحى

اور ۲ ه می غزوه بی اور ۲ ه می غزوه بی اور اور ای اور اور ای بن مدر که کابیا تھا اور بی اور ۲ ه می غزوه بی می اور دوسرے اشخاص وقل کیا اور پیغیرا سے دھوکا کیا تھا۔ حضورا کے دل میں بیدی گیا کہ انہیں کی فرکردار تک پینچا کی ۔ پس آ پ دوسوافراد کے ساتھ ان کے ارادہ سے مدید سے برآ مدہوئے۔ جب بی اسیان آ پ کے ارادہ سے مطلع ہوئے تو وہ ہیاڑوں کی چوفیوں کی طرف بھاگ کر پناہ گرین ہوئے۔ نی اکرم ایک دودن ان کے علاقہ میں رہے ادر عنان سے جا کہ والی اور سفر کی مدت چودہ دن تھی۔

دھمن کے عقب میں گئے اور ان تک پہنچ گئے۔ پس ابوقادہ نے مسعدہ کو آل کردیا اور سلمہ بن اکو تا پیدل پیچے سے دشنوں کو مار تا اور کہتا کہ یہ تیرلیتا جا اور جان لے کہ میں اکو ع کا بیٹا ہوں اور بینامر داور کمینوں کی موت وہلا کت کا دن ہے۔ کفار بھاگ کراس گھاٹی میں چلے کہ جس میں چشر ذی قرد تھا۔ انھوں نے چاہا کہ پانی پئیس کیکن پنجبر کے لئکر کے فف سے پانی پئیر وہاں سے بھا گھڑے ہوئے۔

اور ٢ ه بى ميں رسول خدائے عمرہ كے ليے ماہ ذيقعدہ ميں مكہ جانے كا ارادہ كيا اور ستر اونٹ قربانى كے ليے ساتھ ليے اور - معر تجره ساحرام باندهااورایک بزار پانچ سوبیں یا چارسوافراد آپ کے ہمراہ تھے اورازواج نی میں سے اسلمہ آپ کے ساتھ تھیں۔ جب پینجرمشرکین مکہ ولی تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اطے کیا کہ پنجبر کوخانہ خدا کی زیادت سے بازر کھا جائے اور ۔ رسول خدامقام حدیدیمی جومکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے ایک کوئی کے پاک سکرسمیت ازے کہ جس کوئی میں یانی کم تفااور تھوڑی بی دیر میں کنوئی کا پانی ختم ہو گیا اور لوگوں نے آنحضرت سے شکایت کی تو آپ نے ایک حیرائے ترکش سے نکال کر فر بایا که اس کوعی میں اس کونصب کردو۔ اتنا پانی اس میں سے ابلا کہ تمام لیکر اس سے سیراب ہوا۔ خلاصہ بدکہ حدیبید میں (جو کہ ایک بستی کانام ہے اور اصل میں اس کوئی کانام تھاجو وہاں ہے اور وہاں سے مکدائ منزل سے ) بدیل بن ورقد خزاعی قریش کی طرف ہے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قریش نے اتفاق کیا ہے کدوہ آپ کوزیارت خانہ کعبہ سے روکیں۔ آت نے فرمایا ہم جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کا قصدر کھتے ہیں اور ہم اپنے ادنٹ نحر کریں گے اور ان کا گوشت تمارے لیے چور جائی گے اور قریش جو ہمارے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں وہ نقصان میں رہیں گے۔ بدیل کے بعد عروہ بن مسعود تقفی آیا۔آپ نے اس سے بھی وہ تا گفتگو کی جو بدیل سے کی تھی۔عروہ ور پروہ اصحاب پیغیر کودیکھتا تھا اور پیغیر کی حشمت و دبد بہجوان کی نظروں میں تعااس کا مشاہدہ کرتارہا۔ جب قریش کے پاس پلٹ کر گیا تو کہنے لگا۔ اے لوگویس کسری وقیصر و نجاشی کے دربار میں گیا مول كوكى بإدشاه رعيت اور شكركي نكاه يس اس عظمت كانبين تفاجب وه اينا آب وبهن يهيئت بين تولوك ابيخ چمره اورجهم برمل ليت ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے جان دے دیتے ہیں اور اگران کی ڈاڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو وہ برکت کے طور پراٹھا کرانے پاس رکھ لیتے ہیں اور جب وہ کی کام کا حکم دیتے ہیں تو ہرایک اس کے کرنے میں سبقت کرتا ہے اور جب محمد بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آ واز کو دھیما کر لیتے ہیں اور کو کی شخص تیز نگاہ سے ان کی طرف نہیں و کھیسکتا باوجوداس کے تہمیں وہ ایس چیز کا حکم دے رہاہے جس میں تمہارے بھلائی ہے لہذاتم اس کی بات کو قبول کرلوخدا کی قتم میں ایسالشکر دیکھ آیا ہوں جواپنی جان فداكردي كي يهان تك كتم يرغالب آجائي - بهرحال حضرت في عثان كومكه بهيجاتا كقريش كوآب كم مقصد حق الأهرك اور مکدیل جوسلمان بین ان سے کے کد کشاکش کا وقت نزد یک آ پہنچاہے۔

عثان مکہ میں گیااورعثان کے دس افرادمہاجرین میں سے اور بھی گئے۔اچا نک خبر آئی کہ عثان ان دس افراد کے ساتھ آل ہو گیا ہے اور شیطان نے پیخبر لشکر اسلام میں پھیلادی۔ آپ نے فرمایا یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ جب تک قریش کواس جرم کی سزا ندون اور بول کے درخت کے نیچ جو دہاں تھا آپ نے بیٹے کر محابہ سے بیعت لی کہ وہ کیں جائمی کے بین اور جنگ ہوگی تو جنگ ے دست روار نیں ہول کے اور اس بیعت کو بیعنب رضوان کتے ہیں کہ خداوند عالم سورہ فتح میں قرما تا ہے لقال رصلی الله عن المومنين اذيهايعونك تخت الشجرة الخ (ب حك خداموينن سراض بواجب كدوه درخت كي يخ يرى بيت كر رہے تھے۔اس بیعت سے قریش کے دلول میں ایک ہول عظیم پیدا ہوا۔ مہیل بن عمرواور حفص بن احف کوانہوں نے جمیعا تا کر قریش ادرآ مخضرت كدرميان مصالحت بوجائ بس آمخضرت اورسميل كدرميان مصالحت بوكي اوصلحنام لكها مياكجس كاخلاصه میقا کدوں سال تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ نہیں ہوگی اور طرفین ایک دوسرے کے مال و جان کونقصال نہیں پہنچا کیں گے اور ایک دوسرے کے شہروں کی طرف بغیر کی نتم کے تزاح اور دہشت کے سفر کریں گے اور کفار میں سے جومسلمان ہوجائے اس نے قریش مزام نہیں ہوں کے اور جو مخص قریش کے ساتھ معاہدہ کرے مسلمان اس سے بغض و کیے نہیں رکھیں گے اور آئے تارہ سال ر سول خداج وعره اداكري كي كيكن مسلمان تين دن سے زيادہ مكه بين قيام نبين كريں كے اور اپنے ہتھيار نيام بين ركيس كے اور جو مخض استے ولی کے افن کے بغیر معرت سے وابستہ و چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہوجائے آپ اس کی پذیرائی ندکریں اور اسے واپس نہیں کریں گے اور وہ اسے اپنی بناہ میں رکھیں گے۔ محابہ کا ایک گروہ اس ملے سے دل تھ ہوا اور پچھ لوگوں کے دلوں میں بیتثویش پيدا موئى كدرول كاينواب كول درست نيس مواكرة پ خاندكعبرى زيات كيا كي مين عروكيا باورخاندكعبرى جابي اي ہاتھ میں ل ہادر مکرفتے کو نہیں ہوا۔ ابن خطاب کول سے یہ بات زبان پرآ گئ اور کے گاماشلکت فی نبوۃ عمد قط الا يوم الحد يبية من نے آپ كى نوت پر فلك بھى نيس كيا مرحديديك دن اور پغير كے كينے لگا كہم كس طرح اس ذات كے سامنے جھیں اوراس ملے پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں خدا کارسول ہوں اورکوئی کام اس کے علم کے بغیر نین کرتا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے ہم سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اور عمرہ بجالا ئیں گے وہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے بیجی کہا تھا کہ ای سال بیکام سرانجام دیں گے؟ کہنے لگا کہنیں۔ تو فرمایا کیوں سے پاہوتے ہوتہمیں دکھنہ ہوتم خانہ کعبہ کی زیارت کرو گے اور طواف کرو ے جس طرح خدافر ما تاہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيابالحق رسول كتن ويج خواب كوخدان ي قرارويا۔

# ساتویں ہجری سال کے واقعات فتح خیبر کا بیان

اورمعلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت رسول اکرم حدیبیہ ہے واپس آئے توسورت فتی آپ پرنازل ہوئی اوراس میں فتح خیبر کی بشارت تھی جیسا کہ ارشاد قدرت ہے وا ٹا بہم فتا قریبااور پلٹی ان کی طرف نزد کی فتے۔ اور اس خیبر کے سات مضبوط قلعے تے اور وہ ان ناموں کے ساتھ مشہور تنے (۱) ناعم (۲) قوص (۳) کتیبہ (۴) شِق (۵) نطاۃ (۲) وظی (۷) سلالم - حدید بیب ہے واپس آنے کے بعد تقریباً میں ون حضورا کرم مدینہ میں رہے پھر فرمایا جنگ کی تیاری کرواور آپ ایک ہزار چارسوافراد کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودی جب آپ کے ارادہ سے مطلع ہوئے تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ ایک دن خیبر کے لوگ کھتی باڑی کے کام کے لیے بیلیج اور ٹوکریاں لے کراپے قلعوں سے باہر نکلے۔اچانک ان کا ڈکٹکر پیغیبر پر پڑی کہ ال لشکر نے قلعوں کے گرد پڑاؤڈ الا ہوا ہے بی کر کہنے لگے خدا کی تسم بیچم اوراس کالشکر ہے ہیے کہ کراپے قلعوں میں بھاگ گئے۔ جب ني اكرم في ان كى بيمالت ديمى توفرها يا الله اكبر خرجت خيبر ان ما انولنا بساحة قوم الافساء صباح المدنديين الله اكبرخير خراب وبرباو موايم جب كي قوم كي ديودهي پراتر پڙتے ہيں تو دُرائے گئے لوگوں كي مج بري حالت میں گفتی ہے۔ جب آپ نے بیلیے اور ٹو کریاں جو تو ڑنے کے آلات ہیں خیبر والوں کے ہاتھ میں دیکھے تو فال لی کہ خیبر منہدم ہوگا۔ دوسری طرف یہودی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انھوں نے زن و بچے قلعہ کیتیہ میں اکٹھے کرو سے اور چو یاؤں کی گھاس اورا پناخر چه اورخوراک قلعه ناعم میں جمع کر دیا اور سخت قسم کا حصار تھینج ویا اور جنگی جوان قلعه نطاقہ میں آ گئے۔حساب "بن منذر نے عرض کیا کہ یمودی مجبور کے درختوں کواپنی اولا داوراہل وعیال سے زیادہ سخت رکھتے ہیں۔اگر آپ درختوں کو کا شنے کا حکم وے دیں تو بیزیادہ رنج واندوہ میں پڑ جائمیں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں پیں محابہ ؓ نے چار سودرخت کاٹ دیئے۔ ببرحال ملمانوں نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی اور کچھ قلعے فتح کر لیے اور قلعہ قبوص کا محاصرہ کیا۔ وہ قلعہ دوست اور محکم تھا۔ حضرت رسول اكرم وروشقيقه مين مبتلا تتع جس كي وجه سے ميدان ميں نه آسكے۔ ہرروز ايك صحابي علم ليكر جاتا اور مبارزت كرتا اور شام کوفتے کیے بغیروا پس لوٹ آتا۔ایک دن ابو برعلم لے کر گیا اور شکست کھا کروا پس آیا۔ دوسرے دن عملم لے کر گیا اور وہ بھی شکست کھا کروالی آیا جیسا کہ این الی الحدید جوالل سنت والحماست میں سے ہے۔ وقتی خیبر کے معلق تصیدہ کہتا ہے:

> وان أنس لاانس الناين تقدماً وقرهبا والفر قد علباً سو

والطراية العظمى قلا ذهبا بها ملا بس ذل فوقها وجلابيب يشلها من آل موسى شمر دل طويل نجاد السيف اجيلا بيعوب عندتكما ان الحمام لببغض وان بقاء النفس للنفس هجبوب (مترجم كبتاب كراشعاركاتر جمرچور وحية بين تاكركى كي دل شكائدهو) \_

شام کوفت جب عمروالی آیا تو نی اکرم نے فرمایا البتہ پیم کل ایسے خص کودوں گا جوکرار وغیرہ فرارہ وگا جو فدااور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اس کو خدا درسول درست رکھتے ہیں اور خداوند عالم اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کر ہے گا۔ دوسرے دن صحابہ جمع ہوئے اور تمام کے تمام بین اس کے جاتھ پر خیبر فتح کر ہے گا۔ دوسرے دن صحابہ جمع ہوئے اور تمام کے تمام بین وائٹ سے کہ بیدولت عظلی ہمیں میسر ہو۔ آپ نے فرمایا: "فرمایا گیا کہ وہ آشوب چشم میں جتا ہیں اور اٹھ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا: "فہیں لے آؤ۔ "سلمہ بن اکوع میں اور آپ کے ہاتھ پر کر پیغیبرا کرم کے پاس کے تمام ہوگئیں۔ لے آیا۔ حضرت نے آپ کا سرا ہے زانو پر رکھ کر لعاب وہن ان کی آٹھوں میں ڈالا آپ وقت آپ کی آٹھوں ہوگئیں۔ حسان بن ثابت نے اس کے متعلق بیا شعار کے:

ارمن وكأن العين على يبتغي دواء مداديا بيحس شفاه رسولاتله بتفلة منه فيورك ويورك مرقيا راقيا سأغطى وقال صارما اليومر الراية الحصون الاوابيا الله يفتح په : دالاله الحصون يفتح الاوابيأ الله به البرية فأصفي ` دون بها كلها الوزير وسماه 'اور علیٰ آشوب چشم میں مبتلا تھے اور اس کی دوا چاہتے تھے لیکن کوئی علاج کرنے والا نہ تھا۔ان کورسول نے اپنے لعاب دہن سے شفا بخشی۔ پس لعاب دہن جس میں ڈولا گیا اور جس نے ڈالا دونوں بابر کت سے اور فرما یا عفریب آج ایسے شمشیرزن بہا در کوعلم دوں گا۔ جورسول سے محبت رکھتا ہے اور میرے معبود کا دوست ہے اور خدا بھی اسے دوست رکھتا ہے اور اس کے ذریعے خدا سخت قلعوں کو فتح کرے گا پس علی کا امتخاب کیا سب لوگوں کو چھوڑتے ہوئے اور ان کا نام وزیر بھائی چارہ رکھنے والارکھا۔ "

بسل پائی کی سام المونین کودیا۔ امیر المونین علم لے کر ہرولہ (دوڑتے ہوئے) کرتے ہوئے قلعة قوص تک پہنچے۔ مرحب ہرروز کا عادت کے مطابق قلعہ سے باہر لکلااورمست ہاتھی کی طرح میدان میں آیا اور رجز پڑھے:

ق علمت خياد انى مرحب شاكى السلاح بطل هجرب "تخيروالے جانتے ہيں كه مين مرحب ہول يكمل جنگ كے ہتھياروں سے آراستہ تجرب كار بهادر

امير المونين غضبناك شيرى طرح اسكى طرف برصادر فرمايا:

انا الذي سمتني افي حيلاة ضرغام آجام وليث قسورة

"میں وہ بوں جس کا نام اس کی مال نے حیدرر کھااور بیشہ کا شیر ہول -"

جب رحب نے بیدوجز امیر الموشین سے ساتوا سے اپنی دایے بات یاد آئی جس نے اس سے کہاتھا کہ تو ہوش پر فالب بہودی عالم کی سامے اس کے جس کا نام حید رہوگا۔ اگر تو نے اس سے جنگ کی تو مارا جائے گا۔ لبذامر حب بھاگ کھڑا ہوا۔ شیطان ایک بیودی عالم کی شکل میں سامنے آیا اور کہنے لگا حید رہتو بہت ہیں تو کیوں بھاگ رہا ہے۔ پس مرحب تیزی سے داپس لوٹا اور چاہا کہ پیش دی کرے اور حضرت کے زخم لگا نے لیکن امیر الموشین نے اسے مہلت نہ دی اور ذوالفقار کی ایک ضربت سے اسے ہلاک کر دیا۔ بیش دی کر بے اور حضرت جو بہا در کا اور قوت میں شہور تھا اور مرہ و یا سروغیرہ جو اس کے بعد رہتے این آئی اس کے بعد رہتے این آئی ال فرد تھا اور خیبر کا رہنے والاعشر جو بہا دری اور قوت میں شہور تھا اور مرہ و یا سروغیرہ جو نہود یوں میں سے بہا در لوگ تھے ان سب کوئل کیا۔ یہود ی قلبت کھا کر قلعہ تموس کی طرف بھا کے اور بڑی مضبوطی سے دروازہ بند کرایا۔ امیر الموشین تکوار لیے ہوئے دروازے کے پاس آئے اور اس کو پکڑ کرجمنجوڑ آ کہ پورا قلعہ لرز اٹھا۔ صفیہ بنت تی بن اخطب اپنے تخت سے منہ کے بل زمین پرگر پڑی اور اس کا چرہ وزخی ہوگیا۔ حضرت نے وہ دروازہ اکھا ڈکراس کو اپنی کہر بنالیا اور اس طرح کے تھوڑ کی دروازہ کا بل بنادیا اور خود خند ق میں کھڑے ہوگے۔ آپ نے خند ق پر اس دروازہ کا بل بنادیا اورخود خند ق میں کوروازہ کو کرکس نہ تھوڑ کی دیا۔ چالیس آدی اس دروازہ کو ایس آدی کی اس دروازہ کا بل بنادیا اورخود خند ق میں کورو کرکس نہ تھوڑ کو اس کی سے گڑا را۔ پھرا سے اپنی تھے کی طرف چالیس ہاتھ کے فاصلے پر چھینک دیا۔ چالیس آدی اس دروازہ کو حرکت نہ تھام کھڑا کو اس کی سے گڑا را۔ پھرا سے اس کوروازہ کو حرکت نہ تھام

دے سکے۔ بہت سے شعرانے اس مقام پراشعار کے ہیں ( پکومؤلف نے شخ ازری کے لکھے ہیں ہم انہیں نقل نہیں کررہ۔ (مترجم)۔

دوایت ہے کہ فتی جیرے دن جعفر میں ابی طالب جیشہ سے دالی آئے اور رسول خداان کی آئے سے خوش ہوئے اور انہیں نماز جعفر طیار سی الی رحض تھے جو جو ہوں ہے گھے ہدیے لائے سے جن میں عطراور لباس سے اور ان میں ایک زرتا چارہ بھی تھی جو آم محضرت نے امیر الموشن کو عطافر مادی ۔ آپ نے اس میں ہونے کے تارالگ کے جو جرار دختال سے ۔ آپ نے ان تاروں کو حدیثے کے فقیروں میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے کھے نہ دکھا ہے جو بی میں عمر قالعظاواتی ہوا اور دہ اس طرح کہ جب آپ جی سے والی آئے تو کہ کی زیارت کا تصد کیا اور خورہ میں تعلیم ویا کہ اصحاب کے کے سفر کی تیاری کریں اور عمرہ صدیبیں کی تضاکریں ۔ پس دہ لوگ جو حدیثیہ میں موجود تھے کچھ دو ہر سے لوگوں کے ساتھ عاذم کھ ہوئے ۔ انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ ستر اور نے بیانی کریں۔ پس دہ لوگ جو حدیثیہ میں موجود تھے کچھ دو ہر سے لوگوں کے ساتھ عاذم کھ ہوئے ۔ انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ ستر اور نے بیانی دور ہتھیارانہوں نے جھیاروں کے ساتھ ستر کوئی تابی ناقد پر سوار ہوئے اور پھو تھا کریں۔ پادہ اور پھو توار آپ کے ہوئے دور تواری پر طواف کیا اور جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی آس سے تھے۔ اور تواری پر طواف کیا اور جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی آس سے تھے۔ یہ سے سیرسب تلبیہ کہتے ہوئے تور چھواں کی جو رہا کی اور تو جو ایک کے میں داخل ہوئے اور سواری پر طواف کیا اور جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی آس سے سے سیرسب تلبیہ کہتے ہوئے تھی دیا کہ میں داخل ہوئے اور سواری پر طواف کیا اور جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تو تور کی اس میں تو تور کی میں دور تھی میں دور ہوئے اور تور کی صورت کی میں دور تور کی میں دور تور کی میں دور تور کی کی دور تر بھی سی اور یہ دوڑا نے اور تیزی کے جس دور کی کی دور کے جو سے اور کوار کی کا دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کے کے دور کی کی دور کی

یج های میں رسول اگرم نے ام حبیہ بنت ابوسفیان کے ساتھ زفاف کہا۔ وہ پہلے عبداللہ بن بحش کی بیوی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہو کئیں تھیں دونوں میاں بیوی جبشہ کی طرف جمرت کر گئے تھے۔ حبیشہ میں ان کا شوہر عیمائی ہوکر مرگیا تھا لیکن اُم حبیبہ اُسلام پر قائم رہیں بیاں تک کہ ام حبیبہ گی کنواسٹگار کی کا خط رسول اللہ علیا تھے کی طرف سے نجاشی کو پہنچا۔ نجاشی نے ایک مجلس ترتیب دی حضرت جعفر بن ابی طالب اور باقی مسلمانوں کوجمع کیا اور رسول خداکی وکالت کرتے ہوئے آئے مضرت کا نکار ام حبیہ سے ساتھ حضرت ام حبیہ اُسی کے طرف سے خالد بن سعید بن عاص وکیل نکار سے ہوئے ایک خوشت اس حبیہ پڑھا۔

الحمدالله الملك القدوس السلامُ المومن المهيمن العزيز الجبار اشهدُان لا الله الا الله وان محمداً عبدالا ورسوله وانه الذي بشربه عيسى بن مريم اما بعد فأن رسول الله كتب الى ان ازوجه امر حبية بنت ابى سفيان فأجبت الى مادعاها اليهرسول الله واصدقتها اربعها قديدار فأجبت الى مادعاها اليهرسول الله واصدقتها اربعها قديدار في الراس نظم ديا كر چارسود ينارق مرماض كياجائد في مرضرت فالدائن معيد في ارسود ينارق مرماض كياجائد في مرضرت فالدائن معيد في الم

الحمد الله احمد فا واستعينة واستغفرة واشهدان لااله الاالله وان محمد اعبدة وسوله ارسلة بالهدى ودين الحق ليظهرة على الدين كله ولو كرة المشركون اما بعد فقد احبت الى مادعا اليه رسول الله وزوجت ام حبيبه بنت ابوسفيان تبارك الله لرسوله. يم مضرت فالد نرتم المالى نجائى في المان عاضركيا جائد منا الله المالي المان عاضركيا جائد منا الله المالي المان عاضركيا جائد منا المالي المان عاضركيا جائد منا الله المان عاضركيا جائد منا المالي المان عاضركيا جائد منا الله المان عاضركيا جائد منا المالي المان عاضركيا جائد المالية المان عاضركيا جائد المان عالمان عاضركيا جائد المان عالمان عاضركيا جائد المان عالمان عالما

#### آ تھویں ہجری کے واقعات

یہ میں جنگ مونہ پتی آئی۔ وہ علاقہ بلقاء کی ایک بستی ہے جوشام میں ہے۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم نے حضرت حارث ابن عمیراز دی کوخط دے کرحاکم بھر کی (بیشام کے علاقہ میں ایک قصیہ ہے ) کے پاس بھیجا۔ جب وہ مونہ پہنچ تو شرجیل بن عمر وغسانی جو در بارقیصر کے بڑے لوگوں میں سے تھا ان کے سامنے آیا اور حضرت حارث ' کوآل کردیا۔ جب پینچر رسول غدا کو پہنچی تو آپ نے تھم دیا کہ جنگ کے لیے تشکر تیار کیا جائے اور وہ جرف میں جائے۔ آپ بنو دہمی مقام جرف تک تشریف لے علا کے لئکر آپ کے سامنے بیش ہوا۔ آپ نے تشکر ہوں کی تعدا وو ثنار کی تو وہ تین ہزار لگی۔ آئی حضرت نے سفید علم تیار کیا اور اسے حضرت جعفر طیار ' کے ہاتھ میں دے کر انہیں امیر لئکر مقرر فر ما یا اور تھم دیا کہ جعفر کی شہادت کے بعد عبد اللہ بن روا حدا میر لئکر بوں گا اگر آپ کے اور عبد اللہ ' کی شہادت کے بعد عبد اللہ بن روا حدا میر لئکر بوں کے اور عبد اللہ ' کی شہادت کے بعد عبد اللہ بن روا دہ امیر لئکر بول کے اور عبد اللہ ' کی بات بھی ہوتو تھا وہ کہنے لگا اگر آپ پنج بہر ایوں اور آپ کی بات بھی ہے تو ان اشخاص میں سے کہن کا آپ نے نام لیا ہے کوئی ایک بھی زندہ لوٹ کر نہیں آ کے گا کہ کہ کہ باتھ کی بات بھی اور کا فروں کو اسلام تو ل نہ کریں تو ان سے جنگ کریں۔ شہد کیا گیا تھا وہاں جا بی اور کا فروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کریں۔

پی مسلمان راستہ طے کر کے موتہ پنتے۔ یہ برشر جیل کو کی تو اس نے قیصر سے بڑی کمک ما تی اس نے ایک لاکھ کے قریب فوج بھیجی جواصحاب رسول سے لڑنے کی تمار کھتے ہتے وہ وہ بھیجی جواصحاب رسول سے لڑنے کے لیے آئی مسلمان جوشہادت کے خواہش مند تنے اور جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہتے وہ وشمن کی کشرت سے قطعاً مرعوب نہ ہوئے اور مقابلے کے لیے تیار ہوگئے دونوں لنگر ایک دوسرے کے سامنے صف بستہ ہوگئے ۔ مصرت جعفر اپنی صف سے آگے بڑھے اور پکار کر کہنے لگے۔ اے لوگون گھوڑوں سے کود پڑ اور پیدل جنگ کرو۔ یہ بات آپ ٹے اس لیے کہی تا کہ مسلمان پیادہ ہوجا کی اور بجھ لیں کہ بھا گئے کا کوئی راستنہیں ہے۔ پس آپ گھوڑ سے اترے اور آپ ٹے نے گھوڑے کی کوئی راستنہیں ہے۔ پس آپ گھوڑ کی دور کروہ ہملی آور کوئے کی کوئی سے کہ کی کوئی راستنہیں کے لڑائی ہونے کی اور کافر کروہ ورکروہ ہملی آور

ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت جعفر کے اردگر دحلقہ بتالیا اور تلواروں کے دار کرنے لگے۔ پہلے حضرت جعفر کا دایاں بازوقلم کیا۔ انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں لےلیااورای حالت میں جنگ جاری رکھی۔ پچاس کے قریب زخمان کے جسم کے سامنے کی ست آئے۔ پھران کابایاں بازوم کی تلم ہو گیا۔اس حالت میں مجی وہ اپنے کے ہوئے ہاتھوں سے علم کوبلند کیے رہے ایک کافرنے آپ "کی کمریر تکوار ماری اور انہیں شہید کردیا۔ اب علم سرتکوں ہوا تو جرت زیدین حارثہ نے علم اٹھالیا جنگ کی اور جام شہادت پیا۔ ان کے بعد حضرت عبداللدين دواحة في علم سنجالا اورجهادكر ك شهيد موسة اورجم يغيرك فسل بين جنگ موند كي طرف اشاره كرة سع بين وبال رجوع كريس مصرت جعفر كافعنيلت يس بهتى روايات واردمونى بين ايك روايت بكرسول اكرم ففرمايا كالوك عناف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں میں اورجعفر ایک درخت سے خلق ہوئے ہیں۔آپ نے ایک دن جعفر سے فرمایاتم خلقت اورخلق میں مجھے سے مشابہت رکھتے ہو۔اب بالوید نے حضرت الم م افرے روایت کی ہے کہ خداوند عالم نے رسول اکرم کی طرف وجی کی کہ میں جعفر بن ابی طالب کی چارصفتوں کی قدر کرتا ہوں اور انہیں پیند کرتا ہوں ۔پس آ محضرت نے جعفر کو بلا یا اور ان سے ان چار چیزوں كمتعلق وال كيا توجعفر نے عرض كيا كما كر خدائے آپ كوخر ندرى موتى تويس ان باتوں كوظا برند كرتا \_ كيلى بات يہ ہے كميس نے مجمی شراب نبیس پی کونکه مجھ معلوم ہے گدیشراب عقل کوز اکل کردیت ہے۔ دوسرے بیکدیس نے بھی جموث نبیس بولا کیونکہ جموث بولناجوال مردی اور مروت کے لیے معزے تیسر بات رہے کہ بیں نے معی کی عورت سے زبانہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے کی کے دم سے زناکیا تو کو کی مخص میرے دم سے زناکرے گا۔ نیز میں نے بھی کی بت کی پرستش نہیں کی کوئلہ جھے معلوم ہے کہ وہ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب بیسنا تو آمحضرت نے جعفر " کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر ما یاتم اس لائق ہو کہ خداتہ ہیں دو پر عطا کرے کہ جن سے تم ملا تک کے ساتھ پرواز کرو۔ جدیث سجادیہ اس سے کدرسول اللہ پرکوئی دن جنگ احدوا لےون سے زیادہ سخت نہیں تھا کہ کیونکہ اس دن آ ب کے چھا جمزہ اللہ اور رسول کے شیر شہید ہوئے تصاوراً حدے بعد مودد کا دن تھاجس دن آ ب کے چھاڑا و بعائی حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے۔

## جنگ ذات السلاسل كاتذكره

ال کا خلاصہ یہ ہے کہ یا ہی کے رہے والے بارہ ہزار سوار جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ وہ محملی علی البرام کو گئی کریں گے۔ جرئیل آمن نے یخر پیٹی اسلام کو پہنچائی اور آنحضرت کو خدا نے یہ عمر دیا کہ ابو بکر کو چار ہزار مہاجرین والمسار کے ساتھ ابو بکر کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا والمسار کے ساتھ ابو بکر کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا اور عمر دیا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اگر تبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرکے ان کے مردوں کو تل کرنا اور عور توں کو قیدی بنائے۔ یہ عمر کی کی کر معزت ابو بکر روانہ ہوئے اور انہوں نے وقمن کے عمر سے ابو بکر روانہ ہوئے اور انہوں نے وقمن کے مردوں کی یا ہی میں بی بھی گئے اور انہوں نے وقمن کے مردوں کو انہوں نے وقمن کے دوروں کو تبدی بال میں بھی بھی گئے اور انہوں نے وقمن کے دوروں کو تبدی کے دوروں کو تبدی کے دوروں کو تبدی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کو تبدی کو دوروں کے دوروں کو تبدی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کو تبدی کی دوروں کو تبدی کے دوروں کو تبدی کے دوروں کو تبدی کے دوروں کو تبدی کے دوروں کو تبدی کی دوروں کو تبدی کردوں کو تبدی کو تبدی کی کہ کا دوروں کو تبدی کی کردوں کے دوروں کو تبدی کو تبدی کو تبدی کردوں کو تبدی کردوں کو تبدی کیا گئی کردوں کو تبدی کی کردوں کو تبدی کردوں کے دوروں کو تبدی کردوں کو تبدی کردوں کو تبدی کردوں کے دوروں کو تبدی کردوں کو تبدی کردوں کو تبدی کو تبدی کردوں کو تبدی کردوں کو تبدی کردوں کردوں کردوں کو تبدی کردوں کردوں کردوں کو تبدی کردوں کردوں

قریب پراؤڈالا۔ ای اثنا میں نظرکوآ ہت آ ہت لے چا۔ یہاں تک کدوادی یابس میں بھی گئے اورانہوں نے وقمن کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ای اثنا میں نظر کفار کے دو سوار ہتھیار لگائے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آ نے اور کہنے گئے تسم ہے لات وعزی کی اگر دشتہ داری انی نہ ہوں تو تھے تیرے سافقیوں سمیت اس طرح فل کرتے کہ دیر تک بیہ بات یادگارہ رہتی بہتر ہے کہ آم لوگ واپس چلے جاؤاو رعافیت جانو کیونہ میں تم سے کوئی سروکارنہیں ہم تو محر اور اس کے بھائی علی توقی کرنا چاہے ہیں پس ابو بکرنے ای میں مصلحت دیمی کہ واپس لوٹ جائے ۔ والشکر لے کررسول خداکی خدمت میں واپس آ گیا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ تو نے میرے عظم کی مخالفت کی ہے جو پچھے میں نے تجھ سے کہا تھا اس پر عمل نہ کر کے خداکی تھم تو میر انافر مان ہوا ہے۔ پھر آپ نے عمر کو ابو بکر کی جگہ مقرر کیا اور اس نظر

بعض روایات میں ہے کے عمر ابن عاص کو بھی رسول اللہ نے امرافکر بنا کر بھیجااوروہ بھی نا کام لوث آیا۔اس کے بعد حضرت رسول اكرم نے امير المونين حضرت على عليه السلام كو بلا يا اور انہيں وہ ہى تھم ديا۔جوابو بكر وعمر كواس سے بل ديا تھا اور آپ كو بتايا كه آپ فتح حاصل کریں گے۔ امیر المونین مہاجرین وانصار کالشکر ساتھ لے کراس علاقہ کی طرف مجنے اور ابو بکروعمر کی رفتار کے برعکس تیزی کے ساتھ چلے یہاں تک کہا سے مقام پر پہنچ جہاں سے شکر کفار اور بیا یک دوسرے کود کھ سکتے تھے آپ نے لشکر کو پڑاؤڈ النے کا تھم دیا۔ ای اثنامیں دوسواافراد سلے ہوکراشکر کفار میں سے آئے اور حضرت سے کہنے سکے آئے کون میں فرمایا میں علی ابن ابی طالب پنجبر خدا كا چازاد بعائى بول تهيس اسلام كى دعوت ديتا بول تاكتم مسلمانول كساتھ شريك بوجاؤ۔ ده كہنے ككے كرجم آپ بى كى تلاش يس تصاب آپ جنگ کے لیے تیار ہوجا میں ہم آپ کے ساتھیوں وال کے بغیر نہ چوڑیں گے۔ ہماری اور آپ کی وعدو گاہ کل منع کاونت ے حضرت نے فرمایاتم پردائے ہوتم ہمیں اسے فشکر کی کشرت سے ڈراتے ہویس خدا ملائکدادرمسلمانوں کی مدد کا خوباا ہوں والحول والقوة الابالله العلى العظيم \_ جب رات موئى توآپ نے فرما يا كه محوروں كى ديكھ بھال كردانييں جو كھلاؤادرزين كس كرتيار ركھوجب جب ضيح موئى توآپ نے اول وقت نماز صبح اوا کی اور ابھی سپیدہ سحری نمایاں بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے ان پرچ طائی کا تھم دے دیا اور ابھی آپ کے لشكركا آخرى حصه ميدان جنگ بين پنجا بھي نہيں تھا كەكھار كے جنگ جوان ختم ہو گئے اور غورتوں اور بچوں كواسير كرليا كيا۔اور لشكران كامال واسباب لے کروالی گیا۔ پروردگارعالم نے سورہ والعادیات اس واقعہ کے متعلق نازل فر مائی والعادیات ضبحیات ہے ال دوڑنے والے گھوڑوں کی جودوڑتے وقت سانس لیت ہیں فالمویات قدر اورث وقت جن کے سم پھروں سے چنگاریال نکالتے ہیں على ابن ابراہيم كہتے ہيں كروہال كى زمين ميں چھر زيادہ تھاور جب كھوڑوں كے ہم ان پھروں پر پڑتے تھے توان سے چنگاريال لكات تير. فالمغيرات صبحاً قسم ان كى جوم كونت حلى كررب تصرفا ثون به نقعاً قوسطن به جمعاً -برات قبلے رقریب غباراڑاتے تھاور کافروں کا یک گروہ کوانہوں نے وہاں گھرے میں لے لیا تھا۔ ان الانسان لو به لکنودانه على ذالك تشهيد وانه الحب الخير لشديد - بشك انسان الي پروردگاركانا شكر كزار باور تجوى اور كفران نعت براينا خود كواه بادر مجت وزندگاني بيسخت بـ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل مافي الصدوران رجهم جهم

یو مثی لخیہ و یکا انسان میں جانا کہ من دن قبروں سے مروے لگا لے جائی گاوردلوں کراز آشکار کے جائیگے ہے گئی ان کا پروزدگارای روزان کے افعال سے باخبر ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت امیرالموشین کے پاس کیڑے کی ایک پڑی تھی۔ جب آپ سی جنگ پر تشریف لے جائے واس کو باعد سے لیج سے جب اس جنگ کے لیے جائے لگا تو حضرت فاطم اس کی باس آئے اور وہ پڑیا گئی ۔ جب اس جنگ کے لیے جائے لگا تو حضرت فاطم اس خوائی کی اس مصرت نے فرما یا واوی الرال کی طرف حضرت فاطم اس خوائی کسنو میں جناب رسول خوائن کے اور جناب فاطم سے پوچھا کیوں رور ہی ہوکیا تمہیں ڈر ہے کہ ہیں تمہارے خوج میں۔ انشاء اللہ تو بین ہوائی ہوں گئی جائے اور جناب افلم سے بوچھا کیاں رور ہی ہوکیا تمہیں ڈر ہے کہ ہیں تمہارے شہر در شہرید نہ ہوجا کیں۔ انشاء اللہ وہ شہرید نہ ہوجا کی رور ہی ہوکیا تمہیں ہوں کے جناب امیر سے انشاء اللہ وہ تا ہوگیا ہوں اللہ کیا آ پی جو اس کے بین جائے ہوگی ہوئی ہوگیا ہوئی تشریف ہوئی ہوگیا ہوگیاں کے سے مصابح ہوان کی مشابعت کے لیے سمجد احزاب بھی تشریف میں جائی اور جناب امیر روانہ ہوئے اور جناب امیر روانہ ہوئے اور جناب امیر روانہ ہوئے اور جناب کی نظر خورشید کی مراسات کی ہوئی تشریف لے گئے اور حاسان اور جناب کے اور جناب کی نظر خورشید کی مراسات کی ہوئی تو گھوڑ سے سے از گئے اور جنی میں ماضر ہوئے اور جب شاہ وال سے گی نظر خورشید کی مراسات کی ہوئی تو گھوڑ سے ساتر گئے اور جن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب شاہ وال سے گو دور آئے خور سے اس کی اور اور جاؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں کو چو دار تو خصرت نے فرمایا: اے علیٰ : موار ہوجاؤ کی خدما ور سول گئے۔ دور سال ان ابنا بنا مال غذیت لے گے۔ اس میں اس کے کو دور سال ان ابنا بنا مال غذیت لے گئے۔ اس میں اس کے کو دور سال ان ابنا بنا ان غذیت لے گئے۔

آ مجھنرت نے نظر کے لوگوں ہے سوال کیا کہ تم نے امیر لشکر کو کیسا پایا؟ کہنے گئے یارسول اللہ ہم نے اس میں کوئی برائی انہیں دیکھی لیکن ایک ججیب بات دیکھی کہ جس نماز میں بھی ہم ان کی افتداء کی ہے اس میں انہوں نے سورہ قل ہواللہ کی ساوت کی ہے۔ حضرت نے فرمایا یا علی آپ نے اپنی واجب نمازوں میں سوائے قل حواللہ کے اور کوئی سورت کیوں نہ پڑھی۔ آپ نے عرض کیا یارسول اللہ اس کی وجہ سے کہ میں اس سورت کو ذیارہ پہند کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا خالی گروہ آپ کے میں اس سورت کو دوست رکھتا ہے جس طرح تم اس سورت کو دوست رکھتے ہو گر حضرت نے فرمایا یا علی آگر جھے پنوف نہ ہوتا کہ میری امت کا ایک گروہ آپ کے متعلق وہ می کھے کہ گاجو میسائی حضرت میں کہ بارے میں کھی باتیں ایک کہتا جس کوئن لینے کے بعد جس میسائی حضرت میں کہ بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت امیر سے نہیں آئ آپ کی شان کے بارے میں کچھ باتیں ایک کہتا ہے کہ اس جنگ کی گروہ میں کہتے ہیں کہ حضرت امیر نے جب وہ گروہ کے بات کہ اس کی تو ان کے اکثر مردوں کوئل کیا عورتوں اور نجی کو اس کیا اس کے جس کے جات ہوگی وہ مقام اور جو مرد باتی سے جان یہ جنگ ہوگی ہوہ مقام مدید سے یا نجی مزل پرواقع ہے۔

## فتح مکه ۸ هیں واقع ہوئی

رسول خدام الفائیل اور قریش کے درمیان حدید پیس جوسلے ہوئی تی اس کی شراکط ہیں یہ بات داخل تھی کہ دونوں طرف کے پر وسیوں اور ہم خیال لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ قبیلہ بن کر اور کنانہ قریش کے حلیف سخے اور بن جزاعہ اصحاب پیفیمر کے ہم خیال اور حلیف سخے بن بر اور خزاعہ کے درمیان بڑی سخت و شمنی تی ایک دن بنی بر کا ایک شاعر پیفیمر السلام کی بھو ہیں اشعار پڑھ رہا تھا بن خزاعہ کے ایک غلام نے سن لیا۔ اس نے اُسے منع کیالیکن وہ نہ مانا۔ اس غلام نے اس کی زبردست پٹائی کردی بنی بر اپنے شاعر کی مدد کے لیے بنی خزاعہ سے لڑ نے کے لے اس کے اس کے اور قریش سے مدد چاہی کفار قریش نے پیفیمر سے جو معاہدہ کیا تھا وہ تو رہا اور بنی بر کی مدد کی انہیں اسلے دغیرہ دیا اور ایک گروہ ان کے ہمراہ ہوگیا اور بنی خزاعہ پر شب خون مارا۔ اس لڑائی میں بن خزاعہ کے بین آ دی قل ہوگئے۔ یہ جرجب پیغیمرا سلام کو ہوئی تو فر ما یا کہ میں بن خزاعہ کی ضرور مدد کروں گا۔

پس آپ نظر جع کرنے کے لیے کئی فرد کو قبائل عرب کی طرف بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ جو محض اللہ پرایمان رکھتا

ہوہ ماہ درمضان کی پہلی تاریخ کو مسلح ہوکر مدید پہنچ جائے اور لوگ مدیے ہیں ہے انہیں جنگ کی تیاری کا عظم ویا گیا اور دراستوں میں تلم بہان مقرر کردیے تا کہ یہ خبر کے نہ پہنچ ۔ حاطب این افی بلتعہ نے قریش کو خطاہ پئے گیرووں میں چھپالیا اور مکہ کی طرف روا نہ ہوگئی جرئیل نے بیخ بر تغیر اسلام کو دے دی ۔ آ محضرت نے امیر المونین کو پھھ آ دمیوں کے ساتھ اس مورت کے تعاقد کر آ جا کیں ۔ امیر المونین نے ہر چنداس مورت سے خططلب کیا گراس نے کہا کہ میرے پاس خطاب کیا گراس نے کہا کہ میرے پاس خطاب کیا کہ میرے پاس خطاب کیا کہ میرے پاس خطاب کے خوالے کر ویا اور آ وہ خطاب کر رسول اللہ کے پاس آ کے اور ان کے والے کیا ۔ رسول خدا نے حاطب سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ قریش پر احسان کروں تا کہ وہ اس کی وجہ سے میرے اہل وعیال کی جمایت کریں ۔

ای دقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایما الزین منوا تخذ دعدی دعدد کم اولیا۔ اے ایمان دالویر ب اورا پے دھمن کو اپنادوست نہ بناؤ۔ بہر حال دوسری یا دسویں ماہ در مضان کو آپ مدید ہے۔ دس ہزار جال نثار دل کے ساتھ دوا شہوئے این عہاس کہتے ہیں کہ منزل عسفان میں آپ نے پانی کا بیالہ نوش فر ما یا اور اس کے بعد درود مکہ تک آپ نے روز ہنیں رکھا۔ جابر کہتے ہیں جب پنجبر نے پانی بیاتولوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ روز ہے ہیں اس کے جواب میں آپ نے دومر بند فر ما یا وہ نافر مان اور کنہ گار ہیں۔ ای اثناء میں یہ انفاق ہوا کہ رسول خدا کے چھاعہاس اپنے اہل دعیال سمیت مکہ ہے جبرت کر کے مدید کی طرف آت ہوئے بیوت سقیا یا مقام ذوالحلیفہ میں آئج ضرت ان کود کی کرخوش ہوئے اور فر ما یا تمہاری ہجرت آخری ہجرت

ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے آپ کے بھم کے مطابق عباس نے اپنے الل وعیال کو مدید بھی دیا اور خود حضرت کے ہمراہ ہوگئے۔ آٹھ خضرت راستہ طے کرتے ہوئے کے سے چارفریخ دور تک اے اور منزل مرابطہر ان میں آپ نے نزول اجلال فر مایا۔۔ عباس ابن عبد لمطلب کے دل میں بیرخیال آیا کہ آگر بیکٹر مکہ میں بھی گیا تو قریش میں ہے ایک آدی بھی زیرہ نہیں بچ گا البذا انہوں نے چاہا کہ مقام اراک تک جاؤں شاید کوئی آدی ل جائے ہی رسول خداکے خاص خچر پرسوار ہوکردہ اراک پہنچے۔

وہاں انہوں نے دنعا ابوسفیان اور بدیل بن ورقد کی آ وازسی جوایک دوسرے سے باتیں کررہے تھے۔عہاس نے ابوسفیان کوآ واز دی۔ ابوسفیان نے عباس کو پیچان لیا اور کہامیرے ماں باپتم پرقربان ہوں کیابات ہے۔ عباس نے کہا تجھ پر وائے ہودہ و مکھر سول خدا بارہ برارجنگل جوانوں کے ہمراہ آپنچے۔ ابوسفیان نے کہا تواب ہم کیا کریں۔عباس کہنے لگاتو میرے پیچیے نچر پرسوار ہوجاتا ہے مجھے آم محضرت کی خدمت میں لے جاکر تیرے لیے امال طلب کروں اور ابوسفیان مجھے بیمعلوم ہونا چاہیے کہ آج رات عمر ابن خطاب طلابی پھر رہا ہے اگر اس نے تجھے دیکھ لیا تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔عمر اور ابوسفیان زمانہ جاہلیت سے آپن میں وشمن تھے۔ کہتے ہیں کہ ابوسفیان کی بوی بندہ نے قریش کے جوانوں سے تعلقات استوار کرر کھے تھے۔ ان جوانوں میں سے ایک عمر بھی تھا ای وجہ سے ابوسفیان رقابت کی بنا پر عمر سے بغض رکھتا تھا۔ الخضر ابوسفیان عباس کے پیچیے خچر پر موار ہوگیا۔عباس نے رسول فدا کی خدمت میں آ کرعرض کیا یارسول اللہ اس دھمن خدا کے لیے ندامان ہے۔نداس میں ایمان ہاجازت و بیجے کہ میں اس کا سرتن سے جدا کردوں۔ حضرت عباس نے کہایار سول اللہ میں نے اسے امان دے رکھی ہے۔ پیغیرا اكرم نے فرمایا: ابوسفیان ایمان لے آتا كه بخصامان مل جائے۔وہ كہنے لگا كدلات دعزي كاكلياكريں۔غرنے اس كےجواب میں اس سے کہاان پر یا خانہ کردے۔ ابوسفیان نے کہااف تو کتنا ہد گوہے۔ تجھے میری اور میرے چیاز اد کی باتوں میں دخل دینے کیاحت ہے۔عمرفے کہااگرتواس خیے سے باہر ہوتا تو میں تیرے ساتھ اس تشم کی گفتگونہ کرتا۔ رسول خدائے دونوں کوسخت کلای سے روکا اور حضرت عہاس سے کہا ابوسفیان کوآج رات اپنے خیم میں رکھومیج میرے پاس لے آنا۔ ابوسفیان نے وہ رات حضرت عباس کے خیے میں بسری منے کو حفزت بلال کی اذان کی آوازی تو پوچھا یکسی آواز ہے۔ حفرت عباس نے کہا کہ میدرسول خدا کاموذن ہے۔ پس ابوسفیان نے دیکھا کرسول خداوضو کررہے ہیں اورلوگ آپ کے دست مبارک سے ایک قطرہ یانی مجی زمین پر گرنے نہیں دیتے سے ادرایک دوسرے سے چھینتے تھے اور اپنے چرے پر ملتے تھے وہ کہنے لگا خدا کی تشم میں نے جیبا قیصر وكسرى كوآج ديھا ہے اس سے پہلے بھی نہيں ويكھا۔ بہر حال نماز كے بعدوہ آنحضرت كى خدمت ميں آيا اور جان كے خوف سے کلمہ شہادتین کیا۔مفرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول ابوسفیان فخر پیند آ دمی ہے۔اسے قریش کے کسی مکان ومنزلت کے ساتھ مخصوص کردیں۔حضرت نے فرمایا جو محض ابوسفیان کے گھر میں وافل ہوجائے اسے کچھنیں کہا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو ا پ جسم سے ہتھیارا تارد سے یاا پنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹے جائے دہ جنف جومجد الحرام میں داخل ہوجائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھراپ نے عم دیا کہ ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اسے پھٹیل کہاجائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جوائے جسم سے ہتھیارا تاردے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے پیٹے جائے یا وہ خص جو مجدالحرام میں واخل ہوجائے اس کے لیے جی المان ہے۔
پھر آپ نے تھم دیا کہ اپوسفیان کوایک تک گزرگاہ پر کھڑا کر دوتا کہ خدا کالشکر وہاں ہے گزرے اور بیدد کیجے پس اپوسفیان کوایک تک گزرگاہ پر کھڑا کر اگا۔ جب لنگیر کے باتی طبقے اور فوجیں گزرجیس آنو وہ دستہ تک گزرگاہ پر کھڑا کیا اور لنگر تھے اس کونظر آیا۔ اس دستہ میں مہاج مین وانسار کے پانچ ہڑار بہا در ملازم ہمرکاب تھے سب کے جس کے درمیان میں رسول اللہ تھے اس کونظر آیا۔ اس دستہ میں مہاج مین وانسار کے پانچ ہڑار بہا در ملازم ہمرکاب تھے سب کے سب عمرہ کھوڑ وں اور سرخ رنگ کے اونٹوں پر سوار ہندی تکواریں لیے ہوئے اور داوؤ دی زر ہیں زیب تن کیے ہوئے۔ راستہ طے کر رہے تھے ایوسفیان کہنے لگا۔ اے عباس! تیرے بینچے کی ہا دیثا ہی تظیم ہے۔ حضرت عباس نے کہا وائے ہوتھے پر اسے با دشا تی نہ کہو یہ نوت ور سالت ہے۔

پی ابوبیفیان تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش نے دیکھا کدابوبیفیان تیزی سے آرہا ہا اورانہوں نے دور سے بیہ کمی دیکھا کہ فیار نظر نے فضا کو پر ہوتا کر کھا ہے اور وہاں ابھی تک رسول خدا کے آس سے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ابوسفیان نے چی کرکہا والے ہوتے ہوئے سندر کی طرح ہے تہبیں معلوم ہوتا چاہیے کہ جوشن والے ہوتے سندر کی طرح ہے تہبیں معلوم ہوتا چاہیے کہ جوشن والے ہوتے سندر کی طرح ہے میں واضل ہوجا سے گا اسے کہ میں واضل ہوجا سے گا یا ہے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹے جائے گایا میں داخل ہوجا سے گا اسے کہ خبریں کہا جائے گئے قدا جھے رسوا کر سے کیسی خبر لا با ہے۔ ہندہ نے اس کی ڈاڑھی پکڑ کی اور خوب مرمت کی اور چی کر کہا ہوگا کہ اس بوقوف بوڑھے گر کہا تیں نہ کر سکے۔

بولی کہا ہی بوقوف بوڑھے گل کرووتا کہ بیپ پھراس تھی کہ اس کی ڈاڑھی پکڑ کی اور خوب مرمت کی اور چی کر

پی افوائ موائ سیل روان کی طرح مقام ذی طوئی تک آپنجیں جب رسول عداوند طوئی میں گے تو لکھرنے آپ کے سے جرت طقہ بنالی۔ آئی محضرت نے جب مسلمانوں کی کشرت اور مکہ کی فتح کا مشاہد کیا تو آپ کو وہ وقت یاد آیا جب آپ کے سے جبرت کررہے ہے تھے تو آپ نے کہ کی طرف رخ کر کے فرایا تھا خداجاتا ہے کہ جھے تھے سے بری محبت ہے آگر تیر سے کسین جھے شد نگالے تو ہیں کی دو مرسے خیر کے تیام کو خوا اور کی کری محبت ہے آگر تیر سے کسین جھے شد نگالے تو ہیں کی دو مرسے خیر کے تیام کو تیر سے تیام کو تیر سے تیام کو تیر سے تیام کو تیر سے تیام کی جو سے بنایا گیا تھا آپ شے نے اس کی جو ان ای جگہ پر جہاں جناب خدیج کی قبر ہے زول اجلال فر مایا وہ پردہ مراکہ جو مرخ چوڑ ہے ہے بنایا گیا تھا آپ شے نے اس پر جہاں خدیج کی قبر ہے زول اجلال فر مایا وہ پردہ مراکہ جو مرخ اور خوا امود کی اور جو اور خوا امود کا استمام اپنے اس فریخ کی جو اور خوا امود کی استمام اپنے اس فریخ کی مورٹ کے دوسے کیا جس کا مرام (ابوا تھا کھی تو اس کے مربی اس کے ماتھ مرا ابوا تھا ابھی اس کے ماتھ مرا ابوا تھا ۔ پر نے جب کیا جس کی اندرہ کی اس کے ماتھ مرا ابوا تھا گھی گوڑ آپ نا قدے اتر آپ اور آپ نے بیا گیا کا ان دھو تھا و ما یہ می الباطل و ما یعین ۔ (حق آپیا طل چا آپیا اور باطل جا آپی ان الباطل جا تیا اور ابطل جا آپی اور کیان کی آگیسیں کھوڑتے ہوئے فرایا جا الحق و دھتی الباطل ان الباطل کان دھو تھا و ما یہ می الباطل و ما یعین ۔ (حق آپیا طل چا آپیا اور باطل جا کیان دھو تھا و ما یہ می الباطل و ما یعین ۔ (حق آپیا طل چا آپیا اور باطل جا ان کی آگیسیں کھوڑتے ہوئے کیا کہ دو المی تھا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کان دھو تھا و ما یہ می الباطل و ما یعین ۔ (حق آپیا طل چا آپیا اور باطل جا ان کی آگیسی کھوڑتے ہوئے دو المان کی تھا کو تھا کہ کو تھا کہ کان دھو تھا و ما یہ می کا لیا کی الباطل و ما یعین ۔ (حق آپیا طل چا آپیا اور باطل جا کی الباطل کی دورت تو المی کو کیا کی کی کو سے کیا کی کو سے کو میا کے دور کو کو کیا کو کان کو کھوڑ کیا کو کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کو کھوڑ کی کو کو کی کو کھوڑ کے کو کی کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کے کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ ک

اورنہ پاطل کی ابتدا ہے اورندہ پلے کرآئے گا) آپ کے اشارہ سے ایک ایک بنت ذین پر منہ کی لگر تا تھا کھا ہے ہت تھے جو

بڑے سے اور خانہ کھی گی جت پر نصب سے ، آپ نے علی علی السلام کو کم دیا کہ میرے گا ندھے پر سوار ہو کر ان بتوں کوزین پر گرا

کر تو ڑو یا ۔ امیر الموشین نے ایسان کیا ان سب بتوں کو گرا کر تو ڑو یا چر چھلا نگ لگا کر میزاب کعب سے زمین پر تشریف لائے زمین

پر آتے ہی آپ می کرائے تو حضور گئے اس مسکرا بہٹ کا سب بوچھا۔ عرض کرنے گئے یارسول اللداو پی جگر آپ نے خانہ کعب کی ٹی اور
چوٹ نیس آئی۔ آپ نے فرمایا، چوٹ کیسے گئی محر کے تمہیں اٹھایا تھا اور جر سکل نے اتورا ہے۔ پھر آپ نے خانہ کعب کی فواد رودازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا، چوٹ کیسے گئی محر ہے تمہیں اٹھایا تھا اور جر سکل نے اتورا ہے۔ پھر آپ نے خانہ کعب کی دورازہ کھولا۔ آپ نے خام ویا کہ ایک بھر اہل کہ سے خاطب ہو کر فرمایا کرتم لوگوں کا فیال ہے اور اب کیا کہ تھوں بی ان کہ اور اب کیا تھوں بی آپ کو تبلا ہے دورہ کہنے گئی ہم انہی بات کہتے ہیں اور اچھائی ہی کی امیدر کھتے آپ ایسے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کی اور ہے بھائی کر سے جائی کر سے جائی کر سے جی اور اس کی اس بات سے درسول خدا پر دونت طاری ہو گئی اور آپ گی آگھوں میں آنو آگے جب عطافر مایا ہے آپ جو چاہی کر دونے گئے۔ آپ نے فرمایا میں دو بات کہتا ہوں جو میرے بھائی ہوسف نے کی تھی۔ لا تحریب علی کھر الدوم وی فقر الله لکھ وھوار حم الرحمین۔

پی آپ نے ان کے جرم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم پری قوم سے اپنے بیٹیر کوٹی ہیں۔ تم نے اس کی گذیب

گا اس کو جھٹا یا اُسے اپنے سے دور کیا اور کھرسے نکال دیا اور طرح طرح کی افریتیں اور تکلیفیں پہنچا کیں اور اس پر بھی بس نہیں کیا۔

یہال تک کہ مدینہ پنچے اور جھ سے جنگ کی جاؤ ان سب با توں سے باوجود ہیں جہیں معاف کرتا ہوں۔ چھوڑ تا ہوں اور آزاد کرتا

ہوں جہاں چا ہوجا سکتے ہو۔ در یں اثناء ظہر کی نماز کا دقت ہوا۔ آپ نے تھم دیا کہ خاند کعبہ کی چھت پر چڑھ کر افران کہو۔ پھٹر سرکوں

نے مجد الحرام میں اور پھے نے قر بھی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کہ جب بیا آواز کن توقریش کے ایک گروہ نے بری بری با تیں کہیں۔ ان

میں سے عکر مد بن ایو جہل کہنے لگا۔ چھے اچھانیمیں معافرم ہوتا کہ رہاں کا بیٹا کعبہ کی چھت پر چڑھ کر گلہ ھے کی طرح چیخے۔ خالد بن

اُسید نے کہا کہ خدا کا لفکر ہے تیں اپراپ نے دیوار میں گئی تو اور منزی کے بیٹ کا کہ میں بات نیس کرتا کیونکہ یو دیوار میں گوٹر وی تی بیں۔ چرکیل علیہ الملام نے پیٹیمراسلام گو ساری با تیں بتادیں تو آ محضرت نے ان لوگوں کو بلا یا اور ہر ایک کی بھی ہوئی

بات اس سے بحل ہوں نے اسلام نے پٹیمراسلام گو ساری با تیں بتادیں تو آ محضرت نے ان لوگوں کو بلا یا اور ہر ایک کی بھی ہوئی بات اس سے بحل بعض نے اسلام نے پٹیمراسلام کو ساری با تھی بتاد ہیں تو آ گھے۔ ان شرایا کہ جو بیری بیعت کر فی چا ہے دہ اس بیا ہے دہ بھی مسلمان ہوا۔ اس دور ان میں ہوئی جانے فور آلا اور کورتوں نے فرمایا کہ جو بیری بیعت کر فی چا ہے جو بتا ہو خد یکی بہن امیہ نے آپی ہوئی۔ یا بیا الدی افراد کی کی جو بی بہن امیہ نے آپی ہوئی بیت کر فی گھڑی ہوئی ہوئی ہوئی کورتوں کی گھڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دیا ہوئی میں تیر کی بری اس کی گھڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دیں در کی گھڑی کہ کہ بیا کہ ایک کوشریک آلی میں اس کی در کی بیت کر ان اس کی کوشریک آلی موئی کورٹوں کے کہ بیا میا کی در کی کی در کی کی در کی در کی کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی کا کھڑی ہوئی کے در کی در کی کی در کی در کی در کی کی در کی کوشریک کی در کی در کی در کی در کیا کی در کی در کی در کی در کیا کہ کی در کی در کی در کی کی در کی کی در ک

کریں گ۔اپن اولاد کوتل نہ کریں گی کی پرکوئی بہتان نہ با عرصیں گی اور افتر اپروازی نہ کریں گی۔ دوسر ہے فض کو اپنے شوہر کی اولاد نہ بنا کیں گی۔ دوسر ہے فض کو اپنے شوہر کی اولاد نہ بنا کیں گی ۔ دوسر ہے فض کو اپنے شوہر کی اولاد نہ بنا کیں گی ۔ دوسر ہے فض کو اپنے شوہر کی اولاد نہ بنا کیں گی اور اس کا میں تیری اطاعت کریں گی جس کا توجم و ہے تو اس صورت میں تو ان سے بیعث ہے اور ان کے لیے اپنے رب سے بخش کی دعا کر ۔ فدا بخشنے والا اور مہر بان ہے ) جب بیر آپ نے ان کے سامنے پڑھی تو تھیم بنت حارث بن بشام جو تکرمہ بن الاجہل کی بیوی تھی کہنے گئی۔ا ہے اللہ کے رسول وہ کون سامعروف فعل ہے کہ جس کی ہم کونا فر مانی نہیں کرنی تو حضرت نے فر ما یا کہ مصیبت کے وقت اپنے منہ پر طمانے نے نہ مارنا اور اپنے چہروں کوزخی مت کرنا۔ اپنے بال نہ نو پخار گریاں چاک نہ کرنا اپنے لباس ساہ نہ کرنا در کی مردہ کی قبر پر بیٹے کرسوگ نہ منانا۔ پس ان شرا کیا پر حضرت نے ان سے بیعت لی۔ (بعض کہتے ہیں ساہ نہ کرنا دواویلا نہ کرنا اور کی مردہ کی قبر پر بیٹے کرسوگ نہ منانا۔ پس ان شرا کیا پر حضرت نے ان سے بیعت لی۔ (بعض کہتے ہیں کہام تھیم بنت حارث بن عبد المطلب نے آپ سے بیسوال کیا تھا)

#### غزوه خنين كاتذكره

فخ مکہ کے بعد عرب کے اکثر قبائل تو فر مال بردارہ ہوگے اور انہوں نے اسلام اختیار کرلیا لیکن قبیلہ ہوازن وثقیف جو بہادر
افراد پرمشتل تھا۔ اس نے تکبرے کام لیا اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ پیغیر السلام کے ساتھ جنگ کریں گے ہی مالکہ بن عوف نفری جو قبیلہ ہوازن کا قائد تھا نظر کے جو قبیلہ ہوازن کا قائد تھا نظر کے جو قال ان کے ساتھ چار ہزرجنگجو جوان سے
اس نے ایک خض کو قبیلہ بن سعد کے پاس بھیجا اور ان سے بھی مدد چاہی ۔ وہ کہنے گئے مجمد ہمارے رفیح (دودھ پینے والا) ہیں ہمیں پے
بڑھے ہیں اہم ان سے جنگ نہیں کرے گے۔ مالک نے مسلسل پیغام بھیجا اور ان میں سے ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملالیا۔ اور اپنے
ساتھ لے کر چلا۔ بہر حال دورونز دیک سے اس نے اتنانظر جمع کیا کہیں ہزار آ دمیوں کی فوج تیار ہوگئی اس نے وادی تئین میں پڑا و
ڈالا۔ جب بی فرح تیارہ کو گئی تو آپ بھی تیاری کرنے گئے۔ آپ نے عاب بن اسید کو کہ کی کومت پر مامور کیا اور حضرت معاذ بن
جمل کو مکہ کو گوں کو تعلیم دینے کے لیے مقر رکیا اور دو ہزار اہل مکہ اور دی ہزار کا وہ نظر جو آپ کے ساتھ تھا جموی طور پر بارہ ہزار افراد
کے ساتھ اور ایک قول کی بناء پر سولہ ہزار جنگی جو انوں کے ساتھ آپ نے مکہ سے باہر خیمہ نصب کیا۔ ایک سوز رہیں اور بعض دو سرے
آلات حرب و ضرب صفوان بن امیے سے مانگ کر لیے اور حتین کی طرف روانہ ہوئے۔

ایک روایت ب که ابوبکر نے اس دن کہا کہ کیا خوب انگر جمع ہوگیا ہے اب ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ اس کی نظر انظر کولگ گئے۔ خداف الم خرما تا ہے۔ لقد نصکم الله فی مواطن کثیرة وایوم حدین از اعجبت کم کثیرتام فلن تغین عنکم شیاً ء الخ

(ب شک خدانے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی اور حنین کے دن بھی جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں متکبر بناویا تھا

پن وہ کڑت جہیں کی چیز سے بے پرداہ نہ کرکی کا لک بن عوف نے تھم دیا تھا کہ اس کے لگر میں سے ایک گروہ مسلمانوں کے کرا سے بین کہ بین کی جین کہ بین کے بین کے بین کہ بین کے بین کہ کہ بین کہ بین کہ کہ کہ کہ بین کہ کہ کہ بین کہ کہ بین کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

افا النبى الاكتب افا ابن عبدالمطلب

سوائے اس جنگ کے حضور کے کسی جنگ میں تبخ زنی نہیں کی فضل ابن عباس سے روایت ہے پیچے بی مونین نے اس دن چالیس دلیروں کوزمین پر دے پخچے بی مونین نے اس دن چالیس دلیروں کوزمین پر دے پخچے بی مونین برابر کے دو حصوں میں تقسیم ہوئی آ دھا جسم کے آ دھے جھے کے ساتھ اور آ دھا دوسرے کے ساتھ تفصیل کہتے ہیں کہ حضرت کی ضربت ہمیشہ طاق ہوتی تھی لیے بہا کہ دیا کرتے تھے اور دوسری ضرب کی ضروریات باتی نہیں رہتی تھی بنی ہوازن کے ایک شخص نے جس کا نام ابوجرول تھا ایک بلند نیزے پر سوار تھا جب وہ کی مسلمان کوئل کرتا اور کھا راسے دیکھراس کی طرف بڑھتے تو وہ بیر جزیز ھر آ گے بڑھتا تھا۔

انا ابوجرول لابراح حتى بنيح اليوم اوبناح (من جردل بون يهال سے نيس بول گايا ہم انيس لوئيس گے يا خودك جاكيں گے) امیر المونین علی نے اس کارات روکا۔ پہلے اس کے اونٹ کو جو اصحاب جمل کے اونٹ کی مانند تھا صرَب لگا کرز مین پرگرایا۔ پھر ابوجر دل پر ایسا دار کیا اس کے برابر کے دوکلزے ہو گئے پھر آپ نے فر مایا:

قالعلم القوم لذي الصباح الساح الفياح الفياح الذي الذي المياح الفياح الم

قوم پہلے ہی دن سے جانتی ہے کہ میں جنگ کے وقت مخلص مول۔

اپوجرول کے آل کے بعد مشرکین ہیں مقابلے کی طاقت باتی ندری۔ادھر حضرت عباس نے جو بلند آواز آدی عقصاصحاب کو پکارا۔اے گروہ انسار!اے بیعت الشجر ہوالو!اے سورہ بقرہ والو!دریں اثنا مسلمان پلٹ آئے اور انہوں نے کفارہ کا پیچھا کیا۔ آٹھ خضرت نے وشنوں پرایک مٹھی بھر خاک ڈالی اور فرمایا شاھت الموجوہ (بُرے ہوں ان کے چبرے) پھر آپ نے فرمایا خدایا تو نے اوّل قریش کو تکلیف بین بتلا کیا ہے ان کے آخری خشش وعطائے نواز۔

روایت ہے کہ یا نج ہزار فرشتے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ مالک بن عوف موازن وثقیف کے ایک گروہ کے ساتھ طائف كى طرف بعاك كميا كجولوك مقام اوطاس كى طرف تكل محت اور كجولوك بطن تخل كى طرف بعاك كتے رسول خدان فرمايا جس مسلمان نے جس کافر کول کیا ہے اس کے ہتھیار اور لباس کاوہ مالک ہے۔ کہتے ہیں اس جنگ میں حضرت ابوطلحہ نے ہیں آ ومیوں کو قل کیا تھا انہوں نے ان سب کا سامان لے لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے صرف چار آ دی شہید ہوئے۔ جب جنگ حنین ختم ہوئی تو ڈیڑھ ہزار بہادرایک قائد کے ساتھ شاست خوردہ لوگوں کے پیچیے گئے اور انہوں نے جے یا یاقتل کیا۔ تین روز تک یہی حالت رہی یہاں تک کدان کی عورتیں اور اموال جمع ہو گئے۔حضرت رسول اکرم ساتھا کی ایم خصم دیا کہ جو مال غنیمت جنگ حنین میں اکٹھا ہوا ہے اسے مقام جعر اندیں تقسیم ہونے سے پہلے بحفاظت رکھاجائے۔اس مال میں چھ ہزار قیدی تھے۔ چار ہزار اونث، چالیس ہزار اوتیہ جاندی (او تیرسات شقال کا ہوتا ہے۔)اور جالیس ہزار گوسفند تھے۔ان قیدیوں میں آمخضرت سان فالیکی کی رضاعی بہن شیماء مجی تھیں جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو آمخضرت اس پرمہر بان ہوئے اپنی چادر بچھا کراسے بٹھایا اور دیر تک اس سے باتیں کرتے رہےاور حالات پوچھتے رہےاور حضرت نے اسے بیاختیار دیا کہ چاہے تو وہ آپ کے پاس رہے، چاہے تو اپنے گھر چل جائے ۔شیماء نے واپس جانا چاہا حضرت نے اسے ایک غلام اور ایک روایت کے مطابق ایک کنیز دواونٹ اور پھھ گوسفندعطا کیے اور جعر انہ میں جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تواس نے ہوازن کے قیدیوں کے بارے میں سفارش کی آپ نے فرمایا میں اپنا حصداور عبدالمطلب کی اولاد کا حصہ تمہیں بخشا ہوں۔ باتی رہامسلمانوں کا حصہ توتم خود میراواسطہ دے کران سے سفارش کروممکن ہے وہ تمہیں بخش دیں۔ جب آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو حلیمہ کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور مسلمانوں سے التجا کی۔مسلمانوں نے رسول اللہ کالحاظ کرتے ہوئے ہوازن کے قیدی بخش دیئے سوائے اقرع بن حابس اور عینیہ بن حصن کے ان دونوں نے بخشنے سے اٹکار کر دیا۔ آ پ نے فرمایا ان کے حصہ کے لیے قیدیوں میں قرعہ ڈالا جائے اور عرض کیا خدایا ان کے حصہ کو پشت قرار دے پس ایک کے حصہ میں بی عقیل کا ایک

غلام ادرددس كحصيص بى نمركاغلام آياجب ان لوكول فيدريكما توا يناحم بخش ديا

روایت ہے کہ جس روز آپ نے وادی اوطاس میں عور توں کو تقسیم کیا تو فرمان جاری کیا کہ لوگوں میں منادی کی جائے کہ حالمہ عور توں ہے توں سے وضع حمل سے پہلے جو حالمہ نہیں ہمیں ان سے ایک بیض و کھنے سے پہلے ہم بستری ندکریں۔ بہر حال ماہ ذی تعد کے ابھی بارہ روز باقی سے جورسول خدا نے جعر انہ سے احرام با عم حااور مکہ تشریف لائے طواف کیا اور عمرہ بجالائے اور عماب بن اُسید کو بدستور حکومت مکہ پر برقر اررکھا اور اس کے لیے بیت المال سے ہرروز کے لئے ایک درہم مقرر کیا۔ اکثر اوقات عماب خطبہ پڑھتے ہوئے یہ کہنا تھا خدا یا اس محفی کو بعو کا رکھ جوروز انہ ایک درہم پر تا تو میں اس پر ختے ہوئے یہ کہنا تھا خدا یا اس محفی کو بعو کا رکھ جوروز انہ ایک درہم پر قاحت نہ کر سکے۔ جھے رسول اللہ ایک درہم و بی تو میں اس پر خش ہوں اور جھے کی اور کی ضرورت نہیں۔

بے بین زینب بنت پوسول اللہ (ربیبہ) ابوالعاص بن رقع کی بیوی نے وفات پائی کہتے ہیں اس کے لیے ایک تابوت بنایا گیا اور یہ پہلا تا بوت تھا جو اسلام میں بنایا گیا۔ وہ صاحب اولا دمجی تقیس۔ ایک علی نام کالز کا تھا جو حد بلوغ کے قریب وفات پاگیا اور ایک لڑکی امامہ جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد انہی کی وصیت کے مطابق امیر المومنین کی زوجیت میں آئی۔ ای سال جناب رسول خداس فاقید کم فرزندا براہیم پیدا ہوئے۔ ان کے حالات آٹھویں فعمل میں اولا درسول کے بیان میں درج ہوں گے۔

#### نویں سال ہجری کے واقعات

وصول کریں۔ بوتیم نے زکو ہندوی۔ پہاس افرادائیس کی فرکردارکو پہنچانے کے لیے عامل مقرر فرنائے تاکدہ مسلمان قبیلوں سے ذکوہ وصول کریں۔ بنوتیم نے زکو ہندوی۔ پہاس افرادائیس کی فرکردارکو پہنچانے کے لیے گئے ان لوگوں پراچا تک جملہ کیا گیا اور گیارہ مرد گیارہ عور تیں اور تیں بنچ قیدی بنا کرمد پندلائے گئے۔ ان کے پیچے بنی تیم کے بزرگ افراد مثلاً عطار دبن حاجب بنزرارہ ذبر قان بن بدر عربن ایتم اقرع بن حالبس اپ خطیب اور شاعر کے ہمراہ مدید آئے اور نبی اکرم کے جمروں کے دروازوں میں داخل ہوکر کہنے گئے گئے گئے ہم اپر آؤ۔ انہوں نے حضرت کو قبلولہ سے بیدار کردیا۔ اس وقت بیآیت نازل ہوئی۔ ان المذین بنا دونا میں دار المجمول اس کثر ہم مدلا و احتیٰ تنجر جالم بھم لکان خیر المهم والله غفور رحید۔ دار المحجول سے اکثر ہم مرکزیں جب تک آپ (جولوگ جروں کے پیچے سے تہمیں آواز دیتے ہیں اوران میں سے اکثر بے عقل ہیں اگروہ اس وقت تک مبرکزیں جب تک آپ ان کے پاس بی تی جا کی تاریخ جاللہ ہو کی اللہ بی تربی بات ہوں ان کے لیے۔ خدا بخشنے والا اور دیم کرنے والا ہے )۔

بنوتم کہنے گئے ہم اپنا شاعر اور خطیب لے کرآئے ہیں تا کہ وہ آپ سے فخر ومباھات کی باتیں کریں۔ آپ نے فرہا یا بیل شمر کے کرمبعوث نہیں ہوا اور نہ فخر ومباھات کا جھے تھم دیا گیا ہے۔ اچھا جو پھولائے ہولے آؤے عطار و کھڑا ہوا اور اس نے بنی تمیم کی شان میں خطبہ پڑھا پھرز برقان بن بدر نے پھوا شعار پڑھے۔ جب بنوتمیم کا خطیب اور شاعرا پئی گفتگو تم کر چکے تو حضرت کی منان میں نے جوانصار کا خطیب تھا ان سے زیادہ طویل اور ضیح خطبہ پڑھا۔ پھر آپ نے حسان کو بلایا اور تھم دیا گئر سے شابت ابن قیس نے جوانصار کا خطیب تھا ان کے جواب میں تصیدہ کہا (طوالت کی وجہ سے ہم ان اشعار کونش نہیں کرتے) اقرع کے کہان کا جواب دو۔ حضرت حسان نے ان کے جواب میں تصیدہ کہا (طوالت کی وجہ سے ہم ان اشعار کونش نہیں کرتے) اقرع ابن حاب کہنے لگا اس خدا کی قتم جس نے چھڑ تھے سے کامیا نی بخش ہے اس کا خطیب ہمارے خطیب سے اور اس کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے اسلام کو درسٹ کیا۔ اس کے بعد ان کے قیدی والی کرد سے گئے اور ہرا یک کواس کی حیثیت کے مطابق عطیہ بھی دیا گیا۔

#### غزوهٔ تبوک

جوک مقام جرادر شام کے درمیان ہے۔ یہ قوم شمود کے رہنے کی جگہتی اور ان کا پہشرشام کے علاقے میں فرما تا تھا خدا فرما تا ہے کہ جرک رہنے والوں نے پیغبروں کی تکذیب کی توک ایک قلعہ ہے اور چشمہ کا نام ہے غزوہ تبوک کوغزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں بہت منافق رسوا ہوئے تصاور اس انتکر جیش العصرة بھی کہتے ہیں کیونکہ نشکر نے قبط کی وجہ ہے بہت زحمت اٹھائی مقی۔ یہ جنگ رسول خدای آخری جنگ ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ ایک قافلہ شام سے مدینہ امیں تجارت کے لے آیا تھا۔ اس نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ سلطان روم نے فوج تیار کی ہے اور تم ،خدام عالمہ اور خسان کے قبیلے بھی اس سے ل گئے اور وہ سب مدینہ پر جملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور لشکر کا ہر اول دستا مقام بلقا بھٹی چکا ہے۔ مجبور آرسول خدانے جمع ویا کہ دورونز دیک کے مسلمان تیاری کریں۔اہل مدینہ کے چونکہ اس وقت میوے تیاریس تقے اور باغات بکے ہوئے تقے ان کے سلے یہ سفر مشکل تھا۔ غلے کے کا شخ کاڑ مانہ تھا بھریہ سفر وور کا بھی تھا ہواگرم تھی اور دہمن بھی زیادہ تھے لہذاوہ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔اس صورت حال میں یہ آیت ناز ل ہوتی۔

یا ایما الله این آمنو مالکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله (اے ایمان والوجہیں کیا ہو گیا ہے جبتم سے کہاجا تا ہے کہ اللہ کی آراہ میں چل نکلوتو تم نال مول سے کام لیتے ہو)۔

پی ایک گروہ نظر کی تیاری کے سلط میں صدقے وغیرہ لے کرآیا۔ ابوظیل انساری ایک سحابی ہے انہوں نے پکھ مزدوری کی تھی اوردوصاع مجوری میں حاصل کی تھیں۔ انہوں نے ایک صاح اسے الل وغیال کے لیےرکھیں اور ایک صاح اسکے کی تھیں اور ایک صاح اسکو کے لیے سائے الل وغیال کے لیےرکھیں اور ایک صاح اسکو کے لیے لے کر آیا۔ حضرت نے وہ لے کرصد قات میں وافل کردیں منافقین نے اس کی کی کا خذاتی اڑایا ااور بہت ی باتیں بنا میں تو بیآیت نازل ہوئی الذین بلہزون المطوعین من المومین فی لصدات (وہ لوگ جومونین میں سے اس سے اطاحت کرنے والوں کے صدقہ پر طفر کرتے ہیں) بہت مسلمان عور تول نے اپنے زیور حضرت کی خدمت میں بھیج تاکہ کارکری تیاری میں کام آئیں۔

اس کے بعد حضرت نے نظر معاملہ درست کیا اور حکم دیا کہ اپنے ساتھ کافی مقدار میں جوتے لیا کو کھر اگر لوگوں کے پاس جوتے ہوئے تو ان کا شار سواروں میں جوگا۔ اس طرح تیں بڑار کالشکر جوک کے سفر پر روانہ ہوا ان میں بڑار آ دمی سوار تھے۔ بیا ہی آ دمیوں نے بہ بیشاعتی اور فقر وفاقہ کا بہانہ کیا تا کہ وہ لکھر کے ساتھ نہ جا کی اور پھر دمرے عذر بھی پیش کیے پیغیر اکرم نے فرمایا کہ وہ وفت قریب ہے جب میں تم سے مستفیٰ ہوجاؤں گا۔ اس موقعہ پر بیر آیت نازل ہوئی۔ وجا العداد ون حر العواب الدون فلم الدون لھے (اور عذر کرنے والے اعراب آئے۔ تاکہ انہیں جنگ سے فی جانے اور گھر بیٹے جانے کی اجازت ل جائے) منافقین کا ایک گروہ تو بغیر کی عذر کے لئرک ہمراہ نہ ہوا۔ اس کے علاوہ منافقین دوسر سے لوگوں کو بھی اس شر سے خوف دلاتے تھے کہ ہوا گرم ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد کا یہ نیال ہے کہ روم سے جنگ کرنا بھی باتی جنگوں کی طرح ہے۔ اس لکر میں سے ایک آ دمی بھی فرح المی خلوفون سے ایک آئی متعلق بی آئی میں فرح المی خلوفون سے ایک آئی ہوئی فرح المی خلوفون سے میں آئی اللہ کے اوہ اس میں کہتے ہوئی ہوئی فرح المی خلوفون سے دی تھی میں انقین کو گھر بیٹھ جانے کی اجازت دے دی تو ارشار قدرت ہوا۔ تو نے جوان کو اجازت دے دی تو ارشار قدرت ہوا۔ تو نے جوان کو اجازت دے دی تو ارشار قدرت ہوا۔ تو نے جوان کو اجازت دے دی تو ارشار قدرت ہوا۔ تو نے جوان کو اجازت دے دی تو ارشار قدرت ہوا۔ تو نے جوان کو اجازت دے دی تو ان کا دیا۔

بہر حال جب منافقین گھر بیٹھ دہنے کا اجازت لے چکے توانہوں نے یہ سوچا کہ اگر پیغمبر کا سفر طولانی ہو کیا یا آپ نے تبوک میں شکست کھائی تو آم محضرت کا گھر لوئیں گے اور آپ کے قبیلے اور اہل وعیال کو مدینہ سے نکال دیں گے جب آپ ان کے پوشیدہ دل رازے باخبرہوئوں آپ نے مدینہ پرحفرت علی السلام کو اپناجائیں مقرر کیا تا کہ وہ منافقین کوان کے برے ارادہ سے بازر کھیں اور لوگوں کو یہ بھی علوم ہوجائے کہ پغیبر کے بعد خلافت علی کے لیے ہے پھر آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو منافقین کہنے گئے کے علی رسول خدا کے لیے ہارخاطر ہے جبھی تو آئیس اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ بات جب امیر المونین تک پنجی تو آپ مدینے سے روانہ ہوئے اور مقام حرف میں آئحضرت سے جاسلے اور یہ بات ان کو بتائی حضرت نے علی کو والی جانے کا تھم دیا اور فر مایا۔ اما توضی ان تکون منی بھی تا دور مزارت من موسی الا اند لانہی بعدی۔ (کیاتم اس بات سے خوش نہیں وہ تہمیں مجھ سے دونست اور مزارت حاصل ہوجو ہارون کو موگ سے تھی ہاں البتہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

مخضریہ کرسول اللہ مجنوک کے دایتے پرگامزن ہوئے اور آپ نے نظر بھی کوچ کا تھم دیا کی سفر میں بھی مسلمانوں نے آئی آ تکلیف نہیں اٹھائی تھی کیونکہ دس آ دمیوں کے حصہ میں ایک اونٹ سواری کے لیے تھا اوروہ اس پر بی باری باری سوار ہوتے تھے اور زادِ راہ اس قدر کم تھا کہ دو آ دی ایک بھور کا دانہ کھاتے تھے۔ ایک اس بھور کو پھودیر پوس کر اپنے ساتھی کو دیتا پھر دوسرا اس کو کھا تا۔ کرم خور دہ جوغیر مرغوب بھوریں اور فاسد چر بی ان کا زادراہ تھا اور ہوا کی گری کی تختی کی وجہ سے راستوں میں پانی ناپید تھا حالت سے تھی کہ سوار یوں کی کی کے باوجودا پئی سواری کے اونٹ نحر کر کے ان کی انٹریوں کی رطبو تبوں کو پانی کی جگہ استعال کرتے تھے۔ ای وجہ سے اس نظر کو جیش العمر ق بھی کہتے ہیں اس موقع کے لیے خداوند فر ما یا ہے۔ لقد تأب اللہ علی الذہبی و البھا جو بین و الانسار الذہبین اتب عبو و فی سماعة العسر ق (خدانے نبی اور ان مہاجرین وانسار پر اپنی نظر رحمت ڈ الی جنہوں نے مشکل وقت میں پنجیر گاساتھو دیا تھا)

اس سفر ہیں رسول خدا ہے بہت ہے مجزات کاظہور ہوا مثلاً آپ کا منافقین کی باتوں کا خبروینا۔ پہاڑ ہے کلام کرنا اوراس کا بربان فقیح جواب وینا اورآپ کا اس جن سے گفتگو کرنا جوا یک بڑے سانپ کی شکل ہیں راستے ہیں نمودار ہوا تھا اورآپ کا اس اونٹ کی خبر دینا جو گم ہوگیا تھا۔ اورآپ کی آمد کی اطلاع اس علاقہ ہیں بھیل گئی تو ہراقلیوں جو یورپ مما لک شام اور بہت المقدس کاشنہشاہ تھا اور میں میں مقیم تھا اور وہ رسول خدا سے عقیدت بھی رکھتا تھا اور ایک روایت کے مطابق وہ اسلام تجول کرچکا تھا۔ اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو جمع کیا اور پنج براسلام کی تقید بی کی وجون دی لیکن لوگوں نے اس کی بات نہ مائی۔ ہراقلیوں کو خوف ہوا کہ ہیں اس کی سلطنت کی خور آوہ فاموش ہوگیا۔ اوھر پنج براسلام کو جب معلوم ہوا کہ بدینہ پر قیصر کے جملے کی خبر جمو ٹی تھی تو آپ نے بڑے کی خوف ہوا کہ بی یا اور فر ما یا تمہارا کیا ارادہ ہے۔ یہاں سے روم پر چڑھائی کر کے بنی اللصغیر کی سلطنت پر قیضہ کریں یا جدید کی طرف براسلام بیا۔ بندگی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر اصحاب عقبہ کا واقعہ بیٹ بیٹ بیٹ میں یہ مقورہ دیا کہ مدینہ کی طرف واپس چلیں تو حضرت مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر اصحاب عقبہ کا واقعہ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ ہوئی کا می نہ میں کو میں اس کے دورانہ واپسی جلی میں اس کی بیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر اصحاب عقبہ کا واقعہ والی میں بیٹ کی میں کو میٹ کی اللام کی بیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر اصحاب عقبہ کا واقعہ

یہ منافقین کا ایک گروہ تھا جو چاہتے تھے کہ عقبہ میں رسول اللہ کے اونٹ کو بدکا دیں اور اس طرح آ محضرت گوقل کردیں۔ جب وہ کمین گاہ میں بیٹھے تو جریل نے آنمحضرت کو اطلاع دے دی۔ پس آپ سوار ہوئے اور عمار یاسر کو تھم دیا کہ اون کی مہار کھنچیں۔ اور آپ نے حذیفہ سے فر مایا کداون کو پیچے سے ہا تکو۔ جب آپ عقبہ پر پہنچ تو تھم دیا کہ عقبہ پر مجھ سے
پہلے کوئی فض نہ جائے۔ آپ مخود عقبہ پر تشریف لے گئے تو آپ نے پکو موارد کیے جنہوں نے اپنے چرے نقابوں سے چہار کے
سے ۔ جعزت نے نا ہیں للکا دا تو وہ حملہ آور ہوئے عمار آگے بڑھے اور ان کے اونوں کے منہ پر ضرب لگانے گئے یہاں تک کدوہ
پہا ہوگئے۔ پیغیرا کرم ما انگیا ہے فر مایا عمار تو نے انہیں پہچانا ۔ عرض کیا چونکہ انہوں نے اپنے چرے نقابوں سے چہار کے تھے
اس لیے عمل ان کو نہ پہچان سکا۔

آپ نے حذیفہ کوان سب کے نام بتائے اور فرمایا یہ بات کی سے ند کہنا ہی وجرتھی کہ خذیفہ باقی سب محابہ سے اخمیار ا رکھتے تھے اور محابہ خذیفہ کے متعلق کہا کرتے تھے صاحب السر الذی لا یعلمہ غیریا۔

بعض علاء نے عقبہ کا واقعہ حضور کے جمۃ الوداع ہے واپسی کے موقع پر نقل کیا ہے اور جوک ہے واپسی کے بعدی آ محضرت نے معجد ضرار کے متعلق علم دیا کہ اسے مسار کر کے آگ لگا دی جائے۔ اس مجد کو منافقین نے مجد قبا کے سامنے بنایا تفاور چاہتے سے کہ ابوعام فاس کو اس کی پیش نمازی کے لیے مقرر کریں۔ حضرت کا علم ملتے ہی اس مجد کو آگ دی گئی اور وہاں کھت بنا دیا گیا اور اس مجد قبا کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔ والندین اتخذ نو احسج ما ضرار آ۔ الخ (وولوگ جنبوں نے مبحر ضرار بنائی)

احادیث معترہ میں حضرت صادق سے منقول ہے کہ حضرت امیر نے آئیں لے کرعرفہ کے دن عرفات میں اور عید کی رات مشتر الحرام میں اور عید کے دن جروں کے پاس اور تمام ایام تشریق میں منی میں سورہ برات کی پہلی دس آئیں مشرکین کے سامنے بلند آواز سے پڑھیں۔ابی حالت میں کدآ پارٹی اور نیام سے باہر تکا لے ہوئے سے اور پکار کرفر مارہ سے کہ کوئی مخض خانہ کھیا۔

کا نظے ہوکر طواف ندکر ہے۔ کوئی مشرک خاند کھند کا تج ندکر ہے اور جس کی مدت پیان وامان ابھی باقی ہے اس کیلئے مدت ختم ہونے تک امان ہے اور جس کی مدت ہے کہ تحضرت نے حضرت ابو برکوسورہ برات کی آئے میں ہے۔ روایت ہے کہ تحضرت نے حضرت ابو برکوسورہ برات کی آئیس ہے۔ روایت ہے کہ تحضرت ابو برکوسورہ برات کی آئیس مقام روحانی میں تیسری ڈی المجہ کو جسے وہاں ہے آئیس کے تشکیر کے مشرول ہونے وار امیر المونین کے بھی جانے کے کر مدت رف اور شیعددونوں فرقوں کی کہ اول میں موجود ہیں۔
کی روایات نی اور شیعددونوں فرقوں کی کہ ایوں میں موجود ہیں۔

9 ھنی میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے وفات پائی اور اس کی وفات کے دن آ محضرت نے فرمایا کہ آج ایک مرد صالح وفات پاگیا ہے۔ اٹھوتا کہ اس کے لیے نماز پڑھیں کہتے ہیں کہ نجاثی کا جنازہ پغیر کے سامنے ظاہر ہوااور صحاب نے پغیر کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

#### دسویں ہجری سال کے واقعات

واقعدمبلد اورنساری نجران کے بارے ہیں شخ طبری اوردوسرے علاء نے روایت کی ہے کہ نساری کے اشراف کا ایک جماعت رسول خدا استان خدات میں جاجر ہوئی۔ ان کے تین افراوسر کردہ تھے ایک کانام عاقب تھا جوان کا امیر تھا اور صائب الرائے تھا۔ دوسراعبدا سے جس سے وہ تمام مشکلات میں استمداد کرتے تھے اور تیسرا ابو حارشدان کا عالم اور پیشوا تھاروم کے بادشاہول نے اس کے لیے کئ گر جا بنوالے تھے ارواس کے پاس تھے اور ہدیے جیجے تھے ان کے زد کید وہ بہت بڑا عالم تھا جب بدلوگ حضرت کی خدمت میں رواند ہوئے تو ابو حارشائی نے پر سوار تھا۔ کرزین عاقبہ اس کا بھائی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ابوا تک ابو حارشہ نے فجر کی خدمت میں رواند ہوئے تو ابو حارشائی نے پر سوار تھا۔ کرزین عاقبہ اس کا بھائی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ابوا تک ابو حارشہ نے فجر کو ہو تھا۔ کہ بھائی ایسا کرزنے بید کی مسلم کی تیوں کہتے ہو۔ ابو حارشہ نے کہا ہو اور خدا ہی کو تھارک کے۔ ابو حارشہ نے کہا جو کہتے ہو۔ ابو حارشہ نے کہا استوں کہ ہم انتظار کر دے ہیں کرزنے بید کہا کہ دو تو ہیں ہو۔ ابوالے بھائی ایسا کہ دو کہتے گئا کیا تو نہیں جا تا کہ اس گروہ فساری کا سلوک ہارے ساتھ کیسا ہے۔ یہ جس بزرگ مان کا ابتاع کو رہی پر وہ نے بید ہمارے کا میں اس کی بیرون کی پر وہ نے کہنے میں اس کو جو رہ کہتے گئا کیا تو نہیں میں جو بی جا ہے دو تا ہی دو کی پر وہ نے کہتے ہیں۔ ورند تو فیر کرتے کی میں کو کہند کی کہند کی کہند کی کہندا کی کو وہ آئے خضرت کی صورت میں میں میں کو کہند کی کرنے کی کہند کی کہند کی کو وہ آئے خضرت کی صورت کی میں کو کہند کی کو وہ آئے خضرت کی صورت کی صورت کی میں کو کہند کی کرنے کو کہند کی کرنے کو کہند کی کرنے کی کرنے کے کہند کرنے کیں کرنے کی کرنے کو کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرن

نساری بی نجران عمر کے دقت مدیندیں داخل ہوئے۔ یہ بہترین پوشاکیں پہنے ہوئے تھے۔ عربوں نے اتنافیتی لباس اس سے پہلے بھی ندویکھا تھا۔ یہ جب آمحضرت کی خدمت میں آئے تو انہوں نے سلام عرض کیالیکن حضرت نے ان کےسلام کا جواب نہیں ویا۔ ندان سے کلام کیا۔ وہ لوگ عثان اور عبدالرحن ابن عوف کے پاس کئے کیوں کہ ہم ان کےسلام کا جواب نہیں

دیا۔ ندان سے کلام کیا۔ وہ لوگ عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کئے کیوں کہ ان دونوں سے ان کی سابقہ جان پہنچان تھی۔ یہ لوگ ان دونوں سے کہنے لگے کہتمہار سے پیغیر نے ہمیں خطالکھا ہے اور ہم ان کی دعوت پریہاں آئے ہیں لیکن اب دہ ہمارے سلام كاجواب تك نہيں ديے اورنہ بم سے كلام كرتے ہيں۔ بيدونوں ان كوحفرت على كے پاس لے آئے اور ان كوسارى بات بتائى۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ بیا تکوشیاں اور بیشی کیڑے اتارواور سادہ لباس کین کر حضرت کی خدمت میں جاؤ۔ انہوں نے ایمائی کیا۔زیوروغیرہ اتارڈ الے اور سادہ لباس پہن کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیا حضرت نے ان کے سلام كاجواب ديا اور فرمايا خداكى قتم جب يمل وفعد بيلوگ ميرب پاس آئے تصرفوشيطان ان كے ساتھ تھااى ليے ميں ان كے سلام كاجواب نبيل ديا فهاال كي بعدوه آب مسلس والات كرتے رہے اور ساراون انہوں نے سركار رسالت سے مناظره كيا۔ان كاعالم كنے لگا المحمراً آپ كا حضرت من كے متعلق كيا خيال ب- آپ نے فرما يا وہ خدا كے بندہ اوراس كے رسول متھے وہ كہنے لگے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی بچے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ ان کے استفسار کے سلطے میں بیآیت نازل ہوئی۔ ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب فقال له کن فیکون (ب کی عیلی مثال الله ک نظریس آدم جیسی ع کہ جنہیں خدانے می سے خلق کیا پھران سے کہا کہ ہوجا تو وہ ہو گئے )اس کے بعد بھی جب وہ بین مانے اور مناظر ہطویل ہو گیا تو پھر يم مدا آيا- فن جاحك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالو اندع ابناء نا وابنا كم ونساء نا وتساوكم وانفسنا و انفسكم وثم نبعهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ـ (يعن وه اوك كرج آ پ سے حفرت عیسی کے بارے میں مجاولہ کریں الی صورت میں کیملم وبرهان آ چکے بیں تواے محرآ پ ان سے کہدد بیجے کہ آؤہم اپنے میٹوں کولائمیں اورتم اپنے بیٹوں کو ہم اپنی میٹیوں کولائمیں ارت اپنی میٹیوں کولاؤہم اپنے نفسوں کولائمیں اورتم اپنے نفسوں کولاؤ۔ پھر تضرع کے ساتھ خداہے دعا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کرے )۔

جب بیآیت نازل ہوئی تو یہ بات طے ہوئی کہ دوسرے دوز دونوں مباحلہ کریں گے۔نصاری اپنی قیام گاہ پر دائیں چلے گئے وہاں جا کراہو حارث نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ دیکھواگر محمد اپنے اہل بیت کو لے کرآئے تواس سے مباہلہ کرنے سے احتر از کرنا اور اگر اصحاب لے کرآئے تو پھراس سے مباہلہ کرنے ہیں کسی قسم کی پر داہ نہ کرنا ، جس کورسول اکرم مان تھا ہے جس سے معرف اللہ کو تھر ایف کا در اور اسول اکرم سے جسے جسے اور جناب سیدہ جناب امیر اور رسول خدا کے درمیان ہوئیں اس انداز سے آپ کہ یہ درمیان ہوئیں اس انداز سے آپ کہ یہ بندے مباحلہ کے لیے فکا۔

جب نصاری نے ان بزرگ ہستیوں کوآتے ہوئے دیکھا تو ابوحار شدنے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جوآ محضرت کے ساتھ آ رہے ہیں لوگوں نے بتایا کہ جوسب سے عقب میں ہے وہ ان کا چھا زاد بھائی ہے اور بیٹی کا شو بر بھی ہے اور بیان کے نزد یک ساری مخلوق سے زیادہ مجبوب شخص ہے اور بیدونوں نے ان کے ان کی دخر کے فرزند ہیں اور وہ جو خاتون ہے وہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو ان کے نزد یک عزید ترین خلق ہے۔ حضرت مباحلے کے لیے دوز انوں ہو کر بیٹھ گئے۔ ادھر سے سیدوعا قب ایج بیٹوں کو مباحلے کے لیے

لے آئے۔ ابوحارش نے کہا خدا کی تہم یہ اس طرح بیٹھا ہے جیے پنجبر مبابلہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ کہ کروہ واپس جانے لگا۔ یہ لکہ ال جارے ہوا ہے۔ ابوحارش نے کہا اگر جمری پر نہ ہوتے تو مباھلہ کرنے کی اس طرح جرات نہ کرتے۔ اور اگر ہم نے ان سے مباھلہ کرلیا تو ایک سال کے اندراندرکوئی تھرائی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابوحارش پنجبرگ خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم ہم سے مبابلہ کرنے سے درگز رہیجے اور ہم سے اس چیز پرضلے کر لیجے کہ جس کے اواکر نے کی قوت رکھتے ہوں۔ آئے ضرت نے ان سے مصالحت کر لی اس شرط پر کہوہ ہرسال ایسے دو ہزار مطرویں گے جن میں سے ہر ملے کی قیت چالیس در ہم ہوگی اور سے کہ کہا گرمسلمانوں کو کئی جنگ اور پیش ہوئی تو وہ تیں تر ہیں تیں نیز سے اور تیں گھوڑ سے عادیۃ ویں گے۔ حضرت نے صلحنا مہتر پر کیا۔ اس کے بعد وہ والی جلے گئے۔

ان کے جانے کے بعد آپ نے فرمایات ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محدگی جان ہے کہ اہل بحران کی ہلاکت قریب آپھی تھی اگر وہ مجھے مباھلہ کرتے تو سب بندراور فنزیر ہوجاتے اور یہ پوری وادی ان کے لیے آگ ہوجاتی اور وہ جل کر خاک ہوجاتے اور فدائے تعالیٰ تمام اہل نجران کو ہلاک کر دیتا۔ یہاں تک کہ ان کے درختوں پر ایک پرندہ بھی باتی ندرہتا۔ جب سید وعاقب واپس چلے گئے تو تھوڑے ونوں کے بعد واپس آئے اور مسلمان ہوگئے۔ صاحب کشاف اور دیگر علمائے اہل سنت نے اپن صحاح میں عائشے روایت کی ہے کہ رسول خدا مباہلہ کو دن باہر نظے تو آپ سیاہ رنگ کی عما پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے حسن وسین وسیل محاح میں عائشے مواج سے دائے والے ہوگئے والے کہ مالم المبیت و یطھور کھ اور علی وفاطمہ کو عمالے کے دائے کہ کہ آئے آپ کے دائے کہ وہ جموٹا ہے یا آنحضرت معافر تطھی دا ۔ نیز زمخش کے نے ہے کہ اگرتم کہوکہ مباہلہ کی دعوت اس لیے دی تھی کہ مقابل پر ظاہر ہوجائے کہ وہ جموٹا ہے یا آنحضرت معافر الله تو یہ بات ہو است ۔

آ محضرت اورآ پ کے مدمقابل کے ساتھ شیک تھی اور بیٹوں اور عورتوں کوساتھ بلانے کا کیا فا کدہ تھا۔ تو ہم جواب ویں گے کہ ان کوساتھ بلا ناان کی اپنی تھانیت کو ثابت کرتا ہے اس مقابلے میں کہ تہا جا کر جرات کا مظاہرہ کیا۔ ہے اور اور جگر کے گلووں کو اپنے نزدیک مجبوب ترین افراد کو معرض بلاکت میں لے آ ہے اور صرف اپنی فات پر اکت فات ہیں گیا۔ ہے اور اور جگر کے گلووں کو اپنے دہمن کے جموب ترین افراد کو معرض بلاکت میں لے آ ہے اور صرف اپنی فات پر ہور اکور انہیں کیا۔ ہید لیک تھے اور چاہتے تھے کہ اگر مہالہ ہوتے دہمن اپنے افرہ واقر با کے ساتھ بلاک ہوجائے اور مباہلہ کے لیے آ پ نے اولا داور کورتوں کو تخصوص کیا کیونکہ بیانان کے مراق اور بی تھی میں فراد دیو توں اور بی تھی میں اور باقی افراد کی بہنست دلی تعلق ان کے ساتھ ذیادہ ہوتا ہے بسااوقات انسان اپنے آ پ گومرض بلاکت میں فرال دیتا ہے اس مقصد سے کہ اس کے متعلقین کو کوئی گرند کہنے ہے۔ بہی وجہتی کہ لا ایک میں اور بی کوں اور بی کورتوں اور بی کورتوں اور بی کورتوں کو انس پر مقدم رکھا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ جان سے مقدم ہوتے ہیں۔ اس عبارت کے بعد زمخشری نے کہا ہے کہ اصحاب کساوع با کی نصیلت کی بیدہ دلیل ہے کہ جس سے نیادہ تو کی کہ لیک نہیں۔ کوئی دلیل نہیں۔

#### ججة الوداع

اس سال جمة الوداع كاسفرواقع موافي كلين في ردايت كى بيك منظرت رسول اكرم في جرت كے بعدوس سال مدينه ميں قيام كيااوراس دوران ميں آپ ج ندكر سكے۔ يهاں تك كدسويں سال بير آيت پروردگار عالم في نازل فرمائي:

واذن في الناس بالحج يا توك رجالاً وعلى كل ضاقيتين من كل فحج ليشهدومنافع لهم.

لوگوں میں جج کا علان کرووہ تمہارے پاس پیدل اور کمزوراونٹوں پرآئیں گےاور دور کے رہتے ہے۔ آئیں گے تاکہ وہ اپنی منفعتیں دیکھ لیں

پی حضرت رسول خدائے موذنوں کو علم دیا کہ وہ لوگوں کو بلندآ واز سے بیر بتایں کدرسول خدااس سال جج پرتشریف لے جاسمی گے جولوگ مدینہ میں اوراطراف مدینہ میں تھے اور جوعرب بادیشین تھے وہ لوگ توحضرت کے ارادہ جج سے باخبر ہو گئے ان کے علاوہ جو لوگ تھے ادر دہ دائر ہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے انہیں حضرت نے خطوط لکھے کہ میں جج کاارادہ رکھتا ہوں۔ ابذا جواستطاعت جج رکھتا ہے وہ رج کے لیے آئے۔ پس تمام سلمان آنحضرت کے ساتھ ج کرنے کے لیے آئے وہ سب آمحضرت کے تابع تھے کہ جوکام آمخضرت بجالاتے وہمی بجالاتے تھے اور جس چیز کا تھم دیتے اس پڑمل کرتے۔ ماہ ذیقعدہ کے ابھی چاردن باقی تھے کہ حضرت روانہ ہوئے جب آپ مقام ذالحلیفہ میں پنچ تو زوال ممس مور ہاتھا۔ آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کریں عسل کریں اور سلے ہوئے کیڑے اتاردیں اور ایک لکی ارزر و کہن لیں۔آپ نے خود بھی عسل فرمایا اور احرام باندھااور مجر ہجرہ میں واخل ہوئے اور اس مين نماز ظهرادافر مائي-آپ نيت اخ کي نيت کي کيجس مين عمره داخل نبين تفا کيوکوانجي تک جيمتن کي آيت نازل نبين موئي تفي احرام بانده كرآ پ مجد سے نكے اور جب مقام بيداء پر پنچ تو پہلے ميل كقريب لوگ دو مفيل بانده كر كھرے بو كئے آ ب نتها ج كاتلبيد برماادركهالبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد وانعمة لك والملك لاشريك لك حضرت الني خطبين ذالمعارج زیادہ کہتے اور تکبیر کی ترار کرتے تھے جب کسی سوار کود یکھتے یا کسی ٹیلے پرچ ھتے یا کسی رات کے آخریں اور نمازیں پڑھنے کے بعد نیز آپ اپ ساتھ چھیاسٹھ یا چونسٹھ اونٹ قربانی کے لے کر گئے تھے۔اور ایک روایت میں ہے کہ سواوٹ لے کر گئے تھے۔ مکہ میں آ ب چھی ذی الج کودارد ہوئے۔ادر مجد الحرام کے دروزہ پر پنج اور بن شیبر کے دروازہ سے داخل ہوئے توم جد کے دروازہ پررک گئے۔ خدا کی حمد د شاء بجالائے اور اپنے جدامجدابراہیم پرصلو ہ بھیجی۔ پھر جراسود کے قریب آئے اور اپناہاتھ جراسود پر پھریاس کابوسرلیا اور سات مرتبه كعبه كروطواف كيا-مقام ابراجيم كى پشت پردوركعت نمازطواف اداكى - جب فارغ موئة وچاره زمزم كريب محئ اورزمزم كايان بيا-اوركها اللهم انى اسئلك علماناً فعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داووسقم -آپ نيرونا قبارخ بوكر

پڑھی پھرآ ہے جو اسود کے پاس آئے اس پر ہاتھ پھرا بوسد یا اورصفا کی طرف متوجہ ہوئے اوراس آیت کی تلاوت فرمائی ان الصفا والمبروق میں شائر الله فین سج البیت اوا عتبر فلا جعاح علیه ان پیطوف بھیا۔ لین کوه صفاور وه مناسک تی کی علامات میں سے ہیں ہی جو شخص خان ہوئی ترک ہے یا عمرہ بھالاے تو اس کے لیے کہ تری نہیں کوئی وہ ان دونوں کا طواف کرے۔اس کے بعد آپ کوه صفا کے اوپر ترفیف لے گئے اور کن بیائی کی طرف رخ کیا اور حمد و ثنائے الی بھالاے۔اس قدر کہ جس قدر کوئی شخص تھم کر کسورہ بھر کی تلاوت کرے بھرا ہوئی تعلی ہے کے اور کن بیائی کی طرف رخ کیا اور حمد و ثنائے الی بھالاے۔اس قدر کہ جس قدر کوئی شخص تھے اتن ویر میں تھر ہوئی تاور مورہ کی طرف رون کیا اور حمد و ثنائے الی بھالاے۔پھر اپنی پشت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ تو مورہ پرے گھڑے کے مورٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جو مورہ پرے گھڑے کے مورٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بیل سے جو خدا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بیل سے جو خدا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہوں سے بیل سے جو خدا کی طرف سے جم دیتا ہے کہ ہیں تہم کی موجائے اور دہ اپنی تھو کی اور ہمارے ہوگئی میں ہوجائے اور دہ اپنی کرتا چینیا تم کر رہے ہوگئی میں تو قربانی میں تو قربانی میں تو تربانی میں تو تربانی کہ تو صف میں ہوئی کہ بیل میں ہوئی کہ بیل میں ہوجائے کہ میں بیدا ہوئی ہوئی کی موجائے اس میں کرتا چینا تم کر رہے ہوگئی سے جو خدا کی اور ہمارے ہوئی کرتا چینا تم کر رہے ہوگئی کی تو تیں ہوئی کہ بیل میں ہوئی کہ بیل کے احکام بھر لیے ہیں گو یا ہم آئ تی پیدا ہوئے ہیں پر فرما ہے ہی تم ہوآ پ نے تی کے محکاتی ہیں دیا ہوئی کرنا چاہیں گو یا ہم آئ تی پیدا ہوئی ہیں بیدا ہوئے ہی می فروز ہوئی گوئی کرنا چاہیں گوئی کرنا چاہیں گوئی کرنا چاہیں گوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا چاہیں گوئی کرنا ہوئی کرنا چاہیں گوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا چاہیں گوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئ

حضرت نے فرمایا بیای سال کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ قیامت تک بیکم جاری وساری ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسری میں داخل اور فرمایا قیامت تک کے لیے عمرہ کج میں داخل ہوگیا ہے۔

ای اثناء میں حضرت امیر المونین جورسول اللہ کے فرمان کے مطابق یمن ہے ج کے لیے تشریف لائے تھے۔ مکہ میں واغل ہوئے و کی کے حضرت فاطمہ کی ہوچک ہیں۔ انہوں نے نوشبولگا واغل ہوئے۔ مہ بین رکھا ہے تھے۔ مکہ میں واغل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ کی ہوچک ہیں۔ انہوں نے نوشبولگا رکھی ہو اور انہوں نے رکھی ہو دیکھا ہوگئ ہو۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ نے یوں ہی تھم دیا ہے پس حضرت امیر المونین گھرسے نکلے اور تیزی سے رسول خداکی خدمت میں آئے تاکہ حقیقت حال معلوم کریں۔ جب آ بخضرت کی خدمت میں آئے تو عرض کیا کہ میں سیدہ کو دیکھا وہ گئیں ہیں اور انہوں نے رنگین کی خدمت میں آئے تو عرض کیا کہ میں سیدہ کو دیکھا وہ گئی ہوگئیں ہیں اور انہوں نے رنگین کی خدمت میں آئے تو عرض کیا یارسول اللہ میں ۔ آپ نے فرمایا ، میں نے لوگوں کو ایسا ہی کرنے کا تھم دیا ہے۔ یا علی تم نے کس طرح احرام با ندھا ہے۔ آپ نے عرض کیا یارسول اللہ میں تو یوں احرام با ندھا ہے کہ احرام با ندھتا ہوں میں رسول اللہ کے احرام کی طرح۔ آپ نے فرمایا تم اپنے احرام پر باقی رہومیری طرح اور تم میری قربانی میں شریک ہو۔

حفرت صادق فرماتے ہیں کہ حفرت رسول ان ایام میں اصحاب کے ساتھ ابطے میں اتر ہے ہوئے تصاور گھر میں قیام نہیں فرمایا تھا۔ پی جب آٹھوزی الحج ہوئی تو زوال کے قریب آپ نے لوگوں وہم دیا کونسل احرام کریں اور جج کا احرام باندھیں یہ مفہوم ہے

فدا کال ارفاد کا کہ فاتبعو ملة ابیکم ابر اهیمرال متعالیت سمراد جمتن مل متابعت کرناہ اس معرب اصحاب کے ساتھ تلبید کہتے ہوئے باہر فکے اور منی میں پنچے وہاں آپ نے ظہر وعصر ومغرب وعشا کی نمازیں ادا کیں اور نویں تاریخ کی صبح کوسامان سواريون پرلادكرامحاب كے ساتھ ميدان عرفات كى طرف رواند موئے قريش كى بدعتوں ميں سے ايك بدعت بي تحى كلى كدو وشعرالحرام ے آ گینیں جاتے تھاور کہتے تھے کہ ہم الل جم بیں اور لہذا جم سے باہر نیس جا سے باق لوگ عرفات میں جاتے تھاور جب لوگ عرفات سے سانان اٹھا کرمشعر میں آتے تو قریش ان کے ساتھ مشعر سے منلی کی طرف آتے تھے۔ اور قریش کی بیجی خواہش ہوتی تھی كة مخضرت ان كرماتها سليل مين موافقت كرير - پس يرورد كارعالم فيدة يت نازل فرمالي في افيضومن حيث افاض الناس يعني وبال سے سامان اٹھا کرآ و جہال سے اور لوگ آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہال ناس سے مرادابراہیم واساعیل اسحاق علیم السلام اوران ك بعدوال انبياء بي جوسب كرسب وفات سافاضه كرت تصلى جب قريش نه ويكما كما مخضرت كالمجهم معمر الحرام ي كرز كرعرفات كي طرف جار بالم يتوان كردول مين خدشه بيدا بواكيونكه ان كوامير تقى كمآب أن كى جكه سے افاض فرماني سے اورعرفات ميں نہیں جائیں گےاس کے بعد حضرت عمرہ میں جا کر پیلو کے درختوں کے سامنے سواری سے اثرے اور وہاں اپنا جیمد لگایا۔ باتی لوگوں نے آ یا کے جیمے کے گرو خیمےنصب کیے جب زوال عمس ہوا تو حضرت نے عسل فرمایا اور باتی تمام افراد کے ساتھ الممول قریش عرفات میں داخل ہوئے اور دہاں تلبید وقطع کیا اور اس مقام پرتشریف لائے کہ جس کوآپ کی معجد کہتے ہیں۔ دہاں رک گئے لوگ بھی آپ کے گرد کھڑے ہو گئے۔ وہاں آ یا نے لگوں ک خطید یا اور امرونہی کی تلقین فرمائی پھرلوگوں کونما زظہر وعصرا کیک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھائی چرکل وتوف میں گئے اور وہال کھڑے ہو گئے اور لوگ حضرت کے اونٹ کی طرف بڑھئے گلے اور اس کے قریب تظہر نے ساتھ تو آب نے اونٹ کو حرکت دی لوگوں نے بھی ساتھ چلناشروع کیااور ناقد کے گردجم ہو گئے تو آب نے فرمایالوگوا موقف صرف میرے اونٹ کے یاوں کے نیچنہیں ہے۔اور ہاتھ سے اشارہ کیا تمام موقف عرفات کی طرف اور فرمایا بیسب موقف ہے چھرلوگ منتشر ہو گئے اور مشعر الحرام میں بھی ایسابی ہوا۔ پس لوگ عرفات میں رہے یہاں تک کہورج غروب ہو گیا۔ آپ نے سامان سواری پر لاداورلوگوں نے بھی اپنا سامان سوالیوں پر بارکیا۔حضرت نے لوگوں کو آ استگی کا حکم دیا۔حضرت صادق فرماتے ہیں کمشرکین عرفات سے فروب آفتاب کے وقت کوچ کرتے متے کیکن آپ نے ان کی مخالفت کی اور غروب آفتاب کے بعدروا ضہوئے۔

اور فرمایا اے لوگوج گھوڑوں کو دورڑ انے اور اونٹوں کو تیز چلانے کا نام نہیں ہے بلکہ فدائے ڈرواور شاکستہ انداز میں چلو
کر دروں کو نہ کچلواور کسی سلمان کو گھوڑوں کے بیروں تلے پامال نہ کرو ۔ آ محضرت ناقہ کو اتنا کھینچتے تھے وہ آ ہت ہے لیے بہاں تک کہ
وہ پالان تک پہنچ جا تا تھا اور آپ فرماتے جاتے جے کہ اے لوگ آ ہتہ چلواس کے بعد آ پ مشعر الحرام میں داخل ہوئے وہاں آپ
نے نماز مغرب وعشاء ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ اوا کی اور دات وہیں بسر کی بلکھنج کی نماز بھی دبی پڑھی بنی ہائم میں سے
جولوگ کمزور تھے انہیں رات بی کومٹی بھیج و یا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عورتوں کو دات کے وقت بھیج و یا اور اسامہ بن نرید کو ان

روانہ ہوئے اور منی میں اتر سے اور جروعقبہ کوسات کئریاں ماری قربانی کے جواونٹ تقربانی کے جواونٹ آپ لائے وہ چھیاسٹھ بإجونسط تصاور جوااونت حضرت اميرً لائے تقے وہ چونتیں یا چھتیں تھے اور دونوں کے ادفول کا مجموعہ ایک سوتھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امیر اونٹ نہیں لائے تھے بلکہ رسول خدا ہی سوااونٹ لائے تھے اور جناب امیر کو اپنی قربانی میں شریک کیا تھا۔حضرت رسول نے چیاستھاونٹ اور حصرت امیرانے چنتیں اونٹ نحر کیے۔ پھرآ پانے تھم دیا کان سواونوں میں سے ہرایک سے پھھ وشت الگ كيا جائے وہ سب پھركى ايك ويك ميں وال كريكا يا كيا اور رسول خدا اور جناب امير في اس كاشور به تناول فرمايا تاكتمام اونٹوں میں سے كھانا ثابت ہوجائے۔ان اونٹوں كى كھال سرى اور يائے آپ نے قصابوں كوندد يے بلكه ان سب كوصدقد كرويا \_ پرآپ في منظروايااس روزطواف خاندكعب كي الحكاورطواف وسى كرنے كے بعدمنى بيل لوث آئ اور تيرهويں ے دن تک جو کدایام تشریق کا آخری دن ہے آ ب مینی میں رہے۔ اور اس دن ہر تین جرول کو تنکریاں ماری اور دوبارہ مکد ک طرف روانہ ہوئے فیع مفید اور بری نے روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم اعمال جے سے فارغ ہوئے تو مدید کی طرف رواند ہوئے۔اور حضرت امیر المونین اور باقی مسلمان بھی ااپ کی خدمت میں تھے اور جس وات غدیرخم میں پہنچے اس جگہ اس وقت تک قا ظل نہیں اتر اکرتے تھے کیونکہ یانی اور جراگاہ وہاں ختی تو آ گئے نے وہاں نزول اجلال فرمایا اورمسلمان بھی اترے اور وہاں اترنے کا سبب پیتھا کہ خداوند عالم کی طرف سے تا کید شدید آنج ضرت پر نازل ہوچکی تھی لیکن وہ وقت کے قین اور تا کید پر مشتل نہ ہوجائے اوران میں سے چولوگ دین سے نہ پھر جائیں اور خداوند عالم جانتا تھا کہ اگر غدیرخم سے آ گے بڑھے تو بہت سارے لوگ ا بين شهرول كى طرف يطيح جائي ك-البدا خدائے عام كدائى جكدير جمع موں اور تمام كتمام حضرت امير المونين كى خلافت يرنس رسول من لیں اوران پر اس سلسلہ میں جت تمام ہوجائے اور کسی مسلمان کاعذر باقی ندر ہے البذا خداوند عالم نے بيآيت نازل فرمائی - ياايها الرسول بلغ ماانول اليل ميں ربك - يعنى اے رسول اوگوں كو بہنجا دے وہ كھ جو تيرے يروردگاركى طرف ہے(امام علی این ابی طالب اوراس کے امت میں خلیفہ مقرر کرنے کے سلسلہ میں نص ) نازل ہو چکا ہے۔ پھرفر مایا وان لھہ لفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس اورا كرتون ايماندكيا توتون يروردگارك رمالت بى انجام نيس دى اور خدا تخصالاً کول کے شرسے محفوظ رکھے گا۔ پس خدانے اس پیغام کے پہنچانے کی تاکید فرمائی اور اس معاملہ میں تاخیر کرنے سے . دُما یا اور منانت لی که خدا تجھے لوگوں کے شرمے محفوظ رکھے گا۔ اس وجہ سے آپ ایس جگدا تر سے جو اتر نے کی جگہ ندھی اور تمام مسلمان بھی آپ کے اورگروائر پڑے۔اس دن گری بہت تھی اس آپ نے تھم دیا کہ جودہاں خاردار درخت تصان کے نیج ہے۔ خس وخاشاک صاف کیے جاتمیں اور فرمایا کہ اونٹوں کے پالان جمع کیے جاتمیں اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جائے پھر آپ نے ندادیے والے سے فرمایا کدلوگوں کے درمیان منادی کروکہ وہ سب میرے یاس جمع ہوں۔ پس وہ تمام لوگ آپ کے یاس جمع ہو گئے اور اکثر لوگوں نے گری کی شدت کی وجہ سے اپنی چادریں اپنے پاؤں پر لیسٹ کی تھیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ان یالانوں پر جومنبر کی طرح رکھے ہوئے تھے تشریف لے گئے اور حضرت امیر کومنبر کے اوپر بلایا اور اپنی وائیس طرف کھڑا

کرلیا۔ پھر خطبہ پڑھا جوجمد و شاالی پر مشتل تھا اور مواحظ بلیخ اور کلمات نصیح کے ساتھ انہیں مواحظ کیا اور اپنی دائیں کر مشتل تھا اور مواحظ بلیخ اور کلمات نصیح کے ساتھ انہیں مواحظ کیا اور اپنی و فات کی خبر سنائی اور فر ہایا جھے بلدگاہ الی میں بلایا گیا ہے اور قریب ہے کہ میں دعوت خداد عدی کو قبول کروں اور وہ ودت آپنچا ہے کہ میں دار فانی کو الوداع کہوں بلدگاہ الی میں بلایا گیا ہے اور قریب ہے کہ میں دعوت خداد عدی کو قبول کروں اور وہ ودت آپنچا ہے کہ میں دار فانی کو الوداع کہوں اور آخرت کی طرف رحلت کروں میں تبہارے در میان الی چیز چھوڑ رہا ہوں کداگر آس سے متمک رہو گاؤ میرے بعد ہر گڑگر او نہو گے وہ خدا کی کتاب اور میری عشرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں اور بید دنوں ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہوڑ کے کنارے میرے یاس نہ پہنچا جا کیں۔

چرآب نے ان کے درمیان بلندآ واز سے بکار کرفر مایا کیا میں تمباری جانوں پرتم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا سب نے کہا پیک پھرآ پ نے علی کے دونوں بازو پکر کرائیس بلند کیا۔ یہاں تک کدان کی بغلوں کی سفیدی نظرآ نے لکی اور فرمایا من کنت مولا افعلی مولا (یعن جس کایس مولا اوراس کفس پراول موں اس کامل مولا اوراس کفس پراول بالضرف ہے خدایااس کودرست رکھ جوعلی سے دوتی رکھے اس کا دھمن ہوجا جوعلی سے دھمنی کرے اور اس کی مدوفر ما جوعلی کی مدد کرے اور اس کوچھوڑ دے جوعلی کوچپوڑ دے۔ پھر آپ منبرسے نیچ تشریف لائے اور وہ دت قریب زوال کا تفااور گری پورے شاب پرتھی پھر بھی آ پ نے دورکعت نماز پر بھی۔اس کے بعدز وال موااور آ محضرت کے موذن نے اذان کی اور آپ نے لوگوں کونماز ظہر پڑھائی پھر آپ اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے اور حکم دیا کہ آ پ کے خیمہ کے سامنے امیر المونین کے لیے ایک خیمہ نصب کیا جائے۔ حضرت امیر المونين اس جيمه بين تشريف فرما موسئ اور حضرت رسول اكرم في مسلما نون كوهم ديا كمروه ودركروه أمجناب كي خدمت بين جالي ادراً نہیں امامت کی تہنیت ادرمبارک باوریں اوران کوامیر المونین كه كراسلام كریں پس لوگوں نے ایبابی كيا۔ پر آپ نے این ازواج اور باقی مسلمان عورتوں کو جوآ ب کے ساتھ تھی تھم دیا کہوہ بھی جا کر عبیت اور مبارک باددیں۔اورامیرالمونین كهرسلام كري پس ب نے ايباكيا اور وہ اشخاص كرجنہوں نے اس سلسله ميں زيادہ اجتمام كيا ان ميں سے ايك عمرابن خطاب منے كه جنہوں نے زیادہ خوشی اور بشاشت کا اظہار کیا آ پ کی امامت وظافت پر اور کہائ بڑ لک یاعلی اصحت مولا ی مولاکل مومن ومومنة \_ يعنى كيا كهنة آب كاسعلى آب تومير اور جرمومن ومومند كمولى مو كيّ اس وقت حسان بن ثابت خدمت رسول میں آئے اور آپ سے اجازت جاہی کہامیر المونین کی مدح میں واقعہ غدیراور آنجناب کے نصب امامت وخلافت کے متعلق اور ان دوعاؤں کے متعلق جو حضرت رسول نے ان کے حق میں کہی تھیں قصیدہ پڑھے۔ جب آپ نے اجازت وی تو وہ انچی جگہ پر کھڑا ہو گیاا در بیاشعار بلند آواز سے لوگوں کے سامنے پڑھے۔

| نبيهم  | لفدير  | يناديهم يوم |
|--------|--------|-------------|
| مناديا | بالنبى | بخم واسمع   |
| وليكم  | موليكم | فقال ذبن    |

فقالووالمر

التعايا

واهنا

|               | وليعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وانت                 | مرلانا                 | اهك               |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------|
|               | عاضيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اليوم اليوم          | <b>ب</b> ىن منالك      | ولن م             |          |
|               | وانني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ياعلى                | له قسم                 | فقال              |          |
|               | مامأوهاديأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بعدي                 | من                     | رضيتك             |          |
|               | كلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابترية               | بهادون                 | فخص               |          |
|               | المواخيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوزير               | سماه                   | علياً             |          |
|               | فهنوليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولاة                | كنت                    | فن                |          |
|               | مواليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صلق                  | اتباع                  | فكونواله          |          |
|               | وليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | دعااللهم               |                   | 7        |
|               | معاويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن علیا               | للذي دعا:              | وکن               |          |
| تقفی          | تنے اچھے معلوم ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ں پکارر ہاتھا اور کے | ن خم کے مقام پرانہیں   | ن کاانئ عذیر کے د | ترجمه:اا |
| یں ہے کی      | كمني لكاوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ن ہے۔سب لوگ          | تمهارامولا اورد کی کوا | وئے انہوں نے کہا  | پکارتے ہ |
|               | and the second s |                      | رکیا۔ آپ کا معبود ہم   |                   |          |
| ) كيونكه ميں  | فرمايا الفواسء على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ے پس آپ نے           | پٌ نافر مان نه پاسمي   | م میں ہے سی کوآ ر | کے دن آ  |
| بھوڑ کرعلی کو | ليےسب لوگوں كوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے اور امامت کے      | مام دھاوی منتخب کیا۔   | ایے بعد کے لیے ا  | نے تہیں  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | نے والا وزیر رکھا ہیر  |                   |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | موالی بن جاؤ پھریہ     |                   |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        | دهمنی کرے اس کا د |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | • •                    |                   | 4        |

يبل

ان اشعار کوفاصداور عامد نے تواتر سے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ جب حسان پیشعر کہ رہاتھا تو پیغیرا کرم نے فرمایا:

لا تزال یا احسان مویل اُ بروح القل سمان صور تنا بنسان کی بیٹی 'اے حسان تو بمیشروح القدس کے ساتھ مویدر ہے گا

جب تک زبان سے ہماری مد کرتا رہے گا۔ 'آپ کی طرف سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ حسان ولادیت امیر المونین پر ثابت
قدم نہیں رہے گا۔ چنا نچے حضور گی وفات کے بعداس کا اثر ظاہر ہوا۔ مکیت شاعر نے بھی واقعہ فدیر کے متعلق ایک قصیدہ لکھا ہے کہ جس
میں بیتین اشعار بھی ہیں۔

| علير مخم  | ووح      | ر ج     | ويوم الد |
|-----------|----------|---------|----------|
| لواطيعا   | الولايته | له      | ایات     |
| تبايعواها |          | الرجأل  | ولكن     |
| منيعاً    | خطراً    | ارمثلها | فلم      |
| يرما      | ك اليوم  | يعل ذا  | ولم اره  |
| حقااضيعا  |          | ارمعله  | ولع      |

(اوروسی میدان کادن عذیرخم کامیدان که اس کی دلایت کوواضح کمیا اگراطاعت کی جاتی لوگوں نے والایت کی بیعت کر لی میں اس سے بڑھ کرکوئی بلندشان نہیں سجمتنا اور میں اس دن کی طرح کسی دن کو نہیں سجمتنا اور میں نے اس طرح کسی حق کوضائع ہوتے نہیں دیکھا۔

اس احقر نے مدیث فدیر میں کتاب بنام فیض القدیر نیما یععلق بحدیث الغدیر کھی ہے تنبائش نہیں ورنداس کا خلاصہ یہ یہال نقل کرتا اور چونکہ گیار مویں ہجری سال کی ابتداء میں سفر ججة الوداع کے بعد حضرت رسول سائن المجائز ہم کی ہے۔ لہذا ہم آپ کی وفات کے ذکر کوشر دع کرتے ہیں۔

## ساتوس فصل

# مصیبت کبری وداہیہ طلی یعنی وفات حضرت خاتم الانبیاء محمصطفی سالٹوالیات کے مصیبت کا بیان

فريقين كاكثر علاء كاعقاديب وسيدالانهاء كارحلت عالم بقا كاطرف ويركدن موكى اورا كثر شيع علاء كاعقادب كدوه ذن الطائيس ٢٨ صغر كا تفااورا كثر علاء الل سنت باره ١٢ روج الاول كهته بين كشف الغمديين امام محمد باقر ب روايت ب كمه آ محضرت نے دی جری کوعالم بقاء کی طرف رحلت فر مائی۔ آپ کی عمرتر یہ تھ ۲۳ سال ہوئی چالیس سال کی عمر میں آپ پر مکہ میں دحی نازل ہوئی اس کے بعد آپ تیرا ۱۳ سال مزید مکہ میں رہے یعن جب آپ نے مدینہ کی طرف جرت فرمائی تواس وقت آپ کی دندگ كرتهين سال ريك من الحراث كيعدوس الآب مديديس رب اورآب كا وفات ماه رفي اول كى دوتاريخ بروز بير موكى مولف كبتاب كدورت الاول وآب كاوفات يانابعض اللسنت كول كيجي موافق جاورعا عشيديس كوكي اس كا قائل نبيل البذا شایدروایت کابیفقره تقیه پرمحول بواورمعلوم بونا چاہیے کہ آنحضرت کی وفات کی کیفیت اور آپ کی وسیتوں کے متعلق بہت ی رویات بیان ہوئی ہیں ہم یہاں اس پراکتفا کرتے ہیں جھ شخ مفیدًاور طبری رضوان الله علیانے بیان کیا ہے۔ وہفر ماتے ہی کہجب رسول جمة الوداع سيدالي آئ ادرآب ومعلوم بواكرآب كى رحلت زديك كينى بيرة آب مردنت اصحاب من خطب برجة ادر انہیں ایے بعد کفتوں میں ایے ارشادات کی خالفت سے ڈراتے اور انہیں وصیت فرماتے کدان کی سنت سے دست بردار نبہوں اوروین الی میں بدعت ندکریں اور آپ کی عترت اور الل بیت سے متسک رہتے ہوئے ان کی اطاعت کریں اور ان کی نصرت وحفاظت ومتابعت کواسے لیے لازم مجمیں اور آپ انہیں اختلاف کرنے اور مرتد ہونے سے منع کرتے اور بار باران سے فرماتے کہ ا بوگوا میں تم سے پہلے جار ہا ہوں تم حوض کوڑ پرمیرے پاس آؤ گے اور میں تم سے سوال کروں گا کہتم نے ال دوگر انقدر چیزوں کے ساتھ سلوک کیا جو میں تم میں چھوڈ کر آیا تھا۔ خداکی کتاب اور عترت جو کہ میرے اہل بیت میں۔ پس خیال رکھنا کہ ان دونوں چیزول میں میری نیابت کس طرح کررہے ہو کیونکہ خدائے لطیف وخبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ بید دونوں ایک دوسرے سے جدانہیں ہو گئے تاوفتكك كور يرمير بياس آجائي - يار كهويس ان دونون كوتم يس جيور عجاد بامون - يس مير عالى بيت يرسبقت ندكرنا ادران ے الگ ند مونا اور ان کے حق میں کوتا ہی ند کرتا ورند بلاک موجاد کے اور انہیں کی چیز کی تعلیم دینے کی کوشش ند کرنا کیونکہ بیتم سے زیادہ عالم ہیں اور تہمیں اس حالت میں ندویکیموں کہتم دین ہے چھرجاؤ۔اور کا فرجوجاؤاور ایک دوسرے کےخلاف کواریں تھینج کواور۔ میرے باعل کے مقابلے میں لشکر لے آؤجو کثرت تیزی ارشدت میں سلاب کی طرح ہو۔ بیجان لوکھی ابن ابی طالب میرا چھازاد

بمالی اور میراوسی ہے اور دہ تاویل قرآن پر جہاد کرے کا جیسے میں نے تنزیل قرآن پر جہاد کیا ہے ۔ اس متم کی گفتگو آپ نے کن ایک عالس میں فرمائی ای اثناء میں آپ نے اسامہ بن زید کوامیر قرار دیا اور منافقین الل فتنداور دوسر بے لوگوں سے ایک لشکر ترتیب دیا اور استحكم دياكما كثر محابكوساته كرروم كعلاقه كاطرف اسمقام برجاؤجهال تمهاراباب زيد شهيد مواقعا آب كامتعمدال لشكركو تيج كاية قلك ويعال فترب خالى موجائ اوركول فخص امير المونين بتنازم ندكر بتاكرة بكامر خلافت محكم موجاع اور لوگول کوباہر چلے جانے کی زیادہ تا کیوفر ماتے تھے بہر حال آپ نے اُسامہ کومقام حرف کی طرف بھیج دیا اور تھم دیا کہ وہ لوگوں کو باہر نکالیں اور انہیں تا خرکرنے سے ڈراتے تھے۔ ای اثناء میں آپ کوالیا مرض لائل ہوا کہ جس نے آپ کی رحلت کے آثار پیدا ہو گئے۔ جب بیاف آپ نے دیکھی تو حفرت امیر کا ہاتھ پار کرجنت القیع میں تشریف لے گئے اکثر محابہ بی بیچے گئے۔ آپ نے فرمايا مجصة خداد ندعالم نے محم ديا ہے كہ بقيع كر وول كے ليے استفسار كرول - جب آپ معقع ميں بہنچ توفر مايا السلام عليم يا الل القبورسلام ہوتم پراے قبرے کمینوخوشگوار ہوتمہارے لیے وہ حالت کہ جس میں تم ہوتم نجات یا چکے ہوان فتوں سے کہ جولوگوں کو درپیش ہیں کیونکہ لوگوں کی طرف ایسے بہت سے فتوں نے زخ کیا ہے جوتار یک رات نے فکروں کی ماند ہیں پھر آ پ کھود پر کھڑے رہے اورتمام الل بقیع کے لیے استعفاد کرتے رہے اس کے بعد حضرت امیر کی طرف زخ کرے فرمایا کہ جریک مرسال میرے سامنے قرآن ايك مرتبي شكرة عصال مال دومرتبيش كياب ميراخيال كرياس ليه والم كميرى وفات كاوتت زويك ب پر فرمایا اے علی خدانے بھے جنت اور دنیا میں سے ایک کونتخب کرنے کا اختیار دیاہے میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو پہند کہا ہے پن میری وفات موجائے تو میری شرمگاه کو چیپانا کیونکہ جو تحص میری شرمگاه پر نظر کرے گاوه اندها موجائے گا بھر آپ گھر کی طرف لوث آئے اور آپ کام ض شدت اختیار کر گیا۔ تین ون کے بعد آپ مجد میں سر پر پی بائد معتشریف لاے اس حالت میں کہ دا كى باتھ سے امير المونين اور باكي سے فضل بن عباس ك كندھے پرسمارا لے ركھا تھا۔ اس كے بعد آپ منبر پرتشريف لے سكے ادر بینه گئے اور فرمایا۔

''اے لوگوا وہ وفت قریب آگیا ہے کہ میں دُنیا سے اٹھے جاؤں ، جس سے میں نے کوئی وعدہ کیا ہوآئے اور اپناوعدہ پورا
کرائے اور جس کو مجھ سے کوئی قرض لینا ہووہ مجھے آگاہ کرے۔اے لوگوا خداکی اطاعت کے علاوہ حصول خیراور دفع شرکا کوئی اور وسیلہ
نہیں۔اے لوگوا کوئی شخص دعویٰ نہ کرے کہ میں عمل کے بغیر نجات حاصل کروں گا اور کوئی آرز ور کھنے والا آرز و نہ رکھے کہ وہ خدا کی
اطاعت کے بغیر رضائے الی پائے گا۔ اس خدا کے حق کی قشم کہ جس نے بچھے ت کے ساتھ بھیجا ہے عذاب الی سے مرف نیکے علی ہی نجات دے سکتا ہے اور اگر میں بھی گناہ کروں تو ہلاک ہوجاؤں گا۔ خدایا کیا میں نے تیرا پیغام ہی نجاد ہا ہے۔

چرآپ منبرے اترے اور لوگول کو مخفر طور پر نماز پڑھائی اور اس سلمڈ کے گھریں واپس آگئے۔ ایک یا وودن وہاں رہے۔ پھر عائشڈ نے باتی از واج کوراضی کرلیا۔ اور انجضرت کو اپنے گھر لے گئیں۔ جب آپ عائش کے گھر گئے تو آپ کا مرض شدید ہوگیا بال جب منج کی نمازے وقت آئے تو اس وقت حضرت عالم قدس کی طرف متوجہ تنے جب بلال نے نماز کی بوادی تو صفرت مطلع ند ہوئے تو حضرت عائشہ کے گئیں ابو کر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں۔ اور حفصہ کہنے لگیں عمر سے کہدوو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ جب آپ نے یہ با تیں سنیں تو فر ما یا ان با توں کو چھوڑ دوتم ان عورتوں کی طرح ہوجو پوسٹ کو گمراہ کرنا چاہتی تھیں چونکہ حضرت نے شخیں سے کہا تھا کہ وہ شکراً سامہ کے ساتھ باہر جا کی جب ان دونوں کی زبان سے سنا کہ وہ مدید میں واپس آگئے ہیں تو کہا آپ بہت غمناک ہوئے اور شدت مرض کے باوجود اٹھے کہ کہیں ان میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز ند پڑھاد سے اور یہ بات لوگوں کے نماز ند پڑھاد سے اور یہ بات لوگوں کے نماز ند پڑھاد سے اور یہ بات لوگوں کے نماز ند پڑھاد سے اور یہ بات کو اور اس حالت میں کہا بنا ہا تھا میر الموشنی اور نفنل بن عباس کے دوش پر دکھ کر انتہائی ضعف و نا تو ائی سے اپ پاؤں زمین پر گھیسٹ رہے تھے مجد میں تشریف لائے۔ جب محراب کے نزویک آئے تو دیکھا کہ ابو بکر آگے بڑھ کر آپ کی جگہ کو اب میں کھڑے ہو کہا در اس مقدار نماز کو لغو قرار دیا جو پہلے ہو چکی تھی۔ اور اس مقدار نماز کو لغو قرار دیا جو پہلے ہو چکی تھی۔ اور اور ور کی اور اس مقدار نماز کو لغو قرار دیا جو پہلے ہو چکی تھی۔

اس کے بعد نمازختم کرے گھرواپس آ گئے۔ پھر آپ نے شیخین اور دوسرے مسلمانوں کے ایک گروہ کو بلایا اور فرمایا کیا میں نے نہیں کہاتھا کہ شکر اسامہ کے ساتھ باہر جاؤ کہنے گئے بے شک آپ نے بیفر مایا تھا ارشاد ہوا کیوں تم لوگوں نے میرے تھم کی اظاعت نہیں کی۔ ابو بکر کہنے گئے میں تو گیا تھالیکن واپس اس لیے آیا کہ آپ کے ساتھ تجدید عہد کروں عمر کہنے گئے یارسول اللہ میں اس کے نہیں گیا چونکہ میں بنییں جاہتا تھا کہ آپ کی خیریت دوسرے لوگوں سے پوچھتا پھروں۔ پس حضرت رسول اکرم نے فرمایا كاأسامه كالشكرروانه كرواورتم بهي اس كشكر كے ساتھ جاؤ۔ ايك روايت كے مطابق آپ نے فرما يا خداكى لعنت ہوا س حض پرجولفكر أسامه بده جائے ( یعنی اس کے ساتھ نہ جائے ) بیکلہ تین مرتبہ فر ما یا۔ مسجد تک جانے اور والیس آنے کی تھکن اور حزن واندوہ کی بنا پر جوآب وعارض ہواتھا آپ بہول ہو گئے لی مسلمان بہت روئے عورتوں اور آپ کے بچوں کے نوحداوررونے کی آوازیں بلند ہوئیں اورمسلمان مردوں اور عورتوں نے نالے بیا کیے تو آپ نے آئیمیں کھول دیں اور اان کی طرف دیکھ کر فر مایا کہ میرے یاس دوات اور کنف گوسفند (چیزا) لے آؤ تا کہ میں تہمیں ایس تحریر لکھ دول کہ میرے بعد ہر گز گمراہ نہ ہونے یاؤ توایک صحابی کھٹرا مواتا کہ وہ دوات اور چرالے آئے عرفے کہا پلٹ آؤ۔ بیمرد (معاذاللہ) بذیان کمدر ہاہے بیاری کااس پرغلبہ ارجارے لیے كتاب خدا بى كافى بى بى دەلوگ جو كھر ميں موجود تھان ميں اختلاف پيدا ہوگيا۔ بعض كتے بين كى عمر شيك كتي إلى بعض كتي ارشادِرسول درست ہے اس حالت میں رسول خداکی مخالفت جائز نہیں بھردوبارہ ہو چھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ چیز لے آئی جو ا پ چاہتے تھے تو فرمایا ان باتوں کے بعد جو میں تم سے من چکا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن میں تہمیں وصیت کرتا ہول کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھرآ پ نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ وہ لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپ کے یاس فضل بن عباس على ابن ابي طالب اورآب كخصوص ابل بيت باقى ره كئے پرعباس في كما كدا ساللد كرسول اگريدام خلافت ہم بن ہاشم میں برقر ارر ہے گاتو ہمیں بشارت دیں تا کہ ہم خوش ہوں اوراگر آ پ بچھتے ہیں کہ ہم پرظلم کریں گے۔اور خلافت ہم سے چھین لیں عجوا ہے اصحاب سے ہماری سفارش سیجے تو آپ نے فر ما یا کتمہیں میرے بعد کمزور کردیا جائے گااورتم پرغلبہ حاصل

کرلیں گال کے بعد آپ فاموں ہو گئے ہی اوگ اٹھ کھڑے ہوئے درآ تھالیکہ وہ دور ہے تھے اور حضرت کی زندگی ہے باہیں ہو بھی تھے۔ جب سب باہر جلے گئے تو انحضرت نے فرمایا کہ میر سے بھائی علی اور پچا عباس کو میرے پاس بلاؤ ہی کی و بھی گا جو انھیں بلالا یا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو عباس کی طرف رخ کر کے حضرت نے فرمایا پچا کیا آپ میری وصیت کو تبول کریں گا اور میں بلالا یا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو عباس نے کہا ہے اللہ کے دسول کا پچا بوڑ ھا ہوگیا ہے اور کشیر العیال ہے اور آپ کی عطا تو موا سے سخت کرجاتی ہوائی ہے اور آپ کی بخش ابوے بھی نویا وہ ہے۔ میر امال آپ کے وعدوں اور بخشوں کے بورا کرئے سے موا سے سخت کرجاتی ہوائی میرے وعدوں کی بخش ابوے بھی نویا وہ ہے۔ میر امال آپ کے وعدوں اور بخشوں کے بورا کرئے سے قاصر ہے پھر آپ نے اپنارٹ امروش کی طرف موڑ ااور فرمایا اے بھائی کیا تم میری وصیت کو قبول کرو کے میرے وعدوں کیا جی بال کہ وگئی انتا وی اور فرمایا ہے اور کھی ہوائی کیا تا میں انتا وی اور فرمایا ہے اپنیں گئی تا کی بھر وہ پڑا میں انتا وی اور فرمایا اسے اپنی کے دوروں فرمایا ہے گئی وہ اپنی انتا وی اور فرمایا ہوائی میں بہن لو اور اپنی تا وار دور ہے ہم ہوائے اور صفرت امیر کو مطافر مائے پھر وہ پڑا مگاویا ہو ہم تھیار لگا ہے وہ موائی ہوائی ہوائی ہوائی گھر میاؤ۔ جسم انگلی میں بہن لو اور اپنی تھا وہ دور میں صفرت امیر کو مطافر مائے پھر وہ پڑا مگا میاں دوروں میں میں میں میں میں کہ مواقع پر اپنے میں پڑا بالدھ تھے وہ میں صفرت امیر کو حیا فرماؤ کے اور کے مواؤ کے برائے موائی پر بائدھ تھے وہ میں صفرت امیر کو حیا فرماؤ کے ایکا میاؤ کے اور کھیں میں میں میں کہ کی مواؤ کہ بائد ہو کے مواؤ کی بائد ہے تھے وہ میں صفرت امیر کو حیا فرماؤ کے ایکا میاؤ کے دوروں کو میں میں میں کو میں کے دوروں کو کیا میں کو کھی کو بائد کے مواؤ کے دوروں کو بائد ہو کہ مواؤ کے دوروں کے دوروں کو کھی کو بائد کے مواؤ کے دوروں کو کھی کو بائد کے مواؤ کے دوروں کو کھی کو بائد کے دوروں کیا کہ کو بائد کے کو دوروں کو کھی کو بائد کی کھی کو بائد کی کو کھی کو کھی کو کھی کو بائد کے دوروں کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

جب دوبراون بواتو آپ کی بیاری سخت بوگی اورلوگول کوآپ کی ملاقات سے روک دیا گیا حضرت امیر المونین ماضر خدمت تقے اور ان سے الگ نہوتے تھے جب آپ کی طبیعث بحال ہوئی تو فرما یا میرے بھائی امدیار و مددگارکومیزے یاس بلاؤپھر كرورى في آب وكيرليا اورآب فاموش مو كي مفرت عائدة في كها ابو بكركو بلالاؤ حضرت ابو بكرة عداورة ب كرماني بيط کتے جب حضرت نے آ کھ کھولی اور ان کو دیکھا تو منہ پھرلیا۔ ابوبکر اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے باہر گئے کہ اگر انہیں میری ضرورت ہوتی تو آپ تووفر ماتے حضرت نے دوبارہ ای بات کا عادہ کیا تو حفصہ نے کہا کہ مصرت عمر آئے اور حصرت نے انہیں دیکھا توان سے بھی منہ پھیرلیا۔ پھر فرمایا کمیرے بھائی اور یاردکومیرے پاس بلاؤرام سلمہ ؓ نے کہا حضرت علی انہیں دیکھا توان ہے بھی منه چیرلیا۔ پر فرمایا کدمیرے بعائی اور یاروکومیرے پاس بلاؤ۔ام سلمہ نے کہا حضرت علی کو بلاؤ کیونکدرسول کامقصودان کےعلاوہ دومراكوني نبيل - جب امير المونين آئے تو پيغبر نے انہيں اشارہ كيا كەميرے قريب آؤ۔ حضرت امير ان سے ليك مجمعزت رسول خدابهت ديرتك ان سے داز كى باتيں كرتے رہے ہي حضرت احير كھڑ سے ہوئے اور ايك طرف بيٹھ كئے اور حضرت رسول كو كئے پھر امیرالموهین بابرآئے تولوگوں نے کہااے ابوالحن پغیرے آپ سے کیاراز کی باتیں کہیں ہیں حضرت نے فرمایا آپ نے مجھے ہزار باب علم کے تعلیم کتے ہیں کہ ہر باب ہزار باب محلتے ہیں اور مجھاس چیزی وصیت کی ہے کہ جسے انشاء اللہ میں بجالاؤ نگاجب آپ كامرض سكين بوكميا ادرآ ب كرحلت قريب بوئى توآب في حضرت أمير المونين سي فرمايا اعلى ميراس ايد دامن من ركالو كونكه عالمين كے مالك كاتھم آپ پہنچاہے اور جب ميري جان باہرآئے تواسے ہاتھ ميں لے كرا ہے مند پر پھيرلو۔ پس ميراچېره قبله كى طرف چىرددواورمىرى تجميز يى لگ جاۋاورسب سے پہلےتم مجھ پرنماز پر هنااور قبر ميں سردكرنے تك مجھ سے الگ نه ہونااوران تمام امورين خدائ مدوطلب كرناجب امير المونين في آب كاسرا بني كودين ليا توحفرت به بوش موكئ اورجناب فاطمه آپ

کے جال بیٹال کودیکھتی اور گریدوند برکرتیں اور کہتی تھیں۔

وابيض يستقى انعام بوجهة اللارامل اليتامي عصبة للارامل

(اینی حصرت رسول وہ خوشر و چرہ ہیں کہ لوگ جن کے چرہ کی برکت سے بارش طلب کرتے ہیں جوتیموں کے فریا درس اور برہ مورتوں کی بناہ گاہ ہیں)

جب آمخضرت نے اپنی نورچیٹم کی آواز سی تو آنکھیں کھول دیں اور کمزور آواز میں فرمایا بیٹی یہ تیرے چیا ابوطالب کا کلام ہے بیند کھو بلکہ کو:

وَمَا عَبَّدُ الاَّرَسُوْلِ قَلْ عَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ آفَانَ مَّاتَ آوُقُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلا اَعْقَابِكُمُ

(محدرسول بی بیں ۔ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں کیا دہ فوت ہو گئے یافتل ہوجا سی توتم ان پہلے قدموں پر پلٹ جاؤگے)

جب سیرہ کوروتے دیکھا تو حضرت رسول نے انہیں اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤجب فاطمہ قریب آئیں تو آپ نے
ایک رازان کے کان میں کہا کہ جس سے فاطمہ کا چہرہ بشاش ہو گیا اوروہ خوش ہو کیں جب آپ کی روح مقدس پرواز کر گئ تو حضرت
امیر کا دایاں ہاتھ گلوئے مبارک کے بینچے تھا اس طرح آپ کی روح حضرت امیر کے ہاتھوں کے درمیان سے باہر آئی پس آپ
نے اپناہا تھ بلند کیا اور اپنے چہرے پر پھر لیا اور حضرت کی حق بین آگھیں بند کردیں اور آپ کے قامت با کرامت پر کپڑ ااوڑ ھا
دیا اور آئے ضرت کی جمیز دھفین میں مشغول ہوئے۔

روایت ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ساراز تھا جو پیغیر سے آپ کہا کہ جس سے آپ کا اندوہ خوثی سے اور قلق واضطراب تسکین سے بدل گیا۔ فرما یا والد گرامی نے جھے خبر دی کہ ان کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں انہیں جاہلوں گا اور ان کے بعد میری زندگی کی مدت طوانی نہیں ہوگی اس لئے میر سے اندوہ وجن نو تسکین ہوگئ ۔ پس امیر الموشین آپ کے شل کی طرف متوجہ ہوئے اور فضل بن عباس کو بلا یا اور انہیں تھم دیا کہ وہ آپ کی میت پر پانی ڈالیس پی آپ نے آمخصرت کو شل دیا جبکہ آسموں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور آمخصرت کا کر تھر بیان سے لے کرناف تک چاک کردیا۔ حضرت امیر الموشین خود آپ کو شسل حنوط اور کفن پہنا نے والے تھے اور فضل ان پر پانی ڈال رہے تھے اور قسل دینے میں خضرت علی کی مد کر رہے تھے جب آپ کو قسل دیے جی تو آگے بڑو ھے اور تنہا آپ پر نماز پڑھی کوئی شخص رسول پر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک نہیں تھا۔ لوگ مسجد میں جن حضورت امیر المی میں گا کے دھرت امیر میں گئا ور انہیں کہاں ڈن کیا جائے گا۔ حضرت امیر حضرت امیر میں گئا کہ کر دیا۔ حضرت امیر میں گئا کو کر دیا۔ حضرت امیر کی نماز پڑھا نے اور انہیں کہاں ڈن کیا جائے گا۔ حضرت امیر میں میں میں گئا کہ کی کون شخص آگے کھڑا ہو کر آپ گی نماز پڑھانے اور انہیں کہاں ڈن کیا جائے گا۔ حضرت امیر حضرت امیر

الموشن باہر تشریف لائے اوران اوگوں کے پاس جا کرفر مایا کر پیغیزا کرم زندگی بین اور مرنے کے بعد ہوارے انا موجی ہوں ہیں گروہ کر وہ ہوکر لوگ آئی میں اور آپ پر نماز پر جیس بغیرا ہیں ہے کہ ان کے آگا امام ہواور خداوند عالم جس نبی کی روح کو جہاں قبل کر تا ہے تو اس جگہ کواس جگہ کواس جگہ کواس کی قبر کے لیے پسند فرما تا ہے۔ لہذا ہیں پغیرا کرم گوای ججرہ میں وہ گا جسے نے وفات پائی ہے۔ لوگوں بنے اس بات کو تسلیم کر لیا اور اس پر راہنی ہوگئے۔ جب مسلمان آخصرت کی نماز جناز پر جنے سے فارغ ہوے تو رسول کرم کے بچا عہاس نے کی کو حضرت الوعبيدہ جماس کے باس بھیجا کہ جو الل مکہ کی قبر میں کھود اگر تے تھا اور دو ہر سے جنس کو حضرت کو خضرت کو نمار کی بات ہو گا تو ہوگئے۔ جب مسلمان آخصرت کی نماز جناز پر جنے سے فارغ ہو کے تو رسول نمار کی قبر میں کو دو کر سے مخس کو کو حضرت کی فرص کو میں ہوگئے ہوا کو اس کی اسے حکم و یا کہ دو اس کی طرف بھیجا جو الل مکہ کی قبر میں کو دو کی تو زید بن ہمل کی ہوا ہے تھو کہ کو خضرت اور میں کہ میں ہو گئے ہوا ہوا نہوں نے اس بالموشین کو تسم دو کر کہا کہ ہم میں سے آخصرت کی قبر محصد دار بین اس پر امر الموشین نے اور بن خول کو جو بدری ہو تو کہ اور کی میں اس کے بی اور کو بدری سے وہ بی اور کو بدری سے وہ بی اور کو بدری کے وہ بی اور کی کر براہ کی ہوا کہ بی اور کو بدری کے وہ بی اور کو بدری کے وہ بی اور کو براہ ہو گئے رائے وہ کی اور کو بدری کو دو براہ اور کو بین پر رکھ و یا کی جرہ مور کی فن سے باہر کال کر دخمار مبارک قبل ہو ای مور کی باہر آ جاؤ کہ اور کو برائی جرہ باہر کی کہ اور فن میں شریک نے ہو کہ بی ہو ہی مہارک کون سے باہر کال کر دخمار مبارک قبل ہو گئے درائی می کرور کہا ہوا۔ آپ نے تر یہ مور کی کور وہ باہر کی کی نہ ہو کی اس کر کے درن انواز کی مور کی کور دہ باہوا۔ آپ نے تر یہ مور کی کہ باہر کی کہ نہ ہو کی کہ دور کیا ہوا۔ آپ نے تر یہ مور کی کور دہ کہ ہو کہ کہ باہر کی کہ دور کہ بور کی کور دہ باہر کی کہ باہر کی کہ باہر کیا کہ باہر کی کہ کو کہ کہ کہ کہ کے کہ باہ

احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ تحضرت شہید ہوکراس دنیا سے رفصت ہوئے جیبا کہ صفار نے سد معتبر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی نئے کہ محضرت کو بکر سے کے اگلے پاؤں کے گوشت میں خیبر کے دن زہر دیا گیا تھا۔ جب حضرت کی ایک تقیہ تناول فرمایا تواس گوشت سے آوازائی کہ اے اللہ کے رسول مجھے زہر آلود کیا گیا ہے البذا حضرت اپنے مرض موت میں فرمات کہ آئات القیہ ناول فرمایا تھا۔ خیر میں کھایا تھا اور کوئی نی یاوسی ایسانہیں جواس دنیا سے شہادت کے ساتھ نہ جاتا ہواور دوسری روایت میں ہے کہ آئیک یہودی عورت نے آئے خضرت کو گوسفند کے ذراع (بازو) میں زہر دیا تھا اور جب حضرت کو گوسفند کے ذراع (بازو) میں زہر دیا تھا اور جب حضرت کو گوسفند کے ذراع (بازو) میں زہر دیا تھا اور جب حضرت کی تیس سے کھی کھایا تو اُس ذراع نے کہا کہ میں زہر آلود ہوں پھر آپ نے اُسے چینک دیا بھیشہ وہ زہر آپ کے بدن میں اثر کر تا تھا۔
یہاں تک کہ آپ نے اس کی وجہ سے اس دنیا سے رحلت فرمائی ۔ صلاحت اللہ علیہ وا آلہ۔

متحب ہے کہ دورونز دیک سے آپ گی زیارت پڑھی جائے چنانچ شخ شہید نے کتاب وروس میں فر مایا ہے کہ ہر جعد کے دن نی اکرم اور آئم ملیم السلام کی زیارت متحب ہے اگر چہ زیارت کرنے والا ان کی قبروں سے دور ہواور اگر بلندی پر کھڑا ہوکر زیادرت پڑھے توافعنل ہے۔

اور بہتر ہے کدرسول خدا کی زیارت ہر نماز کے بعدان الفاظ کے ساتھ پڑھی جائے جوام مضانے ابن ابی تھر برنطی وتعلیم

فرمائے تھے۔

اسلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته اسلام عليك ياحمه بن عبدالله السلام عليك يا خيرة الله اسلام عليك ياجيب الله السلام عليك ياصفوة الله السلام عليكك ياامين الله اشهدانك رسول الله واشهدانك عمد بن عبدالله واشهدانك قد نصحت لامتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى اتك القين فجزاك والله. يارسول الله افضل ماجزى نبيا عن أمته اللهم صل على والله. يارسول الله افضل ماجزى نبيا عن أمته اللهم صل على حيد عبد والله عبد المناه افضل ماصليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك

## آ گھویں فصل ۔

## أنحضرت كي اولا دامجاد كے حالات ميں

قرب الاسناد علی حضرت صادق سے دوایت ہے کدر سول خدا کے لیے جناب خدیج سے طاہر قاسم ۔ فاطمہ ام کلام مرتبہ
زینب پیدا ہوئے آپ نے فاطمہ کی شادی حضرت امیر الموشین ہے اور زینب کی ابوالعاص بن رقع ہے جو بئی اُمیہ علی سے تھااور ام
کلام می عثان بن عقان سے اور وہ عثان کے تفر جائے سے چینے رہت خدا میں جا پہنچی اس کے بعد حضرت نے رقبہ کی طور بدیج بھا
ماتھ کی چرمدینہ میں مار بی قبطیہ جے حضرت کی خدمت میں بادشاہ اسکدر یہ نے اشہب فچر اور دومر ہے ہدایا کے ساتھ بطور بدیج بھا تھا
ساتھ کی تجرمت رسول کے لیے ابراہ یم پیدا ہوئے فقیر کہتا ہے جو مشہور ہے اور مورضین نے لکھا ہے وہ بیہ کہ ام کلام می تروی عثان کے
ساتھ رقبہ کی وفات کے بعد ہوئی اور رقبہ نے بھے جنگ بدر کے موقعہ پروفات پائی ۔ میر جم عرض کرتا ہے کہ گذشتہ روایت اور اس تم کی
ساتھ رقبہ کی وفات کے بعد ہوئی اور رقبہ نے بھے جنگ بدر کے موقعہ پروفات پائی ۔ میر بادر کرایا گیا ہے کدرسول کی چار بیٹیاں تھی
ساتھ رقبہ کی دوایت کہ جن میں سے بعض اہل بیت رسالت کی طرف منسوب کی تمیں ہیں۔ یہ باور کرایا گیا ہے کدرسول کی چار بیٹیاں تھیں
جن عیں سے ایک ابوالعاص نا کی کا فرسے بیائی گئی جو بی اس سے تھا اور آم کلام می پہلے جیسے اس روایت میں ہے یارقبی پہلے
متان سے شادی کی گئی جب وہ فوت ہوگی تو دومری لڑکی اس کے ساتھ بیائی گئی۔ اگر چیعض مورضین اہل سنتہ کا یہ گھی ہو ہو نے
مند یج یا جناب ضد یج کے پہلے شو ہر یارسول فدا کی بیٹیاں تھیں ای اسرکو خلک میں ڈال دیا ہے کیان چونگہ ان کی بیٹیاں تھیں لیکن فدیج یا جناب ضد یج کے پہلے شوہر یارسول فدا کی بیٹیاں تھیں اس مسلمان بہتی تھی بیشتا ہے کہ دو تھا وہ درسول ہی کی بیٹیاں تھیں لیکن والے تول کو اکثر مورضین عامد نے تر جے دے دی ہے انہ انہ ہو کہ بیشتا ہے کہ دوقعاً وہ درسول ہی کی بیٹیاں تھیں لیک

(1) بنی ہاشم اور بن امید کی بھی آپ میں بہیں بن امید سے لے کر بنی امید کے آخری متنفس تک اور ہاشم سے لے کر بنی امید کے آخری شفس تک اور ہاشم سے لے کر خاندان رسالت کے آخری فردتک ان کی آپ میں نہ بنی اس کی وجوسر ف قبا کلی عناد نہتی بلکہ دونوں قبیلوں کی طبیعتیں بی متفادتیں بن ہاشم موحدو خدا پرست سے تھے بنی ہاشم عفیف و پاکدامن سے بن اُمید رانہ ذہ نیت سے انسانیت کاخون چوسنا چاہتے سے بنی ہاشم محمد روحانیت صاحبان سیاست روحانید بنی رسی بنی ہاشم ایثار دقر بانی سے موصوف بنی امیدافتد الپند، خود غرض۔ بنی ہاشم مجمد روحانیت صاحبان سیاست روحانید بنی امید میں مادیت ، علم روار سیاست مادید الغرض صفات حمیدہ کے مالک بنی ہاشم رسے اور بنی اُمید نے بمیشہ اوصاف رؤیلہ کو اپنا یا۔

قرآن بنی ہاشم کو ججرہ طبیب اور بنی اُمید کو جمعوں سے تعبیر کیا ہے:

(٢) اگرچ رسول كے زمانه بى سے بعض منافقين اور خود غرض لوگوں نے فلط چيز دل كواسلام كى طرف منسوب كرنے ك

ليے بہت ي باتس اپن طرف عے مطرى تھيں اور انہيں سرہ رسالت كى طرف منسوب كيا تھا مگر معاويہ كے زمانے ميں ساكام با قاعد كى ے حکومت کی سرپرتی میں ہوا۔ اس مطلط میں این الی الحدید نے جو پھو کھا ہے اس کے بعض اقتباسات قابل غور ہیں - ابوالحس علی این محرابسيف المدائل ن كتاب الاحداث من روايت كى ب كرمعاويد في مضمون واحد كحم نام الم من سي ك عداية منام عمال کے پاس بھیج جن میں اس نے تحریر کیا کہ میں بری الذمہ ہوں اس عض سے جو فضائل علی بیان کرے گا ابذا ہر طبقہ اور ہر علاقے میں برمنبر پرمقور کھوے ہو سو ملے جو حضرت علی پرلغنت کرتے تھے ان سے بیزاری جا ہے تھے اور ان کی اور ان کی اولاد کی ندمت کرتے ہے آ کے چل کر لکھتے ہیں اور معادیہ نے کل اطراف میں اپنے عاملوں کو لکھا کہ کی شیعہ علی واولا دکی گی گواہی کو جائز ندر کھو اورابیت عاملوں کولکھا کے عثان کے پیروان ودوستداران والل ولا پرممر بانی کرد جوعثان کے فضائل ومنا قب بیان کرتے ہیں ان کی نشست اسينزد يك قراردواوران لوكول كوا پنامقرب بناؤران كى عرت كروران كى بيان كرده احاديث وروايات مح كمعواوربيان كرف والكانام اوراس كے باب اور قبيل كانام كھولى عاملوں نے ايسائى كيا تاكدا ينك فضائل ومنا قب عثان كى ان اوگول نے کشرت کروی کیونکدمعاویدان لوگوں کوصلہ بھیجا تھا۔اوران احادیث کوعرب میں شائع کروہ تھااور دوستداران عثان کے پاس بھیجا تھا پر برشر میں اس کی کثرت ہوئی اور لوگ و نیا و وجاہت و نیا کی طرف ماک ہو گئے پس ممال معاویہ میں سے ایسا کوئی نہ تھا کہ اس مشم کی جموتی احادیث نداو کے علی سے حق میں نعنیات ومنقبت کی جموثی حدیث بیان کرنے والے کانام معادید کھے لیا تھا اوراس کے مقرب باليا تفااورأس كى سفارش قبول كرتا تفالي اس طرح ايك زماند كرركما چرمعاويه في الي عمال كوكهما كم مثان كحق مي مديثيں بكثرت موكئ بيں اور برشراور برطرف اور بركوشه ميں پيل كئي بيں البذاجس وقت ميراية خط ملے فوراتم لوگوں كو صحاب اور يہلے دوخلفاء کے فضائل بیان کرنے پر مائل کرواور اگرتم کوئی حدیث ابوتراب کے حق میں سنوتوویکی ہی اس کے مدمقائل دوسری حدیث صحابہ کے قن میں بنا کر مجھے بھیج دو۔ کیونکہ بیام مجھے بہت محبوب ہا درمیری آتھوں کو خنگ کرنے والا ہے۔ الح

شرح نیج البان ہر والمد صفح ۱۹٬۳۱ تقریخ خطبان فی ایدی الناس تقاو بلاطلاتہ جمداز آ غاجمہ سلطان مرزامر حوم میر ب خیال میں انبی دوامور پر فور کرنے سے معاملہ واضح ہوجا تا ہے کہ بنی امید اور بنی افران کی مخالفت قبائل نہیں بلکہ نظریاتی اور مذہبی تھی البذا ایسے خاندان میں کہ جو مذہبی طور پر اسلام سے دھمنی رکھتا ہور سول آپنی بیٹیوں کی شادی کس طرح کرتے ۔اس فظریاتی اور مذہبی تھی بتایا گیا کہ ابوالعاص بنی امیہ میں سے تھا اور بیر دایت صادق کی زبانی کہلوائی گئی تا کہ نسبت سے اس میں وزن پیدا ہو۔اگررسول کی طرف فلط روایات کی نسبت دی جاسکتی ہے کہ (معاذاللہ) کہ جن سے رنگیلا رسول کی طرف فلط روایات کی نسبت دی جاسکتی کہ رسول کی چار بیٹیاں تھیں جن میں ایک کافر سے بیابی گئی اور دو کے بعد و دسرے آ تمہ الل بیت سے بیٹس جن کیون نہیں دی جاسکتی کہ رسول کی چار بیٹیاں تھیں جن میں ایک کافر سے بیابی گئی اور دو کے بعد و دیگرے عثمان سے بیابی گئی اور دو کے بعد مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت میں ان کے دور کے واقعات کو پڑھیں اور اگر ابن الجالے یہ کی شدہ عبارت برخور کریں تو روز و دوشن کی طرئ واشح ہوجائے گا کہ حضرت عثمان کے جہاں اور فضائل گھڑے گے دہاں بیشر ف بھی انہیں بخشا گیا کہ کا توایک نسبت و دوشن کی طرئ واشح ہوجائے گا کہ حضرت عثمان کے جہاں اور فضائل گھڑے گے دہاں بیشر ف بھی انہیں بخشا گیا کہ کا توایک نسبت

المناسان المناسك المن

- قدر برهند إلى المين المدارد والدوا، فرب من اله ىدارىدىدىدالىدىدىدى ئىدىدى بالريد مديد المراد الأصافة المادين المراسية المراد المريد والمريد والمريد والمريد والمريد والمريد وها عدوي الله يوالما الدالو مساحداه الإلماع ومدر والتولي والمناهد المسكان لاكالالا خاله هسداف المتعادي المناسية المرجي المنابلة مندن الدن الدن الدن المدن المعادية المناسلة المراجة لى معدلا المسك في المالما لل المديدة معدي المراد ن لديد المدين المعالمي عن أناع الديديد بالمراجد و المراجد و المراجد المحديد ال ما أكر إلى الماس محمد في المن أحراب المرادي المرادي المرادي المرادي الموادي الموادي الموادي الموادي المرادي ال الميقد هيا الماليان معلى ون وقد فريد الماليان المركد المهالا المعالية المعا المان المانين، كني بدراجه لا تدرا، المقاراب لا حديث للنكالم الماي المالة تعقيدة كالمال في أماله كسشابه فالمهابية والمعان المصارك للرشيد للشابة والتامية المنابية المنادية المنادية المنادية كردك بيد ليذار المدايد معاليد معار شيع بنشامو حرور في مايد لي حديث الله أورده المايات لا السورال الموليد ومديد للأل الحديد المرك المرك المايد وسياني الماران المالا المالية فعري الدارية المراجة المراجة

پ آسد در الماران الما

نچاکھے آپ کے پاس بیس رکھنا چاہتا۔ ایک کودوسر بے پر قربان بکرد یجئے۔ پس آپ نے ابراہیم کی طرف دیکھاادردونے گے۔ پھر
سیدالشہد اء کی طرف دیکھ کر بھی گر سی کیا پھر قربا یا ابراہیم کی بال مارہہ ہے جب بیفوت ہوجائے تو میرے علاوہ اس پر کوئی مخزون نہیں
ہوگا۔ اور حسین کی بال فاطمہ ہے اور باپ علی جو میرا پچازاد بھائی ہے اور میری جان کے برابر ہے اور میرا گوشت وخون ہے جب وہ
فوت ہواتو میری بیٹی، میرااہن عم اور ٹیل خوداس پر مخزون ہول گاہیں اپنے حزن کوان کے جزابر ایم کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد جب
نے ابراہیم کو فید یقرار دیا ہے اور ہاس کی وفات پر راضی ہوں۔ پس تین ون کے بعد ابراہیم کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد جب
رسول خدا ابام حسین علیہ السلام کود کیمیے تو آئیس اپنے سینے سے لیٹا لیتے اور ان کے لیوں کو جو سے اور کہتے کہ میں تجھ پر قربان جاؤں۔
میں نے ابراہیم کو تچھ پر قربان کیا ہے۔ حضرت صادق "سے دوایت ہے کہ جب ابراہیم دنیا سے دھلت کی تو رسول خدا کی آتھوں سے
میں نے ابراہیم کو تچھ پر قربان کیا ہے۔ حضرت صادق "سے دوایت ہے کہ جب ابراہیم دنیا سے دھلت کی تو رسول خدا کی آتھوں سے
میں نے ابراہیم کو خطاب کر کے فربان کیا ہے۔ حضرت صادق "سے دوایت ہے کہ جب ابراہیم کو نیاسی دھائی ہورائے دیکھا تو اپنے ہاتھ
نے ابراہیم کو خطاب کر کے فربایا ، اے ابراہیم ہم کو تباری فرفت کا بہت غم ہے۔ آپ نے ابرہیم کی قبر پر ایک سورائے دیکھا تو اپنے ہاتھ
سے اس کی اصلاح کی اور فربایا جو تم میں سے کوئی کام کر ہے تو اسے تھم و مغبوط کر سے پھر فربایا کہ کتی ہوجاؤا ہے مسلف صالے عثان بن

## نوين فصل

#### أنحضرت سلالتاليج كاقرباء كخنضرحالات

فی طبری اور دوسر سے علماء نے روایت کی ہے کہ اس محضرت کو چھاتھ جوعبد المطلب کے فرزی تھے(۱) حارث (۲) ربیر(س) ابوطالب (۲) مزه (۵) غیراق (۲) ضرار (۵) مقوم (۸) ابولهب (۹) عباس مارث عبدالمطلب کے سب سے بوے بيلي عقدا في ملي عبد المطلب كوابوالحارث كتب تقداور حارث ال كرما ته جاه زمرم ك كود في من شريك تقداور حارث كربيخ ابوسفيان مغيره نوفل ربيداورعبداهمس تصاورابوسفيان طليم سعديد كدووه يين كاوجرسة المحضرت كرمضاى بعائي تضاوران ك شكل آب سے التى جلتى تقى - انہوں نے يہ يوس وفات يائى اور القيع ميں وفن ہوئے بعض مورخين كہتے ہيں عليل بن ابي طالب كے تھر میں فن ہوئے اور نوفل کے چند بیٹے رہ گئے تھے جن میں مغیرہ بن نوفل ہے اور بیوی ہیں جنہوں نے ابن بلجم مرادی کو گرفار کیا تھا بعد اس کے کماس ملعون نے حضرت امیر کو ضرب لگائی اور بھاگ لکلاتھا تاریخ میں ہے کہ وہ عثان کے زمانہ میں قاضی تنصاور جنگ صفین میں حضرت امیر کے ساتھ ماضر سے اور حضرت امیر کے بعد اُمامہ بنت ابی العاص بن رہے کے ساتھ شادی کی تھی امامہ سے می پیدا ہوتے اور ربعد بن حارث وہ ہے كەحفرت رسول نے فتح كد كونت فرماياتھا كەزمانىجابلىت كىتمام فخراور ترجيبس ميرے قدم كے نيے بيل اورجابلیت کے خون چھوڑ دیئے گئے اور پہلاخون جو میں چھوڑ تا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا سے چونداس کا ایک بیٹا زمانہ جاہلیت میں قبل ہو کمیا تھااورعبس بن رہید کی شجاعت میدان صفین میں مشہور ہےاورعبدالفتس بن حارث کا نام حضرت رسول نے عبداللدر کھااور کہتے ہیں کہ شام میں ان کی اولاد ہاورابوطالب عبداللہ والدرسول اکرم اورز بیرایک ہی مال کے بطن سے بیں اور ان کی والدہ فاطمہ بن عمروبن عاذبن عمران بن مخروم تعيل اور ابوطالب كانام عبدالمناف ہان كے چار بيٹے تھے۔طالب عقبل جعفر اورعلى عليه السلام منقول ہے کدان چار بھائیوں میں سے ہرایک کے درمیان دس سال فاصلہ تھا۔ ابوطالب کی دوبیٹیاں بھی تھیں ام ہانی کہ جس کا نام فاختہ تھااور جماندابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کی بیوی تقی ادرام بانی زوجها بووبب بیبر و بن عمر و مخز وی صاحب اولا تھیں کہ جن میں سے جعدہ بن ہیرہ تھا جومیدان حرب کاشہسوار اور بہاور تھااور حفرت امیر کی طرف سے خراسان کا امیر ووالی تھا۔ ابوطالب آنحضرت کی جرت سے تین سال مل رحت الی سے واصل ہوئے تھے ایک قول ہے کہ ان کی وفات کے تین دن بعد جناب خدیج کی وفات ہوئی اس سال کا نام ﴾ آ محضرت نے عام الحزن رکھااورہم ان دونوں بزرگواروں کی دفات نچھٹی فصل میں بیان کرآئے ہیں۔ باتی رہے عہاس ان کی کنیت ابوالفضل ہے اور سقایت زمزم ان سے متعلق تھی اور جنگ بدر میں وہ اسلام لائے اور مدینہ میں خلافت عثان کے آخری دنوں میں وفات يائى - آخرى عمريس نابينا مو كئے تھے عباس ورضراركى والده ئتيلە تھيں ان كونوبينے اورتين بيليال تھيں.

زین وی بی جوزید بن حارشی بیوی بی زید نے انہیں طلاق دی اورخداوند عالم نے ان کی شادی پنیبراکرم سے
کی اورام حکیم بنت عبدالمطلب گزیر بن ربید بن جلیب بن عبدالشس بن عبدمتان کی بیوی تقیس ان کیطن سے عامر پیدا ہوا
اور دہ عبداللہ بن عامر کا باپ تھا۔ جوعثان کی طرف سے عراق وخراسان کا گورز تھا۔ اور برہ بنت عبدالمطلب ایو بم کی بیوی تھیں
بعد میں انہوں نے عبدالاسد بن ہلال مخر دمی شادی کی اوراس سے ایوسلمہ کا نام عبداللہ تھا اور ایوسلمہ کے ساتھ اکی بیوی اُم سلم
سے پہلے جشہ کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ نے سب سے پہلے جشہ کی طرف بیرت کی تھی۔ پھراس نے مدید کی طرف بیرت کی میں ماضر دہا اور احد میں اسے زخم لگا جس کی وجہ سے انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد رسول اکرم نے ان
کی بیوی ام سلمہ سے نکاح کیا اور عا تکہ بنت عبدالمطلب عربین و بہ بی بیوی تھیں۔ اس کے بعد کلدہ بن عبدمناف بن عبدالدار
کی بیوی ام سلمہ سے نکاح کیا اور عا تکہ بنت عبدالمطلب عربین و بہ بی بیوی تھیں۔ اس کے بعد کا مان نو یلد حضرت خد بجا کے بیوی اور این نو یلد حضرت خد بجا کے بیوی میں اور نیر پیدا ہوا۔

روایت ہے کہ عبدالمطلب کی وفات کے وقت یہ چھ پٹیاں ان کی حاضر تھیں عبدالمطلب نے ان سے کہا کہ مجھ پر گرید ونوحہ کر واور مرثیہ پڑھوتا کہ میں مرنے سے پہلے تن اول پس ہرایک نے اپنے باپ کے لیے مرثیہ کہااور پڑھا عبدالمطلب نے بیمر بھے سے اور پھروفات پائی اور حصرت رسول کے بچاؤں میں سے ابوطالب اور حمز اسب سے افضل تھے اور ابوطالب کا گام عبد مناف تھا جیسا کہ ان کے باپ عبدالمطلب نے فرمایا:

وصيت من كنية بطالبٍ عبد مناتٍ وهوذوتجاربٍ

( مین نے وقیت کی ہے اسے جس کی گئیت میں نے طالب پر رحمی ہے جو عبد مناف اور تجربہ کارہے وہ

بزرگ جسیم اور قو بصورت سے بادشاہوں جیسی شان اور علیموں جیسے وقار کے ہا لک سے کہتے ہیں کہ الشم بن میٹی عیم عرب

بزرگ جسیم اور قو بصورت سے بادشاہوں جیسی شان اور علیموں جیسے وقار کے ہا لک سے کہتے ہیں کہ الشم بن میٹی عیم عرب

سے جب فی چھا گیا کہ تو نے حکمت و دنائی ریاست حلم و بیادت کس سے بھی ہے تواس نے کہنا الک حلم وادب پر عروع ب ابوطاب بن

عبد المطلب سے اور بہت کی روایات میں ہے کہ آپ کی مثان اصحاب کہف جیسی ہے اپنے ایمان کو چھپائے رہتے تا کرزمول کی نفر سے

عبد المطلب سے اور بہت کی روایات میں ہے کہ آپ کی مثان اصحاب کہف جیسی ہے اپنی سے اور آپ نے وہ پیغیرا کرم سے برو کرسکس اور کفار قریش کیشر سے آپ کو محفوظ دکھ کمیں ۔ بوظ لب وصایا اور آٹا را نبیا ہ کیا اور کو اور آپ نے وہ پیغیرا کرم سے برو کے اور روایت میں سے کہ آئی اور اگر ابوطالب کا ایمان ایک بلڑ سے میں اور تمام تلوق کیا ایمان و دسر سے میں رکھا جائے تو ابوطالب کا ایمان ایک بلڑ سے میں اور تمام تلوق کیا گیاں دوسر سے میں رکھا جائے تو ابوطالب کا ایمان ایک بلڑ سے میں اور تمام تلوق کیا جو اہر ریز سے ہیں۔ فلا صدید کر جناب ابوطالب رہے کا امر الموشین پرند فرمات جناب دین فدا پر سے اور اس سے بے نیاز ہے کہ انہیں بیان کیا جائے ۔ اور اس مقام پر رسول فدا یہ کہ فدمات دینی اور اور ان کارسول فدا کی فدمات دینی اور اور ان کارسول فدا کی فدمات دینی اور اور ان کارسول فدا کی فدمات دینی اور قل فدا کی فدمات دینی اور قل فدر کی تھے اور دیا ہائی میں جھے اور دیر بھی تکلیف پہنچا نے کے جرات نہیں کر تر سے جب بتان ابوطالب زندہ ہاں کا بعدان کو جرات نہیں کر تر سے جب بتان ابوطالب زندہ ہاں کی بعدان کو تراث نہیں کر تر سے جب بتان ابوطالب نہیں ہوں کو گلے کی بہتھا نے کے جرات نہیں کر تر سے جب بتان ابوطالب زندہ ہاں ک

| وائبه     | لاابوطالب                                        | ولو          |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|
| مخص نقاما | الدين                                            | لمامثل       |
| وی وحامی  | علة ا                                            | وذاك         |
| س الحياما | بيارب                                            | وذاك         |
| C         | الترين في الله الله الله الله الله الله الله الل | P. K. 11 . 1 |

یعنی ابوطالب اوران کابیان نهوتاتودین این شکل وصورت لے کر کھرانه ہوتا۔اس نے مکدیس پناه دی اور پنج برکومایت کی اوراس نے مدین شک موت کوچھولیا۔

اور جناب جزم کی عظمت وجلالت بہت ہو و جنگ اُ صدیعی شہید ہوئے اور ہم ان کی شہادت تحریر کرا ہے ہیں اور جعفر بن ابوطالب موقد میں شہید ہوئے اور ہم ان کی شہادت تحریر کرا ہے ہیں اور جعفر بن ابوطالب موقد میں شہید ہوئے اور ہم مجرات جعفر کے فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابن بابویہ نے حضرت امائم رضا ہے ہیں۔ روایت کی ہے کہ حضرت رسول نے فرما یا کہ میر ابہترین بھائی علی اور بہترین چھاحر ہیں اور میں ایک بی اصل ہے ہیں۔ اور فرما یا کہ حضرت نے حمر ہی کی تقییں اور قرب الاسناد میں حضرت صادق ہے مروی ہے کہ جضرت امیر الموضین نے فرما یا کہ ہم میں سے دسول خدا ہیں جواق لین و آخریں کے سردار اور خاتم الا نہیاء ہیں اور ان کاوصی اوصیاء انہیاء ہیں اور در سرے جعفر جو ہے اور اُن کے دونوا سے حسن اور حسین اولا وانہیاء سے بہتر ہیں اور بہترین شہیدا یک تو آپ کے بچامر ہیں اور دو کر رے جعفر جو

ملائکہ کے ساتھ پراز کرتے ہیں۔ اس مضمون کی روایت کڑت ہے ہیں علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدانے فرمایا کہ میرے پروردگار نے جھے چنامیر سے اہل بہت کے تین افر اور کہ بناتھ کہ جن سے میں بہتر اور زیادہ پر ہیزگار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ اور خدان نے جھے ابوطالب کے دوفر زیروں علی "اور چعفر کو اور میر سے پچامخرہ بن عبد المطلب کو چنا۔ الح نیز امام محمد باقر سے آ ہت وں المبوصد ہوں دساجل صلاقو اما جا بھی الله علیه فمن ہم من قضی الحجمت و صفحہ من من تنظر و ما بدلو تبد باید گر المبوصد ہوں میں سے بعض نے اپنی بدلو تبد باید گر الموصد ہوں میں سے بعض نے اپنی بدلو تبد باید گر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی شرط پوری کر دکھائی اور بعض اضطار کررہے ہیں اور انہوں نے کوئی تبد یلی نہیں کی کا تغیر میں روایت ہے کہ جنہوں نے شرط پوری کر دکھائی اور بعض اضطار کررہے ہیں اور انہوں نے کوئی تبد یلی نہیں کی کا تغیر میں روایت ہے کہ جنہوں نے شرط پوری کردی و دِحفر ہیں اور جوان ظار کردہے ہیں۔ ووقی بن ابی طالب ہیں۔ نیز آ محضرت سے کیا ہو ایساز میں روایت ہے کہ ساق محرش پر کھا ہے کہمز آشیر خداشیر رسول خدااور (سید) سرشہداء ہیں۔

شخ طوی نے جابرانصاری سے دوایت کی ہے کہ عہاس بلند قامت اور خوشرو تھے ایک دن رسول خداکی خدمت میں حاضر ہوئے جب حضرت نے ان کی طرف دیکھا تو فر مایا اے چھا آپ صاحب جمال ہیں۔عہاس نے عرض کیا مرد کا جمال کیا ہے فر مایا حق کے معاملہ میں بچ بولنا۔ پوچھامرد کا کمال کیا ہے۔ فر مایا محرمات سے پچنا اور خوش خلقی اختیار کرنا۔

حفرت امام رضائے روایت ہے کہ حفرت رسول نے فرمایا عباس کے حق میں میری حرمت کا خیال رکھنا کیونکہ وہ میرے برزگوں کا بقید ہیں۔

ابن بابویہ نے روایت کی ہے کہ ایک دن جریل رسول خدا پر نازل ہوئ اس طرح کی وہ ساہ تبا پہنے ہوئے تھے اور اس پر
کمر بند با ندھا ہوا تھا اور اس کمر بند کے ساتھ ایک خنج رائکائے ہوئے تھے آپ نے فرما یا اسے جر تکل یہ کیا صلیہ اولا دسے ہلا کت ہے کس
حضرت گھرسے بابر آ ئے اور عباس سے کہا اے چھا آپ کی اولا د کے ہاتھوں سے میری اولا و ہلاک ہوگئی توعباس نے عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ اجازت ویں تو میں اپنا آلہ تناسل کا نے والوں ۔ آپ نے فرما یا ، اس معاملہ میں جو ہونے والا ہے وہ مطے ہوچکا ہے۔

ابن باس سے روایت ہے کہ ایک ون علی بن ابی طالب نے ربول خدات پوچھا یار سول اللہ کیا آ پھیل سے مجت رکھتے ہیں۔ فرمایا بال خدا کی قسم میں اُسے دو وجہوں سے دوست رکھتا ہوں۔ ایک خود مجھے اُس سے محبت ہے دوسر سے یہ ابوطالب کواس سے محبت تھی یا در کھواس کا ایک میں اُس پر گریہ کریں گی اور طائکہ سے محبت تھی یا در کھواس کا ایک بیٹا تمہار سے بیٹے کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ اور موشین کی آئی تکھیں اس پر گریہ کریں گی اور طائکہ مقربین اس پر صلوات بھیجیں گے چھر رسول خدا اتناروے کہ آپ کے آئو آپ کے سینہ پر جاری ہوئے اور فر ما یا کہ بیل خدا سے شکایت کرتا ہول۔ ان مصائب کی جومیر سے بعد میر سے اہل بیت پر دار دہوں گے اور امیر الموشیق کے اصحاب کے بیان میں انشاء الشریقیل عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عمیاس کا ذکر آئے گا۔

## رسو بن فضل

### سلمان ، ابوذ رومقد ارزضی الله عنهم اور چندو یگر عاظم اصحاب پینجبرگا تذکره

بہلے تلیمان محری رضوان الشعلیہ بی جو ارکان آربدیں سے پہلے سلیمان منا اهل البیت کی شرافت سے خصوص الل بیت جوت وصف کی اور میں پردے ہوئے ہے۔ ان کی فضیلت میں رسول خدانے فرمایا:

و سلمان وہ سندر ہے جوتمام نیس موتا دووہ فرا فدہ بوقتم نیں ہوتا سلمان ہم اہل ہیت ہیں ہے ہوہ تھت بختا ہوا در سے اور اسے برہان و یا کیا ہے حصرت امیر نے انہیں مول اتعان کی جا اور حضرت صادق نے تقان سے بہر آر دیا ہے اور حضرت سادق نے انہیں سوسین میں شار کیا ہے اور کی روایات ہے ستھا وہ وتا ہے کہ وہ جناب اسم اعظم جانے تھے اور حد شین (جن سے باقر نے انہیں سوسین میں شار کیا ہے اور کی روایات کے دل در بے ایں اور وہ وسول ورجہ پر فاکر تھے۔ عالم غیب وسمایا (ہوئیں تھے اور بہشت کے تحفہ دونیاں کی میں سے سے دائیان کے دل در بے ایں اور وہ وسول ورجہ پر فاکر تھے۔ عالم غیب وسمایا (ہوئیں تھے اور بہشت کے تحفہ دونیا کی مشاق تی خدا ور میں اور کی آیات ان کے اور ان بھیے افر اوکی شان میں فائل کرتے تھے معداوئہ عالم نے رسول اور کی آیات ان کے اور ان بھیے افر اوکی شان میں فائل ہوئیں۔ ایک مشال میں اور کی آیات ان کے اور ان بھیے افر اوکی شان میں فائل ہوئیں۔ وہیے کا رات کے وہ دونی عالم کی طرف سے رسول خدا کو تھم و سے مسلمان کو سلام پہنچانے اور علم منایا وو بلا یا وانساب کی تعلیم و سے کا رات کے وہ دونی مالمی فدا کی خدم سے میں ان کی غلوت میں مجلس ہوا کرتی تھی اور وحضرت رسول امر ای تعلیم دی۔ ان کے علاوہ کوئی ان کی قابلیت اور آل کی قوت نیس رکھا تھا اور وہ اس مقام پر پہنچا کے در ایس مقام در باتی کی میں میں میں جو تعلیم میں ان کی تعلیم جو سے کی اور آپ نے انہیں تو میں میں میں میں میں موروت اور آستان نہوی سے اختصاص اس مقام پر پہنچا کے زبان مبادک آل سرور سے میں مذالم ان المبیت کی شام وہ ووت اور آستان نہوی سے اختصاص اس مقام پر پہنچا کے زبان مبادک آل سرور سے سلیمان میں منا اہل المبیت کی شروت افران میں میں وہ دونے وہ بہا ہے ۔

کانت مودة سلمان به نسباً ولعد یکن بین نسوح وابده رحا سلمان کیمودت نسب بن گی اور جناب نوح اوران کے بیٹے کے درمیان رحم ونسب ختم ہوگیا۔ شیخ اجل ابوجعفر طوی نوراللہ مشہدہ نے کتاب امالی میں منصور بن بزرج سے رویات کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت

صادق سے عرض کیا کے بین آپ سے سلمان فاری کا تذکرہ بہت ستا ہوں اس کی وجد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے سلمان فاری شہو بلكه سلمان محرى كهواوريه يادر كهوكه مير سان كوزياده ياوكرن كاسب ان كاتين عظيم فضيلتين بين كهجوان مين تعيل بيكما ميكما أبهول نے اپنی خواہش پرامیر المونین کی خواہش کو ترجیح دی۔ دوسری یہ کہ وہ نقراء کودوست دکھتے تضاور انہیں اغنیاءاور صاحبان مال وثروت پرترجي ديتے تے اور تيسري بيكرو علم اور علماء سے عبت كرتے تھے بيك سليمان عبرصالح اور خلص مسلمان تے اور وہ مشركين ميل سے نہیں تھے ای طرح اپنی اساد کے ساتھ سیدیر حیر فی نے حضرت امام محمہ باقٹر سے روایت کی ہے کہ صحابیہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اوروہ اپنے نسب کاذکر اور اُک پر فخر ومباہات کردہے تھے۔ان میں سلیمان مجی موجود تھے ہی عمر نے سلمان کی طرف زُخ کیا ادر کہنے لگے اے سلمان انتہاری اصل اورنسب کیا ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا میں اللہ کے بندے کا بیٹا سلمان ہوں۔ میں ممراہ تھا خداوندعالم نے محرکی وجدسے مجھے بدایت کی اور میں فقیر و محاج تھا۔ جناب محد مافظ ایج کے ذریعہ خدانے مجھے تو مگر کیا اور میں غلام تھا اور محرمصطفیٰ ملاتظائیلم کے سبب خدانے مجھے آزاد کیا۔اے عمر بس میرا توبید حسب دنسب ہے۔ایک روایت میں ہے کہ ایک دن الوذر " حضرت سلمان کے یاس مگے سلمان نے منٹریا آگ پررکی ہوئی تھی۔ کھودیرایک دوسرے کے یاس بیٹے باتی کرتے دے اچا تک منڈیاچو لھے سے اُلٹ کرسرگوں ہوگئ لیکن اس بیل سے ایک قطرہ بھی نگرا۔ سلمان نے اُسے اٹھا کردوبارہ چو لیے پرد کادیا۔ محرتھوڑی دیرگزری ادروہ الٹ گئ ادراس میں سے مجھن گرا۔ دوبارہ سلیمان نے رکھ دیا۔ ابوذر محبرا کر دہاں سے اٹھ کھڑے موئے۔ وہ حالت تظریس تھے کہ حضرت امیر المونین سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بیسارا واقعدآ یکی خدمت میں عرض کیا آ مجناب نے فرما یا اگر سلمان محتہیں وہ باتیں بتائے جنہیں وہ جانتا ہے توتم کیو کہ خدار حم کرے۔ سلمان کے قاتل پراے ابوذر سلمان زمین میں اللہ کا باب جواسے ہے جواس کی معرفت رکھے وہ مومن ہے اور جواس کا اٹکار کرے وہ کا فرے اور سلمان ہم الل بیت میں سے ہے۔

ایک دفیہ حضرت مقداو بھی سلمان " کے پاس گئے۔ دیکھا کہ بنٹر یا چو لھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اوروہ آگ کے بغیر اُئل

رہی ہے۔ وہ سلمان " سے کہنے لگے۔ اے اباعبداللہ بندیا آگ کے بغیر جوش میں ہے۔ سلمان " نے دوہ بھر اٹھا کراس کے نیچ رکھ

ویئے۔ ان پھر وں نے ککڑیوں کی طرح شعلے نکلنے گے اور بنٹر یا میں جوش زیادہ آنے لگا۔ سلمان " نے کہا ذرا بنٹریا کے جوش کو کم کرو۔

مقدادگنے کہا کوئی الی چیز نہیں جو بنٹریا میں پھیروں تا کہ اس کا جوش خم ہو۔ سلمان " نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور چیچے کی طرح پھیر نے

مقدادگنے کہا کوئی الی چیز نہیں جو بنٹریا میں پھیروں تا کہ اس کا جوش خم ہو۔ سلمان " نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور چیچے کی طرح پھیر نے

گئے یہاں تک کہ اس کا جوش خم ہوا اور ہاتھ سے اس میں سے پھیدال لے کرمقداد کے ساتھ بیٹھ کرکھائی مقداد گواس واقعہ سے بہت

تجب ہوا اور سے واقعہ رسول خدا سے بیان کیا۔ خلاصہ سے کہ روایات سلمان " کی مدح میں اس سے زیادہ ہیں کہ بیان ہو سکیس اور ان میں

بعض روایات ابوذر " کے تذکر سے میں آئیں گے۔

۲ ہے ہیں سلمان نے مدائن میں وفات پائی اور حضرت امیر الموشین ای رات مطے الارض کر کے ان کے جنازے پر پہنچے اور انہیں خسل وکفن دیا اور نماز جنازہ پر ھر انہیں وہیں وفن کیا۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت امیر سلمان می کی میت کے

قریب پنجادر چاودان کے چرے سے بٹائی توسلمان جھزے کے چرے کی طرف ویکے کرمکرائے۔آپ نے فرمایا مرجاآے اباعبداللہ جب رسول اللہ سے ملاقات کروتوان سے عرض کرتا کہ آپ کے جمائی نے آپ کی قوم سے بہت تکلیفیں افحائی ہیں۔ لیک آپ نے سلمان کی تجمیز کی اور تجمیز و تکفین سے قارغ ہو کرنماز کے لیے کھڑے ہوئے توجھز طیار اور حضرت نعز سلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے جب کہ ان میں سے ہرایک کے ساتھ طائکہ کی سرصفیں تھیں کہ ہر صف میں ایک لا کھ فرشتے تھے اور حضرت امیر ای دات مدینہ کی طرف بیٹ آ کے۔ اس وقت سلمان کی تجرشریف مدائن میں بعد اور محن بزرگ کے ساتھ موجودر ہے اور ہرایک کی زیارت کا ہے اور میں نے ہدیة الزائرین اور مقانتی ابنان میں آ جناب کی زیارت تقل کی ہے۔

دومرسے الودروشی الشرعنہ إلى ان كانام جندب بن جناده تها وہ قبيل كى عقار من سے متع اور اركان اربعہ من سے بي تيسر ب بقول جو تن يا بي بن ملمان مون والفروي مسلمان مون كبعدا يا علاق من على محر تقاور جنك بدر وأحدو خندق بين موجودنيين تص بحر حضرت كي خدمت بين حاضر بوسة ادر المازمت اختيار كي اوران كي قدر دمنزلت بارگاه رسالت مين اس سے زیادہ ہے کہ بیان موااور حفرت نے اُن کے تن میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں۔اور انہیں صدیق اُمت اور زہد میں شبیعین بن مریم فرمایا ہاوران کے تن می مشہور صدیث (مااظللت الخصر اء آسان نے سارنیس کیا اورز من نے اٹھایانیس كى ايسى خفى كوجوالوذرس زياده سيامو) فرمائى علام كلتى فين الحيوة من فرماياب كدجو كيح فاوصه عامدى روايت سيمستفاد ہوتا ہےاوروہ یہ ہے کم مصوبین کے بعد صحاب میں کوئی محض جلالت قدراور رفعت شان میں سلمان فاری الوذ رااور مقداد کے برابر نہیں ہواامام موی کاظم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن رب العزت کی طرف سے منادی شراکر سے کا کرمحرب عبداللہ کے حواری اور خلص کہاں ہیں جوآ پ کے طریقت پر متنقم رہے اور جنہوں نے ان کے عہدو پیان کونیس تو ڑاتو سلمان ابوؤر اور مقدار محرب ہوں ك\_ حضرت صادق ب روايت ب كريفيراكرم فرمايا ، خداوند عالم في جي محابدين سے جارا شخاص سے محبت ودوي كا حكم ديا ہے عرض کیا گیا وہ کون ہیں۔ فرمایاعلی ابن ابی طالب مقداد سلمان اور ابوذر اور بہت سے اسانید کے ساتھ سی اور شیعہ کتب میں روایت ہے کہ حضرت رسول نے قرمایا، آسان نے کی پرسائیس کیا اور زمین نے کسی کوا تھایا نہیں جوابوذر سے زیادہ سے اموااورا بن عبدالبرنے جواعاظم علاء الل سنت میں سے ہیں۔ کتاب استیعاب میں رسالت مآب سے روایت کی ہے کہ میری اُمت میں ابوذ ر کازاہدیسی بن مریم جیبا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ زاہد میں شبیعیسی بن مریم فنز روایت ہے کہ حضرت امیر نے فرمایا کہ الوذر"نے چندایےعلوم میکھے کہ جن کے حل سے لوگ عاجز ہیں اور ان پرگرہ نگادی کہ کوئی چیز ان میں سے باہر شآئے۔

این بابویہ علیہ الرحمۃ نے سندمعتر سے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ ایک دن ابوذر ارسالت بناہ کے قریب سے گزرے جرکل دھیکلی اور گزرے جرکل دھیکلی کی شکل میں آنحضرت کی خدمت میں نہائی میں بیٹے با تیں کررہے تھے۔ ابوذر نے گمان کیا کہ یہ وجیکلی اور حضرت سے کوئی راز کی بات کررہے ہیں تو چیکے سے گزرگئے۔ جرکیل نے عرض کیا۔ ابوذر ہمارے قریب سے گزراانہوں نے سلام نہیں کیا۔ اگر سلام کرتے تو ہم اس کا جواب دیے وہ ایک دعا پڑھے ہیں وہ آسانوں کے دہنے والوں میں مشہور ہے جب میں آو پر چلا

جاؤل توآپ ان سے بہتی جب جریک چلے کے اور ایوذر آئے تو آپ نفر مایا ، اے ابوذر ہمیں سلام کول نہیں کیا تھا۔ ابوذر م من عرض کیا میر اخیال تھا کہ وحیکی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ نے کی پوشیدہ بات کے سلسلے میں انہیں بلایا ہے میں نے چہا کہ آپ کی تفتگو میں وفل ندوں۔ آپ نے فر مایا وہ تھے اور انہوں نے یکہا ہے ابودر پشیمان ہوئے آپ نے فر مایا وہ کون کی دعا ہے جس سے خدا کو پکارتے ہو کہ جس کے متعلق جریل کہتے تھے کہ آ مانوں میں مشہور ہے عض کیا میں بدعا پڑ حتا ہوں۔ الله حد انی اسسللک الا بمان بہت والتحصیدی نبیدی والعافیہ من جمیع المیلاء والسکر علی العافیة والغلی عن شتر ار الناس۔

حضرت الم محمد باقر سے روایت ہے کہ ابوذرخوف خداست اتنادوئے کہ ان کی آگھ خراب ہوگئ ۔ لوگوں نے کہا کہ دعا کروکہ خداتمہاری آگھ شیک کردے۔ وہ کہنے لگے مجھے آگھ کا اتناغ نہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ پھروہ کونساغ ہے جس نے تمہس آگھ سے بے خبر کردیا ہے۔ کہنے لگے۔ دوظیم چیزیں جومیرے آگے ہیں پہشت اوردوز خ۔

ابن بابویہ نے عبداللہ بن عباس سے دوایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا میر قبایل بیشت ہوئے سے اور پھے صحابہ آپ کی خدمت میں صاضر سے تو آپ نے فر بابا: پہلا فیض جواس دروازے سے آگے گا۔ وہ الل بہشت ہیں سے ہے جب صحابہ نے بیسنا تو پھے لوگ اجھی داخل ہو سی اللہ دوائل ہو سی الدوران لوگوں کے سبقت کریں گے جو ان میں سے جھے بشارت دے گا کہ آزر باہ (سی بہینہ نہ کا کہ قار بابا بھی کہ الاوران لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے صفوم تھا ان میں سے بھے بیا الاوران لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے صفوم تھا کہ میں ہوئے صفوم تھا کہ میں ہوئے میں بین میں چاہتا تھا کہ صحاب کے مساب سے کونسا مہینہ ہے۔ ابو ذرنے کہا کہ آزر فرایا جھے معلوم تھا کہ سے بابات تھا کہ صحاب کو سی بیات میں ہوئے ہوئے اور انسان کیوں ندہو جبکہ تبہیں میر نے بعد میر سے اہل ہیت کی میت اور دوتی کی وجہ سے میر سے حرم سے نکال دیا جائے گا۔ لیس تم بہوں گر کہ جس کا دورو تھا اور دولوگ اس بہشت ہیں میر ہے ساتھی ہوں گر کہ جس کا دعدہ ضدانے پر ہیز گاروں سے کیا ہو ۔ قبین کی سعادت حاصل کر سے گا دورہ لوگ اس بہشت ہیں میر ہے ساتھی ہوں گر کہ جس کا دعدہ ضدانے پر ہیز گاروں سے کیا ہو ۔ قبین کی سعادت حاصل کر سے گا دورہ لوگ اس بہشت ہیں میر ہے ساتھی ہوں گر کہ جس کا دعدہ ضدانے پر ہیز گاروں سے کیا ہو خلافت عثمان کے زبات تک در ہے اور چونکہ معاویہ بن ابی سفیان عثمان کی طرف سے اس علاقہ کا گورز تھا اور دو ہوئے کہ معاویہ بن ابی سفیان عثمان کی طرف سے اس علاقہ کا گورز تھا اور دو ہوئے معاونہ بن ابی سفیان عثمان کی طرف سے اس علاقہ کا گورز تھا اور دو ہوئے کہ معاونہ بن ابی سفیان عثمان کی طرف سے اس علاقہ کا گورز تھا اوروہ چوند مکانات اور بلند تر بن

خلافت عنان کے زمانہ تک رہے اور چونکہ معاویہ بن الی سفیان عنان کی طرف سے اس علاقہ کا گور زخااور وہ پختہ مکانات اور بلندترین عمارت کا دلدادہ تھا اور ان کی طرف ماکن تھا تو ابو ذرا اسے تو نئے وسرزش کرتے اور لوگوں کو ظیفہ تن امیر المونین کی ولایت کی ترغیب دیے اور جناب کے مناقب مناتے یہاں تک کہ بہت سے لوگ تشیع کی طرف ماکل ہوئے اور مشہور ہے کہ جوشیعہ شام اور جبل عال میں ہیں وہ ابو ذرا کی برکت سے ہیں معاویہ نے حقیقت عال عنان کو کسی اور انہیں بتایا کہ آگر چندون مزیدیہ اس علاقہ میں رہوتو لوگوں کو تیری ولایت و حکومت سے مخرف کردیں گے۔ عثان نے اس کے جواب میں کھا کہ جب میر اجوانم ہیں سطے تو ابوذرکو ایک سخت سواری پر بوارکر کے سخت تشم کے دلیل وراہ شاس کے ساتھ جھیجو جورات دن اس سواری کو چلائے یہاں تک کہ ابوذر پر نیندکا اتنا غلبہ ہوجائے کہ وہ مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے بھول جائے۔ جب یہ خط معاویہ کو ملا تو اس نے ابوذرکو بلایا اور انہیں سخت مزاح اونٹ کے بر ہنہ کو ہان پر

بنعایا اور سخت سم کے آدی کوان کے ساتھ کیا او فر بلند قامت لاغراضم کے آدی ہے۔ اس قت پڑھا پا بھی اُن میں پوراا اڑکر چکا تھا اور
ان کے سروریش کے بال سفید ہو چکے ہے۔ وہ ضعف و نے ف ہے داوشنا س اور نے کو تنی ہے بلا تا تھا کہ جس پر پالان وغیرہ نہیں تھا
اور انتہائی تنی اور تاراضی ہے وہ اونٹ چلا تھا کہ جس سے ابو ذرکی را نیس دئی ہو کئیں اور ان کا گوشت چھڑ کیا اروہ خست در بھور ہو کر مدید
میں داخل ہوئے اور عثان سے ملا قات کی وہاں بھی مثان کے اقوال واقعال پر کانہ چنی اور اعتراض کیا۔ وہ جب عثان کود کھتے تو ہے آتے ہے۔
پڑھتے۔ آئے تھر مجھنلی علیہ تھا قات کی وہاں جس میں ایک اور ان سے ان کی چہا ہے انہ کہ کے وجہ کہ کے بھٹے کو کھٹے وہ کہ کہ کہ کے فلے کو کہ کہ کے دو جب عثان کود کھتے تو ہے آتے ہے۔
پڑھتے۔ آئے تھر مجھنلی علیہ کے آئے کیا وہ ان کی پیٹا نیوں ، پہلو کی اور ہتوں کو داغا جائے گا۔

خلاصہ یہ کی عان میں ابوذر کے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی تاب ندری۔ انہوں نے ابدز راوران کے اہل وعیال کو مدید سے مند کی طرف کل جانے کا عکم و یا جو کہ ابوذر کے نزویک بدترین جگہ تھی۔ اس پر اکتفانہ کیا بلکہ انہیں مسلمانوں کونتوئی و بے سے منع کیا۔ اس کوجی کا نی نہ جھا بلکہ ابوذر کے خروج کے وقت تھم و یا کہ کوئی شخص ان کی مشایعت اور الموداد کہنے کے لیے نہ جائے امیر المونین حسین مشایعت کے لیے گئے مروان کی راستہ میں ان سے ملا تا ہے ہوگئی وہ کہنے لگاتم المونین حسین مشایعت کے لیے گئے مروان کی راستہ میں ان سے ملا تا ہے ہوگئی وہ کہنے لگاتم نے وہ کام کیوں کیا جو خلیفہ عثان کے خلاف ہے امیر المونین اور مروان کے درمیان گفتگو ہوئی اور مصرت نے اس کے اون نے وہ کام کیوں کیا جو خلیفہ عثان کی ملا قات ہوئی تو عثان نے کہا۔ مروان نے ترمیان تازیانہ مارا۔ مروان عثان کے پاس گیا اور شکایت کی جب مصرت امیر اور خان کی ملا قات ہوئی تو عثان نے کہا۔ مروان نے ترمیان تازیانہ مارا ہے۔ کہا۔ مروان نے کودہ اس کے کانوں کے درمیان تازیانہ مارا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ابود روزہ ہیں پہنچا وران کا امتحان یہاں تک پہنچا کہ اُن کا بیٹا ذرقوت ہوگیا ان کے پاس چند گوسفند ہے کہ جن پران کی اور ان کے اہل وعیال کی معیشت تھی ان میں بیاری پھیلی اور وہ سب مرکئے۔ اُن کی بیوی نے بھی رہزہ میں وفات پائی۔ صرف ابود راور ان کی ایک بیٹی رہ گئے ابود رکی بیٹی کہتی ہے کہ تین دن ہم پرگز رکئے اور کوئی چیز کھانے کے لیے ہمیں نہلی اور بھوک کا ہم پر ظلبہ ہوا۔ بابانے جھے ہے کہا چلو بیٹا اس ریکتان میں شاید کوئی گھاس ل جائے کہ جسے کھا تھی جب ہم اس سحوا میں گئے تو کوئی کھانے کی چیز نہل کی ۔ میرے باپ نے بھوریت ہے کہ وادراس پر نرر کھکر لیٹ کئے ہیں دیکھا کہ ان کی آئیس ور ان گئیس اور مالت اس میں نہائی اور غیر سے کہا اے بابا میں اس بیابان میں نہائی اور غربت کی حالت میں تہیں مالت میں نہائی اور غیر اون کھی ۔ کہونکہ کے سے سنجالوں گی۔ فرمایا بیٹی ڈرونیس جب میں مرجاوں گا تو اہل عراق کی ایک جماعت آئے گی اور وہ ہر اون کھن کرے گئی ۔ کہونکہ میرے حسیب رسول خدا نے جھے جنگ ہوک میں یہ بتایا تھا۔

اے بیٹی جب میں عالم بقاء کی طرف رحلت کروں تو میرے چیرے پرعباڈ ال دینااور عراق کے راستہ پرجا کر بیٹے جانا۔ جب قافلہ ظاہر ہوتو اُن سکے نز دیک جا کر کہنا کہ ابوذ رصحا لی رسول تو ستہ ہو گئے ہیں لڑکی کہتی ہے کہ اس اثناء میں ربذہ کے کچھلوگ ان کی عمادت کے لیے آئے اور کہنے لگے اے ابوذ رآپ کو کمیا تکلیف اور شکایت ہے۔ فرہایا، اپنے گناہوں کی کہنے گئے کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنی پروردگار کی رحمت۔ طبیب کی ضرورت ہے؟ کہا کہ طبیب نے جھے بہار کیا ہے۔ خدا طبیب ہے اور درد و دواای کی طرف ہے ہے۔ الاکی کہتی ہے جب ان کی لگاہ ملک الموت پر پڑی تو کہنے گئے۔ مرجاا اے دوست اس دفت آئے ہو جب جمعے تمہاری بہت ضرورت تھی اور دہ فخص نجات نہ پائے جو تہمیں و کھ کرنادم و پشیان ہو۔ خدا جمعے جداری اپنے جواب دحمت میں پہنچا دے۔ تیرے تی گئے میں بہیشہ تیری طلا قات کا خواہاں تھا اور میں نے بھی موت کو ناپند نہیں سمجا لڑی بھی ہے جب ان کی روح نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو میں نے ان کے اور ڈال دی اور عراق کے داستہ پر جا کہ بیٹے گئے۔ ایک گروہ ظاہر ہوائیں نے اُن سے کہا اے گردہ مسلمین ابوذ رصحافی رسول نے وفات پائی ہے دہ سواری سے اتر پڑے اور نوال کے وفات پائی ہودہ سواری سے اتر پڑے اور نوال میں موجود سے مالک کہتے ہیں کہ میں نے آئیس اس کھڑی میں کھن و یا جو میر سے ساتھ تھا جس کی تیت چار ہزار در ہم تھی اور این عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ ابوذ رکی وفات اکتیں یا بتیں ہجری میں بوئی اور این عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ ابوذ رکی وفات اکتیں یا بتیں ہجری میں بوئی اور این عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ ابوذ رکی وفات اکتیں یا بتیں ہجری میں بوئی اور کی اور اور کی اور این عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ ابوذ رکی وفات اکتیں یا بتیں ہمری میں بوئی اور کی اور کی دور کی دائی۔

تیسرے ابومعبد مقدار بن اسود ہیں۔ان کے والد کا نام عمر وبہرائی ہے چونکہ اسود بن عبد لغیوث نے انہیں اپنا بیٹا بمالیا تھا البذامقادين اسودمشهور مو گئے۔ بدیر رگوار قدیم الاسلام اور خواص صحاب سیدانام اور کان اربعہ میں سے ایک ہیں۔ بہت عظیم القدر اور شریف المتر لت بین ان کی دیانتدای اور شجاعت اس سے زیادہ ہے کہتحریر میں آسکے سی وشیعدان کی فضیلت وجلالت پر شفق بین اوررسول ضدا سے روایت ہے۔ کہآ پ نے فرما یا ضداوند عالم نے مجھے چارافراد کی مجت کا تھم دیا ہے لوگوں نے کہااوہ کون بی فرمایاعلی عليه السلام، مقداد، سلمان اورايودر رضوان الله عليم اجعين ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب جورسول اكرم من فالتاليم كرج على كي بيل بال-وه مقداد کی بیوی تھی۔ یہ تمام غزوات میں خدمت رسول میں رہاوروہ ان چارا شخاص میں سے ایک بین کہ جنت جن کی مشاق ہے۔ روایات ان کی فضیلت میں اس سے زیادہ ہیں کہ یہاں بیان ہوں اس سسلہ میں وہ مدیث کافی ہے جو تھی نے امام محمد باقر سے روايت ك جدآ ب فرمايا و تدالعاس الا ثلث نفر سلبان بلوذر والبقداة وقال الراوى فقلت عما قال كان حاص حيصة تم رجع ثم قال ان اروت الذي لم يشك ولم ين خلفشي فمقداد (يعني الم ثمر باقر نے فرمایا کہ لوگ برتد ہو گئے سوائے تین اشخاص کے جو کہ سلمان ، ابوذ ڑ اور مقدار ہیں۔ پس داوی نے بوچھا کہ آیا عمار برسر باوجود ظهور مبت الل بيت كان چندا شخاص مين داخل نبين بين آپ فرما يا تعوز اساميلان و رووان مين ظاهر موا- پهرانهول فرت في طرف رجوع كيا \_ بعرفر ما يا أكرتوا يعض و چاهتا ب كجس من كى قسم كافتك ندآ يا موتوده مقداد باك ردايت من ب كدان كادل مقدس اوب كوار على طرح محكم تفااور كماب اختصاص مين حضرت صادق بدوايت ب كرآب نوفرايا كمقدادين اسود كى مثال اس امت من الى جيسة آن مين لفظ الف جس سے وئى چيز چيكائي نبين جاستى سير مقام جرف مين جو مدين سے ايك فرتخ پرواقع ہان کی وفات ہوئی اوران کا جناز ولا کر نقیع میں ذن کیا گیا اور شہروان میں جوقیران کی طرف منسوب ہان کادن ہونا سیج نہیں۔بان احمال ہے کہ وہ قبر قاضل مقدار سیوری کی ہو یا کس شیخ عرب کی اور عجیب غریب بات ہے کہ مقداد کی اس جلالت کے

باد جودان کابیا نا الل ثابت موااور جنگ جمل میں عائش کی طرف سے موکر مارا کیا۔ جب خباب ایر مقولین کے قریب نے گزرے تو فرمایا خداس کے باپ پردیم کرے اگر وہ زئدہ موتے تو ان کی رائے اس کی رائے سے بہتر ہوتی عمار یا برر جو آپ کی خدمت میں موجود معظم می کرنے گے الحمد الشخدانے معبد کو کیفر کر دار تک پہنچا یا اور خاک بلاکت سے ملایا۔ خداکی تسم اے امیر المونین میں کی۔ باب بیٹے کے تی کرنے کی پرواؤ بیس کرتا جو تی سے عدول کو بے ۔ حضرت نے فرمایا غدائے جب پر دھت کرے اور جزائے فیرد

چ تے صفرت بلال من رئباح رسول خدا من اللہ کے مودن شے ال والدہ کا تام ہمات تھا کیت الاعبداللہ اور الاعرب سا الله من سے معرف بلال میں رئول خدا من اللہ کی دوارہ من کوسین کہتے تھا ور رواجہ و دوندن اور باتی جنگول میں رئول خدا کے ساتھ رہد ہم دوارہ ت کے بلال کاسین خدا کے فرد کی شین ہے ۔ اور صفرت صاول سے دوارہ ت ہم المال پروہ ہم المال بدوہ ہم المال بیت کو دوست رکھتے تھے فدا کے نیک بندے تھے انہوں نے کہا کہ میں دسول اللہ کے بعد کی سے انہوں نے حضرت دن کے بعد کی سے خیرالعمل منز وک ہوا اور ہمارے شخ نے نفس الرحن میں نقل کیا کہ جنب بلال حبث سے آھے تو انہوں نے حضرت رسول کی مدح میں سے کہا۔

اره گره کری کرا مندره

حفرت نے حسان سے فرایا کہ اس شعر کاعربی میں ترجمہ کروتو حسان کہا۔

اذاالبكارم في افتنا ذكرت

حضرت بلال "ن فعاعون کی وجہ سے ۱۸ ہدیا ۴ میں شام میں وفات پائی اور باب مغیر سی دنی ہوئے نقیر کہتا ہے کہ جناب بلال "کی قبر مشہور ندیارت گاہئے اور میں اس کی زیارت کے ساچھا ہوں۔

یانچ یں جاہر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام انساری ہیں جو جلیل القدر صحابی اور اصحاب بدر میں سے ہیں اور ان کی مرح میں بہت می دوایات وارد ہیں۔ اور یہ وہ می بزرگ ہیں جنہوں نے رسول خدا کا سلام امام محمد باقر کی خدمت میں میتھا یا اور وہ کیا شخص ہیں جنہوں نے لوح آسانی کی جناب فاطمہ کے پائی زیارت کی اور وہ ہیں جنہوں نے لوح آسانی کی جناب فاطمہ کے پائی زیارت کی کہ جس میں آسمہ بدگی کی اور انہوں نے اس نے اس نے قبل کیا تھا۔

کشف الغمہ سے معقول ہے کہ امام زین العابدین اپنے فرزندامام محد باقر کے ساتھ جابر کودیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب کہ حضرت باقر امجی نیچ سے لیس معفرت باقر جابر کے گئے۔ جب کہ حضرت باقر امجی نیچ سے لیس معفرت باقر جابر کے اس محدث نامینا ہو چکی تھیں۔ عرض کیا کون تھا جعزت نے فرما یا بیر میر امینا

می ہے۔ پی جار نے ان کواپنے ہے لیٹالیا اور کہا اے میں ایٹ آپ کوسلام کہتے تھے اور اختصاص کی روایت ہے کہ جار " نے جھڑت یا قرے ور خواست کی کہ آپ تیا مت میں میری شفاعت کے ضامی ہوجا ہے۔ حضرت نے قبول فر ما یا اور یہ جابر " بہت ی جنگوں میں پنجبرا کرم کے ساتھ تھے اور جنگ صفین میں حضرت امیر الموشین کے ہمراہ تھے انہوں نے اعتصام جل استین اور متابعت امیر الموشین میں کوئی کوتا بی نہیں کی اور بمیٹ ہوگیں کی نشست گا ہوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے رہنے کہ علی استین اور متابعت امیر الموشین میں ای نقل کھو علی بہترین بھر میں جوانکار کرے وہ کا فرے اور یہ بھی فرما یا کرتے کہ اے معاصب استیا وہ کی کھو تھا کی میت کا سبق دو۔ پس جوان کی دو تی سے انکار کرے وہ کا فرے اور یہ بھی فرما یا کرتے کہ اے معاصب ایک اولاد کوئل کی میت کا سبق دو۔ پس جوان کی دو تی سے انکار کرے تو دیکھو کہ اس کی مال نے کیا کیا ہے۔

#### محبت شهر مردال مجوزنی پددیا که دست غیر گرفته است پای مادداد

۸ے دیں ان کی وفات ہوئی اُس ونت ان میں آگھوں کی بھیارت جا چکی تھی اورنوئے سال سے زیادہ اُن کی عمر ہو چکی تھی صحابہ میں وہ آخری خض ہیں جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی۔ ان کے والد عبداللہ انساری نقیاء میں سے ہے۔ بدرواُ حدیث شرک ہوئے اُحدیث ہوں اُن کی اور اُنہیں ان کے بہنوئی عمرو بن جموح کے ساتھ ایک بی قیر میں فن کیا گیا۔ ان کی اور باتی شہداء اُحد کی قیر میں فن کیا گیا۔ ان کی اور باتی شہداء اُحد کی قبر کا معاویہ کے ذانہ میں پانی جاری کرنے کے لیے اکھیڑنے کا واقعہ شہور ہے۔

چھے حضرت فیڈیف بن الیمان عنی ہیں جو سید الرسلین کے بزرگ صابی اور خواص حضرت امیر الموسین میں سے تھے اور ان سات افراد میں نے ہیں جنیوں نے جناب فاطمہ کا جنازہ پر طااور خذیف اپنے والد بھائی صفوان کے ساتھ جنگ کا کرم ہاؤادی ہیں شہید کی فدمت میں صاضر تھے اس دن کی مسلمان نے ان کے والد کو نیمان کرتے ہوئے کہ شرک ہے جنگ کی گرم ہاؤادی ہیں شہید کردیا اور اس رازی بناء پر جورسول اکرم نے آئیں بتا تا تھا وہ منافی صابر کو جائے تھے اور اگر یہ کی کے جنازہ میں صاضر نہیں ہوتے تھے وصرت عراس کی نماذ چنازہ نہیں پر صف تھے سے حضرت عمری طرف سے کی سال بحک ھائن کے گورز ہے گھرانہیں معزول کرکے سلمان فاری کو وہاں کا والی بنایا۔ جب سلمان فی و فات ہوئی تو دوبارہ خذیف وہاں کے گورز ہوئے یہاں وقت بھی گورز سے حضرت علی تحق ضائفت پر پیھے ۔ ہیں یہ بید ہے آپ کا فرمان اہل مدائن کیلئے جاری ہواجس میں اپنی خلافت اور خذیف کی استقراری کی مالاس کری گیان جب حضرت خذیفہ نے وفات پائی اور وہیں مدائن میں وفن ہوئے اور ایو ہمزہ مثمانی سے دوایت ہے کہ جب اطلاع دی کی وفات کا وقت تر ہے آپاتو انہوں نے اپنے وفال بالی وار ایو ہمزہ فی بیٹ کے وار ایو ہمزہ مثمانی کے وصوت کا اسے فرزند جو کی کو گوں کے ہاتھ میں ہے اس سے ماہیں ہوجا کہ یاس ونامیدی میں غنی اور تو گری ہے اور اور کو سے اپنی صابات طلب نہ کر کونکہ پر تقرماضر ہے۔ اور ایسا کام نہ کرجس کا عذر بیش کرنا پڑے۔ اور رجال بن داؤدو غیرہ سے مقول ہے کہ وہا یہ خاند اور ایک بالے بیٹری سے مورت خذیف کے اور ایسا کام نہ کرجس کا عذر بیش کرنا پڑے۔ اور رجال بن داؤدو غیرہ سے متقول ہے کہ خربا یا خدرت خذیف ابن الیمان ارکان اربعہ سے ایک ہیں انہوں نے رسالت آب کی وفات کے بعد کوند میں سکونت اختیار کر لیتی امیر المونین کی بیعت کے الیم انہوں نے جالیس دن بغد مدائن میں وفات پائی اور وفت وفات اپنے جیٹے مغوان اور سغید کوومیت کی کدامیر الموثین کی بیعت کرنا انہوں نے باپ کی وضیت کے مطابق عمل کیا اور دونوں جنگ تنین میں شہید ہوئے۔

ساتوي حفرت ابوابوب انصاري خالد بن زيدون جوبروك محابداور بدرك علاده باق غروات من ماخر بوف والول میں سے ایک بین ۔ بید بی بررگ بین کہ جب حضورت مکہ سے جرت کی اور مدینہ میں وار دہوئے توان کے محر میں نزول اجلال فرمایا ان کی اوران کی والدہ کی خدمات جب تک آپ ان کے گھر میں رہے مشہور ہیں۔ اور جس رات رسول خدا نے صفیہ سے زفاف کیا ابوابوب جنگ کے بتھیارلگا کرساری رات حفرت کے تیمدے گرد پہرہ دیتے رہے۔ منے کو جب حفرت نے ویکھا توان کے لیے دعا کی اور فرمایا۔ الهم اسقط ابالیوب کماسقظ میبک خدایا ابوایوب کی حفاظت کرنا جس طرح اسنے تیری نی کی جفاظت کی ہے۔سید شہیر قاضی نور اللہ نے کتاب المجالس میں ان کے حالات میں فرمایا ہے کہ ابوابوب بن زید نصاری کا نام خالد ہے۔ البتدان کی کنیت ان كنام برغالب مولى بخروه بدراور باقى جنگوں ميں پغير كرماته در جاور جنگ جمل ومفين خوارج ميں حضرت امير المونين كي معیت میں جہاد کیااور تمون بن اعثم کوفی کے حالات میں لکھا ہے کہ جنگ صغین کے دوران ایک دن حضرت ابوایوب لشکرامیر سے باہر آئے اور مبارز طلب ہوئے بہت آوازیں دیں لیکن لشکرے کوئی فض ان کے مقابلہ کیلئے نہ آیاتو انہوں نے اپنے مگوڑے كوكور الاداد للكرشام يرحمله كردياكو في مخص ان كي حمله كي مقابله مين يرهم رسكاله انهول في معاويد كي خير كاقصد كميامعاويدا پيخ خيمه کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت ابوابوب کو دیکھ کر تیمہ میں گھس کر دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت ابوابوب اُس کے تیمہ کے دردازے پر کھڑے ہوکرمبارز طبی کرنے لگے۔اہل شام کا ایک گروہ اُن سے لڑنے کے لیے آگے بر حاتو حضرت ابوابوب نے ان پر حمله كرديا \_ چندمشهورا شخاص كوسخت زخم لكائ اورميح وسالم والهل آئ معاوية حواس باخته الهيخ خيمه بين والهل آيا اورا بيخ آدميول كومرنش كرنے لگا كوئل كے للكرسے ايك مخف اتنا آ مے بڑھا كرميرے فيم كے دروازے پرآپنجا كميان نے تہيں بندكر ديا تفااور تمهارے باتھ بائدھ دیئے تھے کہ کی فخص میں پیطانت نہیں تھی کہ فی بعر خاک اشاکران کے محورے کے مند پر مارتا اہل شام میں ے ایک مخص کہ جس کانام متروقع بن منصور تھا۔ کہنے لگا اے معاویہ فکرنہ کرجس طرح اس سواد نے حملہ کیا ہے اور تیرے خیے تک کھس آیاہے میں بھی حملہ کروں گااور علی کے خیمہ تک جاؤں گا اگر میں نے علی کود کھ لیااور موقعہ ملاتواس کو خیم لگا کر تھے خوش کروں گا۔ پس اس ا پنا گھوڑا دوڑا یا اورخودکو حضرت امیر کے لیکر تک پہنچادیا۔ وہ حضرت کے خیمہ کی طرف چلا۔ الوابوب نے جب بید دیکھا تھو اپنا گھوڑا اس كى طرف دور يا يجب اس كرقريب ويحيقواس كى كردن يراكى تلواد لكانى كراس كاكام تمام موكيا - باتھ كى صقاقى اور تلواركى تيزى سے اس کا بیر گرڈن کے اوپر بنی رہا۔ جب موڑ ااچھلا تو ہمر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف جا گر اور جو بہاوریہ نظارہ و بکھ رہے تھے۔ انبول مے معرت ابوابوب کے دار کی عمر گی پر بہت تعب کیا اور ان کی تعریف کی۔ ابوابوب معاوید کے زمان میں جنگ روم میں سکتے اور اس علاقہ میں وی نیج بی بیار ہو گئے جب وفات پائی توومیت کی کہ جہاں سے شکر دھمن سے اوائی شروع ہوو ہاں مجھے فن کردینا اس لیے

انہیں اعنول کے ہاہر شمر کے حصار کے قریب دنن کیا گیاان کا مزار مسلمانوں نصاری کے لیے شفا حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ صاحب احتیعاب نے ہاب کن میں نقل کیا ہے کہ جب اہل روم جنگ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کی قبر کھود ڈالیس فور آنان پر موسلاد صاربارش شروع ہوئی جو قبر النی کی یا دولاتی تھی تو وہ متنبہ ہوئے اور اس ارادہ سے دستبردار ہوگئے (انتیا)

فقیر کہتا ہے کہ رسول اگرم مال طالیہ نے ابوالاب کے مدفن کی خبر دی تھی۔ جہاں آپ کا ارشاد ہے کہ قسطنطنیہ کے قریب میرے اصحاب میں سے ایک مردنیک دفن ہوگا۔

آ شوی حضرت خالد بن سعید بن عاص بن اُمیہ بن عبد الفتس بن عبد مناف بن تصی قریشی اموی نجیب بنی امیہ سابھین اولین میں سے والا بیت امیر الموشین سے متمسک شخصان کے اسلام النے کا سب بیقا کہ عالم خواب میں دیکھا کہ آگ جل رہی ہو اور ان کا باپ چاہتا ہے کہ انہیں آگ میں ڈالے ۔ حضرت رسول اکرم نے انہیں اپنی طرف کھینچا اور آگ سے نجات دی جب خالد بیدار ہوئے تو اسلام قبول کرلیا۔ انہوں نے جعفر طیار "کے ساتھ حبشہ کی طرف جمرت کی اور انہیں کے ساتھ واپس آگ ۔ جنگ طاکف وفتی مہداور حنین میں حضرت کے ساتھ دے بیت کی طرف سے یمن کے صدقات کی وصوئی پر والی مقرر تصاور بیونی بیل وفتی مہداور میں امام حبیبہ بنت ابوسفیان کا نکاح رسول اکرم سے پڑھا تھا۔ حضرت خالد "نے جر اُبیعت کی ۔ بیان بارہ افراد میں حضرت ابو بکر "کی بیعت نہیں کی بہاں تک کہ امیر الموشین کو بیعت پر مجبور کیا گیا تو حضرت خالد " نے جر اُبیعت کی ۔ بیان بارہ افراد میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے پر اعتر اض کیا تھا اور جمد کے بعدان کے ساتھ مہا حشاور مناظرہ کیا جبکہ دہ منہر پر بیٹھے سے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے پر اعتر اض کیا تھا اور جمد کے بعدان کے ساتھ مہا حشاور مناظرہ کیا جبکہ دہ منہر پر بیٹھے سے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے پر اعتر اض کیا تھا اور جمد کے بعدان کے ساتھ مہا حشاور مناظرہ کیا جبکہ دہ منہر پر بیٹھے سے میں جان کارکیا اور اہل بیت کی پر وی کی تھی اور ان سے کہا کہ یقینا آپ طور بل شجراور پا کیزہ تم بھی اور اب سے کہ بیرو تا لیع

نویں حضرت فزیر بن ثابت انصاری ملقب: ذوالشہادتین کیونکہ ان کی گواہی آ محضرت نے دو گواہیوں کے برابرقر اردی
۔ یہ جنگ بدراوراس کے بعد کی تمام جنگوں میں شریک تنے ان کا شاران سابقین میں ہے جنہوں نے حضرت امیر الموشین کی طرف
پہلے رجوع کیا۔ کا ل بہبائی سے منقول ہے کہ جنگ صفین میں حضرت فزیر بن ثابت اور ابواہشیم انصاری حضرت علی کی نصرت میں
بہت کوشش کرر ہے تنے تو آ محضرت نے فرما یا کہ اگر چہ ابتداء میں ان لوگوں نے میراساتھ چھوڑ دیا تھالیکن بالآ قرانہوں نے تو ہرکی اور انہوں نے تو ہرکی اور انہوں نے تعین میں حضرت امیر کے ساتھ اور انہوں نے سیح میں میں حضرت امیر کے ساتھ سے ۔ بہاں تک کہ جام شہاوت نوش کیا۔
مضوان اللہ علیہ۔
رضوان اللہ علیہ۔

روایت ب كد حضرت امير نا بن عمر كة فرى مفتريس نطبه يا دوة پكا آخرى خطبه تقااوراس نطبيس فرمايا:
این اخوانی الذین د كبو الطریق ومصواعلے الحق این عمار واین بن التسها

ن والن ذوالشهادتين والن نظر اعهم من اخوانهم الذين تعاقدو واحلى المنية وابرو بروسهم الى الفجرة ثم ضرب يلة الى الحيته الشريفة فاطال البكاء تم قال اولاعلى اخوانى الذين تلو القرآن فاحكموه

کہاں ہیں وہ میرے بھائی جوراستہ پر چلے اور حق کی راہ بی۔ عمار وابن یتھان و ذوا تشہادتین کہاں ہیں اور کہاں ہیں ان جیے اشخاص میرے بھائیوں میں ہے جنہوں نے موت کے ساتھ معاملہ کیا اور ان کے سر شنڈے کرکے فاجر لوگوں کے پاس لے جائے گئے لیس آپ اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کرکا فی ویر تک روتے رہے پھر فر مایا ہائے میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کی محکم طریقہ ہے تلاوت کی۔

دسویں حضرت زیدین حارشہ بن شراخیل کبی اور بیوبی ہیں جوز بانہ جاہیت ہیں قید ہو گئے تقے عیم بن فرام نے انہی بازار
عکاظ میں جو کہ کے علاقہ میں جناب خدیج کے لیے ترید کیا ہے۔ جناب خدیج نے انہیں رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور چاہا کہ فدید و ہے کراپنے بینے کو چھڑا لے جا کیں آپ نے فرمایا اُسے بالواور اُسے اختیار دے دو،
وہ چاہے چاہ جائے چاہ میرے پاس رہے۔ زید نے کہا میں کی خض کو چھڑ پر ترج نہیں دوں گا۔ حارث نے کہا بیٹا غلامی کو آزادی پر
ترج و در ہے ہو۔ اور باپ کو چھوڑ رہے ہو۔ زید کہا میں کی خض کو چھڑ پر ترج نہیں دوں گا۔ حارث نے کہا بیٹا غلامی کو آزادی پر
ترج و در رہے ہو۔ اور باپ کو چھوڑ رہے ہو۔ زید کہا میں کی خض کو چھڑ پر ترج نہیں دوں گا۔ حارث نے کہا بیٹا غلامی کو آزادی پر
میل اس جب رسول خدانے زید کی پر گفتگوئ تو آئیس جر اسود کے پاس لے آئے اور حاضرین نے فرمایا اسے گروہ مردم! گواہ رہنا کہ زید
میرا بیٹا ہے دہ میری میراث پائے گا۔ اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ جب حارث نے یہ کیفیت دیکھی تو بیٹے کئم سے آسودہ خال میں کہ بھی آبیا اُدعو ھھ الا باعہ ہو آئیس ان کے
دالی چلا گیا اس وقت سے لوگ اسے زید بن حارث کئے۔ گھی بی صورت حال رہی اس وقت تک جب تک کہی آ سے اور کو می جسے میں ان کے باپ کی میں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بیم انہ کے جم ابنا کا سے فرزندان رسول ہیں اور آبیت شریفہ کی کئیت اس کے بیم انہیں ہیں ) بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بیم مراد
نیس کہ آپ حس و سی کے باپ بھی نہیں کیونکہ وہ آبیت مباہلہ کے عم ابنا کا سے فرزندان رسول ہیں اور زید کی کئیت اس کے بیم اس مسرک نام پر ایوا سامہ ہے۔ ان کی میں مورد جس میں میں ان مارٹ کے ہے۔
اُنہا کہ کو میں کہ ایون کی سے دور ہیں ہوئی جم ابنا کا سے فرزندان رسول ہیں اور زید کی کئیت اس کے بیم اس مسرک نام پر ایوا سامہ ہے۔ ان کی مورد میں ہوئی جم ابن کا سے فرزندان رسول ہیں اور نید کی کئیت اس کے بیم اس مسرک نام پر ایوا سامہ ہے۔ ان کی مورد میں ہوئی جم ابن کا سے فرزندان رسول ہیں اور کی کئیت اس کے بیم انہ مارہ کے تھے۔

عیارهوی حفرت سعد بن عباده ولییم بن حار فیخررتی انصاری جوسید انصار کیم روزگار اور نقیب رسول مختار سخے ،عقبه اور بدر میں موجود تنصاور فتح مکہ کے دن علم رسول ان کے ہاتھ میں تھا اور پیشخص بزرگ بہت بڑے تنی سخے ۔ ان کا بیٹا قیس اور ہاپ واوا بھی بخی سخے ۔ بیم ہمانوں کو کھانا کھلانے میں کی نہیں کرتے تھے چنانچہان کے داداولیم کے زمانہ میں ان کے مہمان خانے کے گر دمناوی ندا کرتا تعامن اراد الشعبد واللحمد فليات داردليم (جوج في اورگوشت كاخابال بودوليم كرآك) دليم ك بعدال كابياعباده بحي اى طرح كرتا تعالى كابياعباده بحي اى دستور بر بطاور معزت تيس بن سعرتوا بن باب داداس بخي بره مي الدوليم عباده برسال در اون منات بت ك ليه بدير تا اور مربيع بحق منقول به كدايك وفد ثابت بن قيس فرسول خداك اوروليم عبادن كمعاون كمعاون كمهاون كمهاون كمهاون كمهاون كمهاون المنهب والفضة خيار هدفى الجاهلية خبارهم في الاسلام اذا فقهوا (لوك منا جاندي كانول كي ماندين اكر سمين وجوبالميت بن المحدين وجوبالميت بن المحدين وجوبالميت بن المربع بحدين وجوبالميت بن المحدين وجوبالميت المربع والمحدين وجوبالميت بن المحدين والمدين و المدين و المدينة و ال

ات غیور سے کہ سواتے باکرہ او کی کے انہوں کے کسی سے شادی نبیں کی اورجس عورت کو وہ طلاق دے دیے کوئی اس ے تکاح کی جرات نہیں کرتا تھا۔ بیسعر وہی ہیں جنہیں حقیفہ کے دن لےآئے تھے۔ وہ بار عضے اور انہیں لٹایا گیا تھا اور قبیلہ خزرج عابتاتها كدان كى بعت كري توخوف عارض بوا كرسعد قدمول كي فيه كريامال ندموج عي -انهول في يكاركركها كدا الوكول! محقل ندكروعر" في كماسعد" كول كردو-خداات لكر عيس بن سعد في جب يدد يكفاتوة كر بره حراس في عمر كي دارهي بكرل اورکہا کہ اے ضحا کہ مبشیر کے بیٹے اس میدان جنگ سے ڈرنے والے اور بھا گنے والے اور امن وامان کے موقعہ کے شیرا کرتیری اس ب بوده بکواس سے معد کاایک بال بھی بیکا بواتو تیرا مند گھونسول سے اس طرح کوٹا جائے گا کہ تیراایک دانت نہیں نیچ گا ادر سعد بن عبادہ نے کہاا مے ضاکہ کے بیٹے اگر مجھ میں حرکت کرنے کی قوت ہوتی تو تیری اس جہارت کی وجہ سے جو تجھ سے ہوئی تو اور ابو بكر بازار مدید میں ایک شیر کی گونج سنتے کہ تواہیے ساتھیوں سمیت مدیدے باہرنگل جاتا اور تھے میں اس گروہ سے کمتی کرتا کہ توجس میں ذلیل اور کمینولوگوں کی طرح تفار پھر کہنے لگا ہے آل خزرج بجھے اس فتندونساد کی جگہ سے اٹھا لے جاؤ۔ انہیں ان کے مکان میں پہنچادیا گیا۔اس کے بعد جتی کوشش کی گئی کہ اس سے بیعت لیں انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کہنے لگے خدا کی تنم میں بھی بھی تمہاری بیعت نہیں كرول كا - جب تك اين تركش كا مرتير تمهاري طرف نديجينك لول اورايي نيز عاكا كيل تمهار عنون سير ندكرلول - اورجب تک توارمیرے ہاتھ میں ہےتم سے شمشیرزنی نہ کروں اور اپنے محروالوں اور قبیلہ والوں کے ساتھ تم سے جنگ نہ کروں ۔خدا ک قسم ا گرتمام جن وانس تمهار بساته موجوا سمي تب بهي مين تم دونون نافر مانون كي بيت ندكرون كايمان تك كدخداس ملا قات كرون اور آخرتک اس نے بیت نیس کی۔ یہاں تک کے عرق کے زمان میں شام گئان کا قبیلہ بہت برا تھا جوا طراف شام میں پھیلا ہوا تھا ہر ہفتہ كى بى مى الين عزيزون كے ياس رہتے ايك دن ايك گاؤں سے دوسر سے گاؤں كى طرف جارہے تھے ايك باغ سے ان كاگزر ہوا۔ان کوتیر مارا گیاجس سے نہیں قل کردیا گیااورجن کی طرف ان کے قل کی نسبت دے دی گئی اورجن کی زبان سے بیشعر محزا گیا۔

قل قتلنا سيل الخريج سعل عبادة فرميناة بسهين فلم فعلوفوارة

بارهوي حطرت الادجاندان كانام اك بن خرشه بن لوذان بيديزرك صحابي نامي بهادراورمشهور صاحب حزر إبل-

ہودی ہیں جو جنگ بمامہ میں موجود سے جب مسیلہ گذاب کی فوج نے صدیقۃ الرحن میں جے حدیقۃ الموت کانام دیا گیا ہاہ فی اور باغ کا دروازہ کمل طور پر بند کرلیا تو ابود جانہ جو شیر کا مہا دل رکھتے سے سلمانوں سے کہنے گئے جھے ڈھال پر بھا دواور نیزوں کے سرے ڈھال کے گردمنبوط رکھو پھر جھے بلند کر کے باغ کے اندر پھینک دو۔ جب مسلمانوں نے ایسا کیا تو ابود جانہ ہاگ میں کود گئے اور شیر کی طرح نعرہ کیا دروازہ اور شیر کی طرح نعرہ کیا اور تلوار کھنے کر مسیلہ کی فوج گؤل کرنے گئے براء بن مالک بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ کھول دیا جس سے مسلمان باغ میں داخل ہو گئے کین ابود جانہ زندہ دہ ہے کھول دیا جس سے مسلمان باغ میں داخل ہو گئے کین ابود جانہ اور براء دونوں تل ہو بچکے سے اور ایک قول کی بناء پر ابود جانہ زندہ دہ ہے کھول دیا جس سے مسلمان باغ میں داخل ہو گئے کین ابود جانہ اور تراہ دونوں گئے مائے کو فدکی پشت سے ستائیں مرد نکلیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے نے فرمایا کہ قائم آل ہم گئے ہوگے حضرت کے انصار اور احکام ہوں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا

تیرھویں حضرت عبداللہ بن مسعودالہد کی حلیف بنی زہر سابقین میں سے ہیں۔ یہ صابہ کے درمیان علم قرات قرآن میں مشہور تھے۔ ہمارے علماء اللہ سنت ان کی بہت مشہور تھے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ خالفین سے میل جول رکھتے تھے۔ اور ان کی طرف مائل تھے اور علماء اللہ سنت ان کی بہت تحکیل کرتے ہیں کہ وہ کتاب خدا کے باقی صحابہ کی نسبت بہت عالم تھے اور رسول خدا نے فر مایا ہے کہ چارا شخاص سے علم قرآن لین اور ابتداء کی ابن ام عبداللہ سے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور باقی تین افراو معاذ بن جبل، ابی بن کعب، اور سالم ہولی ابو حذیفہ ہیں۔ اللہ سنت کہتے ہیں آ محضرت نے فر مایا جوقرآن کو تو تازہ سنتا چاہے تو وہ ابن ام عبداللہ سے نے اور ابن مسعود وہی ابو حذیفہ ہیں۔ اللہ سنت کہتے ہیں آ محضرت نے فر مایا جوقرآن کو تو تازہ سنتا چاہے تو وہ ابن ام عبداللہ سے ناور ابن مسعود وہی شخص ہیں جنہوں نے جنہوں نے ابو برکو خلیفہ سلیم نبیں کیا۔ اور انہی کے ساتھیوں میں سے ایک رہے بن شیم ہیں جو خواجر رہے کے نام سے مشہور میں اور مشہد مقدس میں وفن ہیں۔

چودھویں حضرت عمارین یا سرالعنسی حلیف بن مخروم جن کی کنیت ابویقطان ہے جورسول کے بزرگ صحابی حضرت امیر علیہ السلام کے منتخب ساتھی اورراہ خدا ہیں تعلیفیں اٹھانے والے ہیں۔ مہاج بن حبشہ ہیں سے اور دوقبلوں کی طرف نماز پر سے والے اور جنگ بدر ودیگرغ وات ہیں شریک ہونے والوں میں سے ایک ہیں۔ وہ جناب ان کے باپ یا سرماں شمیہ اور بھائی عبداللہ ابتداء اسلام میں اسلام لائے اور شرکین قریش نے انہیں شخت او یتیں پہنچا تھی۔ حضرت رسول ان کے قریب سے گزرتے اور انہیں آئی ویتے اور مبرکا تھی ہوئے تھی اسلام میں اسلام اللے اور شرکین قریش نے انہیں شخت او یتیں پہنچا تھی۔ حضرت رسول ان کے قریب سے گزرتے اور انہیں آئی ور سے اور مبرکا تھی ویتی ہوئے اور کہتے خدایا آئی یا سرمیر کروتمہاری وعدہ گاہ جنت ہو اور کہتے خدایا آئی یا سرمیر کروتمہاری وعدہ گاہ وعید کے دایت کرتے ہیں کہ کفار قریش یا سرسیدان کے بیٹے ممار وعبداللہ کو حضرت بال ، حضرت خباب اور حضرت مہیں ہوئے کی ٹر ہیں پہنا کر صورائے کہ میں وحوب میں محرال کرویے سے بہاں تک کہورت اور لوہاان کے بدن کو چودک ویتے اور ان کی قوت پر داشت ختم ہوجاتی تو ان سے کہتے اگر محراک کہا ہود کی کہا ور نہیں چورے کے ایسے کھڑا کرویے تھے بہاں تک کہورت اور لوہاان کے بدن کو چودگ ویتے اور ان کی قوت پر داشت ختم ہوجاتی تو ان سے کہتے اگر اس واسودگی چاہتے ہوتو کلمات کفر کہواور نی پر سب وشتم کرو ۔ مجبوراً انہوں نے تقیہ کیا۔ اُن کی قوم آئی اور انہیں چورے کے ایسے آرام واسودگی چاہتے ہوتو کلمات کفر کہور کے برانہ ہوں نے تقیہ کیا۔ اُن کی قوم آئی اور انہیں چورے کے ایسے

فرش پرلٹایا کہ جس میں یانی تھااور چاروں کونے پکڑکر آئیس گھرلے گئے۔ فقیر کہتا ہے یاسروعار کی تو م ظاہر آئی مخزوم ہیں کیونکہ یاسر
قبطانی اورعنس بن ندج سے ہیں اور بدا ہے دو بھائیوں حارث وہا لک کے ساتھ اپنے تیسر سے بھائی کی تلاش میں یمن سے مکد آئے
یاسر مکہ میں رہ گئے اوران کے باقی دونوں بھائی میمن واپس چلے گئے۔ یاسرابوخد یف بمن مغیرہ مخزوی کے حلیف وہم ہتم ہو گئے اوراس
کی کنیز سمید سے شادی کر لی تو بھار پیدا ہوئے۔ ابوخذ یف نے آئیس آزاد کر دیا۔ لہذا ولائے بھار بی بخزوم کے لیتھی بھی حلف و ولاء کی
وجھی کہ جب عثان نے بھار کو پلٹا کہ جس نے انہیں فتن کا مرض ہو گیا اوران کی پہلیاں ٹوٹ کئیں تو بی مخزوم اکتھے ہوئے اور کہنے گئے
خدا کی شم اگر بھار نوٹ ہو گئے تو ہم ان کے مقابلہ میں عثان کے علاوہ اور کی گؤتی نہیں کریں گے۔

فلاصدید کرون نے باسراورسمیکوشہید کردیااور بیٹاری بہت بڑی نضیلت ہے کدوہ خودا کے باپ اور مال اسلام کی راہ بیں شہید ہوئے ممار کی والدہ سمید صاحب فضل خوا تین میں سے تھیں انہوں نے اسلام کے سلسلہ میں کافی تکلیفیں برواشت کیں لیکن ابوجہل ملعون نے انہیں نیز دہار کرشہید کردیا۔

وہ پہلی سلمان خاتون بین جوشہید ہو کیں۔روایٹ میں ہے کہ عمار نے نبی اکرم کی خدمت میں عرض کیا اے خدا کے رسول میری والدہ کو جو تکلیفیں پیچی بیں وہ انتہا کو پیچے چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے البایقظان صبر کرو۔خدایا آل باسر میں سے کی کوجہنم کی آگ کاعذاب شدینا۔

باتی رہے خود عمار تو مشرکین قریش نے انہیں آگ میں چھینک دیا تو رسول الشّائے فرما بایا خار کونی ہو داً وسلاماً علیٰ عمار کما کنت بن داو سلام علی ابر اھیم (اے آگ عار پردیے شنڈی ہوجااد اُس کے لیے سلاحتی کا باعث ہوجا جیسے ابراہیم پر ہوئی تقی تو آگ نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی ۔ مجد نبوی کی تعمیر کے دقت عمار کا باقی لوگوں کی نسبت دیئے پھر اٹھا نا اور ان کرجز اور عثان سے گفتگو کرنا اور رسول خدا کا ان کی جلالت شان میں ارشاد مشہور ہے۔

صحح بخاری میں ہے کہ مجارد گئے بھر اُٹھاتے تھے تا کہ ایک حصد اپنااور دوسر ارسول خدا کا ہو۔ آ محضرت اس کے چبر ہے ہے گرد پو مجھتے اور فرماتے تھے وہ عمار تقتله الفئته الباغیة یں عوهم الی الجنة ویں عونه الی النار۔ افسوس ہے عارکے لیے کہ اسے ایک باغی گروہ قبل کرے گا مجارانہیں جنت کی طرف بلاۓ گا اور وہ اُسے جبنم کی طرف بلا کیں گئے نیز روایت ہے کر رسول خدانے عمار کے متعلق فرما یا عماری کے ساتھ ہے اور جن عمار کے ساتھ جہاں بھی عمار ہواسے باغی گروہ قبل کرے گا نیز فرما یا عمار کمل مومن ہے بہر جال عمار توصف سے ہونوے سال کی عربی میدان صفین میں شہید ہوئے۔ رضوان الشعلیہ۔

عجالس المومنین میں ہے کہ حضرت امیر المومنین نے بنفس نفیس عمار کی نماز جنازہ پرخی اور اپنے دست مبارک سے انہیں دفن کیا ان کی مدت عمرا کا نوے سال تھی اور بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ جس دن عمار یاسر ورجہ شہادت کی سعادت پر فائز ہوئے۔ آسان کی طرف زخ کر کے کہنے گئے خدایا اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ تیری دخیا اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو دریائے فرات میں گرادوں اور غرق ہوجاؤں اور ایک دفعہ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیری رضا ہے ہے کہ میں کھوارا پے شکم پررکھ کر زور 

| هوقاً صيداي | البوت اللى    | الزايها |
|-------------|---------------|---------|
| كل خليل     | فقل افیت      | ارحني   |
| أعبام       | بصيراً بالذين | اراك    |
| بىلىل       | تنغونحوهم     | كأنك    |

(اے وہ موت جو بیرا تصدر کھتی ہے جھے واحت دے کیونکہ تو نے میرا ہر دوسٹ ختم کردیا ہے ہیں بھتا ہوں کہ تو ان کی طرف کی راہنما کے ساتھ جاتی ہے)۔ پھر آپ نے کلہ اناللہ واناللہ و اناللہ و اجعوں۔

زبان پرجاری کیا اور فر مایا ، جو محص مجاری و فات سے خر دہ نہ ہواس کا اسلام میں کوئی حصر نہیں ۔ خدایا مخار پررح کرنا اس وقت جب اس نبالی پرجاری کیا اور برائی کے متعلق سوال کریں جب بھی میں نے رسول کی خدمت میں تین افر اور یکھے ہیں تو پوستھ مخار ہوتے سے اور اگر جاتی اور جو تھے ہیں تو پوستھ مخار ہوتے سے اور اگر جاتی فرمانی کے متعلق سوال کریں جب بھی میں نے رسول کی خدمت میں تین افر اور یکھے ہیں تو پوستھ مخار پر ایک دفعہ جنت واجب نہیں ہوئی بلکہ کی مرتبہ وہ اس کے ساتھ تھا جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا اور خوشگوار ہوں ۔ انہیں ان لوگوں نے تی کیا ہے حالا نکہ وہ تی کیا تھی اور جی اس کے ساتھ تھا جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا مخار کو شہیر کرنے والا انہیں سب و شتم کرنے والا اور ان کے ہتھیا رکتی مارک سے انہیں دفن کیا۔

کری مجار کے ساتھ کر دش کرتا ہے اس کے بعد دھرے مانی مخار کی نماز جناز ہی پر حالی اور اپنے وسیت مبارک سے انہیں دفن کیا۔

اتار نے والا جہنم کی آگ میں معذب ہوگا۔ پھر آپ آگے بڑ میں محاد کی نماز جناز ہی پر حالی اور اپنے وسیت مبارک سے انہیں دفن کیا۔

رحمة الثدورضوا نه عليه وطولي له وحسن مآب

خوش دے کزبہر یار مہربان مرہ کے چوں بیاید مرد باری ایں چنیں میردکے چوں شہید عثق اور کوئی خود جامید مند جائے آل دارد کہ بھر آنز میں میروکے

پندرھوی حضرت قیس بن عاصم المنقری جونو بجری میں بی تیم کے وفد کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔حضرت نے فرما یا ہد یہاتی لوگوں کا سردار ہے اور وہ مردعاقی وعلم وبرد بار شخے یہاں تک کدا حنف بن قیس نے جوحلم میں مشہور تھا۔ ان سے جلم وبرد باری سیمی تھی ۔ چنا نچ تاریخ میں ہے کہ جب احنف سے پوچھا گیا کہ تو نے اپنے سے زیادہ کس کولیم پایا ہے وہ کہنے لگا میں نے بیملم قیس بن عاصم سے سیمھا ہے ایک دن میں اُس کے پاس گیا وہ کسی شخص سے با تیس کر رہا تھا۔ اچا تک چند اشخاص اس کے بھائی کو دست بستہ لے کرآئے اور کہنے گئے اس نے ابھی تیرے بیٹے کوئی کیا ہے لہذا اس کے ہائی وہ کرتیرے پاس لے آئے ہیں۔ قیس نے بیمن لیا اور اپنی گھنگوجاری رکھی۔ جب بات ختم ہوئی تو اپنے دوسر سے بیٹے سے کہا۔ انٹو بیٹا اپنے چچا کو چھوڑ دواور اپنے بھائی کو فن کر دو پھر فرما یا مقتول کی مال کوسواونٹ دے دوتا کہ اس کا حزن و ملال کم ہوجائے یہ کہہ کردا میں طرف سے باعی طرف سے باعی طرف سے باعی طرف کیا میں طرف بیلو بدل کر کہنے لگا۔

انی امرولا یعتری خلقی ونس یفندهٔ ولا افن افن میں ایسانحض ہوں کہ جس کے خاتی و ویا کے اور کیال کر ورنیس کرتی اور نی می کروری الح ۔۔۔

اور ٔیدوی قیس بیں جو بی تیم کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اگرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تقے اور حضرت سے نفع بخش موعظ کی درخواست کی تقی ۔ آئے تفریت نے انہیں کچھ موعظ فرمایا۔ اس میں سے یہ بھی ارشاوفر مایا، اسے قیس اس سے معزئیس کہ تیرا ایک ساتھی تیر ہے ساتھ فن ہوجو کہ زندہ ہے اور تو اس کے ساتھ فن ہوگا جب کہ تو مردہ ہوگا لیس اگروہ کریم ہواتو تیری عزت کرے گا اور اگر وہ کمینہ ہے تو وہ تجھے چھوڑ دے گا اور تیری فریاد کوئیس پہنچے گا۔ اور تو اس کے ساتھ بی محشور اور مبعوث ہوگا اس کے ساتھ بی تجھو اور اگر فاسد ہواتو تجھے ای سے بی سے سوال ہوگا لیس وہ اپنا ساتھی ممل صالح قرار دے کیونکہ اگر وہ صالح ہواتو تو اس سے مانوس ہوگا اور اگر فاسد ہواتو تجھے ای سے بی وحشت ہوگی حالا بکہ وہ تیرا بی مل ہے قیس نے عرض کیا، اے رسول خدا میں لیند کرتا ہوں کہ یہ موعظ تھم میں ہوتا کہ ہم ان عربوں پر فرکسیس ۔ جو ہمارے پاس ہیں اور ہمارے لیے ذخیرہ بھی ہو۔ آپ نے کی کو بھیجا کہ حضرت حسان بن ثابت کو لے آئے آئے آئے آئے اسے سیلے صلحال بن فرس نے جو حاضر تھا اسے تھم کرویا اور کہا:

تخير

في القبر مأكأن تفعل الفتي فرين البوت من ان تعده ولايد فيقبل البرفيه بنادي ليو فلاتكن مشغولابشتي كنت 6016 تشغل یرضیٰ به الذين بغير يضحب الإنسان من بعد موته فلن ىعىل الزالذي كأن قىلە (.)44 لاهله الإنسان (Lin) قلیا بینهم ثم يقيم ترجمہ: اپناساتھی انتخاب کرلے اعمال میں سے قبر میں انسان کاساتھی اس کا کیا ہوافعل ہے۔ ضروری ہے کہ موت سے پہلے اُس دن کے لیے اس کو تیار رکھے کہ جس دن انسان کو بیکارا جائے گا اور اسے جاتا پڑے گا۔ اگر توکسی کام میں مشغول ہے تو دیکھ ایسے کام میں مشغول نہ ہونا جس میں خداکی رضانہ ہو۔ موت کے بعد اور اس سے پہلے انسان کا ساتھ سوائے اس کے مل کے کوئی چیز نہیں دیت ۔ یا در کھوانسان اینے اہل وعیال میں مہمان ہے چندون ان میں قیام کر کے کوچ کرجا تا ہے۔

فعلك

اطعنارسول اله مأكان اينما فيأقوم ماشاني وشأن ابي بكر

اذا مات بكر تام سبكر مقامه قتلك بيت الله قاصمة الظهر الظهر (مم نه رسول كى اطاعت كى جب تك وه مارے درميان تھے۔ اے قوم مجھے اور ابوبكر كوكيا موكيا ہے۔ جب ايك بكر مرے گا تو دومرا بكراس كى جگہ كھڑا ہوگا يہ توكعبہ كي شم كر تو ڑنے والى بات ہے)

مولف کہتا ہے کہ شیعہ اور بن نقل کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے مالک کو بے جرم وخطاقل کیا اور اس کا سرچو لیے بیں جلایا اور جس رات مالک قبل ہوئے ان کی بیوی کے ساتھ خالد نے ہمبتری کی اور مالک کے گروہ کوقل کیا اور ان کی غورتوں کوقید کر کے مدید کے آئے اور ان کو مرتدین کا نام دیا۔

### دوسراباب

تاريخ ولادت ووفات سيرة النساء مخدومه ملائكه الساء شفیعہروز جزافاطمہزهراعلیہاالسلام کے بیان میں اس میں تین فصلیں ہیں: پہلی فصل پہلی فصل

### ہ یکی ولادت باسعادت کے بیان میں

شيخ طويٌ تے مصباح ميں اور اکثر علماء نے ذخر کيا ہے کہ ال مخذومنه کی ولادت بیس جمادی الاولی کو ہوئی اور کہا کہ جمعہ کادن . اور بعثت كادوسراسال تقااور بعض نے بعثت كا يانچوال سال كها ہے ۔ اور علامہ على في في القلوب ميں فرما يا ہے كم صاحب عدد نے روایت کی ہے کہ بعثت حضرت رسول کے یانچ سال بعد جناب فاطم العضرت خد بجہ کے بطن سے پیدا ہو تھی جناب خد بجہ کے ان کے حاملہ ہونے کی کیفیت اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکرم ابھے میں امیر الموشیق، عمار بن یاسر "منذر بن محصاح جمز ہ وعباس الو بکروعمر كساته تشريف فرمات كه اچانك جريل اپني اصلى صورت ميں نازل موئے وہ اپنے پروبال كھولے ہوئے مشرق ومغرب كو پركيے ہوئے تھے۔انہوں نے آنحضرت سے پکار کر کہاا مے محد خداوندعلی واعلی آپ کوسلام بھیجنا ہے اور تھم دیتا ہے کہ چالیس شب وروز خدیجہ ے الگ رہیں کی آپ چالیس روزتک جناب خدیج کے پاس نہ گئے۔ون کوروزہ رکھتے اور راتیں عباوت خدامیں گزارتے آپ نے عمار کو خدیجائے پاس بھیجااور فرمایا اس سے جاکر کہنا کہ میراتمہارے پاس شآٹا ٹاٹاپندی یار بحث کی بناء پرنہیں بلکہ میرے پروردگار کا تکم ای طرح ہتا كدوه اپنى تقديرات جارى كرے اور اپنى تعلق سوائے اچھائى كوئى خيال ندكريں كيوند خداوند عالم تمبارى وجدے ملائك، پر دن میں کئی وفد فخرومبابات کرتا ہے تم ہردات تھر کادروازہ بند کر کے سوجانا اور میں فاطمة بنت اسد کے تھر میں ہول بہال تک کد عدہ

الهی پورا مو۔ اور جناب خدیج برروز کئ مرتبه آنحضرت کی جدائی میں گرید کرتی تھیں جب چالیس دن پورے مو گئے تو جرکیل آنحضرت پر نازل ہوئے اور کہنے لگے اے محر خداوندعلی آئے کوسلام کہتا ہے اور ارشاد فرما تا ہے۔ کہ میرے تحف اور کرامت کے لیے تیار ہوجا عمل کہ اجا تک میکائیل ایک طبق لے کرآئے کہ جوٹ رس جنت کے رومال سے ڈھکا ہواتھا اور وہ آئے کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ خداوند عالم فرمایا ہے کہ آج اس کھانے سے افطار کریں۔ حضرت امیر المونین فرماتے ہیں کہ ہردات افطاد کے وقت حضرت مجھے محم دیتے تھے کہ درواہ کول دو۔ جو محض آئے میرے ساتھ افطار کرے اس رات مجھے تھم دیا کہ دروازہ پر بیٹے جاؤ اور کی کواندر نیآنے دو کیونکہ سے کھانا میرے غیر ك ليحرام ب جب آپ نے افطار كرنا چاہا تو طبق كو كھولااس طبق ميں جنت كے ميدوں ميں سے ايك خوشد شرمداليك خوش والكور تھااور ايك جام جنت کے پانی کا تھا۔ پس آپ نے اس میوہ سے اتنا کھا یا کہ سر ہو گئے اور اس پانی سے سیراب ہوئے تو جبرکل اور میکا نیل ابریق جنت ہے۔آپ کے ہاتھ دھونے لگے اور اسرافیل نے جنت کے ولیدےآپ کے ہاتھ پو تحجیے اور باتی ماندہ کھانا ظروف کے ساتھ آسان کی طرف چلاگیا۔جب حضرت گھڑے ہوئے کہ نماز میں مشغول ہوں تو جبریل نے کہااس وقت نماز جائز نہیں (معلوم ہوکہ یہال نمازے مرادنماز نافلہ ہے چونکہ نبی وامام کاطریقہ بیہوتا ہے کہوہ نماز فریضہ کوافطارے پہلے پڑھتے ہیں) ابھی خدیجہ کے محرجا میں اوران کے ساتھ شب بارش ہوں کیونکہ خداج ہتا ہے کہ اس رات آپ کی اس دریت طبیب کوخلق فرمائے لیں آپ جناب فریج کے محرروان ہوئے جناب خدیج عمبتی ہیں میں تنہائی سے مانوس ہوچکی تھی۔جب رات ہوئی تو میں درواز ہیند کرکے پردے لٹکادیتی اور نماز پڑھ کراپنے بستر پر لیٹ جاتی اور چراغ خاموش کردیتی۔اس رات میں سوری تھی کہ دق الباب کی آ واز سی تو میں نے پوچھااس در کو کھٹکھٹانے والا کون ہے کہ جے محر کے علاوہ کی کو کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں تو آ محضرت نے فر ما یا اے خدیج دروازہ کھولو میں محرم ہوں۔ جب میں نے آ محضرت کی صدائے فرح افزاء سی تو اٹھ کر دروازہ کھولا آ محضرت کی عادت میتھی کہ جب آپ سونے کاارادہ کرتے تو یانی منگواتے تجدید وضوکرتے۔ دور کعت تماز پڑھتے اور پھربستر پرجاتے لیکن اس رات آپ نے ان میں سے کوئی کام بھی شکیا بلکہ میرے ہمراہ آ رام فرمانا پہند کیا۔اس ك بعد ميں نے نور فاطم اپنے شكم ميں محسوس كيا-

جناب بدہ کی ولادت باسعاوت کی کیفیت اس طرح ہے کہتے صدوق نے سند معتبر کے ساتھ مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ بیس نے حضرت صادق سے سوال کیا کہ جناب فاطمہ کی ولادت کس طرح ہوئی ۔ حضرت نے فرمایا کہ جب فدیج نے رسالت آب کے تروی کر گئر تو کہ کی عورتوں نے اس عدوات کی بناء پر جوانہیں آئے خضرت سے تھی فدیج سے دوری افتیار کر لی۔ وہ ان کوسلام نہیں کرتی تھیں اور کسی عورت کو ان کے پاس نہیں آنے ویتی تھیں۔ پس فدیج کواس وجہ سے بہت وحشت ہوئی لیکن زیادہ غم ولم فدیج کا حضرت رسول کے متعلق تھا کہ کہیں سخت عداوت کی بناء پر انہیں کوئی تکلیف نہ پنچے۔ جب حضرت فاطمہ سے صاملہ ہوئی تو فاطمہ شکم مادر میں ان سے با تیں کرتیں۔ اور ان کومونس ہو تیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتیں۔ حضرت فدیج اس صالت کو حضرت ورسالت سے پہناں رکھتیں پس ایک ون حضرت گھر میں آئے تو سنا کہ فدیج بھی سے با تیں کر دبی میں لیکن ان کے پاس کسی کو فدد یکھا توفر ما یا اے فدیج تم کس سے با تیں کر دبیں تھیں۔ جناب فدیج نے عرض کیا جوفر زند میر سے شکم میں ہو وہ جھ سے با تیں کرتا ہے اور میر امونس و مددگار ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تھیں۔ جناب فدیج نے عرض کیا جوفر زند میر سے شکم میں ہو وہ جھ سے با تیں کرتا ہے اور میر امونس و مددگار ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے

چرکل نے خبردی ہے کہ یہ بچے بنی ہاور بیطاہر وبایر کت ہے خداوند عالم میری نسل اس سے چلائے گا اوراس کی نسل سے آئمہ اور مین کے پیشواخل موں گےاور خداوند عام وی کے تم ہونے کے بعد زمین میں انہیں اپنا خلیفة قراروے گاجناب خدیجیای حالت میں رہیں۔ یہاں تک کہ جناب فاطمہ کی ولاوت قریب ہوئی۔ جب جناب خدیج "نے دووز المحسوس کیا توقریش کی عورتوں اور فرزندان ہاشم کی طرف کی کو جیجاتا کودان کے پاس آئیں۔انہوں نے کہا بھیجا کرونے ہماری نافر مانی کی اور ہماری بات قبول نہیں کی اور پہتم کی بیوی بن کے چوفقیر ہے اوراس کے باس مال نہیں ہے البذاہم تیرے مرنہیں آتے اور تیرے معاملات پرتوجہ نہیں کرتے جب جناب فدیج نے ان کا پیغام سنا تو بہت عمناک ہوئیں۔ای اثنا میں اچا تک دیکھا کہ چارگندم گون بلندقامت عورتیں ان کے پاس آئیں جو بنی ہاشم کی عورتوں سے شاہت رکھتی تھیں خدیجے انہیں ویکوکرڈر کئیں توان میں سے ایک نے کہاڈرونہیں ہم خدا کی طرف سے تبہارے پاس بھیجے کے ہیں اور ہم تمہاری مدو كريل كي يل ماره زوجه ابراييم اورووسرى آسية بنت مزاحم بين جوجنت مين تمهارى سأتفى مول كي يتسرى مريم بنت عمران بين اور چوقنى کلوم موئ بن عران کی بہن ہیں۔خداوند عالم نے ہمیں بھجا ہے تا کہ ولاوت کے وقت تمہارے یاس رہیں اور اس حالت میں تمہاری معاون ومددگار موں پس ان میں سے ایک جناب فدیج بی دائی طرف بیٹے گئے۔ دوسری بائی طرف تیسری سامنے اور چوتھی پس پشت پس جناب فاطمة ياك وياكيزهم تولد بوكي \_آپ كنور سے مكه كے مكانات روش بو كئے اور مشرق و مغرب كاكوئى علاقه ايسانيس تفاكدوه اس نور سے منور نہ ہوا ہو۔ اور حور العین میں سے دس حوریں اس محریس آئی اور ان میں سے برایک کے ہاتھ میں ایک ابریق اور طشت تھاان کارین کوڑ کے پانی سے پر متھے پس وہ خاتون جوجاب خدیج کے سامنیشی ہوتی تھیں انہوں نے جناب فاطمہ کواشا یا اور کوڑ کے پانی ے اور دوسفید کیرے تکالے جودودھ سے زیادہ سفید سے اورمشک وعنبرسے زیادہ خوشبودار فاطمہ کوان میں سے ایک میں لپیٹ ديا ورودرا اويراور هاديال كبعد فاطمه نكها شهدا فالااله الاالله وان ابى رسول الله سيد الانبياء وان بعلى سید اولایاء وولدی سادة الاسباط- پر ان موروں میں سے برایک وسلام کیا اور برایک کوان کے نام کے ساتھ بکارا پی وہ عورتیں خوش ہوئی اور جنت کی حوریں ہنے لگیں اور اس سیدہ زنان عالمیان کی ولادت کی ایک دوسر ہے کومبارک بادد کی اورآ سان میں ایک نور کی روشن ہویدا ہوئی کہ اس سے ومطہرہ ہے اور پا کیزہ و بابر کت ہے نماز نے اسے اور اس کی نسل کو برکت دی ہے۔ پس شاوو خوشحال ہو کر جناب خدیجے نے سیدہ کولیااور انہیں دودھ پلانے گئیں۔ جناب فاطمہ ایک دن میں اتنابڑھتیں کہ جتناباتی بیجے ایک مہینہ میں بڑھتے اور مہینہ میں اتنابر هیں کہ ہاتی بیج جتناسال بھر میں بڑھتے ہیں۔

# دوسرى فصل

#### آ یا کے اسائے گرامی اور دیگر فضائل کے بیان میں

ابن بابویہ نے سندمعتر کے ساتھ بوئس بن ظبیان سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے فرمایا کہ خدا کے زودیک جناب فاطمہ کے نونام ہیں۔ فاطمہ سے صدیقہ مبارکہ نرکہ نرکہ راضیہ مرضیہ محدشہ نہرا پھر آپ نے فرمایا فطمت من المشہر یعنی بروائیوں سے بچائی گئ ہیں۔ پھر فرمایا۔ امیر الموشین کے علاوہ روئے زمین پرکوئی ان کی کفو فظیر نہ تھا نہ آوم نہ ان کی اورائیوں سے بچائی گئ ہیں۔ پھر فرمایا۔ امیر الموشین کے علاوہ یو کے مصدیقہ کامعنی معصومہ ہے اور مبارکہ کامعنی علم وفظی اولاد میں سے کوئی ۔ علامہ کی کے اس جدیث کے ترجمہ کے ذیل میں فرمایا ہے کہ صدیقہ کامعنی معصومہ ہے اور مبارکہ کامعنی علم وفظی کمالات و مجرات بینی اوراولا دکرام میں بابرکت ہونا ہے طاہرہ لیمنی نقائص سے پاک۔ زکید یعنی کمالات و خیرات میں نشوونما پانے والی ۔ راضی ۔ مرضیہ یعنی پہندیدہ خداو دستان خدا۔ محدثہ یعنی فرشتے ان کے ساتھ یا تیں کرتے ہے۔ زہرا یعنی نورصورت اور معنی دونوں کے اعتبار سے ۔ یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جناب امیر الموشین پیغیر آ خرالو مان کے علاوہ تمام انبیاء داوصیاء سے افضل ہیں۔ بلکہ بعض نے تو جناب سیدہ کی افضیات پر بھی استدلال کیا ہے۔ (انتھی)

احادیث متواترہ طریق خاصہ وعامہ میں روایت ہے کہ انجناب کو فاطمہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ تن تعالیٰ نے انہیں اوران کے شیعوں کوجہنم کی اُ گ سے بچالیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول خداسے پوچھا گیا کہ فاطمہ کوآپ کس وجہ سے بتول کہتے ہیں فرمایا چونکہ جونون دوسری عورتیں دیکھتی ہیں۔ وہ نہیں دیکھتیں اور انہیاء کی بیٹیوں میں خون دیکھنا اچھی بات نہیں۔

اور فیخ صدوق نے سدمعتر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول اکر م کسی سفر سے پلٹ کرآتے تو پہلے جناب فاطمہ اسے گھر میں جاتے اور پچرو یروہاں رہے اور پجراپی از واج کے گھر جاتے ۔ پس آپ کے ایک سفر کے موقعہ پر جناب فاطمہ اسے چاندی کے دوگئن ایک گلو بنداور گوشوار سے بنوا کے اور ایک پر دہ گھر کے درواز سے پر لفکا یا۔ جب آپ واپس آئے تو فاطمہ اسے گھر تشریف لے گئے اور اسحاب درواز سے پر کھڑے رہے جب آپ گھر کے اندر گئے اور بیحالت فاطمہ اسے گھر میں دیکھی تو ملال کی حالت میں باہرآتے اور مجد میں منبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے جناب فاطمہ بچھ گئیں کہ حضرت ان زنیتوں کی وجہ سے الول ہوئے بیں پس آپ نے نئی گلو بند گوشا وار سے اور پر دے اتار کر سب آپ کی خدمت میں بھیج و سے اور جس کے ہاتھ بھیج اس سے کہا کہ حضرت سے کہنا کہ آپ گئی تو آپ نے تین مرتبہ فر مایا کہ فاطمہ نے وہ پچھ کیا جو میں چاہتا تھا اس کا باپ اس پر قربان جائے ۔ دنیا محمد وآل مجمد پس سے کہا کہ دنیا۔ پھرآپ کھڑے۔ دنیا محمد والے ور جس کے لیے نہیں ۔ اگر دنیا خدا کے ددیا جو میں جاہتا تھا اس کا باپ اس پر قربان جائے ۔ دنیا محمد والے ور جناب کے لیے نہیں ۔ اگر دنیا خدا کے ددیا کہ والے کے ورجناب کے اور جناب کی کا ندریتا۔ پھرآپ کھڑے۔ دبیا محمد کے لیے نہیں ۔ اگر دنیا خدا کے ددیا کہ در کیے کے اور جناب کی کا ندریتا۔ پھرآپ کھڑے۔ دبیا محمد کے اور جناب کو ایک گونٹ پائی کا ندریتا۔ پھرآپ کھڑے کے اور جناب کے اور جناب کو ایک گونٹ پائی کا ندریتا۔ پھرآپ کھڑے کے اور جناب کو ایک گونٹ پائی کا ندریتا۔ پھرآپ کھڑے کے اور جناب کو کھڑے کے اور جناب کے ایک کی کھڑے کے اور جناب کو کھڑے کے در بیا کھر کے در بیا کھڑے کا در جناب کی کھڑے کے در بیا کہ کر اس کی کھڑے کی در کھڑے کے در بیا کی کھڑے کے در بیا کہ کی کھڑے کے در جناب کی کھڑے کے در جناب کی کھڑے کے در بیا کہ کو در بیا کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کو در بیا کے در بیا کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے در جناب کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے در بیا کی کھڑے کے در بیا کہ کو در کے در کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے در جناب کی کھڑے کے در بیا کھڑے کی کھڑے کے در کھڑے کی کھڑے کے در کھڑے کے در کھڑے کے در کھڑے کے در بیا کے در کھڑے کے در کھ

فاطمہ کے گھرتشریف لے گئے۔

شخ مفیداور شخ طوی نے طریق عامہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا۔ فاطمہ میرے بدن کا کلزا ہے جواس کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا ہے اور جواس کو ناراض کرے اس نے مجھے خوش کیا ہے اور جواس کو ناراض کرے اس نے مجھے خوش کیا ہے اور جواس کو ناراض کرے اس نے مجھے خوش کیا ہے اور ہوست کی ہے دہ شاہت رکھتا عاکشہ سے دوایت کی ہے وہ کہتی تھیں کہ میں نے کسی کوئیں ویکھا جو بات کرنے میں رسول خدا کے ساتھ فاطمہ سے زیادہ شاہت رکھتا ہو۔ جب فاطمۃ رسول کے پاس آئیں تو آپ انہیں مرحبا کہتے اور ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے اور اپنی جگہ پر بڑھاتے اور جب حضرت فاطمہ کے تو وہ کھڑی ہوجا تیں اور ان کا استقبال کرتیں۔ مرحبا کہتیں اور آ محضرت کے ہاتھوں کا بوسر لیتیں۔

قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ جب حضرت فاطمہ نے دنیا ہے رحلت فر مائی توام میں نے قشم کھائی ۔ کہ اب میں مدیدہ میں ندرہوں گی ۔ کیونکہ وہ جناب سیدہ کی مندکو خالی نہیں دیکھی تھیں ۔ پس وہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو میں ایک جب وہ پانی سے مایوس ہو میں توہا تھا آسان کی طرف بلند کیے اور عرض کیا خداوندا میں فاطمہ کی کنیز ہوں کیا تو جھے بیاس سے ہلاک کردے گا۔ پس با عجاز فاطمہ پانی کا ایک ڈول آسان سے ان کے لیے اتر ا۔ جب انہوں نے اس میں سے پانی پیاتو سات سال برابر کھانے پینے کی انہیں ضرورت محسوس نہ ہوئی ۔ لوگ خت گری کے دنوں میں انہیں کا موں کے لیے ہیں بیاس نگتی۔

ابن شہر آ شوب اور قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ ایک دن امیر المونین گوترض کی ضرورت ہوئی آپ نے جناب فاطمہ کی چا ور ایک یہودی کے باس کہ جس کا نام زیر تھا رہن رکھی ۔ وہ چا در پٹم کی تھی کچے جوترض لیے اور وہ یہودی چا در اپنے گھر لے گیا اور ایک کمرے میں رکھو ہی جب رات ہوئی تو اس یہودی کی بیوی اس کمرے میں گئی تو اس نے چا در سے ایسا نور ساطع ہوت دیکھا کہ جس سے یہ بات بیان کی ۔ اس یہودی کو بھی تجب ہوا اور وہ یہول گیا کہ جناب فاطمہ کی چا در اس کے گھر میں ہے۔ پس وہ جلدی سے اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس خورشید فلک عصمت کی چا در کی شاع نے بدر منیر کی طرح اس گھر کو روش کر رکھا ہے بیدودی نے جب یہ دور کی شاع نے بدر منیر کی طرف دوڑ سے اور ان میں یہودی نے جب یہ دور کی شاع نے منور ہوئے۔

یہودی نے جب یہ دیکھا تو اس کا تعجب اور زیا دہ ہوا۔ پس وہ یہودی اور اس کی بیوی نے اپنے عزیز وں کی طرف دوڑ سے اور ان میں سے اس کا مراد جن ہوئے۔

قرب الاسنادييں سندمعتبر كے ساتھ حضرت امام محمد باقر سے روايت ہے كەرسالت مآب نے فرما يا كہ جوخدمت محمر كے باہر كے ساتھ تعلق ركھتی ہے۔ پانی مكڑياں وغيرہ وہ حضرت علی بجالائيں اور جس خدمت كاتعلق اندرونِ خانہ سے ہے بچلى پسينا۔ روئی يانا اور جھاڑوديناوغيرہ اور حضرت فاطمہ كے ذمہ ہے۔

ابن بابویہ نے سندمعتبر کے ساتھ حضرت امام حسنؑ سے روایت کی ہے کہ آٹحضرت نے فر مایا کہ شب جمعہ میری والدہ فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتیں اور عبادت خدا میں مشغول رہتیں اور ساری رات رکوع و بجود و قیام ودعا کرتی رہتیں۔ یہال تک کے مجمع طلوع ہوتی۔ میں نے سنا کہ وہ ہمیشہ مونین ومومنات کے لیے نام لے لیے کر بہت دعا کرتیں۔ میں نے کہا والدہ گرامی آپ اپنے لیے کیوں نہیں و عاکرتیں جیسا کہ دوسر ہے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔فر مایا یا بی الجارثم الدار۔اے بیٹا پہلے جسامیہ کا مجلاچاہیے پھراپنا۔

تعلی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا جناب فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ فاطمہ نے جل شرکالباس پہن رکھا ہے اور این ہیں جب نے جل شرکالباس پہن رکھا ہے اور این ہیں جب آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آ تھوں سے آنو بہنے گے اور فر مایا، بیٹی آج دنیا کی تخیاں برداشت کرو کل آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آ تھوں سے آنو بہنے گے اور فر مایا، بیٹی آج دنیا کی تخیاں برداشت کرو کل آخرت کی حلاوتیں تمہارے لیے ہوں گی۔ فاطمہ نے عرض کیا۔ اے رسول خدا میں خدا کی نعتوں اور اس کی کرامتوں پر اس کا شکر سے مداکرتی ہوں۔ اس پر خداوند عالم نے بی آیت نازل فر مائی۔ ولسوف یعطیت رہائ فاتر ضی بینی خداوند عالم قیامت کے دن اتنا تجھے دے گا کہ تو راضی ہوجائے گا۔

اور صن بصری سے منقول ہے۔ کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ اس اُمت میں سب سے زیادہ عبادت گذار تھیں۔ وہ عبادت خدا میں اتی دیر کھڑی ہتیں کہ ان کے پاؤں متورم ہوجاتے جب پنجبرا کرم نے ان سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے۔ تو فاطمہ نے فرمایا یہ کہ نہ وہ کسی مردکو دیکھے اور نہ کوئی مرداسے دیکھے۔ آپ نے اپنی نورچشم کو سینے سے لگا یا اور فرمایا: خدید تا بعضھا من بعض ۔ بذریت بعض دوسرے سے بعض سے ہے۔

اور حلیدا بونیم سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے اتن چکی پیسی کدان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور چکی چلاتے چلاتے ان کے وستہائے مہارک میں گئے پڑ گئے ۔ شخ کلینی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فر ما یا روئے زمین چلاتے ان کے وستہائے مہارک میں گئے پڑ گئے ۔ شخ کلینی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فر ما یا خدا کی لعنت بنی امید پر پر کوئی سبزی خرفہ وزودہ جناب فاطمہ کا ساگ ہے۔ پھر فر ما یا خدا کی لعنت بنی امید پر کہ انہوں نے حرفہ کو بقلتہ الحمقاء کا نام دیا ہے، اس بغض وعداوت کے سنب جو انہیں ہم سے اور جناب فاطمہ سے ہے۔

را ہوں سے روروں میں اللہ راوندی نے امیر الموشین سے روایت کی ہے کہ ایک نابینا فخص نے جناب فاطمہ کے گھر میں واخل ہونے
سید نضل اللہ راوندی نے امیر الموشین سے روایت کی ہے کہ ایک نابینا فخص
کی اجازت چاہی تو فاطمہ پر دے میں چلی گئیں۔ پنج برخدانے فاطمہ سے فر ما یاتم نے اپنے آپ کو کیوں چھپا یا حالانکہ بینا بینا فخص
حہیں نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کیا، وہ مجھے نہیں دیکھتا میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اگر میں پر دہ میں نہ ہوئی تو وہ میر نے خوشبو کا استعمام
کرےگا آپ نے فر ما یا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میر سے جسم کا کھڑا ہے۔

نیز روایت ہے کہ ایک دن حضورا کرم نے صحابہ سے ورت کی حقیقت و اہیت کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے گئے کہ حورت مستور ہے فر ما یا کس وقت عورت خدا کے زیادہ نز دیک ہوتی ہے۔اصحاب جواب نددے سکے۔ جب جناب فاطمہ نے بیسنا توعرض کیا کہ عورت سب سے زیادہ خدا کے نز دیک اس وقت ہوتی ہے مکہ جب وہ اپنے گھر کی چارد یواری کے اندر ہواور گھرسے باہر ندنگے۔ حضرت نے فر مایا بیشک فاطمہ ایمرا کھڑا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ اس محذرہ کے فضائل ومنا قب اس سے زیادہ ہیں کہ یہاں بیان ہوں۔ چونکہ ہم مخضر کھور ہے ہیں۔ای پر

اکتفاء کرتے ہیں جو برکتیں اس بی بی کے سبب ہم تک پہنی ہیں وہ بہت ہیں۔ان میں سے ایک تو تیجے فاطمہ مشہور ہے کہ جس کی فضیلت میں بہت کی احادیث وارد ہوئی ہیں اور جوشخص اس تیجے پر مداومت کرے وہ شقی و بداعا قبت نہیں ہوگا۔اور حضرت صادق کے نزدیک ہرنماز کے بعداس کا پڑھنا ہر زوز ہزار رکھت نماز پڑھنے ہے بہتر ہے اور زیادہ مشہور طریقہ اس کا بیہ ہے۔ چوتیس مر جہاللہ اکر سینتیں ، مرتبہ الحمد اللہ اور تینتیں مرتبہ سجان اللہ جس کا مجموعہ ایک دعائے نور ہے۔ جو اس بی بی نے سلمان فاری رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا اگر چاہتے ہوگہ تہمیں بھی بخار نہ آئے تو اس کی مداومت کرواور اسے بھی ترک نہ کرواور وہ دعا ہے۔

بسم الله الرحن الرحيم بستم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي على نور بسم الله الذي خلق النور من النور و انزل النور على النظر في كتاب الحمد الله الذي خلق النور من السور و انزل النور على النظر في كتاب مسطر في رقي منشور بقدر مقدور على بنى محبور الحمد الله الذي هوبالعز من كور وبالفجر مشهور وعلى السرآء والصراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمدي والطاهرين.

سلمان فاری کہتے ہیں جب یہ دعاش نے جناب فاطمہ سے کھی تو خدا کی قتم میں نے وہ دعا مکہ و مدینہ کے ایسے ایک بزار سنزیادہ افر ادکوسکھائی جو بخار میں جنال سے رائلہ ہوئی۔ ایک ان محدرہ کی نماز استخاہ ہے کہ جس کے متعاق روایت ہے کہ جب جہیں خدا کے در بار کوئی حاجت ہو میں اور تمارا سینداس سے تنگ ہوتو دور کعت نماز پڑھو جب سلام چھر تو تین مر جب اللہ اکبر کہوا در تین پر رکھ کر یہی کلمات سومر جبہ کہوا در تین پر رکھ کر یہی کلمات سومر جبہ کہوا در تین پر رکھ کر سومر جبہ کہوا در تین پر رکھ کر یہی کلمات سومر جبہ کہوا در تین پر رکھ کر سومر جبہ کہو چھر بایاں دخمار زمین پر رکھ کر سومر جبہ کہوا جب کہ جبر سومر جبہ کہو چھر بایاں دخمار زمین پر رکھ کر سومر جبہ کہو چھر سوم میں رکھ کر ایک سووین مرجبہ کہوا ور اپنی حاجت بیان کروا نشاء اللہ خدا تمہاری حاجت پوری کر ہے گا اور ایک چیز محدث فیض کے خلاصة الاذکار میں فقل کی ہے کی حضرت فاطمہ علیما الملام ہے روایت ہے کہ درسول اگر میں میں ترکی گئی اور روایت کی اور وہ موشین کو اپنے نے خوش کرواور جبی ورک کر وہ اس کے دور انہاء کو اپنا شفیع قرار دو۔ موشین کو اپنے نے خوش کرواور جب ورک کر وہ بیاں تک کہ آپ نے نماز تمام کی تو میں نے عرض کرواور جبوری کر وہول کے بیال کے دیا نہ نہ کر ایک ہو میں نے عرض کیا اے خدا کے درسے نہیں کہتے ہی کو خدا ہے خوش کیا اے خدا کے درسول اگر میں ترک گئی یہاں تک کہ آپ نے نماز تمام کی تو میں نے عرض کیا اے خدا کے درسول آپھوری کو وہ کہ ایا اور ارشاد فر میا الدور اس میں مرتبی موالی میں موالی کو میں ہو ایک کہا ہو جب تھی ہوجا کی گئی مواللہ الکہ دورت نہیں موجا کی گئی دور جب موشین کے لیا استغفار کر دورہ وہ ہو تھی کیا گذشتہ اغیاء پر صافح تو جب موشین کے لیا استغفار کردودہ وہ بیا کہ خوش ہوجا کی گئی دور جب موشین کے لیا استغفار کردودہ وہ بیا کہ خوش ہوجا کی گئی دور جب موشین کے لیا استغفار کردودہ وہ بی میں گئی دور جب بیان اللہ دور دور کی کہا کہ کو دور کہ بیالائی ہو۔

فقر کہتا ہے کہ ہمارے شیخ (اساد) ستدرک میں فرمایا کہ ہمارے معاصرین اہل سنت نے کتاب خلاصة الکلام فی امر البلد الحرام میں یہ وعالمین سافق کی ہے۔ اللہ مدرب الکعب وبانیها و فاطمة وابیهنا وبعلها وبیهانور بصری وبصیرتی وسری وسریرتی بتحقیق۔ یدعا آمھوں کی بنائی کے لیے مجترب ہے اور جو شخص سرمدلگاتے وقت بدعا پر سے خداوند عالم اس کی آمھوں کوروشن بخشے گا اور نورانی کرے گا۔

# تنسرى فصل

### ال محذرة مى وفات كابيان

#### صلوت الله عليها وابيها وبعلها وبنيها

یادر ہے کہ سیدہ طاہرہ کی وفات کے سلسلہ میں بہت اختلاف ہے۔ احتر کے زو کی آپ کی وفات تین جادی الثانیہ کو کی ہے جیسا کے علاء کے ایک گروہ کا خیال ہے۔ میرے پائ اس کے ٹی دائل بین ۔ گران کے ذرکا یہ مقام نمی بہر کیف پدر بزرگوار کے بعد آپ بچپانوے دن زندہ رہیں اگر چربی ہی روایت ہے کہ وہ مخذورہ باپ کے بعد پھتر دن و نیا میں زندہ رہیں۔ بہتر ہے کہ دونوں طریق پراس بی بی کمصیبت وعزاداری قائم کی جائے جیسا کہ آج کل معمول ہے۔ بہر حال آپ اپنے والد کے بعد زیادہ دیر زندہ نیس رہیں اور بھیشنالال وگریاں بیں۔ استھوڑی کہ میں آئی اذیت آپ کی بی کی کوئی انتہائیس۔ اگر کوئی شخص ان کلمات پرغور کرے جوامیر الموشین نے جناب فاطمہ کے وفن کے بعد پیغیراکرم کی قبر کو خاطب کرے کے ہیں تو وہ بھی سکتا ہے کہ اس مخذرہ پر کتے صدے گر دے ہیں۔ ووست تعبیہ ویست نب اب نت بین الم الموال کندہ میں غلیل معتلج بصور ھالم بھی الی بثینہ سبیلاً وستھول و پحکم الله وھو خیر واست خبر ھا الحال نکھ من غلیل معتلج بصور ھالم بھی الی بثینہ سبیلاً وستھول و پحکم الله وھو خیر الحاک کہوں۔

اس عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر ٔ رسول اکرم سے عرض کررہے ہیں کہ بہت جلدی آپ کی صاحبزادی آپ کو بتا کیں گرے ہیں کہ بہت جلدی آپ کی صاحبزادی آپ کو بتا کیں گل کہ آپ کی اُس سے اصرار بتا کیں گل کہ آپ کی اُس سے اصرار کر کے حالات پوچھے کیونکہ دل کوجلانے والے کتے غم فاطمہ کو پہنچائے گئے ہیں۔ان کاوہ کس سے اظہار بھی نہیں کرسکی تھیں اور بہت جلدوہ سب کھی آپ کے سامنے بیان کریں گی ۔خدااس کا فیصلہ کرے گا اور وہ بہتر تھم کرنے والا ہے۔

ابن بابویہ نے سند معتبر سے روایت کی ہے کہ زیادہ گریہ کرنے اور رونے والے پانچ اشخاص گزرے ہیں آ دم یعقوب

یوسٹ واطمہ بنت محمد ملی شائی ہے اس الحسین صلوات علیم اجھیں۔ جناب آ دم فراق جنت میں اتناروئے کہ ان کے رخساروں پر

رونے سے دوکسریں پڑ گئیں تھیں اور یعقوب یوسف کے فرق میں اتناروئے کہ نابینا ہوگئے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے ان سے کہا خدا

گفتم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ قریب ہے کے آپ اپنے آپ کومریض اور اپنے بدن کو تم میں گھلاویں کے یا ختم
ہوجا کیں گے اور یوسف یعقوب کی جدائی میں اتناروئے کہ اس قید خانے کے لوگ جس میں جناب یوسف قید تھے ان کے رونے

ے اذیت و تکلیف میں ہے وہ کہتے تھے رات کو گریکر واور دن کے وقت خاموش رہویا دن کو گریکر واور رات کو خاموش رہو۔ پس

آپ نے ان سے مصالحت کی کہ ان میں سے ایک وقت روئی گے اور دوسر سے میں خاموش رہیں گے۔ اور جناب فاطمہ علیما السلام

اپنے باپ رسول خدا کی وفات پرا تنارو میں کہ آپ کے رونے سے اہل مدینہ پریشان رہنے گئے اور کہنے گئے آپ کے زیادہ رونے

سے ہمیں بہت و کھ پنچنا ہے پس وہ بی بی مقبرہ شہداء احد میں چلی جاتی تھیں اور جتنا چا ہمیں گریکر تیں اور پھڑ مدیندوا پس آ جا تیں۔

ہاتی رہ علی بن الحسین علیہ السلام تو وہ اپنے باپ کی مصیبت پر ہیں سال تک اور ایک روایت کے مطابق چالیس سال تک روئے

ہمی آپ کے سامنے کھا تا نہیں رکھا گیا کہ آپ نے گریہ نہ کیا ہوا اور بھی پائی نہیں پیا کہ روئے نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے ایک

آزاد کر دہ غلام نے حضرت سے عرض کیا میں آپ پر قربان ہوجاؤں اے فرز نیور سول جھے خوف ہے کہ کہیں آپ رورو کر اپنے آپ

کوختم نہ کر دیں۔ حضرت نے فر مایا کہ میں اولا وفاطمہ کی شہادت کو جب یاد کرتا ہوں اور میں خدا کی طرف سے اس چیز کو جانتا ہوں

کر جے تم لوگ نہیں جانے یا در کھو کہ میں اولا وفاطمہ کی شہادت کو جب یاد کرتا ہوں اور میں خدا کی طرف سے اس چیز کو جانتا ہوں

کر جے تم لوگ نہیں جانے یا در کھو کہ میں اولا وفاطمہ کی شہادت کو جب یاد کرتا ہوں اور میں خدا کی طرف سے اس چیز کو جانتا ہوں

کر جے تم لوگ نہیں جانے یا در کھو کہ میں اولا وفاطمہ کی شہادت کو جب یاد کرتا ہوں اور میں خدا کی طرف سے اس چیز کو جانتا ہوں

شخ طوی نے ابن عباس سے سندِ معتبر کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول اکرم کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان انداز ہے کہ آپ آنا روئے کہ آپ کے آنوریش مبارک پر جاری ہوئے۔لوگوں نے عرض کیا پارسول اللہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے فرما یا ہیں اپنی اولاڈ پر اور جو کچھ میری امت کے بر بے لوگ میر بے وفات کے بعد ان سے سلوک کریں گے، اس پر روتا ہوں گویا میں اپنی بیٹی فاطمہ گود کچھ رہا ہوں کہ لوگ میری وفات کے بعد اس پرظم کررہے ہیں۔اوروہ (یا تباؤ) اے بابا کہہ کہ پکارتی ہے اور میری اُمت میں سے کوئی شخص اس کی مدونییں کرتا۔ جب فاطمہ نے میہ بات تی تو رونے لگیں۔ حضرت رسول نے فرما یا کہ میری بیٹی میری اُمی گریہ کرتے کیا سلوک کریں گے بلکہ میں آپ کی جدائی پر گرمیہ کرتے ہوں۔ آپ نے فرما یا: 'وہو جو جھے سے آ کر ایک ہوں۔ آپ نے فرما یا: 'وہو جو جھے سے آ کر ایک ہوں۔ آپ نے فرما یا: 'وہو جو جھے سے آ کر ایک ہوں۔ آپ نے فرما یا: 'وہو جو جھے سے آ کر ایک ہوں۔ آپ نے فرما یا: 'وہو جو جھے سے آ کر ایک ہوں۔

کتاب دوضة الواعظین وغیرہ میں روایت گئی ہے کہ حضرت فاطمہ خت بیار ہوئی۔ ان کی بیاری نے چالیس دن تک طول کھنچا جب آپ نے اپنی وفات کو محسوس کیا توام ایمن اوراساء بنت عمیس کو بلا یا اور انہیں بھیجا کہ حضرت امیر الموشین تو بلا لا کی جب حضرت امیر الموشین تشریف لائے توعرض کیا کہ اے پسرعم (چائے بیٹے ) آسان سے بچھے میری وفات کی خبر آپنجی ہو اور میں ہیں۔ آپ نے فرما یا اے رسول میں سفر آخرت کرنے والی ہوں۔ آپ کو چند چیزوں کے متعلق دصیت کرتی ہوں جو میرے دل میں ہیں۔ آپ نے فرما یا اے رسول کی بیٹی جو چاہو وصیت کرو پس آپ ان کے سر بانے بیٹے گئے اور جو کوئی اس جر سے میں تھا اُسے با برجیجے دیا پھرعرض کیا اسے پسرعم کی جی جھے دروغلو اورخائن نہیں پایا ہوگا۔ اور جس دن سے آپ نے مجھے سے معاشرت کی ہے میں نے آپ کوئی مخالفت نہیں کی حضرت نے فرما یا معاذ اللہ تم خدا کوزیادہ پہنچانتی ہو۔ زیادہ نیکوکار، پر ہیزگار اور زیادہ کر بیم ہواور تم تو خدا سے بہت زیادہ ڈرتی ہواس سے کہ میں تہیں اپن خلاف ورزی پر سرزش کروں۔ تہاری جدائی مجھ پر بہت زیادہ گر می ہواور تم تو خدا سے بہت زیادہ ڈرتی ہواس سے کہ میں تہیں اپن خلاف ورزی پر سرزش کروں۔ تہاری جدائی مجھ پر بہت زیادہ کر بیم ہواور تم تو خدا سے بہت زیادہ ڈرتی ہواس سے کہ میں تہیں اپن خلاف ورزی پر سرزنش کروں۔ تہاری جدائی مجھ پر بہت

گرال بے لیکن موت ایک ایک چیز ہے کہ جس سے کوئی چارہ نہیں۔خدا کا تشم تم نے میرے لیے رسول خدا کی مصیبت کوتا زہ کرویا اورتمهاری جدائی میرے لیے عظیم مصیبت ہے لی جم اٹا اللہ واٹا الیہ راجعون ہی کہدسکتے ہیں اس مصیبت پر جوزیادہ تکلیف پہچانے والى زياده جلانے والى إور مجھے مخرون كرنے والى بے -خداكى تتم يدالى مصيبت بىكى جس پركوئى تىلى دينے والانبيں اور ايكى برى مصيبت ہے كہ جس كاكوئى عوض نہيں ہى كچھەدىرتك دونوں روئ رہے پھر حضرت امير المومنين نے فرما ياجو چا ہووصيت كرواورجو کچھ کہوگی میں اُس پڑمل کرونگا اور تمہارے معاملہ کواپیے معاملہ پرتر جج دوں گا۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا خدا آپ کو جزائے وخیر وے۔اے رسول خدا کے پسرعم میں آپ وہل وصیت بدکرتی ہوں کدمیرے بعد امامہ کے ساتھ عقد کرنا کیونکہ مرد کے لیے بوی کے بغیر چارہ کارنبیں۔وہ میری اولاد کے لیے میری طرف ہوگی۔ پھر عرض کیا میرے لیے تابوت بتانا۔ میں نے ملا ککہ کودیکھا ہے کہ انہوں نے تابوت کی شکل میرے لیے بنائی ہے۔آ پ نے فرمایا آس کی شکل وصورت بیان کرو۔سیرہ نے بیان کیا اور آ پ نے وہ تابوت جناب سیرہ کے لیے بنایا۔ یہ پہلاتا بوت تھا جوز مین پران کے لیے بنا گیا۔ فرمایا مرید آپ کوومیت کرتی ہوں کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک کومیرے جنازے پر ندآنے ونیا جنہوں نے مجھ پرظلم کیااور میراحق غصب کیا ہے کیونکہ وہ میرے اور رسول کے وشمن ہیں اور ان میں سے اور ان کے پیروکار میں سے کسی ایک کومیر ہے جنازہ پر نماز نہ پڑھنے وینا اور جھے رات کے وقت فن کرنا اور کشف الغمد وغیرہ میں روایت ہے کہ جب جناب فاطم ای وفات قریب آئی تو آپ نے اساء بنت عمیں سے فرمایا کہ پانی لے آؤ تا كميس عسل كرول پس آ ب ن وضوكيا اورايك روايت ہے كم بهترين طريقه بيطنس كيا اورخوشبومكو اكر لگائى نيالباس مكواكر يهنا اور فرمایا اے اساء میرے والدگی وفات کے وقت جرئیل چالیس درہم کا فور بیشت سے لائے تھے حضرت نے اسے تین حصوں میں تقسیم فرمایا۔ایک حصدای لیے رکھ لیا تھا۔ایک میرے لیے اور ایک حصد علی کے لیے۔وہ کا فور لے آؤ تا کہ مجھے اس سے حنوط كريں۔جبوه كافورلے آئى توفر مايا سے مير بسر بلنے ركھ دو۔ پھر آ بّ نے اپنے ياؤں قبلى طرف دراز كيے اور ليك كئيں اوراو پر کیزا ڈال لیااور فرمایا اے اساء ایک لحظه صر کرنا پھر مجھے آواز وینا اگر میں جواب نددوں توعلی کو بلانا اور سجھ لینا میں اپنے پدر عالی قدر کے پاس چلی کی ہوں۔اساءنے کچھد پرتوقف کیااس کے بعد اس محذرہ کوآ واز دی توجواب نملا۔ پس کہنے گی۔اے مصطفیٰ سل المالية كى بين الساولاد آدم ميں سے بہترين كي شهرادى اساز مين پر چلنے والوں ميں سے بہترين كى بيني اساس كى بيني جوشب معراج قاب قوسین اورادنیٰ کےمقام پر پہنچا۔ جب کوئی جواب ندآیا آپ کے چرہ مبارک سے کیڑا ہٹایا۔ کیادیکھتی ہیں کرروح پر فتوح ریاض جنال کی طرف پرواز کر چک ہے۔ پس وہ ان کے بوسے لیتی تھی اور کہتی تھی کہ جب رسول خدا کی خدمت میں جاؤ تو اساء بنت عميس كاسلام عرض كرنا -اس اچناء مين امام حسن اورامام حسين كهر مين داخل موئے اور كہنے كيے أسے اساء اس وقت مماري ماس كول سوكى بوكى بين اساء في عرض كياسوكى بوكى نبيس بلكدوه تورحت رب الارباب مين جايج في بين ياس امام حسن في اليهة آب کو مال کے او پر گراویا اور ان کے چیرہ انور کے بوسے لینے لگے اور کہتے کہ اے مادیگرا می مجھ سے بات کریں۔اس سے پہلے کہ میری روح بدن سے نکاورانام حسین مال کے پاؤل پرگرے ہوسے لیتے تصاور کہتے مادرگرای! میں آ پ کابیاحسین موں مجھ

ے بات کریں۔ورند میرادل پھٹ جائے گا پس اساء نے کہاا ہے رسول خدا کے جگر گوشوں جاؤاور آپنے پررگرامی کو بلالاؤاور مال کی موت کی خبر انہیں سناؤ۔ پس شیز او بے گھر ہے باہر نکلے جب سجد کے قریب پنچ تو بلند آ واز سے رونے گئے۔ سحابان کے استقبال کو دوڑ ہے اور کہنے گئے آپ کس لیے روتے ہیں۔رسول خدا کے فرزندو خدا تمہاری آ گھوں کو بھی ندلائے کیا نانا کی جگہ خالی و کھے کران کی ملاقات کے شوق میں رونے گئے ہو۔ شیز او سے کہنے گئے ہماری مال نے وُنیا ہے کو چہ کیا ہے۔ جب حضرت امیر المونین نے بید خبر وحشت ارشی تو آپ صدمہ سے بیوش ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کے چہرہ پر پانی چھڑکا تو آپ ہوش میں آئے اور فر ماتے سمے کے جمرہ پر پانی چھڑکا تو آپ ہوش میں آئے اور فر ماتے سمے کہ تمہار ہے بعد اپنے آپ کو کس سے تلی وُوں گئیں اس محذرہ کی مصیبت میں بیدواشعار کے۔

من خليلين فرمة اجتماع لكل قليل دون الفراق الذي وكل (فاطمأ (00) بعل وأحد افتقادى واحل بعل وان لايدوم خليل على ان دليل ( یعنی ہر دودوستوں کا جماع جدائی پر جا کرختم ہوتا ہے اور ہر مصیبت جدائی اور موت کے مقابلہ میں کم ہے۔ رسالتماب کے بعد فاطمة کا چلا جانا میرے لیے دلیل ہے کہ کوئی دوست باقی نہیں

قبر کی زمین ہموار کردی تا کہ علامت قبر معلوم نہ ہوسکے۔ بیسب پھھاس لیے تھا کہ آپ کی قبر انہیں معلوم نہ ہواور سیدہ کی قبر نماز پڑھیں اور آپ کی قبر اکھاڑنے کا خیال میں نہ لائیں۔ای وجہ ہے آپ کے مقام قبر میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں قبور آئم علیم السلام کے پاس اقتبی میں ہواور اس کے خیار اور ان کے مقام قبر کے درمیان فرفون ہیں کیونکہ جنورا کرم نے فرہایا تھا۔ کہ میری قبر اور منبر کے درمیان جذت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میر امنبر جنت کے دروازوں میں سے ایک درواز سے برے بعض کہتے ہیں کہ انہیں ان کے گھر ہی میں وفن کیا گیا ہے قبل از یادہ تھے ہے جیسا کہ دوایت سے اس پر دلالت کرتی ہیں۔

ابن شمرآ شوب اور دوسرے علاء نے روایت کی ہے کہ جب اس محذرہ کوقیر میں رکھنے لگے تو قبر سے دوہا تھ ظاہر ہوئے جو رسول خدا کے ہاتھوں سے مشابہ تھے۔انہوں نے اس بی بی کو لے کرقبر میں رکھودیا۔

اور شخ طوی اور کلین نے معتبر اسناد کے ساتھ حضرت اہام زین العابدین اور امام حسین سے روایت کی ہے کہ جب جناب فاطمہ پیار ہو میں توامیر الموشین سے وصیت کی کہ ان کی بیاری کو پوشیدہ رکھیں اور لوگوں وک ان کے حالات سے مطلع شکریں۔ اور کس کوان کی بیاری سے آگار میں بیلی حضرت ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خودان کی تیار داری ہیں گےر ہا اور اسماء بنت عمیں ان امور ہیں حضرت کی معاون رہیں اور اس موت ہیں لوگوں سے ان کے حالت کو چھپائے رہیں۔ جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو وصیت کی کہ امیر الموشین خودان کو خسل وکفن دیں اور رات کے وقت انہیں وفن کریں۔ ان کی قبر کی ذہین ہموار کردیں ہیں امیر الموشین خودان کو خسل وکفن دیں اور رات کے وقت انہیں وفن کریں۔ ان کی قبر کی ذہین ہموار کردیں ہیں امیر الموشین خودان کو خسل و کفن دیں اور رات کے وقت انہیں رات کو فن کی یا اور منان قبر کی طرف رئر ترکی کہ ہاتھ سے پھیلائی توحزن وائدہ وجو شیں آ یا اور آپ گی آ تکھوں ہے آئوگر نے لگے۔ حضرت رسول کی قبر کی طرف رئر ترکی کہنے گے۔ سے پھیلائی توحزن وائدہ وجو شیں آ یا اور آپ گی آ پ کی جبیبہ آپ کی نورچٹم اور آپ کی ذیارت کرنے والی (جوآپ کی زیارت کرنے والی اسمام ہوا ہے رسول خدا میں عالم نے الل بیت میں سے انہیں مخت کی کے رو مجلدی آپ سے جالی ہو گئی ہے میں اسمام ہوائے رسول خدا کی طرف ہے جو مٹی آپ کے جمامے لیٹی ہوئی ہے خداوند عالم نے اہل بیت میں سے انہیں مخت کی وروشت کرنے میں بیٹوئن ہو ہو کی اسمام موائی ہو آپ کی اسمام موائی ہو آپ کی جدائی کے خم وائد وہ کو برداشت کرنے میں بیٹوئن ہو آپ کی اس میں میں کہاں خدا کی کہا ہوں کی اور اسمام خود کی کی دیے آپ کی اس موائی کی اس میں نے آپ کی جدائی کے خود کہ برداشت کرنے میں بیٹوئن ہو اتی ہو اس موائی کی اس میں نے آپ کی تو اور کہا گئی خود گئی ہو اتی کی اس میں نے اس کی ان کو دوائی کے مور کا میں خود گئیل ہو اتی بیاں خدا کی کہا تھی میں نے کو اس کی کی اور انہوں کے دو چیز کہ جے قبل کرنا پر تا ہے جو تی قبل ہے اور کہا کی خود کو اندوا کا الیدوا کا الیدوا کا الیہ خود کی کی کی کو دوائی کے دو چیز کہ جے قبل کی بات کی سے کہا کہ میں کے دو چیز کہ جے قبل کی بات کی سے کہا کہ کی کی کو دو کی کی کو دوائی کی دو خود کی کو دو کی کی کی کو دوائی کے دو چیز کہ جے قبل کی بات کی دو خود کی کو دوائی کی کو دوائی کے دو چیز کہ جے قبر کی کو دوائی کی کو دوائی کی کی کی دو خود کی کور

آپ نے اپنی امانت والی لے لی ہے اور اپنی رہی شدہ چیز پلٹالی ہے۔ آپ اپنی زہراً کو بھے سے لیا ہے اے رسول خدا سرز آسان اور گرد آلووز مین جھے س قدر بر ہے لگ رہے ہیں میراغم وائدوہ بمیشدرہ گااور میری را تیں بیداری میں کشیں گی اور یہ غم وائدوہ مجھ سے نہیں جائے گا۔ جب تک خدا میر سے کلے اس گھر کو پہندنہ کر ہے جس میں آپ تیام پذیر ہیں میرے ول میں ایسازخم ہے جس میں پیپ پڑگئ ہے اور میر سے سینے میں ایساغم ہے جو باہر آجا تا ہے۔ کتنا جلدی ہم میں جدائی پڑگئ میں خداکی بارگاہ میں اپنی حالت کی شکایت کرتا ہوں۔ بہت جلدی آپ کی بی گی آپ کی کرآپ کی اُمت نے میراحی خصب کرنے اور ان کے تی میں حالت کی شکایت کرتا ہوں۔ بہت جلدی آپ کی بیٹی آپ کہ بتائی گی کرآپ کی اُمت نے میراحی خصب کرنے اور ان کے تی میں

ظلم كرنے ميں ايك دوسرے كى كتنى اعانت كى ہے۔

پس ان سے طالت ہو چھے گا۔ کتنے زیادہ غم ان کے سینہ پر تہد بہتہ بیٹے بھے ہیں کہ جنہیں وہ کی کے ساسنے ظاہر نہیں کر سکی تھیں۔ بہت جلدی وہ آپ گو بتاویں گی۔ اور خداان کے تق بیس عم کرے گا اور وہ بہترین عم کرنے والا ہے۔ اے رسول خدا دواع کرنے والے ہا آپ گرسام ہو، جو کی وشمن کی وجہ سے جدانہیں ہور ہا۔ اگر آپ گی قبر سے چلا جاؤں تو کسی رفحش کی بناء پر نہیں اور اگر آپ گی قبر کے پاس بیٹھار ہوں تو یہ بذگرانی کی وجہ سے نہیں ان تو ایوں کے متعلق کہ جن کا خدا نے مبر کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اگر اس گروہ کا غلب نہ ہوتا جو ہم پر غالب آگئے ہیں تو بیس آپ گی قبر کے پاس بیٹھنا اپنے او پر لازم قرار ویٹا اور سے وعدہ کیا ہے۔ اگر اس گروہ کا غلب نہ ہوجا تا۔ اور اس پر کی مصیبت پر اس طرح فریا و بلند کر تا جس طرح پر مردہ محدرت فریا در کرتی ہے۔ کہ جنہوں نے اس کا تن قرم فلب کی ضراح کے باس محدا کے رسول آپ کی بیٹ کواس کے ان وقت فریس گر زااور آپ گیا طالعت میں بڑی تسکین ہے ہی شدا کی میراث کوروک لیا طالا نکہ آپ کے ذمانہ کوزیادہ وقت تھیں گر زااور آپ کا خام پر انا نہیں ہوا ہیں اے خدا کے رسول آپ سے میں شکایت کر با ہوں اور آپ کی اطاعت میں بڑی تسکین ہے ہی شدا کی صلات ورجت اور اس کی برخی اس پر دی تسکین ہے ہی شدا کی صلات ورجت اور اس کی برخی اس پر دور آپ کی اطاعت میں بڑی تسکین ہے ہی شدا کی صلات ورجت اور اس کی برخی ہوں۔

علامہ کلسی نے مصباح الانوار سے تقل کیا اور انہوں نے حضرت صادق سے انہوں نے اپنے آباد اور ادر سے کتامیر المونین نے جب جناب فاطمیر گوتبریں رکھا توفر مایا:

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بالله وعلى ملة رسول اله محمد بن عبدالله على مله رسول اله محمد بن عبدالله على سلمتك ايتها الصديقة إلى من هو اولى بك منى وجنيت لك عما رضى الله تعالى لك.

یر پھرآپ نے بیآیت تلاوت کی۔

مِنْهَا خَلَقْنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِينُ كُمْ وَمِنْهَا نُغِرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى

پھر جب آپ نے ان پرمی ڈالی تو تھم دیا کہ اس پر پانی ڈالا جائے۔ پھراس مخدرہ کی قبر کے پاس چیٹم گریاں اور دل محزوں وہریاں کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ کے چیاعہاس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور قبر کے پاس سے اٹھا کے لئے۔

شیخ شہیدنے کتاب وروس کے باب ہزار میں فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ دفتر رسول خداز وجدا میر المونین والدہ حسن وحسین کی زیارت مستحب ہے۔ کی زیارت مستحب ہے۔

روایت ہے کہاں محذرہ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے جھے خبر دی ہے کہ جوش اُن پراور مجھ پر تین دن سلام کرے تو خدااس کے لیے جت واجب قرار دیتا ہے۔ جناب فاطمہ سے عرض کیا گیا آیا آپ کی زندگی میں فرمایا۔ ہاں اور ای طبر جی ایر ب

وفات پانے کے بعد بھی۔ جب زائر اس محذرہ کی زیارت کرنا چاہے تو تین مقامات پرزیارت کرے آپ کے گھر میں ، روضہ میں اور بقیج میں۔

آپ کی ولادت بعثت سے پانچ سال بعد داقع ہوئی اور اپن پدر بزرگواڑ کی وفات کے تقریباً سوون بعد آپ رحت خدا سے دامسل ہو کمی ۔ انتھی

علام مجلسی فرماتے ہیں کہ سیدا بن طاؤس علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے کہ جوشش ان محذرہ کی زیارت کرے۔اس زیارت کے ساتھ وہ کیم۔

السلام عليك يأسيدة نساء العالمين السلام عليك يأوالدة الحج على الناس اجمعين السلام عليك ايها المظلومة المبدوعة حقها في مركم.

اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وروجة وصى نبيك صلوة تزلفها فوق زلفي عبادك المكرمين من اهل السلوت واحل الارضين.

پھراپنے گناہوں کی خداوند عالم سے بخشش طلب کرتے و خدااسے بخش دے گااور جنت میں واخل کرے گااور بی مختصر زیارت ہے جو ہرونت پڑھی جاسکتی ہے۔

مولف کہتا ہے کہ ہم نے کتاب الجنال اور ہدیة الزائرین میں آپ کی زیارت کا تواب اور قبر کا خطاف اور زیارت کی کیفیت بیان کردی ہے اواس جگدای پر اکتفا کر ہے ہیں۔

واضح ہو کہ آپ کی چارا ولا ویں ہیں۔امام حسن وامام حسین ۔زینب کبڑی اور زینب مغری کہ جن کی کنیت ام کلوم تھی سلام الشعیم اجھین ۔ اور آپ ایک فرزند سے حاملہ تھیں جس کا نام پنجبرا کرم نے محسن رکھا تھا جورسول خداکی وفات کے بعد سقط ہو گیا تھا۔ فیخ صدوق نے حدیث نبوی (جو آپ نے امیر المونین سے فرمائی تھی کہ ان لک کنوا فی الجدنة و انت زوقر نیبھا کہ جنت میں تمہارے لیے ایک فزانہ ہے اور تم اس امت کے ذوالقرنین ہو ) کے معنی میں کہا ہے کہ میں نے اپنے بعض اسا تذہ کو میفرماتے ہوئے سانے کہ فزانہ جو پنجبرا کرم نے حضرت امیر امونین کے لیے جنت میں فرمایا یہ وی محسن ہیں جو گھر کے درواز سے کے فشار ہیں سقط ہوئے تھے۔

فقركة اب كديل في ان مصائب كا جوحفرت زبره اسلام الدعليها پروارد بوئ ـ ايك خصوص كتاب ين ذكركيا به اور اس كانام بيت الاحزال في مصائب سيرة النسول و كها ب جوخوا بشند جواس كي طرف رجوع كرے اس كتاب بين ان كي مخواكش نبيل والله الهوفت و هو اله ستعان -

### تيسراباب

تاریخ ولادت وشهادت وسیدالا وصیاءا ما مالاتقیاء حضرت امیر المونین علی المرتضی صلات الله وسیدالا وصیاءا ما مالاتقیاء حضرت المیر المونین علی المرتضی صلات الله وسلامهٔ علیه کے بیان میں اور آپ کے مختصر فضائل اس میں چوفصلیں ہیں۔

### بها فصل

حضرت کی و لادت باسعادت ہیں ہے۔ مشہور ہے کہ آپ جمدے دن تیرہ رجب کو عام الفیل کے تیہ ہو یہ وسال وسط خاند کھیہ ہیں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرا می ابوطال بی برع بدا لمطلب سے جوعبداللہ والدرسول خدا کے اعمانی (سطے ) ہمائی سے وار آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہائی بین جن کے ماں باپ دونوں ہائی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہائی بین جن کے میں اور وہ جو بہت سے اسناد سے وارد ہے ہے کہ ایک دن عہاس دونوں ہائی سے آپ کی والدت کی کیفیت میں بہت روایات ہیں اور وہ جو بہت سے اسناد سے وارد ہے ہے کہ ایک دن عہاس برع برا المطلب پر دبن تعنب بنی ہائی اور وہ بیل بہت روایات ہیں اور وہ جو بہت سے اسناد سے وارد ہے ہے کہ ایک دن عہاس برع برا المواد وہ بیل ہو کے ساتھ خانہ کھیہ میں تشریف لا میں ۔ آئیس وروز ہر وگ میں تامیداس حالت میں کہ حضرت علی اور آبیان کے شم میں سے اور وہ کو رہے دنوں سے تعین میں تشریف لا میں ۔ آئیس وروز ہر وگ میں تامیداس حالت میں کہ حضرت علی اور برا ہو جی ورسول اور کا بیات کو میں تشریف لا میں ۔ آئیس وروز ہر وگ کی اور اس میں تھے پر اور جو جی ورسول اور کا بیات کی اور اس فرز ندیے تی کر وہ بھوں جنہوں کو خانہ کہ برا میں تھے ہے اس کھر ہے تن کا اس کے بنانے والے کی کا اور اس فرز ندیے تن کا (جو مجھے ہے با تمی کرتا کو خانہ کہ برا امران و مددگار ہا وہ کی تھیں ہے کہ وہ تیری عظمت وجال کی آ بیت میں ہے ہے اور اس کہ تن کہ کہ کی اور اس کہ وہ سے کہ برا موال کرتی ہوں کہ جب فاطمہ اس وغال کو آب کے ان دور اخل کی تاروز اخل ہو گئیں اور ہماری آ تھوں وہ شراس وہ کئی تھم خدا ہے دیوار کا شگاف بھی دوبارہ ل گیا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ خانہ کھرکا دروازہ محول تی ہو تکی وہ برا کہ اور ہماری آ گیا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ خانہ کھرکا دروازہ محول تو ہو گیں تو ہم کے دیوار کا شگاف بھی دوبارہ ل گیا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ خانہ کھرکا دروازہ محول تو ہم کے دیوار کو ہم کی تو ہم کی دوبارہ ل گیا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ خانہ کھرکا دروازہ محول کی ہو تھی تو ہم کی دوبارہ ل گیا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ خانہ کھرکا دروازہ ہو گیں تو ہم کی دوبارہ ل گیا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ خانہ کھرکا دروازہ ہم کی دوبارہ کی گیا کہ دروازہ نہ کھرا کہ سے جناب فاطمہ اس دو عور کی تو تو کی تو تو کی کو تو کی کو تو کی کو کھرکا کہ دوبارہ کی کو تو کو کھرکا کہ دوبارہ کی کو تو کی کھرکی کی کو تو کی کو کھرکی کے کو کھرکی کو تو کی کھرک

خانه كعبه كي ديوار كي وي جكيش موكي جويهل موكي تقى اور فاطمة بنت اسداس جالت ميس بابرآي كمان كابيا اسدالله الغالب على ابن ابی حالب علیه السلام ان کے ہاتھوں پر تھے اور وہ کمیری تھیں۔ اے لوگا غدانے جھے اپنی تلوق میں سے چن لیا اور مجھے ان خواتین برگزیدہ پرفضیات دی جو مجھے سے پہلے گزر چی ہیں کیونکہ خداد ندعالم نے آسیہ بنت مزاحم کو چنا۔ اور اس نے خدا کی عبادت حجب كرائل مكافي كم جهال مجبورى كماوه عبادت مناسب نبيل في يعنى فرعون كا محراورمريم بنت عمران كوفدان ويااور صورت عیسی علیہ السلام کی ولادت ان کے لیے آسان قرار دی۔ اور اس نے بیابان میں خشک درخت کو ہلایا تو تازہ مجوریں ان کے لیے ال در خت ب مرف الليل الكن فدان جي ان دونول س بلك محصب يهل كورى مولى تمام خوا تمن يرفضيات دى - كونك من جنا ہے خدا کے بینے ہوئے گھر کے اندراور تین دن تک میں اس میں احترام کے ساتھ رہی ہوں او وجنت کے میوے اور کھانے کھائے ال اورجب مل نے جایا کواپنے برگزیدہ بیٹے کو لے کر بابر آؤل تو اتف فیبی نے محصے یکاو کر کہااے قاطم قاس بورگ وبرتر بیخ کاعلی نام رکھنا ۔ کیونکہ میں خدائے علی واعلی ہوں میں نے اسے اپنی قدرت عزت وجلال سے پیدا کیا ہے۔ اور اپنی عدالت کا کائل حساس بخشام اس کانام اسے مقدل نام سے مشتق کیا ہے۔اسے قاب لاکقد سے مودب کیا ہے اسے اموراس کے سرد کیے ہیں اسے اپنے پوشیدہ علوم سے باخبر کیا ہے وہ میرے محرّ م گھریں پیدا ہوا ہے۔وہ پہلافض ہے جومیرے گھر کے او پر کھڑے ہوکر اذان کے گا۔ بول وک توڑے گا اور انہیں کعب کی جیت پر سے گرائے گا۔ اور مجھے عظمت ومجد بزرگی اور بھا تگت کے ساتھ یاد كرے گا۔وہ ميرے حبيب اور تمام كلوق سے جنے ہوئے محر (جوميرے رسول ہيں) كے بعد امام و پيشوااور بياس كاوسى بوگا۔وہ مخص خوش بخت ہے جواس سے مجت کرے اور اس کی مدو کرے اور جواس کا کہنا نہ مانے اور اس کی مدونہ کرے اور اس کے حق کااتکارکرےاس کے لیے ہلاکت ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب امیر المؤمین پیدا ہوئے تو ابوطالب نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ تقاہے ہوئے ابنے میں آئے اور ان اشعار کے ساتھ ریکارنے لگے۔

| الدجي  | <b>عسق</b> | ذال     | ֝׆ֱ  | يارب  |
|--------|------------|---------|------|-------|
| البطى  |            | المبتلج |      | ولقبر |
| البقطى | حكيك       | من      | لنا  | بین   |
| ذالصبي | اسم        | فی      | اترى | ماذ   |

ان اشعار کامفہوم ہے ہے کہ است تاریک رات ماہ روش اور روش دینے والے چاند کے پیدا کرنے والے ہمارے لیے بیان فرما کہ اس نیچے کا کمیانام رکھیں۔ اچانک باول کی طرح زمین سے کوئی چیز پیدا ہوئی اور ابوطالب کے قریب آئی۔ ابوطالب نے اسے پکڑا اور علی کے ساتھ ہی اسے سینہ سے لگالیا اور گھروا پس آگئے۔ جب میں ہوئی تو ویکھا کہ ایک سبزرنگ کی تختی ہے کہ جس میں بدلکھا ہے۔

حسنت تما بالولدار کی والطاهر الهنتی فاسمامن شاخ علی علی اشتوبیو البیاب اس کاماصل یہ ہے۔ اے ابوطال و فاطم تم ایک طاہر دیا گیزہ وہندیدہ ویشے کے ساتھ تخصوص قرار دیے گئے ہو۔ پس اس کانام علی ہے خداوندعلی اوگل نے اس کانام اللی کے سخت کیا۔ پس ابوطال نے خطرت کانام علی رکھااور وہ تختی فاند کھر کے دائیں کونے بیس لاکوی۔ یختی ای طرح ہشام بن عبدالملک کے دائیت رہی۔ اس نے وہاں سے استا تارااوراس کے بعدوہ نا پیدہوگی۔ حضرت کی ولادت اور اس کی کیفیت کے سلط میں ووایات بہت ہیں گیکو اس مقام میں اس نے زیادہ کی تھا تشکیل اور یہ فسیلت حضرت کی ولادت اور اس کی کیفیت کے سلط میں روایات بہت ہیں گیکو اس مقام میں اس سے زیادہ کی تمانی نا اور یہ فسیلت حضرت کی خصوصیات میں ہے کوئی جرم کے تمام مقامات میں سے کہ انٹر نی ہے اور اشر ف مواضع جرم مجد ہے اور محرم میں اشرف جگہ کھیہ ہور جب ہے اور حضرت امیر المونین کے ملادہ ایک چگہ کوئی پیرائیس ہوا۔ اور حقیقت میں ہذاتا ہے کے سیدایام میں جو بحد ہے ماہ جرام میں جو رجب ہے وار بیت المرام میں جو بحد ہے کوئی پیرائیس ہوا۔ اور حقیقت میں ہذاتا ہوں علامہ احد المدی کی جدیہ ہو تھا ہی گھرا کی فیار نا ہو المدی ہور ہوت ہا ہور باتی بلندی ہواد باتی بلندی ہور باتی بلندی ہوں کائی پر قیاس کرایا جائے تی بالدیوں میں ہے ایک بلندی ہور و باتی بلندی ہور درج ہیں۔ (مترجم)

# دوسرى فصل

# امير المونين كفضائل كابيان

ائل وائش وبیش پر پوشیرہ نہیں کہ امیر الموشین علی علیہ السلام کے وفضائل قالب بیان میں نہیں آ کے اور کی باب و کماب میں نہیں ساسکتے بلکہ ملائکہ سموات آپ کے ورجات کا ادراک نہیں کرسکتے ۔ حقیقت توبیہ کہ حضرت کے فضائل کا شار کرنا ایسا ہے بھیے دریا کے پانی کو کوزے میں بند کرنا۔ احادیث میں وار دہوا ہے کہ مم وہ کلمات خدا ہیں کہ جنہیں شار نہیں کیا جاسکا ہے کیا خوب کہا ہے کی نے (کتاب فضل تراآب مجرکانی نیست کہ ترکم سرانگشت وصفی بھیا دم) ایس لیے اس احتر میں پر است نہیں کہا تھو بیس امید دائی ہے کہ پر احسان کو قلم ہاتھ میں لیے کہ کہا تھو بیس امید دائی ہے کہ پر احسان فرما میں گے اوراس محلم میں کچھ کھے۔ لیکن چونکہ امیر الموشین معدن کرم وجوائم دی ہیں امید دائی ہے کہ پر احسان فرما میں گے اوراس مخضر خدمت کر قبول کر ایس کے ۔ و مما آئیو فیٹے تی الا پاللہ تھکی ہوتا گائیہ آئیڈ ہوئی معلوم ہونا چاہے کہ فضائل یا نفسانیہ ہیں اور یا بدنیہ اور امیر الموشین رسول اکرم کے بعد تمام لوگوں سے ان دوانواع میں چدوجوہ سے امل وافضل مضائل یا نفسانیہ ہیں اور یا بدنیہ اور امیر الموشین رسول اکرم کے بعد تمام لوگوں سے ان دوانواع میں چدوجوہ ہے امل وافضل ہیں اور جوہ میں سے چودہ پر اکتفاء کرتے ہیں اور اس شریف عدد سے بر کت حاصل کرتے ہیں۔

 المونین تھے۔ کوئی بھی باتی ندرہا۔ پس آپٹ نے ابوجرول کوئل کیا جس سے مشرکین کے دل ہار سے اور بھا کے ہوئے مسلمان لوٹ آئے۔ ان کے علادہ دوسری جنگین کہ جنہیں ارباب میر وتوارخ ضبط تحریر میں لئے آئے ہیں۔ اور تلاش کرنے والے کے لیے ان جنگوں میں آپٹے کے جہادو مجاوعت اور عظیم ابتلاء واستحان کی کثرت واضح ہے۔

ووسری وجہ: بیب کدامیر المونین تمام اوگوں سے زیادہ علم ودانش رکھتے تھا ورآپ کی اظیمت چھر جہات سے ظاہر وہا ہر ہے۔ پہلی جہت بیب کدہ جناب بہت ذہین وظین اور ذکی وروش فکر تھے۔ بھیشہ رسول خدا کے ساتھ رہتے۔ آنحضرت سے استفادہ کرتے اور مشکوۃ نبوت کے نور سے افتباس طلب فیض کرتے تھے اور بیدواضح دلیل ہے آپ کے اعلم ہونے کی علاوہ ازیں رسول خدا نے ونیا سے رصلت کرتے وقت حضرت کو ہزار باب علم سکھائے کہ جن میں سے ہرایک باب سے مزید ہزار باب علم کے ملتے تھے جیسا کہ افتار مستفیضہ بلکہ متواترہ سے متفاد ہوتا ہے۔ شیعہ وئی روایت کرتے ہیں کہ پنج براکرم نے آئجناب کے تن میں فرمایا۔ افتار ملاب ہا۔ اس حدیث کا معنی یوں ہے جیسے کیم فردوی نے کہا ہے۔

چ گفت آنحداوند تزیل ووتی خداوند تفی خداوند تفی خداوند تفی دراست که من هم علم علیم وراست درست این تخن تول پنیبر است گوایی وجم کا ینسنجس راز اوحت

دوسری جمعت بیہ کرا کشراد قات احکام النی صحابہ پر مشتبہ ہوجاتے اور بعض فلط فتوے دے دیے اور حضرت کی المرف رجوع کرتے تو وہ جناب انہیں درست بات بتائے اور بھی فقل نہیں ہوا کہ آپ نے کئی تھم میں ان کی المرف رجوع کیا ہو۔ یہ آپ کی اعلیت اور فراوانی علم کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کے خطا کرنے اور ان کے حضرت کی طرف رجوع کرنے کے واقعات باخر افراد پرواضح و روثن ہیں۔

تیری جہت: عدیث اقضا کم علی (تم یں سب سے بڑا قاضی علی ہے) کامفاد جوآپ کے اعلم ہونے کومتلزم ہے کیونکہ فیملہ کرناعلم کو چاہتا ہے۔

چوتی جہت: برفن کے علاء وفضلا اپنام کا سہارا حضرت کو قر اردیتے ہیں۔ جیبا کہ ابن الی الحدید کے طمات نقل ہوئے
ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ برایک کو معلوم ہے کہ اشرف علوم علم معرفت وخداشا ہی ہے اور اس فن کے شیعدا امیدا ستاد ہیں اور یہ بات مختان فضاحت نیس۔ باقی رہے اہل سنت تو شاعرہ میں اس فن کا استادا ہو الیس اشعری ہے وہ ابو علی جبائی کا شاگر دہے جو معز لہ کے مشائ اور برگوں میں سے ہاور معز لہ کا استادواصل بن عطا ہے اور وہ ابو ہاشم عبداللہ بن مجد حنفید کا شاگر دہے اور دہ اپنے باپ کے شاگر دہیں۔ اور ان کے باپ محد اپنے والد گرامی امیر المونین کے شاگر دہیں۔ اور علوم میں سے ایک علم تغیر قرآس ہے جو سب کا سب معزب علی

ے ما جوذ ہادر این عبال جومشائے تغیریں ہے ہیں۔ وہ آپ کے شاگر دہیں اور ایک علم جو ہاور سب کو معلوم ہے کہ اس علم ک مختر گاور بنانے والے آجناب ہیں ابوالا سودو کی نے جواس علم کا استادہ ہے آپ کی تعلیم سے اس علم وفن کی تدوین کی اور بہی واضح ہے کہ تمام فقہاء اپنے آپ کو حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آپ کے قضایا اور احکام سے استفادہ کرتے ہیں اور ارباب علم طریقت مجی ایک نسبت حضرت کی طرف دیتے ہیں اور تمام کے تمام مولی کا دم بھرتے ہیں اور جوٹر قدان کا شعارولیاس ہے۔ سند مصل کے ساتھ اپنے احتماد کے مطابق حضرت تک پہنچاتے ہیں۔

پانچویں جہت : سے کہ صرت نے کئی مقام پراپی علم کی کرت کی جیدا کہ آپٹر ماتے سے کہ جھے ہے آسان سے کرداست پوچو کونکہ میں آئیس زمین کے راست پوچو کونکہ میں آئیس زمین کے راست و یادہ جاتا ہوں اور بار ہالوگوں سے فرماتے سلونی قبل ان تفقد دنی جو چاہو ہے جھے ہے اسلونی قبل ان تفقد دنی جو چاہو ہے جھے ہے اور جواب پاتے ہے مشکل مطالب پوچھتے تھے اور جواب پات سے اور بیرات بات بائب وغرائب میں سے ہے کہ آپ کے بعد جس کی نے یہ دعویٰ کیا وہ انتہائی رسوا ہوا جیسا کہ یہ واقعہ ابن جوزی مقاتل بن سلیمان اوروا عظ بغدادی سے ناصر بغدادی کے زمانہ میں ہوا۔ اوران کلمات کے کہنے کے بعد ان کے رسوا ہونے کی دکا یات مقاتل بن سلیمان اوروا عظ بغدادی سے ناصر بغدادی کے زمانہ میں ہوا۔ اوران کلمات کے کہنے کے بعد ان کے رسوا ہونے کی دکا یا۔ کتب سیرو تو ارت کی ممال کے دلیل ہے کونکہ منقول ہے کہ اس بات کی فرم آپ نے نود ہی دی اور فرما یا۔ لا یو لھا بعدی الا مدع کہ اب کوئی خض میرے بعد یہ بات نہیں کرے گا گر یہ کہ اس کا یہ دعویٰ ہوٹا ہوگا۔ اور کبی اپنے شم مرارک پر ہاتھ چھیر کرفر ماتے کہ ان تھی نا تعلی جا۔ یہاں بہت زیادہ علم ہے اور بھی فرماتے اگر میرے لیے اگر میرے لیے منظم مبارک پر ہاتھ چھیر کرفر ماتے کہ وان تھی نا تعلی جا۔ یہاں بہت زیادہ علم ہے اور بھی فرماتے اگر میرے لیے اگر میرے لیے منظم مبارک پر ہاتھ چھیر کرفر ماتے کہ وان تو من ان تو رات کے مطابق فوے دوں (الح)

وغیرہ ذبک خلاصہ یہ کہ کی سے استے اصول علم و حکمت اور کثیر فیصانقل نہیں ہوئے جتنے حضرت ہے ہوئے ہیں اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ حکما وفلا سفر مثلاً این سینا اور نسیرالدین حقق طوی اور این مثیم وغیرہ اور ای طرح علاء اعلام اور فقہائے کرام اور دوسر ب بزرگ رضوان اللہ علیم آپ کے کلمات کی تغییر و تاویل میں ایک دوسر سے سے مدولیتے ہیں اور بہت سے علوم کا آپ کے کلمات وقضایا سے استفادہ کرتے ہیں۔

تیری وجہ: ال وجوہ میں سے جوآپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ چیز ہے جوآیت مبار کہ طہر اورآیہ وائی ہدایہ مبلکہ سے متفاد ہوتی ہے اس تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر شروبط سے بیان ہوئی ہے اور یہاں اس کی محجاکش نہیں البتہ آیت مبار کہ کے ذیل میں فخر رازی سے منقول ہے کہ جس کاذکر یہاں مناسب ہے۔ فخر بن خطیب کہتا ہے کہ شیعہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب سوائے سرکار رسالت کے تمام انبیاء سے اور تمام صحابہ سے افضل ہیں کیونکہ خداوند عالم فرما تا ہے۔ وانفسنا وافق کم اور ہم اپنے نفوں کو بلائی اور تم اپنے نفوں کو بلائی اور تم اپنے نفوں کو نفیس سے مراد نفس مقدس نبوی نہیں کیونکہ بالان مغائرت کو جاہتا ہے (یعنی دوسرے کو بلایا جاتا ہے نہ کہ اپنے آپ کو نبیس بلاتا البدا و دسرا کو کی فیض مراد ہونا چاہیے اور اس کو جاہتا ہے (یعنی دوسرے کو بلایا جاتا ہے نہ کہ اپنے آپ کو نبیس بلاتا البدا و دسرا کو کی فیض مراد ہونا چاہتا ہے در اس کے انسان اپنے آپ کو نبیس بلاتا البدا و در اکو کی نبیس پس معلوم ہوا کہ خدا نے نفس کو جاتا ہے ۔ نسانکا و رائفات ہے۔ نسانکا و رائفات ہے رائفات ہے۔ نسانکا و رائفات ہے۔ نسانکا و رائفات ہے۔ نسانکا و

علی و اور برجازات پر حمل کرنااس سے بہتر ہے کہ بعد پر حمل کہا جائے اقر برجازات بیہ ہے کی مطاب اور جائے اور علم اصول میں بیہ طبح میں کواقر برجازات بیہ ہے کی مطاب اور جائے اور میں کواقر برجازات بیہ ہے کی مطاب اور میں کرنااس سے بہتر ہے کہ بعد پر حمل کہا جائے اقر برجازات بیہ ہے کی مطاب اور علی آئے اس برابراور تمام کمالات میں شریک بیں گروہ چیزیں کہ جودلیل سے خارج بیل مثلا نبوت جو بالا جماع خارج ہے اور علی آئے اس نبوت میں اور تمام کی اور میں گا تعضرت کے ساتھ شریک بیل کہ جن میں سے ایک بیہ ہے کہ آٹھ خضرت کے ساتھ شریک بیل کہ جن میں سے ایک بیہ ہے کہ آٹھ خضرت کے ساتھ شریک بیل کہ جن میں سے ایک بیہ ہے کہ آٹھ خضرت کے ساتھ شریک بیل کہ جن میں اور این جماد نے تمام انبیا و تمام محاب اور تمام لوگوں سے افضل بیل پس علی افضل بول کے۔ بفتر ضرور ت خررازی کی گفتگو ختم ہوئی۔ اور این جماد نے کیا خوب کہا ہے:

وسمالا رب العرش فى الذكر نفسه فى الذكر نفسه فى الذكر نفسه فى الذكر نفسه وقال لهم هذا وصى ووادئى ومن شيدرب العالمين به ازرى على كزرى من قميصى اشارة بأن ليس يستخى القبيصُ عن الزر

مالک عرش نے قرآن میں اس کونش رسول کہا ہے اگر تو بات تیر سے لیے کافی ہے اور حضور کے لوگوں سے فرمایا یہ میراوسی اور وارث ہے اور یوہ ہے کہ جس سے رب العالمین نے میری کر مضبوط کی ہے اور علی میری قبیص کے تکے اور بٹن کی طرح ہیں۔ یہ انثارہ کرتے ہوئے کہ قبیص بٹن سے بے پرواہ نہیں ہے۔ ابن حماد نے ان تین اشعار میں حضرت امیرالمونین کے فضائل میں ایک ایک فضیات کی طرف انثارہ کیا ہے پہلے شعر میں آیت مباہلہ کی طرف انثارہ کیا ہے۔ اور دو سرے شعر میں معدیث نے فریر اور چغیر کے ان کوا پناوسی معین کرنے کی طرف انثارہ کیا ہے اور تیسر سے شعر میں اس حدیث نبی کی طرف انثارہ کیا ہے جس میں حضور نے حضرت امیر سے سے فرمایا جیسا کہ ان شہر آشوب نے قل کیا ہے کتم میر سے قبیص کے بٹن اور تکہ ہو۔ ابن حماد نے اپنے شعر میں کہا ہو ناضرور کی جاور وہ اس کی محتاج ہے۔ ای طرح نبی کے طرح تا میں کہا ہو ناضرور کی ہے اور وہ اس کی محتاج ہے۔ اس مستغنی نہیں۔ علی کا ہوناضرور کی ہے اور وہ اس کی محتاج ہے۔ اس مستغنی نہیں۔ علی کا ہوناضرور کی ہے اور وہ اس کی محتاج ہیں۔

چوتی وجہ: حضرت کے جودو مناء کی کشرت۔ اور یہ بات اس سے زیادہ مشہور ہے کہ بیان ہو۔ آپ دن کوروز بر کھتے اور رات کوعبادت کرتے اور اپنا کھانا دو سروں کو دے دیتے تھے حل انی آپ کے ایٹار کے سلسلہ میں نازل ہوئی اور یہ آیت الّّانِیائی یَنْ فِیفُوْقُ اَ اُمْر والْکُھُمْ یِاللَّیْلِ وَالنَّهُمَارِ سِرِّ اوَّ عَلَائِیتَةَ جُولُوگ اپنی مال رات دن چھپا کراور ظاہر بطاہر خرج کرتے ہیں آپ یہ گئی شان میں نازل ہوئی۔ آپ مردوری کرتے اور اس کی اجرت راو خدا میں خرج کرتے اور خود بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھتے اور آپ کی مناوت کے لیے معاویہ نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ علی اگر سونے سے بھرے ہوئے گھر کا اور ایک گھاس سے باندھتے اور آپ کی مناوت کے لیے معاویہ نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ علی اگر سونے سے بھرے ہوئے گھر کا اور ایک گھاس سے

جرے ہوت مکان کا لک ہوتو سونے کو پہلے تعدق کرے گا۔ یہاں تک کہ اس میں سے کوئی چیز باتی تہ بچے گی۔ جب آپ ونیا سے جانے گئے تو ان چند در ہموں کے علاوہ کوئی چیز تر کہ میں نہیں چیوڑی کہ جن سے اپنے اہل وعیال کی خدمت کے لیے آپ ایک خلام خرید با چاہئے ہیں کہ خوٹ کی غید ہیں۔ اے چائد گااے سونے میرے غیر کو خرید با چاہئے ہیں کہ خال ویا کہ خال اور کیا اور اور اس میں نماز پر ختا ہی وہید کتب میں تحریر ہے ہے مغیر دھوکہ دسے اور بیت الممال کوئر چی کرنے میں کہ با ایک دفعہ حضرت صادق کی خدمت میں تھا کہ انہوں نے امر الموشین کا نام لیا اور حمد اللہ سعد بن کلاؤم سے روا میں گرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت صادق کی خدمت میں تھا کہ انہوں نے امر الموشین کا نام لیا اور کمی وقت روم اللہ میں اس کی بہت میں وہیا گو ہوں کی بہت میں وہی کہ ہوں تک کمی حوام چیز نہیں کھائی اور کمی وقت ان کی بہت میں وہیا کہ وہیا گا اور کمی وقت دوامور حضرت علی میں اس کے دوچ ش نہیں ہوئی اور آپ گا وار میں خدا کی رضا تھی گرید کہ آپ ان میں سے جوزیادہ افخت اور شدید ہوتا اسے ترجی وہیں کہ خوال کے طاقت نہیں اور کوئی مصیبت اور کا میں اس کوئی کر دو تا کہ میں اس کے اور حضرت کا عمل اس شخص کی طرح تھا کہ جس کے سانے اجت وہ ہوگی جس کے اور کی طاقت نہیں گوا ہوئی میں اس کے خوال کی طاقت نہیں کوئی میں اس کی خوال کی طاقت نہیں گوا ہوئی میں اس کی خوال کی طاقت نہیں کوئی ہوئی ہوئی اور آپ کے اس کیا ہیں کہ میں اس کی خوال کی طاقت نہیں کہ تو کہ دیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور آپ کا باس کی درے کیڑے حاصل کیا تھا۔ بڑار فلام خریز کر گوئر کی ہوئی آسٹین بڑھی ہوئی ہوئی آسٹین کو کا ہوئی ہوئی آسٹین بڑھی ہوئی آسٹین کو کا ہوئی ہوئی آسٹین بڑھی ہوئی آسٹین کوئر خوال ہوئی ہوئی آسٹین بڑھی ہوئی آسٹین کوئر کوئر کوئر کوئر کوئر کی ہوئی آسٹین بڑھی ہوئی آسٹین بڑھی ہوئی آسٹین بڑھی ہوئی ہوئی ہوئی آسٹین بڑھی ہوئی آسٹین کوئا تھا۔

سے کوئی خون لباس میں بڑتی بن انجسین سے زیادہ آپ سے شاہد بنیں رکھتا تھا۔

پانچو ہوجہ: حضرت امیرالموشین کے زہردتقو کی گر ت۔اس میں شک نہیں کدرسول اللہ کے بعدا ہے ہے۔ اول سے زیادہ زاہد سے اور تھا م زاہد آپ وظوم کی نظر سے دیکھتے سے ۔آپ زاہدوں کے مردار سے بھی آپ نے سیر ہوکر کھانا نہیں کھایا۔

آپ کا کھانا اورلہاس تمام کو گوں سے زیادہ بخت و درشت ہوتا تھا۔ جو کی خشک روٹیوں کے گلائے آپ کھاتے سے اس نوف سے کہ

آپ کی اولا دشفقت وہم بانی سے زیتوں یا گھی اس میں نہ طادی آپ روٹیوں کی تھیلی پر ممر لگا و سے سے اور کم انقاق ہوتا کہ آپ ووٹیوں کے سی کے مرات میں اس سے گا کہ دھڑ سے دو شیوں کے ساتھ سالن استعمال کرتے۔ اور آگر کرتے بھی تو وہ نمک یا سرکہ ہوتا ۔ آپ کی شہادت کی کیفیت میں آئے گا کہ دھڑ سے جب انسیویں کی رات افطار کے لیے جناب ام کلائوم کے گھرتشریف لے گئے تو جناب ام کلائم گود کھاتو رونے گھا اور و نے گھا اور فرایا، اے بھی ورسان ایک طبق میں تم میرے لیے لائی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے بھائی اور چھاڑا داوررسول خدا کی اتباع کرتا ہوں۔ پھر ورسان ایک طبق میں تم میرے لیے لائی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے بھائی اور چھاڑا داور دول گھا کی اتباع کرتا ہوں۔ پھر ورصان ایک طبق میں آئی میں اور تھا اور جو بھائی دو میں سے ایک کو اٹھا نہیں لوگ ۔ پس ام کلوٹ تا نے جو خطاعتان بن فرمانے کی میں اس وقت تک روز افظار نہیں کروں گا۔ جب تک کہ ان دو میں سے ایک کو اٹھا نہیں لوگ ۔ پس اس وقت تک روز افظار نہیں کروں اور کھانے میں جو گئے آپ نے جو خطاعتان بن حنیف کو کھا ہے اس میں تو کی دورو ٹیوں پر اکتفاء کیا ہے۔ خبیف کو کھا ہے اس میں تو کی اینا ہو۔ دی تھی کی شل سے ایک فر اردیتا اور ریشم کے کیڑ سے میں ہوئی ایس اس سے دیا در میں اس کہ کہوا دوئی ہوں ہوگے کی میں سے ایک دورو ٹیوں کرا گھا کہ ہوا دول کرا گھا کہ کہوا دول کی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کھی دیا گھی کی اس کے دیا تھی دول ہوئی کھی دول ہوئی کھی دول کی دورو ٹیوں کرا گھی کھی دول ہوئی کھی دول ہوئی کھی دیا گھا کہ کھی دول کھی دول کو کھی دول کو کھی دول کھی دول کھی کھی کھی دیں گھی دیا گھی دیا گھا کہ کہوں کھی دول کھی دیں کھی دول کھی دول کھی دول کھی دول کی کھی دی تھی دی تھی دول کھی دول کھی کھی دول کھی دول کھی کھی دی دول کھی دی کھی دول کھی دیں کھی دی کھی دول کھی کھی دی کھی دی کھی دی کھی دی کھی دی دول کھی دول کھی کھی دی کھی دی کھی دی کھی دی کھی دی کھی دی کھی دول کھی دول کھی دی کھی

وہ بھوکا زیمن پر سوجائے کیاییں پیٹ بھر کر سوجاؤں اس جالت میں کہ بھر سے اردگر بھوکے پیٹ لوگ ہیں اور اس پر ہی قاعت کرلوں کہ جھے امیر المؤمنین کہیں اور میں فقراء کے ساتھ جن اور شدائد میں شریک ندر ہوں؟ جھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ میں ان جانوروں کی طرع کہ جن کاھم وغم گھاس کھانا ہو۔خوشبواورلذیذ کھانوں میں مشغول رہوں۔

فلاصدید کو کو گفت آپ کے خطب و گلات کی سرکر ہے تو عین القین کے ساتھ آ کے کیز زید اور آپ کی و نیا ہے بے

نیازی کو معلوم کر سے گا۔ شیخ مفید نے دوایت کی ہے کہ حضرت نے جس سنر میں بھرہ کی طرف کوج فریا یا تھا اور اصحاب جمل کو وقع

کرنے کے لیے مقام را بذہ میں نزول اجلال فر با یا وہاں جا ہی اتر ہے ہوئے تھے وہ آپ کے خیمہ کے پاس تی ہوگئے تا کہ آپ کی

مفتگو سنین اور پھے استفاد کریں آپ اپ نے خیمہ میں تھے۔ ابن عہاں کہتے ہیں میں آپ کے پاس اس لیے گیا کہ آئیس لوگوں کے تقل

ہونے کی اجلائ دول اور خیمہ ہے آپ کو باہر لے آول تو میں نے آپ کو دیکھا کہ وہ اپنے جوتے کو بچوند لگار ہے تھے۔ میں نے کہا

کر جمیں بنسبت اس کے کہ آپ جوتے کا تھیں اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ہماری اصلاح کریں آپ نے جھے کوئی جواب نہ

دیا۔ یہاں تک کہ جوتے کو بچوند لگانے سے فارغ ہوئے۔ تو دونوں جوتے برابر برابرد کھ دیئے۔ فرما یا میر سے اس جوتے کی قیت

بتا کی میں نے کہا کہ اس کی کوئی قیت نیس لیخی زیادہ کو جوتا میر سے زد یک بھتر اور نہ یا دہ پسند یو ہے تماری طرف کھا تھا تی ہے کہ وہ کے اس کی طرف کھا تی ہے کہ وہ کہ اس کی طرف کھا تی ہے کہ وہ اس کا تائی کر سونے کے پائی کرسونے کے پائی کے ساتھ کھا جائے۔

اس قائل ہے کہ ہونے کے پائی کے ساتھ کھا جائے۔

امابعه قان البرء قد يسر لا درك مالم يكن ليفوته ويسوئه قوت والم يكن يسوكه قليكن اسفك على ما يكن يسوكه قليكن اسفك على ما قاتك منها قلاتاس فاتك منها وما قاتك منها قلاتاس عليه جزعاً وليكن همك فيها بعد الموت.

ریعن لوگوں کو بھی اس چیز کا مل جانا خوش کرتا ہے کہ جس کواس سے فوت ہونا ہی نہ تھا اور وہ تقذیر خدا لمل آپھی تھی کہ اسے
طے اس چیز کا نہ مانا غم ناک اور بدھال کر دیتا ہے کہ جے وہ پانیس سکتا اور نہ بی اسے پانا چاہیے کیونکہ تھم خدا اسے اس کا پانا اور حاصل
کرنا اس کے لیے محال ہے لہذا تیری خوشی اور سرور اس چیز میں ہوجو تو نے آخرت میں سے حاصل کی ہے اور تیراغم اس چیز میں ہوجو
آخرت کے فوائد میں سے تیر سے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور جو فوائد و نیا تھے مل جا کی ان پر زیادہ خوش نہ ہو اور اموال و نیا کے فاہم
کر نے سے فرحناک اور جب و نیا تچھ سے پیشت پھیر سے قوائد کی نہ ہو اور جزع قرع نہ کر بلکہ تیرا چیز میں ہوجو موت کے بعد تیرے کام

جب این عباس نے اس خط کو پڑھا تو کہنے بلکے رسول اللہ کے ارشادات کے بعد میں نے کس کلام ہے اتنا فائدہ نہیں حاصل کیا جتنا ان کلمات سے کیا ہے۔ بہر حال زہد دنیا اور پر بیز گاری کے سلنلہ میں ان کلمات کا مطالعہ کرنا ہر جھند کے لیے کافی ووافی ہے۔

پوسے اور دو دو رکھتے ہے۔ خدا کے بندوں نے نمازشب اور نوافل کے قیام کو اپنا ٹا آپ سے سکھا ہے اور شیخ بھی در اور میں ہیں اس مضعل سے دوشن کی ہے۔ آپ کی نروانی پیشانی پر سجدہ کی دجہ سے گنا پڑی تھا ہے اور دو ہزر گوار نوافل کے استے پابند ہے کہ مشعل سے دوشن کی ہے۔ آپ کی نروانی پیشانی پر سجدہ کی کثر ت کی دجہ سے گنا پڑی تھا۔ اور دو ہزر گوار نوافل کے استے پابند ہے کہ منعول ہے جنگ صفین ہی لیات الہریر میں دونوں صفوں کے درمیان آپ کے لیے مصلی بچھا دیا گیا تھا کہ جُس پر آپ نماز پڑھ دہ سے اور تیرا آپ بے نیازی سے نماز میں مشغول سے ایک دفعہ آپ کی پاوئل میں تیر الگ گیا تھا تو لوگوں نے چاہا کہ اس وقت نکالا مسات کہ جب درد کا اثر نہ ہوتو تف کیا گیا یہاں تک کہ جب آپ نماز میں مصروف ہوئے تو تیر نکالا گیا کیونکہ اس وقت آپ کی پوری تو جہ خداوند عالم کی طرف آپ کی اور کی طرف التفت نہیں سے یہ ہات صحت کے درجہ تک پہنی ہوئی ہے کہ آ نجنا ہی ہردات ہزار رکعت تو جدنداوند عالم کی طرف آپ کی فرف الی سے آپ پڑشی طاری ہوجاتی تھی اور حضرت علی بن انسین باوجود کثر ت عبادت و فرنداز کی کہ دے آپ کو دوالشنات (گوں والے) اورزین العابدین کہتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ من یہ بھی دوندا کی کے دیا بابن ابی طالب جو بی کو خض میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیخن کی خض میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیخن کی خض میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیخن کی خض میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیخن کی خض میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیخن کی خض میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیخن کی خض میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیخن کی خض میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیکن کی گوش میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ السلام ۔ لیکن کی گوش میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ اس السلام ۔ لیکن کی گوش میں طاقت و قدرت ہے کہ و علی ابن ابی طالب علیہ کی ابن ابی الب علیہ کو میں اس کی خواصل کی میں کی طرف کے کہ میں کی طرف کی کو می اس کی کو میں کی خواصل کی کو کو میں کی کو کو کو کی کی کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کر کے کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو

ساتویں وجہ: آپ سب لوگوں سے زیادہ علیم الطبع اوراس مخض کوزیادہ معاف کرنے والے تھے جوآپ سے برائی کر تااور
ال بات کی صحت اس سلوک سے ظاہر ہے جوآپ نے اپ وشمنوں سے کیا۔ مثلاً مروان بن تھی عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عاص آپ
ال بر غالب آئے اور بیلوگ قید ہو کرآپ کے پاس لائے گئے آپ نے ان تمام کور ہاکر دیا اوان ہے تعرض نہ کیا۔ اور جب صاحب
ہودن و کو اوہ پر کامیا بی صاحب کی نہایت شفقت ولطف سے اس سے پیش آئے اور انالی بھرہ نے آپ کے اور آپ کی اولا و کر
سامنے کواری کھینچیں اور گالیاں تک ویں۔ جبان پر غالب آئے تو ان سے کوارروک کی ۔ اور آئیس امان و سے دی۔ ان کی اولا و اور
مالی غارت نہ ہونے و ہے۔ یہ بات اس سے بھی پور سے طور پر واضح ہے جو آپ نے معاویہ کے ساتھ جنگ صفین بھی برتاؤ کیا پہلے
معاویہ لیکٹر کے پانی کا داستہ روک و یا تھا۔ اور آپ کے ساتھیوں کو پانی نہیں لینے دیا پھر آپ نے پانی ان کے قبنہ سے چھین لیا اور
انہیں صحرائے ہے آب بین دکھیل و یا تو آپ کے اصحاب نے کہا آپ بھی ان سے پانی روک لیس تا کہ وہ پیاس سے ہلاک ہوجا تی
اور جنگ وجدال کی ضرورت نہ پڑے ۔ فرمان جاری کہا گئی گھائے کھول و یا جائے تا کہ معاویہ کالگریا نی لے سکے۔

کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمان جاری کہا کہ یائی کا ایک گھائے کھول و یا جائے تا کہ معاویہ کالگریا نی لے سکے۔

بہت سے علم والل سنت نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ الل سنت کے قابل واق ق افراد میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں نے عل این ابی طالب علیہ السلام کوخواب میں دیکھا تو کہا اے امیر المونین آپ نے جب مکہ فتح کمیا تو ابوسفیان کے محرکو مامن (جائے امن) قرار دیا اورفر ما یا جوش ایسفیان کے گھر وافل ہوجائے اس کی جان بخش ہے۔ آپ نے اس شم کا احسان الدو خیان کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بوتے نے اس کا یہ بدلد دیا کہ آپ کے فرزند حسین علیا اسلام کوشہید کیا اور کیا بچھند کیا۔ حضرت نے فرمایا کیا تونے اس سلسلہ میں است خیات کا شعار نہیں سے میں نے کہانیس آپ نے کہانیس۔ آپ نے فرمایا اپنا جواب اس سنو۔

وہ کہتا ہے جب بین بیدار ہواتو بہت جلدی ابن صیفی کے تھر گیا جو بیس کے نام سے مشہور تھا۔ اور اپنا خواب اس کے سامنے بیان کیا۔ اس کے سامنے بیان کیا۔ اس نے سے اس نے اس مند سے ابھی تک نہیں نکلے اور بیس نے اس مند سے ابھی تک نہیں نکلے اور بیس نے سے اس کے لیے نہیں لکھے تھے کہی وہ اشعار اس نے بیجھے پڑھ کر سنا ہے۔

ملكنا فكان العفومنا سهية فلها ملكتم سال بالدم ابطح وحللتم قتل الاسارى وطالها غدونا على الاسرى فنعفود نصفح وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه يرشح

(ہم حاکم ہوئے تو ہماری طبیعت وعادت معاف کرناتھی لیکن جبتم حاکم ہوئے تو وادی میں خون بہنے لگا۔ کی دفعہ ہم فقد کیا معاف کیا اور ہمارے تمہارے درمیان جو فقد کیا ،معاف کیا اور درگز رسے کام لیا۔ حالانکہ تم نے قید ہول تو اور ان کا خون حلال قرار دیا اور ہمارے تمہارے درمیان جو بی قاوت ہے بیتمہارے لیے کافی ہے کیونکہ ہر برتن سے وہی اچھاتا ہے جواس میں ہو)

آ مخوی دجہ: آپ کاحس ختی اور شکفتہ روئی ہے اور سیات ای داخی ہے کہ آپ کے دشنوں نے اسے آپ کا عیب سمجا۔
عمر دبن عاص کہتا تھا کہ علی بہت خوش طبع ہیں۔ اور عمر و نے بی قول عمر سے لیا ہے اس نے آپ کو خلافت ہر دنہ کرنے کا بیعذر بطور عیب
ک شار کیا صحصعہ بن صوحان اور دوسر سے لوگوں نے آپ کی تعریف میں کہا ہم میں اس طرح رہتے جسے ہم میں سے ایک ہیں جس
طرف آپ کو ہلاتے آپ تشریف لاتے اور جو کھے ہم کہتے وہ من لیتے اور جہاں ہم کہتے ہیں جاتے باوجوداس کے ہم آپ سے است
خانف رہتے جنتا ہاتھ باند ہے ہوئے قیدی کو اس فحض کا خوف ہوتا ہے جو نگی تکوار اس کے سر پر لیے ہوئے کھڑا ہوا اور اس کی گرون
ارانا چاہتا ہو۔

منقول ہے کہ ایک دن معاویہ نے تیس بن سعدہ کہا۔ خدار حمت کرے ابوالحن پروہ زیارہ بننے والے، شکفتہ مزان اور خوش طبع سے قیس کہ بال وہ ایسے بی سے اور رسول خدا بھی سے ابر کے ساتھ خوش طبع کیا کرتے سے اور بنتے سے اے معاویت نے ظاہر تواہیے کیا جیسے آپ کی مدح کر باہے حالانکہ تیرامقعدان کی مذمت کرنا تھا۔ خدا کی تیم اس شکفتگی اور بنس کھی ہونے کے باوجود

آ جماب کادبربسب سے زیادہ تھا اورہ بیت تقوی کی وجدے تھی جو حضرت میں تھا ندایی بیت جو شام کردیل اور کمید لوگوں ا تیری طرف سے ہے۔

نوی وجہ: یک آپ فدااور سول پرایمان لانے یسب لوگوں سے سابق اور پہلے فض سے جیبا کہ عامدہ فاصد نے اس فضیلت کا اعتراف کیا ہے اور آپ کے دھمن بھی اس کا اکارٹیس کر سے۔ چنا نچہ فودا میر المونین نے میر پراس منقبت کا اظہار فر ما یا اور کو فضی انکار نہ کر سکا۔ حضرت سلمان فاری سے روایت ہے کہ جناب رسول فدا نے فرما یا اولکھ وروحًا علی الحوض واولک مد اسلاماً علی ابن ابی طالب۔ حض کور پرتم سے پہلے اسلام لانے والے کھ ایس ابی طالب موض کور پرتم سے پہلے اسلام الائے والی مد مداور میں سے سے اسلاماً وا کور مدم علمائی نے والے علی ایس ابی طالب بیں نیز آخضرت نے جناب فاطمہ سے فرما یا و وجت اقد مدم اسلاماً وا کور مدم علمائی نے تیری شادی اس سے کہ جناب اسلام لا یا اور جوسب سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے پیٹیم اکرم کو پر کے دن معوث فرما یا اور حضرت علی مدن اسلام لائے اور تریم بین ثابت انساری نے اسلیم کیا:

ماكنت احسب هذا الامر منصرفاً
عن هاشم ثعر منها عن أبي حسن؛
اليس اوّل من صبل بقبلتهم
واعرف الناس عهدا بالآثارواسان؛
وآخر الناس عهدا بالدي ومن جون به في الغسل ولكفن جون به في الغسل ولكفن بيرس بيرج بمي نيس سكاتها كرام خلافت ين باشم بحران من سابوالحن على سيروج بمي نيس سكاتها كرام خلافت ين باشم بحران من سابوالحن على سيروج وردها جاورجوآ ثار نبوكي اورسنن يروق خص نبيل جمل في نسب سه بهليان كرقبل كي طرف نماز يرهى بهاورجوآ ثار نبوكي اورسنن وطرق شرى كوزياده جافن والا بهاور نبي كرام الورودة المن ورودة اللهاون وردهارها)

فیخ مفیر نے بیلی بن عفیف سے روایت کی ہے کہ بیر سے باپ نے مجھ سے کہا جی ایک ون کہ جی عہاس بن عبد المطلب کے ساتھ بیٹنا ہوا تھا کہا کہ جوال مجد الحرام جی دافل ہوا۔ اور اس نے آسان کی طرف و یکھا اور وہ زوال کا وقت تھا لی اس نے کعبہ کی طرف رئے کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوگیا۔ اس اثنا جی جی رئے ایک بچے و یکھا جو آ کراس کی واکی طرف نماز کے لیے کھڑا ہوگیا۔ اس نے کھی کھڑی ہوگی گروہ جوان رکوع جی کیا تو اس بچا اور وہ اس کے بعد ایک خوا ہوگیا۔ اس کے بعد ایک خوات نے کھی رکوع کیا۔ اس دونوں نے بھی اس کا تباع کیا جی جیرت شل نے بھی رکوع کیا۔ بھر اس بھا اس کا تباع کیا جی جیرت شل آ گیا اور جی اس کا تباع کیا جی جیرت شل آ گیا اور جی اس نے کہا ہی اس کا تباع کیا جی جیرت شل آ گیا اور جی اس نے کہا ہی ایک اس کا تباع کیا جی جیرت شل آ گیا اور جی اس نے کہا ہی اس ایسان ہے کہا تھے معلوم ہے کہ بیکون

ہیں۔ یہ جوان محمہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب میر البحثیجا ہے اور یہ بچیلی ابن ابی طالب میرے دوہرے بھائی کا بیٹا ہے اور خاتون خدیج بنت خویلد ہے بیہ جان لو کہ میرے بھیتے محمہ بن مجبداللہ نے مجھے بتایا اسے کہ اس کا خدا آسان وزین کا پروردگارہے اور اسے اس نے اس دین کا تھم دیا ہے کہ جس پروہ عمل بیراہے اور خداکی قشم ان تین افراد کے علاوہ کوئی فخص اس دین پرنہیں ہے۔

وسویں وجہ نیہ ہے کہ آپ اضح انفعیا تھے۔ یہ بات ای واضح تھی کہ معاویہ نے اس کی تقدیق کی ہے جیبا کہ اس نے کہا خدا کی شم فصا جت و بلاغت کی راہ قریش کے لیے علی کے علاوہ کی نے نہیں کھو کی اور قانون تخن اس کے علاوہ کی نے نہیں بتایا۔ اور بلغار نے آپ کلام کی تعریف میں کہا ہے کہ خالق کے کلام کے نیچے اور گلوق کے کلام کے اوپر ہے اور کتاب نیج البلاغه اس سلمہ میں قوی ترین شاہد ہے خداور سول بی معنز ہی فصا حت کے انداز اور آپ کے کلمات کی حکمت کے وقائق کوجانتے ہیں کی شخص نے بیت نہیں کی اور کسی کے دل بیس یہ نواز نہیں آپا کہ وہ آپ کے خطب و کلمات جسے بنائے۔ اگر بعض علاء سنت والجماعت نے خطبہ شقوعیہ کو نہیں کی اور کسی کے دلیوں میں چارٹیں کیا اور اس کی نسبت سیورضی جامع نیج البلاغہ کی طرف دی ہے تو ان کی نظر میں ایک دقیق مطلب و مقصد ہے اور ور نہائل اور ب و باخر افر او پر ان لوگوں کے قول کی کمزور می نیج نہیں کیونکہ علاء اخبار نے ذکر کیا ہے کہ سیورضی کی ولادت سے اور شاہ میں انہوں نے یہ خطبہ کتاب ارشاد میں قبل کیا ہے اور فر ما یا ہے کہ الم نیک کروہ نے مختلف طریقوں سے ایس سال پہلے ہے۔ انہوں نے یہ خطبہ کتاب ارشاد میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا این جاس سے روایت کی ہے کہ بیہ خطبہ امر المونین نے مقام رحبہ میں ارشاد فر ما یا ہے کہ ایل نقل کے ایک گی خدمت میں حاضر تھا این ابی الحد یو ضحار عرب اور علماء اور باس بات پر شفی کے میں کہ سکا۔

بیں کہ سیر دشی اور ان کے علاوہ کو کی اور قطعا اسے بیس کی خدمت میں حاضر تھا این ابی الحد یو ضحار عرب اور علماء اور باس بات پر شفی کی بر سکا۔

بیں کہ سیر دشی اور ان کے علاوہ کو کی اور قطعا ہے کہ کیا گی خدمت میں حاضر تھا این ابی الحد یو ضحار عرب اور علماء اور باس بات پر شفی کی بھی کے خطبہ میں کہ سکا۔

گیار هوی وجد: آنجناب کے مجرات ہیں۔ واضح ہو کہ جم ہے کہ کی فروبشر کے ہاتھ پرایبا کام ظاہر ہوجو صد بھر سے خارج ہو۔ اور لوگ اس کامش ونظر لانے سے عاج ہوں کیان پر ضروری نہیں کہ صاحب مجروہ سے بھیشہ مجروہ ظاہر ہوتار ہے جم وقت صاحب مجروہ نظر آئے تو اس کا مجروہ بھی ساتھ نظر آئے بلکہ صاحب مجروہ جب بیٹنے کرے یا کوئی مدگی ان سے مجروہ طلب کرتے تو وہ مجروہ دکھائے اور خارق عادت فعل کو ظاہر کرے۔ البیتہ حضرت امیر الموشین کے بہت سے مجرزات ہمیشہ آپ کے ساتھ سے اور دوست و دھمن انہیں و کھیتے تھے اور کی بیل ان کے افکار کی جرات نہی وہ مجرزات اس سے زیادہ ہیں کہ بیان ہو کئیں۔ ان میں سے ایک آپ کی شجاعت اور تو ت ہے کہ دوست و شمن شق ہیں آپ کر ارفیز فرار اور غالب علی کل غالب سے یہ بیات ہراں شخص میں سے ایک آپ کی شجاعت اور تو ت ہو جنگ کی دوست و شمن مثل ہدروا حداور جمل و خین و فیرہ و کی بیان ہو موسل کے بیات مراس شخص کے لیے واضح و ظاہر ہے جس نے آپ کی جنگ مثل کیا اور ہم مرب کے ساتھ تھی ہیں اور ہم یرکی دات آپ کی تو سے اور فولاد کی تنا پر نوسوافر او کو تکوار سے فل کیا اور ہم مرب کے ساتھ تھی ہیں گؤ تھی ایسا کر سکتا ہے یا ہے متحلق ایسی آردو اور ایک شوت کی تو کو بیات کی تھی ایسا کر سکتا ہے یا ہے متحلق ایسی آئر و رکھ سکتا ہے اور حضرت امیران جنگوں میں اظہار فرق عادت نہیں چاہتے تھے بلکہ پیشاعت اور تو ت آپ کی شخصیت کا ہر تھی ایس شرک ہو سے اور حضرت آپ کی شخصیت کا ہر تھی ایس شرک ہو ہو سے اور حضرت آپ کی طاقت و تو ت کے متحلق نقل کے ہیں۔ مثلاً آپ نے قماط (وہ کیڑا جس میں بے کے ہاتھ آٹوں کے ہیں۔ مثلاً آپ نے قماط (وہ کیڑا جس میں بے کے ہاتھ آٹوں کے ہیں۔ مثلاً آپ نے قماط (وہ کیڑا جس میں بے کے ہاتھ آٹوں کی کار

پاؤں لیب کراہ مجوارہ میں سلایا جائے) بچین میں چاڑ ڈالا۔اورسانپ کی گردن مروڑ کرر کھ دی۔ آپ کی مال نے آپ کانام حیدر رکھااور آپ کی انگل کے نشان کوفہ کے ستون میں آپ کی تھیلی کے مشہد تکریت وموسل وغیرہ میں اور آپ کی تکوار کا نشان مکہ کے جبل توریس اور آپ کے نیزہ کانشان جبال بادیہ کے ایک پہاڑیں اور اس پھر میں جوقلعہ خیبر کے نزد یک تھامشہور ومعروف ہیں اورآ پ کی قوت کاوا تعدیکی کے پاٹ کوطوق بنا کر خالد بن ولید کی گردن میں ڈالنااور خالد کو انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی سے فشارد نیا کہ جس سے وہ مرنے کے قریب ہو گیا اور بری طرح چیا اور کیڑوں میں اس کا پائخانہ لگل گیا۔سب کومعلوم ہے اور آپ کا بہت بڑے پھر کومفیں کے داستہ میں چشمہ سے ہٹا کرچندہاتھ کے فاصلے پر پھیکنا۔ جبکہ بہت سے لوگ اسے ہٹانے سے عاجز آ گئے تے اور خیبر کے دروازہ کا اکھاڑ نا اور مرحب کوتل کرنا بہت زیادہ مشہور ہے اور ہم پیغیبر اکرم کے حالات تاریخ میں اس کا ذکر کر بچکے بل ان شمراً شوب فرمايا ب كدامير المونين عجائب وغرائب اور معزات من سايك يدب كدا بكافى مت اورسالها سال خدمت رسول میں جہاد کرتے رہے اور اپنی خلافت کے زمانہ میں نامچین قاسطین ومارقین سے سخت جنگیں کرتے رہے لیکن آپ نے بھی میست نہیں کھائی اور بھی آ پ کو بری متم کا کوئی زخم نہیں لگا۔اور جب بھی آ پ نے سی مدمقابل سے جنگ کی تو آ پ نے اس بر کامیابی حاصل کی اور کوئی مدمقابل آپ کی تی ہے جی رنہ جاسکا اور جس علم کے پنچ آپ نے جنگ کی دشمنوں کومغلوب ولیل کیا اور مجھی انبوولشکر سے نہیں ڈرے اور ہمیشہ دشمن کی طرف دوڑ کر گئے جیسا کہ روایت ہے کہ جب آپ عمر و بن عبدوو کے مقابلہ گئے تو چالیس ہاتھ کی چھلا تک لگائی۔ اور بدبات عادت کے خلاف ہے اور دوسراید کہ آپ نے عمروکے پاؤں کا ف ڈالے ہا وجودلباس اور ہتھیاروں کے جواس نے پہن رکھے تھے اور آپ کامرحب جبو دکوسرے لے کریاؤں تک برابر کے دوگلزے کرنا باوجود یکہ اس كاساراجهم لوب اورفولادت كمرابوا تفارالخ

اورایک آپی فصاحت و بلاغت ہے کہ جس میں فصحاء عرب اور ملاء اوب کا اتفاق ہے کہ آپ کا کلام طوق کے کلام سے بلند اور خالت کے کلام کے تحت ہے جیسا کہ اس کی طرف سابق میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اور ایک آپ کا علم وحکمت ہے کہ جس کی مقدار خداو ثد اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جا نتا اور جس کی تشریح نہیں ہو کئی۔ پس جو خض معلم و مدرس کے بغیر محارت علم وحکمت میں اس عرون پر پہنچ کہ کوئی فرداس کی تمناند کر سکتے تو یہ واضح مجرہ ہے ہوائیک آپ کی خادت ہے کہ جو پھھ آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے نیز فی کیا اور جناب فاطمہ و سنین کے ساتھ تین شب وروز، روزہ سے گزارے اور اپنا کھانا مسکین و سیم واسر کو و ید یا اور حالت رکوئ میں فیتی اگو تھی و ہے دی تو خداو تد عالم نے ان کے اور ان کے اللہ بیت کی شان میں سورہ علی آئی اور آ یت انمانا ذل کی یہ بیان کیا جا چکا ہے گئی و دے دی تو خون پیدند کی کمائی سے ہزار فلام آزاد کیے اور ایک چیز آپ کی عباوت و زیر و تقویٰ ہے ملاء ہے کہ کوئی شخص ایک عباوت نہ کرسکا۔ آپ نے ساری زندگی جو کی روثی پر قاعت کی سرکے اور ٹیک کے ملاوہ کی سالن کی خواہش نہیں گی۔ اس خوراک کے باو جودوہ تو ت وطاقت تھی کہ جس کی طرف کچھا شارے کے جاچھ ہیں اور یہ بھی مجرہ ہے کیونکہ یہ چیز حدیشر سے خارج ہے اور یہ می اس دی خارج ہے اور یہ می اور کی میں اور یہ کی میں اور یہ کی میں بیاع ضد ین سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ یہ می آپ کی اس دیل میں ہے کہ آپ کا عفوو علم ورحمت و شدت و شدت و شدت و شرف و اتواضع کہ جنہیں اجاع ضد ین سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ یہ می آپ کی اس کی ذیل میں ہے کہ آپ کا عفوو علم ورحمت و شدت و شدت

مجرانہ شان ہے۔ جیسا کہ سیدرضی اللہ عند، نے نیج البلاغ کی ابتداء میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں جو خص تال و تدبر کرے۔ آپ کے خطب و کلمات میں اور بیاریا شخص ہوگا جوائے گھر کے گوشہ میں رہتا ہوگا یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر تنہار ہتا ہوگا۔ سوائے اپنی ذات کے اس نے کسی کو دیکھا بی نہیں اور کیجی یہ تصور نہیں کرے گا۔ اور اسے تقین نہیں آ کے گا۔ کہ بیکمات اس شخص کے ہیں کہ جو ششیر بر ہند لے کر دریا ہے حرب و ضرب میں خوط زن ہوجاتا تھا۔ اور اکیلا بہاروں سے سرکا اللہ ال تعلقا اور زمانہ کے پہلوانوں کو خاک میں ملادیتا تھا اور جمیشداس کی گوار سے خون شیکتا تھا اور باوجو داس میکوہ زاہدا لزا بااور بدل اللہدال تعامیہ بات حضرت کے فضائل جمیب اور خصائص لطیفہ میں سے ہے کہ آپ میں متضا دصفات جمع تھیں۔ صفی علی نے امیر الموشین کی مدت میں کیا خوب کہا ہے:

جعت في صفتك الإجدا فلهما مرت لك الانداد زاهد حاكسم حليم شجاع فاتك فامك فقير اجواد شيمُ ماجعر في بشرقط ولا حاز مثلهن العباء خلق يخجل السيم من الطف وبأس يذوب منه الجهاد

آپ کی صفات میں اضداد جمع ہیں ای لیے آپ کے مدمقابل مفقود ہیں آپ زاہد واحکم ،حلیم وشجاع ،مجاہد وعابد ،فقیرو جواد ہیں بیا یے خصال ہیں جو کسی بشر میں بھی جمع نہیں ہوئے اور نہ خدا کے بندے انہیں یا سکے ہیں خلق حسن ایسا کہ جس کی اطاقت سے بالیم شرما جائے اور توت وطاقت ایک کہ پھراس سے پھل جائے۔خلاصہ یہ کہ آب تمام صفات میں سوائے اپنے پسرعم کے تمام مخلوقات سے برتز ہیں۔اورآپ کا وجود مبارک عالم آفرینش میں ممکنات پرمچیط ہے اور بزرگ ترین معجزات میں سے ہے اور سي مخص كواس سا الكارى عال نبيل بابى انت واهى ياآية الله العظمى والنباء العظيم باقى رب وه مجزات جوكاب بگاہے حضرت سے ظاہر ہوئے وہ حدود شارے خارج ہیں اور بیاحقر بطور اجمال ان میں سے چند کی طرف اشارہ کرتا ہے تا کہوہ فہرست کا کام دیں۔اہل خیر کے لیے آنمحضرت کے مجزات میں سے وہ مجزات ہیں جن کا تعلق جانوروں اور جنات کے منقادومطیع ہونے سے ہے جیسا کہ حدیث شیروا تعد جویریا بن مسحر اور آپ کامنبر کوفد پرسانپ کے ساتھ گفتگو کرنا پرندوں بھیڑ سے اور جری مچھلی ( ملی مچھلی ) آپ سے کلام کرنا۔ فرات کی مچھلیوں کا آپ کوامیر المونین کہدکرسلام کرنا۔ اورکوے کا آپ کا جوتا اٹھانا اور اس سانپ کا گرنا۔ آذر بائیجان کے مخص اور اس کے سرکش اونٹ کا واقعہ اور مرد یہودی کا واقعہ اس کے مال کا مفتود ہونا۔ اور جنات كامير المونين كي علم إلى كالكولة الداوروادي عقين وغيره من حضرت كاجنات سے بيعت لينا۔اورا يك قسم آ ب ك معجزات کی وہ ہے کہ جس کا تعلق جماوات ونبات کے ساتھ ہے مثلاً سورج کارسول اکرم کے زمانہ میں اور آپ کی وفات کے بعد بابل کی سرزمین میں آنجناب کے لیے واپس آنااور بعض علاء نے سورج کے واپس آنے کے جواز میں کتاب لکھی ہے اور حضرت کیلیے کی مقامات پرسورج کے لوٹے کو ثابت کمیاہے اور کی مقامات پرسورج کا آپ سے کلام کرنااورز مین کا حضرت محی سے ساکن ہونا۔ جب کہ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں مدینہ میں زلزل، پیدا ہوا تھا۔۔ زمین کی حرکت نہیں رکتی تھی آ پ کے تھم سے قرار

- فريده، يمكو لرب على المراج الألو حد المالا المالية هاندان راديدان العباية بأدار الدائدار فيراخاك بمخال المالالأن والأراك المالا أناف (غوركا للك تديم عداد) - بما أيده شارك شاران والمالا المارية والمالك للمرانية والمالك في مندك أبالمنية عادانا المنيزان وركل المنهنايل فولال المال فالمدال المناد الدرد الساد المنابة سين أمول الديد للألك لعذاء الدن المناه للتحديد للمال المناحدة والوالك في المديد والمراب المناهدة رواك المنارات بوران المراح المناف أكثنها بدات بعداد مداديمة من رواله فالاساح والمتاحدة المات يحجد الدي مدورات المال كرولة الما شديدي المرديد المادر الما جستان في المراديدين المالة المحرك المرادية المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المراكمة المركمة المركمة الم ريه الديان دي كالمريد بالرياد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريدة المريد というにはいいとはないにからしていることができているといういけいといいましたしましているという スタイというしていいはないはしなるなとかとしいれるといいというというないといいいい ن الديد و الحداث المحدث المحدد المحدد المعدد المحدد المحكرك بحديدار والمرث الاجريج كما المحالية المحارك المتراح المحارك المحالية المالية المالية المالية したいいんこうしいはんこうとといこととかいしいくいいはいいといいいといいいといいい المارود المتالج للمالون والمال المحرث الالالمالالا براده المحرف المتالم المالا ج ياريرلان في المريد المريد المناسقير على ألوالال المراد المالية المحدد المردل فالمناسكة لهايل سينالا الدلايد كالمراري للالالال المالية الالكامين القيل والمراس والمالية 人のは人がいいいことといいかといれるといるといいというとはいいことといいといいと ندال عاك من بالإلاد في الدار بالمالة الدائد المدان المالية المراب المحالية المالية المراب المالية المالية الم きないいというないというとういろいうとないないというないというないというない كري يراور المراوك تائيما راد المايداك المايد المرادر منابها المرك المايداك المايداك مار الاالمالالمال الماريول لعالمعاد روال وهذب المرجه المديد مولاسال المراكم المارية المالي المال المراكة المحدادة في المراجة المراك المراجة المراك المالية المراكة المالية المراكة المراكة المراجة そというよういちというというないといいまましていているというというというというというというというというには、

من زالتِ الحسى عن الطهربه
من ردت الشهس له بعد العشاء
من عبر الجيش عن البأء ولم
يعش عليه بلل ولا تدى
و فض كرجم نے پاكيزه رسول سے بخار دوركيا جم كے ليے سورج عشاء كے بعد پلك آياجم نے
پانی سے شكر كوگرا داكر جے پانی سے تر ہونے كاخوف ندر ہا۔

نیزانن شرآشوب نے عبدالواحد بن زیرے روایت کی ہوہ کہتا ہے کہ میں فاند کعب کے طواف میں معروف تھا میں نے ایک کودیکھا کہ اس نے اپنی بہن کے لیے قسم کھائی امیر المونین کے نام کی ان کلمات کے ساتھ لا وحقی المستخب بالوصیة الحاکم باسویة العادل فی القضیة العالی لبیة زوج فاطمة المرضیه ماکان کذا۔

اس کی گفتم جووصایت پنیبرا کے لیے چنا گیاجو بالسویہ کم کرتا ہے جس کا فیصلہ عاولاندہ وتا ہے جس کے گواہ بلندمر تبدیل جو فاطمہ کا شوہر سے جو خدا کے ہاں پہندیدہ تھی ایسا کام مجھ نے نہیں ہوا پس مجھے تجب ہوا کہ بیائر کی اس چھوٹی کی عمر میں حضرت امیر الموشین کی ان کلمات کے ساتھ کس طرح مدح کردہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا علی کو جانی ہے کہ جس کی تمجید کے ساتھ مدح کروہی سے کہنے گئی میں کس طرح اس محض کونہیں جانی کہ جنگ صفین میں جس کی نفرت میں میراباپ شہید ہوااور جب ہم میتم ہو گئے تو حضرت ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے اور میری اس بہن کوجو یہاں موجود ہو وہ آپ کی خدمت میں لے آئی۔ جبکہ چیک کے مرض نے جمعے نابینا کردیا تھا۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی توایک آ تھینجی اور بیدو واشعار پڑھے:

ماان تأوهت من شي رزئت به كماتأوهت للاطفال في اصغير قدمات الدهم من كأن يكفلهم في النائبات وفي الفسار والحضر

"میں کسی مصیبت میں اتن آ ہوزری نہیں کرتا جتنی ان چھوٹے بچوں کے لیے آ ہوزاری کرتا ہوں کہ جن کاباپ مرجائے جوان کی شدائد سفر وحصر میں کفالت کرتا تھا۔ پھر آپٹے نے اپناہاتھ میرے چیرہ میں پھیراای وقت آپ کے دست مجز ہنما کی برکت ہے میری آئیسی بیٹا ہوگئیں چنا نچے تاریک رات میں بھٹلنے والے اونٹ کومسافت دورے دیکھ لیے ہوں۔"

ایک قتم آپ کے مجزات کی ان دشمنوں کوعذاب کرنا اور ہلاک کرنا ہے جوآپ کی دشمنی اور خصومت پرقائم تھے مثلاً اس شخص کو جوآپ کوسب دشتم کرتا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے پنچ ہلاک کرنا اور عبیداللہ محدث کا اندھا ہو جانا جوآپ کی فضیات کا محر تھا۔ اور خطیب وشقی کا کتے کی شکل میں ہو جانا اور ایک دوسر نے تھی فنزیر کی شکل میں ہو جانا اور ایک فض کے چیرہ کا سیاہ ہوجانا اور دریا سے ایک گائے کا باہر آنا اور اوسط میں بدگوخلیب کو آل کرنا اور ایک بدکائی کرنے والے کا نیند میں گا دبانا۔ اور ایک بدکلام کوسلس البول کا مرض ہوجانا۔ اور بہت سے لوگوں کا عالم خواب میں ہلاک ہونا جو آپ کی شان میں تا سزا کہتے تھے۔
مثلا احمد بن جمدون موصلی اور ذرخ ہونا جمد بن عباد بصادی کے جسائے کا اور ان کے علاوہ اور لوگ کہ جنہوں نے عذاب البی کا عزہ دنیا میں چکھا ہے چونکہ وہ حضرت کو سب وشتم کرتے تھے اور اس محض کا اندھا ہوجانا جو آپ کی تکذیب کرتا تھا۔ اور حارث بن نعمان فہری کا معذب ہونا جس نے جناب امیر کے مولا ہونے سے سرتا بی کی تھی اور اس سے بہت کراہت کا ظہار کیا تھا۔ اور احتر نے اس کا واقعہ تعلی اور دوسرے آئمہ اہل سنت سے فیض قدیر بین نقل کیا ہے اور ابن تیمیہ حرانی نے جواعتر اضات اس حدیث شریف پر کیے ہیں انہیں مجور اور اس کے خرافات کو بہا ومنثور قرار دیا ہے۔

ایک قسم آپ کے مجزات کی وہ ہے جوآپ گی شہادت کے بعداوران میں سے پھوآپ گی قبر شریف طاہر ہوئے ہیں اورایک قسم آپ کے مجزات کی اخبار غیب کی خبر دینا ہے کہ اس کے بعدان میں سے بعض کی طرف انشاء الله اشارہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے مجزات واضح اور روشن ہیں کہ جن کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرسکا۔ یا ابالحن یا امیر الموشین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کی آپ دوستوں میں قربان ہوجا کی آپ دو ہوں کی گرآ کے فضائل کے نور کو خاموش کر دیا اور آپ کے دوستوں میں و ذکر مناقب کی طاقت نہیں تھی اور وہ خوف اور تقیہ کی وجہ سے آپ کے فضائل کے نور کو خاموش کر دیں اور آپ کے دوستوں میں وکر مناقب کی طاقت نہیں تھی اور وہ خوف اور تقیہ کی وجہ سے آپ کے فضائل چھیاتے تھے باوجوداس کے فضائل ومناقب لوگوں کے لیے مناقب کی طاقت نہیں تھی اور وہ خوف اور تقیہ کی وجہ سے آپ کے فضائل چھیاتے تھے باوجوداس کے فضائل ومناقب لیک یان کرنے میں رطب اللمان ہیں۔

شهدالانام بفضله حتی العدی العدی العدی العدی العدام ما شهدت به الاعدام العدام الوگوں نے آپ کے فضل کی گواہی دشمنوں تک نے اور فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن کی دے۔''

ابن شہرآ شوب نے نقل کیا ہے ایک عرب فورت مجد کوفہ میں کہدری تھی اے وہ جو تحض آسانوں زمینوں اور دنیاو آخرت میں مشہور ومعروف ہے سلاطین جوراور جبابرہ زمانہ نے کم ہمت با ندھد کھی ہے کہ وہ تیر نے درکوخا موش کریں کیکن خدا نہیں چاہتا اور اس نے اس کی روشی زیادہ کردی ہے ۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے تیری مراوکون شخص ہے کہنے گئی ۔ امیر المونین یہ کہنظروں سے خائب ہوگئی ۔ اور روایات مستفیضہ کے ساتھ تعیمی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سنتا تھا کہ بنی امید کے خطیب منبروں پر فائب ہوگئی ۔ اور روایات مستفیضہ کے ساتھ تعیمی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سنتا تھا کہ بنی امید کے خطیب منبروں پر امیر المونین کوسب وشتم کرتے اور حضرت کے متعلق بدکلامی کرتے سنتے باوجود اس کے گویا کوئی آپ کا باز و پکڑ کر آپ کوآسان پر لے جاتا اور اپ کی رفعت و مرتبت کو ظاہر کرتا اور یہ بی میں نے سنا کہ وہ ہمیشہ اپنے اسلاف وگذشتگان کے منا قب بیان کرتے اس سے بد بودعفونت تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مراد شنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یعنی جتنی مدت اور خوبی اپنے بردوں کی بیان کرتے اس سے بد بودعفونت تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مراد شنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یعنی جتنی مدت اور خوبی اپنے بردوں کی بیان کرتے اس سے بد بودعفونت

بار مویں وجہ: حضرت کاغیب کی خبرین بتانا اور وہ خبرین اس سے زیادہ ہیں کہ ثار ہو سکیں اور سیاحقران میں سے چند کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

(پہلی خر) کی دفعہ کے بعدد مگر ہے خبر دی کدابن کم میر سے سرکوتلوار سے دو نیم کرے گااورسر کے خون سے میری ڈاڑھی خضاب ہوگ۔

(دوسری خر) آپ نے خبردی کہ امام حسن کی شہادت زہر ہے ہوگا اور متعدد بار آپ نے اپ فرز ندامام حسین کی خبردی اور جب آپ کر بلا ہے گر راہ ہے تقوم ردوں کی آل گاہ ، عور توں کی نیمہ گاہ اور اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ بتائی اور براء بن عاز ب سے فرما یا کی توحسین کی شہادت کے زمانہ میں ہوگا۔ لیکن ان کی اہر تنہیں کرے گا۔ اور آپ نے تجابی بن پوسف تعفی اور پوسف بن عروی حکومت اور ان کے خون خرابہ کرنے کی خبر دی اور آپ نے خوارج نہروان کے نہرکو غیور نہ کرنے اور آل ہونے اور ڈواللہ بی جو خوارج کا سرکردہ تھا اس کے آل ہونے کی خبر دی اور آپ نے خوارج نہروان کے نہرکو غیور نہ کرنے اور آپ کے قبل کی کیفیت بین کی سرکردہ تھا اس کے آل ہونے کی خبر دی اور آپ نے ایک گروہ کے انجام کا راور ہرا یک کے آل کی کیفیت بتائی ۔ جیسا کہ آپ نے نہ جو یہ بین مسہراور شید بجری کے ہاتھ پاؤں کا نے جانے اور ان کے سولی پر چڑھنے کی خبر دی۔ اور عیش تمار کی شہادت کی کیفیت اور بیک کو اور غیر میں ہوگی۔ اور وہ سولی عروبین حریث کے گھر کے زویک ہوگی۔ اور وہ سولی عروبین حریث کے گھر کے زویک ہوگی۔ اور اور کہنے وہ اور کہنے ہوگی ۔ اور اور کی خبر دی۔ اور آپ ہے جنگ کی تیاری کے لیے کمری طرف جانا چاہتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ارادہ کی خبر دی۔ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور آپ نے اپنے صحاب سے خرایا کہ اس کے بعد طلحہ وزیر کے لئے کمری طرف جانا چاہتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور آپ نے نے اپنے صحاب سے فرما یا کہ اس کے بعد طلحہ وزیر کے لئے کمری حرات کی ماتھ ملا قات ہوگی اور جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور آپ نے نے اپنے صحاب سے فرما یا کہ اس کے بعد طلحہ وزیر کے لئے کمری حرات میں ماتھ ملاقات ہوگی اور جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور آپ نے نے وہ کی جاتے میں اور آپ نے نے بی اور آپ نے در اور کے سے خرایا کہ اس کے بعد طلحہ وزیر کے لئے کر کی ساتھ ملاقات ہوگی اور جب

سلمان نامدائن جل وفات پائی۔ تو آپ نے ان کی وفات کی خیر دی اور بنی امید و بن عماس کی خلافت و حکومت اور پیض خلفاء بن عماس کے زیادہ مشہور خصائل و خصائص بتائے مثلاً سفاح کی رافت و نری منصور کی بخوزیزی اور ہارون رشید کی سلطنت کی وسعت اور مامون کی دانا کی میں میں جو اہل تاریخ و میں دانا دانا کی در دانا کی دانا کی

ويل هذي الأمة من رجالهم الشجرة البلونة التي ذكرها ربكم تعالى اللهم خطر وآخرُ هم هزما ثم يلى بعدهم اصهدي الامة رجال اولهم ادافهم وثانيهم افتكهم وخامسهم كبسهم وسابعهم اعليهم وعاشرهم اكفر هم يقتله اخضصهم به وخامس عشرهم كثير الغناء قليل الفناء سادس عشرهم اقضاهم للدهم واوصلهم للرحم كاني ارى ثامن الفناء سادس عشرهم اقضاهم للدهم واوصلهم للرحم كاني ارى ثامن عشرهم تفحص رجلاه في رمه بعدان ياخذة جندة بكظمه من ولدة ثلاث رجالٍ سيرة انضلالٍ .....

ہلاکت ہے اس امت کے لیے ان مردوں سے جو کہ جُرہ ملعوفہ ہیں کہ جس کافکر تمہارے دب نے کیا ہے۔ پہلا ان کا سبز تبہ والا ہوگا۔ اور آخری شکست خوردہ پھراس امت کے حاکم وہ لوگ ہوں شے جن کا پہلا زیادہ فرم مزاج دو مراخوز بزکر نے والا پانچواں ان کا مینڈھا ہوگا۔ مرا تو ان بیادہ صاحب علم دسوال زیادہ کا فرجس کو ان میں سے جو اس کا زیادہ قریبی ہوگا قبل کرے گا۔ پندرھواں بختی میں زیادہ ہوگا۔ کم بے نیازی والا ہوگا۔ سولہوال وعدول کو پورا کرنے والا۔ اور زیاوہ صلہ رحی کرنے والا گویا میں ان کے اٹھاروی کو میکھرہا ہول کہ جواجے نون میں ایر بیال رگڑ رہا ہے بعد اس کے کہ اس کا لشکر اس کا گلا گھونٹ دیگا۔ اس کی اولا و میں سے تین اشخاص مول گیرے جن کی سیرے گرا ہول جیسی ہوگی .....

آخرنطبہ تک کہ جس میں آپ نے معظم کے بغداد میں آل ہونے کو بیان فرما یا ہے۔ جیسا کے فرماتے ہیں لیکانی ادا کا علی
جسر الزداء قتیلا ذالک بھا قدمت یدال وان الله لیس بطلام للم المعیب کو یا میں زوراء (بغداد) کے پل پراے
مقتول دیکھ دہا ہوں یہ تیرے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے اور خداا ہے بندوں پرظام نیس کرتا اور آپ نے کوفہ میں فتنوں کے واقع ہونے اور ظالم
سرکردوں (جنہوں نے کوفہ میں ظلم وسم کے چینڈے گاڑے ہیں) کے آل ہونے یا مصیبتوں میں مبتلا ہونے کو بیان فرما یا۔ ارشاد ہوتا
ہوگی ایکھ اے کوفہ میں دیکھ دہا ہوں کہ آواس طرح بڑھ دہا ہے جیسے بازار عکاظ کا چڑا بڑھتا ہے اور خدا کی قتم میں جانتا ہوں کہ کو اور ویبانی ہوا جیسا کہ جبار تیرے معلق برارادہ نیس کرے گا۔ اور ویبانی ہوا جیسا کہ

حضرت نے خبر دی تھی۔اور زیاد بن اپیا یوسف بن عمر و جاج ثقفی اور اس تسم کے دوسر سے لوگ جنہوں نے کوفہ میں ظلم وستم کی بنیا در کھی ال كامتلا مونا بلاك مونا اور برترين حالت من مرنا من جكه يرشر وبسط ين ذكور ب اورآ يان لوگول كوخروى كدمعا ويتمهيل سب وشم كرنے كى پيش كش كرے كااور آپ نے ابن عباس كوذى وقاريس بتايا كدكوف كى طرف سے آپ كى بيعت كے ليے ايك شكر آئے گاہس کی تعدادایک ہزار ہوگی نداس سے کم اور ندزیادہ اور جووا تعات بھرہ میں ہونے والے تھے اور صاحب زنج کے متعلق آپ نے ان کلمات میں خبروی جواحف بن قیس سے فرمائے۔ جوہم اولادامام زین العابدین کی فصل میں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور ہلاکوخاں کے شکر اور ان کے فتوں کی خبر دی اور جوخطبہ جنگ جمل کے موقعہ پر بھرہ میں دیا۔ اس میں اہلِ بھرہ کے زنگیوں کے ہاتھ ہے تی ہونے کی خبر دی اور دجال وحوادث زمانہ بیان کیے اور بھرہ کے غرق ہونے کی خبر دی جیبا کے فرمایا خدا کی شم تمہارا شہر ضرور غرق ہوگا۔ گویا تمہاری معجد کو دیکھ رہا ہوں مثل پرندے کے سیند کے دریا کی اہر پر اور بغداد شہر کے آباد ہونے کی خبر دی اور آپ نے عبدالله بن زبیر کے انجام کی خبر دی اور اس کے متعلق فر ما یا کہ وہ چھیا ہوا سوسار ہے ایسے کام کا ارادہ کرتا ہے جسے یا نبیس سکتا دین کے جال دنیا کے شکار کے لیے بچھا تا ہے اور وہ قریش میں سے سولی پر چڑھے گا۔ اور آ پٹ نے خردی ہے کہ سادات بن ہاشم شلا ناصرودائ وغيره خروج كري كاورفر مايا كه طالقان من آل محم كاايك خزانه ب عنقريب خداات ظامركر على جب وه جاب كاوه الله كي طرف بلانے والے بیں یہاں تک کہوہ مدینہ میں شہید ہونے کی خبردی اپنے اس قول میں کہوہ اجارزیت میں قتل ہوگا۔اورای طرح تحد کے بھائی ابراہیم کی شہادت کی زمین باخرا میں جو کہ وسط و کوفد کے درمیان ہخبردی فرمایا ابراہیم قل ہوگا بعداس کے کہ وہ کامیاب ہوجائے گااورغلوب ہوگا۔ بعداس کے کہ غالب آئے گا۔اورای کے متعلق فرمایا اس کوایک تیر ملکے گاجس کے مار نے والے کا پہنجہیں چلے گاجس سے دود فات یائے گا پس ہلاکت ہے مارنے والے کے لیے اس کے ہاتھ شل ہوں اور باز و کمز در ہوجا کیں اور معتولین افح اورمغرب میں سلاطین علویہ اور سلاطین اساعیلیہ کے متعلق خبر دی مثلا آئے نے فرمایا مجرصاحب قیروان ظاہر ہوگا۔جوذی البداء ک اولادے جورواء سے لیٹا ہوا ہے اورآل بوید کے بادشاہوں کے متعلق فرمایا اور دیلمان میں سے صیاد کے بیٹے خروج کریں گے اور ان كمتعلق فرمايا بعران كامعامله بزشع كايهال تك كهوه بغداد برقابض موجائي كاورخلفاء كومعزول كردي كاورخلفاء بناعباس ك خردى ادر على بن عبرالله بن عباس كوجوعباسيول كاجدااعلى تفاابوالاملاك فرما يا اورجنگ مفين مين آب كادر معاويد كدرميان جوارسال رسل درسائل مواتوایک خطیس بهت ی غیب کی خبرین دیں۔ اس خط کے آخریس معاوید کوخطاب کر کے فرمایا ، رسول خدانے مجھے خردی ہے کہ میری ڈاڑھی کے بال سر کے خون سے خضاب ہول گے اور میں شہید ہول گا۔ اور تو میرے بعد امت پر حکومت كرے كا اور ميرے بيے حسن كوتو زہر سے شہيدكرے كا۔ اور تيرے بعد تيرے بعد تيرابياً يزيدزانية ورت كے بينے ابن زيادكي مدو ہے میرے بید حسین کوشہید کرے گا اور بارہ آ دی آئر ملالت اولار ابوالعاص اور مروان بن الحکم تیرے بعد امت کے باوشاہ مول م جيها كرسول خدا كوخواب دكھايا كميا تھااور آپ نے انہيں بندروں كي شكل ميں اپنے منبر پر كودتے كھد كتے و يكھا اوروہ امت كو شریعت سے گراہ کردیں گے۔ پھرفر مایااس دقت ایک گروہ جن مے جنڈے ادر علم سیاہ ہوں گے کہ جن سے مراد بن عباس ہیں خلافت

وحکومت ان سے پھین لیں کے اوران میں سے جس شخص کو پائی گے ہلاک کرویں گے حدر ہے کی ذات وخواری ہے انہیں قل کریں گے۔ پھرا ہے نہیت کی غیبت کی خبریں بیان کیں دجال کا معاملہ اور پچھ علامات المہود قائم آل محرکے اور خط میں فر ما یا میں جا نتا ہوں کہ سین خط تیرے لیے اور خط میں فر ما یا میں جا نتا ہوں کہ سین خط تیرے لیے تو نفع مندور مفیز نیس اوراس سے تیرے حصہ میں پچھیس سوائے اس کے کہ تو اپنی اور اس سے کہ علی میں اور میرے ہوگا۔ لیکن تھے چیزاس کے کھنے کا باعث ہو وہ یہ کہ میں نے اپنے کا تب کو کہا کہ اس خط کی ایک نقل بنا لے کہ شاید شیعہ اور میرے اصحاب اس سے نفع عاصلی کریں یا جولوگ تیرے پاس ہیں ان میں سے کوئی اس خط کو پڑھے اور اپنی گر ای کو چھوڑ دے اور ہدایت کا راستان متلاکر اور دیک ایس میں جو کہ اس خط کو پڑھے اور اپنی گر ای کو چھوڑ دے اور ہدایت کا راستان متلاکر اور دیک کے میں میں جو کہ اس خط کو پڑھے اور اپنی گر ای کو چھوڑ دے اور اپل جی ہو۔

مولف کہنا ہے کہ ال اخبار غیب میں سے اکثر کی تشریک اس کتاب میں اس کے تنہ میں ہرایک اپ مقام پربیان موگ ۔

تیر حوالی دجہ آپ کی دعاوں کا تبول ہونا۔ جیسا کہ بہت سے طرق معتبرہ سے ثابت ہے۔ آپ نے بسر بن ارطان کو نفر بن کی کداس کی عقل خواب ہوجائے۔ اور بیدوعا تبول ہوئی اور آپ کا بدوعا کرنااس فخض کے لیے جوجاسوی کرتا تھا۔ اور آپ کا بدوعا کرنااس فخض کے لیے جوجاسوی کرتا تھا۔ اور آپ کا بدوعا دی کدوہ والت و تواری سے قل ہوں اور مارے جائی با تک معاویت پہنچا تا تھا ہی وہ اندھا ہوگیا اوآپ نے طلحہ وزبیر کو بدوعا دی کدوہ والت وقواری سے قل ہوں اور مار براع میں خواب کے اور کی مان کے دعا ان کے تعلق تبول ہوئی۔ زبیر کوعرو بن جرموز نے سوتے میں ضرب شمشیر سے قل کیا اور اس کا جم زبین میں وفن کر ویا اور طلحہ کوم والن بن تھم نے تیر مارا جس سے اس کی رگ اکل کھل گئی اور بیابان میں سخت دھوپ کے عالم میں مسلسل اس کا خون بہتا اور طلحہ کوم والن بن تھم نے تیر مارا جس سے اس کی رگ اکل کھل گئی اور بیابان میں سخت دھوپ کے عالم میں مسلسل اس کا خون بہتا امر الموشین نے حدیث غدیر برصحابہ کے ایک گروہ سے گوائی طلب کی سب نے گوائی دی کہ بم نے رسول غدا کوفد برخم میں ہے کہ ساتھ امین کہ نہم نے دولا فعلی مولا فگر چندا فراو نے اس گوائی کوچیا یا اور اسے تھی رکھا تو آپ نے ان کوتی میں برعا کی اور ساتھ امین کہ برعا ہے آئیل سرنا ملی ہی تی برعا کی اور میں برحل کی بیاری میں جنا ہو گئے اور انہوں نے نے عذاب الہی کہ تی برعا ہی انہا ہو گئے اور انہوں نے نے عذاب الہی کہ تی برائی میں منا اور دوسری کتب میں شرح اور برحل کی برائی کی برائی کی اور اس کی عارتی فیون کی اور انہاں کے اس قول کو کہ بیروایات شیعوں نے گھری العی برائے کہ میں بطل کیا ہے۔

میں باطل کیا ہے۔

چودھویں وجہ: آنحضرت کا نفرت رسول خداکی فسیلت سے خصوص ہونا جیبا کہ خداوندعا کم فرما تا ہے فان الله ہو مولان و جدریل وصالح المهومدین الله علی مونین رسول کے ناصر و مددگار ہیں۔ یہال مولاکا معنی ناصر ہے اور مفسرین کا تفاق ہے کہ یہال صالح المونین سے مراامیرالمونین ہیں اور نیز آپ براور رسول ہونے کے ساتھ مخصوص سے اور مفسرین کا تفاق ہے کہ یہال صالح المونین سے مراامیرالمونین عدیث طار وحدیث مزلت وحدیث دایت و فرغدیر وغیرہ سے خصوص سے کا دوش رسالت بر یاؤں رکھنا اور بتوں کو تو ٹر فا دو نونیں سے موسلے سے موسلے کا دوش رسالت موسدیث دایت و فرغدیر و غیرہ سے موسلے کا دوش رسالت کی دونیں میں مالے کا دوش رسالت کی دونیں کا دوش رسالت کی دونیں کے دونیں کو سے موسلے کی دونیں کی د

کیا خوب کہا ہے گئا ہے۔

غير على كس كل و خدمت احد غير غيل كس خور موى غياشدالا بروان كر جهائ زنده بمعنى الري ريخت بهى خون وصورت انسان وصفات خدائى سبحان الله ازايل مركب معجون سبحان الله ازايل مركب معجون مباحث جابش يعقل بي يتوان برد عبوان باموزه ودرگزشت زجيمون سوئ شريعت كرآئي ومهر على جوئى ازين وندان اگرئه قلى دوارون

ك ليكنده كرات اورائ ياس كت سعديقى آبى قوت وطاقت حالانكة بجى روقى كمات اور كم غذا تاول فرات آپ کالباس سب سے کردارا ہوتا۔ بھیشہ صائم وقائم رہتے باقی رہے آپ کے کمالات خارجی توان میں سے ایک آپ کانب ہے كرآ ب ك والد ابوطالب سيد بطحا ومروار قريش اور رئيس مكم عظم في اورها ظت رسول كي انهول في دمه داري الفائي اور آ محضرت کے بین سے لے کرا پی آخر عمر تک مشرکین و کفار سے آپ کی جفاظت کرتے رہے اور جب تک ابوطالب زندہ رہے رسول خداکی ججرت اور مسافرت اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اور جب ابوطالب فوت ہو گئے تو آپ بے یارو مددگار ہو گئے اور مکہ سے مدیند کی طرف جرت فرمائی اور امیر المونین کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں کہ جنہیں رسول خدانے اپنی چادر میں کفن دیا۔ آپ کے چھاڑاد بھائی سیدالاولین والآخرین محمد بن عبداللہ خاتم النبین تے اور بھائی جعفر طیار ذوالجناحین تے اور چاحزه سيدالشهد اوسلام الشعليم اجعين عضاط مديدكمآب كاباء وجداد رسول خداك ابا وجداد عضاورآب كا والده اور دادیاں بہترین مخلوق کی مائیں اور دادیاں تھیں آپ کا گوشت وخون آ محضرت کے گوشت وخون سے ملا ہوا اور آپ کی روح کا نور آ تحضرت كنورس ازآ دم ناصل عبدالمطلب متصل تعاادرعبدالمطلب كصلب كي بعدصل عبداللد اوبوطالب مين دجدا بوكح اورعالم كروار پيداموئ پامندراوردوسرابادى آپ كمالات فارجيين سمصاهرت (دامادى)رسول فدا ہے كرسول خدانے جناب فاطمہ سے ان کی شادی کی جواشراف دختر ان اور عالمین کی عورتوں کی سردار تھیں اور رسول خداان محذرہ سے اتی محبت فرماتے کدان کے آنے پرتواضع کرتے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوجاتے اور ان کی پیٹانی کے بوے لیتے اور خوشبوسو تکھتے اور ب معلوم ہے کہ پیٹیبرگ محبت فاطمہ سے صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہوہ آپ کی بیٹی تھیں۔ بلکدان کی زیادہ شرافت اور خدا کے زویک محبوبیت کی وجدسے تھی۔

#### ای محبت از مجتها جدااست حب محبوب خدا حب خدا است

ادر بار بارسول خدافر ماتے سے فاطمہ میرافلوا ہے۔ اس کواذیت دینا جھے اذیت دینا ہے اس کی رضا میری رضا اور اس کا عضب میراغضب ہے اور ایک خارجی کمالات میں سے آپ کی اولاد کرام ہے اور جیبا شرف اوالاد کے لحاظ سے آپ کو حاصل ہوا کی غضب میراغضب ہے اور ایک خارجی کمالات میں سے آپ کی اولاد کرام ہے اور جوانان جنت کے سروار ہیں۔ اور ان دونوں سے جو رسول اللہ کی مجت تھی وہ کی پر خفی نہیں اور باتی اولاد آپ کی جناب میں جناب مجر جناب زینب وحضرت ام کلاثوم اور دسری اولا و ہے کہ جالت ومرتبدان کا بیان سے باہر ہے امام سی قریب کی جناب میں سے ہرایک کی اولاد انتہائے شرف برزگ کو پینی امام سن علیہ السلام سے قاسم عبداللہ حسن بی میں متول فی اوریس بن عبداللہ علیہ السلام جو طباطبا کے لقب سے عبدالحظیم سادات بطحائی و شجری و گلتان و آل طاؤس واساعیل بن ابراہیم بن سن بن من بن علی السلام جو طباطبا کے لقب سے ملقب شے اور ان کے علاوہ و دوسرے بزرگوار رضوان اللہ علیم میں کہن کے نام امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے باب میں آئی

گاورابام حين ية آكر مين بزرگ متيال پيدا بوكس مثلا مام زين العابدين حفرت باقر العلوم جناب امام جعفر صادق حفرت امام موئ كاظم، جناب امام رضا، حفرت محرجواد، جناب على بادى وصفرت حين عمر كاور حضت مجة ابن الحن مولانا صاحب امام العصر والزمان صلاقة الله وسلامنه عليهم اجمعين الحبد الله الذى جعلنا من المتمسكين بولاية امير المومنين الايمته علهيم السلام.

| امل        | جاوزت   | عدى         | الله   | مواهب     | A   |
|------------|---------|-------------|--------|-----------|-----|
| على        | ولا     | قولی        | يبلغها | وليس      |     |
| افضلها     | دىرى    | <b>B</b> .  | اشرقها | لكن       |     |
| على ﴿ على  | لمومدين | a track the | الامير | ولايتي ,  |     |
| الاخرة     | نى د    | ني          | فأحشر  | يارب      |     |
| نرةالطاهرة | والعا   |             | النبى  | مع        | • 4 |
|            |         |             |        | ا کے لیور | ri. |

مترجم كبتاب اس كے بعد

مولف نے جناب ملامحم طاہر ( کہ جن کی قبرشیخان کیرقم میں ہے جناب وکریا بن آ دم فی کے پاس ) کا حضرت امیر المونین کی عدل میں فاری تصیدہ ذکر کیا ہے کہ جس میں آپ کے بہت سے فضائل بیان کیے ایل ہم اصل اور اس کا ترجمہ ذکر نہیں کررہے۔

## تيسري فصل

# شهادت حضرت امير المونين عليه السلام

## ابن الجمين كا آپ كفرق مبارك برضر بت لگانا:

علاء شیعہ کے درمیان مشہوریہ ہے کہ انیسویں ماہ مبارک رمضان کی داست و بی ہے اوقت طلوع صبح صادق حضرت سیداولیا علی الرتضى صلوة الشعليد فتقى ترين امت ابن المجم مرداوى تعين كے ہاتھ سے ضرب كھائى۔ اور جب اس مهيندكى اكيسويس رات كا تیسراحصہ گزرگیا توآپ کی روح مقدی نے ریاض جنان کی طرف پرواز کی اورآپ کی عمر مبارک اس وقت تر یسطه سال تھی آپ دی سال کے تھے جب حضور مبعوث برسالت ہوئے اور آ بان پرایمان لائے اور بعثت کے بعد تیرہ سال آ محضرت کے ساتھ مکدیس رے۔اور مدیند کاطرف جرت کرنے کے بعد آنحضرت کے ساتھ دس سال مدینہ میں رہے پھر حضرت رسول کی وفات کی مصیبت میں متلا ہو عاوراس کے بعد تیس سال زندہ رہے۔ووسال چارمینے ابو بکری خلافت کے گیارہ سال عمری خلافت کے اور بارہ سال عثان کے اور آ ب کی ظاہری خلافت یا کچ سال کے قریب قریب ہے اور اس مدت کا اکثر حصد منافقین کے ساتھ قال واجدال میں گزرا۔ رسول خدا کے بعد آپ جمیشہ مظاوم رہے اور اپنی مظاومیت کا اظہار فرماتے متعاوگوں کے نفاق سے ول تلک ہوجاتے اورخداے موت ما تکتے ، باربارا بن ملجم کے ہاتھ سے اپنی شہادت کی خبررویے مجھی فرمائے کہ بد بخت ترین امت کوکون کی چیزرو کے ہوے ہے کہ وہ میری ڈاڑھی کومیرے خون سے ترکرے اور اس ماہ رمضان میں کہ جس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ نے برسرمنبرايين اصحاب سے فرماياس سال تم لوگ توج پرجاؤ كے ليكن مين تمهار سے ساتھ نہيں جاؤں گا۔اوراس ماہ ميں ايك رات امام حسن کے محرایک رات امام حسین کے محراور ایک رات جناب زینبا اپنی بیٹی کے ہاں جوعبداللہ بن جعفر کے موقعیں افطار کرتے اورتین لقوں سے زیادہ نہ کھاتے جب اس کے متعلق سوال کیاجاتا تو فرماتے کہ امر الی قریب ہوچکا ہے میں چاہتا ہوں کہ خدا کی ملاقات اس حالت میں کروں کہ میرا پیٹ کھانے سے پر نہ ہو۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن برسرمنبرا پنے بیٹے امام حسن کی طرف و یکھااور فرمایا اے ابوجمداس ماہ رمضان کے کتے دن باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کیاسترہ دن پس آپ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھر كرفرايا والله ليخضبها بدمها اذا تبعث اشظها

خدا کی قتم اس امت کاسب سے زیادہ تقی ان سفید بالوں کوسر کے خون سے ضرور خصاب کرے گا چربیشعر پڑھا۔

ارین حیاته ویرین قتلی غزیرک من علیلک من مراد

میں اس کی بھشش چاہتا ہوں اور میر اقتل چاہتا ہے کوئی عذر پیش کرنے والا اپنے قبیلہ مراد کے دوست کا لے آ۔ پاتی رہی آ پ کے شہید ہونے کی کی عذر پیش کرنے والا اپنے قبیلہ مراد کے دوست کا لے آ۔ پاتی رہی آ پ کے شہید ہونے کی شہر ہونے اور سال مشور سے کر شوارج کا ایک گروہ کہ جن میں عبد الرح ان بن بالمجم بھی تھا۔ جنگ نہروان کے بعد مکہ میں آ یا خوراج روز ان جمج ہوتے اور صلاح مشور سے کرتے اور نہروان میں مار سے جاتے والوں پر گریے زاری کرتے ایک دن دوران گفتا کے کہا و معاویہ نے اس امت کا مجاملہ بگاڑر کھا ہے آگر دونوں کوئی کرویں تو امت ان کی مصیبت سے راحت حاصل کر سے گی تبیل ان کی مصیبت سے راحت حاصل کر سے گی تبیل اٹھ کے کہا گئی گئی گئی کر دینا چاہیے کی جنگ کے ایک فیل کر دینا چاہیے کی جنگ کی ایک فیل کر دینا چاہیے۔ کی جنگ کی جنگ کے ایک فیل کر دینا چاہیے۔ کی جنگ کی جنگ کی کر دینا چاہیے۔ کی جنگ کی سے بیل ان کاسب بات پر افغاتی ہوا کہ تینوں اشخاص کوئی کر دینا چاہیے۔

ابن الجلعين كينے لگا۔ ميں على توقل كروں كا حجاج بن عبدالله نے جوبرك كے نام سے مشہورتھا۔معاويد توقل كرناا ہے ذمه ليا۔ اوردواوید نے جوعروین بکرتنی کے نام سے معروف تھا۔ عمروین عاص کے آل کی ذمدداری لی۔ جب معاہدہ پورا ہو گیا تو ایک دوسرے ہے وعدہ لیا کر تینوں افراد ایک ہی رات بلکہ ایک ہی گھڑی میں قل کیے جائیں اور پہلے یا یا کہ انیسویں ماہ رمضان کو شیخ کی نماز کے وقت يتنون افرادمجدين جاكراس كام يراقدام كرين فهرايك دوسر عوالوواع كهيكر برك شام كاطرف كياعمرون معركاسفر كيا\_اوراب المحكوف كى طرف ردانه موار تينول نے الى الى الى تكواركوز مريس بجمايا اروائ دلى رازكو چينائ ركھا۔اوروعدہ كدن كانظاركرنے لگے۔ جب انبيوي ماه رمضان كى رات آئى تواس رات كى مج كوفت برك ابن عبدالله اپنى زبرآ لودتلوار كے ساتھ معدين داخل بوار اور جماعت من معاويه ك بالكل يحي كفرا بوكميار جب معاويدكوع ياسجده من كميا-تواس في ال كي دان بر موارلگائی معادیرنے جی اری اور محراب میں گریز الوگوں نے جع ہو کربرک و گرفتار کرلیا اور معاویہ کواس کے محر لے گئے طیب حاذق كوبلايا كيا\_جبطبيب في زخم ديكها تووه كين لكاكرية خم زم آلود كواركا باورونكان والىرك يراس كالرب اكرجائ بوكداس سے اچھے ہو جاؤ اور تبہاری نسل منقطع ند ہوتو پھر سرخ لوہے سے اس زخم کی جگہ کو داغ دیا جائے اور پھر علاج ہو۔ ادر اگر اولاد سے آ تھیں بند کراوتومشروبات کے ذریعہ علاج کیا جاسکتا ہے معاویہ کہنے لگا مجھ میں بیطانت نہیں کدر موج پر مبر کرسکول میرے دو بیٹے کافی ہیں بریداورعبداللہ البداج ی بولیوں کے بلانے سے اس کاعلاج کیا گیااوروہ اچھا ہوگیالیکن اس کی سلمنقطع ہوگئ صحت یاب ہونے کے بعداس نے علم دیا کہ اس کے لیے مجد میں علیحدہ کمرہ بنادیا جائے اوراس پر پاسبان مقرر کیے جواس کی جفاظت کرتے پر برک کوحاضر کیااور حکم دیا کهاس کاسراژادیا جائے۔وہ کہنے لگاامان دوتو خوشخری سناؤ۔معاویہ کہنے لگا۔وہ خوشخری کیا ہے کہنے لگامیرا سائلی گیا ہے کہ ای وقت علی وقل کرے۔ اب مجھے قید کردوجب تک اطلاع آئے اگر علی قبل ہو چکے ہوں تو جو تمہاراول جا ہے میرے ساتھ سلوک کرو۔ ورند جھے چھوڑ وویں جا کر علی کول کروں گا اور تھم کھا تا ہوں کدودبارہ تمہارے باس آؤں گا۔ تا کہ جو چھتماری مرضی ہومیرے حق میں عم جاری کرو۔ ایک قول کے مطابق معاویے نے علم دیا کا سے قیدر کھاجا ہے۔ جب امیر المونین کی شہادت کی

خریجی توقل کے اس کے شکرانہ میں اسے رہا کرویا اور عمرو بن بکر جب مصر میں پہنچا تواس نے انیسویں ماہ رمضان تک صبر کیا۔ پھروز ہر آلودتكواز كرمسجدين داخل بوااور عمروبن عاص كالتظار كمنف فكالهاتفاق يعمروبن عاص كواس رات دورتو لنج عارض بوا اورده معدين شآسكا وقاضى معرك كرجس كانام فارجدين الي حيية تفارا بنى نيابت بين معربيج ويار فارجد جب نماز كي لي كفرا بواعرو بن بكرنے يه خوال كيا كديم عربن عاص إلى تكوار كھينى كر بديخت خارجه كے لگائى اوروه اسپے خون ميں لوسنے لگا عمرو بھا گنا چاہتا تھا كدلوكول في است بكوليا اور عمروبن عاص كے ياس لے مجمودين عاص في حمر ديا كداست كل كردين وه ويضخ جلانے لكا اور بہت رویا۔لوگوں نے بوچھا کموت کےوقت بدونا کیسا کیا تجے معلوم نیس کماس کام کی سرز اہلاکت ہے۔وہ کہنے لگا خدا کی تنم میں موت سے نیس ڈرتا۔ بلک میں اس لیےروتا ہوں کہ میں عربن عاص کے آل کرنے میں کامیاب نیس ہوا۔ اور محصے دکھ ہے کہ برک واپن المجم ا مِنْ آرز وَكُو ﴾ محك اورانهول نعل معاويه كواپئ آلواري آل و چابا قي ر باعبدالرهن بن لم تو د و ملعون حضرت امير المومنين حقل كرنا چاہتا تھا۔ عمرونے كہاليكن خدانے خارجہ كے آل كو چاہا باقى رہا عبدالرحن بن المجرآو وہ ملعون حضرت امير المؤنين كے آل كارادہ سے کوفد میں آیا اور بن کندہ کے محلم میں (جہال قاعدین خوراج (جوجنگ سے بیٹھ گئے تھے) رہتے تھے رہنے لگالیکن خوارج سے ا پے مقصد کو چھیا تا تھا کہ کہیں بدراز افشاند ہوجائے جن دونوں وہ امیر المونین کے شہید کرنے کی فکر میں تھا۔ ایک دفعہ دو اپنے ایک ساتھی کی ملاقات کے لیے کیا تو وہال قطام بنت اخضر عیمیہ کودیکھا اور وہ ملعونہ انتہائی حسین وجمیئل تھی اس کے باب اور بھائی کو جوخوارج میں سے تھے امیر المونین نے جنگ نہروان میں قبل کیا تھا۔ لہذاا سے حضرت امیر سے بے حدوثمنی تھی۔ جب ابن المجم کی نگاہ اس کے جال دل آرا پر پری توده دل باتھ سے دے بیٹھا۔ مجور اس نے قطام کی خواست گاری کی قطام کینے لگی کرفتی مہر میں مجھے کیا دو کے اس نے کہاجو مانکو کہنے لگی میراحق مہر تین بزار درہم ایک کنیز ایک غلام اور علی ابن ابی طالب کافل ہے۔ ابن المج کہنے لگا جو کچھ تونے کہا ہوہ سبمکن ہے وائے کا وقل کرنے کے کیونکدوہ مجھے کیے ہوسکتا ہے قطام نے کہا جب علی سی چیز میں مشغول اور مجھ سے غافل ہوں تو اچا تک ان کو توار لگاؤ۔ اور دھو کے سے انہیں قل کردو۔ پس اگر انہیں تم نے قبل کرلیا تو میرے دل کوشفا بخشی اور میرے ساتھ خوشگوارزندگی بسر کرو گےاورا گرتو مارا گیا تو جو کچھ آخرت میں مجھے تواب ملیں گےوہ دنیا کی ملنے والی چیزوں سے تیرے لیے بہتر ہیں۔ این المجمع می کدید العون خرب المحصد موافق باوال نے کہا خدا کاشم میں اس شرمی صرف ای کام کے لیے آیا ہوں۔قطام نے کہا میں اپنے قبیلے کے کھوک تیرے ساتھ کردوں گا۔ جواس معاملہ میں تیرے معاون ہوں گے۔ پس اس نے وردان بن جالم کے یاس کی کو بھیجا جو کداس کے قبیلہ سے تھا اور اسے ابن ملج کی مدو کے لیے بلایا۔ ابن ملجم نے بھی اس زمانہ میں جب جناب علیٰ کے قل كالمقمم اراده كرج كانفار

لیک دفع میب من بحرہ سے ملاقات کی جواقع قبیلدے تعاور خاری خرمب رکھا تھا۔ اس سے کہ لگا۔ اے عبیب کیا شرق و نیاوآ خرت کسب کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہ لگا کیا کرول ائن ملح ملعول نے کہا مائی کے لگر نے میں میرا ساتھ دو۔ عبیب نے کہا اے این المجم نے کہا اے این المجم نے کہا اے این المجم نے کہا

اتنا ڈرپوک اور بدل نہومجد جامع میں چھپ کر میشہ جا کی گے۔ قمار می کے وقت ان پر جملہ کردیں گے۔ اور تکوارے ان کا کام تمام كردين محره البطرح بم اين ول كوشفا بخشير محمد اوراسية خون كابدلهي محراس تسم كى اتى باتين كهين كرهيب يحدل كومضبوط كرايا اوراس يحى ابنادست وباز وبناليا اوراس ساسي ساته قطام كياس لي ياس الدوقت وه ملعون مجداعظم من تحى اوراس ك لياك قير ونير نصب كرويا كياتها جس مي وهاع كاف مين مشغول تقى پس اين الجم فيصب كرساته ال جان كالسي خردى وہ ملونہ کہنے گی۔ جب اے قل کرنے کا ارادہ کروتو میرے یاس بہال آتایات وہ دونوں ملحون مجدے باہرآ سے ادر چددن گزرے یہاں تک کدبدھ کی رات انیسویں ماہ دمشان آ پہنی اس این مجم هیب ووردان کے ساتھ قطام کے پاس آیا۔اس ملحوند نے رشم کی چندیٹیاںمتکوا میں اوران کے سینول پرمضوطی سے باہر صدیں اور زہرآ لودکواری ان کے ہاتھوں میں مکرادی تا کدوہ انہیں جاکل کرلیں اور کینے تی جوانمر دوں کی طرح وقت کوننیت سجھنا۔اور جب وقت آئے تواسے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔وہ تینوں اس ملعوند کے خیمہ سے نظے اور اس وروازے کے سامنے بیٹے گئے جس سے آ سمجد میں وافل ہوا کرتے تھے اور آ ب کے آ نے کا انظار کرنے كے يوگ اى ديال يس تھے ايك دفعان كى ملاقات اشعث بن قيس سے بوكى اوراس اسے اراده سے مطلع كيا۔اس نے بحل ان کی مدد کی جامی بھر لی جب انیسویں کی رات آئی تو دہ بھی استے وعدہ کے مطابق ان کے یاس آیا۔ اور جمر بن عدی رحمداللہ جو کہ بردگ شیعول میں سے تھے۔اس دات مجد میں موجود عقد اچا تک ان کے کان میں بیآ واز آئی کہاشعث کررہائے اے ابن المجم اہے کام میں جلدی کرواورا پی ماجت فورا پوری کرو منج بوربی ہے ورندرسوا بوجاؤ کے جمر نے اس بات سے ان کا مقصد بھانپ لیا اوراشعث سے کہاا ہے اعور ( بھیتے ) علی اول کرنا جائے ہو اس فوراً حضرت امیر المونین کے مرک طرف دوڑے تا کمانہیں ان کے ارادہ سے خروار کریں۔ اقا قاصرت دوسرے داست مجدیل تحریف لاے جب تک جمرا ب کے الی آئے کام تمام ہو چکا تھا جب محدیث آئے تو لوگوں کی آواز سی کہدہ حضرت کے قبل ہونے کی خبردے رہے تھے۔

اب ہم بیال کرتے کہ اس رات حضرت کی حالت کیا تھی جناب ام کلاؤم سے منقول ہے کہ جب انبیویں ماہ رمضان کی رات آئی تو میر رے والدگھر میں آئے اور نماز میں مشغول ہو گئے میں ان کے لیے ایک طبق لائی جس میں جو کی دورو ٹیال دودھ کا بیالہ اور کچھ نمک تھا۔ جب آ پٹم نماز ہے فارغ ہوئے اور اس طبق کو دیکھا تو رونے گئے اور فرما یا اے بیٹی تم میرے لیے ایک ہی طبق میں و و کھانے لیے آئی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے بھائی اور پچازا درسول خدا کا اتباع کرتا ہوں۔ اے بیٹی جس کی خوراک اور پوشاک دنیا میں اچھی ہے اسے قیامت میں خدا کے بان زیادہ تھم برنا پڑے گا۔ اس بیٹی ونیا کے طال میں صاب اور حرام میں عذاب ہو سالنوں ہے۔ پس آ پٹے نے رسول خدا کے ذہر کی کچھ یا تیں بیان کیں۔ پھر فرمایا خدا کی تسم میں افطار نہیں کروں گا۔ جب تک ان دوسالنوں میں سے ایک کوشانہ لوگ پس میں نے دودھ کا بیالہ تھا لیا۔ (بعض روایات میں ہے کہ میں نے نمک اٹھانا چاہا تو آ پٹے نے خود فرمایا کہ وودھ اٹھالو (مترجم) معزب نے تھوڑی ہی روئی نمک کے ساتھ کھائی اور حمد وثناء الی بجالا نے اورا ٹھ کرنماز میں مشغول ہو گئے اور پ

نکلتے اور داخل ہوتے متے اور اطراف آسان میں نگاہ کرتے اور مضطرب ہوتے اور تضرع وزاری کرتے اور سورہ لیمین کی طاوت فرمات اور كبت المم بأدك لى في الموت خدايا مير \_ ليموت بابركت بنا اور بهت دفعه كها انا الله وانا اليه راجعون اوركلمه مباركه · لاحل والقوة الابالله العلى العظيم - كى زياده تكرادكرت\_ببت صلوت برصة ،استغفاركرت\_ادرائن شرآ شوب وغيره في روايت كى ے كر مفرت مادى دات بيدادر ب ميشرى عادت كفلاف تمازشب كيلي بابرتشريف لے كے ام كاثو نوش كيا۔ بابا آپ كى بديدارى اورافطراب كروجه بفرمايا-الررات كي مح كوش شهيد موجاؤل كاعرض كيا جعده بي كرك ومعرين جاكراوكول كونماز پرهائي (جعره جبره كاييا عهداوراس كي والده امهاني جناب اميركي بيشيره تيس) فرمايا كهدوك جعده جاكرلوگول كونماز ير هائ مرفوراً فرما يا كوقفائ الى سنبيل بما كاجاسكا اوزخود مجدى طرف على ديندروايت بيكراس رات آب بيداردب اورباربار بابر الكے اور آسان كى طرف و كيوكرفر ما يا خداكى تتم ميں نے جموث نيس بولا اور ند جھے جموثی خردی كئ ہے يہى ہے وہ دات ك جس میں شہادت کا دعدہ کیا گیا ہے پھر آ با اپن لیٹنے کی جگہ تشریف لائے جب میج صادق ہوئی تو ابن بناح نے جو آ ب کاموذن تفا۔ نماز کے لیے بکارا۔ حضرت معبد کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جب محن خانہ میں آئے تو پھے مرغابیاں جو گھر میں موجود تحسن خلاف عادت آ ب كسامن أيم اورده برول كو يعر بران اور چيخ چلان كيس كى نے جابا كمانييں بناد \_ آ ب نے فرمایا انہیں کچھنہ کووہ چی رہی ہیں اور ان کے بعداو حرف والی ہیں ایک روایت کےمطابق جناب ام کلوم یاامام سن نے عرض کیا بابا آ ب كيون فال بدكرد سے بين آ ب نے فرمايا۔ يەفال نبيس بلكدول گواى ديتا ہے كەل كىياجاؤن كاريا يەفرمايا كەرىت بات ہے جو میری زبان پرجاری ہوئی ہے پھرآ پ نے ام اکلوم سے ان مرغابوں کے متعلق سفارش کی اور فرمایا بیٹی میر سرحق کی تتم ہے تہمیں کہ انہیں چھوڑ دو کیونکداسی چیز ول کو بند کرر کھا ہے کہ جوز بان نہیں رکھتیں اور جب بھوکی یابیاس ہوتو بولنے کی تدرت ان میں نہیں ہے ہی انیں غذادواورسراب کردو۔ ورنہ چھوڑ دو۔ تا کہ جا کرزین سے گھاس چھوں کھا ہیں جب آپ دروازے پر پہنچاتو دروازے کی چھنی آ یا کے کرے شیکے سے افک کی اوروہ کھل کیا آ ب نے اسے مضبوطی سے بائد حا۔ اور چندا شعار پڑھے کہ ان میں سے دوشعر ہیں۔

> أشدوهيازيمك للبوت فأن البوت لافيكا ولاتجزع أن لبوت أذا أحل بنا ديكا ولا تغتر بالدهر وأن كأن يواقئكا كما أحمالك الدهر كذالك الدمر يبكيكا

خلو سبيل المومن المجاهل في الله لا يعبد عير الواحل ويوقظ الناس الى الماجي

راه خدامیں جہاد کرنے والے بجاہد کاراستہ چھوڑ دوجوا کیلے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتااورلوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا ہے .... پس آ پہن مجد میں تشریف لا سے اور الصلو 8 الصلو 8 نماز پڑھونماز پڑھو کہنے لگے اور سوئے ہوئے لوگوں کونماز کے لیے بیدار كرية جائة تص اورابن المجملعون اس سارى رات بيدار ربا اوراس ام عظيم ميس جس كااراده كرچكا تفا فكركرتا ربا جس وقت اميرالمومنين موع موع لوگول كونماز كے ليے بيداركررے متے دہ بھى ان ميں مند كىل مويا مواقفا۔ اورز برآ لودكو اراپيخ كيرُول ك اعدر چھائے ہوئے تھا جب امير المونين اس كريب بيني تو ارشاد فرما يا نماز كے ليے كھڑا ہوجا۔ اور اس طرح ندسو- كيونكديد شيطاطين كاسوناب والحمي كروث سوكه مونين كاسوناب يابالحي طرف ليث جوكه حكماء كاسوناب ياچت ليك جوانبياء كاسوناب اس کے بعد فرمایا تو ایساارادہ رکھتا ہے کہ جس سے قریب ہے کہ آسان گریزے اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ سرنگوں ہوجا تیں اگر میں چاہوں تو خردے سکتا ہوں کہ تیرے کپڑوں کے نیچ کیا ہے۔ پھراس سے آ گے بڑھ گئے اور محراب میں جا کرنماز پڑھنے لگے اور ابن ملجم باوجود يكساس ككانول مين ييخر كبنجى تقى كمامير المونين كواس امت كابذرين فخص شهيدكر سے كار اور بھى قطام سے كہنا تھا كہ جھنے ڈر ہے کہ میں وہ شخص ہوجاؤں اور اپنی آرز و کو بھی حاصل نہ کرسکوں۔اس رات مبح تک اس امرعظیم میں غور کرتا رہا۔ بالآخر سیلا ب شقادت وبدیخی نے ان خیالات کوس وخاشاک کی طرح طوفان فامیں بہادیا۔اوراس نے اپنے ارادہ کوامیر المونین کے مہید کرنے میں محکم کمیا اور اس ستون کے قریب آئے جو محراب کے ساتھ تھا کھڑا ہو گیا۔ ور دان و شبیب بھی ایک کونے میں آ کھڑے ہوئے جب امير المونين في ركعت اول مين سجده سے سراتھا يا تو يہلے شبيب ملعون في حضرت كے شبيدكر في كاراده كيا اور يكارا: الحكم الله ياعلى الالك ولا لاصحابك يعنى عم الله كسات مخصوص بالعلى ندآب ك ليادرندآب كاصحاب كيا يابن طرف سے عظم نہیں کر سکتے اور دین کا کام حکمین کے فیصلہ میں پرنہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کہہ کراس نے تلوار کاوار کیا۔اس کی تلوار طاق ۔ در پر پردی اور چوک گئے۔اس کے فور ابعد ابن ملجم نے اپنی تلوار کا وار کیا اور وہی کلمات کے اور تلوار حضرت کے فرق مبارک پر لگائی۔

#### منها خلقنكم وفيها نعيد كمروبينها نجركم تارة اخرى

خدا کی شم دہ امام عابد شہید ہوا۔ جس نے بھی اصنام داد ٹان کو بحدہ نہیں کیا در جورسول اللہ سے باتی لوگوں کی نبت بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ جب شہزاد ہے مبحد میں داخل ہوئے تو فریاد۔ وابیا کا واعلیا کا بلند کی ادر کہتے ہے کاش ہم مرکئے۔ ہوتے ادر یہ پدروز بدند دیکھتے جب محراب کے قریب آئے تواپنے پدر بزرگوارکو محراب میں پڑے ہوئے دیکھا اروید دیکھا کہ ابوجعدہ اور آپ کے اصحاب میں سے پھولوگ حاضری ہیں ادردہ کوشش کررہے ہیں کہ حضرت کو کھڑا کیا جائے۔ تاکہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ لیکن آپ میں یہ طاقت نہیں رہی پس حضرت امیر الموشین نے امام حسن کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو نماز پڑھا کی اور حضرت نے ذور بیٹے کر نماز پڑھی۔ اور زہر کی تکلیف زخم کی شدت سے آپ دا کیں باعیں جمل جاتے تھے۔ جب امام حسن نماز سے فار نے ہوئے تو باپ کا سراپی گود میں لیا۔ اور کہتے تھے کہ اے بابا آپ نے میری کمر توڑ دی آپ کو اس جالت نیں کیے دیکھوں۔ امیر الموشین نے آئے کھول اور فرما یا ، بیٹا آج کے بعد تمہارے باپ کے لیے کوئی رنج و تکلیف نہیں بدر سے تمہارے نا نامجم مصطفی تمہاری

نانی خدیجه اکبری تمہاری ماں فاطمة الزبرا اور جنت کی حوریں بیسب تمہارے باپ کے انظار میں ہیں تم خوش ہوجاؤ اور گریے کو رک کردو کیونکہ تمہارے دوئے کے دوئے ہیں۔ پس آپ کی روا کے ساتھ زخم کو مضوطی سے با ندھ دیا گیا۔ اور آپ کو محراب سے نکال کر مجد میں لے آئے ادھرامیر الومنین کی شہادت کی خبر کوفہ میں پھیل گئی۔ او شہر کے مرداور عور تیں مجد کی طرف دوڑ کر آگئے۔ امیر المومن کو دیکھا کہ ان کا سرامام حسن کی گود میں ہے باوجود کی دخم مضوطی سے باندھا گیا۔

خون اس سے بہدرہاتھا۔اورآ پکارنگ مبارک زردی سے سفیدی مائل ہو گیاتھا۔اطراف آسان کی طرف نگاہ کرتے اور آپ کی زبان مبارک تینج ونقزیس الٰہی میں مشغول تھی اور کہتے تھے۔

### الهى اسئلك مرافقه الانبياء والاوصياء اعلى درجاب جنة الماوي

خدایا میں انبیاء داورصیاء کی رفافت اور جنت لماوی کے اعلی ورجات کاسوال کرتا ہوں۔ پس آ پ کھود پر کے لیے مدہوش ہو گئے تو امام حسن رونے لگے اور آ ب کے آنووں کے قطرات آپ کے پدر بزرگوار کے چرہ مبارک پرگرے تو حضرت ہوت میں آئے اور آ کھوکھول كرفرماياات بينا كيول روت مواور جزع فزع كرت موتم بحى مير بعدز مرساور تبارة بعاني تلوار عشبيد مول عاورتم دونول ا پناناباب اور مان سے جاملو گے۔اس وقت امام حسن نے اپنجاب کے قاتل کے متعلق سوال کیا توفر مایا کہ مجھے یہودی عورت کے بیٹے ابن ملجم مرادی نے ضرب لگائی ہے ابھی اس مجدمیں لے آئیں گے اور آپ نے باب کندہ کی رف اشارہ کیا پے در پہلوار کا زہراپ کے بدن مبارک میں سرایت کرد ہاتھااور حضرت کو بے خود کرد ہاتھا۔ لوگ باب کندہ کی طرف دیکھ دے متھاور امیر المونین پر گریدوزاری کردہے تھے۔ اچانک معجد كدردازے سے آواز بلند مولى اين المج كوباتھ باندھے ہوئے۔ باب كنده سے معجد ميں لے آئے اور لوگ اس كومارتے ہوئے لارب تصاوراس كخس منه رتفوك تصال س كت تص كدائ موته برتخفي كريز فاس براكسايا كتوف امر المونين وشهيدكرد ما اور ركن اسلام تورديا ملعون خاموش تھا كچينيس كہتا تھالوگوں كا خصر برلمح پر هتاجاتا تھا۔ چاہتے تھے كدوه اسے دانتوں سے بى پاره پاره كردير ـ حذيفة في برمند الواركي مواسك آك آك رباتها وولوكول وبناتا مواات امام سن كسام الي بارجب آپى نظر پر پرى تو فرمایاات ملعون تونے امیر المونین وامام المسلمین کوشهید کیااس احسان کے بدلے وانهوں نے بچھے پناه دی۔ اور مجھے دوسروں پرتر جیح دی اور مجھ بر بخشش كي كياده تيرب لي برسامام تصداوران كاحسانات كابدله يبى تفار جوتون ديا داورابن المجماى طرح سريني كيهوا تفاراور كونى بات نبيس كرتا تھا۔ لوگول كريكى آواز بلند موئى۔ امام حسن نے اس مخص سے يو چھاجواس ملعون كولے آيا تھااوركوئى بات نبيس كرتا تو نے اس دھمن خدا کوکہال پایا تواس مخص نے ابن المجم کو پانے کاوا قعہ بیان کیا اور امام حسن نے فرمایا حمد تعریف کے لائق وہی خدا ہے کہ جس نے ا پندوست كى مددكى اوراپ دهمن كونخدول وگرفتار كياتھوڑى دير كے بعدامير المونين نے آئكھيں كھول دي اور بيجملے فرمايا كه خدا كے فرشتوں مجھ سے رفق ومدارات وزی کرو۔اس وقت امام حن نے عرض کیا کہ بید شمن خدااورسول اور آپ کا شمن ابن ملجم ہے کہ خداوند عالم نے آپ و كامياني دى باوروه حاضر خدمت بامير المونين فاسلعون كي طرف ديكها اور كمزورآ وازيس كهاا اب المجرّد في امر بزرگ اوركار عظيم كالدتكاب كياب كيايس تيرب لي براام مقاكتون مجهد بدلدويا بكياس في تخفي موردر حمت نبيس قرار ديا تفا اور تخفيد ومرول پرترجي نہیں دیتا تھا کیا تجھے۔احسان نہیں کرتا تھا اور تجھ پرزیادہ بخشش نہیں کی تھی۔ حالانکہ ججھے معلوم تھا کہ جھے قبل کرے کالیکن میں چاہتا تھا کہ تجھ پر جمت تمام ہوجائے اور خدا تجھے سے میر اانتقام لے اور میں چاہتا تھا کہ تواس عقیدہ سے پلٹ آئے اور شایدتو گرائی و ضلالت کا راستہ چھوڑ دے پس تجھ پر شقادت خالب آئی اور تونے بجھے ل کردیا۔اے بدرین اشقیاءایں الجماس وقت رونے لگا۔

ادراس نے کہاافانت تنقذمن فی النار لین کیا آپ استخات دے سکتے ہیں جوجہم میں ہادرجہم کے لیے مخصوص سے اس وقت حضرت امام حسن نے اس کی سفارش کی اور فر مایا اے بیٹا اپنے قیدی کے ساتھ مدارات ونری کرنا۔ اور شفقت ورحت کاراستہ اختیار کرنا۔ ویکھتے نہیں کہ خوف کے مارے اس کی آ تکھیں کس طرح گردش کربی ہیں اور اس کاول کیسے دھڑک رہاہے امام حسن نے عرض کیا۔اس ملعون نے آپ وقل کیا ہے اور تمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے باوجوداس کے آپ میں محم دیت ہیں کہ اس سے زی کریں۔ آپ نے فرمایا ہے بیٹا ہم الل بیت رحت و بخشش ہیں ہیں وہ کھانا اسے کھانا جو خود کھانا۔ اور وہ اسے بلانا جوخود پینا۔ اگریں دنیاہے چل بسول تواس سے قصاص لیبااورائے تل کرنالیکن اس کے جم کوآ ک میں نہ جلانا۔اوراہے مثلہ نہ کرنا۔ یعنی اس کے باته ياؤل كان ناك اور باتى اعضاء وجوارح نه كافئا كيونكه ميس في تمهارت نارسول خداس سناتها فرمات تصمثله نه كرنا اگرجه كاشن والاكتابي كيون ندمو الرمين زنده رباتومين بهتر جانتا مول كداس سے كياسلوك كرون اور مين زياده حق ركھتا مول كداسے معاف كردول کیونکہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ گنبگار کے ساتھ سوائے عفووکرم کے اور کچھنیں کرتے۔اس وقت حضرت کو مسجدے اٹھا کر انتہائی کمزوری و بیالی و نا توانی کے عالم میں گھری طرف لے چلے اور ابن المج کے ہاتھ بند ھے ہوئے تصابے ایک مکان میں قید کردیا میا اور لوگ آپ کی دولت سرا کے گروفریا دوگرییزاری دواویلا کررہے متحقریب تھا کہ اپنے آپ کوہلاک کردیں حضرت امام حسن نے بین گریدوزاری ونالہ وبیقراری کے عالم میں اپنے پدر عالی قدر سے عرض کیا بابا آپ کے بعد ہمارا کون ہے آپ کی مصیب آج کے دن رسول خداکی مصيبت كے ماندے كو يارونا بم نے آپ كى مصيبت كے ليے سكھا بحضرت امير الموسين في اين نورديده كواپي قريب بلايا۔اور ان كى آئھوں كود يكھاكرزياده رونے كى دجه سے سوج كى بيں۔آپ نے اپنے دست مبارك سے امام حسن كى آئھوں سے آنو يو مجھے اوران کے دل پر ہاتھ رکھااور فر مایا کہ اے بیٹے خداتم ہارے دل کومیر کی وجہ سے سکون دے اور تمہار ااور تمہارے بھائیوں کا جرمیری مصیبت میں عظیم قرار دے اور تمہارے اضطراب اور آنسو کے بہنے کوساکن کردے بیشک خداتمہیں مصیبت کے برابراجر دے گا پھر آئوآت كمصل كزديك كمرع مي لنايا كيارزينب امكاؤم آئي اورآت كمام بي كرحفرت ك لينو حدوزارى كرنے لكيس اور كہتى تھيں آ ب كے بعد الل بيت كے بچول كى كون تربيت كرے كا۔ اور بروں كى تكيبانى كون كرے كااے بابا ماراورواز ہ ندوہ آپ کے غم میں بہت طویل ہے اور ہارے انسو بھی نہیں تھمیں کے پس لوگوں کی آ واز نالہ وگریہ جمرہ کے باہر سے بلند ہوئی۔ آنحضرت كي آنھوں سے آنسو بہنے لگے آپ نظر حسرت سے اپنی اولاد كود كيھنے لگے حسين كواپے قريب بلايا اور انہيں گلے سے لگايا ان كمنه چومے شخ مفيدٌ وشخ طوي كے اضبع ابن بناته سے روایت كى ہے كہ جب امير المونين كوضر بت لگی۔اور أ كو كھر لے لگئے جب آ پ ك تحريدوا بالدكي آواز بلند موئي توجم بهي روئ اورفريادي اچانك امام حسن تكريد وا بابر آئ اورفر مايا الي لوكوا امير المونين نے

عم دیا ہے کہ اپنے گروں کی طرف پلٹ جاؤوہ سب لوگ چلے گئے۔ لیکن ہیں اپنی جگہ پررکارہا۔ جب دوبارہ دونے کی آ واز گھر سے بلند ہوئی تو ہیں بھی رویا۔ دوبارہ امام حس گھر سے باہر آئے اور فر مایا ہیں نے ہم سے کہانہیں کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ ہیں نے عرض کیا خدا کی قسم اے فرزندر سول میر انفس ساتھ نہیں ویتا۔ میر سے پاؤل میں چلنے کی طاقت نہیں رہی جب تک امیر الموشن کو دیکے نہ لوں۔ کہیں نہیں جاسکتا۔ پس میں بہت زیادہ رویا۔ امام حس گھر میں گئے۔ اور تھوڑی ویر میں باہر تشریف لائے اور جھے گھر کے اندر لے گئے۔ جب میں اندر گیا تو و یکھا کہ امیر الموشنی کو تکوں کا سہارادیا گیا ہے۔ زروپی آپ کے سر پر بندھی اور آپ کا چہرہ سرک زیادہ خون کے بہہ جانے کی وجہ سے اتناز روہ و چکا تھا کہ میں جان نہ سکا کہ وہ پی زیادہ ذرد ہے یا آپ کا چہرہ مبارک جب میں نے اپنے مولا کو اس میں دیکھا تو میں بہتا ہو کہا تھوں سے ملنے لگا حضرت نے مالت میں دیکھا تو میں بہتا ہو کہا جا کہ جن ساتھ ہو گئی جہا تھی اس نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں مجھے معلوم ہے کہ آپ جنت میں جا تھی ۔ اس میں تو اپنی حالت اور آپ کی جدائی پر گریز ارادی رہی تھی ہے گئی جہا تو بی حالت اور آپ کی جدائی پر گریز ارادی اور انہیں آئی جو معلوم ہے کہ آپ جنت میں جا تھی گئی جا تھی جا تھی تو اپنی حالت اور آپ کی جدائی پر گریز ارادی کر تا ہوں۔ انتھی۔ جا تھی تو اپنی حالت اور آپ کی جدائی پر گریز ارادی کرتا ہوں۔ انتھی۔ جا تھی تو اپنی حالت اور آپ کی جدائی پر گریز ارادی کرتا ہوں۔ انتھی۔ جا تھی تو اپنی حالت اور آپ کی جدائی پر گریز ارادی کرتا ہوں۔ انتھی۔ جا تھی تو اپنی حالت اور آپ کی جدائی پر گریز ارادی کرتا ہوں۔ انتھی۔

بہرحال پھرایک گھڑی آپ بہوش رہے اس نہر کے سبب سے جو آپ کو دیا گیا تھا بھی بہوش ہجاتے اور بھی ہوش میں آ جاتے (ظاہر ہے اس سے وہ بہوٹی مرادنہیں کہ جس سے انسان عقل کھو پیٹھتا ہے۔ بلکہ شدت تکلیف کی وجہ سے انسان دوسرول کی طرف متوجہٰ بین ہوتا (مترجم)

جب امیر المومین ہو ق بی آئے تو امام من نے ایک پیالدودوھ کا آپ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت نے تھوڑا سا بیااور ہاتی ابن ملجم کو دینے کا حکم دیا۔ دو برے ملاء نے اس ملعون کے کھانے پینے کی امام من سے سفار ٹی فر مائی۔ شخ مفیر اور دوسرے ملاء نے روایت کی ہے کہ جب ابن ملجم طعون کو قید کردیا گیا تو جناب م کلا م منے فر مایا۔ اسے دھم ن خدا تو نے امیر المومنی گوتی کیا ہے۔ وہ ملعون کہنے لگا میں نے امیر المومنی گوتی کیا ہے۔ وہ ملعون کہنے لگا میں نے امیر المومنی گوتی کو کہ حت میں عذاب کرے گا۔ وہ بنا کی اس میڈر میں ہوں کہ حضرت میں خریدی ہے شفا پائیس کی اور خداوند عالم تھے پر دنیاو آخرت میں عذاب کرے گا۔ تو ابن المجم ملعون کہنے گا میں نے دیگوار بڑار درہ میں خریدی ہے دور مزید کیا گئی ہے کہ اگر اسے اہل زمین پر تقسیم کیا جائے تو اس اور مزید کیا گئی ہے کہ اگر اسے اہل زمین پر تقسیم کیا جائے تو اس سے سب ہلاک ہوجا کیں۔ ابوالفرن نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین کے علاج کیا تو کہا جو کیا ہوا ہوا تو اس میں ہو تھی تھے جب اس نے معزیت امیر مومنین کے زخم کو دیکھا تو اس سے معلم جراحی متازہ وہ گرم گود سے والی ہڑی میں ماریں یہاں تک کہ اس کے اطراف زخم کیا تو تھی تھے تھے جب اس نے معزیت امیر مومنین کے درخم کو دیکھا تو اس کو کھی تھے اور تو دیا ہوگی کیا اور تو سی کھو تھیں ماریں یہاں تک کہ اس کے اطراف زخم کی آخر تک بھی گئی سے اس مومنین کے دور تو کیا ہوگی کیا اس نے معزیت امیر المومنین سے عرض کیا کہ طرح رہنے دیا پھرائھا کراسے دیکھا تو بھر محمزیت کے مغزیر کی مغزیل کھی ہے اب معاملہ تدیر سے فکل چکا ہے۔ اور سرے مغزیک بھی تھی ہے اب معاملہ تدیر سے فکل چکا ہے۔

# چوهی فصل

## حضرت امير المونين كى وصيت كيفيت وفات اور شسل ودن كابيان

جناب محد بن صنیفہ سے دوایت ہے کہ جب بیسویں رات ماہ مبارک رمضان کی ہوئی تو زہر کاافر میر ہوالد کے پاؤل تک بھٹی گیا۔ اس رات آپ نے بیٹے کرنماز پڑھی۔ آپ ہمیں وصیتیں فرماتے رہے اور تسلیاں دیتے رہے یہاں تک کوشی طالع ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ دہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لوگ آتے ہے اور سلام کرتے اور آپ جواب سلام دیتے ۔ اور فرمات این الناس سلونی قبل ان تفقل ہوئی ۔ لوگوسوال کرواور مجھ سے نوچھواس سے بلے ک مجھنہ پاؤاور آپنے سوال اپنے امام کی مصیبت کی وجہ سے مختل کروتو لوگوں کی چینی نکل گئیں اور نالہ وفر یاد کرنے گئے۔ چربی عدی کھڑے ہوگے اور چندا شخار حضرت نے فرمایا اسے جرکیا حال ہوگا تیرا جب دہ تھے بلائے گا اور تجھ امیر المومین کے مرشیہ میں پڑھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو حضرت نے فرمایا اسے جرکیا حال ہوگا تیرا جب دہ تھے بلائے گا اور تجھ سے نقاضی کرے گا کہ مجھ سے برات و بیز اری اختیار کرع ش کیا خدا کی قشم اگر مجھے تو ارسے فکڑ سے کردیں اور آگ سے مجھے عذاب دیں تو بھی آپ سے بیز اری اختیار نہیں کروں گا۔ فرمایا تھے اچھائی کی تو فین نصیب ہواور تیرا خدا تھے آل نجی کی طرف سے عذاب دیں تو بھی آپ سے بیز اری اختیار نہیں کروں گا۔ فرمایا تھے اچھائی کی تو فین نصیب ہواور تیرا خدا تھے آل نجی کی طرف سے جزائے خیر دے۔

اس وقت آپ نے شربت شیر مانگا اور تھوڑا سائوش فرمایا اور ارشاد ہوا کہ بید ونیا میں میری آخری روزی اور رزق ہا لیک بیت نے دھاڑیں مار مارکر رونا شروع کیا۔ محقول ہے کہ ایک شخص نے ابن ملجم ہے کہا اے دخمن خدا خوش نہ ہوا میر الموئین آ ایجے ہوجا عمیں گے تو وہ ملعون کہنے لگا پھرام کلثو می پرگریہ کردہی ہے کیا مجھے پرروتی ہے باپ بائی پرروری ہے خدا کی شم میں نے یہ توار ہزار درہم میں خریدی ہے اور ہزار درہم کے زہر ہے اسے سیراب کیا ہے۔ اس میں جو جونقص تھا اس کی اصلاح کی ہے اور الیک تو اس میں خور بی کی موس نے بائی کو اس مرب کا گئی ہے کہ اگر اس ضربت کو اہل مشرق ومغرب پرتقیم کردی توسب مرجا عمی خلاصہ ہیکہ جب ایسویں کی رات آئی تو آپ نے اپنی اولا داور اہل بیت کوجم کیا اور انہیں الوداع کہا۔ اور فرمایا خداتم پر میرا قائم مقام ہے اور وہ میرے لیے کی رات آئی تو کہ ہے انہوں اچھی چیزوں کی وصیت کی اس رات زہر کا اثر آپ کے پورے جسم پر بہت زیادہ ظاہر ہوا جو کھا ہے ہوں انہوں انہیں فرمائی آپ کے لب مبارک ذکر خدا میں حرکت کررہے تھے اور مردارید کی طرح بھینہ آپ کی جبیں پاک سے گر رہا تھا۔ اسے اپنے دست مبارک سے صاف کرتے تھے اور فرماتے کہ میں نے رسول خداسے سام کہ جب کی مومن کی مو

لی آپ نے اپنے چھوٹے بڑے فرزندوں کو بلایا اور فرمایا خدامیرا قائم مقام ہے تم پراور میں تمہیں خدا کے سپر دکرتا ہوں۔ یہ ن کر سبرونے لکے حضرت امام حسن نے عرض کیا بابا آپ اس مسم کی با تیل کرے ہیں۔ گویا اپنی زندگ سے مایوں ہو چکے ہیں آپ نے فر ما یا اے فرزندگرای اس واقعہ کے ہونے سے ایک رات پہلے میں نے تمہارے نانار سول خداکو عالم خواب میں دیکھا ہے اس امت کی افتوں اور آزادوں کی میں نے آپ سے شکایت کی ۔ آپ نے فرمایاان کیلئے بدوعا کروتو میں نے کہا۔ خدایا میرے وش برے لوگوں کوان پرمسلط کراوران کے بدلے جھے اجھے لوگ عطافر مایا تورسول خدانے فرمایا خدانے تمہاری دعا قبول کرلی ہے تین راتوں ك بعد خداجهين مير بي ياس ليآئ كاراب تين راتيل كزريكي بين راحت من من مهين وصيت كرتا مول جهار بعائي حسين " كمتعلق اور فرماياتم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں پھرآپ نے اپنے باقی بیٹیوں سے فرمایا: جوفاطمہ سے نہیں تھے کہ سن وحسین کی خالفت نه كرنا پحرفر ما يا خداوند عالم تهميس اليحصر كي توفيق عنايت فرمائ \_ آج رات تنهار درميان سي ميس چلا جاؤل گا-اوراپ حبیب محرمصطفی سے جاملوں گا۔ جیما کہ مجھے سے وعدہ کیا گیا ہے۔ شیخ مفید اور شیخ طوی نے امام حسن سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا جب میرے والدگرای کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے میں بیدومیت کی کہیدہ چیز ہے جس کی وصیت کرتا ہے ملی بن الب طالب رسول خدا کا بھائی پسرعم اورساتھ پہلی میری وصیت سے کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محر خدا کے بنداوراس کے رسول ہیں۔خدانے انہیں اپے علم کیلئے چنااور پند کیا ہے اور میں گوائی دیتا ہول کہ خدامردوں کقبروں سے نکالے گا۔اورلوگول سے ان کے اعمال کے متعلق سوال کرے گاوہ ان چیز ول کو جانتا ہے جولوگوں کے سینوں میں پوشیرہ ہیں۔ اے میرے بیٹے حسن میں تہیں وصیت کرتا ہوں اس چیز کی جس کی رسول خدانے مجھے وصیت کی تھی۔ اورتم وصایت کیلئے کافی دوافی ہو۔ جب میں ونیاسے چلاجاؤں گاادرامت تم سے خالفت کے راستہ پر چلے تو آپ گھر میں بیٹے جانا۔ آخرت کے لئے گریوکر نااور دنیا کا اپنا برا مقصد قرار نہ دینا۔اس کی طاش میں دوڑ دھوپ نہ کرنا۔ نماز کواس کے اول وقت میں ادا کرنا اورز کو ہ کا جب وقت ہوتوستے قین تک پہچانا مشتبدامور میں خاموش رہنا غضب درضا کے موقعہ پرعدل ومیاندروی اختیار کرنا۔ایٹے ہمسایوں سے اچھاسلوک کرنا۔مہمان کی عزت کرنا۔ مصیبت زدہ لوگوں پر رحم کرنا صلح رحی کرنا فقراء وساکین کودوست رکھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا تو تواضع وانکساری کرنا کہ بیافضل عبادت ہے اور اپنی آرز داور امیدوں کو کم کرنا اور موت کو یا در رکھنا۔ دنیا کورک اور زہدے طریقہ کو اختیار کرنا۔ میں تنہیں وصیت کرتا مول كه ظاهر وباطن دونو ل طرح خدائ ذرنا بغيرغور وفكربات نه كرنا \_ كام مين جلدى نه كرنا \_ البته كار آخرت كي ابتداء اوراس مين بعيل كرنا اورونيا كمعامله مين تاخير اورچيم بوشي كرناجب تك كداس كي اچهائي اور بعلائي تهمين معلوم نه بوجائ اورائي جگهول سے جہال تہت اور ایم مجلس ہے بھی پچنا جس کے تعلق برا گمان کیا جاتا ہو۔ کیونکہ براہم نشین اپنے ساتھی کو ضرر پہنچا تا ہے۔اے بیٹا! خدا کیلئے کام کرنااور فحش دیبوده گوئی سے پر بیز کرنا اوراپن زبان سے صرف اچھی چیزول کا عکم دینااور اس سے بری چیزول کوئع کرنا۔ برادران دینی کے ساتھ خدا کیلئے دوتی وبرادری اورا چھے خض کواس کی اچھائی کی دجہ سے دوست رکھنااور فاسقول کے ساتھ نری کرنا تا کہ وہتمہارے دین کوضررنہ پہنچا تھی۔البتہ ول میں انہیں شمن جھنااورا پیخ کردارکوان کے کردارے الگ کرنا تا کہتم ان جیسے

اور پہلی روایت کے مطابق جب امیر المونین امام حسن کواپنی وسیتیں کر پیکے توفر مایا اے حسن اجب میں و نیاہے چل بوں
تو مجھے خسل وکفن وینا اور اپنے نانا رسول خدا کے بقیہ حنوط کے ساتھ (جو کا فور جنت میں سے ہے اور جے جرئیل آ محضرت کے لیے
لائے تھے) حنوط وینا اور جب مجھے تابوت میں رکھوتو اس کے اگلے حصے کو ندا ٹھانا بلکد اس کے پچھلی طرف رہنا۔ اور جدھر میرا تابوت
جائے اِس کی پیروی کرنا اور جہاں جا کے رک جائے تو بچھ لینا کہ میری قبر وہاں ہے پس میرا جناز وزمین پر دکھ وینا اور اے حسن تم مجھ پر

[ارمترجم کہتا ہے کہ اس وصیت کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جے وصیت کی جارہی ہوہ وہ الم معصوم ہم بہت ہے وہ الم معصوم ہم بہت ہیں ہوتی ہے وہ الم معصوم ہم بہت ہم کی وصیت کرتے ہیں تو اسے بیم او بہت ہوتی ہوتی کہتم فلان اچھے کام پہلے ہیں کرتے ہے ۔ اب کرنا یا فلاں کام آگے مسے سرز دنہ ہوں۔ بلکہ بیا یک گفتگو کا طریقہ ہے کہ اگر کسی خطار کارکو تخاطب کرتے ہی کہا جائے تو ایک تو وہ شرصار و جمل ہوگا۔ اور بعض او قات اسے خصر آئے گا۔ اور وہ اس گفتگو سے فائدہ اٹھانے کے بجائے سرکتی کرے گا۔ البذا ایسے مواقع پر ظاہر آئی اطب ایسے اشخاص کو کیا جاتا ہے ہے کہ جن میں کوئی عیب نہ ہوا ور سمجھانا آئیس مقصود ہوتا ہے۔ جو عیوب میں فرق عیب نہ ہوا ور سمجھانا آئیس مقصود ہوتا ہے۔ جو عیوب میں فرق ہی ہوتا ہے۔ جو عیوب میں مطابق عمل کریں ور نہ اور ایک نبی یا امام معصوم تو اس قتم کی چیز میں جانتا ہے اور ان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسے سمجھانے کی ضرور سے نہیں ہوتی (ترجم)

مولف کہتا ہے کہ یہ اخوار قبراس لیے تھا کہ مبادا ملا عین خوارج و بنی امید (جوانتہا گی قتم کے دخمن اور حفرت کے عدد ستھ)

کہیں قبر سے باخبر ہوں اور وہ بیارا دہ کریں کہ حضرت کا جسدا طہر قبر سے نکال لیں۔ یہ قبر حضرت صاوق کے زمانہ تک تخفی رہی یہاں

تک کہ بعض اصحاب اور شیعہ حضرت کے اپنے جد بزرگوار کی زیارت کرنے اور جائے قبر بتانے سے واقف ہوئے ہارون رشید کے

زمانہ عیں تو تمام لوگوں کے لیے مرقد منور طاہر ہوگیا۔ اس کی تفصیل کی اس مقام پر مخباکش نہیں پس حضرت امیر المونین نے اپنے بیٹوں

نمازہ وقت بہت نزدیک ہے جب فتنے ہرطرف سے تمہازار خ کریں اور اس امت کے منافق اپنے ویرنہ بغض و کینے تم سے نکا لے

چاہیں اور تم سے انتقام لیں تو تم پر حرک الازم ہے کیونکہ صبر کرنا اچھا ہے۔ پھر آپ نے امام حسین کی طرف رخ کیا اور فرما یا میرے بعد
خصوصی طور پر تمہارے او پر بہت سے فتنے اور مصائب مختلف جہات سے وارد ہوں کے پس صبر کرنا یہاں تک کہ خدا تمہارے اور
تمہارے دمن کے درمیان تھم کرے اور وہ بہترین تھم کرنے والا ہے۔

اباعبداللہ تہیں یا مت شہید کرے گئی تہیں اس مصیب پر صبر کرنالازی ہے پھر تھوڑی دیر آپ ہے بہوش رہے جب ہوش میں آئے تو فر ما پایہ رسول خداور میرے چا جز اور بھائی جعفر طیاڑ میرے پاس آئے بیں اور کہتے ہیں کہ جلدی آؤ ہم تمہارے مشاق ہیں پس آپ نے نگا ہیں موڑ کرا ہے اہل بیت کو و کھا ور فر ما یا سب کو خدا کے پر دکرتا ہوں۔ خداسب کوت وصدافت کے راستہ پر قائم اور دشمنوں سے محفوظ رکھے میرے بعد تمہارا خدا حافظ و ناصر ہے اور وہ نفرت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کی جین مبارک پین مبارک پین مبارک پین مبارک پین مبارک پین مبارک ہوگر ہاتھ پاؤل درواز کر لیے اور کہا اشھ بیان لا الله الله الله الله وحد کاللہ شریک له واشھ بیان ہوگئے صلوت الله علیه شریک له واشھ بیان میں عبد بی ورسولہ ۔ یہ کہ کرقدم شہادت کے ساتھ جنت کی طرف رانہ ہوگئے صلوت الله علیه

ولعنة الله على قاتله يداته بالله شب جماكس الاماره رمضان مبارك به محاوداتع بوال وقت كريد وزارى كاصدا كم الله على قاتله يداته يداته بالمشرك في المند بوكية الله وكيا به تمام شم كوفيت آداز الدوكرية بكى وجدت السون كي بلد بوكي المند بوكية بقد بين المراحة قال والمراف آسان منظير بوحة تنظير بوحة في المن ون كي بلد بوكي وقت المن والمن في المن والمن و

امام شیخ طوی کی روایت کیمطابق جب آپ کا جنازه غری پہنچا کہ جوقدیم زمانہ میں میل کی طرح ایک بناتھی کہ جے علم بھی

کتے ہے تو وہ آپ کے تابوت کی تعظیم واحر ام میں جھک گیا۔اب اس کی جگہ پر ایک منجد ہے کہ جے مجد حنانہ کہتے ہیں اور نجف سے
مشرق کی طرف تقریباً تین ہزارہاتھ کے فاصلہ پر ہے فلا صدید کہ جب جنازہ قبر کی جگہ پر پہنچا تو تابوت ازخو وزمین پر آگیا ہیں جنازہ
زمین پر رکھ دیا گیا۔امام حسن نے باجماعت نماز جنازہ پڑھائی اور سات بھیریں کہیں نماز کے بعد جنازہ وہ ہاں سے ہٹا کراس جگہ کو کھووا
کیا تو اچا تک کھدی ہوئی قبر اور بن ہوئی لحد ظاہر ہوئی قبر کے بیچے ایک تختہ بچھا ہوا تھا کہ جس پر ایک تختی تھی جس پر خط سریائی میں
دوسطری تھیں جن کا ترجہ ہیں۔۔۔۔

بسم الله الرحن الرحيم حفرة لاح النبى لعلي وصى محمد على قبل الطوفان بسبعمائة عام الطوفان بسبعمائة عام التي سباراالله كنام كاجورم ورثيم بيده بيده من المراكز على وصى محمد كيطوفان سيمات موسال بملككوداب-

اورایک روایت کے مطابق کھا تھا ہے وہ چیز ہے جے حضرت نوع پیغیر نے طاہر ومطبر عبد صالح کے لیے ذخیرہ کیا ہے جب چاہا کہ حضرت کو قبر میں داخل کریں تو ایک ہا تف کی آواز سی جو کہدرہا تھا اتارواسے پاک و پاکیزہ تربت میں کیونکہ حبیب اپنے حبیب کا مشاق ہے۔ نیز منادی کی آواز سی گئی جو کہدرہا تھا خداوند عالم تہمیں صرحیل کی توفیق عطافرہائے۔

امام محر باقر سے منقول ہے کہ امیر المونین کو طلوع صبح سے پہلے خریشین میں دنن کیااور آپ کی قبریس امام حسن امام حسین محمد بن حقیقہ اور عبداللہ بن جعفر داخل ہوئے تھے۔

ظلاصديكا يكي فركوبندكرف كي بعدايك أينف مرانى طرف ساماني كي اورقبركاندرد يكما توقيري مجمنه يايا-اجا تک ایک ہا تف کی آوازی جو کردہا تھا کوامیر الموشن خوا کے صالح بندے تھے۔اللہ تعالی نے انہیں اپنے پیغیرے یا س بھی ویا ہے اورای طرح خدا نبیاء کے بعد اوصیاء کے ساتھ حس سلوک سے کام لیتا ہے۔ یہاں تک کداگرکوئی پغیرمشرق میں وفات یائے اوراس كاوسى مغرب مين رحلت كريتو فداوند عالم اس وسى كونى سے ملاديتا ب-صاحب كتاب مشارق الانوار امام حسن سے حديث بيان كرت بين كد حفرت امير المونين في سين عليها السلام سفر مايا كدجب محصقير مين رهوتو قبر يرمى ذالنے سے پہلے دوركعت نماز برصنا \_ پھر قبر میں نظر کی تو کیا کہ سندس کا ایک پردہ قبر کے اوپر تناہوا ہے امام حسن نے سرکی جانب سے اس پردہ کو ہٹا کر قبر میں دیکھا تورسول خدا ہو صفی اللہ اور ابر ہم ظیل الله علیما الله م وحفرت سے مح الفتاقود یکھا اور امام حسین نے پائلتی کی طرف سے پردہ مثایا تود یکھا کہ جناب فاظر جوادمر المارا سيآت ير او حررين إلى جب آت كوني سوارغ مو چاكوصعصعد بن صوحان عبدى في آت ك قرمقدى ك قریب کھیے ہو کرتھوڑی می اٹھا کراہے ہر میں ڈالیں اور کہا اے امیر المومنی میرے مال باپ آپ پر فداہوں ۔اے الوالحن ا خوشگوار ہوں آ ب کیلئے خدا کی کرامتیں بے شک آپ کی جائے پیدائش پاکیز آپ کامبرتوی ادر جہاد ظیم تھا اور جوآپ کی آرزوتھی اسے آت نے پالیا۔آ یا نفع بخش تجارت کی اورائے پروردگار کے پاس بھن گئے۔اس قتم کے بہت سے کلمات کے اور بہت گرید کیا اور دوسروں کورلاا پھرامام حسن وامام حسین محمد وجعفر وعباس و بھی وعون اور حضرت کے باقی شاہرادوں کی طرف رُخ کرے انہیں تعزیت کہی اور کوفہ کی طرف پلے آئے جب صبح ہوئی تومسلحت کی بناء پرایک تابوت حضرت کے محرسے نکالا کمیااورکوفد کے باہر حضرت امام حسن نے اس تابوت برنماز برحى ادراس تابوت كوايك اونث يربائد هكرمدينه كاطرف رواندكيا منقول بي كمعبداللد بن عباس ف حفرت امير المونين ك لياك مرتبه رد مامنقول ب كه جب حضرت امير المونين كي شهادت كي خر معادية ولي توأس ني كها- ان الاسدالدي كأن يخترش فراعيه في الحرب قل قطى ينحيه جوشراب بازوجنگ كوت زيين ير بچهاديا تقاده ال جهان سكوج كركيا-پراس نے پیشعر پڑھا۔ قل لار انب ترعیٰ اپنماسر حت وللطباء بلاخوف والا وحل فرگوش اور ہرنوں سے کہدواب جهال شوق هو بيخوف وخطر پھريں۔

ا (جواصل کتاب میں موجود ہے ہم نے مرشداوراس کے ترجم کاذکرنہیں کیا (مترجم)

شیخ کلیتی این بابویداور دوسرے علاء نے معتبراسناو کے اتھ روایت کی ہے کہ جرت امیر المونین کی شہادت کے دن اوگوں کے گرید و تالہ کی آ داز بائد تھی اور ان پر عظیم دہشت مطاری تھی اس ون کی طرح جس ون روسول خدا نے رصلت فرمائی تھی۔ اچا تک ایک بوڑھا آ دی آ نسو بہا تا ہوا تیزی کے ساتھ آ یا اور دہ اوا الله و اوا لمیه و اجتمون کہد رہا تھا اور یہ کہد رہا تھا کہ آج خلافت نبوت ختم ہوگئی۔ پس وہ آیا اور صفرت امیر المونین کے گھر کے وردواز ہے پر کھڑا ہوگیا۔ اقور اس نے امیر المونین کے بہت منا قب بیان کے لوگ خاموش تھے اور گرید کررہے تھے جب اس نے اپنی گفتگو تھی کو نظروں سے خائب ہوگیا۔ لوگوں نے جنتا اس کو تاش کیا وہ نظر سے خائب ہوگیا۔ لوگوں نے جنتا اس کو تاش کیا وہ نہا سکا۔ مولف کہنا ہے کہ وہ بوڑھا تحض حضرت حضرت امیر نہاں سکا مولف کہنا ہے کہ وہ بوڑھا تحض حضرت حضرت میں تھی کیا ہے۔ اور اس مختمرین ان سرنقل کرنے کی مخوائش نہیں د

## بإنجوين فصل

ابن الجمعين كاامام حسن كے ہاتھ سے ل ہونے كابيان

جب امام حسن البيخ پدر بزرگوار كاجسد مبارك زمين نجف اشرف ميل دفن كريك اوركوف كي طرف لوث آئي توهيعان على ك درميان منبر پرتشريف لے محل اور جاہا كه خطبه پرهيں ليكن افتك چثم اور طغيان كرية ب كالوكير موكيا اور آب تفتكون كرسك پس کھے دیر کے لیے منبر پر بیٹھے رہے۔ جب کھافا قد ہواتو دوہارہ کھڑے ہوئے اورانتہائی صبح وہلیغ خطبہ پڑھا کہ جن کلمات کا خلاصہ يہ كہم آپ نے سائش وسياس خدائ ياك كے بعدفر ما يا حمد إلى خداك ليے كہ جس نے خلافت ہم الل بيت كے ليے نيك اوراچھی چیز قرار دی۔ خداکی قسم حضرت امیر المونین نے اپنی وفات کے بعد صرف چار سوور ہم چھوڑے ہیں کہ جن سے آپ اپنے اہل وعیال کے لیے ایک غلام خریدنا چاہتے تھے 🗓 اور مجھ سے میرے جد بزرگوار رسول خدا نے حدیث بیان کی کہ بارہ افراداہل بیٹ کے جواس کے چنے ہوئے ہیں امت اور خلافت کے مالک ہوں گے اور ہم میں سے کوئی ایسانہیں جو آل نہ ہویا اسے زہر نہ دیا جائے۔ جب آپ نے پیکلمات ختم کیے تو آپ کے تھم سے ابن المجم کو حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تھے کس چیز نے اس پر اکسایا کہ تو نے امیر المومنین کوشهید کیااردین میں رخنه اور شگاف پیدا کیا۔ وہ ملعون کہنے لگا میں نے خدا سے عہد کیا تھا اور اپنے ذمه لیا تھا کہتمہارے باپ وقل کروں لبذا میں نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔اب اگر چاہو مجھے امان دوتا کہ شام میں جا کرمعاویہ وقل کروں اورآ پ کواس کے شر سے آسودہ خاطر کردوں اور دوبارہ آپ کے پاس آؤں اس کے بعد چاہوتو جھے قل کردینا اگر چاہوتو بخش دینا۔امام حسن نے فرمایا بیہ خیال دل سے نکال دے۔خدا کی قشم تو اب دنیا کا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکے گا۔ جب تک تیری روح جہم کی آگ سے جا کر نہ ملے اور فرحة الغرى كى روايت كے مطابق ابن المجمئے كہامير بياس ايك راز بيس چاہتا ہوں كرآ ب ككان ميں كهول -حضرت نے ا نکار کیا اور فرمایا پیلعون چاہتا ہے کہ شدت عداوت و بغض کی وجہ سے حضرت نے امیر المونین کی وصیت کے مطابق ابن ملجم ملعون کو ایک بی ضربت سے واصل جہنم کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آپ نے تھم دیا اس کی گردن اڑادی جائے اور ام اہٹیم بنت اسود تخی نے خواہش کی کہاس کاحدید پلیداس کے پردکیا جائے پس اس نے آگ روش کی اور اسمیں اسے جلاویا۔مولف کہتاہے کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن ملجم پلید کو اکیس ماہ رمضان کے دن جو کہ حضرت امیر المونین کی شہادت کا دن تھا جہم واصل کیا گیا جینا کہ اس مضمون کی اور روایات بھی ہیں۔ان میں ہے بعض کتب قدیم میں ہے کہ جس رات امیر المومنین کو فن کیا گیااس کی دوسری صبح جناب اس

ال کے بعدامام حسین کے حالات میں اس سے زیادہ طویل خطبہ حضرت کاذکر ہوگا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت علی سات سودر ہم چھوڑ گئے ہیں کہ جن سے اپنے اہل وعیال کے لیے ایک خادم خرید نا چاہتے تھے۔

کلوم نے امام حسن کوشم دی کہ میں چاہتی ہوں میرے باپ کا قاتل ایک گھڑی بھی زندہ ندر ہے لبداان کلمات کا نتیجہ یمی نکلا کہ جو پھے لوگوں میں مشہور ہے کہ ابن المجملعون کو ماہ رمضان کی ستانیس تاریخ کوجہنم رسید کیا حمیاس کی کوئی سنرنہیں۔

ابن شهرآ شوب اور دوسر سے علاء نے روایت کی ہے کہ ابن بلجم کی ہڈیاں ایک گڑھے میں ڈال دی گئ تھیں لوگ اس جگہ سے نالہ وفریا دکی صدا سنتے تھے۔ مورخ ایشن مسعودی کہتا ہے کہ جب ابن بلجم کمنون کوئل کرنے گئے تو عبداللہ بن جعفر نے خواہش کی کہا ہے کہ جب ابن بلجم کمنون کوئل کرنے گئے تو عبداللہ بن جعفر نے خواہش کی کہا ہے میں کہا ہے کہ اس سے پاتھ پاؤں کا ب دیے اور ایک شخ کہا ہے میر سے پر دکیا جائے تا کہ میں اس سے اپنے نفس کی تسلی تھی حاصل کروں۔ پس اس کے پاتھ پاؤں کا ب دیے اور ایک شخ آگ میں گرم کی اور وہ اس کی آئی کھوں میں پھر آلی آئو وہ ملعون کہنے لگا۔ منز ہے وہ خدا کہ جس نے انسان کو (یا آئی کھی تالی کو ) خلق کیا ہونے کراس پر تیل چھڑک کرآگ دو الی سلاکی اپنے چھا گی آئی کھوں میں پھیرے پھر لوگوں نے اس ملعون کو پکڑ لیا اور آیک بوریے میں ۔ لپیٹ کراس پر تیل چھڑک کرآگ دی۔

## چھ<sup>ی</sup> فصل

## حضرت امیر المومنیں علیہ السلام کی اولا دے بیان میں

نبات رسول کے سلید میں تو ہم پہلے اشارہ کر بچے ہیں۔ سلمانوں نے اس پراکتفادنہ کیا بلکہ یہ جی باور کرانے کا کوشش کی کہ جناب ام کلثوم کا افاح عمر بن خطاب ہے ہوا۔ لیکن اگر انصاف کی نظر ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ بیافسانہ پہلے افسانہ ہی ذریہ وہ بنیاد ہے۔ کی روایت کی صحت سقم کود کھنے ہے پہلے اس کے مندر بجات کونظر غائر ہے دیکھنا چاہیے کہ جو پچھاس میں فہ کور ہے وہ ہو جی سکتا ہے یا نہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کو بیشوق تھا کہ ان کا انتساب خاندان رسالت سے ہوجائے۔ اگر بیشوق سچا تھا تو انتساب تو پہلے ہے ہوگیا تھا ان کی بیشی مول کی بیوی تھی وہ رسول کے ضربو گئے اگر یہ صابرت پچھفا کم وہ در کو کا فی تھی اور پھر کئے اگر یہ صابرت پچھفا کم وہ در در گوار ہیں جن کی خاندان سے نسبت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ای خاندان کی شرافت وعظمت کوئی خض تسلیم کرتا ہو۔ حضرت عمروہ برز گوار ہیں جن کی کوششوں سے بعد وفات رسول خاندان رسالت ظاہری خلافت و مکومت سے عمروم ہوگیا۔ ان کی برکت سے جناب سیدہ اسے باپ ک

ا بن عمراور حسن بن علی نے دونوں پر نماز جناز ہ پڑھی۔اب غور کریں کہ امام حسن نے ۹ سمیا ۹ ،جری میں شہادت پائی توامام حسن کی وفات کے بعد تو وہ ام کلثوم زندہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ جس کی نماز جنازہ امام حسن پڑھا بھے ہیں لیکن جناب ام کلثوم بنت فاطميه على تووا قعه كربلاتك بلكهاس كے بعد تك زنده رہيں۔جبيها كەتحريرالشهادتيں روصة الشهداءروضة الاحباب مقتل ابوخف نور العینین ودیگرتمام کتب (جن میں واقعہ کر بلا درج ہے) ہے تحریر ہے۔البذاوہ ام کلثوم جوزید درقیہ کی ماں تھی اورجس کی نماز جنازہ امام حسن نے پر مائی تنی اگر بنت فاطمة موتی تووا تعد كر بلايس موجود ند موتى بلكية ارج خيس واستيعاب واصابه يس م كه جناب زينب كانتقال كے بعدان كے نو ہرعبداللہ بن جعفر نے امكاثوم بنت فاطمة بيوه محد بن جعفر سے عقد كيا اور وي هيں ام كلثوم كى وفات ہوكى اس روایت سے معلوم ہوا کدام کلثوم بنت علی وفاطم تووا قعد کر بلاسے ہیں سال بعد تک زندہ تھیں۔اصل بات بیہ کے جس ام کلثوم سے كا هيل عمر ف عقد كيا اوراس كعمر جاريا في سال تلى وه ابو بكر في مين تقي - جيبا كة تاريخ طبري اوركامل بن اثيراوراستعياب ميس ب کہ ابو بکر تھی ایک لڑی ان کی وفات کے چھدون بعد پیدا ہوئی یاوفات کے دن پیدا ہوئی جس کانام ام کلثوم رکھا گیااور ابو بکر تھی ہوی آساء بنت عمیس نے ان کی وفات کے بعد حضرت علی سے نکاح کرلیا تھا۔ چنانچہ ابوبکر "کے بیٹے مجدین ابی بکرنے حضرت علی کے ہاں پرورش بائی۔ای ام کلوم کا عمر کا صیل چار پانچ سال ہو سکتی ہے۔ای ام کلوم ک خواستگاری عمر نے بی بی عائشہ سے کی جیسا کہ کامل بن اخیراور استعیاب میں ہے اور عائشراضی ہوگئیں ممکن ہے کہ عائشہ سے رضا لینے کے بعد عرص نے ضروری سمجھا کہ حضرت علیٰ کی بھی اجازت کے لی جائے کیونکہ وہ حفرت کے زیر تربیت تھی۔ان تھا کی کوسامنے رکھتے ہوئے واضح ہوجا تاہے کیا گر کسی ایک لڑی ہے عمر" كى شادى بونى كى جو حضرت امير كى تمراور آپ كى تربيت يى تى تودوام كليوم بنت الى يكر ب\_اس كويارلوگون نے بنت على ادر بعض نے بنت فاطمہ جولکھا ہے وہ دشمنی دبغض آل محرکی بنا پر ہے اور انہوں نے تنقیص خاندان رسالت کر کے اپنے پیرانن طریقت کی مدح

وثناء کائن ادائمیا ہے اور ہمار سے بعض محدثین نے تسام اُن ردایات کی دریایت کے اصول کو مدنظر ندر کھتے ہوئے لکھ دیا ہے لیکن جوجید علاء ہیں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ بینسبت غلط ہے جیسا کہ مراة العقول جلد سام ۴۸ میں۔

قال الشيخ المفيدان الخبر الواروبتزويج امير المومنين بينة من عمر لم يثبت وطريقه من زبير بن بكار ولم يكن موتوقاً به كان متهما فيما يذكره من بغضه الامير المومنين الله الخ

جناب شخ مفیدعلیه الرحمه فماتے ہیں کہ جوروایت حضرت امیر المونین کی عمر سے اپنی بیٹی کی تزون کے کرنے کے سلسلہ میں وارد ہے وہ ثابت نہیں ہے کونکه اس کا راوی زبیر بن بکار ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں بعض جناب امیر المونین کی وجہ سے وہ جو چھ (اس سم کی باتیں) بیان کرتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں۔ الح

اس السله مي اكرآب مرية خين كرناج ابن وجناب مولانا حكيم اظهر صاحب اعلى الله مقامه باني اصلاح تحجوه كى كتاب سر مكتوم فی عقدام کلوم پرهیں مرحم نے اس موضوع پر بیہترین کتاب کھی ہے۔جیبا کیا کثر تاریخوں میں موجود ہے پہلے ان کی شادی ون بن جعفرے اس کے بعدمحمر بن جعفرے اور آخر میں عبداللہ بن جعفرے ہوئی (عرض مترج ختم ہوئی) یا نچویں محمد جن کی کنیت الوالقاسم تقی اور ان كى دالده خولد حنفيه بنت جعفر بن قيس تحييل او بعض روايات مين ب كرسول خدائ امير المونين كومركى ولادت كى بشارت دى تقى اوراينا نام اورکنیت ان کو بخشی تھی محموم کی حکومت کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں وفات پائی ان کی عمر پیشٹھ سال بتانی جاتی ہادران کی دفات کی جگدے متعلق اختلاف ہے۔ایک قول ہے ایل بین دوسرے قول کے مطابق طائف میں اورایک قول ہے كمديديد من وفات ياكى اور جنت القيع من ون موے اور جماعت كيسانيانيس امام جھتى ہے اور مهدى آخر الزمان كہتى ہے اور ان کا عقادے کے جمد جبال رضوی میں (جو کریمن کے بہاڑیں )رہتے ہیں اورایک دن خروج کریں گے اور الحمد اللہ کہ اس خرب کے لوگ ختم مو يجي بين اور جمه عالم وبهاوروصاحب قوت وطافت تصمنقول بكرايك وقت امير المونين كي خدمت ميس كحدر بين بيش كي كئيس كرجن میں سے ایک قدوقامت انسانی سے کچھ بڑی تھی۔حضرت نے فرمایا کہ اس زرہ کا کچھ حصہ کاٹ دیاجائے محمد نے زرہ کا کنارہ جج کیاادجس جگد حضرت امير فنان لگايا تھا۔ ايك ہاتھ سے پكرى اورجس طرح ريشم كے بينے ہوئے تا گوں كو واجا تا ہے۔ اس زرہ كے كنار بور دیے ان کااورقیس بن سعد بن عبادہ کاوا تعدان دوروی اشخاص کے ساتھ جوسلطان روم کی طرف سے بھیج گئے متھے مشہور معروف ہے اور آپ کی شجاعت ودلیری جنگ جمل و صفین کے واقعات سے معلوم ہوتی ہے۔(۲) اور (۷) عمر اور رقید کمری ہیں بیدونوں جروال پیدا ہوئے تھان کی والدہ ام صبیہ بنت رہید ہے۔ (٨) (٩) (١١ اور ١١) عباس جعفر عثان اورعبداللد اكبر ہيں۔ يہ چار حضرات كربلايس شهيد بوت اوران كى شهادت كحالات انساء الله مذكور بول كاوران چار حفزات كى والده ام التبين بنت حزام كلاني بين منقول ب

ایک دفعدامیر المونین نے اپنے بھائی عقبل سے فروایا کہ آپ انساب عرب کے عالم بیں میرے لیے ایک ایک عورت کا انتخاب کریں جس ے مریااییابیا ہوجوانر دارفارس عرب ہو (عقیل کہتے ہیں) میں نے عرض کیا کا پہلے النبین کلابیے سٹادی کیجئے کہ جن کے آباءاحدادے زیادہ بہادرعرب میں کوئی نہیں تھا ہی جناب امیر نے ان سے شادی کی اور ان سے جناب عباس اور تین اور بھائی پیدا ہوئے یہی دجھی کہ شمرین الجوثن لعند الله علیہ جوبی کلاب مبن معنوا کر بلامیں جناب ابوالفعنل العباس اوران کے بھائیوں کے لیے امان تامدلا یا اور أنبيل بہن کے بیٹوں کے لفظ کیساتھ خاطب کیا۔ جیسا کہذکر ہوگا۔ (۱۲) اور (۱۳) محمد اصغراور عبداللہ ہیں اور محمد کنیت ابو بکر ہے اور بیدونوں کربلا ميں شهيد موت اور ان كى والده كيلى بنت مسعود وارمير تعين - (٣) يحلى ان كى والده اساء بنت عيس تعين على (١٥) اور (١٦) ام الحن اور رمله بان كى والده ام عديد بنت عروه بن مسعود تقعي تعيل اوربيد ملد ملم كرى بين جوابوالهياج عبداللد بن ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب کی بوی تھیں۔ اور پیکہا گیا ہے کہ ام الحسن جعدہ بن بمیرہ کی بیوی تھیں جوان کی چوچھی کالڑکا تھا۔ اوراس کے بعد جعفر بن عقبل نے ان سے تکاح کیا (۱۵،۱۸ اور ۱۹ نفیدزینب صغری اور قیصغری این شهراً شوب نے ان تیول کوام سعید بنت عروه کی بیٹیاں کہا ہے اوام الحس اور ملد ك والده ام شعيب مخز وميد بيان كى بيل منقول ب كنفسه كى كنيت ام كلثوم صغرى تقى اوركثير بن عبد المطلب في ان سي شاوى كى اورزينب مغری محدین عقیل کے عقد میں میں سے لے کرستا کیس تک اس تیب سے ہام بانی۔ ام الکرام جمانہ جن کی کنیت ام جعفر ہے۔ المدام سلمد ميوند خديج اور فاطم رَحة الله عليه اوربعض علاء ني آت كى اوالوكى تعداد تيستيس تك كسى بالخاره بين اورا فعاره بينيال ال مين عبداللداورعون كومر يدشاركيا ب كرجن كي مال اساء بنت عميس بين اور بشام بن محرجوا بن اورعثان اصغر جعفر اصغرعباس اصغراور عمر اصغر مله مغری اورام کاثوم صغری اوراین شرا شوب نے قال کیا ہے کہ حضرت امیر المؤنین کی میا ، بنت امراء القیس سے جوا پ یوی تھیں۔ایک الوكى بدابوكى بو يجين بن من فوت بوكى اور في مقير فرات بي كشيعه معرات كورميان ذكر بوتا ب كه جناب فاطمه زبرا كاايت بينا حطرت امير المؤمنين سان ك مل من تفاجى كانام رسول خدائ كان ركا تفاحد رسول خداك وقات كي بعدده بي مكم مادر ساسقط موكيا-مولف كبتاب مسعودي فروج الذبب بيس اس فتيب في معارف بين اوراد الدين عباس موسوى شاى ف ازبار بستان الناظرين بين محسن کواولا دامیر المونین میں شارکیا ہے ادرصاحب مجددی کہتا ہے کہ شیع محسن ادراس کوسقط کرنے کی روایت بیان کرتے ہیں اور میں نے بعض المن نب كى كتب ميم من كاذكرتود يكها بالكن ال أوسقط كرن كى روايت بيان كرت بي اور ميس في بعض الل نسب كى كتب ميس محن كاذكرتود كما تيميكن ان كي مقطى كونى اليي وجديوان نبيل كي في كداس بريس اعتادكرسكول فاصديد كدامير المونين كي بيول بيل ے یانچ کی اولا و سے اہام حسن انام حسین محر بن حفید عباس اور عمرا كبراورامير المونين كی اولاد كی ماؤس كذكر سے آپ كى بيويون كاذكر بھی فی الجملہ ہو کیا ہے اور کہا گیا ہے حضرت فاطمہ جب تک زندہ تھیں حضرت امیر نے کسی ورت سے لکاح نہیں کیا۔ جیسا کدرسول خدا نے جناب فدیجی زندگی میں دوسری کوئی عورت نبیس کی جناب فاطمه کی وفات کے بعدان کی قصیت کےمطابق ان کی بھانجی امامہ سے شادی کی اور ایک روایت ہے کہ جناب فاطمیکی وفات کے تین راتوں کے بعد امامی شادی ہوئی اور جب امیر الموشین کی شہادت ہوئی تو چار بیویاں اور افغارہ ام الولد (کیری) آ نجاب کی موجود تھیں اور ان چار خواتین کے نام یہ ہیں۔امام، اساء بنت عمیں، کیا جمیمید اور ام

ىنېن\_ 🏻

## محمد بن حنفيه رضى الله عنه كي اولا د كا تذكره

تذیبل آپ جان بیجے ہیں کہ امیر المؤنین کے شاہرادوں میں سے پانچے کی اولادتھی ایام حسن اور ایام حسین ان بزرگواروں اور ان کی اولادکا تذکرہ تو انشاء اللہ بعد میں ہوگا۔ اور باقی تین حضرات محمد حضیفہ۔ حضرت عہاس اور عمر اطراف ہیں اور مناسب ہے کہ ہم یہاں ان کی بچھاولا دکی طرف اشارہ کریں۔

# جناب ابوالفضل العباسٌ بن امير المونين كي

## اولادكا تذكره

حضرت عہاس بن امیر المونین کی اولادان کے بیٹے عبیداللہ سے چلی ہے اور عبیداللہ کی سل ان کے بیٹے حسن بن عبیداللہ تک منتی ہوتی ہےادر حسن کی سل ان کے پانچ بیٹوں سے ہے۔ (۱)عبیداللہ جو رمین کے قاضی اور مکدومدیند کے امیر منص (۲)عباس جوخطیب وضيح دبلنج تنے۔(٣) حزة الا كبر(٣) ابراجيم جروقه(٥) فضل اورفضيل بن حسن بن عبيد الله مرفضيح وشكلم دين كمعالمه بين شديد اورعظيم شجاعت کے مالک تھے اور ان کینسل تین بیٹوں سے چلی ،جعفر عباس اکبرادرمجمہ اورمجہ بن فضل کی اولاد میں سے ابوالعباس فضل بن مجمہ خطیب وٹاعر ہیں اوران کے اشعار میں سے ایک مرتبہ ہے جوانہوں نے اپنے جدبزر گوار مفرت عماس کے متعلق کہا ہے (جواصل کتاب میں اکھا ہے(مترجم)اورفضل صاحب اولاد ہے اورابراہیم جروقہ تو وہ فقہاءاو باءاور ذیاد میں سے تصاوران کی اولا و تین نبیول سے بے سن محداور على على بن جروقد اسخياء بنى ہائم ميں سے متے اور صاحب عرب ووقار متے۔ان كى وفات ٢٠ حديد ميں موكى اور ان كانيس بينے ستے كرجن ميں سے ايك عبيدالله بن على ابن ابرا بيم جروقه بغداد كے خطيب تصاوران كى كنيت ابطائ فى اوروہ الل بغداد ميں سے تھے۔معر میں جاکروہیں سکونت اختیار کی اوران کے پاس کچھ کتابیں جعفریدے نام کی تھیں جن میں نقد الل بیت ہوادانہیں شیعہ بتایا جا تا ہال کی وفات مصرمیں میں ۱۲ سے میں ہوئی حزہ بن حسن بن عبیداللد بن عباس جن کی کنیت ابوالقاسم ہے اور حضرت امیر المونین کے ساتھ شبابت رکھتے تھے۔ادریدوی ہیں کہ جن کے متعلق مامون نے اسے قلم سے لکھا کہ جزہ بن حسن شبیدامیر المونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوایک لا کدورہم دیئے جانمیں اور انہیں کی اولاد میں سے محمد بن علی بن حزہ ہیں جو بھرہ میں تنظیر ہوئے تصاور انہوں نے امام رضا اور ان کے علاوہ اورلوگوں سے بھی روایت حدیث کی ہےوہ عالم اور شاعر تصحفطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ ابوعبیداللہ محمد بن علی بن حزه بن حسن بن عبيد الله بن عباس بن على ابن الى طالب عليه السلام اديب شاعر عالم اور راوى اخبار متصد البين باب اورعبد الصمد بن موكل ہاشمی اور دوسر بے لوگوں سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے کہا خداجب اپنی کسی مخلوق پر غضب ناک ہوتا ہے اور ان کے عماب میں جلدی نہیں کرتا (مثلا موااوراس قتم کے دومرے عذابوں کے ساتھ انہیں ہلاک کرتا کہ جن کے ساتھ اس نے بہت کی امتوں کو ہلاک کیا ہے) تو پھرالي مخلوق پيدا كرديتا ہے جوخدا كونبيں پيچانتي اور دہ انبيں عذاب كرتى ہے۔اور نيز بني تمزہ بيں سے ہے ابومحمد قاسم بن تمزۃ الاكبر جویمن میں بردی عظمت کے مالک تھے اوروہ بہت خوبصورت تھے اورلوگ انہیں صوفی کہا کرتے تھے نیز بن مخرہ میں سے ابدیعلی مزہ بن قاسم بن على بن حرة الكبراقة جليل القدر بين كرجن كاشيخ نجاشى اوروسر علاء تذكره كيا جان كي قبر حله كقريب ب اور بهار ح شيخ واستاد نے بھم الثا قب میں ان لوگوں کے تذکرہ میں کہ جوغیب کبری کے زمانہ میں خدمت امام عصر عجل اللہ فرجہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ

نقل كيا بي جومز وخذ كور معتقل بيمناسب بي كماس بهال نقل كياجائ (آقاسدمبدي قزوي كي خدمت امام عصر صلوة الشعليدين مشرف مونے كاوا تعه )اور دواس طرح بے سيد معتدز بدة العلماء قدوة الاولياء مرزاصالح خلف الرشيد سيد المقفين أورمصباح المتجدين وحيد عصرة قاسيدمهدى قرويى طاب ژاه نے اپنے والد ماجد سے قل كى بود فرماتے ہيں مجھے مير بوالد نے بتايا ہے كديس بميشہ جزيره كى طرف جوحله کے جنوب میں دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے تی زبیدہ کے قائل کی ہدایت ارشاد کے لیے جایا کرتا تھادہ سب الل سنت تعاور والدقدى مره كى بدايت كى بركت بسب مذبب الميكى طرف لوث آئده الب تك موجود إلى اوروه وى بزارنفوى سيذياده ہیں نیز انہوں نے فرمایا جزیرہ میں مزار ہے جو قبر جزہ بن حضرت کاظم کے نام سے مشہور ہے جس کی لوگ زیادت کرتے ہیں اوراس کے بہت سے کراہات بیان کے تے ہیں اور وہ بتی تقریباً سو گھروں پر شمل ہے ہیں میں جزیرہ میں جایا کرتا تھا اور وہ اس عبور کرتا اور اس قبر کی زيارت ندكرتا تعارك ونكدمير بزديك بيربات درج محت تك ينجى مولى تقى كدجناب حزوفرز ندموى بن جعفر عليهم السلام رب ميل عبد العظيم حنی کے پاس فن ہیں۔ایک دفعہ حسب عادت میں گیااوران بنی والوں کامہمان ہواتو اہل بستی نے مجھ سے خواہش کی کہ میں مرقد مذکور کی زیارت کے لیے جاؤں میں نے انکار کیا اوران سے کہا کہ میں اس مزار کی زیارت نہیں کرسکتا کہ جے میں نہیں پیجا تا میرے اس مزار کی زیارت سے اعراض کی وجہ سے لوگوں کی رغبت اس جگہ سے کم ہوگئ چرمیں وہاں سے چلا اور وہاں کے بعض ساوات کے پاس میں نے رات بسر کی جب وقت سحرنماز تجد کے لیے میں اٹھا اور نماز کی تیاری کی اور نماز تبجد پر حکر تعظیات کی صورت میں طلوع فجر کا انظار کررہاتھا تواجا نکاس بن کایک سدآئے کہ جن کومیں پہنچاناتھا کہ وہ اجتصادر پر میز گارانیان ہیں وہ سلام کر کے میرے یاس بیٹھ کے پھر کہنے کے مولاناکل آپ جزہ کی بستی کے لوگوں کے پاس مہمان تھے لیکن جزہ کی زیارت نہیں کی۔ میں نے کہاجی ہاں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہااس لیے کہ میں جے نہیں بہوا نااس کی زیارت نہیں کرتا۔اور حضرت کاظم کے بیٹے حمز وقورے میں فن ہیں آووہ کہنے لگااب مشہور الاصل بہت ی چیزی مشہور ہیں جن کی بنیاد نہیں۔اور بیقر جفرت حزوفر زند حفرت کاظم کی نہیں ہے اگر چیمشہورایا ہی ہے الکه بیقرالولعلی حزہ بن قاسم علوی عباس کی ہے جوعلاء اجازہ والل حدیث وروایت میں سے ہے اور علماء رجال نے اپنی کتب میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس كالمهدرع كي تعريف كى بيس في اسي ول بيس كهابيسيد عوام بس سے باورعلم رجال وحديث يرمطل نبيس شايد بيكلام إس ف بعض علاء سے اخذ کیا ہے پھر میں کھڑا ہواطلوع فجر معلوم کرنے کے لیے اوروہ سیدا ٹھ کر چلے گئے اور میں اس سے غافل ہوگیا کہ ان سے سوال كرول كرآب ني بيات كس سي في ب ونكف طلوع بو يكي في النوايس نمازين مشغول بوكياجي نمازاداكر چكا توتعقيات برهتا رباریہاں تک کہورج نکل آیا۔اورمیرے یاس علم رجال کی کھوکتا ہیں تھیں میں نے ان میں دیکھا کرومعلوم ہوابات وہی ہے جواس سد بزرگوارنے کی پس اہل بتی مجھے ملنے کے لیے آئے جن میں وہ سید بھی تھے میں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئے تھے۔اور مجھ قبر حزہ كمتعلق بتاياتها كدوه ابويعلى حزه بن قاسم علوى كى بيربات آپ نے كہال سے لى۔ اوركس سے اخذ كى بتووه كينے كلے خداكى قسم ميں آو اس وقت سے پہلے آپ کے پاس نہیں آیا اور میں نے گذشتہ رات بتی سے کہا کہ اب میرے لیے ضروری ہوگیا ہے کہ میں جمزہ کی زیارت کے لیے واپس خادی کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جس شخص کو میں نے دیکھا ہے وہ صاحب الامرعلیدالسلام متھے پس میں اور تمام الل بستی ان

و كالنيارت كے ليے سواد ہوكر مكے اوراس وقت يدم الا اتنامشبور ب كدلوگ دوردور سے سفركر ك دہال آتے ہيں مولف كہتا ہے كہ فيخ نجاش نے كتاب رجال ير فرمايا كد مزوين قاسم بن على بن مزوين حسن بن عبد الله بن عباس بن على ابن ابي طالب عليه السلام ابو يعلى ثقة جلیل القدر بین مادسے علاء سے بہت ی احادیث کرتے ہیں اوران کی ایک کتاب ہے جس میں ان لوگوں کاذکر ہے جنہوں نے حضرت جعفر بن محر عليه السلام سے دوايت كى ب اور كلمات علاء اورام اند سے معلوم ہوتا ہے كدوہ جناب زمان فيبت مغرى كے علاء ميں سے تھے اوروالد صدوق على بن بالويد كمعاصر تصرضوان الله عليهم اجمعين اورعباس بن حسن بن عبيد الله بن عباس كي كنيت ابوالفصل بده خطيب تصیح اور شام بلی عصاور باردن رهید کے بال صاحب عزت واحز ام تصابدهم بخاری کہتا ہے کہ وکی باخی ان سے زیادہ تیر گفتگو کرنے والا تبيس ديكها ميا خطيب بغداوي موتاب كدابوالفضل عباس بن حسن محمر عبيدالله اور حرة وكابعائي باورده الل مديديس سعتها بارون رشيد كذمانه مي بغداد من أكر قيام كيا اور بارون كامصاحب بنااوراس كع بعد مامون كي محبت مي رباده حض عالم وشاع وصيح تقاببت س علوی اسے اولاد ابوطالب میں سب سے براشاع سجھتے ہیں چرخطیب نے اپنی سد کے ساتھ کی ہے فنل بن محر بن ففل سے اس نے کہا میرے چاعباس نے فرمایا کہ تیری دائے میں تمام چیزوں کے لیے دسعت نہیں لہذا ہے ہم چیزوں کے لیے میرار کھادر تیرا ال تمام لوگوں کوبے نیاز نیس کرسکتا۔ ابتدااے الی ت کے لیے مخصوص کردے اور تیرا کرم تمام لوگوں کی کفایت نہیں کرسکتا۔ پس اس سے اہل فضل کا قصد كراورعاس بن حسن مذكورك جاريينول ساولا وب-احمد عبيدالله على اورعبدالله الدفهر بخارى كبتاب كراس كأسل مرف عبدالله بن عباس سے چلی ہے اور عبداللہ بن عباس شاعر وضیح تھا اور مامون کو اطلاع ملی تو کہنے لگا۔ استوی الداس بعدک بابن عباس۔اے عباس کے مطاقتہارے بعدسب لوگ ایک جیسے ہیں اور مامون نے اس کی تشجع جنازہ کی اور عبداللہ بن عباس کا ایک حز ہ نامی بینا ہے جس کی اولادمك شام كطبريه طاقديس بال بين عدايك الوالطيب محدين جزوم وت وسخاوت وصارحي مين معروف وه يهت زياده فعل وجاه ومنزلت رکھتا تھا۔ اورطبریدیں چشمہ ملک اور کافی مال اس نے جمع کیا تھا۔ ظفر بن خفر فراعنی کواس سے حسد د بغض ہوا۔اس نے اس کے لیے الشكررواندكيا اورطبرية بساس كباغ مس است شهيدكرديا

ماہ مرا ایک میں شعراء نے اس کے مرشہ پڑھے۔اس کی اولا دھر بید میں ہے جنہیں لوگ بنوالشہید کہتے ہیں اور عبید اللہ بن حسن بن عبید اللہ بن اور بنوبار ولی اور اولا دھی سے ہے جو ابوجم امام حسن عسری کے صحافی میں سے جو ابوجم اللہ بن اور میں اس کی کوشش کی اور بیا مسلم کی کوشش کی اور بیا سے اور انہوں نے اولا دعلی اور اولا دیمفریس کی کوشش کی اور بیا سے اور انہوں نے اولا دعلی اور اولا دیمل سے اور انہوں نے اولا دعلی اور اولا دیمل سے اور انہوں سے اور انہوں نے اولا دیمل سے اور انہوں سے سے۔

## عمراطرف بن امير المونين اور إن كي اولا د كا تذكره

عمرا طرف کی کنیت ابوالقاسم ہے اور عمر بن علی این الحسین کی شرافت کی چونکہ دوطر فی ہے ابدا انہیں عمرا طراف کئے

ہیں ان کی والدہ صہباء ثعلبتی اور وہ ام صبیب بنٹ علیہ ہیں رہید بن یکی کیامہ کے قید بول میں سے ہے اور ایک قول ہے کہ وہ
عین التم سے خالد بن ولید کے قید بول میں سے ہے جیٹا میرالموشین نے فرید کیا عمراور اس کی بہن رقیہ بڑواں ہیرا ہوئے اور یہ
امیرالموشین کی آفری اولا دہیں جو دنیا میں آئے وہ صاحب کلا مورائے فصاحت و بلاغت اور صاحب جو خاوت و پاکدا می سے
امیرالموشین کی آفری اولا دہیں جو دنیا میں آئے قد کرہ میں آئے گا کہ تجانے چاہتا تھا کہ عمر کو حسن بن حسن کے ساتھ صد قات
امیرالموشین میں شریک قرار و سے لیکن ایسا نہ ہو سکا ۔ عرف میں آئے گا کہ تجانے چاہتا تھا کہ عمر کو حسن بن کو اور ان کی اولا و مخلف
امیرالموشین میں شریک قرار و سے لیکن ایسا نہ ہو سکا ۔ عرف میں آئے گا کہ تجانے چاہد ہوں کے ذریعہ و خات پائی اور ان کی اولا و مخلف
شیروں میں بہت ہو اور وہ تمام ان کے بیٹے تھر بن عمر کے واسطہ سے اس تک چار ہو تو اس کے دریعہ ہوگئی ہو اور اور ایک اور ایوالحس اس کے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد اس کہ تاری کہ القر کے کہ اس کے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد اسمعیل اور ابوالحس ابرا کی اور عبیداللہ بن تھر بن کی سے کہ اس کے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد اسمعیل اور ابوالحس ابرا کی اور عبیداللہ بن تھر بن کی سے کہ اس کے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد اسم کے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد اسم کے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد المرد کے جنوب ابرا کی اور عبیداللہ بن تھر بات کے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد المور کو بیوں اس کے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد المور کے جنوب ابرا کی اور ابرا کیا ہو کہ کہ بن عمر المراف کی سل میں کہ جنوبیں کے جنوبیں کے جنوبیں کے جنوبیں کے دو بیوں سے دو بیوں سے ۔ ابوالحمد المرد کے جنوبی کی اسمعیل اور ابوالحس ابرا کیا ہو کہ اسمال کے دو بیوں سے دور اسمالے کی کو بیوں کی کر ابرا کیا ہو کہ کو بیوں کے دور کی بیا کہ کو بیوں کے دور کی کو بیوں سے دور کی کو بیوں کے دور کی کو بیوں سے دور کی کو بیوں سے دور کی کو بیوں کے دور کی کو بیوں کے دور کو بیوں کی کو بیوں کے دور کی کو بیوں کے دور کو بیوں کے دور کو بیوں کو بیوں کو بیوں کے دور کے دور کی کو بیوں کے دور کی کو بیوں کے دور کو بیوں کے دور کو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں کور کو بیوں کو بیوں

زبان بولتے تھے اورجعفر بادشاہ ملتان کی اولاد میں سے ابولیقوب اسحاق بنجعفر ہے علم وفضلاء میں سے تھا اوراس کا بیٹا احمد بن اسحاق ملك فارس من ما حد والت وعظم تقاوراس كابياابوالس على بن احد بن اسجال فسار تقاوريدوي ي يحص عفد الدولد في ابواحرم يوسوى کے معزول کرنے کے بعد فقابت طالبین کاعہدہ دیااورابوالحن فرکور بغداد میں چار سال تک نقیب نقباء طالبین رہا۔ اوراجھے طریقے چوور کیا۔ اور میسی المبارک بن عبداللہ بن محمد بن اطرف سید شریف اور راوی حدیث ہے اور اس کی اولا و میں سے ہے ابوطا ہراحمد فقيرنساب محدث جواسية فاعدان عن علم وزبد ك فاظ سے بزرگ تعااوروہ جد بےسيد شريف نقيب ابوالس على بن يحكى بن جحر بن عيلى بن احمد مذكوركا كدروايت كى بي في ابوالحس عرى في عبرى مين على بن بهل تمار ساس في الميخ خالومحد بن وبهان ساس في نتيب ابوالحس على سے اس نے علان کلائی سے وہ کہتا ہے کہ میں ابوجعفر حرفر زیرام علی تی بن محد بن علی رضاعلیم السلام سے اس نے علان کلائی سے وہ کہتا ہے ميں ابوجعفر محد فرزنداما مطی نتی بن محد بن علی رضاعلیهم السلام کا مصاحب تعاجب کدوه صغیرالمن منصے فیارایت اوقر والااز کی ولااجل مندپس میں نے ان سے زیادہ باوقارزیادہ ذکی و پاکیزہ اورزیادہ جلیل وباعظمت کی کنیس ویصال کے والدنقی علیالسلام انہیں جاز میں چھوڑ آئے جبكده بي تقد جبوه برس موازوت وطاقت ال من آئى توسامرة تشريف لائ اوروه اسية بعالى امام ابومحمة على المسالم كساته ربت اور بھی ان سے جدانہیں ہوئے اور ابو محمد علیہ السلام ان سے مانوس تصالبتدا ہے بھائی جعفر سے منقبض اور مھٹن محسوس كرتے اور يجيل الصالح بن عبداللد بن محداطرف جن كى كنيت الوالحس مى البيل بارون ورشيد في تدكر ليااوراس كي بعد شهيد كرديااوران كي سل دوافراد س ہے۔ایک ابوعلی محرصوفی اور دوسر اابوعلی حسن جو مان کے تشکر کا نگران اعلی تھا۔اوران دونوں کی اولا د بہت زیادہ ہے اور حسن کی اولا دیس سے بنومرقد بين جوكه نيل اورطه يسساكن بين اوروه نقباء تق اور مرصوني كى اوالادمين سيشيخ ابوالحن على ابن افي لغنائم محربن على بن محدين ملقط بن على الضرير بن محرصوفى بركت كران مي علم نسب ال يرخم تفا-اوراس كاتول جحت موتا تفا-اوراس في شيوخ اوربزركول ے الاقات کی ہور کتاب مبسوط مجدی ثافی ۔ اور مجر تعنیف کی ہے اور وہ بعر ہمں رہتا تھا چروہاں سے موسل کی طرف ٢٣٣ م دیں نتقل موااوروبيس شادى كى اوراولاد مونى اوراس كاباب ابوالغنائم بهى نسابرتها روايت كرتاب سيجليل نسابر فخاربن معدموسوى سيدجلال الدين عبدالحميد بن عبدالله فق سيني سدوه ابن كلتون عباس نسابه سده جعفر بن الوباشم بن على سدوه اسيد واواالوالحس عمرى معكورس اور نيز سيدجلال الدين عبدالحميد بن عبدالله نقى شريف ابوتمام محربن بهت الله ابن عبدالسهم باشى سده ابوعبدالله جعفر بن ابوالهاشم - سده اسيخ وادا ابوالحن عرى ذكورت روايت كرتي ايل

## ساتوين فصل

### حضرت امیر المونین کے بعض بزرگ صحابہ کے تذکرہ میں

ببلا: اصبغ بن نباته مجاشعي

اصنع بن زباع جافعی وہ بیں کہ جن کی جلالت شان زیادہ ہے وہ عراق کے مہدواروں اور امیر المونین کے خصوص صحابہ میں سے تعاور خداان پرحم نازل فرمائے عابدوز اہداور امیر المونین کے ذخائر میں سے تصفاضی نور اللہ نے کہا ہے کتاب خلاصہ میں مذکور ہے کہ وہ امیر المونین کے خواص میں سے ایک تھے اور قدروانی کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے کتاب تئی میں ابوالجارود سے روایت ہو وہ کہتا ہے میں نے اصبغ سے بوچھا کدامیر المونین کی قدرومنزات تمہارے ہال کتی ہود کہنے لگے ہمارے خلوص کا خلاصہ آ ب کے متعلق سے کہ ہم نے اپن تلوادیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کریں اسے اپنی تلوارے ہم مارنے کے لیے تیار ہیں نیز روایت کی ہے، اصنے سے بوچھا گیا کہ س لیے امیر المونین نے تمہار ااور تمہارے جیے افراد کانام شرطة الخمیس رکھا، کہنے لگے اس کی دجہ یہ ہے کہ ہم نے حصرت سے شرط ک تھی کہان کے داستہ میں جہاد کریں گے یہاں تک کہ فتح حاصل کرلیں یا قتل ہوجا میں اور انہول نے شرط ک اورضامن ہوئے کہ میں اس بجابدہ کے وض جنت میں پہنچا ہیں مخفی ندر ہے کہیں اشکرکواس وجدے کہتے ہیں چونکدوہ یا بج گروہ سے مرکب ہوتا ہے کہ جومقدمہ،قلب،میند،میسرہ اورساقد ہے۔ اس جن لوگول کے متعلق کہتے ہیں کہ بدحضرت امیر المومنین کے شرطة الخمیس میں ے ہیں۔اس کامعنی بیکدیان شکریوں میں سے ہیں کہ جن کے اور حضرت کے درمیان شرط ندکور کا معاہدہ ہوا تھا ادراس طرح روایت ہے كة جن اشخاص في حضرت سے يرشرط كي فلى وہ جه بزار جوانمرو تصاور جنگ جمل كيدن عبدالله بن يحلى حضرى سے حضرت في كها تھا كه مجھے بثارت ہوا ہے بینی کے بیٹے تم شرطة الحبیس میں سے ہو۔ اور نبی اکرم نے مجھے تیرے اور تیرے باپ کے نام کی خردی تھی اور خداوند عالم نے زبانِ رسالت میں تمہیں شرطة الخبیس كانام دیا ہے اور كتاب ميزان ذہبی میں مسطور ہے بوكدالل سنت سے ہے كما اور حال الل سنت اصنح كوشيد يجصة بير \_اى لئے اس كى حديث كوچھوڑ دية بين اوراين حيان سيفقل كيا ہے كدامين ايسا تخص تھا جومجت على ابن الى طالب مين مفتون قد عجيب وغريب باتين اس سيمرز دموتي تعين اس ليداس كي حديث تركروية تصر (احتى)

بہرحال اصنے نے عہد نامہ مالک اشتر اور امیر المؤمنین کا اپنے بیٹے محد کے نام وصیت نامہ لکھنے والی حدیت کوروایت کیا ہے اور اصبنے کی گفتگو حضرت امیر المونین کے ساتھ ابن ملجم کے آپ کو ضربت لگانے کے بعد حضرت کی شہادت کے بیان میں ذکر ہوچکی ہے۔

### دوسرا:اویس قرنی

اویس قرنی سہیل یمن اور آفاب قرن بہترین تابعین اور حوارمین امیر الموشین میں سے ہیں اور آ محفر زاہدوں اور پر ہیز گاروں میں سے ایک ہیں بلکمان سے افضل ہیں اور ان موافراد میں سے آخری ہیں کہ جنہوں نے صفین میں حضرت امیر الموشین سے بعت کی تھی کہ ہم اپنی جانیں آپ کی ہم رکانی میں قربان کریں گے اور انہوں نے بے در بے آ جاب کی خدمت میں رہ کر جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے ،اورمنقول ہے کدرسول خدانے اسے اصحاب سے فرمایا کتمہیں بشارت ہومیری امت میں سے اس مخض کی کہ جے ادلی قرنی کہتے ہیں وہ رہید دمفر قبیلہ جتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، نیز روایت ہے کدرسول اکرم نے اولیں قرنی کے حق میں جنت میں جانے کی گوا بی دی، اور بیروایت بھی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ قرن کی طرف سے جنت کی خوشبوسی آتی ہیں، پھر آپ اولی قرنی كمتعلق اظهار شوق كرتے اور فرماتے جواس سے ملاقات كرے ميرى طرف سے اس كوسلام كيے، اور جان لوك موحدين عرفاء نے ادیس کی بہت تعریف کی ہےاور انہیں سیدالیا بھین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدانے اسے نفس الرحمان اور خیر التا بھین کے نام سے یادکیا ہے اور بھی ہمی یمن کی طرف سے اس کی خوشبوسو تھے اور فرماتے کہ مجھے رحمن کی خوشبو یمن کی طرف سے آتی ہے ، کہتے ہیں كداديس ادنث جرات اوران كى اجرت سابئ والده كوخرج دية ، ايك دفعه اين مال ساجازت لى كدرينه جا كرحفزت رسول اكرم كى زيارت سيمشرف موآ وَل ان كى والده كمن كلى اسشرط پراجازت ديى مول كدوبال آو مع ون سيزياده نام اويس نے مدینہ کی طرف مسافرت کی جب رسول خدا کے گھر پہنچ توا تھا قا آمخصرت گھر پر موجود نہ تھے مجبور أاویس ایک دو گھنے تھبرنے کے بعد ملاقات كے بغيروا پس چلے كي محب رسول خداوا پس تشريف لائتوفر مايا يونوركيا ہے جو محصاس كمرين نظرة تا ہوكوں نے بتايا اونول كاايك چرواها جس كانام اليس تفااس مكان يس آيا تفااورواليس چلاكيا بيء آپ نفرمايا بمارے مكان يس بينوربطور ہدیےچوڑ کر دالی گیا ہے اور کتاب تذکرہ الاولیاء میں متقول ہے کدرسول خدا کے پرانے کیڑے حضرت امیر المونین کے فرمان اور عمر ك كمن كمطابق اديس كوبلاكروي كي عمر في ويكما كداديس لباس عدارى بادركيم شر بطورسر اور هي موع بعمر في ادیس کاتریف کی اوراظہارز بدکرتے ہوئے کہ لگا ،کون ہے جو بیظافت مجھے ایک روٹی کے بدلے دیگرے،اویس نے کہا جو مخض تقلند ہے دہ اس خرید وفروخت پرراضی نہیں ہوگا اور اگر سے ہوتو خلافت کوچھوڑ کر چلے جاؤتا کہ جو چاہے اسے لے جمرنے کہا میرے تن میں دعا کرو، اولیں نے کہامیں ہرنماز کے بعد مونین ومومنات کے لئے دعا کرتا ہوں اگرتم موس ہوتو میری دعا تہمیں پہنچ جائے گی، ورنہ میں اپنی وعا کیوں ضائع کروں، کہتے ہیں کہاویس اپنی بعض راتوں کے متعلق کہتے کہ بدرکوع کی رات ہے اور پوری رات صبح تک رکوع میں گزار دیتے اور کسی رات کہتے ہیں جدہ کی رات اور پوری رات سجدہ میں گزار تے ،لوگوں نے کہاریکسی زحت و تكيف كرجس مينتم الينة آپ كور كھتے ہو، كہنے لگے كاش ازل سے لے كرابدتك ايك بى رات ہوتى اور ميں اسے ايك بى سجده میں گزاردیتا۔

### تيسرے: حارث بن عبداللداعور بهدانی

> یا حار همدان من یمت یرنی من مومن اومنا فق قبلا

فقیر کہتا ہے معلوم ہوتا چاہیے کہ ہمارے فیج ہمائی زید بہاکانسب انہیں حارث تک پہنچا تا ہے ای لیے فیج ہمائی کہیں کہیں کہیں کہیں اور یہ وہ اور یہ وہی حارث ہے بخصوں نے حضرت امیر الموشین کو حضرت خضر کے ساتھ فخیلہ ہیں ویکھا کہ ان پر آسمان سے تازہ مجودوں کا طبق اثر ااور دونوں بزرگواروں نے اس سے مجودیں کھا کی، حضرت خضرتوان کی مخطیاں دور دور پہنچنے سے اور حضرت امیر الموشین اپنی مٹی میں تی کرتے رہے، حارث کہتے ہیں ہیں نے حضرت سے حض کیا کہ محلیاں جھے دے وہ بچھے عطافرہا کی میں نے آئیس ہویا تو اس سے بہترین مجودیں ہوگیں جن کی مشل میں نے آئیس دیکھی تھی اور یہ دیجے، آپ نے وہ جھے عطافرہا کی میں نے آئیس ہویا تو اس سے بہترین مجودیں ہوگیں جن کی مشل میں نے آئیس دیکھی تھی اور یہ دوست رکھتا ہوں کہ آپ جھے عزت بخش دوایت بھی ہے کہ حارث نے ایک مرجہ حضرت امیر الموشین کو خدمت میں عرض کیا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ آپ جھے عزت بخش اور میر سے فریب خانہ پر تشریف لاکھانا تناول فرما میں، آپ نے فرمایا کہ اس شرط کے ساتھ کہم میر سے لئے کی خرید فاور نے نے دور کی کے میکو کو میں ہے کہاں کہ کے دور اس میں تکلیف نیر سے بیں جو گھر میں ہے لئے کہا کہ کہا تا دور حارث دور نے اور میں اور اس میں تکلیف نیس ہے۔ در ہم ہیں اور انکال کر حضرت کو دکھائے اور عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے کھی خرید لاؤں، آپ نے فرمایا یہ کی اس جی جو میں ہے بیں جو گھر میں ہے بین کو کی حرب خیس اور اس میں تکلیف نیس ہے۔

## چوتھے: حجر بن عدى الكندى الكوفى

جربن عدی الکندی الکونی اصحاب امیر المونین اور ابدال بی سے تھے۔ کتاب کامل بہائی بی ہے کہ ان کا زہداور
کشرت عیادت عرب میں مشہور تھا کہتے ہیں دات دن بیں ایک بزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، بیالس بیں ہے کہ صاحب
استیعاب نے کہا ہے کہ جرفضلا وصحابہ بیں سے تھے اور صغیر السنی بیں کبار بیں سے تھے اور ستیجاب الدعوۃ تھے اور جنگ صفین بیں
امیر المونین کی طرف سے لئیکر کندہ کی کمان وامارت ان سے متعلق تھی اور نہروان کے دن امیر المونین کے لئکر کے سید سالار تھے،
علامہ می قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جراصحاب جناب امیر اور ابدال بیں سے تھے اور حسن بن واؤد نے ذکر کیا ہے کہ جرعظیم صحابہ رسول اور اصحاب امیر المونین بیل سے تھے معاویہ کا یک افسر نے انہیں تھم دیا تھا کہ حضرت امیر المونین پر لعنت کروان کی زبان پر بیہ الفاظ جاری ہوئے ، ان امید الموفی امرنی ان العن علیا فالعدو کالعدہ الله وفد کا امیر جھے تھم دیتا ہے کھلی پر لعنت کروں ،
اس پر (امیر وفد ) لعنت کرو، خدا اس پر لعنت کرے ، تجرنے اپنے کھ ساتھیوں کے ساتھ زیاد بن ابید کی چفل خور کی سے اور معاویہ
کے تھم سے ای ھے بیس شربت شہادت نوش فرمایا۔

فقر کہتا ہے جرکے دوساتھی جوان کے ساتھ آل کے گئے ان کے نام ہیہ ہیں۔ شریک بن شداد حقری میفی بن شہل شیبانی، قدیمہ بن ضبیعت عبسی مجرز بن شہاب منقری ، کدام بن حیان عزی عبدالرحن بن حیان عزر کا بن کی قور جرک قبر شریف سمیت مقام عذرا میں ہیں جو دشت سے دوفر سے کے فاصلہ پرواقع ہے اور جرک شہادت مسلمانوں کے دلول میں بن عظیم تھی اور معاویہ کواس کے اس فعل بد پر بہت سرزنش اور تو نیخ گئی ، روایت ہے کہ معاویہ بی بی عائشہ کے پاس گیا، تو بی بی عائشہ نے اس سے کہا تھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا، اہل عذر اجر اور اس کے ساتھوں کوآل کرنے پر ، معاویہ کہ کواس اس کیا، تو بی بی عائشہ نے کہا میں نے دیکھا کہ ان کے آل کرنے میں امت کی محلائی ہے مجبورا میں نے انہیں آل کردیا ، بی بی عائشہ نے کہا میں نے درول خدا سے ساتے کہ آپ نے فر ما یا میر سے بعد امت کے کھوگ مقام عذراء میں آل کئے جا تیں گردیا ، بی بی عائشہ نے کہا میں نے موال خدا ہوں کے موقول ہے کہ رکھ بن ذیا دو مار فی معاویہ کی طرف سے خراسان کا گور تھا، جب اس نے جرکی شہادت کی خبری تو خدا سے دعا کی کہ شہادت کی خبری تو خدا سے دعا کی کہ خدا یا اگر رکھ کی تیر بے کہ کو کی مزلت ہے تو اس کی جان فور آخش کر لے، انہیں کی کمانت اس کی ذبان پر سے کہ وفات یا گی ۔ خدا یا اگر رکھ کی تیر بے ذروکی مزلت ہے تو اس کی جان فور آخش کر لے، انہی ہے کلیات اس کی ذبان پر سے کہ وفات یا گی۔ خدا یا اگر رکھ کی تیر بے ذروکی مزلت ہے تو اس کی جان فور آخش کر لے، انہی ہے کلیات اس کی ذبان پر سے کہ وفات یا گی۔ خدا یا اگر رکھ کی تیر بے ذروکی مزلت ہے تو اس کی جان فور آخش کر لے، انہی ہے کلیات اس کی ذبان پر سے کہ وفات یا گی۔

یانچوین:رشید ہجری

رشد جری مسکین جل اللہ امتین اور امیر المومنین کے محصوص صحابہ میں سے تھے۔علامہ مجلسی نے جلاء میں فرمایا ہے کہ شخ کشی نے سند معتبر کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک دن میٹم تمار جو کہ جناب امیر المومنین کے بزرگ اصحاب میں سے تھے، صاحب اسرار تھے بنی اسد کی ایک مجلس کے قریب سے گزرے، اچا تک حبیب بن مظاہر جوشہداء کر بلامیں سے ایک تھے، ان کے قریب پہنچ کردک گئے اورایک دوسرے سے کاتی با تین کرتے رہے، حبیب بن مظاہر نے کہا میں ایک بوڑ سے تف کود کھو باہون کہ جس کے ا کے ایکے حصہ میں بال نہیں ہیں، اس کا پیٹ بڑا ہے اور وہ تر بوڑے اور توسے بیتیا ہے اسے گرفاد کریں گے، اور مجت آل بیت رسالت کی دجہ سے مولی پر لاکا کی گے اور سولی پر لاکا کی گے اور سولی پر لاکا کی دور کے اور اس کی دور تقییں ہیں ہوہ فرزندر سول کی لھرت کے لئے جائے گا اور اس کول کردیں گے، اور اس کا سم اس کی دور تھیں ہیں ہوہ فرزندر سول کی لھرت کے لئے جائے گا اور اس کول کردیں گے، اور اس کا سم اس کوف کے کردیکر ایک دوسرے سے جدا ہوگے، اہل جس نے جب ان کی باتی ہیں ان کی باتی ہیں ان کی باتی ہیں کہ کوف کے کردیکر ایک دوسرے سے جدا ہوگے، اہل جس نے جب ان کوئوں سے زیادہ جموع الا آدی نہیں دیکھا ایسی اہل کی سے دور کے اہل کوئی کہ دشید کھی کہ رہیں ہوں ہوں آ کہ کی تھیں دشید کی کھی کہ دور کے اور ان کی تعلق سوال کیا وہ کہ بھی دور ہم نوالی کی سے ان کر تعلق سوال کیا وہ کہ بھی دور ہم نواجوں کے کہ بھی دور ہم کر کہ جوٹوں ان کا سر لے گئے تو دور کوئی کی سبت ایک سودر ہم نواجوں کے گئے دور ہو کہ کہ جب در شید ہو گئے تو وہ لوگ کے اور دیا تیں انہوں نے دیکھا کہ بھی دور ہم کی عرف کے تعلق کہ بھی دور ہم کہ کہ کے کہ بھی تو ان کا سر لے کر آئے گا گا اس کو با تیوں کی نسبت ایک سودر ہم نواجوں کے دیکھا کہ بھی دور ہم کی عرف کے تعلق کہ بھی کے کہ بھی تو ان کا سر لے کر آئے گا اس کو با تیوں کی نسبت ایک سودر ہم نواجوں کے دیکھا کہ بھی کی اس کوئی کے کہ بھول کے کہ بھی نے کہ بھی تو ان ان کا سر لے کر آئے گا اور ان کا سرکو ف کے گردی کو تو ایا گیا گیا۔ اور ان کا سرکو ف کے گردی کو تو ایا گیا گیا۔

یز فی کئی نے روایت کی ہے کہ ایک ون حضرت امیر الموشین اپنے اصحاب کے ساتھ ظلتان میں آئے اور مجود کے ایک ورخت کے بیچے پیٹے گئے اور محم دیا کہ اس ورخت کے قرے اتارے جا کی اور آپ نے وہ قرے اپنے محاب کے ساتھ تفاول فرمائے، کی رفید جری نے عرض کیا ہے اس ورخت کے قرے ایک اور آپ نے فرمایا: اے رشید تجھے اس ورخت کی گئری کے ساتھ سولی پر لٹکایا جائے گا، اس واقعہ کے بعد بھیٹہ رشید اس ورخت کے پاس آئے اور اسے پائی ویتے ایک ون اس کے پاس آئے و دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد بھیٹہ رشید اس ورخت کے پاس آئے اور اسے پائی ویتے ایک ون اس کے پاس آئے و دیکھا کہ اس کا فیون کی گئی کر اس میں بلایا، داستہ میں رشید نے دیکھا کہ اس ورخت کے دور ہے گئے ہیں، کہنے گئے بیم رے لئے کاٹا گیا ہے پھر دوبارہ ابن زیاد نے آئیں بلایا اور کہنے گا، اس ورخت کے دور ہے گئے ہیں، کہنے گئے بیم رے لئے کاٹا گیا ہے پھر دوبارہ ابن زیاد نے آئیں بلایا اور کہنے گا، اس کے باتھ پاؤں کو دور ہے اس کے باتھ پاؤں کاٹ دو اس کے باتھ پاؤں کاٹ دو اس کے باتھ پاؤں کاٹ دور اس کے باتھ پاؤں کاٹ دو اس کے باتھ پاؤں کاٹ دور اس کے باتھ پاؤں کیا تو باتوں کے باتھ پاؤں کیا تو بیل کو باز کیا ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو در گئی ہو کہ ہو گئی ہو کا بیل در کیا ہو کیا کیا ہو کہ کیا کہ کیا ہو کہ کہ کیا ہو کہ

بن زیادہ نے میرے باپ کو باایا، اور کہا امیر المونین سے بیز اری اختیاد کرد، انہوں نے یہ بات تبول ندی تو این زیاد نے کہا حرب المام نے تھے کیا بتایا تھا کہ آدکس طرح قل ہوگا، تو وہ کہنے لگ میرے الم مے نفر مایا تھا کہ تو جھے ان سے بیز اری کا حکم دے گا، پھر مرے اتھ یاؤں اور میری زبان کائے گا، وہ ملون کے لگا میں تیرے امام کا قول جمونا ثابت کرتا ہوں اور تھم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کات دواوراس کی دبان رہےدو ہی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور مارے کر انہیں لے آئے، میںان کے پاس کی اوركهابابابيدردوالم آب پركيئ كزررباب كين فلايق محيكوني دردوتكيف نيس كراتي مقدار كهجييكوني فخص لوگوب كاژوبام بين مو اورات فظام ين مران ك مسائ اورجان يجان والوك أنيس ويمن ك لئ آئ وهان كي مصيبت يراظهاروروا عدو كرت اوردو \_ تعلیم میرے باپ نے کہا گرید نہ کرواور دوات و کاغذ لے آؤ تا کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جن کی خبر میرے مولا اميرالموشين نوي تقى كديعدش كيامون والاب، لهل وه آئده كي خروسة اورلوك كصة تنع جب اس دلدالرتا وكوبتايا كميا كدرشيد توآف والماوا قعات كخراوكول كوريتا ب اورقريب سفتنربريا كردي تووه لمعون كمنزلكا ،اس كامولاجمون نبيس كمركيا ، جاواور اس كى زبان كاشدوه، لى اس مخرون اسراركى زبان كائ كى ، اوراس رات وه رحمت خدات جاسلى، حطرت امير الموتنين اسرشير البلايا كانام دية تحق ب غلم بلايادمنايا (مصائب دوا تعات واموات ) انبيل تعليم كما تعا، اوراكثر وولوگول كي ياس جات ادر کتے کہ تیری حالت یوں ہوگی اور تو اس طرح قل ہوگا، اور جو کھودہ کتے ویسے ہی ہوتا، اور کتاب بحار الانوار میں کتاب اختصاص سے معقول ہے کہ جس زمانہ میں زیاد بن ابید رشید جری کی تلاش میں تھا ، تورشید نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھامخفیا ندزندگی بسر کر دہے تھے ایک دن ابدارا کی بررگ شیعوں میں سے تھا، اپنے گھر کے دروازہ پراپے ساتھوں کے ایک گروہ کے ساتھ بیٹا ہواتھا کرشیدآئے ادراس كي محرك اندر جلے كئے الوارا كرشيد كاس على يدر ادرا فوكران كے يجيم كے ادران سے كہاا رشيدوائ موتم برائ عل سے جھے قل کرانا اور میرے بحول کو پتیم کرنا چاہتے ہووہ کہنے لگے کیا ہوا ہے، وہ کہنے لگاس لئے کہ ابن زیاد تمہیں الاش کررہا ہادرتم میرے مرسی علانیاورآ شکاراوافل ہوئے ہواور جولوگ میرے پاس بیٹے تھے انہوں نے تہیں دیکھا ہوہ کہنے لگےان میں سے کی نے بھی جھے نیس دیکھا، ابوارا کہ کہنے لگے م اس حرکت کے باوجود جھے سے استہزاءادر مسخرکرتے ہو کس رشید کو مکر کرمضوظ بانده كركمرے يو الدوروازه بندكرويا جرابي ساخيوں كياس جاكركنے لگا، جھے يون ظرآيا كدايك بور حاآدى ميرے محمر مل والم المارة المارة على المراياء والمن كليم في الكريم المريد الماراك في الما الماراك في الما المارة بالما المارة الما المارة الما المارة المار وبی جواب دیا الوارا کرخاموں ہوگیا میکن ڈر کیا کہیں ان عاده کی خص نے دشیر کودیکا ہوئی وہ زیاد بن ابیا کے دربار یس کیا تا كدوه ديكھے كدا كروه التقت ہو يك بي توبيانيس بتائے كدرشيداس كے ياس باوراسان كيروكردے پس اس نے زيادہ كو سلام کیااور بین کیاء اس کے اور زیاد کے ورمیان دوتی تھی ہی اس اثناء میں کدوہ دونوں باتیں کررہے تھے، ابوارا کہنے ویکھا کہ اس ك فيرير سوار بوكرد شيدزياد كي مجلس كى طرف آرباب، ابواراك كالسدد كيفة بى رنگ از كميا، اوروه مخيروسر كردان بوا، اوراس في اين ہلاکت کا بھین کرلیاس کے بعدد یکھا کرشد نچرے اڑے، زیاد کے پاس آئے اور سلام کیا، زیادہ کھڑا ہو گیا اور ان کے ملے بس

باہیں ڈال دیں اور ان کا بوسہ لیا اور ان سے حالات ہو چھنے لگا، کہ آپ کس طرح آئے کس کے ساتھ آئے اور راستہ ہیں کیے گر ری اور ان کی ڈاڑھی ہاتھ میں پکڑی، رشید کچھ دیروہاں بیٹھ رہے پھر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے، ابوارا کہ نے زیاد سے بوچھا بیشن کون نے اس کی ڈاڑھی ہاتھ میں پکڑی، رشید کو دیکھا کہ ای حالت میں نے اس نے کہا ہماری ملاقات کے لئے شام سے آئے ہیں، ابوارا کہ جلس سے اٹھیا اور اپنے گھر آیا اور دشید کو دیکھا کہ ای حالت میں ہیں جس میں چھوڈ کر گیا تھا، تو ان سے کہنے لگا جب کہ تمہارے ہاس میلم و تو انائی شے جو میں نے مشاہدہ کی ہے تو جو چاہو کرواور جب چاہومیرے گھر میں آؤ۔

فقیر کہتا ہے کہ ابوارا کہ حضرت امیر المونین کے تخصوص اصحاب میں سے سے جیسے کہ اصبح بن بات، نالک اشتر ، کمیل بن زیاد، اور آل ابوارا کہ رجال شیعہ میں مشہور ہیں، اور جو کچھ ابوارا کہ نے رشید کے ساتھ کیا دہ ان کی شان کا استخفاف نہیں تھا بلکہ اپنی جان کے خوف سے ایسا کیا تھا، کیونکہ زیادہ تختی سے رشید اور ان جیسے شیعہ حضرات کی تلاش کرتا، آئیس تکلیف پہنچا تا اور ان کول کرتا تھا، ای طرح ان لوگوں کی بھی جو ان کی اعانت کرتے یا نہیں بناہ دیتے یا نہیں مہمان رکھتے تھے۔

#### چھے: زید بن صوحان عبدی

زید بن صوحان عبدی مجالس میں ہے کہ کتاب خلاصہ میں ندکور ہے کہ وہ ابدال اور اصحاب امیر المونین میں سے تھے اور جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔

شخ ابوعمروکئی نے روایت کی ہے کہ جب زید کوکاری زخم لگا تو وہ گھوڑ ہے کی پشت سے زمین گرے، حضرت امیرالموشین ان کی لاش پرآئے اور فر ما یا اے زید ' رجے کے اللہ کدت شفیف المهر ملة عظیم المهعونة '' یعنی تجھ پرخدا کی رحمت ہو کہ سیری مشقت اور تعاقات دنیا تھوڑ ہے تھے اور تیرا تعاون دین میں المداد کرنا زیادہ تھا پس زید نے اپنا سر حضرت کی طرف بلند کیا اور عرض کیا اور عرض کیا فرائے تعالیٰ آپ کو جزائے تیر دے، اے امیرالموشین میں آپ کو خدا کو زیادہ جانے والا جانتا ہوں، خدا کی قسم آپ کو خدا کو زیادہ جانے والا جانتا ہوں، خدا کی قسم آپ کی معیت میں آپ کے دشمنوں سے ازرو بے جہالت میں نے جنگ نہیں کی بلکہ چونکہ میں صدیث غدیر کو جوآپ کے حق میں وارد جو گئے ہے جناب ام سلمہ سے بن چکا تھا اور اس سے میں اس مخص کے انجام کی برائی اور بدی جان چکا تھا، جوآپ کا ساتھ چھوڑ دے المبذا میں نے اس بات کو براسمجھا کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دوں اور آپ کو تجا رہے دوں جس کے نتیج میں خدا بھی میر اساتھ چھوڑ دے ، فضل بن شداد سے روایت ہے کہ زید تا بعین کے دیکس اور ان کر نہاد میں سے تھا ور جب عائش بھرہ میں پنجیس تو انہوں نے زید کو خطاکھا:

من عائشه زوجة النبى صلى الله عليه وسلم الى ابنها زيد بن صوحان الخاص اما بعد فاذا اتأك كتابى هذا فاجلس فى بيتك واخذل الناس عن على بن ابى طالب صلوات الله عليه حتى يا تيك

امری۔

یے خطہ عائشہ حضرت دسول کی ہوئی ہے اس کے بیٹے زید بن صوحان خالص الاعتقاد کی طرف تہیں چاہیے کہ جب بیرایہ خط تہ ہیں سلے تو تم گھر میں بیٹے جاؤ ، اور کوف کو گوں کو کی ابن ابی طالب کا ساتھ دینے اور مدد کرنے سے روکو جب تک میرائکم دوبارہ تہیں نہ لئے ، جب زید نے بیخط پڑھا تو جواب میں کھا کہ تم نے بیخط پڑھا تو جواب میں کھا کہ تم نے جھے اس چیز کا تکم دیا ہے کہ جس کے غیر کا میں مامور ہوں اور خود تم نے وہ چیز ترک کر دی ہے کہ جس کے غیر کا میں مامور ہوں اور خود تم نے وہ چیز ترک کر دی ہے کہ جس کی مامور تھیں۔والسلام

نقیرکہتا ہے کہ زید کی مجد کوفر مساجد میں سے ایک مجد شریف ہے اور زید جونماز شب میں وعا پڑھتے تھے وہ شہور ہے اور جم نے مفاتے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت رسول اکم منے اس سے فرمایا تھا کہ تمہارے بدن کا ایک عضوتم سے پہلے جنت میں جائے گا۔ چنا نجے جنگ نہا دند میں زید کا ایک ہاتھ کٹ عمیا تھا۔

#### ساتویں:سلیمان بن صردخزاعی

ان کا نام زبانہ جاہیت ہیں بیارتھا، رسول خدائے ان کا نام سلیمان رکھا، پیخش جلیل وصاحب فضل سے، کوفہ ہیں سکونت اور خزاجہ ہیں گھر بنایا، وہ اپنی توم کے سردار سے، جگے سفین ہیں ملازم دکاب جناب امیر سے، آئیں کے ہاتھ سے خوشب ذی کالمیم مادا گیا تھا اور بیدہ پرزرگ ہیں کہ معاویہ کی موت کے بعد کوفہ کے شید آئیس کے گھر ہیں جمع ہوئے جو دوام مسین علیہ السلام کی خدمت میں خوات کی خدمت میں خوات کے بعد کو بستان کے ہر میں ہو سکے، اور حضرت کی خدمت میں خوات کر جمت ہا ندھی اور حال میں مدید میں معلیہ السلام کی خدمت میں خوات کے بعد بہت پشیان ہوئے ہوگئی کرشہادہ سے محروم رہاں کے بعد بہت پشیان ہوئے تو بالد ہیں اور حضرت کے خون کا بدلہ لینے کے لئے کمر ہمت ہا ندھی اور حال ہجری ہیں مسیب میں نبی جو برائد میں مسیب میں نبی ہو سکے بالد میں میں ہوئے ہوں کا بدلہ لینے کے لئے تمام کی طرف دوانہ ہوئے ، عین وردہ ہیں جو جزیرہ کے جنہیں تو ابین کہتے ہیں بنی امیہ سے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لئے شام کی طرف دوانہ ہوئے ، عین وردہ ہیں جو جزیرہ کے خبروں میں سے ایک ہے گئی شیوں کے ماتھ کہ خبروں میں ہے لئی راؤ ہوا، شامیوں کے طرک تعداد تین ہزارتھی جو کہا بن زیاد حسین بن نمیراورشرا شیل بن ذی اور تورہ میں جو کہا ہوئے اور کوارہ کے جوافہ اور کیا تھا می ان کی مدر کے لئے بھی تھے خدایا ہماری کو تا جی کومعاف فر ماہم تو ہر کے ہیں جیک کو خوال اور کوارہ کے خبروائی کومعاف فر ماہم تو ہر کے ہیں جیال انہوں نے استقامت سے کام لیا ہو در جورہ گئے اور جورہ گئے انہوں نے جب دیکھا کہا ہے مقالہ کی انہوں نے جب دیکھا کہا ہے مقالہ کی استقامت سے کام لیا ہے در ہورہ گئے انہوں نے جب دیکھا کہا ہے مقالہ کی انہوں نے جب دیکھا کہا ہے مقالہ کی استقامت سے کام لیا ہے در ہے جنگ کرنے گئے اور کہتے شے خدایا ہماری کو تا کی کومعاف فر ماہم تو ہر کے حر سے مرکردہ افراد کے ساتھ مارے گئے اور جورہ گئے انہوں نے جب دیکھا کہا کہا ہے مقالہ کی انہوں کے دور سے مرکر کے مر سے مرکردہ افراد کے ساتھ مارے گئے اور جورہ گئے انہوں نے جب دیکھا کہا کہا ہے مقالہ کی کو تا میکھا کہا کہا کہا کے دور کے سیال کے دور کے سیالہ کی کی کو تا کی کور نے دور کے سیالہ کی کور کے میں مقالہ کی کور کے میں مقالہ کے سیا کی کور کے میں مقالہ کی کور کے میں مقالہ کی کور کے میں کی کور کے میں کور کے میں کور کے کیا کہا کہ کور کے مرکز کے میں کور کے سیالی

ظافت نہیں رہی تو پیچے ہے اور اپنے شہروں میں واپس چلے گئے اور شخ ابن نمائے کتاب الثار میں سلیمان کی شہادت کی کیفیت بیان کی سے اور اس کے آخر میں لکھا ہے کہ سلیمان نے خون حسین کا بدلہ لینے میں اپنی جان قربان کر دی اور خلوص کے ساتھ بارگاہ ایز دی میں توب کی اور میں نے یہ دواشعار کے ہیں چونکہ دہ ہرعیب وقص سے مبراء ہوکر مرے ہیں۔

سلیمان نے اپناوعدہ پوراکیا ہی وہ جنت اور رحمت باری کی طرف سدھارے اور وہ قابل تعریف ہیں، اپنی جان قربان کرنے اور امام حسین کے خون کا بدلد لینے کے سلیلے میں قابل تعریف ہیں۔ اور صدیث مفضل ہیں جوطویل ہے رجعت کے سلسلہ میں ان کی مدح کی طرف اشارہ ہے۔

## آ تھویں: سہل بن حنیف انصاری عثمان بن حنیف کے بھائی ہیں

سبل اجلاء اصحاب اورا میر الموشین کے تلف دوستوں میں سے ہیں جنگ بدروا حدیم حاضر تھے، جنگ احدیم جواں مردیاں دکھا کیں، جنگ صفین میں ملازم رکاب امیر الموشین میں سے اور جنگ صفین سے جب محرت واپس آئے اور بہل نے وفات پائی تو محرت امیر نے فرمایا کہ آگر پہاڑ مجھ سے مجت رکھتے تو وہ کلاے کو جاتے کو نکہ استحان اور مصیبت محصوص ہے عبان المل بیت کے ساتھ آپ نے انہیں سرخ رنگ کی یمنی چا در میں کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ پر چیس تئیسر سے کہیں تامیر کی اور فرمایا آگر میں اس پرستر تکبیر کہوں تو بھی وہ اس کا مستحق ہے اور جالس میں ہے کہ صاحب استیعاب نے قبل کیا ہے وہ پینیم اسلام کی تمام چنگوں میں صاضر تھے اور جنگ احد میں جب اکثر صحاب بھاگ گئے تو وہ ثابت قدم رہے وہ تیر مار کر دشنوں کو جم پینیم سے دور جمکاتے تھے اور آپ کے بعد معز سے امیر کے اصحاب کی لڑی میں مسلک ہو گئے، جناب امیر نے جنگ حمل کے لئے روافہ ہوتے وقت انہیں مدید میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور جنگ صفین میں مصرت کی معیت میں جہاد کیا اور فارس کی حکومت کچو وقت ان کی تحویل میں رہی ، مدید میں بنا قائم مقام مقرر کیا اور جنگ صفین میں مصرت کی معیت میں جہاد کیا اور فارس کی حکومت کچو وقت ان کی تحویل میں رہی ، کھر صفرت نے اس علاقہ کے لوگوں کی نامازگاری کی وجہ سے انہیں معزول کردیا اور ذیاد کو وہاں کا والی بنایا۔

#### صعصعه بن صوحان عبدي

مجالس میں ہے کہ کتاب خلاصہ میں مذکور ہے دہ جھزت امیر کے اکا برصحابہ میں سے متعاور امام جھفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت امیر علیمالسلام کے صحابہ میں کو کی شخص ایسانہیں تھا کہ جو جناب امیر کا تن اس طرح پیچات اجیسے دہ پیچانے تھے۔

چنانچدداؤد کہتا ہے کہ یہی بات ان کی علوقدداور شرف کے لئے کافی ہے اور کماب استیعاب میں تجریر ہے، کہ صحصد بن صوحان حضرت رسالت کے زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کسی باعث زیارت نہ کر سکے، اپنی قوم عبدالقیس کے بردرگ ضیح و خطیب اور شکلم تھے، دیدار صاحب نفض تھے دوراوایت خطیب اور شکلم تھے، دیدار صاحب نفشل تھے دوان کے بھائی زید حضرت امیر کے اصحاب کے زہرہ میں شار ہوتے تھے اور روایت

ہے کما ادموی اشعری نے جوعمر کا گورز تھا، ایک لا کودرہم عمرے یاس بھیج عمر نے وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کمیا، اس میں سے بچھ نے گیا، توعم كمرابوكيااوراس فنطبديااوركباا علوكماتمبين معلوم بوناجاب كمال مسلمانون كحقوق س في كياب،اس كمتعلق تم لوگ كميا كہتے موصصصحه كھڑے مو كئے اوروه اس وقت نوجوان تھے، انجى ان كى ڈاڑھى نبيل نكل تھى، كہنے كے اے اميرمشوره اس چیز میں لیاجا تا ہے کہ جس کے بیان میں قرآن نازل نہ مواموء قرآن نے اس کی جوجگہ معین کی ہے اسے وہاں رکھو، عمرنے کہا تو چے کہتا ہے تو مجھ سے ہوار میں تجھ سے ہوں، پھراس با قیماندہ مال کو بھی مسلمانوں میں تقییم کردیا، شیخ ابوعر کئی نے روایت کی کہ صعصعہ ایک دفعہ بار تھے،حضرت امیرالمونین ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اوراس وقت ارشادفر مایا کدا ےصعصعہ میراتہاری عياد تك لئے جوآنا ہے اس كوتم اپنى توم يراپنى برائى كاسب نقراردينا، صحصعه نے كہا خداك سم بين اس كواسي لئے نفل واحسان سجمتا ہوں،اس طرح روایت ہے کہ جب معاویہ کوفدیس آیا تو وہاں کے افراد کہ جن کے لئے امام حسن نے معاویہ سے امان طلب کی تقی اس کی مجلس میں آئے ، چونکہ صعصعہ بھی اس گروہ ہے متعلق تھے لہدا وہ بھی اس مجلس میں آئے ، جب معادیہ کی نظران پر پڑی تو كني لكا خداك قسم الصحصعه مين نبيل چابتا تها كرتم ميرى امان مي ربو ، صحصعه ن كها خداك قسم مي جي نبيل چابتا تها كرتم امان مي ربو ، صحصعه في نبيل چابتا تها كرتم ميرى امان مي ربو ، صحصعه في الم خلافت كساتهلول، جرخلافت كنام ساس إسلام كيااور بير كخ معاوي كنزلكا أكرتم ميرى خلافت كالسليم كرفي من سي ہوتومنبر پرجا کرعلی پرلعنت کرو،صعصعہ مجد کی طرف متوجہ وے اورمنبر پرجا کرحمدالی اوروروورسالت پناہی پراواکرنے کے بعد کہنے الگاے حاضرین میں ایس فخص کی طرف ہے آرہا ہوں جوایے شرکوآ گے رکھتا ہے اور اپنی اچھائی کو پیچے رکھتا ہے اور اس نے مجھے تھم دیا ہے کیلی بن ابی طالب پرلدنت کروں ہی اس پرلعنت کرو، خدااس پرلعنت کرے، اہل معجد نے آمین کی آواز بلند کی اس وقت صعصعه معاویے یاس می اور جو پی منبر پر کہا تھااسے اس سے خبروار کیا ،معاویہ کہنے لگا خدا کی شم تونے اس عبارت سے میری احت کا اراده كيا بيدة باره جا كرصراحت كيماته على برلعنت كرو، بيلويس الشخص برلعنت كرتا مول جوعلى برلعنت كري، حاضرين مجدن دوباره آمين كها، جب معاويه ومعلوم بواتوه مجه كيا كمديكل برلعنت نبس كري كرجم ديا كم معصعه كوكوفد ين كال دياجات-

## دسویں:ابوالاسودونلی بصری

ابوالاسود وکلی بھری جوکہ شعراء اسلام اور حضرت امیر الموشین کے شیعوں میں سے تھے: اور جنگ مغین میں حاضر تھے اور
یہ ہوئی تھے جنہوں نے علم محوکہ حضرت امیر سے اس کی اصل اور قاعدہ اخذ کرنے کے بعد تر تیب دیا تھا، یہی وہ محض ہیں جضوں نے تر آن
پرام اب اور نقطے لگائے ، زیاد بن ابیہ کے ذمانہ میں معاویہ نے ایک دفعہ ان کے لئے ہدیہ بھیجا جس میں پھے حلوہ بھی تھا یہ اس لئے بھیجا
تاکہ یہ مجبت امیر الموشین سے مخرف ہوجا تیں ، ان کی ایک بیٹی نے جس کی عمر پانٹی یا چھ سال کی تھی اس حلوہ سے پچھا تھا کرمنہ میں رکھ
لیا، ابوالا سود نے کہا، اے بیٹی یہ حلوہ معاویہ نے بھارے پاس اسلئے بھیجا ہے تاکہ میں امیر الموشین کی مجبت سے مخرف کردے، پکی
کہنے کی خدااس کی تیجے قرار دے کیا وہ تمیں یا کیزوویا کے سروار کے بارے میں دھوکا وینا چاہتا ہے، خوشبود ارشہد کے ساتھ بلاکت ہے

معين والاوركمان والے كے لئے محركوئى إياكام كياكة سيكمائى موئى چيزى قروى، اور يشعركها:

اے ہند کے بیٹے اکیا خوشبودار شہد کے بدلے ہم تیرے پاس اپنا حسب ونسب اور دین فقی دیں گے، معاذ اللہ یہ کیے ہو سکتا ہے حالا تکہ ہمارے آقاد مولا امیر الموشین ہیں، بہر حالی آئی ہمیں طاعون سے پہلی سال کی عربی ابوالا اسود نے ابوالا سود کے اشعار حضرت امیر الموشین کے مرشہ میں بیان کئے ہیں، مرشہ کا پہلا شعر سے اے آتھے بہداور میری مدد کر پس گریہ کرامیر الموشین پر، ابوالا سود شاعر طلبی اللسان اور فوری جواب دینے والے تھے، زخشری سے اے آتھے بہداور میری مدد کر پس گریہ کرامیر الموشین پر، ابوالا سود شاعر طلبی اللسان اور فوری جواب دینے والے تھے، زخشری نے نشکر کیا ہے کہ ذیاد بن ابید نے ابولا سود سے کہا کہ معلی کو دوق میں کیے ہو، کہنے گلے جیسا تو معاویہ کی دوتی میں ہے کہن میں گل کو دوق میں ہے کہن ہیں مال دنیا کا خواہان ہے اور میری اور تیری مثال عمر دبن معدی کرب کے شعری طرح ہے، ہم دودوست ہیں لیکن ہماری حالت محتیف ہے، میں بلندی چاہتا ہوں اور دو تھی خواہات ہیں بنی مالک کے خون کا طالب ہوں اور معلی کو دودود کی سفیدی المجھی معلوم ہوتی ہے، اور دوخشری نے یہ شعر بھی انہیں سے دوایت کیا ہے، اسے جھے آل جمہی کی طالب ہوں اور معلی کو دودود کی سفیدی آجی معلوم ہوتی ہے، اور دوخشری نے یہ شعر بھی آنہیں سے دوایت کیا ہے، اسے جھے آل جمہی کو جب پر بلامت کرنے والے تیوورہ ہی توالی کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کی اور کیا کہ دورہ کیا گلا کیا کہ دورہ کیا گلا کہ دورہ کیا گلا کہ دورہ کیا گلا کی دورہ کیا گلا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا گلا کہ دورہ کیا گلا کہ دورہ کیا گلا کہ دورہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ دورہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ دورہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ کا کہ دورہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ دورہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ کو دورہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ کیا گلا کہ کیا کہ کا کہ کیا گلا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کو دورہ کیا گلا کہ کیا کہ کیا کہ کو دورہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دورہ کیا کہ کو دورہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دورکی کیا کہ کیا

### كيارين:عبداللدبن الي طلحه

کریں، ابوطلح نے یہ بات رسول خداکی خدمت میں نقل کی، آنجناب کواس عورت کی ال بات پر برا تجب ہوا، اور دعا کی" اللهمد بار ك لهها فی ليدلتها" خدايا نيس ان كى اس رات ميں بركت و ساور وہ اى دات عبداللہ بست حاملہ بوكى، جب عبداللہ بيدا موالوا سے ایک پارچیس لیٹ كرانس كے والد كيا اور كہا كہ اسے رسول خداكى خدمت ميں ليجاك آنجناب نے اس بچكوا تما يا اور اس كے لئے دعا فرائى لم بدا عبداللہ انساركى اولاد ميں افتلى قراريائے۔

### بان وین عبدالله بن بدیل بن ورقه خزاعی

قاضی نوراللہ کہتے ہیں کتاب ''استیعاب' ہیں ہے کہ عبداللہ اپنے باپ کے ساتھ فتح کمہ سے پہلے مسلمان ہوئے دہ قبیلہ خزاعہ رسول خدا کے راز دال بھے ادر عبداللہ جنگ جنین و طائف و جوک میں جاضر تھے، ان کی بڑی قدر ومنزلت تھی، جنگ ضین میں اپنے بھائی کے ساتھ شہید ہوئے اس دن وہ امیر الموشین کی بیادہ فوج کے سیر سالار تھے اور آپ کے اکا براسحاب میں سے تھے شعبی سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن بدیل نے جنگ صفین میں دوزر ہیں پہن رکھی تھیں اور ان کے پاس دو تو اس کی تاریخ تھے۔ (ترجمعاشعار)

توکل کے علاوہ کچھنیں رہا سوائے اسکے گروہ کے ساتھ چلنے کے کہ جن طرح اونٹ پانی کے حوضوں کی طرف جاتے ہیں،خداچا ہتا ہے اس کا فیصلہ کرتا اور کا م کرتا ہے۔

ال طرح تی زنی کرتے اور مبارز طبی کرتے یہاں تک کہ معاویہ تک پڑتی گئے اور اسے اس جگہ سے بٹا یا اور اس کے گرد جو

اس کے ساتھی تھے انہیں بھی بٹا دیا ، اس کے بعد معاویہ کے ساتھیوں نے اتفاق کر کے ان پر سنگ باری کی ، یہاں تک کہ وہ شہید ہو

گئے پھر معاویہ اور عبداللہ بن عامر جو کہ آیک جگہ کھڑے تھے ان کی لاش پر آئے ، عبداللہ نے اپ تھا مہ سے ان کا چہرہ وُ معانی و یا اور

ان کیلے طلب رحمت کی معاویہ نے اس اداوہ سے کہ ان کے کان تاک قطع کر ہے ، کہا کہ اس کے مذہ سے کپڑ ابٹاؤ، عبداللہ نے قسم کھائی

کہ جب تک میری جان میر سے بدن بیل ہے بیل کسی کو ان سے معمر ض نہیں ہونے دوں گا ، معاویہ کہ نے لگا اس کے مذہ سے کپڑ اتو بٹاؤ ،

ہم نے عبداللہ بن عامر کو پخش دیا ، جب تھا مہ ان کے چہرہ سے بٹایا گیا اور معاویہ کی نگاہ ان کی شوکت و شان پر پڑی تو کہ نوا کا فدا کی

قشم یہا پئی قوم کا سردار ہے ، خداوند مجھے اشتر ااور اشعث بن قیس پر کامیا بی دے کہ اگر ان کی عور تو ل بیل قوت و طاقت ہوتو وہ علی کے دشن علاوہ کوئی نہیں ، اس کے بعد معاویہ نے کہا کہ قبیلہ فراعہ کوئی سے جنگ کریں جہ جانکہ ان کے مرد ۔ (انتھی)

علاوہ کوئی نہیں ، اس کے بعد معاویہ نے کہا کہ قبیلہ فراعہ کوئی سے اتن محبت ہے کہا گر ان کی عور تو ل بیل قوت و طاقت ہوتو وہ علی کے دشن کریں جہ جانکہ ان کے مرد ۔ (انتھی)

فقیر کہتا ہے کے عبداللہ بن بدیل پرجا کرنب ختم ہوتا ہے، شخ امام سعید قدوۃ الفسرین تر جمان قر آن مجید جناب حسین بن علی بن محد بن احمد خزا ای کا (جوشخ الوالفتوح رازی) کے نام سے مشہور ہیں اور روض البتاں فی تغییر القرآن کے مصنف ہیں، ان کے داوا محمد بن احمداور پڑ داد ااحمداوران کے دالد کے چچا عبدالرحمٰن بن احمد بن حسین خزاعی نیشا پوری ری میں مقیم اور مفید نیشا پورک نام سے مشہور تے، اور ان کا بیٹا ابوالفتو ح می بن حسین اور بھانجا احمد بن محرسب کے سب علماء وفضاً عیں سے تھے، اور خدا ان پررم کرے معدل علم اور اصل علم متعاور ان کا تارف پر در پے اباؤا جداد سے تھا، جس طرح نیزے کی کٹڑی کے جوڑ ہوتے ہیں اور میر برگوار ابن شہر آشوب کے موارین اور امام زادہ حزو کے حق میں ہے۔ آشوب کے اسا تذہ میں سے اس اور ان کی قبر شریف ری میں شہر اور عبد العظیم کے جوارین اور امام زادہ حزو کے حق میں ہے۔

#### تيرهوين عبدالله بن جعفر طيار

جہاں ہیں ہے کہ یہ بہتے ہی ہیں جوجشہ کی سرز بین میں اہل اسلام میں پیدا ہوئے اور ہجرت نبو کی کے بعدا ہے والد کے ساتھ مدینہ ہیں آئے ، اور پیٹی اگر کرم کے شرف ملازمت سے فائز ہوئے عبداللہ بن جعفر سے روایت ہو ہ کہتے ہیں بھی یاد ہے کہ جب میر سے والد جعفر کی و فات کی خبر مدینہ میں پیٹی تو پیٹی برا کرم ہمارے گھر تشریف لائے اور میر سے باپ کی تعزیت کی اور دست مبارک میر سے اور فر مار ہے جائی کے سر پر پھیرا، ہمیں ہوسے و ہے ، آپ کی آٹھوں سے آنو جار کی ہے اور آپ کے جائن مبارک پر گھر اور فر مار ہے سے اور فر مار ہے سے کے جعفر بہترین تو اب کو بیٹنی گئے ابتم ان کی اولا دہیں ان کے بہترین جائشین بنو، تین دن کے بعد پھر ہمار سے گھر تشریف لائے سب پر نو ازش فر مائی ، ولداری کی ، لباس عزااتر وائے اور ہمارے تن میں دعا کی اور ہماری والدہ اساء بئت میں سے فر ما یا کئم نے کر می مان کا دیا واتخد و پاکدائن سے ، میں سے فر ما یا کئم نے کہ کو کو کو ان ہوں ، عبداللہ انتہائی درجہ کے کر کیم طریف ، علیم اور عفیف و پاکدائن سے ، ان کی بخاوت اس درجہ پرتھی کہ انہیں بحر الجود (سخاوت کا سمندر) کہتے تھے ، منقول ہے کہ بچھو گوں نے انہیں ذیا وہ خاوت پر ملامت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک میت سے بیل اپنی بخش و عطاقط کردے ۔ انتھی

ابن شمرآ شوب نے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا عبداللہ کے قریب سے گزرے، ان کا بھین تھا وہ کھیل رہے سے اور مٹی کا ایک گھر بنار ہے سے آپ نے فرما یا اسے کیا کرو گے، کہنے گئے اسے بیچوں گا، آپ نے فرما یا اسے کیا کرو گے، تو کہنے گئے اسے بیچوں گا، آپ نے فرما یا اسے کیا کرو گے، تو کہنے لگے اس سے تازہ مجوری فرید ید کر کھا دُن گا، حضرت نے اس کے بی شدہ وار اس کے ہاتھ بیس بر بحت و سے اور اس کے مود سے دفتے مند قرار دے پس آپ کی دعا سے ایسانی ہوا کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں فریدی کہ جس میں نفع نہ ہوا ہوا ور اس تا مال جعلی کیا کہ ان کی بخشش ضرب الش ہوگئی اور اہل مدید جب کی سے قرض لیتے تو اس سے دھدہ کرتے کہ عبداللہ بن جعفر کی عطاو بخشش میلئے تو اس سے دھدہ کرتے کہ عبداللہ بن جعفر کی عطاو بخشش میلئے تو آس سے دھدہ کرتے کہ عبداللہ بن جعفر کی عطاو بخشش وسؤا و سے پر ملامت کی گئی ، توعبداللہ نے کہا: (ترجمعا شعار)

" میں مال کی کی سے نہیں ڈرتا اور نہ کرم واحسان کرنے پرخدا کا خوف رکھتا ہوں جب میں خرج کرتا

مول تواس كى جگه پراورديتا ہے، ميرارب وسيع نعتول والا ہے '-

فقر کہتا ہے جووا قعات ان کے جودوسخاوت کے سلسلہ میں منقول ہیں وہ اس سے بے نیاز ہیں کہ بیان کیے جا کی میں نے مروج الذہب میں دیکھا ہے کہ جب عبداللہ بن جعفر کا مال ختم ہوگیا تو جمعہ کے دن مجد میں جا کر خدا سے مرنے کی دعا کی اور عرض کیا

غدایا تونے بھے جودوسطا کی عادت والی ہے اور میں نے لوگوں کو بذل وصطا کا عادی بنایا ہے، اب اگر مال و نیا مجھ سے منتظع کرنا ہے تو مجهد نايس باقى ندركه الله وه مفتريس كرراكرآب كوفات موكى اورعمة الطالب يسب كسير مع معرالله في مدين من وفات یائی،ابان بن عان بن عفان نے ان کی نماز جنازہ پر می اور جنت ابقی میں فن ہوئے، ایک قول ہے کہ ابوا و میں موج میں آپ کی وفات ہوئی اورسلیمان بن عبد الملک بن مروان نے ان کی نماز جنازہ پر حائی اوروہیں دفن ہوئے ، اور ایک قول ہے کہ آپ کے چیس بیٹے تھان میں سے ایک معاویہ بن عبراللہ بن جعفر تھے جواپنے باپ کے وصی تھے اور عبداللہ نے ان کا مام معاویہ کی خواہش پر معادیدر کھا، اوروہ عبداللدین معاویہ کے باب ہیں کہ جس نے مردان حمار کے زمانہ میں ۱۹ میں خروج کیا تھا اورلوگوں نے اس کی بیت کر لی پرجل پراس کا فیند ہوگیا ہی ای طرح والع تک بیمعالمد ہا، یہاں تک کدابوسلم مروزی نے مروحیا ہے اے گرفار کر ك برات ين قيدركما، وهمطل قيدر بايبال تك كه سوا اليوس قيدخانديس وفات يائي اور برات يس فن بوا، وبال اس كي زيارت کی جاتی ہے، صاحب عمرہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی قبر الے و میں دیکھی ہے اور ایک فض اولادعبداللہ بن جعفر میں اسحاق عریقی ہاوروہ قاسم امیر یمن کا باپ تھا اور قاسم چلیل القدر انسان تھا، قاسم کی والدہ ام حکیم بنت قاسم بن محر بن الی بكر ہے، لہذا قاسم بن اسحاق جناب صادق کی خالد کا بیا ہے اور وہ ابو ہاشم جعفری کا باپ ہے اور عبداللد کی اولاد میں سے ایک علی زید تھی ہیں جن کی والدہ جناب زینب بنت علی امیر المونین بن اور عبداللہ کے دو بیٹے لبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب سے ہیں، ایک محد (اریس) رئیس اور دوسرااسحات اشرف، محد (اریس) رئیس ابوالکرام عبداللداورابراییم اعرابی کاباب ب جواجلاء بن باشم میس سے تھا، ابولیعل جعفری کانسب جوشنے مفید کا جانشین تھا جس کی وفات سال بہر میں ہوئی ہے یہاں تک پہنچتا ہے اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد مي سے محدادر عون إلى جوكر بلا مي فيہيد ہوئ اورسيدالعبد اكمالات مين ان كا ذكر شہادت اور يا نجوي فصل مين عبدالله كے فلام كان ال ال كريون كي شهادت كم معلى منتكواور عبد الله كال كوجواب ويابيان بوكا

#### چودهوی عبدالله بن خباب بن الارت

اصحاب امیرالموشین میں سے ہیں اور ان کے باپ کوراہ خدا میں تکلیفیں اوراذیتیں دی گئیں، اور عبداللہ وہی ہیں کہ جب خوارج نیروان کی طرف جارہ سے تھے وان کا گزرایک نخلتان اور چشمہ سے ہوا، عبداللہ کوانہوں نے دیکھا کہ اس نے قرآن کوا پیٹے گئے میں حمائل کیا ہوا ہے اور وہ ایک گدھے پر سوار ہیں اور ان کے بیچ بھی ان کے ساتھ ہیں جب کہ ان کی بیوی حالمہ تھی، عبداللہ سے کہنے گئے میں ان کی اور وہ اپنے دین ک عبداللہ سے کہنے گئے جو ہی کہ بیٹے ہووہ کہنے گئے میں اللہ کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں اور وہ اپنے دین ک نیادہ حفاظت کرتے ہیں، اور وہ زیادہ بابھیرت ہیں، وہ کہنے گئے بی قرآن جو تیرے گئے میں ہے ہمیں علم دیتا ہے کہ ہم چھے قل کر دیں، پس اس بیچارے مظلوم کونہر کے قریب لاکر لٹا یا اور گوسفند کی طرح اس کا گلاکا ٹاکہ اس کا خون پانی میں جانے لگا، اور اس کی بیوی کا پہینے چاک کیا اور چندا ور تور توں کو بھی قل کیا اور اتفاقا اس نخلتان میں مجود یں گری پڑی تھیں ان میں سے ایک مختص نے بیوی کا پہینے چاک کیا اور چندا ور تور توں کو بھی قل کیا اور اتفاقا اس نخلتان میں مجود یں گری پڑی تھیں ان میں سے ایک مختص نے

مجور کا ایک داندا ٹھا کرمند میں رکھ لیا تو چیخ کراہے کہنے لگے بیتو نے کیا کیا ہے اس نے فورامندے نکال کر چینک دیا ، اور فتر پر کو انہوں نے دیکھا ، ایک نے ان میں ہے اے مارڈ الاتو کہنے لگے تونے زمین میں فساد کیا ہے اور اس کے اس فعل پر برامنا یا۔

#### يندرهوبي:عبداللدبن عباس

وہ رسول خدا کے اصحاب اورا میر الموشین کے دوستدار اور آنجناب کے شاگر و تھے، علامہ نے کتاب خلاصہ میں فرما یا ہے کہ عبداللہ کی جلالت قدر امیر الموشین کے ساتھ ان کا اخلاص اس سے زیادہ ہے کہ دوبیان کیا جا سکے، شیخ کئی نے پچھ روایات ذکر کی ہیں جو ان کے قدر وطعن کی مصفمن ہیں کین عبداللہ اس سے اجل وار فع ہیں، ہم نے بڑی کتاب میں ان احادیث کو بیان کر کے ان کا جواب دیا ہے، قاضی نور اللہ نے بالس میں کہا ہے کہ جوروایات شی میں ہیں ان کے قدر آ اور مطاعن کا خلاصہ جو بچھ میں آتا ہے اس کی بازگشت ابن عہاس کی بعض افعال و کر دار کی طرف ہے اور مولف کتاب کو ان کے ایمان کا اعتقاد ہے، باتی رہے وہ جواب جو شیخ علامہ نے کتاب کیر میں دیے ہیں اس حقیر کی نظر قاصر تک بیس پنچ بلکہ یعض قابل وقوق علاء ہے سنا گیا ہے کہ بحض عظامیں جو بادشاہ منفور منطان مجمود منا ہیں کہ بعد واقع ہوئی ہیں ان میں کتاب خدکور اور بعض اسباب اور کتب شیخ علامہ منا کع ہو گئے ہیں اب تک سل کیا ہوئے ہوئی ہیں ان میں کتاب خدکور اور بعض اسباب اور کتب شیخ علامہ خاتی ہو گئے ہیں اب تک اس کتاب منا کردی اور زسول آگر ہی کا ووات کے بعد واقع ہوئی ہیں ان میں کتاب خدکور اور بعض اسباب اور کتب شیخ علامہ خاتی میں آپ نے فلام ان کی کہ خالے میں کا میاب کے کتاب کی خالے اپنی خالہ میں دیا ہوئی میں بہت میتاز سے بسبب حضرت امیر الموشین کی شاگر دی اور زسول آگر ہی دوج تھیں پانی لے آئے تو حضرت نے ان کی کھور ور تا میں کی کہ میاب کی نور ور تھیں پانی لے آئے تو حضرت نے ان کی کھور ور تا ویلی قرآن کا علم عطاکر۔

وہ عالم، فسیح اللمان اور باشعور سے، حضرت امیرالموشین نے انہیں بھیجا تا کہ نوارن سے مناظرہ کریں اوروا تعدیمیم میں اشعث نے ایوموئی کو کیم کے لئے امتخاب کیا، حضرت نے فرمایا میں ایوموئی کو اس کام کے لئے پندئیمیں کرتا، ابن عہاں کو اس کے لئے اختیار کرو، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، اور جنگ جمل میں بھی جب حضرت امیر کو اصحاب جمل پر فتح نصیب ہوئی تو ابن عہاں کو جمیرا کے پاس بھیجا کہ اس تھیجا کہ اس تھیجا کہ اس تھیجا کہ اس تھی ابن عہاں اس کے پاس گئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی، تمیرا نے اجازت نہ دی، ابن عہاں اس کے پاس گئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی، تمیرا نے اجازت نہ دی، ابن عہاں نے مکان میں نظر دوڑائی کمرے کے ایک کونے میں ایک تکیے کود کھا ہے ہو اس کے اور اندر جانے کی اجازت میں نظا کی (خلاف قانون بھیچے اپنے آپ کو چھیار کھا ہے اور کا کہ اس عورت نے پروہ کے بیچھے سے کہا، اے ابن عہاں کونے شت میں خطاکی (خلاف قانون کو تھے سے کہا، اے ابن عہاں کئے گئے ہم رسول کے قانون کو تھے سے کہا، اے ابن عہاں کئے گئے ہم رسول کے قانون کو تھے سے کہا، اے ابن عہاں کئے گئے ہم رسول کے قانون کو تھے سے کہا، اے ابن عہاں کئے گئے ہم رسول کے قانون کو تھے سے کہا، اے ابن عہاں کئے گئے ہم رسول کے قانون کو تھے سے کہا، ایس میں اور تھے سے اول اور زیادہ تن دار ہیں ہم نے تھے اداب وسنت کی تعلیم دی ہے، یہ تیرا گھرنیس تیرا گھرنیس تیرا گھرونی ہے جس

میں تجھے چھوڑ گئے سے اور تواس سے باہر نکل آئی ہے، اپنے نفس پرظم اور بنافر مانی کرتے ہوئے جب تواپئے گھر جائے توہم تیری اجازت کے بغیراس میں داخل نہیں ہوں گے اور تیرے فرش پرنیس بیٹس کے، اس کے بعد کہا کہ امیر المونین نے تھم دیا ہے کہ مدید دالی جا اور اپنے گھر میں جا کر بیٹے، تمیر اسم کی خدار حمت کرے امیر المونین پر اور وہ حمر بن خطاب تھا، ابن عہاس نے کہا خداک قسم امیر المونین تو بل ہے۔ الخ، بہر حال بن عہاس آخر میں نا بینا ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ امیر المونین اور امام حسن پر زیاوہ گرید کرنے سے دہ نا بینا ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے تا بینا ہونے کے متعلق اشعار کے: (ترجمد)

اگرخدانے میری دونوں آتھوں کا نور لےلیا ہے تو میری زبان اور دل میں ان کا نور موجود ہے، میرا دل روش اور عقل کامل ہے اور میری زبان میں تلوار جیسااٹر ہے۔

عبداللہ کا بیت المال بھرہ کا مال لے کر کہ جانا اور اس سلید میں حضرت امیر الموشین کا اے خطا کھتا، اور اس کا جہارت
آمیز کلمات کے ساتھ جواب دینا، اس واقعہ نے محققین کو جرت میں ڈالا ہوا ہے، تعلب روا ندئی کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عہاس ہے نہ کہ عبداللہ ، وہ سرے علاء کہتے ہیں کہ یہ سی معلوم ہوتا کیونکہ عبداللہ تو آپ کی طرف ہے بین کا عالی تھا اے بھرہ ہے کیا تعلق ؟ علاوہ ازیں کی نے یہ بات اس نے تقل نہیں کی، ابن الی الحد یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ میر سے لئے مشکل ہے کیونکہ اگر اس نقل کی تعلق ہیں اور اگر کہتا ہوں تو میں راویان اور اکثر کسب کی کا لفت لازم آتی ہے کیونکہ سب اس واقعہ کے قواسے علی کے ساتھ ان کی تکلہ بہتا ہوں کہ یہ تو عبداللہ بن عباس ہے تو اس کے حق شیل یہ گمان نہیں کر سک ، باوجو داس اظلام کے جواسے علی کے ساتھ ان کی نہیں اور اگر وقت کر تا ہوں کہ یہ دور اس مقام میں تو تف کر تا ہوں این میٹر نہیں گرس کے سرتھو پوں لہذا میں اس مقام میں تو تف کر تا ہوں این میٹم فرما تے ہیں بیر صرف استبعاد ہے ، این عباس کوئی معموم نہیں سے اور امیر الموشیق نے بی کے معاملہ میں کی کی وہ اور ایس کی عربی تر بین اولا وہی کیوں نہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ ان معاملات میں اقرباء پر زیادہ بی کی اور میں این بی اور کی اور والے ہیں اور این عباس این زیر کے خوف سے کھے سے طائف چلے گئے اور ۲۸ ھیا ۱۹ ھیں وفات پائی اور جی ہیں وفات پائی اور وصفیدر تگ کے پرند سے ان کوئن میں داخل ہو کہ والے ایس کوئن میں داخل ہو کا کوئن میں داخل ہو کیا وال کا گریز تر بین اور این عباس این کوئن میں داخل ہو کیا وال کی نماز پڑھائی آئی دوسفیدر تگ کے پرند سے ان کوئن میں داخل ہو کیا وال کا کوئن ہیں داخل ہو کیا گوگ کیا بیان کا فقت ہے۔

## سولھویں:عثان بن حنیف (مصغر أ) سہل بن حنیف کے بھائی

پہلے گزر چکا ہے کہ بیان سابقین میں سے تھے اور دوایت ہے کہ بیاہرہ کے ایک جوان کے ہاں مہمان ہوئے کہ جس دعوت میں اغنیا و مدعو تھے اور فقرا و مفقو دیتے جب بی خبرا میر الموشین کو پہنی تو آپ نے انہیں خطا تکھا، اما بعدا ہے ابن حنیف جھے یہ اطلاع کمی ہے کہ اہل بھرہ کے جوانوں میں سے ایک مرد نے تھے کھانے کی دعوت دی ہے پس توجلدی سے وہاں پہنچا ہے تیرے لئے بہترین رنگ کے کھانے اور دنگ برنے پیالے لائے جاتے تھے اور جھے بیگان نہیں تھا کہ تواس قوم کی دعوت کو تول کرے گا، جن کے نظراء پر جفا کی جاتی ہے اور غن کو دعوت دی جاتی ہے اور بیرونی عثان ہیں کہ جب طلحہ وزبیر بھرہ ہیں وار دہوئے تو ان کے بہت سے نظر کوتل کیا اور انہیں گرفتار کر کے بہت مارا پیٹا اور ان کی داڑھی کے بال اکھیڑے اور انہیں بھرہ سے نکال دیا اور جنگ جسل کے بعد حضرت امیر المونین نے عبداللہ بن عہاس کو بھرہ کی حکومت سونی اور عثان کوفہ میں رہنے گئے، اور معاویہ ابن اسفیان کے ذمانہ تک رہے۔

## سترهویں:عدی بن حاتم طائی

امیرالمونین محبین میں سے تصاور حضرت کی جنگوں میں آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی تصرت یاوری میں تکوار چلائی دی ججری میں رسول خداکی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کرنو بجری میں نشکر اسلام حبل طی کی طرف کیا اوروہاں کے بت خانہ کوجس کافلس نام تھامسار کیا اور وہاں کے لوگوں کو قید کیا، عدی بن حاتم جو قبیلہ کا قائد وسر دار تھا شام کی طرف بھاگ كيااوراس كى بهن قيد ہوگئ اور قيدى دينه ميں لائے گئے جب رسول خدانے انہيں ديكھا تو حاتم كى لڑكى جوصباحت وفصاحت ميں مشہور مى كورى بوكن اورع ض كيا" يارسول الله هل الوالدو غاب الواف فأمن على من الله "يعنى ميراباب مركبا باور بها لك بھاگ گیاہے مجھ پراحسان سیجے فدا آپ پراحسان کرے پہلے اور دوسرے دن حضرت نے کوئی جواب ندویا، تیسرے دن جب حضور ان كقريب المرارب تقية امير المونين في ال مورت كي طرف اشاره كيا ، كما بني عرض داشت بيش كرد ، ال عورت في كرشته كلام كااعاده كياتوحضرت رسول ففرمايا، من في تحصماف كياجب كونى امانت دارقافلد آئ كالمجمع بنانا تاكد من تحفي تير علاق ک طرف بھیج دوں اوکی کہنے تکی میں جاہتی ہوں کہاہے ہمائی کے پاس شام جاؤں دوای انظار میں رہی یہاں تک کے قبیلہ فضاعة کا ایک مروه مدینه میں آیا بتواس اور کی نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کمیری قوم کے کیج لوگ آئے ہیں جو قابل وثو ق واعتماد ہیں مجھے ان كر ماته بيج ديجيني،آپ نے اسے لباس وزاد سفر عنايت فرما يا اور اس جماعت كے ساتھ اسے رواند كيا، و ولا كى شام كى، اپنے بعالى عدى ب ملاقات کی اے اپنے حالات سنائے ، اور اس سے کہنے گی ، میں توسمجھ رہی جول کداس جہان اور اُس جہان میں امن وامان سوائے حفرت محمد کی خدمت میں حاضر رہنے کے حاصل نہیں ہوسکتا، بہتریہ ہے کہ فورا بے خوف وخطر حضرت کی خدمت میں جاؤ، عدی نے اسباب سفرمبها كيااورمدينه مي بهنجا جب حضرت رسول اكرم كم محفل مين حاضر جواءاورا بنا تعارف كرايا توحضور كمرك طرف روانه جوسة ،عدى بھى آپ كے چھے جار ہاتھا، راسته ميں ايك برهيا آپ كى خدمت ميں آئى اور اس نے اپنى ضروريات وحاجت كے متعلق بہت ہے باتیں کیں، حضرت بھی کھڑے رہے بہاں تک کہ اس عورت کا سوال پورا کردیا، عدی نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بادشاہوں کی روش نہیں کردہ ایک بڑھیا کے لئے اپنے کاموں کو آئی دیر معطل کیےرکھیں، بلکدیہ پنجبروں کی عادت ہے، جب گھر میں پہنچ تو رسول خدا نے اس لحاظ ہے کہ عدی بڑے باپ کا بیٹا اور محتر م تھا، اس کے احتر ام کا خیال کرتے ہوئے ایک گدیلہ جو لیف خرمہ سے بھر ابوا تھا، اٹھا كرعدى كے لئے بچھا يا اوراس كواس پر بھا يا جاتى عدى نے معذرت كى آپ نے تعول نفر مائى پس آپ نے عدى كواس تكيه پر بھا يا اورخود

دوراز حریم کوئے تو بے بہرہ ماندہ ام شرمندہ ماندہ ام کہ چازیمہ ماندہ ام

معاید نے کہا کہ تہمیں معلوم ہونا چاہے کہ خون عثان کا ایک قطرہ ابھی ہاتی ہے وہ اشرف یمن میں سے ایک شریف کے خون کے بغیر ختم نہیں ہوسکتا ،عدی کہنے گئے خدا کی قتم وہ دل جو تمہارے فضب سے پر تھے ابھی تک ہمارے سینہ میں موجود ہیں اور وہ تو اور کی خوا کی تعرب کے دروازے سے ایک بالشت آگے بڑھو وہ تو اور کی کہ جنگے ساتھ تم نے جہاد کیا وہ ہمارے دوش پر باقی ہیں اگرتم کر وفریب کے دروازے سے ایک بالشت آگے بڑھو کے تو تمہاری برائی کے راستہ میں ہم بھی ایک بالشت بڑھیں گے بہت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گردن کا کٹ جانا اور سکرات موت کو برواشت کرنا ہمارے لئے اس سے آسان ہے کہ گئی کے تن میں کوئی غلط بات ہم شیں اور اے معاویہ تو ارتباری وجہ سے ہی نیام سے نکات ہم معاویہ نے مصلحت یہ بھی کہ اپنے غضب وغصہ کو جنبش میں نہ لائے لہذا گفتگو کا رخ پھیرد یا اور اپنے نشیوں سے کہا کہ عدی کے کمات کوئی طویز پندو تھمت ہیں۔

### الفاروين عقيل بن ابوطالب

آپ امیرالمونین کے بھائی ہیں، ان کی کنیت ابویزید ہے، کہتے ہیں یہ اپنے بھائی طالب سے اور جعفر عقیل سے اور امیرالمونین جعفر سے دس دس سال چھوٹے تھے، ای کئیت ابویز اولاد میں سے عقیل کے ساتھ ذیادہ محبت کرتے تھے، ای لئے رسول اگرم نے فرمایا تھا کہ میں عقیل سے دو محبت کو بیار بھی اگرم نے فرمایا تھا کہ میں عقیل سے دو محبت کو بیار بھی تھا، کہتے ہیں کہ عرب میں عقیل کی طرح کوئی عالم نسب نہیں تھا، مجدر سول میں ان کے لئے گدیلہ بچھا دیتے تھے، وہ آکر اس پر نماز پر صحت ، پس لوگ ان کے پاس جمع ہوجاتے اور علم نسب اور ایام عرب کے متعلق ان سے استفادہ کرتے، اس وقت وہ نا ہیٹا ہو چکے تھے پر صحت ، پس لوگ ان کے پاس جمع ہوجاتے اور علم نسب اور ایام عرب کے متعلق ان سے استفادہ کرتے، اس وقت وہ نا ہیٹا ہو چکے تھے

اورلوگان سے بغض رکھتے تھے کونکہ وہ ان کی اچھائی اور برائی سے واقف تھے اور عمرہ جواب دیے میں عقیل مشہور تھے، ایک دفعہ معاویہ کے پاس محے، معاویہ نے کرسیاں بچھوا میں اورائے جلیوں کو حاضر کیا، جب عقیل آئے تو معاویہ کہنے لگا، میرے اورائے ہمائی ك الكريم معلق بتائي برمايا مي الي كالكر حقريب الراتويس في ديكما كدان كي شب وروز زمانه بغير كي شب و روز کی طرح ہیں، لیکن پیغیران میں موجودنییں، میں نے ان میں سے کسی کوئیں دیکھا، مگریے کدوہ عبادت میں مشغول ہے، اور جب میں تیرے لکارمیں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچومنافقین میرے استقبال کے لئے آئے ہیں جضوں نے پینمبر کے اونٹ کوعقبہ کی دات بھایاتھا، پھر پوچھااے معادیہ تیرے دائمی طرف بیکون بیٹا ہے معادیہ نے کہا عمرو بن عاص، عمل کہنے لگے بیدہ مخض ہے کہجس يں چھآدميون نے جھڙا كيا، برايك اس كادكويدارتها، بالآخرشر كش قريش عاص بن وأل سب پرغالب آيا اوراس نے اس كواپنا بينا بنا لیاء دومرا کون ہے معاوید نے کہا ضحاک بن قیس، عقبل نے کہا بدوہی ہے جوازار بنداور نراوئٹ مادہ پر جفتی کرانے کے لئے دیتا تھا، اوروه كون بمعاوية في كها الوموى اشعرى، كمن لكرية جور مال كابياب، معاوية في جب ويكما كداس كيديم اورجليس بكيف ہورہ ہیں، چاہا کہ وہ مطمئن ہوں پوچھاا سے ابویزید! میرے حق میں آپ کیا کہتے ہیں کہنے لگے بیند پوچھو، معاویہ نے کہانمیں ضرور اس كاجواب بعى دو، كينے لكے جماحه كوجانتے ہو،معاوير نے كہا جمامه كون بے قيل كينے لكے ميں تجھے بتاچكا، يد كهدكر چل ويئے ،معاويد نے نما برکو (انساب کوجائے والا) بلا یا اور اس سے بوچھا کہ جامہ کون ہے، اس نے کہامیرے لئے امان ہے، معاویہ نے کہا کہ ہال اس نے جواب دیا کہ تمامہ تیری دادی ابوسفیان کی مان تھی، زمانہ جاہمت میں مشہور بدکار عورتوں میں جمنڈے والی تھی، معاویہ نے کہا میں تمہارے برابررہا، بلکتم ہے بھی بڑھ گیا، ایک ون معاویہ نے کہا جب کے عمروعاص بھی اس کے پاس بیٹھا تھا اور عقیل آرہے تھے، میں مجھے عمل سے بنیاتا ہوں، پس جب عمل نے سلام کیا تو معاویہ نے کہا، مرحبااے وہ مخص کہ جس کا چھا ابولہب ہے، عمل نے كما" اهلا وسهلا "جس كى پويكى" حالة الحطب فى جيدها حيل من مسل" جنم كايدهن الخان والى جس كے كلے يس آم كى رى ب،معاوية في كما إ الديزيد آب كا بين جا الدلب كمتعلق كما خيال ب، فرما ياجب جبم مي جاؤتو بالمي طرف ر کھ لیناتم اس کو یالو کے، وہ تمہاری پھوچی کو بنچ لٹائے ہوئے گا، جوجہم کا ایند صن اٹھانے والی ہے، جہنم میں جماع کرنے والا بہتر ہے یادہ جس سے جماع کررہاہے، کہنے لگا خدا کا تسم دونوں ہی برے ہیں من چھی تھیا نوے سال کی عمر میں وفات پائی۔

انیسویں:عمروبن حمق خزاعی

فداکے ٹیک بندے اور باب مدید علم رسالت کے جواری تھے، امیر الموشین کی شہادت کے بعد تجربن عدی کی اعانت اور بنی امید و کئے میں انہوں نے پوری کوشش کی ، جب زیاد بن ابید نے عمرو کی گرفتاری کا حکم دیا تو عمر وموسل کی طرف بھاگ نظے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اس غار میں آیک سانپ تھا جس نے انہیں ڈسا اور دہ شہید ہوئے ہی وہ لوگ جوزیاد کی طرف سے ان کی تلاش میں گئے سے انہیں مردہ پایا، ان کا سرجدا کر کے زیاد کے پاس

لے آئے زیاد نے دہ سرمعادیہ کے پاس بھیجا، معاویہ نے وہ سر نیزہ پر آویز ال کر کے لوگوں کودیکھا یا اور یہ پہلاسر تھا جو اسلام میں نیزہ پرنصب کیا گیا، امیر الوشین نے عمر وکوان کے انجام کی خبر دی تھی اور جو خطا ام حسین نے معاویہ کے خطا کے جواب میں لکھا تھا کہ جس معاویہ کے عفر و محر ظلم وقتض عہد کی تفصیل تھی، اس میں یون تحریر فربایا، کیا تو عمر و بن حق صحابی رسول ، عبد صالح کا قاتل نہیں ؟ جس کوعبادت نے تجف کردیا تھا، اور اس کا جسم کمزور ہو گیا اور رنگ زرد ہو گیا تھا با وجود اس کے کہ تو نے اسے امان دے دی تھی اور اللہ کے عہد و بیان اور مواثق دیئے تھے کہ اگر وہ عہد کی پرندہ سے کیے جا بی تو وہ بھی پہاڑی کی چوٹی سے تیر سے پان ان آتا ، اس کے با جود خدا پر جراحہ کرتے اور اس عہد کوخفیف بچھتے ہوئے تو نے اسے قبل کردیا۔

نقیر کہتا ہے کہ امام حسین کے اسحاب میں سے شہید ہونے والوں کے بیان میں زاہر کا ذکر آئے گا، جو مرو بن حمق کے ساتھ تھا اور جس نے اسے دفن کیا تھا، راوندی اور ابن شہر آشوب نے روایٹ کی ہے کہ جب عمرو بن حمق نے رسول خدا کو پانی پالیا تو آپ نے اس کے لئے دعاکی خدایا اس کواس کی جوانی سے بہرہ در قرار دے ، لیس ای سال زندہ رہالیکن اس کی ڈاڑھی کا ایک بال بھی سفیز نہیں ہوا تھا۔

#### بىيبوس:قنبر

ياميرالمونين كخصوص غلام تصاور دوايات مل ان كابهت ذكر بهاوريده بي بين كه بن كمتعلق امير المونين فرمايا: انى اذا بصرت شيفاً منكرا

اوقلت ناری ودعوت قنبراً

''جب میں کی بری چیز کود مکھتا ہوں تو آگ کوروٹن کرتا ہوں اور قنبر کوجلاتا ہوں اور قنبر کا حضرت کی مدح کرنا جبکدان سے بوچھا گیا کہ توغلام ہے'

مشہورادررجال کی میں مسطور ہے، ان کو جائ تعنی نے شہید کیا تھا، روایت ہے کہ تعبر کو جب گرفتار کر کے جاج کے پاس لاے تو جائے نے پوچھا کہ علی کی خدمت میں کیا کرتا تھا، تعبر نے کہا آپ کے لئے وضوکا پانی لاتا تھا، جاج نے کہا جب علی وضو سے فارغ ہوتے تو کیا کتے تھے کہنے لگھ اس آیت مبار کہ کی تلاوت کرتے تھے۔

فَلَتَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ \* حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا ا اُوْتُوَّا اَحَنَّ الْهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ا وَالْحَبْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَيِيْنَ ﴿ (انعام )

"پس جب وہ اس چیز کو بھول میکئے جو انہیں یا دولائی گئ تھی تو ہم نے ان کے لئے ہر چیز کے دروزے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پرخوش ہوئے جو ہم نے انہیں دیا تھا تو اچا تک ہم نے انہیں

گرفت میں لےلیا، وہ حیران وسرگردال ہو گئے ہیں اس قوم کی نسل کا ث دی گئ جس قوم نظم کیا، اور سب تعریفیس اس خدا کے لئے ہیں جوعالمین کا رب ہے''۔

جاج کہنے لگا میرا گمان ہے کہاں آیت کی تاویل ہم پرکرتے تھے، تنبر نے کہاہاں ایسائی ہے، بجاج نے کہا اگرتمہاراسراڈا دوں تو کیا کرد کے، کہنے لگے بیں سعادت مند ہوجاؤں گا،اور توشقی ہوجائے گا، پس اس ملعون نے تھم دیا اور تنبر کی گردن اڑادی گئ ۔

اكيسوين: كميل بن زيادخعي يماني:

امیر الموسین کے خاص اور عظیم ترین اصحاب میں سے متھے، عرفاء نے انہیں امیر الموسین کا راز دال سمجھاہے ،مشہور دعاجو پندرہ شعبان اور شب جعد پڑھی جاتی ہے ان کی طرف منسوب ہے اور وہ مشہور حدیث بہت کی کتب میں بائی جاتی ہے کمامیرالموسنین نے ان کا ہاتھ مکر ااور انہیں صحرایس لے مکتے اور فرمایا اے کمیل بیدل ظرف ہیں، بہترین ظرف وہ ہے جوزیادہ حفاظت کرنے ولا ہو، جو بات میں کہدر ہاہوں اس کو مفوظ کرلو کہ لوگ تین قسم کے ہیں، الخ دشنج بہائی نے اسے اپنے اربعین کی ایک حدیث قرار دیا ہے، نیز حضرت امیرالمونین کے لمات ہیں جن میں آپ نے کمیل کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے،اے کمیل اپنے اہل وعیال کو حکم دو کدوہ مکارم کا اكتساب كرين اورسوئے ہوئے تخص كى حاجت كے لئے رات كى تار كى ميں كوشش كريں، پس تسم باس خداكى جوتمام آوازوں كوسنتا ہے جو محض بھی کسی دل میں سرور دخوشی رکھ دیتو خدادند عالم اس کے لئے اس سرور سے ایک لطف پیدا کرتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اطف اس کی طرف اس طرح آتا ہے جس طرح یانی و جلان کی طرف یہاں تک کدوہ اس مصیبت کو همیل دیتا ہے جس طرح اجنی اونوں کو دھکیلا جاتا ہے، کافی مت تک کمیل حضرت کی طرف سے بیت المال کے خزا کچی رہے، بلا خرجاج تعقی نے انہیں شہد کرویا، جیسا کروایت ہے کہ جب جاج عراق کا گورز ہواتواں نے چاہا کہ کمیل کوتل کرے، کمیل وہاں سے بھاگ گئے، جب جاح ان کوقا ہو میں نہ کر سکا تو بیت المال سے کمیل کی قوم اوررشتہ داروں کو جو وظیفہ ملتا تھاوہ بند کردیا، جب پینجر کمیل کو پینجی تو کہنے سکے میری عمر زیادہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں ایک گروہ کی روزی کے منقطع ہونے کا سبب بنوں، اٹھے اور حجاج کے پاس آئے وہ ملعون کہنے لگا تیری تلاش میں تھا تا کہ تھے کیفر کردارتک پہنچاؤں وہ کہنے لگاجو تیراجی چاہے کرلے کیونکدمیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے اور عنقریب تیری اورمیری بازگشت خداوند عالم کی طرف ہے اور مجھے مولانے خبر دی ہے کہ تومیرا قاتل ہوگا، جاج کہنے لگاتمہارا شارقا تلان عثال میں ہے اس نے تھم دیا اور ان کا سرقلم کردیا گیا ، بیوا قعہ ۸۳ ھیں ہواجب کدان کی عمرنوے سال تھی ان کی قبر مقام توبیس ہے۔

بائيسوي مالك بن حارث اشترخعي

مالک بن حارث اشتر مختی سیف الله المسئلول علے اعداؤ قدس الله روحه: ( خدا کی سیجی ہوئی تکوار اس کے دشمنوں کے لیے لئے ، خدا ان کی روح کومقدس قرار دے ) جلیل القدر اور عظیم المرتبہ تھے، ان کا امیر الموشین کے ساتھ اختصاص بیان سے زیادہ ظاہر ہے، امیر الموشین کا فرمانا کہ مالک میرے گئے اس طرح تھا جیسے میں رسول اللہ کے لئے ان کی عظمت کے لئے کافی ہے امیر الموشین نے اسمعے میں انہیں مصر کی حکومت سپر دکی ، اور قبل اس کے کہ وہ مصر کی طرف جاتے حضرت نے اہل معرکو خط کھا جس کے کچرفقرے بیان :

ا بابعد حقیق می تمباری طرف الله کے بندوں میں سے ایک بندہ بھی رہا ہوں جوخوف کے دنوں میں نہیں سوتا اور ڈرکی کھڑ یوں میں دشنوں سے بیچے نہیں بڑا، فاس وفاجر لوگوں کے لیے جلانے والی آگ ہے اور وہ ہما لک بن حارث جوند تج قبیلہ سے ہالک بات کوسنوا وراس کے تم کی اطاعت کرو، کونکہ وہ اللہ کی تکواروں میں سے ایک تواری ہ

اورجومدنامد معرت نے مالک بن اشتر کے لئے لکھا آپ کے مہدناموں میں سب سے زیادہ طویل ہے جو کہ بہت سے اطا تف وعاس اور بالارند دنسائع بمشتل بجوضوص طور پرسلاطین جہان کے لئے بردور عکومت میں ایک تا نون ہے کہ جس قانون كےمطابق خراج وزكوة دى جائے اوركوئى ظلم وستم بندگان خدااور وعيت پرند مواوروه عبدنامه مشبور باس كراجم مو يك بين، جب امير المونين وه عبد نامد لكه يك توسم دياكه الك راسته يركامزن بون، ما لك اشتر ايك كروولظر كم ساته معرى طرف رداند بوئے معقول ہے کہ جب بی خبر معاویہ کو پہنی تواس نے مقام عریش کے ایک دہقان کو پیغام بھیجا کہ اشتر کوز ہردے دو، تو بیس سال کا خراج مین تم سے نیں اول گا، جب اشتر عریش میں پیغے ووہاں کے دہقان (زمیندار) نے یو چھا کہ اشتر کھانے پینے کی چیزوں یں سے کے زیادہ پیند کرتے ہیں، بتایا گیا کہوہ شہد کوزیادہ پیندفر اتے ہیں، وہ د بقان پی شہد بطور ہدیہ جناب اشرے پاس لے آیا اوراس شہد کے چھاوصاف بیان کیے، اشر نے اس زہر آلودشہد کاشر بت بیا، ابھی شہدان کے شکم میں بیس مفہرا تھا کہ دنیا ہے رطت فرمائی، اوربعش کہتے ہیں کدان کی شہادت قلزم میں ہوئی اور عان کے فلام نافع نے انہیں زہرویا، جب اشتر کی وفات کی خبر معاویہ کولی تو دہ اتنا خوش ہوا کہ پھولانہ ساتا تھا اور جب بینبر امیر المونین کو ہوئی تو آپ بہت متاسف ہو سے منبر پرتشریف لے سکتے اورفرایاانا لله واناالیه راجعون، حمال خداے لیے جوعالمین کا پروردگار ب،خدایا میں اس سے چرے واب کی امیدر کمتا ہول کیونکداس کی موت مصائب ونیا ہیں سے ہے قدا ما لک پر رحم کرے بے شک اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے راستہ پر چلا اسے رب سے ملاقات کی باوجود یکہ ہم نے اسے نفوس کو عادی بٹالیا ہے کدرسول اللہ کی مصیبت کے بعد ہرمصیبت پرمبر کرتے ہیں پر بھی مظیم ترین معیبت ہے پھرآپ مغیرے نیچا ترے اور گھر تقریف لے گئے ، قبیل خف کے بزرگ آپ کی خدمت میں آئے، حضرت اشتركى وقات يرمحزون ومغموم تضع بجرفر با ياخدا بحلاكر ينا لك كالالك كيا تفاادراكروه بها القاتو ببت برا بها (اوراكروه يتقر قاتوسخت بتقرقا، فداك تتم تيرى موت ني ايك دنياكوبلا ويااوراس عدايك دنياخوش بونى ، مالك جيس پررون والول كورونا چاہے اور کیا مالک جیے محص کی امیدر کی جاسکتی ہے اور کیا مالک جیہا کوئی ہے اور کیا مالک جیبا بچر لے کر حورثیں اعلی ہیں، اور (فرمایا) کویا اس ک موت نے جھے کوے کردیااور یہ کی ان کے حق می فرمایا، خدا کا تشم اس کی موت نے اہل شام کوعزت داراورائل عراق كوذليل كرديا، اورفر ماياس كے بعدين ما لك كوئيس و كيدسكوں كا، قاضى نوراللد نے جالس ميں كها ہے كرصاحب مجم

البلدان نے بعلب کے حالات کے من میں نقل کیا ہے کہ معاویہ نے کمی تحص کو بھیجا، اس نے مصر کے راستہ میں اشتر سے ملا قات کی اورانہیں زہرآ لودشہدیلا یا ،قلزم کے قریب انہوں نے وفات یائی جب معادیہ کواطلاع ملی تواس نے خوشی کا اظہار کیا ،ان کا جنازہ وہاں سے مدینه طبیبہ میں منتقل کیا گیا، وہاں ان کی قبرمشہور ومعروف ہے اور بیجی کہا ہے کہ اشتر باؤجود بیکہ عقل وشجاعت و بزرگ و فضیلت کے زبورے مزین تھے اور وہ زبور علم وز ہدفقر و درویش ہے بھی آراستہ تھے، مجموعہ ورام بن ابوفراس رحمہ اللہ میں تحریر ہے کرایک دن ما لک بازار کوفد سے گزرر ہے تھے اور جس طرح الل فقر کا شیوہ ہے پرانا کھر درالباس زیب تن تھا اور وہی کھر درا کپڑا عمامه كے طور سرير ركھے ہوئے تھے، ايك مخص دكان كے دروازے پر بيٹھا تھا جب اس نے اشتر كود يكھا كدوه اس وضع قطع اورلباس میں جارہے ہیں تو وہ اس کی نظر میں حقیر نظر آئے اور اس نے سبزی کی ایک شاخ اشتر کے اوپر چینک دی ، اشتر حلم وحمل دکھاتے ہوئے اس كى طرف متوجدند موئ اورآ كے نكل كے ، حاضرين من سے ايك اليے خص نے جواشتر كو پہنا تا تعاجب بياحالت ديكھي تواس مخص سے کہاوائے ہو تجھ پر تخیم معلوم بھی ہے کہ میخص کون تھا کہ جس کی تونے اپانت کی ہے وہ کہنے لگا مجھے تومعلوم نہیں ،اس نے کہا یہ مالک اشتر صاحب امیر المومنین ہیں، پس وہ مخص اس فعل کے تصورے کا نینے لگا اور مالک کے پیچے روانہ ہوا تا کہ ان کے یاس جا كرمعذرت كرب، اس نے ديكھا كماشترم حدييں جاكرنماز ميں مشغول ہو گئے ہيں، اس نے توقف كياجب وہ نمازے فارغ ہوئے تواس نے سلام کیاان کے یاؤں پرگر پڑااوران کے یاؤں کے بوے لینے لگا،اشتر ملتفت ہوئے اس کاسر ہاتھوں میں لیااور کہا یہ کیا كرر به بوده كين لكايل ال كناه كى معذرت جابتا بول جومجه سے صادر بوائد يك نيك ين كيا اتحاء اشتر في كها تیرے ذمہ کوئی مجنا فہیں خدا کو تتم میں مجد میں صرف ای لئے آیا تھا تا کہ تیرے لئے استعفار اور طلب بخشش کروں، (اتھیٰ)۔ مولف کہتا ہے دیکھے کس طرح اس محض نے حضرت امیر المونین سے اخلاق کا اکتساب کیا تھا آپ حضرت علی کے شکر کے امراء میں سے تصاور بہت شوکت ود بدبدر کھتے تھے ان کی شجاعت اس مرتبہ پرتھی کدائن الیدید کہتا ہے کہ اگر کوئی مخص قسم کھائے كما لك اشتر سے زیادہ شجاع حرب وجم میں ان كاستادامىر لمونين كےعلادہ كوئى نبيل تومير الكان بے كماس كونتم سج بےادر ہم ال مخص معلق کیا کہیں کہ ص کی زندگی نے اہل شام کواورجس کی موت نے اہل عراق کو شکست دی، امیر الموثین نے فرما یا کماشتر میرے لئے اس طرح تھے جیسے میں رسول اللہ کے لئے تھا، اور اپنے اصحاب سے فرمایا کاش تم میں سے اس جیسے دو مخص بلک اس جیسا ایک مخص ہوتاان کا دید بہ جو دھمن پر تھاان اشعار پرغور کرنے سے جوخود انہوں نے کہ ہیں محسوس ہوتا ہے۔ (ترجما شعار) میں اپنامال وتونگری باقی رکھوں گا، بلندی ہے انجراف کروں گا اور اپنے مہمانون کے ساتھ تر شروئی کے ساتھ پین آؤں گااگر میں مند کے بیٹے پرغارت گری نہ کروں جس کا کوئی دن جانوں کے لوشنے سے خالی نہ ہولاغر کمروالے گھوڑ ہے جو ہواؤں کی طرح ہیں ،سفیدرنگ والے همید سواروں کومیدان جنگ میں لےجاتے ہیں جوغصہ کے مارے رحی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان پرلو بالپٹا ہوا ہے گو یا وہ بکل کی

چک یاکسی ایک سورج کی شعاع ہے۔

فلاصہ یہ کہ اس جلالت و شجاعت و شدت و شوکت کے باجودان کاحسن خلق اس مرتبہ پرتھا کہ ایک بازاری آدی ان کی ابات کرتا ہے اوران کے حال میں کمی قتم کا کوئی تغیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مجد میں جا کرنماز پڑھتے ہیں اوراس کے لئے استغفار کرتے ہیں اوران کے حال میں کمی قتم کا کوئی تغیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مجد میں جا کرنماز پڑھتے ہیں اورا کر آپ تو اس کے فقس کا خواہش پر غالب آجا باان کی شجاعت بدنی سے بلند تر ہے، امیر المونین نے فر ما یا ہے اشجع الناس من غلب ہواہ، زیادہ بہا دروہ ہے جوابی خواہش فقس پر غالب آئے۔

#### تيئيسوي محربن ابوبكربن ابوقافه:

جلیل القدر ظیم المنز لت خواص د حواد مین امیر الموشین میں سے تنے بلد بمنزلدآ پ کفر زند کے سے، چونکدان کی والدہ
اساء بنت عمیں پہلے چعفر مین افی طالب کی بیوی تھیں ، چعفر کے بعد ابو بکر کی ذوجہ ہو میں اور جمعہ الوداع کے سفر میں جو کوجمنے و یا ، ابو بکر کے
بعدامیر الموشین کے حرم میں داخل ہو تی ، تو لا محالہ جمد نے امیر الموشین کی گود میں تربیت پائی اور حصرت کے علاوہ انہوں نے کی باپ کو
نہیں پہچانا ، بیباں تک کہ امیرالموشین نے فر ما یا کہ جمر صلب ابو بکر سے میرا بیٹا ہے اور محمد جنگ جمل وصفین میں حاضر تھے ، اور جنگ
صفین کے بعدامیر الموشین نے حکومت معرانہیں عطافر مائی ، اسمارہ میں معاویہ نے عروی ن عاص معاویہ بن خدت کا اور انوا حور سلی کو ایک کو ایک کو ایک کو میں معاویہ بن خدت کی اور انہیں گرفتار کرلیا ،
کروہ ظیم کے ساتھ معرکی طرف روانہ کیا اور ان کو گو ن خواہوں کے ساتھ مل کر جمد ہیں کی اور انہیں گرفتار کرلیا ،
پی معاویہ بن خدت کے خبر کا سر بیاس کی حالت میں قام کیا اور ان کا جم گدھے کے چڑے میں رکھ کر جلایا اور محرکی عمر اس وقت المان کی سرک محل کی بیان کی وجہ سے ان کے پہتان سے خون نگل آیا اور ان کی بی بی بی بین بی بی عاکشر نے تی محرک کے بلد معاویہ عمر و عاص اور پر نہیں کی اور بر نماز کے بعد معاویہ عمر و عاص اور پر نہیں کی بی بی بی بی بی عاکشر نے تیم کی حورت و کمگین ہوئے اور جھرکی موت کی فہر این نوان کھار کی کی دون و کمگین ہوئے اور جھرکی موت کی فہر این کون کی کی اور کا کمات کے ساتھ موری کی موت کی فہر این الموشین کو پنجی تو ان و کمگین ہوئے اور جھرکی موت کی فہر این کہاں کوان کا مات کے ساتھ موری کی در ترجمہ کی موت کی فہر این الموشین کو پنجی تو نوان و کمگین ہوئے اور جھرکی موت کی فہر این کی اور کا کمات کے ساتھ موری کو کمور کی در ترجمہ کی کھر اور ان کھار کی دور دین و کمگین ہوئے اور جھرکی موری کی در ترجمہ کی کہر ایک کی دور کون کو کمگین ہوئے اور جھرکی موری کی در ترجمہ کی کہر ایک کی دور کون کو کمگین ہوئے کا دور کون کو کمگین ہوئے کا کمگین ہوئے کو کم کون کو کمگین ہوئے کا کمپور کی کی در ترجمہ کی کھرکی کے دور کون کو کمگین ہوئے کی کمگین ہوئے کا کمپور کی کر ترجمہ کی کی کون کو کمپور کون کو کمگین ہوئی کون کو کمپور کی کر ترجمہ کی کی کون کو کمپور کی کون کون کو کمپور کون کو کمپور کی کون کو کمپور کی کر تو کمپور کی کون کون کون کون کون کون کون

اما بعد بے شک مصرفتی ہو چکا ہے اور جمر بن ابی بحر خدا اس پر رخم کرے شہید ہو گیا ہے اس کے لواب کی امید ہم خدا سے رکھتے ہیں، جو کہ مخلص بیٹا تھا اور سخت کام کرنے والا تھا، اور جیکنے والی تھا را دور شمن کو دفع کرنے والا رکن اور ستون تھا، میں نے لوگوں کو اس سے لل جانے پر ابھا را تھا، اور اس کی فریا درس کا تھم دیا تھا، اس واقعہ کے ہوئے سے پہلے انہیں خلوت وجلوت میں جاتے آتے بلایا تھا، ان میں سے کوئی تو کراہت کے ساتھ آتا ہے اور جمولے بہانے حیلے بناتا ہے اور کوئی مدونہ کرتے ہوئے بیانے حیلے بناتا ہے اور کوئی مدونہ کرتے ہوئے بیٹے رہتا ہے میں خدا سے دعا ما تکتا ہوں کہ وہ جمیے جلدی ان سے اور کوئی مدونہ کرتے ہوئے بیٹے رہتا ہے میں خدا سے دعا ما تکتا ہوں کہ وہ جمیے جلدی ان سے اور کوئی مدونہ کرتے ہوئے بیٹے رہتا ہے میں خدا سے دعا ما تکتا ہوں کہ وہ جمیے جلدی ان سے

چیکارادلائے، خدا کی قتم اگر دھمن سے کلراؤیں مجھے شہادت کی امید نہ ہواور میں نے اپنے نفس کو مرنے کے لئے پورے طور پر تیار نہ کیا ہوا ہوتو میں دوست رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی نہ گر اروں اور نہ بھی میری ان سے ملاقات ہو۔

ابن عباس جب محدی شہادت ہے مطلع ہوئے تو امیر الموشین کے پاس تحزیت کے لئے بھرہ سے کوفہ آئے اور حفرت سے تحزیت کی، امیر الموشین کا ایک جاسوں شام سے آیا اور کہنے لگا اے امیر الموشین معاویہ کو تحرک شہادت کی جب خبر ملی تو وہ منبر پر گیا اور لوگوں کو بتایا، شام کے لوگ اسے خوش ہوئے کہ میں نے انہیں اس طرح کھی کی موقع پرخوش نہیں دیکھا، تو حضرت نے فر مایا ہم ای قدر مغموم ہیں جتنے وہ خوش ہیں بلکہ ہماراغم وائدوہ کی گنازیا وہ ہے اور روایت ہے کہ آپ نے محمد کے قت میں فر مایا کہ میرا پروردہ تھا اور میں اس کا باپ اور اسے اپنا بیٹ ہم مادری بھائی ہیں، عبداللہ عون، اور مجمد اولا وجعفر طیار کے اور یجی بن امیر الموشین کے اور این عباس کی خالہ کے بیٹے ہیں اور قاسم فقید سے نہ کے باپ ہیں جو کہ امام جعفر صادق کے نائے تھے۔

#### چوبیسویں: محمد بن ابوحذیفه بن عتبه بن رسید بن عبدالشمس

ركھوں كاءمعاويد نے كم وياكدا سے واپس زندان ميں بھيج ويا جائے وہ زندان ميں رہے يہاں تك كروفات ياكى (رحمدالله)-

ائی الحدید نے تقل کیا ہے کہ عمر و بن عاص نے تحد بن بوحذیفہ کو مصرے گرفتار کر کے معاویہ کے پاس بھیجا اور معاویہ نے انہیں قید کردیا، وہ قید خانہ سے بھاگ نکلے، قبیلہ شعم کا ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن عمر و بن خلدم تعاوہ ان کی تلاش میں لکلا اور انہیں ایک غار نیں پایا اور و بین شہید کردیا، اور محد کے باپ ابوحذیفہ اصحاب پغیبرا کرم میں سے متصاور جنگ بدر میں جب ان کے باپ اور بھائی کل ہوئے تب بھی وہ آپ کے صحابہ میں رہے اور بمامہ کی جنگ کے دن جو مسلمیہ کذاب سے ہوئی تھی وہ شہید ہوئے۔

#### پچیسوین میثم بن سیخی تمار

انیں تعلیم دی تھی، اور آئیل اسرا ہوشن کے خواص ختب اور حواریین ہیں سے تھے اور حضرت نے جتی میٹم میں قابلیت اور استعدادتی اس کے حظایق انیں تعلیم دی تھی، اور آئیل اسرار تحفیف اور اخبار غیب پر مطلح فر بایا تعااور بھی بھی ان چیو دل کا بیٹم سے ترقی ہوتا تھا اور اسلسلہ میں دو تھے دو تھے میں بہت کے کہ جناب ابن عباس جوامیر الموشین کے شاگر و تھے اور جنموں نے حضرت سے تغییر قر آن سیکی تھی، اور علم فقد وتغییر میں بلند مرتبہ پر فائز سے بہتیں مجھ حضیہ نے اس است کا رہائی اور موضا قرار دیا تھا جورسول فعداً اور امیر الموشین کے چھا ذاو سے اس مقام و مرز است کے باجو دیشم نے ان سے بی باجو دیشم نے ان سے بی باجو دیشم نے ان سے بی باجو دیشم نے اس نے تو بار قبل قرآن کی امیر الموشین کے کہا تھے جن کی اور مجھے آپ نے تا ویل قرآن کی تعلیم دی، این عباس نے پہلو تی ٹیمل کی، دوات و کا غذ قرآن کی امیر الموشین کے بیانات تحریر کے اور خداوندان پر رقم کے دو ذباد میں سے تھے اور ان اضاف میں داخل تھے جن کی کھال کو عبادت وزید نے ان کے بدن پر خشک کر دیا تھا، ابو فالد تمار سے دو ایت ہے کہ جمعہ کدن میں دریا فرات میں موقع میں جارہ آگئے اور اس ہوا کی خصوصیات کو دیکھنے کے بعد الل مشتی سے نے کہ تعد کدن میں دریا فرات میں موقع میں بادر انتھا کہا کہ کہ حد کدن میں دریا فرات میں موقع میں بادر موسیات کو دیکھنے کے بعد الل مشتی ہو کہتی کو میں جارہ کے اور اس موقع کے موسیات کو دیکھنے کے بعد الل مشتی سے اس سے بو چھا تو اس نے بادر کی الموشین میں مواجع کی خوردی تھی، اور بیہ بنا یا تھا کہاں کا سرکوف لا یا جائے گا ۔ گزر چکا ہے کہ بیم کے دور اس میں اس کھر اور تھے پر حق تو ہو کہتے ہیں کہا کہ کو خوا میں تھیں اور بیہ بنا یا تھا کہاں کا سرکوف لا یا جائے گا ، اور اس میں اس کھر اور تھے پر حق تو ہو تھی ہو کہا تھیں کہا کہ کو خوا ہوں کیا در تے ہور کیا ہو کہا تھیں اور تھے پر حق تو ہو کہتے ہیں کہا کہ کو خوا ہوں کیا در تھی جو سمال می جوران کیا مرکوف لا یا جائے کیا ہو کہیں کہا کہ کو کھوں کی بیا کہا کہا کہا کہ کہ جو کہا کہ کر کو تھی جو سمال می جوری کو ہاتھوں کی میں مواد سرکر کیا ہو کہا کہ کہا کہ کو تھی تھی کو کہا کہ کر خوا میں کہ کہا کہ کو کھور کیا کہا کہ کو کھور کیا کہا تھی کہ کو کھور کیا کہ کو کھور کو کھور کو کھور کیا کہا کہ کو کھور کو کھور کھور کے کہا کہ کو کھور کیا کہ کو کھور کو کھور کور

الهى كيف ادعوك وقد عصيتك وكيف لا ادعوك وقد عرفتك وحبك فى قلبى مكين مدرت اليك يدا بالنوب مملوة وعينًا بالرجاء ممدودة الهى انت مالك العطايا وانا اسيرا الخطايا.

وفى الصدر لبانات اذا ضاق لها صدرى نكت الارض بالكف وابديت لهاسرى فهما تنيت الارض فناك النبت من بندى .

لفائے گار بیٹم کینے سکے میں مبرکروں گا، اور یہ چیز خدا کی راہ میں کم اور آسان سے معرب نے فرمایا میٹم آخرے میں تم میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے۔

كى حفرت البرك بعد بميشال وزخت كقريب آت اوروبال نماز برصة اوركمة استاد فعد فعا تجي وكت در كونك میں تیرے لئے اور تو میرے لئے پیدا ہوا ہے اور عرو بن حریث سے کہتے جب میں تمبارا صابی اوجاؤں تو میری مرا میگی کی روزعایت کرنا عروفيال كتاكيثم جاسة بل ميز عنزويك كاكولى مكان فريدي الهذاكبتا فقام بارك كريدان معودكا كمرخريدن كي إبن ظم كاءات يمعلون بيل ها كيم كامتصدكيا بي جس سال المحسين عليه السلام ديد سن مك كاطرف متوجه وي اور مسيكر بلاك طرف مي توييخ مكريس كفاورجناب اسمسلمند وجدوسول خداكي خدمت بس حاضر موسة ،امسلم في حجاتم كون بو؟ كها كريس ميم بول ،ام بلد في كهايس نے پہت دفعہ سنا کدمر کار رسالت مات کو تہیں یاد کرتے تھے، امیر المونین سے تمہاری سفارش فرماتے ہی میش نے امام حسین کے حالات پو چھتوام سلمنے نے کہاا پے فلال باغ میں گئے ہوئے ہیں،میٹم نے کہاجب واپس آئیس کی تومیراان سے سلام کہنااور انہیں کہنا کہ بہت جلدی مين اورآب بارگاه ايز دي مين انشاء الله ايك دوسر عصل قات كرين مح ، پس امسلم في خوشبوم كاني اورا بي كنيز سي كها ميثم كي دارهي پر خوشبولگاؤ، جب نیز نے ان کی ڈاڑھی کو خوشبولگائی تومیٹم نے کہا آپ نے میری ڈاڑھی پرخوشبولگائی ہے بہت جلدی پیڈاڑھی آپ اہل بیت کی محبت كراسته مين خون سے خضاب ہوگى، پس امسلمائے كهاامام حسين جمہيں بہت يادكرتے متے ميثم نے كها ميں مجى انہيں يادكرتا موں اور مجھےجلدی ہمرے لئے اور ان کے لئے ایک امر مقدر ہو چکا ہے، کہ س تک ہم کو پنچنا ہے جب باہر لکاتے وعبداللہ بن عباس کود یکھا کہ وہ يف إلى أوميثم في كماا عماس كفرزندجو جاموتفيرقر آن سي متعلق مجه سيسوال كروكيونكميس فقر آن امير الموتين سے يرحاب اور اس كى تاويل آب سے تى ہے، اين عباس نے دوات اور كاغذ منكا يا اور ميثم سے يو چوكر لكھتے رہے يہاں تك كرميثم نے كماا سے ابن عباس تمهارا كيا حال موكا جب مجيد يكمو كي كو افراد كرماته مجيسولى پرائكايا كيا ب، جب ابن عباس في بيا تو كاغذ جاز ديا اور كم الكروكهانت ك باتيل كرتاب ميتم في كما كاغذ كونه بهار وجو يحميل كمدر بابول اكرده چيز عمل مين ندآئ واس ونت كاغذ بهار دينا، اورجب جي ارغ ہوئے تودہ کوفد کی طرف رواند ہوئے اور نج پرجانے سے پہلے معرف (مردم شاس کوفد) سے کہتے سے کدوہ وفت قریب ہے جب بن امیر کا حرام زادہ تجھ سے میرامطالبہ کرے گااور تومہلت چاہے گااور پھر جھے اس کے پاس لے جائے گا یہاں تک کہ جھے عمرو بن حریث کے دروازے پرسول پرائکا سی کے جب عبیداللد بن زیادہ کووف میں آیاتواس نے معرف (مردم شاس) کوبلایااوراس سے میٹم کے حالات بوجے،وہ کہناگا وہ تج پر کیا ہوا ہا سے کہا خدا کی مسم اگراہے ہیں لاؤ عرقو میں مہیں قبل کردوں گا، پس اس نے مہلت جابی اور میٹم کے پاس قادسیہ کمیا اور دہاں رہا، یہاں تک کمیٹم آئے اوردہ انہیں پکڑ کراس ملعون کے پاس لے کمیاجب اس کے دربار میں داخل ہوئے تو حاضرین نے کہا کہ پیخس علیٰ کے زور یک سب سے زیادہ مقرب تھا وہ ملعون کہنے لگا وائے ہوتم پر اس عجی کا ان کے زدیک اتنااعتبار ومرتبہ تھا، لوگ کہنے لگے ہاں عبيدالله نے كها تيرا پروردگاركهال ب، يتم ف كهاستمكارول كى كيين كاه يس اورتوان يس سدايك ب، ابن زياد ف كها تجويس اتى جرات ے کال طرح سے بات کرتا ہے ابھی الور اب سے بیزاری کا اعلان کر میٹم نے کہا اگر ایسان کروں تو تم کیا کرو کے بود و کہنے گا خدا کی سم میں

من المرود العاميم ن كمامير مولان محفظروى بكو محقل كرع الورد افراد كرماته عرو بن حريث كدردازه برمول بر النكائة كابن ذياد في كما على تيريم مولاكي مخالفت كرون كا تاكداس كالجموث ظاهر موديثم في كها بير سرمولا في جموث نبيل كها، جو يكي انبول فرمايا وه رسول خداسے سنا ، اور بن اكرم في جريل سے اور جريل في خداد عد عالم سے سنا ہے ہيں تو كس طرح الن ك خالفت كرسكتا ب مجمع معلوم ب كتو مجمع سطريقت قل كري كاءاور ببالمخص كرجياسلام من ال كرمند بس لكام دى جائ وه على مول ، لا ال ملعون نے محمد یا کہ میٹم اور مقار کوقید خانہ میں اے جا کی اس میٹم نے عنارے کہا کتم قیدسے دہائی یاؤ کے اور خروج کرو کے اور امام سین کے خون کابدل او کے اوراس ملعون کول کرو کے جب مختار کو با ہرنگالا کہ اسے لل کریں، یزید کی طرف سے قاصد آیا اور خطالا یا کہ مختار کور ہا کروہ اس چیور دیا گیا، پس میم کومتگوایااور عکم دیا کہاہے عمرو بن حریت کے دروازے پرسولی پرافکادو،اس وقت عمرو سمجنا کہ میم کامقصد کیا تھاپس اس ن اپنی کنیز کو حکمد یا کسولی کے بیچ جھاڑود سے اور خوشبوجلائے پس میٹم نے اہل بیت کے فضائل کی احادیث بیان کرنا شروع کیں اور بنی اميه پرلعنت كى،اورجووا قعات بنياميه ك متعلق مون والي تصائبين بيان كياجب ابن زياوت كها كيا كماس فخف ن تهبين رسواكرويا تو اس ملعون نے محمد یا کدان کے مند میں لگام دی جائے اور سولی کی کٹری پر بائد حد یا تا کہ بات ندر سکیں، جب تیسرادن ہواتو ایک ملعون آیا جس كي اته يس جرية قااور كيف لكاخدا كي قتم يجرية في يراكاؤن كالكرجية بي جانتا بول كرودن كوروز بر مقااور النس عبادت خدامين بسر كرتاتها، پساس نے دو حرب آكى بہتيكا و ميں ماراجوان كائدر چلا كمپاورون كے خريس ان كے ناك سے خون بہنے لگا اوران كى ڈارھى اور سیند پرجاری ہوا، اوران کا طائزرو تریاض جنان کی طرف پرواز کر گیاان کی شہادت امام حسین کے عراق میں واروہونے سے دس دن پہلے موئي اورييكي روايت بي كرجب وه بزرگوار رحت البي سے واصل موئورات كودت خرما بيجي والول ميں سے سات آدى آئے جوميثم ے ہم پیشہ تنے جب کہ پاسان بیدار تنے لیکن خداوندعالم نے ان کی آنھوں پر پردہ ڈال دیااوروہ میٹم کی لاش چرا کر لے گئے اور اسے نہر ك كنارى يروفن كركاويرياني يعيرويا ، إسانول في الكوتاش كياليكن الكانشان البيل نبيل السكا

### حصبيوي: باشم بن عتبه بن ابي وقاص:

جن کالقب مرقال تھا قاضی نوراللہ کہتے ہیں کہ کتاب اصابہ میں مذکور ہے کہ ہاشم وہی مشہور بہادر ہیں جن کالقب مرقال تھا اور وہ اس لقب سے اس لیے مشہور سے کدار قال خاص قتم کے دوڑ نے کو کہتے ہیں اور وہ میدان جنگ میں دخمن کے ہر پر تیزی سے دوڑ کرجاتے سے بہی اور وہ میدان جنگ میں دخمن کے ہر پر تیزی سے دوڑ کرجاتے سے بہی اور ابن حیان سے منقول ہے کہ وہ شرف صحبت رسول خدا سے مشرف ہوئے اور فئے کہ کہ دن مسلمان ہوئے اور جنگ جنگ ایران میں اپنے بچ سعد بن وقاص کے ساتھ قادسیہ میں موجود سے اور وہاں جو انمر دی اور مردائی کے جو ہر دکھائے اور جنگ صفین میں ملازم رکا بظر انتساب شاہ ولایت آب سے اور وہاں بھی جہاد کے مراسم بجالائے اور اعثم کوئی کوئوں اور کتاب اصابہ میں تخریر ہے کہ جب عثان کے تی ہونے اور لوگوں کے امیر الموشین سے بیعت کرنے کی خبر مشہور ہوئی تو اہل کوفہ نے بھی بی خبر کی ، اور میں وقت موئی اشعری کوفہ کا گورز تھا ، کوفہ کے لوگ ایوموئی کے پاس آئے اور اس سے کہاتم امیر الموشین تھی کی بیعت کیوں نہیں کرتے ،

تو وہ کہندگا ہیں اس معاملہ میں تو قف کرتا ہوں اور ویکھوں گا گائی کے بعید کمیا حادثہ رونما ہوتا ہے اور کیا خرا آئے ہے، ہائم بن عیتہ نے کہا کہا جہا خبرا آئے گی عثان کولوگوں نے آل کردیا ہے اور افسان وعام نے امیر المونین علیہ السلام کی بیعت کرلی ہے کہا تھے اس بات کی آوقع ہے کہ اگر علی کی بیعت کر کی وعثان اس جہان سے واپس آجا میں گے اور تھے ملامت کریں کے مہائم نے بید کرتا ہوں اور ان کی ہاتھ سے بلیان ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بایاں ہاتھ میر اسے اور میر ارام اور ایمان ہاتھ امیر المونین کا ہے آپ کی ہیں بیعت کرتا ہوں اور ان کی خلافت پردافتی ہوں، جب ہائم نے بیعت کی تو ابور وی اور اس کے بیچے خلافت پردافتی ہوں، جب ہائم نے بیعت کی تو ابور وی اور اس ہے کہ دیون کرتے وقت ہائم نے فی البدیہ بیا شعار کے جن تمام اکا برسر دارد کی اور کو کو کے بیعت کی اور اس ایس ہے کہ دیون کرتے وقت ہائم نے فی البدیہ بیا شعار کے جن میں ابور وی کے پرطرفالم

ابایع غیر مکترف علیها ولااخشی امیرًا اشعریاابا یعه

واعلم ان سا ضى بناك الله والعبيا يُل كى كَي پرواه كي بغير على كى بعت كرتا بول اوراشعرى اير سنيس دُرتا ، ين على كى بيعت كرتا بول

اور مجيم معلوم ب كدال سے خدائے برق اور نبي اكرم راضي بيں۔

ہاشم جنگ صفین میں ورجہ شہادت پر فائز ہوئے ، ان کے بعد عتب بن ہاشم نے باپ کا علم اٹھا یا اور اہل شام پرجملہ کیا اور چند افر ادکونل کیا اور اچھے آٹار دکھائے اور بلا ٹر انہوں نے بھی شربت شہادت تو کیا اور اپنے پدر بزرگوار سے جالے ، فقیر کہتا ہے کہ اس خبر سے معلوم ہوا کہ ہاشم مرقال جنگ صفین میں درجہ شہادت تک پنچ لہذا وہ جومشہور ہے کہ روز عاشور سید الشہداء کی مدد کے لئے آئے اور کہا اے لوگوجو مجھے نہیں بہچا تنا میں خود اسے اپنا تعارف کر اتا ہوں کہ میں ہاشم بن عتب سعد کے بچا کا بیٹا ہوں۔۔۔۔۔۔الخ، وہ خلاف واقعہ ہے۔واللہ العالم

### چوتھاباب

## تاریخ ولا دت وشہادت سبط اکبر پیغمبر خدا ثانی آئمہ مدی قرق العین مصطفی امام حسن مجنبی علیه السلام اور مختصر حالات آپ کی اولا دواحفاد کے

مشہوریہ ہے کہ آپ کی والا دت منگل کی رات پندرہ رمضان المبارک ۳ ھو کہ ہوئی۔ بین نے دو جری کہا آپ کا اسم کرا ہی حسن تھا اور تورات میں جربے کو کہ جرانی زبان میں جرکامی حسن ہیں ہے۔ جناب ہارون کے بڑے بینے کا نام بھی جر تھا۔ آپ کی کنیت ابوجھ ہے۔ آپ کے القاب سیر سیط امیں۔ جبت بر آتی ذکی جہتی اور زاہدوار دہوئے ہیں۔ ابن بالویہ نے سند کھا ہے معتبر کے ساتھ امام زین المعابدین سے روایت کی ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے قباب فاطمہ نے حضرت امیر سے والی کہا کہ کہ کہ اس کے معتبر کے ساتھ امام زین المعابدین سے روایت کی ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے قباب فاطمہ نے حضرت امیر سے والی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کو کی نام جو پر کیجے ۔ آپ نے والی میں نہ لیٹو کہا وہ وزو کہر آآپ نے بھینک دیا۔ حضرت کو سفیہ کہڑے میں لینا گیا۔ ایک روایت ہے کہ حضور گنے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں وی اور شہرا اوہ زبان رسول کو چوساتھا۔ پھر آپ نے امیرا الموشین سے بچھااس کا کہا نام رکھا ہے۔ آپ نے وص کیا اس کے نام رکھنے میں آپ سے جم سبقت نہیں کر سجت صفرت رسول اکر می نے فرمایا تو میں بھی اپنی اس کہا موسی اور موسی کھی اپنی اس کہا بھرا اور اور کہو کہا گی تھر کے بال ایک بیٹا پیدا ہوا اور سبنی پر جاداور آبیل میں راسلام کہواور تہنیت و مبارک با دوواور کہو کہا گی تو ہو میں کہا تا کہ خوارون کو موگ ہے تھی لہذا آپ کا نام حسن رکھا۔ اللہ میں بیدا ہوا کہ اور حضرت کو مبارک بادوی اور عرض کیا ضافہ میں اس بھی ابدا آپ کا نام حسن رکھے۔ لبندا آپ کا نام اور جس سے تو الدر موسی بیدا ہوا کہ وہ کہا گی کہ تھر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جو ہادون کو موگ ہے تو الدر اس کو موگ ہے تو الدر موسی کی دور سے بیٹے کی نام پر کھیں۔ جب جبر کیل نازل اور جس میں بیدا ہوا ہے تو الدر تو کو دور سے بیٹے کی نام پر کھیں۔ جب جبر کیل نازل اور کو موگ ہے تھی لبندا اور کو میں کیا تام اور کہا کا نام ہارون کے دور سے بیٹے کی نام پر کھیں۔ جب جبر کیل نازل اور کو موگ ہے تو الدر کو موگ ہے تو الدر کو کہ کو کی کے نام پر کھیں۔ جب جبر کیل نازل اور کو کو کو کو کی کھو کے نام پر کھیں۔ جب جبر کیل نازل

ہوئے اور ملک علام کا پیغام حضرت خیر الانام محوتہنیت کے بعد پہنچایا تو حضرت نے فرمایا اس الا کے کا نام کیا تھا۔ جر کیل نے کہا شبیر-حضرت نے فرمایا میری زبان عربی ہے۔ جرئیل نے عرض کی اس کانام حسین رکھ دیجے کہ جس کامعی شبیر ہے۔ البذا آپ کا نام حسین رکھا۔ شیخ جلیل علی بن عیسی اربلی نے کشف الغمہ میں روایت کی ہے کدامام حسن کا رنگ مبارک سرخ وسفید تھا۔ آ تکھیں کشادہ اور زیادہ سیاہ تھیں۔ آپ کے رضار محوار تھے۔ ابھرے ہوئے نہیں تھے اور آپ کے شکم مبارک کے درمیان میں .. باریک بالوں گا ایک خط قل آپ کی دیش مبارک محن تی اور سر کے بال بڑے در تھے ہوئے تھے۔ آپ کی کردن نور ایت اور مفائی میں میتل شدہ چاندی کی طرح تنی ۔ آپ کی ہڈیوں کے سرے سخت درشت تنے اور آپ کے کندھوں کے درمیان والاحصہ کشادہ تھا۔ قدمیانہ باندی کی طرف ماکل تھا۔ تمام لوگوں سے زیادہ خوش دوستے سیاہ نصاب لگائے تھے اور آ ب کے بال گوتھمر یا لے تھے۔ آپ کابدن شریف اجهال لطیف تا۔ نیزامیر الموقیق میں دوایت ہے گداما جسن سرے لے رسید تک ممام اوگوں کی نسبت رسول الله كسي زياده شبابت ركھتے تھے اور امام حسين باتى بدن مين آپ سے مشابہ تھے اور ثقت الاسلام كليني نے سدمعتبر كساته حسين بن خالد يروايت كي مهدوه كتا م كويس في الم رضات يوجها كريج كى مباركبادس وتت وين چاہيد آپ نے فرمایا جب امام حسن پیدا ہوئے تو جرئیل ساتویں دن مبار کباددیے کے لیے آئے اور خدا کی طرف سے حکم سایا کہ بچیکا نام اور کنیت رکھیں۔اس کا سرمنڈوا یا جائے۔اور عقیقہ کریں اوراس کے کان میں سوراخ کریں اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو مجی جرئیل نازل ہوئے اور انہیں امور کا محم پہنچا یا۔حضرت نے ان برعمل کیا اور دونوں کے سرکی باعیں جانب دو گیسور کھے اور والمين كان مين سوراخ كيا اوربائي كان مين او پر كى طرف اوردوسرى روايت ب كدوه دونو سكيسوسر كوسط مين رفي محت اور بیزیادہ سیجے ہے۔

## دوسری فصل

### امام حسن كي خضر فضائل اورمكارم اخلاق كابيان

صاحب کشف الغمد نے کتاب طیۃ الاولیاء سے روایت کی ہے کدرسول خدائے ایک دن امام حس کواپے دوش مہارک پر
سوار کیا اور فرمایا جو جھے دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے دوست رکھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بین جب بھی امام حس کو دیکھتا
ہوں تو میری آ کھوں میں آنو آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں رسول خداکی خدمت میں جا ضرفعا کہ حضرت حس آئے
اور آ کررسول خداکی گود میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کامنہ کھولا اور اپنا مندان کے قریب لے گئے اور کہتے جاتے تھے کہ خدایا میں حس کو
دوست رکھتا ہوں۔ اور ہراس خفی کو جواسے دوست رکھے یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔

این شرا شوب فرماتے ہیں کہ اکثر تفاسیر میں وارد ہے کہ پغیرا کرم سنین کودوسورتوں قل اعوذ کا تعویذ دیتے تھے اس لیے انہیں معوذتیں کہتے ہیں اور ابوہریرہ سے دوایت ہے کہ میں نے دیکھا جھڑت رسول اکرم حسنین کا لعاب دہن چوستے تھے جس طرح کوئی مخض خرے چوستا ہے اور دوایت ہے کہ ایک ون حضرت رسالت بناہ نماز پڑھ رہے منے حسنین آئے اور آپ کی پشت پرسوار مو گئے۔ جب آپ نے سرا تھایا تو اعتبالی لطف ونری سے انہیں پاؤ کرزین پر بٹھادیا۔ جب دوبارہ سجدہ میں گئے تو بچے دوبارہ سوار ہو گئے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو ہرایک کواپنے ایک ایک زانو پر بٹھا یا اور فرمایا جو مجھے سے مجت رکھتا ہے وہ میرے ان دونو ل فرزندوں سے مجبت رکھے۔ نیز آ محضرت سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کے حسین عرش کے دو گوشوارے ہیں اور فرمایا جنت نے بار گاوا يزدى يس عرض كى كرتون جمي ضعفاء اورساكين كامكن قرارديا بتوخداتعالى في فرمايا كيا توراضى نبيس كريس في تيرب ارکان کوسی وسین سے زینت دی ہے ہی پیشت نے ناز دادا کی جیے دلین اپنے او پر ناز دادا کرتی ہے اور ابو ہر یرہ سے روایت ہے كدايك ون رسول خدامنر پرتشريف فرمات كه آپ نے است دونوں كلبائے رسالت كرونے كى آ وازى تو آپ بيتاب موكرمنبر ے اترے اور جاکر انہیں خاموش کیا اور واپس آئے اور فرمایا میں ان کے رونے سے اتنا بیتاب مواکد گویا مجھ میں عقل بی باتی نہیں ہاور بیاحادیث یعنی حسین سے حصرت رسول اکرم کا مجبت کرنااور انہیں اپنے دوشِ مبارک پرسوار کرنا اور ان سے محبت کرنے کا تھم وینا اور بیکہنا کر صنین جوانان جنت کے دوسروار ہیں اور دونوں میرے گلدستے اور میرے باغ کے گل ہیں۔ شیعداور تی کتب میں كثرت سے پائى جاتى بين اورامام حسين كے حالات كے سلسله ميں بھى چندا جاديث جواس مقام سے مناسبت ركھتى بين ذكر بول گ-كاب طيه الوقيم من منقول م كد حفرت حسن آت اوررسول خداكى پشت اوركردن پرسوار بوجات بهى آب سجده مين بوت تورفق ا معمر بانی سابی بشت سے اتارتے اور کھی اوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعدع ض کرتے اسے فدا مک رسول آب اس بچے سے اتی مجت کرتے ہیں کہ ایم مجت کی بے سے نہیں فرماتے تو اوشاد ہوتا یہ پی میرا گلاستہ ہے۔ میرایہ بیٹا سیداور بزرگ ہا مید ہے کہ خداوند عالم اس کی برکت ہے مسلمانوں کے دوگر دھوں ہیں گل گرائے گا۔ فیخ صدوق نے حضرت صادق سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے والد سے فبر دی ہے کہ حضرت امام حسن اپنے زمانہ ہیں عبادت اور زہد ہیں تنام لوگوں سے زیادہ سے وہ سب سے افسال نے والد سے فبر دی ہے کہ حضرت امام حسن اپنے اور کھی کھی سطے یا کول سز کرتے۔ جب موت قبر حشر واشر اور بی کھی سطے یا کول سز کرتے۔ جب موت قبر حشر واشر اور کی کہ میں اور آپ کی اور کہ کا بادگا و خدا میں بیش ہونا یا وفر ماتے تو جی کا برکر بیوش ہوجاتے۔ جب نماز کے کہ مسلمت کھوا یا تے۔ آپ کا بند بند لرز نے لگا اور جب بہشت کو دور نے کو یاد کرتے تو اس طرح مضطرب ہوتے ہیے کی کوسانپ یا بچھوڈس جائے اور وہ مضطرب ہوتا ہے۔ جنم کی آگ سے بناہ ماتھے اور قرآن میر میں ایس المدین احدو کی تلاوت کرتے تو کہتے لید کا المدھ لبیا کا اور جب کو کی حق وہ کی تلاوت کرتے تو کہتے لبیا کا المدھ لبیا کا اور جب کو کی حق وہ کی تلاوت کرتے تو کہتے لبیا کا المدھ لبیا کا اور جب کو کی حق وہ کی تلاوت کرتے تو کہتے لبیا کا المدھ لبیا کا اور جب کو کی حق وہ بیا قات کرتا تو دیکھا کہ آپ ذکر الجی مسئول ہیں اور آپ تمام لوگوں سے زیادہ سے اور آپ کی گفتگوس سے زیادہ میں اور آپ تمام لوگوں سے زیادہ سے اور آپ کی گفتگوس سے زیادہ تھے اور آپ کی گفتگوس سے ذیادہ تھے دیا گھا ہے۔

منا قب شمرآ شوب اورروضة الواعظین میں روایت ہے کہ امام حن جب وضوفر ماتے تو آپ کے جم کے جو ڈلرز نے لگتے اور رنگ زرد ہوجا تا۔ جب آپ سے اس کی وجہ پہلی گئ توفر ما یا اس فخص کے لیے سز اوار ہے جو اپنے پروردگار کے دربار میں عہادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا رنگ زرد ہواوراس کے جوڑوں میں رعشہ پیدا ہواور جب آپ مجد کی طرف جاتے تو مجد کے دروازہ پر گئی کر آ مان کی طرف مندا محاکم کہ المعنی ضیفے بہابات یا محسن قد اتاف المسی فت جاوز میں قبیح ما عدل ی بھیل ما عدل کی اس کے جوڑوں میں مراز کر جو مرے یاس ہے۔ اے ایم کم رنے والے برے کام کرنے واللآ یا ہے ہیں اس فتح کام کرنے والے برے کام کرنے واللآ یا ہے ہیں اس فتح ہے درگر در کرجو میرے یاس ہے۔ اے کریم اس کو جمال کی وجہ سے جو تیرے یاس ہے۔

نیز شہرآ شوب نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب امام حسن نے پہیں تج یا پیادہ کے اور دومرتبہ یا ایک روایت کے مطابق تین مرتبہ پنامال راہ خداہیں اس طرح تقسیم کیا کہ آ دھامال اپنے لیے دکھالیا اور آ دھافقر ا موسا کین کووے دیا۔

آ پ کے حکم و برد باری کے سلسلہ میں کا ل مبر دوغیرہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن آ پ سوار سے کہ اٹل شام میں سے ایک شخص کا آپ سے آ منا سامنا ہوا اور اس نے لگا تار آپ کو گالیاں دینا شروع کردیں۔ بہت پھے برا مجلا اس نے کہالیکن حضرت نے اس کوئی جو اب نددیا۔ جب وہ شامی گالیاں دینا شروع ہواتو اس وقت آپ نے اس کی طرف اپنارٹ کیا اور اسے سلام کیا۔ بنس کر جو اب نددیا۔ جب وہ شامی گالیاں دینا شروع ہواتو اس وقت آپ نے اس کی طرف اپنارٹ کیا اور اسے سلام کیا۔ بنس کر فرایا۔ میرا نمیال ہے تم مسافر ہواور پھے باتوں نے تعصیں اشتباہ میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر ہم سے رضامندی کے نوایاں ہوتو ہم تم سے داختی ہوتو تہیں میر کریں گے اور اگر نظے ہوتو لباس دیں کے دائر جو کے ہوتو تہیں میر کریں گے اور اگر نظے ہوتو لباس دیں کے دائر جو کے ہوتو تہیں میر کریں گے اور اگر نظے ہوتو لباس دیں کی جو تیار ہیں۔ اگر تمہاری کوئی جا جت ہوتوں کے دائر جن کے اور کریں گے اور اگریں جا ور اگر اپنا سازوسامان ہمارے گھر میں لے آ واور ہمارے بال واپس جانے تک مہمان دہوتو تمہارے لیے بہتر کوئی کی دکھ ہمارا گھر بہت و تھے ہو اور ہمارے یاس ومنال کافی ہے۔ جب شامی نے آپ سے پر گھات سے تو رونے لگا اور کہنے لگا کہ کہ کہ کہ اور اگر کہنا دا گھر عب اور مارے کے بیار گھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور اگر کہ ہمارا گھر بہت و تھے ہو اور مارے کے بہتر شامی نے آپ سے پر گھات سے تو رونے لگا اور کہنے لگا

> لم يبق لى شى بدرهم يلفيك منظر حالتى عن محيري الا يقايا ماء وجه صنته الا يباع وقد وجد تك مشترى

(میرے پاس کھ باقی نیس رہاجوایک درہم کے بدیاج جائے اور میری مالت دیکو کرآپ کوامتان کرنے اور جبتو کرنے کی ضرور سینیں دہ گی سوائے میرے چیرہ کی آبروک کہ جے میں نے بچا رکھاتھا کوائے نہ بچاجائے لیکن آپ کواس کا خریدار یا یا ہے۔)

امام حسن نے اپنے خزائجی سے بلا کر فرمایا تیرے پاس کتنامال ہے۔اس نے عرض کیابارہ ہزار درہم ۔ آپ نے فرمایا دہ اس مرد فقیر کو دے دے اور خدا سے حسن طن رکھ خداوند عالم تدارک کرے گائیں اس نے وہ مال اسے دے دیا اور حضرت نے اس فقیر کو بلا کراس سے معذرت چاہی اور فرمایا ہم اتیراحق اوا نہیں کر سکے لیکن جتنامال ہمارے پاس تھاوہ ہم نے دے دیا اور بید واشعار اس کے شعار کے مقابلے میں فرمائے۔ عاجدها فأثاث وابل بدن طلا ولو امهلتقا لعر تعاو الخل القليل وكن كانك لم تبع ما صدته وكانتا لم لهتر

( تو في جلدي كي تو مار ساحسان كي تيز بارش كي بعائي بوندابا عرى موكي اودا كرومبل دي الويد كم بارش دموتي ليس يتموزا

سالے اور يرف كرك .... يحفوظ كركما تما الي بيل بيا اور دى ام فريدا ميد ك

فلا معلی المحالی المح

 علامہ کہائی نے بیا وافع ن بیل فر ما یا ہے کہ کے طوی نے سومعتر کے ساتھ حضرت صادق ہے روایت کی ہے کہ امام حسن کی ایک بیلی فیت ہوگی تو آپ کے اسمان بیل سے بیر افر اونے اس کا التو اس کی میسیت کا ایم بیل ہے اس کے جواب بیل تحریر فر فیلیدا آبا تعرفی اور جواب کے اسمان بیل کی بیلی بیل ہے اور ابتلا وی میر کرتا ہوں۔ بے شک مصائب زمانہ نے ہیں خوا ہے جا بتا ہوں اور بیل نے خواب اور فوائعی وورال اور مفارت ودیتال ( کہ جن ہے شی الفت رکھا تھا اور دو ہوا کی جو ہو تھی کہ رویا ہے اور ابتلا وی میر کرتا ہوں۔ بے شک مصائب زمانہ نے ہیں کا اور جن کر ارق کیا ہے کہ ویک مصائب زمانہ نے ہیں الفت رکھا تھا اور دو ہوا کی جو بیلی کی اور انہیں مردول کے گئے کر دوش تھیں) نے شکھا آزد دو کیا ہے۔ بیل مصائب زمانہ نے آئیل اور ہوئی تھیں کہ اور آئیل مردول کے گئی کردوا کی سے بیلی موادل کی گئی ہوا در انہیں مردول کے گئی گئی ہوا در انہیں مردول کے گئی ہوا در انہیں مردول کے گئی ہوا در انہیں ہو دول کے گئی اور دوست دا جا ب ان سے دور ہو کے بیلی اور انہی کی دیا ہو کے بیلی اور دوست دا جا ب ان سے دور ہو کے بیلی اور ان کے گرا ایک دول کی ایس کے گھر اور ان کے گرا اور ان کے گرا اور ان کے گرا اور ان کے گرا اور ان کی تو ان کے گرول میلی وردول کے بیلی اور ان کی تو ان کے گرول میلی دول میلی ہو کے بیلی اور ان کی تو ان کے گرول میلی دول میلی ہو کے بیلی اور ان کی دول میلی دول کی اور ان کی دول میلی دول کی اور ان کی دول میلی دول میلی کی دول میلی دول میلی کی دول میلی ہو کی جواب کی کی دول میلی کی دول میلی دول میلی کی دول کی دول میلی کی دول کی دول کی کرشت دول کی دول کی دول کی کرشت دول کی دو

## نيسري فصل أ

## امام حسن الجنبي كبعض حالات كي بارے ميں

جوهرت ايرالمويين كاخبادت كابعدرونمابوع اورجومغاديك ماتفه هرت كملى كرنے كاسباب جاناجات كرائد بدى عليم السلام كاعسمت اورجلالت كابت بوجان كي بعد بوجدان سيدا قع بورمونين كوچا دورات الليم كرين اوراس كي مطيع ومنقاور بين أوراس يرشبه واحتراض ندكرين كيونك جر كارت في ووخدا كاظرف سي موتا بيداوران يراعتها طي كرت فدايرا عمراض كرتاب يوكد معجر روايت من ب كدفداوند عالم في ايك معيفة منان سدر المت مآب كي طرف بيجاوران معيف ير بارہ مہری تھیں۔ برامام اپنی مہر کوتو وا اور بو یکھاس کے اندر (ینچے ) تحریر بوتا اور اس پرعمل کرتا تو کس طرح جا تزہے کہ انسان اپنی ناتص عقل سے اس کروہ پراعش اض کرے جوز مین پرخداند عالم کی جین ہیں ان کی بی ہوئی بات خدا کی کبی ہوئی ہے اوران کا تعل خدا کانعل ہے۔ شیخ صدوق اور شیخ مفیداور ووسر معلاء نے راویت کی ہے کہ امیر المونین کی شہادت کے بعد امام حسی منبر پرتشریف لے كے اور ايك خطب بليق جوموارف رباني اور حقائق سجاني پرمشتل تھا اواكيا اور فرمايا ہم الله كى وہ جاعت بين جو غالب ہے۔ ہم بين عترت رسول جوتمام لوگون سے آپ کے ذیادہ قریبی ہیں۔ ہم ہیں اہل بیت رسوالت جو کتابوں اور برائیون سے مصوم اور یاک ہیں اورہم بیںان دوبزرگ چیروں میں سے ایک گرجنہیں رسول خدااین جگد پرامت کے درسیان چھوڑ کے بین اورفز مایا ہے کوانی تارک فیکم انتقلین کتاب الله وعترتی - (ب فلک میس تم میں دوگران قدر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ۔ الله کی کتاب اور میری عترت ، ہم ہیں جنہیں رسول نے کتاب خدا کی جفت قرار دیا ہے علم قران کی تنزیل اور تاویل ہمیں دی ہے اور ہم قرآن کے متعلق یقینی بات کہتے ہیں اور ظن و گمان سے اس کی آیات کی تاویل نہیں کرتے البذا ہماری اطاعت کرو کیونکہ ہماری اطاعت خدا کی طرف سے تم پرواجب باورخداف جارى اطاعت الى اوراسيد رسول كى اطاعت سے مقرون اور الكربيان كى باورفر مايابيا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا لرسول والى الامر معكم (اسايمان والواالشك اطاعت كرواوراس كرسول والى الامركى اطاعت كرو) چرآ ب فرمايا آجرات دنياساك ايسافض كياب كجس پرگزشت لوگ كى ممل تيريس سبقت نبيل كرسكاوراس تک بندگان خدا کسی سعادت میں نہیں کنچ سکتے۔ بتحقیق وہ رسول خدا کی معیت میں جہاد کرتا تھااورا پنی جان ان پرقربان کرتا تھااور حضرت اپناعلم دے کراہے جس طرف روانہ کرتے تھے تو جبرئیل ان کے دائی طرف اور میکائیل بائیں طرف ہوتا تھا اور اس ونت تک نہیں اوشا تھا جب تک خداوند عالم اس کے ہاتھ پر فتح ونصرت ندویتا اور اس رات عالم بقاء کی طرف اس مخص نے رحلت کی ہے کہ جس رات حضرت میسی آسان پر گئے تصاورجس رات بیشع بن نون وصی موی نے دنیا سے کو کی کیا تھا اور وہ سم وزر میں سے پھنیس

چوڑ کیا ہوائے سات سودرہم کے کہ جواس کی بخشوں اور عطیوں سے فی گئے تھے کہ جن سے دوا پنے اہل دعیال کے لیے ایک فلام خریدنا چاہے تھے چرگریدآ پ کے گلو گیر ہوگیا اور لوگوں کی بھی چینیں فکل گئیں۔ چرفر ما یا میں بٹنارت دینے والے اور ڈرانے والے کا بیٹا ہوں۔ میں خدا کی طرف دعوت دینے والے کا فرزند ہوں۔ میں سرائے منیر کا بیٹا ہوں۔ میں ان اہل بیت میں سے ہوں جن ک مودت خداوند عالم نے اپنی کتاب میں واجب قراردی اور فرمایا ہے:

عُلُلًا اَسْتَلُكُو عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّا الْبَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي وَمِن يَّقَتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُلَهُ فِيُهَا عُسْنًا \*

کہدو کہ میں تم ہے اس پرکوئی اجزئیں مانگا سوائے ذی القربی کی مودت کے اور جو نیکی کسب کرے تو جم اس میں اس کے لیے سن و نیکی بڑھا دیتے ہیں۔

صند كالفظ جوخدان اس آيت مي فرمايا بوه مم الل بيت كى مجت ب- پھر آب منبر يربيش كے اور عبدالله بن عباس کھڑے ہو گئے اور کہاا ہے لوگوا پیٹمہارے پیٹیبر کے فرزند ہیں اور تمہارے امام کے وسی ہیں۔ان کی بیعث کرو۔پس لوگوں نے اسے قبول کیااور کہنے گئے یہ بات میں بہت مجوب اور پیند ہے کیونکہ ان کاحق ہم ان سے ایک شرط کی کہ جس سے میں سلم کروں تمہاری اس سے ہوگی اورجس سے میں جنگ کروں گاتم اس سے جنگ کرو گے۔لوگوں نے بیشر طاقبول کی۔بیدوا تعدیق کے دن اکیس ماہ مبارک رمضان ۲۰ ھا ہوا ہواں وقت آپ کی عرساتیں سال تھی۔ پھرامام حسن منبرے یعج انزے۔اپنے اعمال اور کاریرے اطراف و اكناف بي بهيج اور حكام وامراء برجكه نصب كي اورعبدالله بن عباس كوبعره كاطرف بيجا - فيخ مفيد اور ووسر يحدثين عظام كى روایت کےمطابق جب امیر المومنین کی شہادت اور امام حسن کی بیعت کی خبر معاویہ کو لی تو اس نے اپنے دوجاسوں جھیجے۔ ایک جو بنی القين ميں سے تھااسے بھرہ كى طرف اور دوسرا جو قبيلة حمير سے تھااسے وفدرواند كيا كہ جو پچھود ہاں ہوائے تحرير كر تيجيس اورامام حسنً كى خلافت كے معاملہ كو بگاڑیں۔ جب امام حسن اس امر پر مطلع ہوئے توجاسوں تميرى كو بلاكراس كاسر قلم كرويا اور بصره كى طرف حظ لكھا کہ جاسوں قینی کوجھی تلاش کر کے ل کرویں۔اورمعاویہ کوایک خطاکھااوراس بیل تحریر فرمایا کہ تو جاسوں بھیجنا ہے اور مکرو حیلے کرتا ہے۔ میرانیال ہے کہ تو جنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ جب معاویہ کو خط ملا تو اس نے نامناسب جواب لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجااور بے در بے حضرت معاویہ کے درمیان خطو کتابت ہوتی رہی یہاں تک کرمعاویہ ایک بھاری لشكر كرعراق كي طرف متوجه موااور چند جاسوس كوفد كي طرف منافقين اور خارجيول كي پاس بينج جوا مام حسن كاصحاب ميس تتھ اورامیرالمومنین کی تلوار کے خوف سے مجبورا اطاعت کے ہوئے تھے مثلاً عمر وخریث، اشعث بن قبیل شب بن رہے اور اس قسم کے لوگ جومنافق اورخار جی تصاور ہرایک کومعاویہ نے لکھا کہ اگر امام حسن کولل کروتو میں دولا تھ درہم مجھے دول گااورا پنی ایک بیٹی کارشتہ مجی اورشام کا ایک شکر تمهاری کمان میں دوں گا اور ان حیلوں ہے اکثر منافقین کواپٹی طرف ماک کرلیا اور حضرت سے منحرف کرویا۔

يهال ملك كد حفرت الناس كي في زره كان كران ك فرا محفوظ رب كي لي تماد ك لي تفريف لات ايك تماد ك حالت میں ایک خارجی نے آپ کی طرف تیر بھی چینکا۔ چونک آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی المذاوہ موڑ شہوا۔ ان منافقین نے معاوید کو پوشیرة طور پرخط لکھا اوراس سے اظہار موافقت کیا۔ پس جب امام حسن کو پیاطلاع ملی کہ معاویہ عراق کی طرف روائد ہو چکا ہے تو آپ منبر پرتشریف لے گئے اور خدا کی حدوثا کی اور انہیں معاویہ سے جنگ کرنے کی دفوت دی۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی ایک نے مجى كوكى جواب ندويا لي عدى بن عام منبرك في عدي مرك الوي اوركم العرب الكراما الله إ كن بري بوم اوك كرتمهاراامام اورتمهارے پیغیر کافرزند تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے اورتم اسے قبول نہیں کرتے ۔ پس کھلوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عدی کی موافقت كى حضرت نفرما يا اكريج كت بوتونخيل كى طرف چاد جوير كالكركاية اؤ بهاورين جانابول كتم اين كى بوكى باتول يروفانيس كروم عيساكتم في اس وفانيس كى جومجه بهتر تفااور من تمهارى ياتون يركس طرح اعتادكرسكتا بول حالانكه يس في ويكهاب كتم فيمرع باب كساته كياكيا- يس آب منرس في اتراد اورسواد بورك كاه كاطرف متوجه وعرجب وبال بنج توجنهول نے اظہار اطاعت کیا تھاان میں ہے اکثر نے وفانہ کی اور حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضرت نے خطبہ پڑھااور فرمایا مجھے تم لوگوں نے دھوکا دیا ہے جس طرح مجھ سے پہلے امام کودھوکا دیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد کس امام کی معیت میں تم جنگ کرد کے کیااں مخص کے ساتھ مل کر جہاد کرو مے جو بھی بھی خداورسول پرائیان نہیں لا یااوراس نے تلوار کے خوف سے اظہار ایمان کیا تھا پھر آپ نے منبر پرسے پنچ تشریف لائے اور قبیلہ کندہ کے ایک فخص کے ساتھ جس کا نام تھم تنا چار ہزار کالشکر معاویہ کا راستہ رو کئے کے ليردان كيااورهم دياكم مقام انبار يررك جانايهال تك كرآب كافرمان است ينجيد جبوه انباريس بنجاور معاوير واطلاع لمي تواس نے اپنا قاصداس کے پاس بھیجااورات خطاکھا کہ اگر میرے پاس آجاد توشام کا ایک علاقہ مہیں دے دول گااور پانچ ہزار درہم بھی اس كى طرف بييج - اس ملعون نے جب بيرتم ديكھي اور حكومت كى بات بن تو دين كو دنيا كے ساتھ چ كروه رقم لے لى اور اپنے رشته ا دارول اور مخصوص لوگول میں سے دوسوافر او کے ساتھ معزت سے منہ موڑ کر معاویہ سے جاملا۔ جب پیچر حفرت کو پہنی تو آپ نے خطبہ ویا کداس کندی مخص نے مجھے مرکبا ہے اور معاویہ کے پاس چلا گیا ہے اور میں کی مرتبہ تم سے کہدچکا ہوں کہ تمہارے معاہدہ میں وفا نہیں تم سب لوگ دنیا کے بندے ہواب ایک دوسر مے خض کو بھیجتا ہوں اور پیجی جانتا ہوں کہ وہ بھی ویبا ہی کرے گا۔ پھر آپ نے قبیلہ مراد کے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا انبار کی طرف جاؤاور چار ہزار کے تشکر کے ساتھ جاکر انبار میں رہواورلوگوں کے سامنے اس سے عہدو پیان کے کدوہ دھوکہ اور فریب نہیں دے گا۔اس نے قسمیں کھائی کہوہ ایسانہیں کرے گااس کے باوجود جب وہ روانہ ہواتو وہ دھو کہاور فریب نہیں دے گا۔اس نے تسمیں کھائی کہ دوایا نہیں کرے گااس کے باوجود جب دوروانہ ہواتوامام حسن نے فرمایا دہ بھی جلدی دھوکددے جائے گا۔ اور ویسائی مواجیسا آپ نے فرمایا تھا۔ جب دوانبار میں پہنچا اور معاویہ کواس کے آنے کی خرمولی تو قاصد اورخطاس کی طرف بھیجاور یا کئی برارورہم روانہ کیے اور لکھا کہ جس علاقہ کی چاہوتہیں حکومت ملے گی۔وہ مخض بھی جھزت سے پھر گیا اورمعاویدی طرف جا پہنچا۔ جب اس کی اطلاع حضرت کولی پھرآپ نے خطب پڑ ھااور فر مایا میں کی دفعہ کہ چکا ہوں کہ تم میں وفائیس

یادوه مرادی فض می محص عرر کیاه اور معاوید کے پاس چلا کیا ہے۔ خلاصہ یک جب آپ معم ادادہ کر بھے کہ معاوید سے جنگ كرف كي اليكوف به الرتشريف لي جامي تومنيره بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب كوف بروينانا مب مقردكما اور خيله كوللكركاه بنايا اورمغيره كوهم ديا كدلوكول كوتياركريتا كدوه آب كالكرسة الميل الوك تيار بوكرفوج ددفوج روانه بوس اورامام حسن يخيله ہے کوچ کرے دیرعبدالرمن تک پہنچ اور وہاں تین دن تک قیام فریا یہاں تک کانگر جمع ہو ممیا۔ جب لشکر کی منتی کی من تووہ جالیس برارسواراور پیادے تھے۔ پھرآپ نے عبیداللہ بن عہاس کوقیس بن سعد کے ساتھ بارہ بزار کالفکردے کردیر عبدالرحن سے معاوید كرماته جنك كرنے كے ليے بيجاور فرمايا عبيدالله امير لشكر ب اور اگراسے كوئى غارضة بيش أے توقيس بن سعدامير للكر موكا اور اگر اس كوكوكي عارضددد پيش بوتوسعير قيس كا بياامير ب پرآپ نے عبيداللدكود ميت فرمائي كرقيس بن سعدادرسعيد بن قيس كے مشوره ب خارج شہوااورخود آپ وہال سے تیاری کر کے ساباط مدائن کی طرف تشریف لے گئے اور دہاں جایا کرائے اصحاب کا امتحال لیس اور كفرونفاق اوربيوفا في ان منافقون كي دنيا كسائن واضح كرير لهن آسين لوكون كوجي كيااور حدوثنا الي سجالا ي مجرفر ما يا خداك قسم بيغدا كي حداوراس كااحسان ب كرجس كى بناء يريس اميدر كمتابول كريس ظوق خدا كي اليسارى ونياس زياده فيرخواه مول اوركسي مسلمان کے لیے میرے دل میں بغض و کینے نہیں ہاور کی کے متعلق میرے دل میں براادادہ نہیں ہے، بال اے لوگوا سلمانوں کا اتفاق جوبهتر باستم پندنيس كرت اوران كاافتراق تهيي پندب، حالانكه وهبدتر بالقراق باورجن چيزيس من تبهارى مصلحت مجمتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم این مصلحت محصے ہولہذا میرے حكم كى خالفت ندكرنا اور جورائے میں نے تمہارے لیے پندی ہے اسے رونہ کرنا۔ خداو عدام میں اور جمیں بخشے اور جو چیز اس کی مجت اور خوشی کا باعث ہے اس کی طرف ہدایت كرے دينطروے كرآب منبرے الرے جب ان منافقين نے آپ كى يدباتيں فيل ومرے كى طرف ويكا اور كينے لك حسن (عليدالسلام) كي منتكوس ايسامعلوم ووقائه كدوه معاويد سي كم كرتااور خلافت اس كيروكرتا جائية إلى لهل وه منافق جو باطن می خواری کا ندب رکھتے مع کھڑے ہو گئے اور کہنے کے کفروالندارجل خدا کی تنم می فف کافر ہو کیا ہے اس وہ حضرت کے خلاف بحرك الصاورة ب يحتيم برحمل كرديااورجوسامان انبيل وبال طاده لوث ليا يبال تك كدوه صلى جوة ب كيني تقااس معنی لیاورعبدالحن بن عبداللہ آ کے بر حااوروہ آ پ کے کندھے سے عبامینی کر لے گیا۔ آ پ کوار گلے میں حاکل کیے ہوئے بیٹے رے جبکہ آپ کے کندھے پرروانبیں تھی۔ اس آپ نے اپنا محور امنکوایا اور اس پرسوار ہوئے آپ کے الل بیت اور تعور سے سے شیعة ب كرد تے دو د مولك آب سے دفع كرتے تھے۔آب مائن كى طرف رواند ہوئے۔ جبآب نے جاہا كرساباط (دو مكانوں كے درميان كاجمتنا مواراسته) مدائن كى تاريكيوں سے عبوركري تواجا تك قبيله بنى اسد كاايك ملحون جے جراح بن سان كہتے تے آ کے بر حااور آب کے گوڑے کی لگام پکر کر کہنے لگا سے حسن تو کافر ہو گیا ہے جس طرح تیراباب کافر ہو گیا تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک بلچ تعاده آپ کی ران پر مار ااور ایک قول بے کرز برآ لود تجر تها جوآپ کی ران پر ماراجو بڈی تک چلا گیا آپ نے شدت تکلیف سے اس کی گردن میں با بیں ڈال دیں اور دونوں زمین پر گریڑے ہیں شیعہ اور موالیوں نے اس ظالم کول کرویا اور آپ وایک جادیا کی

پراٹھا کر ہدائن میں سعید بن سعود تقفی کے گھر لے گئے۔ یہ سعد آپ کی طرف سے اور آپ سے پہلے امیر المونیان کی طرف سے مائن سے دانی اور مخار کے بچاہتے ہی مخارا ہے بچا کے پائی آیا اور کہنے لگا آؤ حس کو معاویہ کے پر دکردیں شاید معاویہ ورزی جمین وید ہے۔ سعد کہنے لگاوائے ہو تجھ پر خدا تیر ہے جیرہ اور رائے کو تیج قرار دے میں اب ان کی طرف سے اور ان سے پہلے الن کے دالد کی طرف سے والی تھا اور کیا ان کے حق کی سے بات می تو چاہ کہ اسے تل کردیں بالآخراس کے بچا کی سفارش سے جن ارکی تقصیہ معافی کی گئی۔ اللہ

المن سعدایک جراح کو لے آ ہے اور حضرت کے دخم کا علاج کرایا اور آپ کے اصحاب کی بوقائی اس درجہ تک بی کی کہ اكثر امرا لشكريني معاويه كولكعا كدبم تمهار بيمطيع ومنقاد بيل جلدى عراق كي طرف آ دُجب تم نزديك آ جادً كي تو بم حسن كوكر فمار كركتمهار عدوا الحكردي كاوريه خري امام حسن تك يهني ربي تيس بن سعد كا خط بحي حفزت كوملا جوكه عبيد الله بن عباس كرماته معاويد ي جنك كرف ك لي كما تعاجى من ينقر ي تريي كدجب عبيد الشعبوبيد بن من علاقد مكن ك بالقابل بمعاويه كالكركما منافكركا يزاؤوال چكالومعاوية فاس كالمرف قاصد بيجاورات الى طرف بلاياوراس في وعده کیا کداسے دس لا کھ درہم دے گاجن میں سے آ و بھے فورا اور نظر ہول کے اور باقی آ دھے اس وقت جب کوفریس واطل ہوگا۔ پس ای رات عبیدالله است الشرس بهاگ اورمعاویه کاسکریس چلا گیا جب منج بولی تولفکرنے است امیرکوجیمه می ندیایا اور قیس بن سعد کی افتد او بین من کی نماز پڑھی اس نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اگریہ خائن اسے امام سے خیانت کر گہا ہے تو تم خیانت نیکرنااورخدااورسول کے عضب سے ڈرنااورخدا کے دشمنوں سے جنگ کرناان لوگوں نے ظاہرا تو تبول کیالیکن ہررات ان میں سے گروہ درگروہ بھاگ کرنشکرمعادیہ میں جا ملتے تھے پس کلیۃ لوگوں کی اندرونی کیفیت ادر بیوقائی انام حسن پرظاہر ہوگئی اور آب نے معلوم کرلیا کرا کشرلوگ منافق ہیں اور جو محصوص شیعداور مون ہیں وہ اتنے کم ہیں کدوہ شام کے شکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اورمعاویہ نے بھی صلح سازگاری کےسلسلمیں آپ کو خط الکھااور حفرت کے ساتھ نفاق کرنے والوں کے خطوط بھی بھیج کہ جوانھوں نے معاوید کو لکھے تصاوران میں اطاعت وانتیاد کا اس سے اظہار کیا تھا ساتھ اپنا خطابھی بھیجا کہ جوانہوں نے معاویہ کو لکھے تصاور ان میں اطاعت وانقیاد کااس سے اظہار کیا تھا ساتھ اپنا خط بھی جھیجا اور اس میں لکھا کہ آپ کے اصحاب نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا یہ آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے بیان کے خطوط ہیں۔ جوآپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ امام حسن نے جب وہ خطوط و یکھے تو

آمتر جم کہتا ہے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مخار کوئی دیندار شخص نہیں تفالیکن اس کی زندگی کے باتی واقعات یہ بتاتے ،
ہیں کہ وہ محب الل بیت تفاان میں مشکل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیوا تعد غلط ہے بنی امیہ نے اس کی شخصیت کو داغدار کرنے کے
لیے گھڑا ہے خصوصاً جبکہ انمہ الل بیت کے ارشادات بھی اس کی مدح میں موجود ہیں اور کا تلان سید الشہد اء سے اس کا بدلہ لینا اظہر من الشمس ہے واللہ اعلم بالصواب متر جمہ \*

سمجے كدمواويك كرنا چاہتا مجوراً آب نے معاويہ سے كم نے كا قدام يہت بيشرا كا كرماتھ كيا جومعاويد نے مقرر كي تھيں اگر جدامام حسن جائے تھے کہاس کی باتن جموث اور کذب کے علادہ کجنہیں کیکن چارہ کارنیس تھا کیونکہ جولوگ آپ کی مدو کے لیے جع ہوئے تصروائے چندافراد کے سب نفاق کی راہ پر چل رہے تھے۔ اگر معاملہ جنگ پرجا پرتا توان چند مونین وشیع جعرات کا خون پہلے بی حملہ میں بہرجا تا اور ان میں سے ایک بھی باقی نررہتا۔علام جلسی جلا مالعیون میں فرماتے ہیں کہ جب معاوید کا عطامام حسن کے یاس پہنچا اور آ ب نے معاویہ اور اپنے مزافق ساتھیوں کے خطوط پڑھے اور عبید اللہ کے بھاگ جانے اور اپنے لککر ک سستی کرنے اوران کے نفاق پر مطلع ہوئے تو چر بھی اتمام جت کے لیے فرطیا میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ مکروفریب کر رے مولیکن تم پر جحت تمام کرنا چاہتا موں کل فلان مقام پرجیج ہوجانا اور بیت شقر ٹرنا اور عقوبات خداو مدی سے ڈرنا ۔ پس آپ نے اس جگدروی دن توقف کیاچار بزارافرادسے زیادہ آپ کے پاس جمع ندہوئے آب مبر پرتشریف لے گئے اور فرمایا چھے تعجب ہے الیے اوک موکہ جن میں شرم وحیا ہے اور ندوین ہے۔ وائے ہوتم پر خدا کی تنم معاوید محصق کرنے کے سلسلہ میں جن جنوا ل ضامن بن رہا ہے ان میں وہ تم سے وفائیں کرے گامیں جاہتا تھا تہارے لیے دین ت کو قائم کرول تم نے میری مدونیل کی میں خدا کی عبادت اکیلا کرسکتا ہوں لیکن خدا کافتم جب میں امر حکومت معاویہ کے پیرو کردون گا توتم لوگ بی امید کی حکومت میں مجلی خوشی اور سرور نہیں دیکھو گے۔ وہ تم پر قشم قشم کے عذاب وارد کریں گے گویا میں دیکھر یا ہوں کے تمہاری اولاد ان کی اولاد کے دروازے پر کھٹری ہے وہ ان سے کھانے مینے کی چیزوں کا سوال کرے گی اور وہ نہیں ویں کے خدا کی متم اگر میرے مدوگار ہوتے تو میں امر حکومت معاوید کے سردند کرتا کیوکہ میں خدا اور رسول کی تسم کھا کر کہتا ہوں کے خلافت بی امید پر حرام ہے۔ اس تف ہے تمهارے لیے اے دنیا کے غلاموا عنقریب تم اپنے اعمال بد کا وہال وعزاب ریکھو گے۔ جب حضرت اپنے اصحاب سے ماہوی مو كي تومعاويه وكما من جابتا مول كرق زنده كرول اورباطل كومنادون اوركتاب خدااورسنت رسول جاري كرول ليكن لوكول في ميراساته نين ديااب چندشرا كطير تجه سے ملح كرتا موں باوجود يك من جانا بول تو الن شرا كط كو يورانين كرے كال باس ياد شاى يرخوش نه دوجو تخصِل كئ ب عنقريب تواس پر پشيان موگا جس طرح دوسر بدلوگ جنهول نے خلافت غصب كي ہے اور پشيان ہوئے اوراب بشیانی ان کے لیے سود مندنہیں چرآ پ نے چھازادعبدابلدین حارث کومعاویہ کے یاس بھیجاتا کہ اس سے عہداور ييان اورسلح نامة خريركر يصلح نامداس طرح لكها كيابهم اللدالرطن الرجيم حسن بن على في معاويد بن الى سفيان كي ساتح صلح کی کدوہ اس بمعرض نہیں ہوں کے بشرطیکہ وہ لوگوں کے درمیان کتاب خدا، سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرے گا اوراج تھے خلفاء کی سیرت برعمل کرے گااورا ہے بعد و کسی کواس امر کے لیے معین نہیں کرے گااوراؤگ دنیا کے جس مصد میں ہوں گے۔شام و عراق وججاز ویمن میں وہ اس کےشر سے محفوظ ہوں گے۔اصحاب وہیعان علیٰ بن ابی طالب معاویہ سے اپنی جان مال عورتوں ادر اولاد كےسلسله ين مامون موں كاوران شراكط يرخدا كاعبدو بيان ليا كيا ہے اوراس يرعبدليا كميا ہے كم معاويدام حسن بن على ادران کے بھائی حسین اور یاتی اور سے اور رسول خدا کرشتہ دارول کرمتعلق کوئی مروفریب نہیں کرے گا اور آ دیارو بنیال انہیں

كوفى ضروفيان كالاست كالدان على سے كى كوزين كى حصد على خوف دوه نيل كرے كار يرك امير المونين يرسب وجم نيل كرمك ورنماز كتوت يل حفرت اورآب كشيول كوناس الطمات نيل كوكاجينا كديبل كرتا قيار جب ملح نامد كلما كياتوخدا ورسول كواسي يركفاه بتانيا اوراس يرعبدالله بن حارث عمروبن الي سله ،عبدالله بن عامر ،عبدالرحن بن سره اور دوسر في كواي كلعي كل صلح يوكى آومعاه يدكوفه كي طرف متوجه مواا درجمة سكون مخيله عن جااتر ااوروبال نماز يردهي اورخطبه ديا ادراس خطب ك آخریں کہا کہ میں فتم سے جنگ اس لیے بیل کی کرتم تماز پر حویاروزے رکھویا وکو قادا کروبلدیں نے تو جنگ اس لیے کی ہے كتم يرحكومت كرون اوروه خدائ جيوب وي باكرچ تم نيس جائت تصاور چندشرا كاش في تت سے طي بي جوب میرے یاؤں سکے پنچ ای کان ان س سے کی شرط کو پورائیس کروں گائیں وہ کوفہ میں واقل ہوااور چندون کوفہ میں رہنے کے بعد معدين آياددانام حن سعكا كرمنر رجاكراوكون سع كدوي كرفلانت مرا (معاديه) حق ب جب معز منر يرتش يف ل اور پرمیز گاری سےاور بدترین حافت فسق وفجو راور خداکی معصیت ہے۔اے لوگو!اگر جابلقاءاور جابرسا کے درمیان کسی ایس خض کو اللاش كروكة جس كانانا رسول خدا موتو وه مير اورمير اور بعائى حسين كعلاوه نيس ياؤ عرفدا في تهيين محرصلى الله عليه وسلم ك وجست بدایت کی لیکن تم الی بیت رسول سے دست بردار ہو گئے قصیق معاویے نے مجھ سے ایک ایسے امریس زاع اور جھڑا کیا ہے جومير المساته وخصوص تفااور بين اس كاسر اوار بول چونكه مير الدر كارنيس متع البذاهي اس ال وست بروار بوكياس امت كي فلاح وبہود کے لیے اور تمباری جانوں کی حفاظت کی خاطر ہم لوگوں نے مجھ سے بیعت کی تھی کہ جس سے میں سلح کروں تم سلح کرو مگاورجس سے میں جنگ کروں تم جنگ کرو می میں نے امت کی معلمت اس میں مجھی ہے کہ اس سے ملح کرلوں اور تمہارے خوان کی حفاظت اس بہانے سے بہتر مجی ہے۔ غرض تبہاری مجلائی تھی اور جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ہے اس مخص کے لیے جت جواس امر کا مرتكب بوكا اوريمسلمانوں كے ليے فتنه باورتموز اسانفع حاصل كرنا ہے۔ پس معاويد كھزا بوااوراس نے تقرير كى اورامير المونين كوت مين بد كوئى كى - امام حسين كور ، موع تاكراس كاجواب دير - امام حسن في ان كاباته وكراليا اور انبيس بشاديا اورخود کھڑے ہوئے اور فرمایا اے وہ چنف جوعلی کا ذکر کرتا ہے اور جھے برا مجلا کہتا ہے بیں خسن ہوں۔ میرابائے علی بن ابی طالب ہے۔ تو معاویہ ہے۔ تیراباب مخربے میری مال فاطمہ ہے اور تیری مال مندہ ہے۔میرانا نارسول فدا ہے اور تیرا جدحرب ہے۔میری جدہ (نانی) خدیج بے اور تیری جدوفتیل ہے۔ اس خدالعت کرے ہراس مخفس پر جوہم دونوں میں سے زیادہ ممنام ہو،جس کا حسب نسب پست ہو۔جس کا کفرقد کی ہوجس میں نفاق زیادہ ہواورجس کاحق اسلام اور اہلِ اسلام پر محتر ہو پس تمام اہلِ مجلس نے گونج كركها آمین روایت ہے کہ جب معاویداورامام حسن کے درمیان صلح ہوگئ تومعاوید نے امام حسین پرزورویا کووہ بیعت کریں توامام حسن نے معاویہ سے فرمایا کدان سے تعرض نہ کرو کیونکہ وہ بیعت نہیں کریں گے یہاں تک کرشہید ہوجا نمیں اور وہ شہید نہیں ہوسکتے جب تك ان كسب اللي بيت شهيدند مون اوران كابل بيت شهيدنين مون ع جب تك الل ، شام كول ندكري - پهرقيس بن سعدكو

بلایا کردہ بیعت کرے اوروہ بہت توی تومند اور بلند قامت جوان تھا۔ جب وہ بڑے گھوڑے پرسوار ہوتا تو اس کے یاؤں زمین پر لکتے۔ پس قیس بن سعد نے کہا۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ میں معاویہ سے الاقات نہیں کروں گا مگریہ کہ میرے اور اس کے درمیان نیز داور تکوار ہوں گے۔معاویہ نے اس کونتم پوری کرنے کے لیے نیز داور تکوار منگوائی اور سے بلایا۔وہ چار ہزار افراد کے ساتھ چلا كيااورمعاويهكا مخالف تفارجب ويكها كدام حسن في المحسل كرلى بتوبهت مضطرب موسي معاويد كم مجل مي آت - امام حسين كاطرف متوجهوك اورحفرت سے يوچھا بيعت كرلول حضرت في امام حسن كي طرف اشاره كيا اور فزمايا امام وہ إي اور معامله ان کا ختیار میں ہے۔ جتنا کہتے تھے وہ ہاتھ نہیں بڑھا تا تھا یہاں تک کہ معاویہ کری سے اتر ااور اپناہاتھاس کے ہاتھ پرر کھویا۔ دوسری روایت ہے کہ جب امام حسن نے اس کو عکم و یا تو بیعث کرلی ۔ شخ طبری نے احتجاج میں روایت کی ہے کہ جب امام حسن نے معادیہ کے ساتھ سلے کرلی تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بعض نے اس پر آپ کو ملامت کی تو حضرت نے فرمایا، تم پروائے ہوتہیں معلوم نبیل کے تبہارے لیے نے میں کیا کام کیا ہے۔خدا کا قسم جو کچھ میں نے کیا ہے وہ مارے شیعوں کے لیےان چیزوں سے بہتر ہے جن پرسورج طلوع کرتا ہے۔ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ میری اطاعت تم پر واجب ہے اور میں جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک ہوں رسول خدا کی نص کی روسے ۔ لوگوں نے کہا ہاں ۔ فرما یا کیا تمہین معلوم نہیں کہ جو پچے خضر نے کیا تھاوہ موی کے غضب کا باعث ہوا۔ چونکہ موی پراس کی وجہ حکمت تفی تھی اور جو کچھ خضر نے کیا تھاوہ خدا کے نزویک عین حکمت تھا۔ کیا حهیں معلوم نیں کہ ہم میں سے کوئی ایر انہیں کہ جس کی گردن میں اس کے زمانہ کے خلیفہ ..... کی بیعت نہ ہو مگر ہمارے قائم کہ جن کے پیچے حضرت عیسیٰ آ کرنماز پڑھیں گے (مترجم کہتا ہے کہ روایت ظاہراً ورایت کے خلافت ہے اگر ایسا ہوتا تو پھرامام حسین شہید كيوں ہوتے اور اكثرة تمرى زندگى كيوں قيدخانوں ميں گزرتى بيتو داضح تھا كداگر الل بيت طبارت ميں سے كوئى جا ہے جرائن سى كى بيت كرايتاتو پراس خليفه كويد كه كاندر بهاكديد ميرى خالفت كاعلم بلندكري محد ظاهر أبيالفاظ كلام امام مي واخل كيم محك ہیں۔واللہ العالم ۔مترجم)۔

## چوهمی فصل

### امام حسن عليدالسلام كي شهادت

معلوم مولا چاہیے کہ اس امام مظلوم کی شہادت میں اختلاف ہے۔ بعض ماہ صفری سات ۵۰ مداور بعض ای ماہ کی اٹھائیس تاریخ بتاتے ہیں۔آپ کی عرمبارک کے سلسلسہ میں بھی اختلاف ہاور مشہوریہ ہے کسینالیس سال بھی جیسا کے صاحب کشف الغمد ف ابن حثاب كى روايت سے حضرت امام باقر اور امام صادق سے روايت كى بے كدامام حسن عليه السلام كى عمر شريف وفات كودت سینالیس سال تھی۔حضرت اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے درمیان مدت حمل کا فاصلہ چھ مہینے ہے اور امام حسن اپنے جد بزرگواررسول خدا کے ساتھ سات سال رہے۔ان کے بعد جناب امیر المونین کے ساتھ تیں سال گزارے۔اپنے پدر بزرگوار کے بعد دس مال زندگی گزاری ۔ قطب راوندی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ امام حسن نے اپنے اہلِ بیت سے فرمایا کہ میں زہر سے شہید ہوں گا۔رسول خدا کی طرح وہ پوچھتے کہ میکام کون کرے گا۔ تو فرماتے کہ میری بیوی جعد و بنت اشعث بن قیس۔معاویے فی طور پر ال کے پائن زہر بھیج گا اور اسے تھم دے گا کہ وہ زہر مجھے کھلائے۔ وہ کہتے کہ پھر اسے گھر سے نکال دیجئے اور اپنے سے دور رکھئے تو فرماتے کہ کیے میں اس کو گھر سے نکال دوں ، امجی تک تواس سے بیکام سرز دہیں ہوا اور اگر اس کو نکال دوں تو اس کے علاوہ جھے کوئی قل نبیں کرے گا اور وہ لوگوں کے سامنے عذر پیٹ کرے گی کہ بے جرم و خطا مجھے گھرے تکال دیا ہے اس ایک مدت کے بعد معاویہ نے بہت سامال زہر قائل کے ساتھ جعدہ کے پاس بھیجااور پیغام دیا کہ بیز ہرامام حسن کو کھلا و بے تو میں تھے ایک لا کھ درہم دوں گااور پزید سے تیری شادی کروں گا۔ پس اس خبیثہ نے پختدارادہ کرلیا کہ حضرت کوز ہردے۔ایک دن امام حسن روڑہ سے متھے۔دن سخت گرم تعااور پیاس نے آپ پراٹر کیا ہوا تھا۔افطار کے وقت آپ بہت بیاسے تھے۔وہ عورت نثر بتِ شیر آپ کے لیے لائی۔اس میں وہ زہر ڈال رکھا تھا۔وہ حضرت کودیا۔ جب آپ نے اسے نوش فر مایا اور زہر کومسوس کیا تو انا للدوانا الیدراجعون پڑھااور خداد مرعالم کی حمد کی کہ اس جہان فانی سے جہان ودانی کی طرف لے جارہا ہے۔ فرمایا اب میری اپنے نانا، باب، ماں، اور دو چچاؤں جعفر و محزہ ہے ملاقات ہوگی۔ پھرآپ نے جعدہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے دہمن خداتونے مجھے قل کیا ہے خدا تجھے قل کرے گا۔ خدا کی تسم میرانعم البدل تھے نہیں مل سكے كا۔ اس مخص نے مجھے دھوكا ديا۔ خدا تھے اوراس كواپنے عذاب سے رسواوذ كيل فرمائے۔ پس مصرت دودن دردوالم ميں مبتلارہے اوراس کے بعدا پنے جدبزر گواراور پدرعالی قدرسے جاملے۔معاویہ نے اس ملعونہ کے ساتھا پنے وعدے بورے نہ کیے۔ایک روایت ہے کہ وہ مال تو وے دیا جس کا وعدہ کیا تھالیکن اس کی شاوی پزید سے نہ کی اور کہا جس نے حسن سے وفانہیں کی وہ پزید ہے بھی وفانہیں كرے كى ۔ شيخ مفيدر ضوان الشعليہ نے نقل كيا ہے كہ جب امام حسن اور معاويد كے درميان صلح ہو كئ تو حضرت مدينة تشريف لے سكتے اور

بمیشر ضبط سے کام لیتے رہے۔اپنے تھر میں رہے اور اپنے خدا کے حم کا نظار کرتے رہے یہاں تک کدمعادیدی حکومت کے دس سال گزر گئے۔معاویے نے چاہا کداب اپنے بیٹے یزید کے لیے بیت لے۔ چونکدیہ بات اس ملے خلافتی جواس نے امام حسن سے ک تقى الندااس وجدسے اور حشمت وجلال امام حسن اور اوگوں كي سي كي طرف ماكن موسنے كى دجدسے بھى معاوير كوخطر و تفال اس نے ایک ول اور پیجتی سے پختہ ارادہ کیا کہ حضرت وال کرے۔اس نے بادشاہ روم سے زہر منگوایا اور ایک لا کو درہم کے ساتھ وہ زہر جعدہ بنت اشعث بن قیس کے پاس بھجااور منانت وی کداگر جعدہ حضرت کو برز بردے دے اورز برسے آپ کوشہید کردے تواس کو برید ك تكاح ميس كة ع كالداجعدة في مل كالل الح اوراس جموف وعده كى بناء يرشوبت مي ملاكرة ب كوز بروا ويا حضرت چالیس دن تک حالت بیاری میں زندہ رہے اور پے دو زہرآ پ کے دجودمبارک میں اثر کرتارہا۔ یہاں تک کہ او مفر - ۵ دمیں آپ نے دنیا مصر حلت فرمائی۔ آپ کاس مبارک اڑتالیس سال تقااور مدت خلافت وامامت وس سال۔ آپ کے بعائی امام حسین نے آب ی جیم واقفین کی اور اپنی دادی جناب فاطمه بنت اسد کے ساتھ جنت ابقی میں فن ہوئے ۔ کتاب احتجاج میں دوایت اعدا کیا مخص امام حسن کی خدمت میں حاضر موااور کہنے لگا اے فرزور رسول آپ نے ہماری گردنیں خم کرادیں اور ہم شیعول کوئی امریکا غلام بنا دیا۔آپ نے فرمایا، کس طرح؟ وہ کہنے لگا چونکہ آپ نے خلافت معاویہ کے سرد کردی۔ آپ نے فرمایا خداک فتم مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر میرے مددگار ہوتے تو میں رات ون اس سے جنگ کرتا بہاں تک کے فدامیرے اور اس کے درمیان تھم کرتالیکن میں نے الل كوفيكو بيجانال ان كالمتحال كميالوريس بجه كميا كدييلوك مير ب كام كنيس ان كعبدو يتان مس وقانيس اوران كي گفتار وكروارير اعتاد نمیں ان کی زبان میرے ساتھ اورول ہی امیہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت یہ بات کردے تھے کہ اجا تک آپ کے حلق سے خون آیا۔ آب نطشت منگوا كرزين يرينچ ركها بيدري آب كمان مبادك سيخون آتاربا يهال تك كدوه طشت خون سي يرجوكيا رادى كبتاب ين فوض كياات فرزىدرسول يركياب فرمايا معاديد في بيجا تفاج جصيلاديا كياب ادرير عبرتك كالح كيا ب- يدخون جوتم طشت ميل و يكورب ومير ريمكر كالزيد إلى على في عوض كيا آب على كيون نيس كروات \_ آب في مايا دومرتبه يك محصد برويا كياسهاك كاعلاج كيام يتسرى مرتب وكذقائل علاج ووائيل اورصاحب كفاية الاشرسدمعتر كماته جناده بن الى الميد سدوايت كرتاب كديس الم حس الى اس يمارى من كديس من آب في رحلت فرمائي حاضر بواريس في ويكما آب ك سائ طشت ركعا ب اورآب كا جكر كلوے كلوے وكراك من كررہا ہے۔ من نے عرض كيا، مولا آب اپنا علاج كول نہیں کرواتے۔ آپ نے فرمایاءا ، بندة خداموت كاكس چيو سے علاج كيا جائے۔ بين نے كماانا للدوانا اليراجعون تو آپ ميري طرف التفت ہوئے اور فرمایا کررسول خدان جمیں خردی ہے کہ آپ کے بعد بارہ خلیفہ اور امام ہوں کے کہ جن میں سے گیار ملی وفاطمیہ کی اولادیس سے ہیں اور وہ سب تلوار یاز ہرسے شہید ہول کے لی آپ کقریب سے طشت افدادیا گیا۔ حفرت رونے لگے۔ میں ن عرض كا اعفرند رسول جمه وعظ وليعت يجيد آب فرمايا إلى استعلى لسفرك وحصل زادك قبل حلول اجلك فرمايا سفرة فرت كے ليے تيار موجاواوراس سفركافرادراه اجل كة نے سے پہلے ماصل كولو .... جان اوكةم ونيا كوطلب كرت

بوادرموت ميس الأش كرتى بجودن الجينيس آيادراس كفم واثدوه كالوجماس دن يرند دالوجس بستم بوادر جان اوكدونيا كمال مل صاب اوداس كحرام بل عقاب ب اوراس كمشتبهات كارتكاب من عقاب ومرزنش به لس ونيا كواسي زو يك ايك مردارفرض كرداوراك سيصرف اتنالوجوتهار يليكانى بيكونك ومال حلال بيتوتم في اس من اختيار كياورا كرحرام بيتواس ك يدجهاوركناه سي مخوظ رباكوك جتناتو كاوة ترب ليعلال بجس طرح كضرورت كودتت مردار طال بوتاب ادراكر عماب مواجی آو ده بہت خود او کاورونیا کے لیے اس طرح کام کر کویا تو اس میں بیشدرہ کا در آخرت کے لیے اس طرح کام کر کویا کل مر جائے گا۔ اگرتو جاہتا ہے كرتوم وقبيلد كے بغيرتوعزت دارر ب اورسلطنت وحكومت كے بغير تيرى عزت بوتو كتاه كى ذات سے فكل كر اطاعت خدا کی عزت کی طرف ہوجا۔ اس سم کے مواعظ اور باتیں کیں یہاں تک کرآ ب کا سانس رک کیا اور مگ مبارک زرد ہوگیا۔ الى المام حسين اسودين الاسووك ساته ورواز عسة من اورائي بعالى كو كله لكا يا وران كرسر اور بيشاني كربوس ليسان ك یاس پیچ گیا۔ بہت می دان کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہے۔ پھر اسود نے کہاانا للدوانا الیدراجعون۔ گویا اسے امام حسن کی وفات ک خبر ہو گئی تھی۔ پس آ ب نے اماحسین کو اپناوسی قرار دیا اور ان سے اسرار اماحت کیے اور دوائع خلافت ان کے بیر دیے اور آ ب ک روح مقدس نے ریاض قدس کی طرف پرداز کی (بدوا تعہ) جعرات کے دن آخر ماہ صفر + ۵ ھاکو ہوا اور اس وقت آپ کی عمر شریف سنتالیس سال تھی اور بقیع میں وفن ہوئے۔ شیخ طوی اور دوسرے علما می روایت کے مطابق جب امام حسن کوز ہر دیا کیا اور دنیا سے کوج كرنے كة ثارة بخاب يرظام بوت الوام حسين ان كے ياس حاضر بوت اور كنے سك بعائى آب است آپ كيسامحوس كرد ہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں خود کو ترت کے پہلے دن اور دنیا کے آخری دن میں دیکھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اپنی اجل سے آگے نبیں بڑھ سکتا اور میں اپنے بابا اور تا تا کے پاس جار ہا ہوں۔ تہاری دوستوں اور بھائیوں کی جدائی پیندنبیں کرتا اور اپنی اس مفتلو سے میں استغفاركرتا مول بلكدين جانا جابتا مول تاكداب تاكراول خدااور بابا امير الموشين اور والده كرامي فاطمه زبرا اور دونول جاحزه وجعفر صلوات اللدوسلاميليم سيطا قات كرول خدابرجان والكابدل باورخدا كاثواب برمصيبت كآسل اوروه فوت مو فوال جيزكا تدارك كرف والاب اور بال بعائي بين في البيع جكركوطشت بين و يكما ب جيم معلوم ب كدس فن سف يسلوك محصيت كياب كون اس كا ذمدوار ب- اكرتمهين بتادون توكيا كرو كامام حسين في عرض كيا بن استقل كرون كا-امام حسن فرمايا لهل مين مهين أيل بتاتا يهال تك كريش اسيخ جد بزر كواردسول خداس طاقات كرول ليكن اس بعائى ميراوميت نامداس طرح لكعوك بيدميت بحسن بن على كاسيد بعالى حسين بن على كويس وميت كرتابول كديس خداكى وصدانيت كى كواى ويتابول كدجس كاخداكى يس كوكى شر يك نبيس اور وولائق پرستش ہادرمعود ہونے میں اس اکوئی شریک نیس اور نہاور اسان میں اس کاکوئی شریک ہے جومعین و مددگار کا محتاج نیس اتمام چروں کواس نظل کیا ہے، ہر چیز کی تفتریراس نے کی ہے۔ وہ ان سے عبادت کے زیادہ لائق ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے اورجن کی تحریف کی جاتی ہے اور ان سے زیادہ حمدوثنا کا سراوار ہے جواس کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے اور جواس کی معصیت اور نافر مانی كرے دو كراه بي واس كى بارگاه يس توبرك ده بدايت يا تاب بس اے سيل دميت اور سفارش كرتا بول تجي ان كى يس كد

جنس المعادة عدار بابول المعال اوراولا داور ترسال بيت كون على كان على عظم كرف والول الرئاور تكوكارول كي فيك كوقول كرنا مي دعرت كم يران لوكول سازياده في بكتا بول جوة ب كى اجازت كي فيران كم من وافل بوع الدر الأكد فداوع عالم ين اس مع فرايا عصاكما بن كاب محد عرفراتا عديا ايها الذين امعوا لا تلاعلوا بهومعااليها الاان يؤذن لكعراب ايمان والواني كمرش وافل شهوناجب كالحبي اجازت نسط فداك تم مطرت رسول اكرم في اليس الى زعر كى شراجازت فيل دى تى كدوواذن كي فيرآب كر تمريس داخل بول اور نافيس اجازت وسير كي تحالی وفات کے بعد کے لیکن میں اون ہاورا جادت ہے کہ ہم ہراس چوش اعرف کریں جو میں ومات آ بے علی ہے۔ لى اس بعالى اكروه كورت مانع موقة تحفي على قرابت ورم كي شمويتامون كريس بدناز سدير بالكل خون فراب خدوا كم من در سول خدا ے ملاقات کروں۔ان کے مامنے اپنام مالم یش کروں۔ان چیزوں کی شکایت کروں جوآپ کے بعداد کوں سے میں نے برواشت کی ول كافي وغيره كي روايت كيمطابق فرما يا محرميرا جنازه بقي كالحرف ليجا فاورميري ال فاطم عليما السلام كياس مجعد فن كردينا جبآبان ومينون عادغ بوئودنيا كوالوداع كهر بهشت كوسدهار سابن ماس كت إلى كمجب معرت ن عالم بقاء كي طرف رحلت كي توامام حسين في مجمع بدالله بن جعفر اور مير بين كوفي كوبلا يا اور معرت وسل ديا اور جابا كروضه منوره رسول خدا كادروازه كمول كرآب كود بال ليا كي تومروان \_آل الوسفيان اوراولاد مثان جع بوس اور مانع بوس اور كيف ك ك عثال مظلوم تو بقیع کی بدترین مکسیس دنن ہوئے اور حسن رسول خدا کے ساتھ دنن ہو۔ یہ می نہیں ہوگا۔ جب تک نیزے اور تکواریں ندنوٹ جا میں اور ترس تیروں سے خالی ندہ وجا کیں۔ امام حسین سے فرمایاتھ ہاس خدا کی جس نے مکد کورم محتر مقرار دیا ہے، حسن جوکل و فاطمہ کے فرزند ہیں دہ رسول خدادراس کے مرکز یادہ حقدار ہیں ان اوگوں سے جو بخیرا جازت کے دہاں واکل ہوئے اور خدا کی تسم دہ اس سے مجی زیادہ بر اواریں جو گناہوں کے بوجہ اٹھائے ہوئے تھاجس نے ابوذرکومدینے تکالا اور عماد وابن مسعود کے ساتھ جو یکو کیا اورجس نے مدینہ كاطراف اوراس كى چرا كابول كوقر ق كرايا اوررسول خدا كے جلاوطن كيے بوے افتاص كو بناه دى۔ دوسرى روايات كے مضامين ك مطابق مروان اسے نچر پرسوار موکراس مورت کے یاس میااورکہا کے مسلن اسے بھائی حسن کولایا ہے تا کہ اسے پیغیرا کرم کے ساتھ وفن ، كرية داوراس كوردكو بكن مروان اسية فجر عالزة بااوراس كوفجري سواركم اوررسول خداك قبرك ياس لية يااوروه في ربا تفااوري اميدكوا بعارتا تها كرحس كوان كينانا كيلويل وفن ندمون دو ابن عباس كت بيل كريم أنيس باتول يس على كراجا نك بم ف آ دازیس سی اور کی واتے و یکھا کے فتدو شرکے آٹاراس سے ظاہر تھے جب میں فورے دیکھا تو فلال مورت چالیس سوارول کے ساتھ آرى جاورلۇلون كو جنگ كرنے پراكسارى جدجباس كانكاه محدير يزى تو محد بلايا اور كينے كى اسابن عاسم محديرجرى ہو کے ہو۔ ہردوز جھے تکلیف وآ زار منجاتے ہواور چاہے ہوک میرے گھر ش اس مخض کودافل کروجس کو میں دوست نہیں رکھتی اور شاسے چاہتی ہوں۔ میں نے کہاہائے افسوس ایک دن اونٹ پرسواد ہوتی ہاور ایک دن نچر پر اور چاہتی ہے کہ فورخدا کو بچھائے اور دوستان خدا كراته جنك كر عاور رسول فعد كاوران كرحبيب ودوست كدرميان حائل بونى بيك وهورت قبر كقريب آئى اوراسيخ آب كو

فی سے گراہ یا اور چھا نے کی فعدا کی تیم میں میں گوریہاں ڈی ٹیمین ہوستے دول کی جنب تک ایک بالی میر سے پر ہے اور دوفرزی دواہت ہے کہ حضرت کے جفازہ پر سیرون کی بارش کو گئی مہاں تک کہ متر میں آئے ہے جلادہ سے نکالے میں ایٹ میں بٹی ہا تھم نے چاہا کہ توارین نیام سے کھالی ان اور چھا کہ بہت کو تعالی کی دمیت کو تعالی کے تعالی کی دمیت کو تعالی کے تعالی کی دمیت کو تعالی کی دمیت کو تعالی کے تعالی کی دمیت کو تعالی کی دمیت کو تعالی کے تعالی کی دمیت کو تعالی کی دمیت کو تعالی کے تعالی کی دمیت کو تعالی کی دمیت کو تعالی کی در تعالی کے در تعالی کی در تعالی کی در تعالی کے در تعالی کی در تعالی کی در تعالی کے در تعالی کی در تعالی کی

أادهن محاسي اطيب ورأسك معفور ﴿ فَأَنْتُ سليت والدموع طويل بكائي غزيرة والمزار واثت بعين قريب كيامين اليئ سرمين تيل لكاون اور داوهي كونوشنود اركرون حالا تكذاب كاسرخاك الوديد أبهم سے چین لیے گئے ہیں۔ میراروناطویل اور آنسوزیادہ ہیں۔ آپ دور پلے سکتے ہیں۔ حالا کلیڈیارت گاہ تونزد یک ہے۔

### آپ پرگربد کرنے اور زیارت کی فضیلت

ابن علی سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فر مایا کہ جب میر سے بیغ حسن کو تہر سے شہید کریں گے و تمات آنانوں کے خرشتہ اس پر گرید کریں گے اور تمام چیزیں اس پر روئی کی بہاں تک کہ فضا کے پر ندے اور دریا کی مجھیلیں۔ جو محص حسن پر روئی کا اس کی آئے اس کی مصیبت پڑائد و بنا کے اور خوص اس کی مصیبت پڑائد و بنا کے اور خمکین موں گا اس کی آئے اس کو ان اندھی نہیں ہوگا جس دن اوگوں کے دل اندو بناک ہوں گے اور جو محص بقیح میں اس کی زیارت کرسے گا وہ بل صراط پر اس وقت ٹابع قدم رہے گا جس وقت اوگوں کے قدم اس پر پھسلیں سے۔

## يانجوين فصل

# شہادت امام حسن کے بعد معاویہ کی سرکشی کا بیان ، شیعان علی بن ابی طالب میں کے اور ان کے لوٹنے کے سلسلہ میں کے ا

مخفی ندر ہے کہ جب تک امام حسن اس جہانِ فانی میں زندہ رہے معادیہ میں بدجرات نتھی کے هیعان علی کوارتی دلی آرزو كمطابق بلاك كرك كيونكه دوست ودهمن كرول امام حسن كي حشمت وبيبت سے پر تصاور مسلمانوں كولوں مي آپ كى شفقت ومحبت تنى اورجوملى نامه آب نے معاویہ سے كيا تھااس كى بناء پر ہميشہ لوگ آب كوملامت كا نشانه بناتے اور اپنے تق كے طلب كرنے اورمعادیے جہادکرنے پراکساتے تھے۔معاوید دراہوا تھالبذاوہ شیعوں کساتھ مدارات اور زی سے پیش آتا تھا یہاں تک کہ شیعداور آپ کے مخصوص محب وموالی شام میں جاتے اور معاویہ کو برا بھلا کہتے اور اس کے باوجود بھی اس سے بیت المال میں سے عطيات ليكريحيح وسالم والبسآ جات اورمعاويه جوان باتول كوبرداشت كرتا اورانبيس عطيات ويتاسيداس كيحكم وسخادت كاكرشمه نہیں تھا بلکہ بیاس کی بدی اور شیطنت کا شاخسانہ تھا اور وہ اپنے مصالح اور تدبیر مملکت کے لیے بیکام کرتا تھا۔ بیسلسلہ یونہی رہا یہاں تک کہ پیاس ہجری میں امام حسن شہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے ہیں۔ پس معاویدا بنے بیٹے یزید کے ساتھ شام سے سفر جج کے ليے فكا جس دن اس نے مدينه يس داخل مونے كا اراده كيا تو بچھلوگ اس كاستقبال كے ليے محلح معاويد نے و مجما كرتھوڑے لوگاس كاستقبال كوز ع بين اوركروه انصار مين توبهت بى كم آع بين كيف كا،انصاركوكيا بوكيا ب كدوه جار استقبال کے لیٹیس آ عے لوگوں نے بتایا کہ وہ فقیر و سکین ہو گئے ہیں یہاں تک کدان کے پاس سواری کے جانور بھی نہیں رہے کہ جن پروہ سوار ہوکرات قبال کے لیے آتے تو معاویے نے کہاان کے پانی کی مشکیس اٹھانے والے اونٹ کہاں ہیں۔اس سے اس کا مقصد محقیر وتشنیع انصارتھی کوتک نواضح پانی بھرنے والے اونوں کو کہتے ہیں۔اس نے کنایة بیکہا کمانسار کا شارتو مزدورلوگوں میں ہے نہ کہ بزرگوں میں، یہ بات قیس بن سعد بن عبادہ پر (جوانصار کے سر دارو بزرگ کا بیٹاتھا)۔گراں گز ری وہ کہنے لگا کہ انصار کے اونٹ جنگ بدروا حد اوررسول فداکی دوسری جنگوں میں ہلاک ہو گئے ہیں جب کدوہ تھے پراور تیرے باپ پرتلواریں لگاتے تھے اور پے در پےجنگیں كرتے رہے يہاں تك كدان كى تكوار سے اسلام غالب أيا جبكة واليانيس چاہتا تھااوراس سے كراہت كرتا تھا۔معاويہ خاموش ہو كيا۔ ووبار ہیں نے کہا کدرسول خدانے ہمیں خروی تھی کہتم گارلوگ ہم پرغالب آجائیں گے۔معاویدنے کہااس خرے لئے تہیں کیا تھم دیا تھا۔ قیس نے کہا ہم سے فرمایا تھا کہ تم مبر کرنا یہاں تک کدان سے ملاقات کریں۔معاوید کہنے لگا۔ پھر آپ سے ملاقات کرنے تک صر کرو۔اس معتقومیں کنایة ان کے عقیدہ کا خداق اڑا یا ہے یعنی کتنے سادہ ہیں بدلوگ جن کا گمان ہے کدا تھے جہان میں پیغیرے

ملاقات كريں گے۔ پھرقيس نے كہاا ، معاويہ ميں آب شاونوں كاطعندويتا ہے حالانكہ خدا كی شم ہم نے جنگ بدر ميں ويكھا كرتو یانی بھرنے والے اونوں کے ساتھ جنگ کررہا تھا۔ تو جا ہٹا تھا کہ ورخدا کو بچھا دے۔ تونے اور تیرے باب ابوسفیان نے بوری نالبنديدكى كے باوجود مارى تكوارول سے دركر اسلام قبول كيا \_ پرقيس نے امير المومنين كے فضائل ومنا قب كى طرف تفتكوكارخ موثرا اورآپ کے بہت سے نظائل بیان کے یہاں تک کہاس نے کہا کہ س وقت انصار جمع ہوئے سے اور وہ چاہتے سے کہ میرے باپ کی بیعت کریں تو قریش نے ہم سے خاصمت اور زاع کی اور رسول خداکی قرابت کے ساتھ احتجاج کیا۔ اس کے بعد انصار اور آل محمر دونوں پرظم وستم کیا۔ جھے اپنی جان کی قسم ہے کہ انصار وقریش عرب وعجم میں علی واولا دعلی کے علاوہ خلافت میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ معاویداس گفتگوسے غصہ میں آ گیااور کہا،اے پسر سعد تونے یہ باتیں کس سے میھی ہیں کیا تیرے باپ نے مختبے بتایا ہے اوراس سے تو نے یادی ہیں۔قیس نے کہایہ باتیں میں نے اس سے تی ہیں جو محصہ اور میرے باپ سے بہتر ہے۔اوراس کاحق مجھ پرمیرے باپ کے حق سے بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگاوہ کون ہے۔ قیس نے کہا، وہ بین علی این ابی طالب اس امت کے عالم، اس امت کے صديق اوروه تخص بين جن كحق مين خداوندعالم نيرآيت بيمجى بوقل كفي بالله شهيدا بيني وبينهم ومن عدالا علمد النكتاب اوربهت ى آيات جوامير المونين كي شان مين نازل موني تفيس، وه پرهيس معاويد كهنه لكار صديق امت ابوبكر اورفاروق امت عمر ہے اورجس کے پاس علم کتاب ہے وہ عبداللہ بن سلام ہے۔ قیس کہنے لگا ایسانیس بلکدان اساءاور ناموں کا زیادہ حقداراوراول وہ فض ہے کجس کی شان میں خداوند عالم نے بیآیت نازل کی ہے۔افہن کان علی بینة من ربه ویتلوی شاهد منه وہ خض جواب خرب کی طرف سے بیندو گواہ رکھتا ہے اورس کے پیچیے پیچیے اس کا گواہ ہے جواس میں سے ہے اور وہ تخص احق واولى ب جےرسول فدانے غدیرخم كےمقام پرمقرركيا تھااورفر مايا تھامن كنت مولالا اولى بهمن نفسه فعلى اولى به من نفسه اورجے جنگ جوک میں فرایا تھاانت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لانبی بعدی۔ جبقیس کی تفتگو يهال تك پنجى تومعاوىيەنے فرمان جادى كى كەمنادى كراكلوگول كوفېردے كەجۇخص فضائل على ميس كفتگوكرے اورمدح على ميس زبان کھولے۔اس کی نضیلت بیان کرےاوراس سے بیزاری اختیار نہ کرے تواس کا مال ضائع اور خون رائیگال ہے۔

بہرحال پھرمحاویہ قریش کے ایک گروہ کے قریب سے گزرا۔ وہ سب لوگ سوائے عبداللہ بن عباس کے اس کے رعب و حشمت کے گھڑے ہو گئے۔ یہ بات محاویہ کو نا گوارگزری۔ کہنے لگا، اے ابن عباس تجھے میری تعظیم و تکریم سے کس چیز نے روکا۔ جس طرح تیرے ساتھی میری تعظیم کو کھڑے ہو کیا وہ بغض و کینہ تیرے ول میں باقی ہے کہ میں نے صفین میں تجھ سے جنگ کی تھی۔ اے ابن عباس! اس سے تجھے آزردگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے تو عثان کے خون کا مطالبہ کیا تھا جو کہ تھم ہونی چاہیے۔ ہم نے تو عثان کے خون کا مطالبہ کیا تھا جو کہ تھم و تم سے مارا گیا تھا۔ ابن عباس "نے کہا: ' عمر بھی مظلوم مارا گیا تھا اس کے خون کا تونے مطالبہ کیوں نہ کیا ؟''

معاویہ نے کہا:''اسے تو کا فرنے قل کیا تھا۔'ابن عہاں ؓ نے کہااور عثان کو کس نے قل کیا؟ کہنے لگا سے مسلمانوں نے قل کیا۔ ابن عباس کہنے لگے،اس بات نے تو تیری دلیل کو باطل کردیا کہ اگر عثان کو تمام مسلمانوں نے اتفاق واجماع کر کے قل کیا ہت و پھر تو کیا کہ سکتا ہے۔ معاویہ کہنے لگا، میں نے تمام شہروں کو لکھ دیا ہے کہ لوگ منا قب مل سے زبان بندر کھیں۔ تم بھی اپنی زبان کوروک لو۔ انہوں نے کہا معادیہ کیا تو ہمیں قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ کہنے لگا تہیں۔ کہا پھر ہمیں تاویل قرآن سے منع کرتا ہے۔ کہنے لگا تہیں ۔ کہا کوئی چیز زیادہ ضروری ہے قرآن کا کرتا ہے۔ کہنے لگا، ہاں قرآن کی قرات کرولیکن اس کا معنی بیان نہ کرو۔ این عباس نے کہا کوئی چیز زیادہ ضروری ہے قرآن کا پڑھنا یااس کے احکام پھل کرنا کہنے لگا اگر کسی مخص کو پیلم نہ ہو کہ خدانے کلمات ورآن سے کیا مراد لی ہے تو اس پر کس طرح ممل کرے گا۔

معاوید کینے لگا، قرآن کامعنی اس سے پوچھلوجوقرآن کی وہ تاویل ٹیس کرتا جوتم اور تمہارے الل بیت کرتے ہو۔ ابن عباس كني كلي قرآن وارا مير ابل بيت پراورتوكرتا بكيس اسكامعني آل ابوسفيان ، آل الى معيط يهودونساري وجول ے جاکر پوچھوں۔معاویہ کہنے لگا تون محصال کروہوں کے ساتھ ملادیا ہے۔فرمایا ،ہاں۔چونکہ تولوگوں کو آن پرعمل کرنے سے رو کتا ہے۔ کیا تو جمیں منع کرتا ہے کہ خدا کی اطاعت تھم قرآن کے مطابق نہ کریں اور جمیں .....خلال وحزام قرآن پڑھل کرنے ہے رو کتا ہے۔ حالانکہ اگر امت کے لوگ معنی قرآن نہ پوچیں اور اس کی مراد کو نہ بھیں تو دن بیں ہلاک ہوجائیں گے۔معاویہ کہنے لگا قرآن کی طاوت کرواوراس کی تاویل کرولیکن خدانے جو پھی تنہار ہے تی میں کہا وہ لوگوں کونہ بتاؤ۔ ابن عباس نے کہا، خدا قرآ ان میں فر ما تا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی چونکوں سے بچھا دیں حالانکہ دہ ایسانہیں کر سکتے ۔ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اپنے نور کو بمان وتمام روثن ر مح اكرچ كافراس كو برا مجيس معاويد كني كاء اسابن عباس الني حالت پر د موادراس فتم كى باتيس كرني ے اپن زبان کو بازر کھواور اگر کہنے پرمجور ہوتو اس طرح کہو کہ واضح ندہواورلوگ نسٹیں۔ بیاکہ کرا پنے مکان میں چلا گیا اور ایک لا کودرہم اور ایک روایت کےمطابق پیاس برارورہم اس عباس کے لیے بھیج اور فرمان جاری کیا کدمناوی مدید کے فلی کوچ میں مدا کرے کہ معاویہ کے عجد وامان سے وہ مخص خارج ہے جوعلی اوران کے اہل بیت کے مناقب میں کوئی حدیث بیان کرے اور بید اعلان نشر کیا کہ ہر خطیب جس منبر پر جائے وہ علی پر لعنت کرے اور علی سے بیز اری کا اظہار کرے اور حصرت کے اہل بیٹ پر بھی لعنت کرے خلاصہ یہ کہ معاوید مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا اور جے سے فارغ ہونے کے بعد شام کی طرف اوٹ کیا اور اپنی حکومت کی بنیادیں پختر نے لگا۔اورامیرالموشین کےشیوں کوتباہ کرنے کی ابتداء شروع کردی اورایک ہی مضمون کا خط تمام شمروں میں اینے حکام وعمال کی طرف روانہ کیا کہ اچھی طرح چھان بین کرو۔جس شخص کے متعلق سچھ شابت ہو کہ وہ علی کے دوستوں اور اس ك الل بيت كحبدارون ميس سے باس كا نام بيت المال كوفا كف وعطيات لين والے دفتر سے مثادواوراى پرراضى شهوا بلكه دوباره ايك خطائكها كهجس فحض كوعلى اورايل بيت كي دوتي وعبت مين متهم مجهو أكرجيه بيات پورے طور پر ثابت نه مو پهر بھي اس تهمت کی بناء پرائے آل کر دواور اس کا سرتن سے جدا کر دو۔

معاویدکایہ ممنتشر ہواتواس کے عمال و حکام شیعوں کو آل کرنے گے اور بہت سے لوگوں کو صرف تہت لگا کر آل کردیا۔ ان کے گھر دیران ومسار کردیئے۔ اور هیعان علی پر معاملہ اتنا تحت ہو گیا کہ اگر کوئی شیعہ چاہٹا کہ اپنے ہم مسلک سے کوئی بات کرت

فلا صدید کرموادید کی تدییر شوم کی وجہ سے معالمہ یہاں تک پہنچا کہ جو خطیب جس جگہ اور جس شیم میں کی مغیر پرجاتا پہلے علی واہلی بیت علی علیم السلام سب شتم سے زبان کھوا اور حفرت سے تیم ااور بیزاری چاہتا۔ اہلی کوفہ پر باقی شیموں کی نسبت مصیب زیادہ تھی کیونکہ باق جگہوں کی نسبت مصیب خواہ وہ مرد ہو کہ کوئر این جگہوں کی نسبت میں بہاور وہ آپ خواہ وہ مرد ہو کہ کوئرت و کی ابید محتوں ہواں وقت کوفہ اور بھر ہا کہ وہ کی خواہ وہ مرد ہو کہ کوئرت ۔ بڑا ہو کہ بچے سب کوا چھی طرح پہلے نتا تھا کہوں گار میں الم مین شی پور سے طور پر جانا تھا۔ پس اس منا فی کے شیعوں کوا چھی طرح پہلے نتا اور ان کی منزل و ماوئی چاہے کی گوشرو کناری میں کیوں نتھی پور سے طور پر جانا تھا۔ پس اس منا فی کا لم نظام نے ظلم وہم کا جھنڈ ا بلند کیا اور سب کوگر فرار کر کے نتی تی کر دیا اور ایک گروہ کی آ تکھوں میں سلا کیاں پھیر کر انہیں مجوروں کے نتی کو کہ انہوں کو میں میں سلا کیاں پھیر کر انہیں مجوروں کے نتی توں کہ انہوں کو بھی کوئرات میں ایاں کوئی اس کے منا فران کی میں ہو کہ انہوں کی تائی ہو یا اسے قبر نہ کو اور ہو میان کی میں ہو منا قب وہمائی کوئی میں دیا ہو اور وہ کہا کہ کہی شیعہ کی گوائی قبول نہ کی جائے اور جو عثان کا شیعہ اس کا کہا سے خوا دور ای اور ان کی خور سے کہی کہی ہو تا کہ ہوں اور انعام میا وہ بے کی انہیں ایا میں میں وہ کی سے کہا دور ان اور انعام میا وہ بے نیاں کی کوئی کے بہی ہو کہا کہ اور ان کی انہیں اور کے بھیجے کے باپ کا اور اس کے قبیلہ کا نام جھے کھی کر جھوتا کہ میں اسے خلاستیں جائز سے اور انوان میا وہ بے نیاں کے لیے بھیجے پرست اوگوں نے بہت کی احاد یہ عثان کی فضیلت میں وہ حکمی کیں اور عظیم خلاتیں جائز سے اور انوان میا وہ بے نیاں کے ان ان کے لیے بھیجے کے باپ کا اور ان کی اور ان اور ان اور انعام میا وہ بے نیاں کے ان ان کی کے بھیجوں کی میا تھی میں اور عظیم خلاتیں جائز سے اور انوام میا وہ بے نیاں کے لیے بھیجے کے باپ کا اور ان کی اور کیا میں کی کوئی کے کہی کی میں اور علی میں اور کیا میں کیا کہ کے کہی کوئر کیا کہ کیا کہ کوئر کیا کیا کہ کوئر کیا ک

لین این تیم کی روایات کی براثیر میں يعر مار موگی لوگ مال ودولت کے ليے احاد بث بنات جو فض کی شہرے آ تا ورعثان کے ت مي كوئى منقبت يافضيات كى روايت كرتااس كانام كولية اورات مقرب بادكا وقراردية - جائز عدانعام بخشة اورجا بكيري اور الملاك اسے مطاكرتے ۔ ايك مدت تك يديفيت وي يهاں تك كرموادينے اپنے عمال كوكھا كر عمان كرمتعلق مديثيں مهت يوكن بين اورتمام شهرول مين پيل چي بين اب لوگول كوترغيب ولاؤ كدوه ميري شان مين هديشين گفرين كيونكديد چيز محصي بيند ہے۔اور مجھے خوش کرنے والی ہے اور اہل بیت محرکے لیے بہت تکلیف وہ ہے اور ان کی جمت کوزیا وہ تو ڑنے والی ہے۔ پس معاوید کے فضائل میں احادیث گھڑنے لگے۔ ہر دیہات اور شہر میں بیرحدیثیں لکھ کر مکتب میں پڑھانے والوں کو دی جاتیں تا کہ وہ بچوں کو اس طرح تعليم دي جس طرح قرآن کي تعليم دينة اورا پئي تورتوں اور بيٹيوں کو بھی تعليم ديں تا که معاويه اوراس کے خاندان کی محبت لوگوں کےداوں میں بیر جائے بیسلسلہ یونمی جاری رہا یہاں تک کمعاویدی موت سے ایک سال پہلے اہام حسین نے ج گاارادہ کیا اور مکہ کی طرف تشریف لے گئے عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن عباس اور بنی ہاشم کے مرداور عور تیں نیز آپ کے شیعوں اور موالیوں کا ایک گروہ بھی آپ کے مرکاب تھا یہاں تک کہ آپ نے ایک دن مقام کی میں ایک گروہ کو کہ جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی۔ بن ہاشم اور دوسر سے لوگوں میں سے جع کیا اور ایک جیم نصب کیا۔ پھرآپ نے عام لوگوں صحابہ تابعین اور انسار میں سے جولوگ صلاح وسداداورنیکی میں مشہور تھے اوران کی اولا دمیں ہے جن تک دسترس ہو تکی سب کو بلایا۔ جب بیلوگ جمع ہو گئے تو حضرت کھڑے ہو گئے اور خطبہ شروع کیا۔ حمد وثنائے الی اور درود بررسالت پناہی کے بعد فرمایا، معاویہ نے سرکشی اور نافر مانی کی بناء پر ہارے ساتھ اور ہارے شیعی ہے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تہمیں معلوم ہے۔ تم لوگ موجود تھے اور اسے آگھوں سے دیکھا ہے۔ منہيں خرطی ہادرتم نے ساہے۔اب میں چاہتا ہوں کتم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کروں۔اگر میں سے کہوں تو میری تصدیق كرناورندميرى تكذيب كرنا \_سنويي كيا كهتامون اورميرى باتون كويا دركهواورجب ايخ شهرون مين واپس جاؤ توجن لوگول يرتمهين وثوق واعمّاد ہوان ہے یہ باتیں بیان کرواور جو بچھ مجھ ہے سنوان کے سامنے قل کرو کیونکہ مجھے ڈرہے کہ کہیں دین خدا مٹ نہ جائے اور حکم حتی مجہول نہ ہوجائے حالا تکہ خداا سے نور کے شعلہ کوروثن رکھے گااور کا فروں کے جگر بند کوآگ میں ڈالے گا۔ جب بیدومیت كر يجكة ومنتكوشروع كى اورامير المونين كى ايك ايك نضيلت كوبيان كيااور جرايك كى طرف اشاره كيااور جوجوة يت امير المونين اور ان كابل بيت كى نصيلت مين نازل موئى تقى اس كوتر أت كيے بغير نه چهور ااورسب نے تصديق كى چرفر مايايہ بات يا در كھوكدرسول خدا نے فرمایا۔ جو مخص بیگمان کرے کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے جبکہ وہ علی کو جمن رکھتا ہووہ جھوٹا ہے۔ علی کا دشمن میرا دوست نہیں ہوسکتا۔ایک مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ کیے ہوسکتا ہے اور اس میں کیا حرج ہے کہ ایک مخص آپ سے محبت رکھتا ہواوروہ علیٰ کا وقمن ہو۔ آپ نے فرمایا، بداس لیے کہ میں اور علی ایک جسم وجال ہیں۔ علی میں ہوں اور میں علی ہوں۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایک بی تن وبدن کوانسان دوست رکھتا ہواور دھمن بھی لہذا جو شخص علی کودوست رکھتا ہے دہ جھے بھی دوست رکھتا ہے اور جوعلی سے دشمن رکھتا ہے وہ جھ سے بھی وشمیٰ رکھتا ہے اور جو بھے سے وشمیٰ رکھتا ہے۔وہ خدا کا وشمن ہے پس سب حاضرین نے حضرت کی تصدیق کی جو پھھ آ پ

ئے فرطایا تھا۔ محطب نے کہا ایسا بی ہے۔ جیسا کہ آب نے فرطایا ہم نے ستا ہے اور ہم موجود تھے اور تا بھین نے کہا ہم نے میں ان سے ستا ہے جنبول نے ہم سے روایت کی ہے اور جن کے قول پر میں اعتاد تھا۔ کار حضرت نے آخری فرطایا ہم میں خدا کی حم دیا ہواں کہ جب اسے شہول میں والی جا و تو بور کھے میں نے کہا ہے وہ ان اشخاص کے سائے نقل کرد کہ جن پر حمیس اعتاد ہو۔ پس معزمت نے مطابع میں انداز موسے۔

#### چھوٹہ فصل چھٹی صل

## امام حسن کی اولا دے تذکر ہے اور ان میں سے بعض کے حالات کی تفصیل

معلوم ہونا چاہیے کہ علاء فن خبراورار باب تاریخ وسیر نے امام حسن سبط اکبر حضرت سیدالبشر کی اولاد کی تعداد میں بہت ی باتيل كى بي اور بحدا فتكاف كيا ب- واقدى اورقلى نے پندره بينے اور آخ مينيان جارى بين ابن جوزى نے سوله بينے اور چار بیٹیاں بیان کی ہیں۔ ابن شہرا شوب نے بندرہ بیٹے اور چھ بیٹیاں کمی ہیں۔ اور شیخ مفیدعلیہ الرحمة نے آٹھ بیٹے اور سات بیٹیاں تحریر کی الیں جم نے ان کے قول کومقدم قرار دیا ہے اور بقیہ کو دوسری کتب سے شار کریں مے۔ شیخ اجل ارشاد میں فرماتے ہیں کہ امام حسن کی اولا دبیٹے اور بیٹیوں کی تعداد پندرہ ہے۔ ۱۰۲، سازید بن حسن اور اس کی دو بہنیں ام الحسن اور آم الحسین آن تلیوں کی ماں ام بشیر بنت ابو مسعود عقبہ خزرجی ہے۔ (۴) حسن بن حسن کہ جنہیں حسن من کی گہتے ہیں۔ان کی والدہ خولہ بنت منطور فزاریہ ہے۔ ۷،۵ عمر بن حسن اوران کے دوسے بھائی قاسم اور عبداللہ ان کی مال ام ولد ( کنیز ) ہے۔ (٨) عبدالرحن اس کی مال بھی ام ولد ہے۔ ٩٠٠١،١١ حسین اثر مطلحه وفاطمه اوران تنیوں کی ماں ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تمہی ہے اور بقیہ چار بیٹیوں کے نام یہ ہیں ام عبداللہ فاطمہ ام سلمہ اور رقیہ برایک کی الگ الگ مال ہے۔اور جو باقی کتب سے جمع کیے ہیں۔وہ بین بیٹے اور گیاڑہ بیٹیاں ہیں۔ (گزشتہ کے علاوہ) مزید علی اكبرعلى اصغر،عبدالله اكبر،جعفر،احمد اساعيل، يعقوب،حمد اكبر،حمد اصغر، حزه ، ابوبكر، سكينه، ام الخير - ام عبدالرحن اور رمله إيل - ان ميل سے اکثر کے حالات معلوم نیں ہوئے اور نہ کمی نے لکھے ہیں۔البتہ جن کے حالات مل سکے ہیں سیاحقر اختصار کے ساتھان کی سیرت كى طرف اشاره كرے كا۔ان ميں سے ايك زيد بن الحن بيں جوكدامام حسن كے سب سے پہلے بينے بيں۔ فيخ مفيد فرماتے بين كديد رسول خدا کے صدقات کے متولی اور اولا دخس میں سب سے بڑے متے جلیل القدر شریف الطبع یا کیز وفس اور زیادہ احسان کرنے والے تھے۔ شعراء نے ان کی مدح کی ہے اور ان کے نضائل میں بہت تفتگو کی ہے۔ لوگ احسان مند ہونے کے لیے اطراف دنیا سے ان کا قصد کرتے تھے اورصاحبان تاری وسیرنے بیان کیاہے کہ جب سلیمان بن عبد الملک مندخلافت پر بیٹھا تواس نے حاکم مدیندکو خطائکھا،امابعد جب میرامیخط بیخے ملے تو زیدکوصد قات رسول خدا ہے معزول کردیے اور وہ صد قات فلاں بن فلاں اپن قوم کے مرد کو ديد اورجس چر سوة تيرى مدوطلب كرساس كى اعانت كرسى .....والسلام

ما تم مدینه نے سلیمان کے حسب الامرزید کوتولیتِ صدقات سے معزول کردیا اور دومر سے فیض کومتولی بنایا اور جب خلافت عمر بن عبدالعزیز تک پیخی تواس نے حاکم مدینہ کوتحریر کیا۔ آما بعد زید بن حسن بنی ہاشم کے من رسیدہ اور شریف بزرگ ہیں۔ جب میرا میہ خط تہمیں ملے تورسول اللہ کے صدقات انہیں واپس کردو۔ اور جن امور میں وہ تمہاری مدّد چاہیں ان کی اعانت کرو۔ پس تولیت صدقات زید کے سپر دہوئی اور زید بن حسن نوے سال زندہ رہے اور جب دنیا سے گئے توشعراء کے ایک گروہ نے ان کا مرثیہ کہااوران کے آثار خیر کا مرثیہ میں ذکر کیا اور قدامہ بن مولی نے آپ کے مرثیہ میں قصیدہ کہا کہ جس کا پہلاشعریہ ہے

فأن يك زير غالت الارض شخصه

فقد يان معروف هناك وجود

اگرزمین نے زید کے بدن کوچمیادیا ہے تو یہاں ان کی نیکی اور سخاوت واضح ہے بیدواضح ہوکہ زید بن حس مجھی امامت کے دعویدار نیس شیداور غیر شیعدیں سے کسی نے بینسبت ان کی طرف نہیں دی کیونکہ شیعدے دوگروہ ہیں۔ ایک امامیا اور دوسرے زیدی -المميرتو بغير منصوصه كركسي كي المحت كودرست نبيل مجصة اوربا تفاق علاءاولا دام حسن مين نص نبيل باورندان ميس ساكوكي ال جيزكا وعویدار ہے۔ باقی رے زیدی تو وہ حضرت علی وحسن وحسین علیم السلام کے بعداس مخض کوامام کہتے ہیں۔ جوامرامامت وخلافت میں جهاد کرے اور زید بن حسن نے بن امید سے بھی بھی تقید کی جانب کوئیس ترک کیا اوروہ بنی امید کے ساتھ رفق و مدارات سے رہے اوران کاعمال کے متعدر ہے اور یہ چیز زیدی امامت کے ساتھ منافات اور تضاور کھتی ہے اور ایک جماعت حشوبی ہے۔ وہ بن امیہ کے علاده کسی کوامام نہیں کہتے اور اولا درسول میں ہے کسی کوامام نہیں سجھتے معتز لدامامت کو جماعت کے انتخاب اور حکم شوری سے قائم کرتے ہیں اور خوارج اس مخف کوامام نہیں سجھتے جوامیر المونین کا موالی ہو۔ لہذا ان گروہوں کا اتفاق ہے کہ زید امام نہیں تھے اور یہ بھی معلوم رہے کہ مشہوریہ ہے کہ زید سفرعراق میں اپنے چیا کے ہمر کا بنیں تھے۔ الخ ابوالفرج اصفہانی کہتا ہے کہ زید کر بلا میں امام حسین کے ساتھ کئے تھے اور باقی اہلِ بیت کے ساتھ قید ہوکر پزید کے پاس مکے اور اس کے بعد اہلِ بیت کے ساتھ مدیندوالی آئے اور زید کی اولاد کے حالات بعد میں ذکر ہوں گے اور صاحب عمد ہ الطالب نے کہا ہے کہ زیدسوسال ایک قول کے مطابق پچانو سے سال اور ایک قول كے مطابق نوے سال زندہ رہے اور كمدو مدينہ كے درميان حاجزنا مى مقام پروفات يائى اور حسن بن حسن كرجنهيں حسن مثن كہتے ہیں۔وہ مخص جلیل درئیس صاحب نصل وورع تھے۔اوراپنے زمانہ میں اپنے جدبزر گوار امیر المونین کے صدقات کے متولی تھے۔ جب جاج عبدالمالك كي طرف سے امير مدينه اوالوال نے جاہا كه عمر بن على كوان كے باب كے صدقات ميں حسن كے ساتھ شريك كر \_ \_ حسن في قبول ندكيا اور كهن كل يدخلاف شرط وقف ب حجاج كهند كا جام المحال كرويا ندكرو يا ندكرو يا تدكرو الم اسے تمہارا شریک قراردوں گا۔ حسن خاموش ہو گئے۔ جب کہ جات ان سے بے خبر تھا تواس کواطلاع کیے بغیر حسن نے مدیند سے شام کا سفر کیا اور عبد الملک کے یاس مجئے عبد الملک نے ان کے آنے کومبارک جانا اور انہیں مرحبا کہااور مجلسی سوالات کے بعد ان سے آنے کاسب بوچھا حسن نے جاج کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا۔عبدالملک نے کہا کہ جاج کو فیصلہ کا حق نہیں اور وہ اس معاملہ میں تصرف نہیں کرسکتا ہیں اسے خطاکھوں گا کہ وہ شرط وقف سے تجاوز نہ کرے۔ پھراس نے جاج کو خطاکھااور حسن کو اچھاصلہ دیا اور مراجعت کی اجازت دی۔ حسن بہت سے عطیات لے كرعزت وآبرو كے ساتھاس كے دربارے نكلے۔ واضح ہوكد حسن كربلا ميں اپنے چاامام حسین کے ہمر کاب تھے اور جب حضرت شہید ہو گئے اور اپ کے اہلِ بیٹ کوقید کیا گیا۔ حسن بھی گرفتار ہو گئے۔ اساء بن خارج فزاری

جوسن کی والدہ کی طرف سے ان کارشتہ وارتھا۔ وہ آئیں اہلی ہیت کے تید ہیں میں سے نکال لے گیا اور کہنے لگا خدا کی تسم میں تولد کے بیٹے سے بدی اور تی نہیں ہونے دول گا۔ عرسعد نے تھم دیا کہ ابواحسان کی بہن کے بیٹے جن کوال کے بحرار و اور ان اس کے بیات اس لیے کی ۔ چونکہ حسن تخا کی والدہ تولی قبیلہ فرزار کے اور دیا بات کی دولات کے مطابق حسن کے بدن پر بہت سے زقم تھے۔ اساء آئیں اپنے ساتھ کوفہ لے گیا اور ان کے زفول کا علان سے تھا۔ اور ابعض اقوال کے مطابق حسن کے بدن پر بہت سے زقم تھے۔ اساء آئیں اپنے ساتھ کوفہ لے گیا اور ان کے زفول کا علان کے رایا ہے بہاں تک کہ وہ صحت یا بہ ہو گئے اور دہال سے مدید کوروانہ ہوئے اور حسن تخل سے داخید اور کو اور ان کے زفول کا علان کے رایا ہے بہاں تک کہ وہ صحت یا بہ ہو گئے اور دہال سے مدید کوروانہ ہوئے اور حسن کی دو دئیوں میں سے کی ایک کے ساتھ شادی کرتے و سیدا شہد اونے فرمایا میں کی روایت کے کہا تھ شادی کرتے و سیدا شہد اونے فرمایا میں کی روایت کے کہا تھ شادی کرتے و اور میں گئے ہوئی اور کوئی جواب ندویا۔ امام حسین کی دور دئیوں میں ہے کہا ہے کہ جب سے نہاں فاطمہ اور سکھری میاں ذخر بیان میں تیرے لیے فاطمہ کی ایک کے حسن کو جا والمن گئے ہوئی اور کوئی جواب ندویا۔ امام حسین کی دور میں ہیں تھی ہے جب کہ جب سے نہ خوالات بعد میں ذکر ہوں گے۔ حسن کو فاطمہ سے بڑی بحب شی اور فاطمہ بھی ان کہا ہو جس کو فاطمہ سے بڑی بحب شی اور والے۔ آئیل میں تھی ہوئی کی ہوئی کے بیاں کہا ہے خوابر کی بھوائے تو نویم حسن کی قبر سے اکھا کے جب رات تاریک ہوجائے تو نیم حسن کی قبر سے اکھا کہا کہ جب رات تاریک ہوئی کے والے انقلہ والم کھا کہ وجب رات تاریک ہوجائے تو نیم حسن کی قبر سے اکھا کہا گیا۔ جب رات تاریک ہوئی کے والے افار فلہ والم کھا کہ وجب رات تاریک ہوئی کے والے انقلہ والح الم ہوئی کورون می کہن کے بھوئی تھی کے دور انس کے بھوئی کے اور بھی کہتے ہیں کہ لیدی کا پیشھر پڑھا:

الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كأملاً فقل اعتلا

ایک سال تک پرتم پرسلام ہواور جوایک سال ممل رولے اس نے اپناعذر بورا کیا۔

اور فاطمہ کے حالات کی تفصیل انشاء اللہ امام سین کی اولاد کے تذکرہ میں آئے گی۔ خلاصہ بیک اپنی زندگی ہیں سن کے بھی امت کا دعوی نہیں کیا اور نہ کی نے بینسبت ان کی طرف دی ہے۔ جس طرح کہ ان کے بھائی زید کے حالات میں تفصیل آپ کی ہے اور عمر قاسم اور عبداللہ بی تینوں اپنے بیچا کی خدمت میں ہے اور عمر قاسم اور عبداللہ بیت بین کہ بیتیوں اپنے بیچا کی خدمت میں شہید ہوئے لیکن جو کتب مقاتل و تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے وہ قاسم اور عبداللہ کی شہادت ہے اور عمر بن صن شہید نہیں ہوئے بلکہ انہیں اہل بیٹ کے ساتھ قید کیا گیا۔ اور مجلس برید میں ان کا ایک واقعہ ہے جو ان شاء اللہ اپنے مقام پرذکر ہوگا۔ واضح ہو کہ ان تین حضرات اور صن شی کے علاوہ جو امام صن کے فرزند کر بلا میں حاضر سے اور شہید ہوئے ان کی تعداد تین ہے۔ ایک ابو بکر بن صن ان کی شہادت بھی بیان ہوگی۔ تیسر سے ہیں احد بن صن ۔ چنا نچ بعض مقاتل میں ان شہادت کی شہادت کا روز عاشورہ بڑی تفصیل سے ذکر ہے اور زید بن صن کے حالات میں فدکور ہے کہ ابوالفرج کہتا ہے کہ زید بھی کر بلا میں کی شہادت کی دور مے کہ ابوالفرج کہتا ہے کہ زید بھی کر بلا میں کی شہادت کا روز عاشورہ بڑی تفصیل سے ذکر ہے اور زید بن صن کے حالات میں فدکور ہے کہ ابوالفرج کہتا ہے کہ زید بھی کر بلا میں کی شہادت کی دور مے کہ ابوالفرج کہتا ہے کہ زید بھی کر بلا میں کی شہادت کی دور مے کہ ابوالفرج کہتا ہے کہ زید بھی کر بلا میں

# امام حسن علیہ السلام کے بوتوں کا تذکرہ

مخفی ندر ہے کہ امام حسن کے بیٹول میں سے حسین اثر م بھر۔ زیداور حسن فنی کے علاوہ کمی کی اولاد نہیں ہوئی اور حسین وعمر کی اولا دندکور نہیں ہوئی اور امام حسن کے پوتے پر پوتے صرف زیداور حسن فنی سے ہوئے ہیں اہذا سادات حسن سب کے سب زیدو حسن کے توسط سے امام حسن سے جاسلتے ہیں اور اب میں زید بن حسن کے لڑکوں اور کچھان کی سیرت کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور جب زید کی اولاد کا ذکر کریں گے۔

## ابوالحن زيدبن حسن بن على بن ابي طالب عليهم السلام كي اولا د كاتذكره

معلوم رہے کہ زید کی بیوی لبابہ بنت عبداللہ بن عباس ہیں۔ لبابہ پہلے ابوالفضل عباس بن علی بن ابی طالب کی زوجہ تقیس - جب حضرت میدان کر بلا میں شہید ہو گئے تو زید نے لبابہ سے شادی کو لی اور زید سے ان کے دونے ہوئے پہلے حسن اور دوسر کی نفیسہ ، جس کی شاد کی ولید بن عبدالملک سے ہوئی اور اس سے بچہ پیدا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زیدولید کے پاس گئے تو اس نے انہیں اپنے تخت پر بھا یا اور فور انہیں تیس ہزار دینار دیئے۔

# حسن بن زيداوران كي اولا د كاذكر

حسن بن زید کی کنیت ابوجمہ ہے اور منصور دوائق نے انہیں مدینداور رساتین کی حکومت دی تھی اور علویوں میں سے
یہ پہلے محص ہیں جنوں نے بنی عباس کے طریقہ پر سیاہ لباس پہنا۔ بیاس سال زندہ رہے اور منصور مجموری ، ہادی اور ہارون ،
رشید کا زماند و یکھا۔ بیر حسن اپنے بچا زاد بھا ئیوں عبد اللہ محض اور اس کے بیٹوں سے الگ تھلگ تھے اور جس وقت ابراہیم کو
شہید کیا گیا اور ان کا سرمنصور کے سامنے آیا توحس بن زیدو ہاں موجود تھے۔منصور نے کیا اس سروا لے محض کو پیچا نے ہوحسن
نے کہا ہاں بھیا تنا ہوں۔

میں نے اس کا سرجدا کردیا ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداوی کی اور است معزول کردیا اور است ایک ہے۔ یہ معدود کی طرف سے پانچ سال مدید کا حاکم رہا۔ اس کے بعد معدور اس پر ناراض ہو گیا۔ اور اسے معزول کردیا اور اس کا مال چین لیا اور اسے بغدادی کیا اور ہمیشان مسلسل معدد کی قیدیں رہا۔ جب معدور مرااور مہدی خلیفہ ہوا تو مہدی نے اسے فکالا اور جو مال اس سے لیا گیا وہ وائی کیا اور ہمیشان کے ساتھ دہا۔ یہاں تک کہ مقام حاجز میں جو جج کے داستہ معیں ایک جگہ ہے اس وقت وفات پائی۔ جبکہ جج کے ارادہ سے جارہا تھا۔ خطیب نے اساعیل بن زید کے بیٹے سے روایت کی ہے کہ میر اباب صبح کی فعاذ اول وقت میں جبکہ فضا تاریک ہوتی ہے۔ پر ھاکرت تھا۔ اللہ تعاد ایک دن فعاذ کی اور موار ہوا کہ اپنی خارف جائے جو غابہ میں تھی۔ اور اس کی پاس مصب بن ثابت بن عبداللہ بن مصحب آیا اور میرے باپ سے کہا ہیں نے شعر پڑھا ہے آپ سندے ۔ عرب باپ کے کہا بیشعر بر ھا ہے آپ سندے ۔ عرب باپ کے کہا بیشعر بر ھا ہے آپ سندے ۔ عرب باپ کے کہا بیشعر بر ھا ہے آپ ورسول اللہ سے ہے کہ بیر اشعر سیل ۔ پر صن کا وقت نہیں۔ مصحب نے کہا آپ کو آس قرب اور رشتہ داری کا واسطہ دیا ہوں جو آپ کو دسول اللہ سے ہے کہ بیر اشعر سیل ۔ پیل سے کہا آپ کو آس قرب اور رشتہ داری کا واسطہ دیا ہوں جو آپ کو دسول اللہ سے ہے کہ بیر اشعر سیل ۔ پر عاد اللہ کی مصحب نے کہا آپ کو آس قرب اور رشتہ داری کا واسطہ دیا ہوں جو آپ کو دسول اللہ سے ہے کہ بیر اشعر سیل ۔ پر عاد میں مصحب نے کہا آپ کو آس قرب اور رشتہ داری کا واسطہ دیا ہوں جو آپ کو دسول اللہ سے ہو کہ بیا ہوں نے بیشعر پڑھا :

یابن بنت النبی وابن علی النبی النبی النبی الزمان النبی النب

قرض ادا کردے توحس نے اس کا قرض ادا کردیا۔ حسن بن زیدے آٹھ بیٹے تھے۔ پہلا ابو محد قاسم اور وہ اولاد حسن میں سب سے بڑا تھا اور اس کی ماں ام سلم حسین اثر م کی بیٹی تھی اور وہ خض پارسا اور پر ہیز گاوتھا اور بن عباس کی موافقت میں محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ سے خصومت ونزاع رکھتا تھا۔ اس کے چار بیٹے اور دوبٹیاں تھیں اور ان کے نام اس طرح تھے۔

## عبدالرحن بن شجرى

عبدالرحن بن چمری وہ منسوب ہے چمرہ کی طرف جو مدینہ کی بستیوں میں سے ایک ہے۔ وہ کئی قبائل کا باپ تھا اور صاحب اولا دو عثیرہ تھا اور اس کی اولا و بین سے داعی صغیر ہے۔ وہ قاسم بن حسن بن علی بن عبد الرحمان شجری ہے۔ اس کا بیٹا محمہ ہے جو معزل الدولہ ویلی کے زمانہ میں نقیب تھا اور اس سے گئی ایک واقعات متعلق ہیں۔ جوعمہ قالمطالب میں فدکور ہیں۔ اور وائی کمیر اس کے پچا زاد بھائیوں میں سے تھا۔ جس کا نسب اساعیل بن حسن بن زید تک جا پنچا ہے۔ چنا نچداس کے بعد اس کے حالات بیان ہوں گے۔

### محربطحاني

محربطیانی۔اورایک روایت کے مطابق بطیانی (نون کے ماتھ بروزن سجائی)۔ بیدیند کایک محلہ کانام ہے اور لیمن نے اس کو بطیاءی طرف منسوب کیا ہے اور نون کے متعلق کہا ہے کہ یہ یونہی ہے جس طرح اہل صنعاء کو صنعانی کہتے ہیں۔ بہر حال محمہ بن قاسم کو بطیاء و یا بطیان میں زیادہ قیام کی وجہ سے بطیانی کہتے ہے اور وہ فقیہ اور کی قبائل کا باپ اور صاحب اولا دو شیرہ تھا اور اس کی نسل میں سے ابوالحس علی بن حسین اخی مسمی دا ماد صاحب بن عباد ہے اور وہ اہل علم وضل وصاحب اور ہمدان میں رئیس تھا اور جب صاحب بن عباد کی بین سے اس کا لڑکا پیدا ہوا تو صاحب بن عباد خوش ہوا۔ اور کی اشعار کے جن میں سے ایک شعربیہ :

#### الحيد لله حدياً دائمًا ابدا قد صار سبط رسول الله لي ولدا

اللہ کے لیے واکی اور ابدی جمد و شاہ ہے کہ رسول خداگا نواسہ میر ابیٹا ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔ نیز اصفہانی ساوات جوسادات گلتانہ کے نام ہے مشہور ہیں ان کا نسب جمر بطحانی سے جاملا ہے۔ کیونکہ ساوات گلتانہ کا جد جو کہ صاحب بن عباد کی بیٹی کی اولا دیمر سے ایک ہواں سے اس کا نسب ای طرح بیان ہوا ہے اور وہ ہے شرفشاہ بن عباد بن ابوالفق م جمد بن ابوالفقل حسین بن علی بن حسین بن حسن بن قاسم بطحانی اور اس کی اولا دیمل سے ہے۔سید عالم فاصل مصنف جلیل محد الدین عباد بن احمد بن اساعیل بن علی بن حسن بن شرفشاہ فدکور جو کہ سلطان اولجا بیوجھ بن ارغون کے زمانہ میں اصفہان کا قاضی تھا اور صاحب عمد قالمطالب کہتے ہیں ان لوگوں میں سے جو میں نے بطحانی کی طرف منسوب پائے ہیں۔ ناصر الدین علی بن مہدی بن محمد بن حین بن زید بن جمد بن احمد بن جو مدر سرمحلہ سوار انہا ہیں واقع ہے اور بطحانی کی اولا و میں سے ہو اوالحن ناصر بن مہدی بن

حزورازی المنفا کاوزیرجومازندران میں پیدا ہوااور سیدنتیب عزیزالدین یحی بن جھ نتیب ری قم اور آمل کے آل ہونے کے بعد بغداد

گیا اور اس کے ساتھ نتیب مذکور کا بیٹا محمر بن یحی تھا۔ پس نقابت اس کے سرو ہوئی اور اس کے بعد نیابت و وزارت بھی اس کے سرو

ہوئی پھر اس نے نقابت محمر بن یحی کود ہے دی اور امیر وزارت اس کے اپنے لیے کا ال وقیام ہوا اور وہ ان چاروزراء میس سے ایک ہے

ہوئی پھر اس نے نقابت محمر بن یحی کود ہے دی اور امیر وزارت اس کے اپنے لیے کا ال وقیام ہوا اور وہ ان چاروزراء میس سے ایک ہے

ہوئی پھر اس نقاب میں باقی در اللہ علی ہوئی اور وہ بھیشہ جلالت تسلط اور نفاذ امر میں باقی رہا یہ ال تک کم

معزول ہوا اور کا الاح میں بغداد میں وفات پائی ۔ تیسر احزہ چوتھا حسن ۔ اور بعض نے اولا دقاسم میں حسن نام کا کوئی محض شار نہیں کیا

بلکہ قاسم کے تین بیٹوں کے قائل ہوئے ہیں اور اس کی دو دیٹیوں میں سے ایک تو خدیجہ ہوا نیخ بچاز او جناب عبد العظیم حتی مدفون

ری کی ذوجہ ہے اور دوسری عبیدہ جوا پے بچاز اد طاہر بن زید بن حسن بن زید بن حسن کی زوجہ ہے۔

### حسن بن زید بن حسن

حسن بن زید بن حسن کے بیٹوں میں سے ابوالحس علی شدید ہے۔اس کی والدہ ام ولد ( کنیز ) اور اس کا لقب شدید ہے۔ اس نے منصور کی قید میں وفات یائی اور اس کی ایک بیٹی تھی۔جس کانام فاطمہ تھااور اس کی ایک کنیز بھی تھی جس کانام تھا ہیفاءاوروہ اس ے حاملہ تھی۔اس کے وضع حمل سے پہلے علی شدید کی وفات ہوگئ۔ جب مدت حمل ختم ہو کی ہیغا سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔حسن نے اس کا نام عبداللدر كعااوراس سيحسن كوبهت محبت تفي اوراسي اپناجانشين كهتا تفار اور جب عبداللد حدر شدكو پنجيا اوراس نے شادي كي تو خداوند عالم نے اسے نو بیٹے عطافر مائے۔ احمد، قاسم، حسن، عبد العظیم، محمد، ابراہیم، علی اکبر، علی اصغراورزید عبد العظیم کی کنیت ابوالقاسم ہے اور ان کی قبرری میں مشہور ومعروف ہے اور وہ علومقام اور جلالت شان میں معروف ہیں۔وہ اکابر محدثین اعاظم علاءوز ہادوعہاو میں سے تے اور حضرت تقی جواڈاور نقی ہادی کے صحابہ میں سے تھے اور محقق داماد نے کتاب رواشح میں فرمایا ہے کہ بہت ی احادیث فضیلت اور زیارت حضرت عبدالعظیم میں روایت ہوئی ہے اور منقول ہے کہ جواس کی زیارت کرے۔ بہشت اس پر واجب ہوجاتی ہے اور ابن بابويداورابن قوليد نے روايت كى ب كدالل رى ميں سے ايك مخص حضرت امام على فقى عليدالسلام كى خدمت ميں كيا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کہاں تھا۔اس نے عرض کیا۔امام حسین کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔تو آپ نے فرمایا اگر عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کرتا جو تیرے نزد یک ہے تو تو اس محض کی طرح ہوتاجس نے امام حسین کی زیارت کی ہو۔ خلاصہ یہ کدان کی فضیلت میں بہت می روایات ہیں اورحقير نے تحية الزائر اور ہدية الزائرين ميں ان ميں سے بعض كي طرف اشاره كيا ہے اور صاحب بن عباد نے ايك مختصر ساوساله ان كے حالات ميں لکھا ہے۔ اور شيخ مرحوم محدث بتر نوري نورالله مرقد ہ نے وہ رساله متدرك كے خاتم ميں تقل فرما يا ہے اور ميں نے اس كا خلاصه مفاتيح مين ذكركيا ب اور جناب عبدالعظيم كاايك بيثا تفامحمه نام وهجي مردجليل القدرز بداور كثرت عبادت مين معروف تفا-واضح موكه بيداحقر جس زمانه مين ارض مقدس غرى (نجف اشرف) مين مجاور تعا- اورشيخ جليل علامة عصره فريده وبهرجناب

آ قاميرزافخ الله جوشر يعت اصفهاني كے لقب سے مشہور ہيں۔وام ظلم العالى سے جس وقت استفاده كرر باتھا تو ميں نے آنجناب سے سنا

انہوں نے فرا یا کے علاء تیا۔ میں سے ایک فض نے ایک تناب تالیف کی ہے جس کا نام ہے منتقلہ ۔ اس تاب میں ان سادات کے حالات تفسیل سے لکھے ہیں جو ایک جگر سے دوہری جگہ نظی ہوئے ہیں۔ مجملہ اس کے یہ کھیا ہے کہ بحد بن عبد العظیم سامرہ کی طرف منتقل ہوئے ہیں اور بلدود و بیل اور بلدود کی اور جو نکہ پورے طور پر ان کے الفاظ میں جھے یاد نہیں البذوان کا ظامہ میں نے اور جو نکہ پورے طور پر ان کے الفاظ میں جھے یاد نہیں البذوان کا ظامہ میں نے لکھ دیا ہے ۔ فلا صدیب کہ تجاب نے بدواقعہ کتاب منتقلہ نقل کر کے بد ظاہر کیا کہ بدیر جو ام زاوہ ہید محمد کے نام سے بلد کر ترب سامرہ میں منتور ہے۔ بدائیں تھور ہے کہ اس میں مشہور ہے۔ بدائیں میں منتور ہے کہ بروم علامہ نور کی اور بیل کے دور کو اور ہیں کہ جن کی وفات پر ہے کہ کہ کہ اس میں منتاز ہیں۔ اور بیل کے بال کو بیا کہ مور کہ اور بیل کے میں اور کی اور بیل کے میں ان کا و سے کہ میں منتاز ہیں۔ اور بیل کے میں ان کی المهادی الم کری میں ان ان اور بیل کے میں بیل المهادی علی المهادی علیہ المسلام بالا تفاق۔ یعنی عبدالکر کم ابن طاؤس نے فرمایا ہے کہ اس میں ان ان ہے کہ شربلد میں جناب اور جنور کی وہ بال تفاق۔ یعنی عبدالکر کی این طاؤس نے فرمایا ہے کہ اس میں ان ان ہے کہ شربلد میں جناب اور جنور کی اور کی کا کھور کے دور کی اور کی کہ بری کی تربی ہور کی اور کی کی جنور کی اس میں ان ان کور کے دور کی کہ بری کی تربی ہور کے دور کی کور کی اور کی کھور کی کہ بری کی تربی ہور کی اور کی کھور کی کھور کی کہ بری کی کھور کے دور کی کھور کھور کور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے ک

### بيناحس بن زيد بن حسن عليه السلام

بیٹا حسن بن زیدین حسن علیدالسلام کا ابوطا ہر زیدہے اور زید کے تین بچے ہیں۔(۱) طاہراس کی والدہ اساء بنت ابراہیم مخز ومیہ ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں۔محمد اور علی اور محمد کی تین بٹیاں ہیں۔خدیجہ،نفیسہ اور حسنا اور ان کے بیٹے نہیں ہوئے اور ان میں تین شہز او یوں کی ماں اہل صنعاء میں سے تقیس۔اور انہوں نے صنعاء میں سکونت اختیار کی۔(۲) علی بن ذید اور (۳)ام عبداللہ۔

### حسن بن زيد بن حسن

اولادحسن بن زید بن حسن بین اسحاق ہے اور اسحاق کو بی کے لقب سے مشہور تھا۔ اور اس کے تین بیٹے ہیں۔ حسن حسین اور ہارون - ہارون کا بیٹا تھا۔ جعفر اور جعفر کا بیٹا تھا۔ محمد اور اسے مازندان کے شہر آمل میں رافع بن لیٹ نے شہید کیا اور کہتے ہیں کدان کی قبرزیارت گاہ ہے۔

### حسن بن زيرحسن عليه السلام

حسن بن زیدسن علیه السلام کی اولاد میں ابراہیم ہے۔ ابراہیم کے سادات حیینی کی ایک خاتون سے شادی کی اوراس سے ایک بیٹا پیدا ہوا سے بیٹا پیدا ہوا سے کا نام علی تھا اورامتہ الحمید ہے جو کہ ام ولد رکنیز ) تھی اوراس کا نام علی تھا اورامتہ الحمید ہے جو کہ ام ولد (کنیز ) تھی اوراس کا نسب عمر سے جاملتا تھا۔ ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام زیدر کھا اورابراہیم کے دو بیٹے تھے جمہ اور حسن اور مجر کے سلمہ بنت عبدالعظیم مدفون رتی سے تین بیٹے تھے اوران کے نام حسن ،عبداللہ اوراحمہ ہیں۔

### حسن بن زيد بن حسين عليه السلام

اولاد حسن بن ؤید بن حسین علید السلام سے عبد اللہ کے پانچ بیٹے میٹے متے اس ترتیب سے علی محمہ، زید اور اسحاق ۔ ابونسر بخاری کہتا ہے کہ زید کے علاوہ کسی کی اولا و نہیں ہوئی اور زید کی مال کنیز تھی اور زید اپنے زمانہ کا سب سے زیادہ بہا در تھا۔ اور وہ کوفہ کے باہر ابوسرایا کے ساتھ تھا۔ جب معاملہ اس پر سخت ہوگیا تھا ہواز کی طرف چلا گیا آور وہ ال کرفتار ہوا اور اسے با ندھ کرفتل کیا گیا۔ اور زید کے چار بیٹے تھے۔ محمہ بھی، حسین اور عبد اللہ ۔ ان کی والدہ با وات علویہ میں سے تھیں اور محمد بن زید کے تین بیٹے تھے۔ جمہ بھی، حسین اور عبد اللہ اس کی دالدہ با وات علویہ میں سے تھیں اور محمد بن زید کے تین بیٹے تھے۔ جن کے نام حسن بھی اور عبد اللہ ہیں۔ یہ چاز میں ساکن رہے۔

### حسن بن زيد حسن عليه السلام

حسن بن زید حسن علیدالسلام کے بیٹوں میں سے ابو محراسا عبل ہے۔ اساعیل حسن بن زید کا آخری بیٹا ہے اور اسے جالب الحجارہ کہتے ہتے۔ اس کے تین بیٹے ہیں (۱) حسن (۲) علی اساعیل کا سب سے چھوٹالڑ کا تفاعلی کے چھ بیٹے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ حسین حسن ۔ اساعیل ۔ محر ۔ قاسم اور احمد ۔ اساعیل کا تیسرا بیٹا محمد ہے۔ اس کی والدہ ساوات حسینی ہیں سے ہے۔ اس کے چار بیٹے ہیں۔ (۱) احمد اس نے بخارا کا سفر کیا اور وہاں اس کا بیٹا ہوا اور وہیں قتل ہوا (۲) علی اور اس کی نسل نہیں چلی ۔ (۳) اساعیل اس کی والدہ خدیجہ بنت عبد اللہ بن اسحاق بن قاسم بن اسحاق بن عبد اللہ بن جعفر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام تھی ۔ (۳) اساعیل اس کی والدہ خدیجہ بنت عبد اللہ بن اسحاق بن عبد اللہ تھی۔ (۳) زید بن محمد عبری کی روایت ہے کہ اس کی والدہ عبد الرحمن شجری کی اولا و سے تھی اور اس کے دو بیٹے تھے۔ ایک امیر حسن جس کا لقب وا گی گیر تھا۔ اور دوسرا محمد اس کا بھی اپنے عبد الرحمن شجری کی اولا و سے تھی اور اس کے دو بیٹے تھے۔ ایک امیر حسن جس کا لقب وا گی گیر تھا۔ اور دوسرا محمد اس کا بھی اپنے کے بعد وا گی گیر تھا۔ اور دوسرا محمد اس کا بھی ہوا۔

교회 교회에 된 그들은 교육 세계 전기 때 교육에 가는 때 역사 그 시작으로 가장

# دا می کبیرامیر حسن بن زید بن محد بن اساعیل بن حسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب کے حالات

حسن بن زيدكوداعى كبيراورداعى اول كهتم بين اس كى والده عبدالله بن عبيدالله عرج بن حسين اصغر بن الحسين بن على بن الى طالب علیہم السلام کی بیٹی ہے۔ • ۲۵ ہجری میں طبر ستان خروج کیااور دوسوستر میں وفات یائی۔اس کی سلطنت کی مدت ہیں سال ہے۔ صاحب ناسخ التواريخ نے لکھا ہے کہ داعی كبير نے دوسوباون ٥٢ جحرى ميں سليمان بن طاہر پرحمل كيا اور اسے طبرستان سے تكال ويا اور اس علاقد پر بوراتسلط قائم کرلیا اور وہ لوگوں کے آل کرنے اور شہروں کے برباد کرنے میں کوئی عیب وملامت نہیں سجھتا تھا اس کے ایام سلطنت میں بہت سے بڑے لوگ اور اشراف سادات قل ہوئے۔ان میں سے دوافر ادسادات حیین کول کیا۔ایک حسین بن احمد بن محدبن اساعيل بن محمد بن عبدالله البابر بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام تصد اوربيد ونول داعي كي طرف سة فزوين و زنجان کے حاکم تھے۔جس وقت مولی بن بغازنجان وقز وین کوان سے چیروانے پراور عمر الشکر کے ساتھ اس نے حملہ کیا توان میں اس کے مقابلہ میں ہمت ندر ہی مجبور اطبر ستان کی طرف بھاگ گئے۔ داعی نے شکست کھانے اور بھاگ آنے کے جرم میں دونوں کو حاضر كياور گرے يانى مين غرق كيا۔ يہاں تك كمان كى جان نكل كئى چران كى اشيں ايك سرداب ميں ڈالديں اور بيدا قعہ ٢٨٥ جرى میں ہوا۔خلاصہ بیکہ جب یعقوب بن لیٹ ،طبر ستان میں آیا اور داعی دیلم کی طرف بھاگ نکلا تو یعقوب نے ان دونوں کی لاشیں سرداب سے نکال کر فن کردیں اور داعی کے مقولیں میں ایک عقیق ہے جو کہ داعی کی خالہ کا بیٹا تھا۔ جس کا نام حسن بن محمد بن جعفر بن عبيداللد بن الحسين الاصغر بن على بن الحسين بن على بن الى طالب عليهم السلام ہے۔ بيدداعى كى طرف سے شهر سازى كا حاكم تھا۔ داعى كى عدم موجودگی کے زمانہ میں اس نے ساہ لباس پہنا جو کہ عباسیوں کا شعار ہے اور سلاطین خراسان کے نام کا خطبہ پڑھا۔ جب داعی نے توت پکڑی اور دوبارہ اوٹا توسید تقیقی کے ہاتھ گردن ہے باندھ کران کا سرقلم کردیا۔اور طبرستان کے کچھ لوگوں کے متعلق سے مجھتا تھا کہ وہ اس سے کینہ ومکر د بغض رکھتے ہیں۔اس نے چاہا کہ ان سب کونہ تینے کروے۔ پس اپنے آپ کوم یض ظاہر کیا اور چندون کے بعد ا پی موت مشہور کرادی ۔ پس اے ایک تابوت میں ڈال کرمبجد میں لے آئے۔ تا کہاس پرنماز جنازہ پڑھیں۔ جب لوگ مبجد میں جمع ہوئے تواجا نک وہ لوگ کہ جن سے اس نے ساز باز کرر کھی تھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے منجد کے دروازے بند کردیئے اور دا گی بھی

ہتھیاروں سے لیس تابوت سے باہر کود پڑا۔ اور تکوار نکال لی اور بہت سے لوگوں کو آل کر دیا۔ خلاصہ یہ کدوا گی اگرچ خوز پر اور جری تھا مراحب فضائل میں بلند مقام رکھتا تھا اور علماء و شعراء کے لیے اس کا در بار محبط رجال تھا۔ اور علماء نسا بہ کا اتفاق ہے کہ اس کی اولا ذہیں تھی سوائے اس کے کدایک کنیز سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام کر یم تھا اور وہ شادی ہونے سے پہلے وفات پاگئی۔

# داعی کے بھائی محد بن زید حسنی کے حالات

محمد بن زیداینے بھائی حسن کے بعددای کے لقب سلقب موارواعی کبیر کے بہنوئی جو کما بوالحسین احمد بن ابراہیم بن علی بن عبد الرحن شجری منی ہے نے سلطنت کاعلم بلند کیا اور طبر ستان کے ملک پر غالب آیا۔ محد بن زید جرجان سے شکر لے کرآیا اور ابو الحن سے جنگ کی اور اسے قل کر کے طبر ستان پر قبضہ کرلیا اور دوسوا کہتر اے ۲ جری سے لے کرسترہ سال اور سات مہینہ تک طبر ستان میں اس کی حکومت برقر ار رہی اور اس کی سلطنت اتنی مضبوط ہوگئی کہ رافع بن ہرثم نیشا پور میں ایک مدت تک اس کے نام کا خطبہ پڑھتا ر بااورابوسلم محداصفهانی کاتب معزلیاس کاوزیر دوبیرتها-آخرکار محدین برون سرخسی صاحب اساعیل بن احدسامانی نے جرجان میں محرول کردیا۔ادراس کاسر لے کراس کے بیٹے کے ساتھ جو کہ قید کرلیا تھا۔ مروجیجااور دہاں سے بخار انتقل کیا گیااوراس کی لاش گرگان میں مجرین امام جعفر صادق کی قبر کے پاس جن کا لقب دیباج تھا۔ فن کر دی اور مجرین زید علم وصل میں جوانمر داور سخاوت و شجاعت میں ۔ مخص بزرگ تھا۔علماء وشعراءاس کے دربار کو ملجا و ماد کی سجھتے تھے اور اس کا دستورتھا کہ وہ سال کے اختیام پر بیت المال کا حساب و كتاب ديكها -جو پچهاخراجات سے زائد ہوتا وہ قريش انصار فقها وفقراء اور دوسرے لوگوں ميں تقسيم كرديتا اور ايك دمڑى بھى باقى نہ ر کھتا۔ ایبا اتفاق ہوا کہ ایک سال جب اس نے بن عبد مناف کوعطا کرنے کی ایتداء کی اور بنی ہاشم کے عطیات سے فارغ ہواتواس نے عبدمناف کی اولاد کے دوسرے طبقہ کو بلایا۔ایک مخص عطیہ لینے کی غرض سے کھڑا ہوا، محمد بن زیدنے یو چھاتو کس قبیلہ سے ہے۔اس نے کہااولا دعبد مناف سے فرمایا شایداولا دمعادیہ میں سے ہے۔ کہنے لگا۔ ایسابی ہے۔ فرمایا،معادیہ کے س بیٹے سے تیرانسب ملتا ہے۔وہ پھرخاموش ہوا۔فرمایا بزید کی اولاد میں سے ہے۔اس نے کہا، جی ہاں۔فرمایا کیااحمق و بیوقوف محف ہے کہ توطع وآ زرو کے » بخشش وعطااولا دابوطالب سے رکھتا ہے حالانکہ وہ تجھ سے خون کا بدلہ چاہتا ہے۔ اگر مجھے اپنے دادا کے کردار کا پیتنہیں تو تو کتنا جامل و غافل ہےاورا گرتوان کے کردارہے واقف ہے تو جان ہو جھ کرتونے اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالا ہے۔ سادات علویہ نے جب بیسنا تو ا کے گور کرد کھنے لگے اور اس کوئل کرنے کا ارادہ کیا مجمد بن زیدنے بلند آ واز سے پکار کرکہا کہ اس کے حق میں براارادہ نہ کرنا کیونکہ جو اس كورزار بنجائے كام محص ابناانجام ديمهے كا-كياتمهاراخيال بيكمام حسن عليه السلام كنون كابدلداس سے لياجائے كا-خداوند عالم می مخض کودوسرے کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بیں کرتا۔اب غورسے سنو میں تہیں ایک بات سنا تاہوں جوتمہارے کام آئے گی مجھے میرے باپ زیدنے بتایا ہے کہ منصور خلیفہ جن دنوں مکہ معظمہ گیا ہوا تھا۔ اس کے قیام کے دوران اس کے پاس ایک بہت قیمتی

كوبرالا ياكليا تاكنده استخريدكر سيدمنصور في فورس الات ويكااوركها كدائ كوبركاما لك مشام بن عبد الملك تقالور محصد ينجرالى به كذا كالميا محمد الله المراس في المراس في المراس في المراس المراس وت معود في حاجب كوبلا يلاوراس المراس المراس جب كل منى كى نمازلوگول كومجد الحرام من بره هالوتوفر مان جادى كرو كدم جدك ورداز ، بدر كرويي جامي اس ك بعدايك وردازہ کھلار کھوا درلوگوں کو ایک ایک کر کے اچھی طرح پہچانو اور چھوڑتے جاؤجب محمد کو پہچان لوتو اس کوگر فتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔جبددور مصدن فق نے بیکام اس طرح کیا۔ محمد کھیا کہ وہ مجھ الاش کرنا جا ہے ہیں۔ دہشت زدہ اور جرال موکردہ برطرف د کیھنے لگا۔ اس وقت محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن الی طالب کا اس سے آمنا سامنا ہوااور اس کے دلی اضطراب کو وہ بھانپ كُ اوركم لك المحص من تحقيقت جرت من و يكور بابول توكون إوركهال كارب والاب كم لكا من بول محربن بشام بن عَبدالملك راب آب بتاميل كرآب كون بيل فرمايا ، مين مول فحمر بن زيد بن على أوراك بسرعم توخوف مذكها - كونكر تو زيد كا قاتل نبيل ادر تیرے تل ہونے سے زید کے خون کا تدارک نہیں ہوسکتا۔اوراب تیری خلاصی اور چھٹکارے کی میں ایک تدبیر کرتا ہوں آگر چیدہ تجھے ناپسند ہے لیکن پرواہ کرو۔ یہ کہد کرا بن عبامحد بن مشام کے سر پراور چبرہ پر ڈال دیا۔اسے کشاں کشاں لے چلے اور تھپٹر پر تھپٹر مارے جارہے تھے یہاں تک کروپی کے پاس دروازے تک پینے گئے اور چیج کرکہا: اے ابوالفصل پی خبیث شربان ہے، اہل کوفہ میں ے۔اس نے ایک اونٹ مجھے آنے جانے کے لیے کرایہ پر دیا اور پھر جھے سے بھاگ گیا تھا اور وہ اونٹ کی دوسرے مخص کو کرایہ پر دے دیا ہے اور میرے پاس اس سلسلہ میں دوعادل گواہ موجود ہیں۔وہ ملازم وخادم میرے ساتھ کردوتا کہ میں اے قاضی کے پاس لے جاؤں ہے کہ نے دویا سان زید کے ساتھ کردیئے۔اور یہ مجد سے نکل گئے۔ جب کچھ راستہ طے کیا تو محر نے محر بن ہشام کی طرف رخ کیا اور کہا اب اگر میراحق وے دوتو حارس وقاضی کی زحت حمیس نہ دوں گا مجمہ بن ہشام نے کہا، فرزند رسول خدا میں اطاعت كرول كارمحر بن زيدن رقي كم الزمين سفر مايا: اب اس في دمه الحاليا ب- ابتم زحت ندا تفاد اوروا پس بطي جاؤ - جب ده لوگ چلے گئے توجمہ بن مشام نے محمہ بن زید کے سراور مند کے بوسے لیے اور کہا خدادند عالم بہتر جانبا تھا کہ اس نے رسالت ایسے گھرانے میں قراردی ہے اورایک گوہر نکالا اور کہنے لگاس کوہر کو قبول کر کے جھے بڑت بخشیں۔ فرمایا: اے پیرم اہم ایسے فائدان کے لوگ ہیں کہ ہم نیکی بدلے بچے نہیں لیتے۔ میں نے تیرے حق میں زیدے خون سے چٹم پوٹی کی ہے تو اس کو ہرکو میں کیا کروں گا۔ اب این آپ و چھیاؤ کیونکہ مصورتمہاری تلاش میں کوشش کر رہاہے۔

جب دائی نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تو تھم دیا کہ اس اموی شخص کو بھی عبد المناف میں سے ایک شخص کے برابر عطیہ دیا جائے اور اپنے لوگوں میں سے چند افراد کو تھم دیا کہ دوہ اسے زئی کے علاقہ تک سلامتی کے ساتھ پہنچا تیں اور اس کی تحریر سلامتی کے کر اور اس کی تحریر سلامتی کے ساتھ پہنچا تھیں۔ والیس آئیں۔ وہ اموی کھڑا ہوااور اس نے دائی کے سرکا بوسہ لیا اور چلا گیا۔ اور اس دائی کے جس کا نام محمد بین زید ہے دو بیٹے ہیں۔ ایک زید جس کا نام محمد تھا اور دوسر احسن اور جبکہ ہم زید بن حسن کی اولاد کے ذکر سے فار بی تھیں۔ ہوئے ہیں اب حسن می کی اولاد کو قروع کرتے ہیں۔

# حسن بن الحسن بن على بن الي طالب

# عليبالسلام كى اولاد

ابو گھر حسن بن حسن کے جے حسن تنی کہتے ہیں اس کے بیٹے اور پیٹیوں کی تعداد دس شاری گئی ہے۔
(۱) عبداللہ (۲) ابراہیم (۳) حسن مثلث (۴) زینب (۵) ام کلثوم اور یہ پانچ افراد جناب فاطمہ بنت انحسین سے پیدا ہوئے۔ (۲) داود (۷) جعفر ان دو کی والدہ اہل روم میں سے ایک کنیزہ تھی جس کا نام حبیبہ ہے۔ (۹) مجمداس کی والدہ کا نام رمذ ہے (۹) رقید (۱۰) فاطمہ ابوالحس عمری کہتا ہے کہ حسن کی ایک اور بھی جس کا نام تمید تھا۔ حسن کی بیٹیوں میں سے اس کلثوم اور رقید کے حالات تونیس مل سکے۔ زینب سے عبدالملک بن مروان نے شادی کی اور فاطمہ کا نکاح معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوااوراس سے جار بیٹے اور ایک میٹی پیدا ہوئی اور ان کے نام اس طرح شبت ہیں۔ یزید۔ صالح ہے د۔ حسین اور زینب اور حسن مثن کے بیٹے سے جار بیٹے اور ایک میٹی پیدا ہوئی اور ان کے نام اس طرح شبت ہیں۔ یزید۔ صالح ہے د۔ حسین اور زینب اور حسن مثن کی کے بیٹے

سے چور ہیں اور رہیں ہیں اور اور ان سے ہاں سرک مرت ہیں اور آخر میں ان سے جومعروف ہیں ان کے مقتل بیان سوائے محمد کے سب صاحب اولا دیتھے۔اب ہم ان کی اولا د کا تذکرہ کرتے ہیں اور آخر میں ان سے جومعروف ہیں ان کے مقتل بیان کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی

# عبداللدبن حسن بن حسن مجتبا كي إولا د كا تذكره

ابو محمد عبدالله بن حسن كوعبدالله محض اس لي كتب وي چونكماس كاباب حسن بن حسن ماور مال فاطمه بنت الحسين عليه السلام بي اوربيرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے مشابهت ركھتا تھا اور ذہ بنى ہاشم كابر رگ تھا اور زيادہ خوبصورت زيادہ كريم اورسب لوگوں سے زيادہ خی تھا اور تو كالنفس و شجاع و بہا در تھا اسے منصور نے تل كيا ۔ جيسا كماس باب كة خريس ان شاء الله العزيزة كر موگا۔

### محربن عبدالله

محد بن عبداللہ جس کالقب نفس زکیر تھا۔ جوا جارزیت مدیدیں ایک سوپنالیس ۱۳۵ میں شہید ہوا۔ اوراس کی شہاوت کی تفصیل آخر باب میں ان شاء اللہ بیان ہوگی اور ان کی گیارہ اولادی ہیں۔ چھ بیٹے اور پانچی بیٹیاں اور ان کے نام اس طرح ہیں۔ چھ بیٹے اور پانچی بیٹیاں اور ان کے نام اس طرح ہیں۔ جھ بیٹے اور پانچی بیٹیاں اور ان کے نام اس طرح ہیں۔ جھ بیٹے اور پانچی بیٹیاں اور ان کے نام اس طرح تان ہیں۔ عبد اللہ علی، طاہر، ابزائیم، حسن، یکی ، فاطمہ ، زینب، ام کلوم ، ام سلمد نیز ام سلمہ اور عبد اللہ کا قب اس منام رک اور طاہر کے کے اسکاس منصور کے پاس بھیجا گیا۔ اور بھی بن محمد بن عبد اللہ محض نے منصور کی قید میں وفات پائی اور طاہر کے

صاحب اولاد ہونے میں اختلاف ہے۔ اور ابراہیم کا ایک بیٹا محمد نامی تھا اور چند بیٹیاں تھیں کہ جن کی بال امام حسین علیہ السلام کی ہمر کا بی میں واقعہ شخ اولاد میں سے ایک خاتون تھیں۔ محمد کی چند اولاد ہیں ہو میں لیکن شم ہو گئیں۔ بیست حسین بن علی علیہ السلام کی ہمر کا بی میں واقعہ شخ میں موجود ہے۔ ایک مجراز شم انہیں لگا۔ عباسیوں نے انہیں امان دی۔ جب انہوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تو ان کی گردن اڑا دی۔ جب اکہ بعد میں ان کے حالات تفصیل سے بیان ہوں کے اور ان کی کوئی اولا دباتی نہیں ربی اور بیکی بھی لاؤلد تھے۔ مدینہ میں رہے اور وہیں وفات پائی اور فاطمہ بلند مرتبہ خاتون ہیں۔ بیدا ہے بچھاڑا دحسن بن ابراہیم کے نکاح میں تھیں اور زینب سے محمد بن سفاح نے جس رات زینب کے والد محمد شہید ہوئے شادی کی اور اس کے بعد عیسیٰ بن علی عباس نے اس سے شادی کی اور آخر میں ابراہیم بین حسن بن زید بن حسن مجتبیٰ نے اس سے نکاح کیا جس طرح تذکرہ سبط میں تفصیل سے ذکور ہے۔ خلاصہ بیک تفسی رکھی اولا داور نسل عبد اللہ اشتر سے باتی ربی۔

## بيثا عبدالله محض كاابرابيم

بیا عبراللہ محض کا ابراہیم ہے اورائے تیل باخری کہتے ہیں اوران کی شہادت کی تفصیل آخر باب ہیں ان شا واللہ بیان ہوگ اوران کے دس بیٹے تنے اوران کے نام اس طرح شارہوتے ہیں۔ محمدا کبر، طاہر، علی ، بعفر، محمد اصفر، احمد اصغر، عبداللہ، حسن اور ابوعبداللہ اور محمدا کبرجو قضاش کے لقب سے معروف ہے۔ لاولہ تھا۔ اورای طرح طاہر، علی ، ابوعبدالہ اوراجمد اصغر محی۔ اور عبداللہ ن مصر میں وفاف پائی۔ اس کا بیٹا محمد تھا جو لاولہ فوت ہوگیا۔ اوراحمدا کبر کے دو بیٹے ہو کرفوت ہوگئے۔ اور جعفر کا ایک بیٹا نہید نامی ہو کر فوت ہوگیا۔ اور محمد اصغر کی والدہ ابراہیم غمر فرزیم حسن شی کی بیٹی تھی اوراس کی سات اولا دیں تھیں۔ ابراہیم ، عبداللہ، ام علی ، زینب، فاطمہ، رقیداور صنید ابراہیم سے اولا دہو کرفتم ہوگئی۔ فلاصہ یہ کہابراہیم قتیل باخری کی سل حسن کے علاوہ اور کس سے باتی نہیں رہی اور وہ مضم ات اورانساب طالبین کی طرف رجوع کریں۔

## ببياعبدالله محض كاابوالحسن موسى

بینا عبداللہ محض کا ابوالحن موئی ہے۔ موئی بن عبداللہ کا لقب جون تھا۔ اور پہلقب اسے مال سے مال کیونکہ وہ کا الا سیاہ مال سے بیدا ہوا۔ وہ فخض شاعر اور اور بہت تھا اور جس وقت منصور نے اس کے باب عبداللہ کوقید کیا تواسے بلا یا اور حکم ویا کہ اسے برار تا زیانہ مارا جائے۔ اس کے بعد کہنے لگاتم جاز میں جا کہ اور اپنے بھائی مجمد وابراہیم کی مجھے اطلاع دو۔ موئی نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ محمد وابراہیم میرے ساتھ ہوں کے منصور نے ماکم جاز کے نام ایک فرمان میرے ساتھ ہوں کے منصور نے ماکم جاز کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کہنے موئی نے تعرض نہ کرے اور اسے جازروانہ کیا۔ موئی نے جازی راہ لی اور کہ چلاگیا اور وہیں رہا۔ یہاں تک کہ اس

كے بعائى محد وابراہيم شہيد ہو كئے اور خلافت مبدى تك يہنى -اى سال مبدى مكدكى زيارت كے ليے آيا-جس وقت مبدى مشغول طواف تھا۔ مویٰ نے بکار کہا۔ اے امیر مجھے امان دوتو میں موی بن عبداللہ کوتمہارے سامنے پیش کردوں۔ مہدی نے کہا، تجھے امان دیتا ہوں \_مویٰ نے کہا میں بی مویٰ بن عبداللہ ہوں \_مہدی نے کہا، کون تجھے پیچا تا ہے اور کون تیری بات کی تصدیق کرتا ہے ۔وہ كمنيدكا، يدس بن زيدموى بن جعفر سن بن عبيد الله بن عباس بن على الى طالب مير بي واه وين يس ان سب حضرات في والى دى کہ یمی موی جون بن عبداللہ ہے تو مبدی نے اسے امان نامہ لکھ دیا۔ اور موی رشید کے زمانہ تک اس طرح رہا۔ ایک دن ہارون کے سامنے آیا۔ اور ہارون کے فرش پراس کا یاؤں پھلا اور گر گیا تو ہارون بننے لگا۔مویٰ نے کہایہ کمزوری روزہ کی وجہ سے ب نہ کہ بر جاپے سے اور عبداللہ بن مصعب زبیری کا اس کی رشیر سے شکایت کرنا اور موٹی کا اسے شم کھلانا۔ اور عبداللہ کا اس قسم کی وجہ سے مر جانا۔مسعودی نے مروج الذہب میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اور موکی نے سویقدمدیند میں دفات یائی اور اس کی اولا دواحفا وصاحب ریاست اورامارت تصاوراس کے بوتوں میں سے تعارموی بن عبداللہ بن جون کہ جسے موی ثانی کہتے تھے۔اس کی مال امامہ بنت طلحفزارى ہے اوراس كى كنيت ابوعمروه وه دراوى حديث ہے اور ٢٥٦ ه ميں اس نے وفات يائى مسعودى نے فرما يا ہے كسعيد حاجب اسے معتز باللہ کے زمانہ میں مدینہ لے گیا اور موی زباد وعباد میں سے تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور لیس بن موی بھی تھا جب ملک عراق کے ذبالہ نامی مقام پر پنچے تو بی فزار واور دوسر بے لوگوں کا ایک گروہ جمع ہوا تا کہوہ موکی کوسعید حاجب سے چین لیں۔سعید نے موی کوز ہردیا۔اورد بین فوت ہوگیا۔ پس انہوں نے اس کے بیٹے ادریس کوسعیدے لےلیا۔اس کی بہت اولادے۔ جازی المارت ان سے متعلق تھی معجملہ موی جون کے بوتوں میں سے صالح بن عبداللہ بن جون ہے۔ صالح کی ایک بیٹی تھی جس کام دلفاء تھا۔ اس کے چار بیٹے تھے۔جن میں سے تین لاولد تھے۔اس کا ایک بیٹا ابوعبداللہ محمد جوشہید کے لقب سے مشہورتھا۔صاحب اولا دہے۔ بغداد میں اس کی قبرمسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ ابن معید حنی نسابہ کہتا ہے کہ وہ محمد بن صالح ہے کہ جے محمد الفضل کہتے ہیں۔ اس کی قبر بغداد میں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ یہ جوبعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ محمد بن اساعیل بن جعفر صادق کی قبر ہے۔ یہ ورست نہیں۔۔ صاحب عمدة المطالب كهتاب كدمحر بن صالح مردد ليرو بهادرتها والحص شعركهتا تها يؤنكد لوكول كوغاصبين حقوق ابل بيت كي بيعث اور ا تباع میں دیکھتا تھا لہذاان کے آل میں دریغ نہ کرتا۔ متوکل عباس کے زمانہ میں مکہ کے راستہ میں گزرنے والوں سے اس کا آ مناسامنا ہوا۔اس گیرودار میں گرفار ہوگیا،قد ہوکرمتوکل کے پاس لا پاگیا۔تواسے سامرہ میں قد کرد یا گیااس کی قدی مت طویل ہوگئ تواس نے قید خانہ میں بہت سے اشعار کیے۔متوکل کی تعریف میں چند تھیدے لکھے۔اس کی خلاصی اور چھٹکارے کا سبب یہ ہوا کہ ابراہیم بن مدبرنے جو کہ متوکل کا ایک وزیرتھامحمد بن صالح کے بچھاشعار متوکل کے سامنے ایک گانے والی کو یاد کرائے اور کہا کہ بیہ متوکل کے سامنے پڑھنا۔ جب متوکل نے بیاشعار سنے تو پوچھا کہ بیک نے جاپیں۔ابراہیم نے کہا کہ محمد بن صالح بن موکی بن جون نے۔ اس نے ذمہ داری لی کموی چر خروج نہیں کرے گا۔ متوکل نے اسے رہا کردیا۔ لیکن وہ دوبارہ ججاز کی ظرف نہ جاسکا اور سرمن رای (سامره) میں عالم بقا کوسدھار گیا۔

ابرائيم كم محركة من من سفارش كرن كا بعب يقا كم محرين صالح كهتا ب كرين في ايك وفد جاز كراسته من ايك قافل پر ملد کیا۔ انہیں مغلوب ومقبور کیا۔ میں ایک شیلے کے اوپر کھڑا ہوگیا تاک دیکھوں کہ میرے ساتھی مال غنیت کے لوشخ میں مشغول بین اچا تک ایک مورت جوایک مودج میں بیٹی موئی تھی ،میرے قریب آئی اور کہنے گی اس شکر کارئیس کون ہے۔ میں ن كهاريكى ك يا چائى جدوه كني محصمعلوم مواب كدال ككرين اولادر سول من سايك مخص موجود بعصار اس ایک حاجت ہے۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں تم کیا جا ہتی ہو۔اس نے کہا:اے شریف، میں ابراہیم بن مدبری میٹی ہوں۔اور قافلہ میں میرا بہت سامال ہے، اونٹ، ریشم اور دومری چیزیں۔ نیز میرے اس بودج میں بہت سے جواہر شاہوار ہیں۔ میں آپ کے جدر سول خداً اور والده قاطمه زمراً كا واسطوري مول كريداموال محقر سے حلال طريقد سے لين اور كسي كومير سے مودج كے قريب ضآنے وير اورائ كى علده جتلمال چاہتے ہيں ميں اپن ذمه ليتي موں كرتجار جازے قيتا لے كرآپ كر ركردوں كى۔ جب ميں نے يونتكو سى توجلا كراكي سائقيول سے كها كدوث مارس باتھ تين لواور جو كھے لے بيكے بوير ك ياس لے آؤجب وہ سبسامان لے آئے تو مين في اوراس من سيكم مين في مختل اور باتى قافله كمال واسباب سيحتم ويى كى اوراس من سيم وزياده كي يحري دايااور مين چلا گیا،جس وقت میں سامرہ میں قید تھا ایک رات زندان بان میرے پاس آیا اور کہنے لگا چند عور تیں اجادت چاہتی ہیں کہ تنہارے یاس آئیں، میں نے دل میں کہامرے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے کوئی ہوں گی، لہذا میں نے اجازت وے دی، یہان تک کہ . وه آئی اور کھانے کی چیزیں اور بہت سے ہدیے اپنے ساتھ لائیں اور مجھ سے مہروشفقت سے پیش آئیں اور زندان بان کو بھی عطیہ ویا تا كروه مجھ سے رفق وزى برتے ،ان ميں سے ايك عورت كوييں في ديكھا جو باتى كى نسبت زياد ہ صاحب حشمت تھى ، ميں نے يوچھا كريدكون ب، كين كل كيا محصة كبنيس جانة من في كهانيس، كين من ابراهيم بن مد برى بين مون، من في آب كاحمان كو نبيس بعلايا درآب كاحسان كاشكريدا داكرنايس في واجب جاناب، پعرالوداع كهدر جلي في اورجب تك يس زندان ميس رباده ميرى ويكه بعال سدستبردارنه بوكى ،اوراس في است باب كوتياركيا اوروه ميرى نجات كاسب بنا، خلاصه يدكما براميم بن مدبر في اپي بی کا تکار محمد بن صالح سے کردیا اور محمد بن صالح کے مناقب بہت زیادہ ہیں اور اس کی اولاد میں سے عبداللہ بن محم ہے جو حسن شہید کا باب ہے اور جازیں اس کی کافی اولادہ کے جنہیں صالحیون کہتے ہیں وہ اس سلسلہ میں سے ہے،آل ابی الفخاك اور آل ہزیم اور بد عبدالله بن محمد بن صالح کی اولا دہیں۔

## چوتھا بیٹا عبداللہ محض کا لیجی صاحب دیلم

چوتھا بیٹا عبداللہ تحض کا یحیٰ صاحب دیلم ہے، یحیٰ بن عبداللہ بہت جلالت اور بے ثار نضائل کا مالک ہے اور اس نے حضرت جعفر بن محمطیم السلام اور ابان بن تغلب اور دوسر بے لوگوں سے بہت روایات نقل کی ہیں اور اس سے بھی ایک جماعت نے روایت کی ہے اور واقعہ فی میں یہ حسین بن علی کے ساتھ تھا امام حسین کی شہادت کے بعد ایک مدت تک بیابان کی خاک چھا

نتار ہا، خودکو محفوظ نہیں بھتا تھا یہاں تک کہ ہارون الرشید کے خوف ہے ویلم کے علاقہ بیں چلا میااورلوگوں کوا پنی طرف بلا یااور
ایک بڑے گروہ نے اس کی بیعت کرلی، اس کا معاملہ خوب بڑھا، یہاں تک کہ ہارون کے دل میں اس کا بہت ڈر پیدا ہوگیا،
پس ہارون نے فضل بن پیخی بن خالد برکی کو کلھا کہ یکی بن عبداللہ میری آگھ کے لئے خار بنا ہوا ہے، اس سے میں سونہیں سکتا جس طرح ہو سکے اس کا معاملہ نیٹا کو اور میری کفایت کرواور میرے دل کو اس کی فکر سے نجات دو، فضل لفکر تیار کر کے ویلم کی طرف روانہ ہوا اور رسوائے رفتی و مدارات ونری کے اور کوئی راستہ اختیار نہ کیا اور اسے تحذیر ونز غیب اور بم ورجا کے متو از خطوط لکھے،
اور پیچل بھی چونکہ فضل کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور اسے فکست نہیں دے سکتا تھا لہذا طالب امان ہوا، فضل نے رشید کی طرف سے ایان نامہ لے کرا سے بھیجا اور عہد و پیان کے، بلا فریحیٰ افضل کے ساتھ نے اور بیک رشید کے پاس آیا، رشید نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے دو لا کھ دینار ضلعت کے ساتھ دیگر اموال کے علاوہ و سے اور بیک نے اس مال کے ساتھ دیگر اموال کے علاوہ و سے اور بیک نے نے اس مال کے ساتھ دیگر اموال کے علاوہ و نے اور بیک نے مدولا کھ دینار قرض تھا۔

اورابوالفرج کی روایت میں ہے کہ ابھی گوا ہوں کا وہ گروہ مکان کے وسط میں بھی نہیں پہنچاتھا کہ بیخی زہر کی شدت اور بوجھ سے زمین پرگرا،اس کی شہادت میں مخلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کھواسے زہر دیے کر مارا گیاہے، اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ اس کھانا شدیا گیا، یہاں تک کدوہ بھوک سے وفات پا گیا، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ رشید نے تھم دیا کہ اسے زیمہ لٹا کر پھر اور گارے سے ستون بنادیا جائے اور اس سے اس نے جان دے دی، ابوالفراس نے جس تصیدہ میں بنی عباس کے مثالث وعیوب بیان کئے ہیں، اس میں پیمیٰ کی شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں وہ کہتا ہے، ترجمہ اشعار

"اے وہ خص جوان کی برائیوں کا اکارکرتا ہے اور انہیں چھپا تا ہے، رشید کا یکی سے عذر اور دھوکا کرنا کیسے جھپ سکتا ہے، زبیری نے قلط قتم کا انجام چھا اور فرزند فاطمہ سے غلط باتیں اور تہمتیں دور ہوگئیں۔'

اس شعر میں اشارہ ہے عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر کے دشید سے شکایت کرنے کا کہ بیکی بیعت لینا چاہتا ہے اور مجھ سے بھی بیعت کا تقاضا کیا ہے ، بیکی نے اس کوشم دی شم کھائیکے بعد عبداللہ کے بدن پر دوم ہوگیا، اور وہ سیاہ ہوگیا اور جہنم واصل ہوااور بیکی کے ہاں گیارہ اولا دیں ہوئیں، چار بٹیاں اور سات بیٹے اور اس کے پوتے پڑپوتے بہت ہیں۔

ال كى بہت سے پتوں كوشہيدكيا گيا، يكئى كے بيٹوں ميں سے ايك محمد بن يكئى ہے كہ جے بكار ذبيرى نے مديند ميں ذنجير
وسلاسل ميں جكڑ كر قيد كرد يا اور اس نے اس كى قيد بى ميں وفات پائى ، ان كا ايك پوتا محمد بن يكئى ہے جس نے معر كاسم كيا اور
و بال سے مغرب كے علاقد ميں گيا، كھولوگ اس كے كر دجع ہو گئے اور اس كے فرمانبر دار ہوئے، اس نے ان كے درميان عدل
وانصاف سے حكومت كى اور آخر ميں اسے زہرديا گيا، اس سے وہ فوت ہوا كونسل يكئى كى اس كے بينے مجمد سے جو ميث ہاردن كى قيد

## بإنجوال بيثاعبداللهمض كاابومحرسليمان

پانچوال بیٹاعبداللہ محض کا ابوجم سلیمان ہے، سلیمان بن عبداللہ کی عمر تربین (۵۳) سال تھی ہے سین بن علی ہے، اورجر بھی جنگ فع جس سے، اور وجر اجمد اور سلیمان کی نسل مجر سے چلی ہے، اور جم بھی جنگ فع جس سے، اور وجر اجمد اور سلیمان کی نسل مجر سے چلی ہے، اور جم بھی جنگ فع جس موجود تھا اور صاحب عمدہ نے کہا ہے کہ جمد باپ کی شہاوت کے بعد مغرب کے علاقہ میں بھاگ گیا، وہاں اس کی اولا دہوئی اور اس کی اولا وہوئی اور اس کی اولا وہوئی اور وہ شخص جلیل القدر اور اس کی اولوہ وہ شخص جلیل القدر اور دوی حدیث تھا اور اولا دسلیمان کے سلسلہ کو بیان کرنے کی اس مختصر کتاب میں مخواکش نہیں ہے۔

### جصابيثا عبدالله محض كاابوعبدالله

چھٹا بیٹا عبداللہ محض کا ابوعبداللہ ادریس ہے، ادریس بن عبداللہ کی شہادت میں مورضین کی آراء مخلف ہیں اور جو کھواس سلسلہ میں زیادہ صحیح بات انہوں نے کہی ہے دہ یہ ہے کہ ادریس نے حسین بن علی کی خدمت میں مقام فی پرعباسیوں کے شکر سے جنگ کی ، حسین اور اسے بھائی سلیمان کی شہادت کے بعد جنگ سے پہلو تھی کر کے اپنے غلام راشد کے ساتھ جو پخت عقل اور عمده رائے رکھتا تھا، شرقاس وطنچ اورممری طرف کیا، اوروہاں سے مغرب کے علاقہ کا سفر کیا مغرب کے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور اسے بڑی سلطنت حاصل ہوئی جب بیخبررشدر کی پنجی تو دنیااس کی آعموں میں تاریک ہوگی ،اس کے مقابلے میں شکر تیار کرنے اور جنگ کرنے ے ڈرتا تھا، کیونکہ جوشجاعت اور حشمت اور اس میں تھی اس سے جنگ کرنا مشکل معلوم ہوتا تھا، بالآخرسلیمان بن جریرکو (جوشکلم زیدینا) اپن طرف سے غیرری طریقہ سے مرکب عطری شیشی میں زہر ملاکر جیجا تا کدوہ ادریس کوز ہردے سلیمان جب ادریس کے یاس گیا تو ادریس نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کے آنے کومبارک قرار دیا کیونکہ وہ ادیب اور زبال دان تھا اور ندیم مجلس کے لئے شائت اورشایان تھا،سلیمان نے بھا گئے کا داستہ موار کرنے کے لئے سواری تیار کی ہوئی تھی،اوروہ اس الاش میں رہتا ایک دن اس نے مجلس کوراشد وغیرہ سے خال یا یا تو وہ عطر مرکب زہر آلودا دریس کو ہدیہ کے طور پر دیا، ادریس نے اس میں سے پچھ جسم پرلگا یا اور است ونگھاسلیمان فورا باہر نکلااور گھوڑے پرسوار ہو کر چل دیا، اوریس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ لوٹنے لگااور جب راشد پہنچا اور بیہ کیفیت دیکھی تو آندھی کی طرح اس کے چیچے گیا، اوراس کو پالیا اوراسے تلوار ماری اور کی زخم اس کے سراور چیرہ اور الگیول پرلگا ہے اور واپس آگیا، اوریس بن عبداللد کی وفات ہوگئ جب اوریس نے وفات یا کی تواس کی ایک کنیز بربر بیا ملیقی ،مغرب کے لوگوں نے راشد کی صوابدید پرتاج سلطنت اس کنیز کشکم پرد کادیا، جب وضع حمل موااور از کا پیدامواتواس کا نام باب کے نام پراوریس رکھا، وہ باب کفوت ہونے کے چار ماہ بعدفوت ہوا، بعض مورظین نے کہاہے کہ پر اشد کا بیٹانہیں تھااس نے بہانہ بنایا تا کہ پر ملک اس کے قبضه میں آ جائے کیکن بدبات درست نہیں کیونکہ داؤدین قاسم جعفری جو بزرگ علماء میں سے ہے ادر معرفت انساب میں پدطولی رکھتا ہاس نے بیان کیا ہے کہ میں اور اس بن عبداللہ کی وفات اور اور اس بن اور اس کی ولادت کے وقت جواس کے باب کے فرش پر ہوئی موجود تھااور میں علاقہ مغرب میں اس کے ساتھ رہا، جمال وجلادت (بہادری) جودوستااور عمد گی طبع میں میں نے اس جیسا شخص نہیں دیکھااورامام رضا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدار حم کرے اوریس بن اوریس کے نسب کی صحت میں کوئی فٹک وشہد نہیں اس کی سلطنت اور اولاد کے حالات اپنے مقام پر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور اس کی اولا دمیں سے بعض افر ادم مرمیں رہے ہیں اور وہ فواظم کے نام سے مشہور ہیں ، اور سید شہید قاضی نور اللہ نے ماس میں ادریس بن عبداللہ کی شہادت کے سلسلہ میں اس طرح لکھاہے کہ ہارون نے داؤدنا م مخض کو جوشاح کے لقب سے مشہور تھا دہاں بھیجا وہ ادریس کی خدمت میں پہنچا اور مکر وفریب سے اس ك خواص ك زمره يس منسلك موكيا، يهال تك كدايك دن اوريس في دانت كوروكي شكايت كى اس في انبيل كوئى چيز دى كديد دانت کی دواہے، ادریس نے سحر کے وقت اسے استعال کیا اور اس کی وفات ہوئی اور اس کی ایک نیز حاملے تھی ، ار کان حکومت نے تاج حکومت اس کے شکم پرر کھ دیا اور اسلامی دنیا میں اس کے علام کی شخص کوشکم مادر میں سلطنت کے لئے نہیں موسوم کیا گیا، پیغمبر اكرم ناس حق يس فراياتها: "عليكم بادريس بن ادريس فانه تجيب اهل البيت وشجاعهم" تم پرلازم ہے ادریس بن ادریس کا ساتھ دینا کیونکہ وہ نجیب وشریف الل بیت اوران کا بہا در تخص ہے۔

## ابرابيم بن حسن بن الحسن المجتبى عليدالسلام اوران كى اولا د كے حالات

ابوالحن ابراہیم عبداللہ محن کے بھائی ہیں، زیادہ جودو طابلدم تبداورشرافت کی وجہ سے ان کا لقب عمر تھا، رسول اللہ اور کی شاہت رکھتے تھے اور کہا گیا ہے کہ وہ اور ان کے بھائی عبداللہ داویان حدیث میں سے ہیں اور کوفہ میں ان کا صندوق قبر تھا،
اور ان کا عزار قریب و بعید کے لوگوں کی زیارت گاہ تھا منصور نے آئیں ان کے بھائی عبداللہ اور دوسر سے بھائیوں کو گرفار کر کے کوفہ میں قدر رکھا اور پانچ سال برابرانتہائی رخ و تکلیف میں قید کی تنی میں گزار سے اور ابراہیم نے ماہ ربیج الاول میں اور میں میں دار جناں کی طرف انقال کیا اور قید یوں میں سے وہ پہلے میں شے جوشہید ہوئے کہا گیا ہے کدان کی مدت عمر آئیتر ۱۹ سال تھی، ان کے دار جنال کی طرف انقال کیا اور قید یوں میں سے وہ پہلے محص سے جوشہید ہوئے کہا گیا ہے کدان کی مدت عمر آئیتر ۱۹ سال تھی، ان کے فضائل زیادہ سے اور محاس مشہور سے مسفاح اپنی محکومت کے دنوں میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور ابرا ہیم کی گیارہ اولا و ہی تھیں، ان کے نام اس طرح کئے ہیں۔ (۱) یعقوب (۲) محمد اکبر (۳) محمد اصغر (۷) اسحات (۵) علی (۲) اساعیل (۷) رقید (۸) خدیجے (۹) فاطمہ (۱۰) حدنہ (۱۱) ام اسحاق۔

ابراجيم كالسل اساعيل ديباج اور محراصغرسے چلى بےجس كى مال كنيز تقى اوراسكانام عالية تقا، اور محركو كمال حسن كى وجد ے دیاج اصغر کتے سے جب اس کوگرفار کر کے منصور دوائقی کے پاس لے گئے تو منصور نے کہا کہ دیاج اصغرتو ہے، کہاہال، کہنے لگا خدا کی منتم تھے اس طرح قل کروں گا کہ تیرے رشتہ داروں میں سے کی کواس طرح قل نہیں کیا ہے، چر تھم دیا کہ ایک ستون تیار کریں اور محمد کواس میں کھڑا کردیں اوراس پرستون تیار کرایا اور وہ زندہ ہی ستون میں بینے گئے اور وہیں رحمت خدامیں جا پہنچے اور اساعیل کی کنیت ابدابراهیم اور فقب دیباج ا مرتفاء وه جنگ فع میسموجود تفااورایک مت تک منصور کی تیدیس ر بااوراس کی ایک بین تھی کہ جس کا نام ام استحق تھا اور دو بیٹے تھے ایک کانام حسن اور دوسرے کا ابراہیم تھا اور حسن بن اساعیل جنگ کی کے غاز بول میں سے ہارون الرشید نے بائیس سال قیدر کھا۔ اور اس کی اولا دمیں سے ہے سید سندنسا برعالم فاضل جلیل القدوسیج الروامید ابوعبدالله تاج الدين محربن ابوجعفر قاسم بن حسين حسني ديباجي حلي معروف بابن معيه انساب معرضت الرجال فقه -حساب حدیث وغیرہ میں ان کی تصانیف ہیں۔ ان سے سیدسدنابہ جمال الدین بن علی مین حسین حنی داودی نے استفادہ کیا ہے ادرصاحب عمدة الطالب نے فرمایا ہے کہ اب پرعلم نسب متنی تھا۔ ان کے زمانہ میں ادران کے پاس سندات عالیہ اور ساعت شریفہ ہیں۔ میں نے ان کے بڑھایے میں ان کودیکھا تھا اور بارہ سال تقریباً میں نے ان کی خدمت کی اوران سے حدیث ،نسب ،فقد ،حساب،اوب،تاری اورشعروغیره پرها حبیا کیمکن تفایجران کی تصانیف، پیمان کے حالات کے ساتھ بیان کی ہیں۔اس کے بعدفر ما یا ہے کدنقیب تاج الدین محد کے فضائل کو بیان کرنا تفصیل کا محتاج ہے اور اس مخضر کتاب میں اس کی مخبائش نہیں۔فقر کہتا ہے کرسیر جلیل بن معید شیخ شهید کے جی استاد ہیں شهیدان سے روایت کرتے ہیں اورائے ایک اجازہ میں ان کاذ کرکرتے ہوئے فرمات ہیں: آنَدُ اُتَحُونِهُ فِي جَمِعِي الفَضَائِلِ وَالْمَاثِر كدوه است فضائل اورآ ثار من عجيب شخصيت عض اورا على مجموعه من ان كوئ

میں فرمایا ہے کہ آٹھ رہے الانی ۷۷ ہجری میں ابن معید نے حلد میں وفات یائی۔ ان کا جنازہ مشہد امیر المونین میں لے جایا گا اوراس سيد بزرگوارنے مجھے اور ميرے دونوں بيٹون ابوطالب محد ابوالقاسم على كواپئ وفات سے پہلے اجزز وروايات ويا فقير كہتا ہے معيه ابوالقاسم على بن حسن بن حسن بن اساعيل ديباج كي والده باوروه محمد بن حارثه بن معاويه بن اسحاق كي بيني عمرو بن عوف ہے کوفہ کی رہنے والی ہیں اوراس کااصلی وطن بغداد ہے اورابراہیم بن اساعیل دیباج بن ابراہیم غمر کی مال کنیز تھی اوراس کالقب طباطباتها۔ابوالحن عمری سے منقول ہے کہ جب ابراہیم بچے تھااس کے باب اساعیل نے چاہا کہ اسے کیلئے کیڑ اسلوا یا جائے تواس سے كہاا كريا موتوتمهارے ليے قميض نبوئي جائے ورنہ قبابناديں۔ چونكه اس كى زبان مخارج حروف كے ابھى فكالنے ميں صاف نہيں تقى تواس نے جاہا کہ کے قباقباتو کہا طباطبا۔ البذائبي لفظ اس كالقب ہو كيا۔ ليكن الل سواد كتے ہيں قبطي زبان ميں طباطبا كامعنى ہے سيد السادات وخلاصه بد كدابراميم مخض باوقار اورجليل القدر تفا- اس نے اپنے عقائد امام رضاً كى خدمت ميں پيش كيے اور انہيں شك وشبہ کے شوائب سے پاک وصاف کیااس کے گیارہ بیٹے اوردو بٹیال تھیں(۱) جعفر(۲) ابراجيم (٣) اساعيل (٨) مويي (٥) بارون (٢) على (٤) عبدالله (٨) محمد (٩) حسن (١٠) احمد ١١٠) قام (١٢) لبابه (١٣) فاطمه اورعبدالله ایک والدہ سے بیں جو کہ جیلہ بنت مولی بن عیسل بن عبدالرجیم ہے وہ عبداللہ کی اولاد سے ۔ احمد نے ۲ 2 جری میں خروج كيااورات احدين طولون نے قل كياوراس كي اولا دختم ہوگئي اور محدين ابراہيم نے جس كى كنيت ابوعبدالله ب ١٩٩ جرى ميں مامون کے زمانہ خلافت میں ابوالسرایا کی مددے کوفد میں خروج کیا اور کوفد کواپئی بیعت میں لے لیا اور اس کا معاملہ آ کے بڑھا اچا نک ای سال فوت ہوگیا، اور زمین غری (نجف اشرف) میں فن ہوا، اور ابوالفرج حضرت باقر سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے جابرجھی ملائكه كے ساتھ اس سے فخر ومبابات كرے گا اور قاسم بن ابراہيم طباطباكى كنيت الوقحد ہا درا سے رى كتبے ہيں كيونكه وہ جبل رس ميں ربتاتها اورده سيدعفيف انفس زابدو يربيز كاراورصاحب تصانيف تفاودي الى الرضامن آل محمليم السلام اس في رضا آل محمد كي طرف او کوں کو دعوت دی اور ۲۳۲ میں وفات یائی اور اس کی اولا و بہت ہاں میں سے بہت سے ریس اور بڑے لوگ ہیں ، ان میں کچھ زید بید فرہب کے امام تھے، مثلا بنوحز ہ اور ابوالحن بیٹی ہادی بن حسین بن قاسم رتی جومعتصد کے زمانہ میں مر مع میں یمن میں ظاہر ہوئے اور اس کا لقب ہادی الی الحق ہوا، اس کی فقد میں بڑی بڑی خیم تصنیفات ہیں جو کد مذہب الوحنیف کے قریب ہے ١٩٨٠ هين وفات ياكى،اس كى اولاد غرب زيديك امام اوريمن كے بادشاه بين اور قاسم رى كى اولادين سے بريدالاسودين ابراہیم بن محد بن الری کو جے عضد الدول دولیوں نے بیت المقدس میں بلایا اور اس سے اپنی بہن کی شاوی کی اور جب اس کی بہن فوت ہوئی تو اپن بینی شاماند خت کی اس سے تزویج کی اورشیراز میں اس کی بہت اولاد ہے جوصاحب وجاہت وریاست ہیں اور انہیں میں سے شیراز کے نتباءاور قاضی ہیں،خلاصہ یہ کہ الحمد للداس وقت ساوات طباطبا کا سلسلہ تم نہیں ہوااور مشرق ومغرب عالم کے ہمر شراوربستی میںان کی بہت ی تعداد ہے۔

# ابوعلی حسن بن حسن بن حسن مجتنی علیه السلام اوران کی اولا داوروا قعه فع کی تفصیل اور حسین بن علی کی شہادت کے حالات

حسن بن حسن فنی کوحسن مثلث کہتے ہیں کیونکہ وہ تیسرے بیٹے ہیں کہ بلاواسطہ جن کا نام حسن ہےاور وہ عبداللہ محض کے سکے بمائی ہیں اوران کی وفات بھی منصور کی قید میں شہر کوفہ میں ۵سام میں ہوئی اوران کی عمر اڑسٹھ (۱۸ سال) تھی ، ابوالفرج روایت کرتا ہے کہ جب عبداللہ حسن مثلث کے بھائی کوقید کیا گیا توحسن نے مشم کھائی کہ جب تک عبداللہ قید میں ہے میں نہاہے بدن پرتیل اور نہ آتھوں میں سرمدلگاؤں گا، ننا چھے کیڑے پہنوں گا ندلذیذ غذا کھاؤں گا،ای جعفر منصورانہیں حاد کہتا تھا لینی زینت کوچھوڑنے والااور و المحف فاصل الله والا اورصاحب ورع تها، امر بالمعروف اور في عن المنكر مين ند بب زيديد كي طرف ماكل تها، اس كے چھ بيٹے تھے: (۱) طلحه (۲) عباس (۳) حمزه (۴) ابراجيم (۵) عبدالله (۱) على طلحه كي توكو كي اولاد نتهي عباس كي بوی طلحدالجواد کی بیٹی عائشنا می تھی، وہ بنی ہاشم کے ان نوجوانوں میں سے ایک تھا کہ جے قید کے لئے لیے چلے اس کی مان نے فریاد كى كەذرارك جاؤىيساس كى خوشبوسونگىلوادر كلے لگالول تو وە خىيىث كىنےلگا تىرى يەمرادزندگانى دنيايىس پورى نېيس بوگى، عباس نے تین ماه مبارک رمضالنده ۱۲۸ هکوقید خانه میں وفات پائی، اس وقت اس کی عمر پنیتیس سال تھی وہ صاحب اولا د تھالیکن وہ ختم ہوگئی، اس کی اولا دمیں سے علی بن عباس تھا جو بغداد میں آیا اورلوگوں کواپٹی طرف دعوت دی، ایک گروہ زیدیہ نے اس کی دعوت قبول کی، مبدى عباى نے اسے قيد كرديا جسين بن على صاحب في كى سفارش نے اسے قيد سے تكال دياليكن مبدى نے اسے زہر آلود شربت یا جواس نے بیا تو پے دریے زہراس میں اثر کرتار ہا یہاں تک کہ وہ جب مدینہ میں آیا تواس کے بدن کا گوشت زہر کے اثر سے فاسد ہو چکا تھا ادر اس کے اعضابدن ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے ادر تین دن سے زیادہ مدینہ میں نہ رہ سکا کہ وفات یائی جمزه کی وفات باپ کے زمانہ میں ہوگئی تھی اور ابراہیم کے حالات معلوم نہیں ہو سکے البتہ عبداللہ کی کنیت ابوجعفر ہے اس کی مال ام عبدالله عامر بن عبدالله بن بشر بن عامر ملاعب الاسندكي بيني ہےا ہے منصور دوائقي نے اس کے بھائي على اور چندافرادسادات بني حسن کے ساتھ گرفتار کیا، جب مدینہ سے باہرنکل کر کوفیہ کی طرف چلے توریذہ کے قریب قصر نفیس میں جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہاوہ اروں کو تھم ویا گیا کہ انہیں طوق اور زنجریں پہناویں، پس ہرایک کوطوق وزنجیر پہنائے گئے عبداللہ کی ہتھ کڑیوں کے کڑے بہت تنگ تھے اورانہیں بہت تکلیف ہور ہی تھی عبداللہ کی آ ہ نکل گئی ان کے بھائی علی نے جب بید دیکھا توتسم دی کہ ان کی ہٹھلڑی اور بیری ان سے بدل دی جائے کیونکہ علی کی چھکڑی کے علقے وسیع متھے ہی علی نے اس کی زنجیر لے لی اور اپنی اسے دے دی عبداللہ کی عرچاليس سال تقى جب كم قيد خاند مين عيد قربان كردن ١٠٥٥ هي وفات پائي-

کہ ایک دفعہ مکہ کے داستہ میں وہ نماز میں مشغول تھا کہ ایک سمانی اس کے لباس میں داخل ہو گیا لوگ چینے چلائے کہ سمانی تیرے لباس میں چلا گیالیکن وہ ای طرح نماز میں مشغول رہا، یہاں تک کے سانپ باہرنگل گیالیکن اس کی حالت میں کوئی اضطراب یا تغیر حال بدانه اوا، روایت ہے کہ ابوجعفر منصور نے بن حسن کوالیے قید خانہ میں قید کیا کدوہ رات اورون میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے اور اوقات نماز کاتعین علی بن حسن کی تبیع اور اور ادے کرتے سے کیونکہ وہ بھیشہ ذکر الی میں مشغول رہتے تھے اور رات اور دان ے مقرره اوراد کی وجہ سے وہ تبدیلی اوقات کو تھے تھے ایک دفعہ عبداللہ براور حسن مثلث نے تید خاند کی خی اور خی قیدوبند کے بوجھ کی وجد علی سے کہا کہ آپ ہماری معیبت و کھورہ بین خداسے دعائیں کرتے کدوہ ہمیں اس زندان اور معیبت سے نجات دے، على نے كافى ويرتك كوئى جواب ندويا پر كنے لگاا على جا مارے لئے جنت ميں ايك درجہ ب كد جس تك بم بغيراس مصيبت كے نہیں پہنچ سکتے مضور کے لئے جہنم میں ایک ورجہ ہے کہ وہ اس تک بغیر اس ظلم کے نہیں پہنچ سکتا جوآپ و بکورہ ہیں ہم ان شدا کدیر مبر کرتے ہیں اور بہت جلدی میں راحت و آرام حاصل موجائے گا کیونکہ ہماری موت قریب ہے اور اگر آپ چاہیں تو قید سے خلاصی ونجات کی دعا کرتا ہوں لیکن منصور کے لئے جوجہنم میں مقام ہے وہ اس تک نہیں پہنچ گا وہ کہنے لگے ہم صبر کریں گے پس تین دن سے زیادہ نیگز رہے تھے کہ زندان میں جان دے کرراحت وآ رام حاصل کر مجئے ،اورعلی بن الحن نے تو حالت مجدہ میں رحلت فر مائى عبدالله كونيال تفاكه وه سوكما بها كه المهاكه مير ي بيني كوبيداركردو جب است حركت دى كى توديكها كهوه توبيدار نبيل موتا، لبذا سمجھ کئے کہ دو فوت ہو گیاہے اس کی وفات چیبیں محرم ٢٧١ مدش واقع ہوئی اور اس کی عمر پینتالیس سال تھی بعض سادات بنی حسن جواس کے ساتھ منصور کی قیدیں تھے روایت کرتے ہیں کہ ہم سب کو بیڑیاں اور زنیروں میں چکڑ ا گیا تھا اور ہار کی بیڑیوں كے طق وسي تے جب نماز پر صناح بتے تھے ياسونے لكت تو ياؤل ملقوں سے تكال ليتے اور جب و ثدانبان آنے لكتے توان كور سے اپنے یاؤل ملتوں میں واخل کر لیتے لیکن علی بن حسن کے یاؤل ہمیش جلتوں کے اندرر بتے تھے، اس کے چھاعبداللہ نے کہا اے بیٹا کیا وجہ ہے کہ جاری طرحتم یاؤں بیزیوں سے باہر نہیں نکالتے ، کہنے لگے خدا کی تسم میں اپنے یاؤں بیزیوں سے باہر نہیں نكالول كايبال تك كداى حالت ميل وفات ياول اورخدا مجهاورمنعوركوجم كرے اور يوجه كدكس دجه ساس في مجه قيدوبند

ظاصدیدکی بن دن کے پائی بیٹے تصاور چاریٹیاں قیں اوران کے نام اس طرح مردقوم ہیں (۱) محد (۲) عبدالله (۳) عبدالله (۳) عبدالرحن (۴) حسن (۵) حسین (۲) رقید (۵) ناطمہ (۸) ام کلوم (۹) ام الحن ان کی والدہ زین عبدالله کفن کی بیٹی تھی ، اورزین اور اس کے شوہر علی بن الحن کو ان کی عبادت وصالحیت کی وجہ سے صالح کہتے تھے جب منصور نے اس کے چچاؤں اور چچازا و بھائیوں اور اس کے شہور کوئل کیا تو وہ بھیشہ بلاس کے لباس بہنی رہی یہاں تک کو ونیا سے رحلت کی اور بھیشہ کریے کرتی رہی اور جھی بھی منصور کے لئے بدومانیس کی کہیں اس کی تشفی و تسلی کا باعث نہ بن ، اور اس کواب میں کی واقع ہوگر یے کہ وہ کہا کرتی تھی یا فاطر المسموات بدومانیس کی کہیں اس کے تشفی والمشہادة والحاکم بین عبادہ احکم بین عبادہ احکم بیش قومتا

بالحق وانت خدر الحاكمين اورمحدوعبدالله وبال وندكى على فوت بو كالبته عبدالرمن كال بدابول بيدابول جسكانام رقيقا عبدالرمن حسن مكفوف كالقب سے معروف باوروه صاحب اولاد تقااور حسن مثلث كي سل سوائ اس كى سىنبىل چلى ، حسین بن علی صاحب فی کی جلالت وفضیلت بهت زیاده ماوراس کی مصیبت نے دوستوں کے دلوں میں بہت اثر کیااور فی ایک جگہ کا نام ہے جو مکس ایک فرس کے فاصلہ پر ہے جہال حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ شہید ہوئے اور ابونسر بخاری سے قل ہوا ہے کہاس نے جواد علیدالسلام سے روایت کی ہےآپ نے فرمایا کدوا تعد کر بلا کے بعد ہم اہل بیت کے لئے فی سے بڑی قل گاہیں ریکمی گئی، ابوالفرن نے اپنی سند کے ساتھ ابوج عفر محمد بن علی علیدالسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دفعدرسول خدام لی الله علیدوآلدوسلم مقام فی سے گزرے موبال نزول اجلال فرمایا اور نماز میں مشغول ہو گئے جب آپ دوسری رکعت میں پنچ تو رونے لگے اور آپ ک كريدكا وجد اوك بحى رون لكرجب آب تماز عن فارغ موئ توآب في لوكون سرد في كاسب يو جماده كفي لكي م توآب كريك وجه ادر بعض فرمايا مير ادون كاسب بيتها كهجب من يملى ركعت من تفاتوجر بل محمد برنازل موس اورانهون نے بتایا کہا ہے محمصلی الشعليه وآلہ وللم اس جگرآپ كى اولاد ميں سے ايك مخص شہيد ہوگا كہ جس كے ساتھ شہيد ہونے والے كو دو شہیدوں کا تواب ملے گا، اور نفر بن قرواش سے بھی روایت ہو ہتا ہے کہ میں نے جعفر بن محد علیالسلام کو پچھ جانور کرایہ پرمدینہ سے مكهتك كے لئے ديے جب ہم نے بطن مرسے (جوكمايك منزل كانام ہے)كوچ كياتو حفرت نے فرمايا جب مقام في ير پنجيل تو جھے بنانا، میں نے عرض کیا آپ کومعلوم نہیں کہ فح کون ی جگہ ہے فرمایا، کیون نہیں، لیکن جھے ڈرہے کہیں مجھے نیندنہ آ جائے اور ہم اس جگہ سے گزرجا عین، داوی کہتا ہے کہ جب ہم مقام فغ پر پینے تو میں نے حضرت کے مل کو حرکت دی اور کھ کارا، آپ سوے ہوئے تھےوہ بيدار ہوئ ميں فعرض كيا، يوجكر في بي فرما يا مير ااونت قطارے بابر كرواوراونوں كى قطار كوتصل كردو، ميں في ايابى كيااور آپ كا ادنت سرك سے الگ لے كيا اوراسے بھاويا حضرت محمل سے باہرآئے اور فرمايا كر پانى كاظرف لے آؤ، جب ميں نے آئورہ آپ كو دیا توآب نے وضوفر مایا اور نماز پڑھی پھرآب سوار ہوئے اور ہم وہاں سے چل ویئے، میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں مینماز مناسك عج مين داخل إفر مايا نبيس بيكن اس جكدايك فض بم الل بيت من سي شهيد موكا كدجن كي ارواح جسول سي بهلي بهشت میں جائیں گی۔

خلاصہ یہ کہ حسین بن علی محف جلیل القدر تنی الطبع سے اوران کے جودو سخااور بخش کے واقعات مشہور ہیں، حسن بن ہذیل سے مروی ہے کہ حسین بن علی کا ایک باغ تھا کہ جے چالیس ہزار دینار پر فروخت کیا اوروہ رقم آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر ڈال دی اور مخیاں بھر بھر کر جھے دینے گئے کہ میں فقراء اہل مدینہ ہیں جا کر قسیم کردوں، وہ رقم فقراء کو بخش دی اوراس میں سے ایک ومڑی بھی اپنے گھر نہ لے گئے یہ بھی روایت ہے کہ محض آ نجناب کی خدمت میں آیا اور ان سے کسی چیز کا سوال کیا حسین کے پاس پھی تیل تھا اس سے کہنے گئے بیٹھ جاؤٹ تا کہ جس تیرے لئے بچھ حصیل کروں پھر کسی کو گھر بھیجا کے بھیرے کھڑے لئے وہ اس میں تیرے لئے بچھ حصیل کروں پھر کسی کو گھر بھیجا کے بیرے کھڑے لئے دھونے کے لئے ویلے جا تی جب ان کا لیاس لایا گیاتو وہ اس محتی کے دیا ان کی شہادت کی کیفیت مختر ایوں ہے کہ جب موئی ہادی عہاسی تخت سلطنت

ير بيناتواساق بن عيسى بن على كووالى مديند بناديا، اسحاق ني بحل ايك مخص كو (جوعر بن الخطاب كى اولاديس سي عبد العزيز بن عبد الله کے نام ہے مشہورتھا) مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، وہ مخص عمری علوئین کے ساتھ بخت برتا وَاور بدسلو کی کرتا تھا اس نے بید دستور مقرر کیا تھا کہ علومین ہرروزاس کے پاس آئی اور ہرایک کودوسرے کا فعیل مقرر کیا تھاان میں سے حسین بن علی بحلی بن عبداللہ محض اور حسن بن محر بن عبدالله محض كفيل وضامن قرارديا كي علويين من سے جس كوده عرى جاب يد حضرات ال كياس لي تمس كي يديفيت یوں بی رسی بہاں تک کستر آ دی شیعوں میں سے اپے شہروں سے فج کے لئے روانہ ہوئے جب وہ مدیند آ سے تو بقی میں ابن افلح کے عمران کا قیام تھااوروہ بیشہ حسین بن علی اور باقی عامین سے ملاقات کرتے رہتے ، پینجراس عمری کو بوئی تواسے اچھانداگا اور اس يهلي بهي عمري حسن بن محد بن عبدالله كوابن جندب بذلي شاعراور عمر بن خطاب كايك غلام كساته كرفار كر جي القواوراس في مشهور كما تھا کہ انہوں نے شراب بی ہے اور ان پر مدشر اب جاری کی جائے حسن بن محمد کواس کوڑے لگائے اور حکم دیا تھا کہ ان کی گرون میں ری ڈالی جائے اور انہیں نگی پشت کے ساتھ مدینہ میں پھرایا جائے تا کہ پر سواوذ کیل ہوں، خلاصہ یہ کہ جب عمری نے شیعول کے مدینہ میں آنے کی خرسی تو علویین کی روزان کی پیشی میں تنی کردی اور الو بحر بن عیسی جولا ہے کوان کا تکران مقرر کیا، پس جعدے دن انہیں پیشی کے کے حاضر کیا گیااور انہیں اجازت نددی کہ وہ اپنے گھروں کوجائیں یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا، تو ان کو تھم دیا کہ جاکروضو کریں اور مجد میں نماز کے لئے حاضر ہوں نماز کے بعد دوبارہ ابن حاک (جولابا) نے انہیں جع کیا اور مقصورہ میں نماز عصر تک انہیں قیدر کھا پھر انہیں بلایا توجس بن محرکونہ یا یا محل اور حسین سے کہا کہ حسن کو حاضر کروور نتہیں قید کردوں گا،اوران کے اورابن حاک کے درمیان كافى باتس بوسى بالآخر يحيى في اس كوكالي دى اور بابر جلاآيا ، ابن حائك في يخرعرى كودى اس في سين اوريكي كو بلاكر درايا دهمكايا اور بہت ی ردوبدل کی ہاتوں کے بعد عمری نے کہا کہ اس سے چارہ کارنہیں کے حسن بن محمد کو حاضر کرو، ورن میں عظم دول کا کہ سویقہ (بازار) كوشراب كردي يا آك لكادي اورحسين كوبرارتازيانداكاؤن كا،اورحسن بن محرك كردن اثرادون كا، يين ف تتم كمانى كهين آج رات نہیں سوؤنگا، جب تک حسن کو تیرے محرند لے آؤں، پس حسین و بیکی عمری کے مکان سے فکے حسین نے بیکی سے کہا کہ براہوا کہتم نے قتم کھائی کے سین کوعری کے یاس حاضر کرو گے، بیٹی نے کہامیری مرادیتی کے سن کواپنی تلوارے ساتھ حاضر کروں گا ادر عرى كاسر قلم كرول كا، حسين نے كہاب بات مجى اچھى نبيل كونك مارے خروج كى دت الجى باقى بے خلاصديد كر حسين نے حسن كو بلا یااوراہے واقعہ سنایااور کہااب جہاں چاہو چلے جاؤاوراہے آپ کواس فاس کے ہاتھ سے چھیاؤ، حسن کہنے لگانہیں خداکی شم میں ایسانبیں کروں گا کہ تہمیں مصیب و سختی میں بتلا کر کے خودراحت وآرام میں رہوں، بلکہ تمہارے ساتھ جاؤں گا اور اپنا اتھ عمری کے ہاتھ میں دوں گاحسین نے فرمایا ہمین یہ پندنہیں کے عری تھے تکلیف پہنچائے اور رسول خدا قیامت کے دن ہمارے تصم ورقمن ہول بلکہ ہم اپنی جان تچھ پرفدا کر ہیں ہے ہیں حسین نے کسی کو پیلی سلیمان اور اور کیس فرزندان عبداللہ بحض اور عبداللہ بن حسن بن علی بن علی بن الحسين (فو افطس كے لقب سے مشہورتھا) اور ابرائيم بن اساعيل طباطبا اور اپنے بھائي حسن كے بينے عمر اور عبدالله بن اسحاق بن ایرا بیم غر: اورعبدالله فرزندامام جعفر صادق اورائ نوجوانون اورموالیون کے پاس بھیجا، یہان تک کداولادعی علیدالسلام میں سے

بائیس افراد جمع ہوئے اور پھموالی اور دس افراد حاجی جمع ہو گئے جب جمع کی نماز کا دفت آیا اور موذن منارہ پر گیا تو عبداللہ افطس نگی نگوار لئے ہوئے منارہ پر گیا اور موڈن سے کہا کہ اذان میس جمع کی خیر العمل کہو جب موذن نے نگی آلوار دیکھی تو اس نے جمع کی خیر العمل کہا ، جب عمری نے اذان میس پر کھرسنا تو اسے فئنے کا احساس ہوا اور دہشت زوہ ہو کر پھلانے لگا ، کہ میر انچر گھر میں لے آؤاور زیاوہ وحشت و وہشت کی وجہ سے کہتا تھا جھے تھوڑا دانہ پائی دو، یہ کہہ کر اپنے گھر سے لکلا اور مسلسل تیزی سے بھاگ رہا تھا اور خوف کے مارے گور کرتا (پادتا) تھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو جلو کیون کے ہاتھ سے بچالے گیا ، پس حسین آ کے بڑھے اور ضح کی نماز اوا ہوئی اس وقت کرتا (پادتا) تھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو جلو کیون کے ہاتھ سے بچالے گیا ، پس حسین آ کے بڑھے اور ضح کی نماز اوا ہوئی اس کے حسن بن مجمد کو بلایا اور ان گواہوں کو جنہ میں عمری نے ان پر مقرر کیا تھا بلا کر کہا کہ یہ حسن حاضر ہے اب عمری کو لے آؤ ، تا کہ حسن اس کے سامنے پیش کیا جائے۔

خلاصه بدكمتمام علوكيين سواح حسن بن جعفر بن حسن مثى اور حضرت موى بن جعفر كاس واقعه من شريك يتع ، چرحسين نماز کے بعد منبر پر مجے اور خطب دیا جس میں لوگوں کو جہاد کے لئے اجمارا، پس اس وقت جماد بریدی (یا خالد بریری) جو بادشاہ کی طرف سے تہبانی کے لئے ہتھیاروں سمیت رہتا تھاوہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باب جریل علیہ السلام میں آپہنیا، اس کی نگاہ یمیٰ پر پڑی کماس کے ہاتھ میں تواریے حادثے چاہا کہ پیادہ ہوکراس سے جنگ کرے کہ بیل سے مبلت ندی اوراس کی پیشائی پراس طرح تلوار کی ضرب لگائی کداس کی کھوپڑی اڑ گئی اوروہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گر کمیااورمر کمیا، پس بھی نے اس کے ساتھوں پر حملہ کیالشکریوں نے جب بیرحالت دیکھی تو دہ بھاگ کھڑے ہوئے ادرای سال عباسیوں کا ایک گروہ مثل عباس بن محمد بن سلیمان کے بیٹے موک بن عیسی منصور دوافق کا چیاز او بھائی بہت سے ہتھیاروں اور کھکر کے ساتھ سفر حج کے لئے آیا اور موی ہادی نے محمد بن سلیمان کو جنگ کی کمان دے دی تھی ادھر سے حسین بن علی بھی اپنے امحاب اور الل بیت کے ساتھ تین سوافر ادیتے، جج کے ارادے سے مدینہ سے نکے، جب مکد کے قریب زمین فی میں پہنچے جو کہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے توعباسیوں سے ان کا آمنا سمامنا ہوا، پہلی دفعہ تو عباس نے حسین بن علی کے سامنے امان پیش کی تو حسین نے امان لینے سے اٹکار کیا اور لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی اور مسلح کے طریقہ کوچھوڑ کر جنگ شروع کی گئی، روز تر دیہ کی صبح کے وقت دونو ل تشکرایک دوسرے کے سامنے صف بستہ ہوئے ہوئی بن عیسیٰ نے لشکر کو درست کیا جمد بن سلیمان کومیمند میں اور مولی کومیسرہ اور سلیمان کوقلب تشکر میں جگہدی، پس موی نے جنگ کی ابتداء کی اور اپنے تشکر کے ساتھ جومیسرہ میں تھا،علویوں پرحملہ کیاانہوں نے بھی عباسیوں پرحملہ کیا،مویٰ نے انہیں دھوکہ دینے کے لئے اپنے انگر کے ساتھ پیچیے ہٹنا شروع کیا ادروادی کے اندر چلے گئے اور علوی بھی تعاقب میں وادی کے اندر داخل ہو گئے اور پیلی خضب ناک شیر کی طرح ان پر حملدكرتاتها جبكهايك بى حمله مين سين كاكثر سأتقى شهيد بو كئے يهال تك كه سليمان بن عبدالله محض بن اسحاق بن ابرا بيم غرشهيد بو کے اور جنگ کے دوران حسن بن محمد کی آ تکھ میں تیرا کالمیکن وہ تیرکی پرواہ کیے بغیر مسلسل جنگ کرتار ہا یہاں تک کہ میں سلیمان نے چلا كركها: اے مامول كے بينے تمهادے لئے امان ہے اپنے آپ كوموت كے منديس ند دالور حسن كہنے لگا خدا كى تتم تم جموت بولتے ہو لیکن میں امان قبول کرتا ہوں پس اپنی تکوار توڑوی، اورمان کے پاس چلا گیا عباس نے اپنے بیٹے سے کہا خدا مجھے آل کرے اگر تو نے حسن وقل ندكيا موى بن عيسى في بهي اس يقل براكسايا يس عبدافنداورايك دوايت ب كموى بن عيسى في حسن كاكرون الرادي اور اس کوشہید کردیا، ایک محض نے روایت کی ہے جووا تعدفی میں موجود تفا کہ میں نے حسین بن علی کودیکھا کہ محسان کی جنگ کے دوران ز مین پر پیٹھ گئے اور کسی چیز کوز مین میں فن کر دیا، پھریاٹ کر جنگ میں مشغول ہو گئے میں نے خیال کیا کہ کو کی قیمتی چیز ہوگی کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی شہادت کے بعد عباسیوں کے ہاتھ کے البدااسے وفن کردیاہے میں نے توقف کیا جب جنگ ختم ہوئی تو میں اس وفن شدہ چیزی تلاش میں لکلاء جب مجھے وہ جگدل گئی اور میں نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو میں نے دیکھا کہان کے چیرہ کا ایک مکوا ہے جو کٹ سمیا تھا اور وہ انہوں نے وفن کرویا،خلاصہ بیکہ عادر کی نے چلا کر کہا جو کہ عباسیوں کے نظر میں تھا کہ اے قوم مجھے حسین بن علی کی نثاند ہی کراؤ تا کہ میں اسے ٹھکانے لگاؤں، جب اسے حسین کی نثاند ہی کرائی گئی تو اس خبیث نے حسین کی طرف ایک تیر جھوڑ ااور انہیں شہید کردیا، پس محد بن سلیمان نے اسے سو کیڑے اور ایک لا کھ درہم بطور انعام دیئے ، خلاصہ یہ کہ حسین کے شکر کوشکست ہوئی اور ان میں سے پچھلوگ زخی اور قید ہو گئے پس شہداء کے سربدن سے الگ کئے گئے، اور وہ ایک سوسر سے زیادہ تھے اور ان سرول کو قیدیوں سمیت موی ہادی کے باس لے گئے موی خبیث نے مکم دیا کہ قیدیوں کولل کردیا جائے چرحسین کے سرکوموی ہادی کے باس رکھا گیا، مویٰ نے کہا کیاتم طاغوتوں میں ہے کی طاغوت وسرکش کاسرمیرے یاس لائے ہوتمہاری کم از کم سزایہ ہے کتمہیں ہرقتم کے انعام اورعطیہ سے محروم کر دیا جائے ، خلاصہ بیر کہ حسین کی شہادت کی خبر مدینہ میں جب عمری کولی ، تواس نے تھم دیا کہ حسین ، ان کے خاندان اورعزیزوں کے مکانات جلا دیے جا عی اوران کے مال اوٹ لئے جا عیں ابوالفرج نے ابراہیم قطان سے روایت کی ہوہ کہتا ہے کہ میں نے حسین بن علی اور یحیٰ بن عبداللہ سے سنا کہوہ کہتے تھے ہم نے خروج نہیں کیا گر بعد اس کے کہ ہم نے اپنے الل بيت موىٰ بن جعفر سے مشوره كيا ، تو حصرت نے جميل خروج كا حكم ديا اور منقول ہے كہ جب محربن سليمان عباس كي موت كا وقت آياتو جو لوگ اس کے پاس تھے وہ اسے لقین شہادت کرتے تھے اور وہ شہاد تین کے بچائے بیشعر پڑھتا تھا یہاں تک کہ مرگیام وود:

الا الیت اهی لعر تلدنی ولعر اکن لقیت حسینا یوم فح ولا حسن لقیت حسینا یوم فح ولا حسن کاش میری مال نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں نے فخ کے دن حسین اور حسن سے جنگ نہ کی ہوتی اور وا تعد فخ الا اچ میں ہوا، اور کافی شعراء نے حسین کا مرثیہ کہا ہے اور آپ کی شہادت کی رات بوعطفان میں مسلسل ہا تف کی آ واز ان کے مرثیہ میں بلندر ہی اور وہ کہتا ہے:

الا يالقوم للسواد البصبح ومقتل اولاد النبى ببلاح لیبك حسینا كل كهل وامرد
من الحن ان لع یبك من انس لوح
فانی لجنی وان معر سی
لبالبرقة السوداء من دون دُحزح
باك افسوس! اس قوم اورضح كوفت جنگ كرنے والے لفكر پراوراولاد نی كے چیل میدان ش بید
بونے كے لئے حسین كوبر پوڑھاوجوان جن روئے گا، اگرانسانوں ش كوئى نوحه كرنے والانيس اور ش
ایک جن بول میری قیام گاہ برقة السوداء ش برزح مقام سے اس طرف۔

لوگوں نے بیاشعار سے لیکن یہ بیس جانے تھے کہ کیا بات ہے جب شہادت حسین کی خبر آئی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ جناب حسین کا مرشد پڑھتے تھے اور طالبہین میں سے جولوگ حسین بن علی کے ساتھ تھے (وہ یہ بیں) یجی وسلیمان واور یس عبداللہ تھن کے بیٹے اور علی بن ابراہیم بن حسن اور ابراہیم بن اساعیل طباطبااور حسن بن مجمد عبداللہ تھن ،عبداللہ تھن بن ساق بن حسن بن علی بن حسین کے دو بیٹے ، اور عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم بن حسن مثی جیسا کہ ابوالفرج نے مدائن سے قبل کیا ہے اور مسعودی کی روایت ہے کہ شہداء رفن کی اسے تین دن تک زیدوں اور پرندوں اور پرندوں اور پرندوں کی لاشوں کو کھا لیا۔

# جعفر بن حسن منتي اوراس كي اولا د كے حالات

ابوالحسن جعفر بن حسن بہت تیز گفتار تھا اسے بنی ہاشم کے تطباء میں سے ثار کیا جاتا تھا، وہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور وہ بھی منصور کی قید میں رہا، لیکن اسے رہا کرد یا اور وہ مدید والیس آیا اور جب اس کی عرستر سال کو پُنی تی تو اس نے مدید میں وفات پائی ، اس کے چار بیٹے اور چید بیٹمیاں تھیں۔(۱) عبداللہ (۲) قاسم (۳) ابزائیم (۴) حسن (۵) قاطمہ (۲) رقید (۷) زینب (۸) ام الحسن (۱) ام القاسم ،عبداللہ اور قاسم لاولد سے اور ابزائیم کی مال روی کنیز تھی ، اور اس کے پتوں میں سے عبداللہ بن جعفر بن ابزائیم ہے جس کی مال آمند عبداللہ بن حسین اصغر بن علی بن الحسین علیماالسلام کی بیٹی تھی ، اور عبداللہ نے مامون کی خلافت کے جعفر بن ابزائیم مے جس کی مال دفعہ وہ ایک دفعہ وہ ایک درخت کے نیچ سویا ہوا تھا کہ خار جیوں کے ایک گروہ نے اس پر تملہ کیا اور اس کی گھر میں بی نوائر کی کرفا اور اس کی کوئی اور اور دنیقی ، اس کی لڑکی نے تھر بن عبداللہ بن حسین اصغر سے شادی کر کی اور اس کی کھر میں بی اس کی وفات ہوئی اور ابزائیم بار ہی مراث میں جو جنگ فی میں شریک نہیں ہوا ، اس کی چندلڑکیاں اور پانچ بیٹے سے زا اسلیمان (۲) ابزائیم (۳) محمد (۳) عبداللہ (۵) جعفر اور اس کی بیٹیوں میں سے فاطمہ الکبریٰ ہے جوام جنفر اور پانچ بیٹے سے زا اسلیمان وابرائیم باپ کی زندگی میں ابن طالب نے شادی کی اور سلیمان وابرائیم باپ کی زندگی میں ابن طالب نے شادی کی اور سلیمان وابرائیم باپ کی زندگی میں سے مشہورتھی اور اس سے عربن عبداللہ بن عجر بن عبداللہ بن عربی عربی علی بن ابن طالب نے شادی کی اور سلیمان وابرائیم باپ کی زندگی میں

وفات پا گئے: اور پرسلین کے لقب کے ساتھ مشہور تھا اور اس کی ہاں ملیکہ واؤ دین حسن بین سن جن کی بیٹی تھی اور اس کی ایک بیٹی اور دو

ہیں پیل گئے بچے راوند میں بچے بھدان میں اور بعض قرد ین و مراف میں سات اولا و پی تھیں اور اس کے پوتے پڑ پوتے محلف شہروں

ہیں پیل گئے بچے راوند میں بچے بھدان میں اور بعض قرد ین ومراف میں ساکن ہوئے ان میں سے راوند کا شان میں سے عالم فاضل کا ل

ادیب محدث ومصنف ضیاء الدین ابوالر ضافضل اللہ بن علی بن حسین بن عبیداللہ بن مجہ بن عبیداللہ بن مجہ بن عبیداللہ بن میں بیاراللہ بن میں بن عبیداللہ بن میں بن عبیداللہ بن میں بن عبیداللہ بن میں بن عبیداللہ بن میں بن عبداللہ بن میں بن وار اس بن بندوں کے بام کی اور ابوالمیں بنداد ہے کہ میں بن وفات پائی اس کی اور ابوالمیں بنداد سے کہ میں بن وفات پائی اس کی اور ابوالمیں بنداد سے کہ میں بن اور ابوالمیں میں اور ابوالمیں بنداد سے کہ میں بنداد ہے کہ میں بالد میں بنداد ہوتھ اور ابوالمیں بنداد سے کہ میں کا لقب ابو تیں اور ابوالمیں میں اور ابوالمیں میں اور ابوالمیں بنداد ہوتی اور ابوالمیں بنداد سے ابوالفس بندیں صاحب اور اور شید بنداد ہوتھ بنداد میں امامت کی اور ابوالمیں صاحب اور اور شید سے ابوالمیں بنداد ہوتی اور ابوالمیں بنداد ہوتے باور بندی اور ابوالمیں صاحب اور اور شید بنداد ہوتی اور ابوالمیں میں بندیں بنداد ہوتی اور ابوالمیں بندی اور ابوالمیں صاحب اور اور میں بندیں میں اور ابوالمیں میں بندیں بند

# داؤد بن حسن مثنیٰ اوراس کی اولا دکا تذکرہ

داوُدین حسن کی کنیت ابوسلیمان ہوہ اپنے بھائی عبداللہ کھن کی طرف سے صبح قات امیر الموشین کی تولیت رکھتا تھا، اسے بھی منصور نے قید میں ڈالااس کی دالدہ حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئی ادر تالہ دزاری کی توحضرت نے اسے دعا استفتاح جو دعائے ام داوُد کے نام سے شہور ہے تعلیم فرمائی داوُد کی دالدہ پندرہ رجب کواس طرح وہ مل بجالائی جس طرح حضرت نے اسے تعلیم دیا تھا اور وہ داوُد کی خلاصی کا سبب ہوا، وہ مدینہ کی طرف والیس آیا اور ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی واوُد کے دو بیٹے اور دو بیٹیال تھیں، عبداللہ ،سلیمان، ملیکہ اور حمادہ اور ان سب کی والدہ ایم کلثوم امام زین العابدین کی شہز ادبی تھیں اور ملیکہ اپنے بچاڑا اور حسن بھی کی شروع میں تھیں اور ملیکہ اپنے بچاڑا دھس بن جمعر بن حسن بڑی کے نکاح میں تھی اور عبداللہ کے دو بیٹے جسے ایک محمد اور دو موات پائی اس کی کی اولاد ہوئی کیک ختم ہوگئی اور دوسرے بیٹے کا نام علی تھا، اسے ابن محمد بھی ہوائی مارک کی اولادی تھیں کہ جن مہدی خلیفہ کی قید میں وفات پائی اس کی کی اولادی تھیں کہ جن میں ایک سلیمان ہے اور وہ فظیم محص تھا اور سلیمان بن داود کا ایک بیٹا ہوا ، جس کا نام محمد ہوادراس نے ابوالسرایا کے زمانہ میں مدید میں ایک سلیمان ہوادراس نے ابوالسرایا کے زمانہ میں مدید

میں خروج کیا، ایک قول ہے کدوہ مارا گیااوراس کے متعلقین میں سے آٹھ بچے تھے، سلیمان، موکی، داؤد، اسحاق، حسن، فاطمہ، ملیکہ، اور کلثوم اوران کی آگے کافی اولا دیں ہے، اور حسن طاؤس کا داداہے جو کہ آل طاؤس کا باپ ہے اور مناسب ہے کہ یہاں آل طاؤس کا ذکر کیا جائے۔

## طاؤس وآل طاؤس كاذكراور بن طاؤس كے پچھ حالات

طاؤس ابوعبدالله محربن اسحاق بن حسن بن محمد بن سليمان بن داؤ د بن حسن بن حسن بن على بن ابي طالب عليهاالسلام ب جے حسن وجداور لطف شاکل کی وجہ سے طاؤس کا لقب دیا گیااور اس کی اولا دعراق میں رہتی تھی اور انہیں میں سے سید عالم زاہد مصنف جلیل القدر، جمال الدین صاحب کرامات نقیب النقبار رضی الدین علی بن مویٰ ہے (سیداین طاؤس)اوران کی والدہ شیخ زاہدامیرا ورام بن ابی فتر اس کی بین تھیں، یہی وجہ ہے کہ شاعر ان کی مدح میں کہتا ہے کہ ورام ماں کی طرف سے ان کا جد ہے اور محمد باپ ک طرف سے جدہے،خلاصہ بیر کہ بنی طاؤس علماء کے درمیان افاضل آل طاؤس کا ایک گروہ ہے اور ان میں سے زیادہ مشہور سیداجل رضی الدین علی بن مولی بن جعفر بن مجمد ہیں اور کتب ادعیہ زیارات وفضائل میں جوابن طاؤس استعال ہوتا ہے اس ہے آنجناب مراد ہوتے ہیں، دوسرے ان کے بھائی عالم جلیل جمال الدین احمد ہیں جو کہ فقداور علم رجال میں یگاندروز گارتھے اور کتب فقہید اور رجالیہ میں ابن طاؤس سے بیم اوہوتے ہیں، تیسرے جمال الدین احمد کے بیٹے سینبیل عبد الکریم صاحب کتاب فرحته الغربی جوحافظ اور عمر گ فہم میں اجله علاءاور یکنائے زمانہ میں سے بتھے، چو تھے عبدالکریم کے بیٹے ہیں رضی الدین ابوالقاسم علی بن عبدالکریم یا نچویں سيدرضى الدين على بن موى بن جعفر بن محمرصا حب كتاب زوا كدالفوا كدجونام اوركنيت ميں اپنے پدرامجد كے ساتھ شريك تھے اور بھى مجھی ان کے بھائی سیرجلال الدین محمد کے لئے بھی ابن طاؤس کا لقب استعال ہوتا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے جس کے لئے كتاب كثيف المجه تصنيف كي فقى اورصاحب ناسخ التواريخ في آل طاؤس كے حالات كى ذيل ميں كہا ہے كدان كى جلالت قدر درجه کمال پرتھی،خلیفہ ناصرنے چاہا کہ نقابت طالبین سیدرضی الدین کے پیر دکرے انہوں نے اشتعال عبادت وعلم کی وجہ سے معذرت چاہی اور ہلا کوخان کے بغداد پرغلبہ حاصل کرنے اور معظم کے تل ہونے پر نقابت طالبین سیرضی الدین کے پاس آعمی ،اور چاہا کہ معذرت کریں لیکن خواج نصیرالدین نے منع کیارضی الدین کوخوف لاحق ہوا کہ اگر سرتا بی کی تو ہلا کو یکے ہاتھوں ذلیل۔۔۔۔۔ ہو جاؤل كالهذاجرواكر بانقابت قبول كى ان كي تصانيف قابل استفاده بين مثلا كتاب مهج الدعوات، كتاب تعات مصباح المتهجدومهمات صلاح المتعبدي كتأب الملهوف على قتلى الطفوف اوروه بزركوار متجاب الدوة تصاور ال امر كاصدات پربهت ى خري ملى إين، كت إين كدوه اسم اعظم جانتے تھے اور اپنى اولاد سے كہا كديس نے كى مرتبداتخاره ویکھا ہے کہ تہمیں بتاؤں لیکن اجازت نہیں ملی اور وہ میری کتب میں محفوظ و کمتوب ہے، تم پر لازم ہے کہ ان کا مطالعہ کر کے اسے حاصل کرو، اورسید جمال الدین احمد کا ایک بیٹا عبدالکریم غیاث الدین ہے، بیسید عالم جلیل القدر خاص و مام کے نز دیک بری

قدرومنزلت ريصتر تصاوران كي ايك تماب الثمل المنظوم في اساء مصفى العلوم ب،اس كعلاوه ان كركتب خاندين وك بزارعمده كتابين تعين اورنقيب رضى الدين على بن موى كروبيغ تصايك محدجس كالقب صفى الدين جوصطفى كے لقب م مشہور تھے، ودسر يعلى رضى الدين معروف بمرتضى اورصفى الدين مخض باوقار تصليكن لاولدوفات يائى اوران كاسلسلختم بوكيا اوررضى الدين على باب كے بعد نقيب العقباء ہوئے ان كى ايك يكي تى جو شخ بدر الدين المعروف شخ المشائخ ك مكاح بين تقى اور ايك بيا قوام المدين نا ی تھا جوابھی بچیتھا کہ اس کا والدنوت ہو گیا، اسے سلطان سعیدا ولجائتونے بلوایا اور اسپے زانو پر بٹھایا اور بہت شفقت ونوازش اس پرکی اورا سے بچینے کے عالم میں اپنے باپ کی جگر نقیب العقباء قرار دیا اورضی الدین موی کی ایک بیٹی فخر الدین محمد بن کہتلہ حسین کے نکاح میں تھی اس سے ایک میٹا پیدا ہوا جے علی الہادی کہتے ہیں اور دہ لا ولد ماں باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا ،قوام الدین کے دو بیٹے تنص ایک عبدالله جس کی کنیت ابو بکرتھی اور لقب مجم الدین اور دوسراعم عجم الدین بغداد، حله اور سرمن را کی ( سامراء ) کا نقیب تھا اور باب کے بعد نقیب العقباء کے لقب سے مشہور ہوا، لیکن وہ مخص ضعیف الحال تھا اپنے خاندان کے بچھاموال وا ملاک کواس نے ضالح کیااور جو کچھن کی تفاوہ جم الدین نے تلف کردیا، 24 میں وفات پائی،اس کی جگہ پراس کا بھائی نقیب ہوا،اورایک مخض عراق كي بني طاؤس ميس سيدمجدالدين بصاحب كتاب البهارة كدجس ميس مون والا اخباروآ ثاربيان موس الرمغاول كاغلىباور بني العباس كى حكومت كاخاتمه اس ميں بيان كياہے، جب الاكوخان بغداد كقريب پہنچا توسيد مجدالدين سادات وعلاء حله ك ايك وفد كرساته اس كاستقبال ك لئے محتے اور وہ كتاب باوشاہ كوپيش كى بلاكونے اس كى بردى عظمت وتو قيركى اور حلم مشہدین ( کر بلاونجف )اوران کےاطراف کے لئے امان نامہ بھیجااور جب بغداد میں پہنچا تواس نے حکم دیا کہ منادی کرائی جائے ، كرجوض حلداوراس كے اطراف كارہے والا بوہ سلامتى كے ساتھ باہر چلاجائے۔

اوروہ لوگ بغیر کی تکلیف و ضرر کے واپس چلے گئے، لیکن شیخ جلیل حسن بن سلیمان علی شاگر و شہید اول نے کتاب نمتخب البصائر میں تاب البنشار ہ کی نسبت سیدعلی بن طاؤس کی طرف دی ہے، واللہ تعالیٰ ھو العالم عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کے مقل کا بیان ختم ہوا ، ویسا کہ ہم نے امام حسن کی اولا دکو شار کرتے و دت و عدہ کیا تھا محقی شدر ہے کہ جب ولید بن پزید بن عبدالملک بن مروان مارا گیااور بنی امیہ کی حکومت زوالی کا شکار ہوئی تو بنی عہاس اور بن ہا میک گروہ کہ جن بین ایوجھ فرمنصور اور اس کے دو بھائی سفاح اور ابرا ہیم بن محمداور اس کے دو بھائی سفاح اور ابرا ہیم بن محمداور اس کا پیان میں اور عبداللہ محض اور اس کے دو بھائی سفاح اور ابرا ہیم بن محمداور اس کا پیان میں اور عبداللہ محضل کے بیوٹ کی بیعت کے دو بیخ محمد وار ابیم اور کی بیعت کریں اور ان میں سے ایک کو ظیف بنا نمیں ، ان بیس سے ٹیر بن عبداللہ کا انہوں نے انتخاب کیا کیونکہ مہدی آل محمد بیوٹ بیغیر کا ہمنام ہوگا وہ وز بین کا ما ملک ہوگا اور مشرق و مغرب عالم کو بعدا سرسالت سے ان کے کا نوں میں بیز پڑی تھی کہ مہدی آل محمد بوج پغیر کا ہمنام ہوگا وہ وز بین کا ما ملک ہوگا اور مشرق و مغرب عالم کو بعدا س کے کہ دو ظلم و جور سے پر ہوں گے عدل وانصاف سے پر کر سے گا، لہذا نہوں نے محمد کی طرف بیعت کے لئے ہا تھ بڑھا انہوں نے کہا کی بیعت کر لی ، پس انہوں نے کی کو بھیج کرعبداللہ بن عرب بن علی علیدالسلام اور حضرت امام جعفر صادق کو بلا یا ، عبداللہ نے کہا ہم لوگ

حضرت کوفنول میں بلارہ ہوکیونکہ وہ تھاری رائے کو درست نہیں سمجھیں گے، جب آنجاب تشریف لاے عبداللہ نے آپ کے لئے جگہ بنائی اور انہیں اسپنے سامنے پاس بیٹھا یا اورصورت حالات ان کے سامنے بیان کی، آپ نے فرمایا، بیکام نہ کروکیونکہ اگرم محمدی بیست نہیں ہوئی جا ہے کیونکہ آپ ہی ہوراگریہ بیست نہیں ہوئی جا ہے کیونکہ آپ ہی ہی ہم کے بیست اس لئے ہے تا کہ فرون کرواور امر بالمعروف اور نہی من المنظر کروچر بھی محمدی بیست نہیں ہوئی چا ہے کیونکہ آپ ہی ہائم کے بیست سے اس لئے ہے تا کہ فرون کرواور امر بالمعروف اور نہی من المنظر کروچر بھی ہی ہی ہے کہ بیت نہیں بوئی چا ہے کیونکہ آپ ہی ہائم کے کہ بیت حسر سے بلکہ حسد آپ کوال کی بیست سے روک رہا ہے، حضرت نے سفال کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، مندا کی جسم یہ بات حسد کی بناء پرنہیں بلکہ حکومت اس منفی کی اس کے بھا کیوں اور ان کی اولاو کی ہوگی نہ کہ تمہاری بھر آپ نے عبداللہ محض کے کئہ سے پہاتھ کی بہاور کی مناور نہیں بازی کو بھر المنازی ہو گئے اور عبدالعزیز نے کہا اور می مناور کہ ہوگی نہ کہ تمہاری کہ آپ نے عبداللہ میں کہا جو بھر المنازی جسم کے خوا ہو اور اس میں کہا پروروں گار کہ بی جسم کی مناور کو بھر اللہ کو کی مناور کہ ہوگی کہ ہو اس کے جسم کہ کہتے تک دیکھ جانے کے بعد اللی منا کہ ہو گئے ہو اس میا ہا کہ جسم اس کے جب آپ کے جب آپ کے جب آپ کے قرب کے جب آپ کے حب آپ کے جب آپ کے حب سے جان کی جب کی جب کے جب آپ کے حب کو حب کے حب کے حب کے جب کے حب کے حب کے جب کے حب کے حب کے حب کے ح

ہمارے شیخ مفید نے عنبہہ بن نجاد عابد سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ دھزت جعفر بن مجد علیہ السلام جب مجمد بن عبداللہ بن حسن کود کھتے تو آپ کی آتھیں آ نسوؤں سے پر ہوجا تیں ، پھر فر ماتے میری جان اس پر قربان ہولوگ اس مے متعلق کہتے بیں ، حالانکہ یہ آل ہوجائے گا ، مولف کہتا ہے کہ اگر چو عبداللہ کی گفتگو جو جفرت صادق سے ہوئی اس سے ان کی بری رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ کہن بہت کی روایات ان کی مدح میں وارد ہوئی ہیں اور اس کے بعد بیان ہوگا کہ دھنرت صادق ان کے لئے بہت روئے جب انہیں مذیب تیوکر کے فور کی طرف لے جار ہے تھے آپ نے انصار کو نفر بن کی ، زیادہ مزن و طال کی وجہ ہے آپ کو بخوارات کی ، آپ بہ نہیں مدینہ نے عبداللہ اور ان کے افر مائی وہ نے عبداللہ اور ان کے افر مائی وہ نے عبداللہ اور ان کے افر مائی وہ تخریت مارون کی اور اس کے افر مائی وہ تخریت مارون کی اس کے دعا فر مائی وہ تخریت نامہ بھیجا اور عبداللہ کو عبد صادق کا یہ خط جو عبداللہ اور ان کے خانوادہ کے لئے عبداللہ اور ان کے مائی خانوادہ کے لئے عبداللہ اور ان کے مائی وہ بھیجا اور عبداللہ کو بہتا ہے کہ دھر جو عبداللہ اور ان کے خانوادہ کے لئے عبداللہ اور ان کے مائی وہ بھی اور امام کے تو کو بہتا ہے کہ میں فرمایا ہے کہ اگر کتب میں کو کی دور ہے کہ بیس ان کی خورت کی اس کی تا کہ دور وایت کرتی ہے جے خلاد بن عمیر کندی نے دور ایت کیا ہے کہ میں حضرت صادق کی خورت میں بھی خربا کیا گیا تہ ہیں آل میں کو کی خبر ہے کہ بہتیں منصور روایت کیا ہے کہ میں حضرت صادق کی خورت میں ،ہم نے امام امید میں بھی خربا ہی کہ بھی مناد کہتا ہے کہ بیں ان کی خبرت میں بھی خربا کیا کیا کہ ایک کو ان کی مصیبت کی خبرو ہیں ،ہم نے کہا ہم امید میں بھی خربا کہ بھی ان کی خورت ہے کہ بھی ان کی خورت میں بھی نے نہ جا ہا کہ آپ کو ان کی مصیبت کی خبرو ہیں ،ہم نے کہا ہم امید کر نے بھی ان کی خبرت میں بھی نے نہ جا ہا کہ آپ کو ان کی مصیبت کی خبرو ہیں ،ہم نے کہا ہم امید کے خبرت کی بھی نے کہا ہم امید کے خبرت کی بھی نے کہا ہم امید کے خبرت کی بھی نے کہا ہم امید کے خبرت کی کہو کے خبرت کی کو کی خبرت کی کو کی خبرت کی کو کی خبرت کی کو کی خبرت کی کور کے کہ بھی کور کے کہ بھی کور کے کہ بھی کور کور کے کہ بھی کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہو کی کور کے کہ کور کے

ر کتے ہیں کہ خدا آئیں عافیت وسلامتی وے آپ نے فرمایاان کے لئے عافیت کمان ہوگی بیکم کرآپ بلندآ واز سے دونے لگے،آپ نے اتنا کریے کیا کہ ہم بھی ان کے رونے سے رونے لگے، اس وقت فرمایا کہ میرے باپ نے جناب فاطمہ امام حسین کی شیزادی ہے روایت کی ہے دہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ امام سین سے سنا کہآپ فرمار سے تصابے قاطمہ تیری اولاد میں سے چندافرادفرات ك كنار يل ك جامي ك كم ما سبقهم الا ولون ولم يدار كهم الأعرون كر شداوك ان سبقت يس ك سكاورآن والاان كمقام كويانيس كيس مح محرصرت صادق فرمايا كمقاطمه بنت جسكن كى اولاديس بواسة ال كجو قد ہوئے ہیں کوئی بھی اس مدیث کے مصداق فیس موسکا ، ابدا یہ ہیں جوفرات کے کنادے شہد مول کے پھرسداین طاوس نے چندروایت ان کی جلالت میں اور اس سلسله میں وارو لی بین کدان کا بیاعتقاد نیس تھا کدان کامبدی و تق مبدی موعود ہے جو جا ہے سید کی کتاب اقبال الاعمال کے اعمال محرم کی طرف رجوع کرے، خلاصہ پر کھی ابراہیم ہمیشہ خلافت کی آرزو میں زندگی بھر کرتے رہے اورخردج کی تیاری کرتے رہے یہاں تک کرابوالعباس مفاح کی خلافت قائم ہوئی تویہ بھاگ کھڑے ہوئے اورلوگوں سے پوشیدہ ہو کے لیکن سفاح عبدالد محض کو بزرگ جھتا اوران کی بہت عزت کرتا تھا، سبط ابن جوزی کبتا ہے کہ ایک ون عبداللہ نے کہا کہ میں نے تبھی نہیں دیکھا کہ دس لا کھ درہم میرے سامنے جمع ہوئے ہوں، سفاح نے کہا ابھی آپ دیکھ لین اور تھم دیا کہ دس لا کھ درہم لائے جامي اوروه عبداللدكود ع ديي ،ابوالفرج روايت كرت بيل كرجب سفاح مسدخلافت پربيغا توعبداللداوران كا بعالى حسن مثلث سفاح کے پاس گئے،سفاح نے انہیں عطید یااوران کا احر ام کیااورعبداللدی زیادہ عزت و کریم کی لیکن بھی بھی وہ عبداللہ سے پوچھتا كة ب ك بيد محدوابرا بيم كهال بين اوروه آپ كساتھ كيون ميرے ياس بين آتے ، توعبدالله كبتا ب كدان كا خليف مخفى رہنا كى الى بات كے لينبيں جواس كى ناپنديدگى كاباعث بو بميشسقاح ان سے بيد بات كبتا اوران كى زندگى كونا خوشكواركرديتا، يهال تك كدايك دن كين لكا عدالله! تون اليع ينول وجهاركا به، يادر كوكه محدادرا براجيم دولون قل كردية جاكي ك، جب عبدالله ني بات في توحزن وطال ك عالم من سفاح كي مجلس سا البيغ محروالي آ محتى حسن معلم في عده المطالب من حسن کی بجائے ابراہیم عراُن کے بھائی کانام ہے) عبداللہ میں آثار حزن دیکھے تو بوچھا اے بھائی آپ کے حزن وطال کا کیا سب ہے، عبدالله في محدوابرابيم كسلله من سفاح كامطالبه بيان كياء حسن في كهااب كى مرجه جب سفاح ال كم تعلق سوال كر عقوال سے کہیے کہ ان کے چیا کوان کے حالات معلوم ہیں تا کہ میں اسے ان باتوں سے خاموش کروں، اس وقعہ جب سفاح نے عبداللہ کے بیوں کا ذکر چھیڑا توعبداللہ نے کہا کہ ان کا چھاان کے حالات سے باخر ہے، سفاح نے توقف کیا یہاں تک کرعبداللہ اس کوربار سے چلے گئے ، تواس فے حسن مثلث کو بلا یا اور محد وابراہیم کے متعلق اس سے موال کیا توحسن نے کہا، اے امیر تجھ سے اس طرح بات كرول جيے رحيت بادشاه سے كرتى ہے يا اس طرح كفتكوكروں جيے انسان اپنے جي زاد بمائى سے كرتا ہے، سفاح نے كها اس طرح بات كروجيسے پچازاد بھائى سے كرتے ہو كہنے لگاا سے امير جھے بتاؤ كما كرخدانے مقدركيا ب كدمجد وابراہيم منصب خلافت كوياليس كے تو كياآب اورتهام آمان وزيين كي تلوق أنبيل روك سكت بي كين لكانبيل خداك تسم پر كينے لگا، اور اگر خدان ان كي تقديريل

خلافت مقدر نبیل کی تو تمام اہل زمین وآسان اگر اتفاق کرلیں تو ووانہیں خلافت نبیس ولا کیتے ، کہنے لگانہیں خدا کی تسم حسن نے کہا چر امیراس بوز مصا دی سے کیوں اس سلسلم میں بیسب مطالبہ کرتا ہے اوراہے احسان وقعت کواس کے لئے بدمرہ بنا تاہے، سفاح نے کہا آئ كي بعديش بعي ان كانام نيس لول كا، اوراس كي جب تك زنده ربا يحريعي ان كانام نيس ليا اورسفاح في عبدالله وعم ويا كدوه وایس مرید بیل جا تی ، بی کیفیت ربی بیال تک کسفاح مرایا اور کارخلافت منصور کے لئے ہموار ہوااور منصور نے جے طبیت اور ا پن اس فطرت کی بناء پر مخد وابراہیم کے قبل پر پختد ولی سے ارادہ کرلیا، اور ( جمامی ) ایک سوچالیس جمری میں ج کاسفر کیا اور مدیند كراستد والس لوثاء جب مدينه البيات وعبدالله كوبلايا اوراس ساس كربيون كمتعلق سوال كما عبدالله ني كم مجمع معلوم نبيس كه وہ کہاں ہیں، منصور خبیث نے گالی گلوچ کی چند باتی عبداللہ کے ساتھ کیں اور حکم دیا اسے مدیند میں مروان کے گھر پر قید کردیا جائے ادرریاح بن عثان کواس کا زعران بان مقرر کیا اور عبداللہ کے بعد آل ابوطالی بی سے دوسرے لوگ کے بعدد گر سے وار کے قید خانے میں ڈال دیتے گئے مثل حسن، ابرہیم، ابو بمر کے جو کہ عبداللہ کے بعائی تصاور حسن بن جعفر بن حسن مثنی اور سلیمان، عبدالله علی، عباس جوداؤد بن حسن كريين تصاور محمد اسحاق جوابراتيم بن حسن فني كريين عضاورعباس وعلى جوحسن مثلث كريين تصاور على جومدنفس ذکیہ کے بیٹے متع اوران کے ملاوہ دوسرے افراد کہ جن کی طرف اولا دامام حسن کے تذکرہ میں اشارہ ہوچکا ہے، خلاصہ یک ر یاج بن عثان نے اولاد حسن کے اس گروہ کو قیدو بندیس رکھا اور ان پر انتہائی ختی اور شدت کی اور جن دنوں بدلوگ قیدیس متے بھی بھی ریاح بعض تعیمت کرنے والوں کوعبداللہ محض کے یاس بھیجنا کہ وہ اسے تعیمت کریں تا کہ شاید عبداللہ اپنے بیٹوں کی رہائش گاہ کا پہتہ بتا وسے، جب بدلوگ بد با تیں عبداللہ سے کہتے اور انہیں بیوں کے معاملے کو چھیانے پر ملامت اور سرزنش کرتے توعبدالله فراتے که ميرى مصيبت اورابتلاء جناب خليل الرحن كابتلاء اورمصيبت سے زياده سخت بيكونكه انبين علم مواقعا كه ده استے بينے كوزى كري اوران کے لئے بیٹے کا ذرج کر نااطاعت خدائی لیکن مجھے سے موسیت ایس کہ میں اپنے بیٹوں کا اند پند بتاؤں تا کہ بیانبیں قبل کردیں، حالانكدان كول كرنا خداكى نافرمانى ب،خلاصه يه كه تين سال تك ده مدينه يس قيدر ب، جب ايك سوچواليس جرى (١٣٠١هـ) آيا، تو منصور نے دوبارہ سفر ج کیا، جب مکرسے پلٹا تو مدین نہ آیا بلکد بذہ چلا گیا، جب دہ ربذہ میں بی کی کیا توریاح بن عمان منصور کی ملاقات ك لئ مديد سے وہال كيا، جب منصور نے رياح كود يكھا تو كينے لگامديدوالي جاؤاور بن حسن كوجوقيد ميں بيل بيال لے آؤ، پس رياح بن عثان منصور ك زندانبان ، ابوالاز بر كے ساتھ جو كه بدند بب اور خبيث آدى تھا، مديند كيا اور بن حسن كومحد بن دياج عبدالله محض کے مادری بھائی کے ساتھ قید کیا اوران کے زنجیروں اورلوق کوسخت ترکر کے بہت شدت و تحق کے ساتھ ربذہ کی طرف لے چلا جب دہ انہیں ربذہ کی طرف لئے جارہا تھا توحفرت صادق نے پردے کے پیچے سے دیکھااور بہت روئے یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کے چہرہ مبارک پرجاری ہوئے اور آپ نے انصار کونفرین کی اور فر مایا کہ انصار نے رسول خدا سے جن شرا کط پر بیعت کی تھی کہ آپ کی اور آپ کی اولاد کی ان چیزوں سے حفاظت وحراست کریں گےجن سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اس کے بعد ایک روایت کے مطابق آب اپنے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو بخار ہو گیا، اور بیں راتیں آپ کی بخار واضطراب میں گزری اور

آپرات دن روتے سے یہاں تک کرآپ کے متعلق خون محسول ہونے لگا، خلاصدید کہ بی حس محرویان کے ساتھ ربذہ میں پہنچاتو انبين وهوب مين كمراكيا كيا يتعوزي ديرندكرري تقي كرايك فخص منصوليين كي طرف سدة يا اوراس ني كها كدمحر بن عبدالله بن عثان کون ہے جمد دیاج نے اپنی نشائد ہی کی وہ مخص محرکومنصول مین کے یاس لے سیاءراوی کہتاہے کے تھوڑی ویر میں تازیان الکنے کی آواز بلند مونی اوربیتازیانے محرکو مارے جارہے تھے، جب محدوالی لائے گئے تو ہم نے دیکھا کہ محد کا چرہ اترا موااور رنگ جو کہ ایگلائی ہوئی چاہدی کی طرح تھا، وہ صعبوں کی ماند ہو گیاتھا، اور ان کی ایک آنکھ تازیانہ کی وجہ سے کاسد سرے باہر آ چکی تھی اس وقت محمر کو لاكران كے بھائى عبداللہ كے ياس بينماديا،عبداللہ محرے بہت محبت ركھتے تصاس وقت محركوبہت بياس كى موفى تقى،انبول نے يانى ما نگالیکن لوگ منصور کے خوف سے ان پر رحم کرنے سے ڈرتے تھے یہاں تک کرعبداللہ نے فرمایا کہ کون ہے جوفر زندرر سول خدا کو سراب كرئة اس دقت ايك خراساني محف في محدكوياني بلايا منقول ب كدم كم تميض تازيانه لكنة اورخون جاؤى مون سان ك پشت سے چے گئے تھی اور وہ ان کے جسم سے الگ نہیں ہوتی تھی تو مبلے اس پرروغن ویتون ملا کیا، اس وقت ان کی قمیض کھال کے ساتھ ان کے بدن سے الگ ہوئی اور سبط ابن جوزی روایت کرتا ہے کہ محرکوجب منصور لعین کے پاس لے گئے تواس نے ان سے بوچھا کہ دوجمولے فاس محد وابراہیم کہاں ہیں اور محد دیبات کی بیٹی رقیدابراہیم کی بیوی تھی محمد کہنے لگا خدا کی تتم مجھے معلوم نہیں کدوہ کہاں ہیں،منصور خبیث نے حکم دیا کہ انہیں چارسوکوڑے لگائے جائیں، پھر حکم دیا کہ خت شم کالباس انہیں پہنا کر ختی کے ساتھ الن کے بدن ے اتارا جائے تا کان کی کھال بدن سے اتر جائے اور محرشکل وصورت میں سب لوگوں سے زیادہ حسین وجیل تھا، ای لئے اسے ویاج کہتے ہیں اووان کی ایک آکھتا زیانے لکتے سے باہر آگئ تھی اس وقت اس کوزنجروں میں جگر کرعبداللہ کے پاس لے آیا اور محمد اس وقت ت بیات معاور کس میں برات نیس می کدوه انہیں یانی باتا ،عبدالله فریادی کدا مسلمانو! کیا بھی تمہاری مسلمانی ہے کہ اولا ورسول پیاس سے مرجا عیں اورتم انہیں یانی ندوو، لیس منصور نے ریزہ سے کوچ کیا اوروہ خودایک مجل میں بیشا ہوا تھا اوراس کے برابردیج حاجب کامحمل تھا اور بنوحسن کو بھوکا بیاسا باس زنجیروں میں جکڑ کر برہنداونوں پرسوار کر کے منصور شیطان کے ہمر کاب کوف کی طرف لے چلے، جب منصور نے ان کے قریب سے عبور کیا درآ نحالیکہ وہ ممل میں تھا کہ جس کارو پوش ریشم وریباح کا تھا تو عبدالله بن حسن نے جب اس لعین کودیکھا توفریادی اے ابوجعفر کیا ہم نے تمہارے قیدیوں کے ساتھ جنگ بدر میں بہی سلوک کیا تھا ادراس بات سے ان کا شارہ تھامنصور کے داداعباس کے جنگ بدر میں قید ہونے اوران کے جدبرزرگواررسول خدا کے اس پررحم کرنے كلطرف جب كرعباس قيدوبندكي وجدس نالدوزارى كرتا تفاتو حفرت في ما يا كرعباس كركسيد دنالدف بحص أن رات سوفيس دیا اور حکم دیا که عباس کوقیدو بندے رہا کردیا جائے ، ابوالفرج کی روایت ہے کہ مصور ضبیث نے چاہا کد عبداللہ کوزیادہ تکلیف دی جائے لہدا تھم دیا کہ محر کے اونٹ کوعبداللہ کے اونٹ کے آگے رکھا جائے لہذا عبداللہ کی نگاہ بھیشہ پشت پر پڑتی اور تازیانے کے نثانات و مجعة ادرجزع فرع كرت اور برى مالت من انبين كوف لے كے اور باشىد كے قيد خاند من ايك سرواب من انبين قيد كرديا جوكرانتان تاريك تفااوريس مي رات وون كى خرنيين موتى تفى اورجوسادات امام حسن كى اولادين سے قيد موس تصوره سبطك

روايت كمعطابن عمل افراد مضاور مسعودي فرمايا كمنصور فسليمان اورعبداللذفرز عران داؤد بن حسن كوموى بن عبدالله يحف اور حسن بن جعفر کے ساتھ رہا کردیا اور باقی حضرات قیدیس رہے بہاں تک کذان کی وفات ہوگی اوران کا قید خانفرات کے کنارے ا كوف ك يل ك قريب تفااوراب بحى ان كى جكدكوفديس جارب زمانديس جوك ٣٣٠ هدي معلوم اورزيارت كاه باوروه سب اس جگہ الل اور ال کی قبروی زندان ہے کہ س کی جیت ان پر کرادی گئ تھی جب بدلوگ قید میں تقوق قضائے عاجت کے لئے بھی انبيس بابرنيس نكالت مع مجوداويل تضاع حاجت كرت اور تدريجاس كي بديو يسل كن ادراس وجد سان يريخت مصيبت على، ان كبعض محب وموالى ان كے لئے خوشبو كر كئے تاكماس خوشبوكى وجدے وہ بد بودور بو، خلاصريد كماس بد بواور قيد وبندكى وجدے ان کے پاؤں پرورم آ گئے اور تدریجاوہ ورم باتی بدن میں سرایت کرنے نگایہاں تک کدان کے دل تک پنچا اور وہ صاحب ورم خض ہلاک ہوجاتا، چونکدان کا قیدخانہ تاریک ظلمت کدہ تھا تو انہیں اوقات نماز کا پیتہ بھی نہیں چانا تھالہذا انہوں نے قرآن کے پانچ حصے قرار دي سفادرشبروزين ايك قرآن حم كرت سفاورجبايك يانجال حصفم موجاتاتو بنكاند نمازيس سايك نماز بره ليت اور جب ان میں ہے کوئی مرجا تا تو اس کاجسم قیدو بند میں ہی ریزار ہتا، یہاں تک کداس میں بدیو پیدا ہوجاتی اور وہ گل سرجا تا اور جو زندہ ہوتے وہ اے ای حالت میں و یکھتے رہتے اور اس کی اذیت برداشت کرتے اور سبط جوزی نے ان کے قید خانے کی تفصیلات خوشبولانے کے بیان کےعلادہ سب بیان کی ہیں اور ہم بھی حسن مثلث اور ان کی اولاد کے حالات میں اس قیدخاند کی طرف اشارہ کر آئے ہیں اور ان کے درمیان علی بن حسن مثلث جوعلی عابد کے نام سے مشہور تنے وہ عبادت ذکر الی اور شدائد پرمبر کرنے میں متاز تصاورا یک روایت میں ہے کہ بن حسن اوقات نماز کوعلی بن حسن کی تیج واوراد سے معلوم کرتے تھے کیونک وہ ہرونت ذکر میں مشغول رج اوروه اسن اوراد کے مطابق کہ جنہیں رات دن میں مقرر کیا ہوا تھا اوقات نمائ مجھ لیتے تھے، ابوالفرح نے اسحاق بن عیلی سے روایت کی ہے کہ ایک دن عبداللہ مض نے قید فانے سے میرے باپ کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، میرے باپ نے منعور سے اجازت في اورقيد خاند من عبداللد كي إس مياء عبدالله في كهامس في عجداس لئ بلاياب كقور اساياني مير و لئ ال أكوكد مجص خت بھوک کی ہے، میرے باپ نے کی کو بھیجا کہ وہ گھرے یانی کا کا سرعبداللہ کیلے لے آئے، جب عبداللہ نے یانی کا پیالہ مند ے لگا یا تا کہ اسے ہے تو ابوالا زہر حرامزادہ زندانبان آگیا، اس نے دیکھا کرعبداللدیانی بی رہاہے اس نظفہ حرام کوغصر آگیا اور اس ا طرح ياؤن اس بيالد پر مارا كدوه عبدالله كوانون پر كااوران كا كله دانت اس سكر محك ،خلاصه يكدان كى حالت زندان بس یوں ہی رہی کہ تدریجاً بعض ان میں سے فوت ہو گئے اور بعض کول کر دیا گیا اور عبداللدائے الل بیت کے چند افراد کے ساتھ زندہ رے، یہاں تک کی وابراہیم ان کے بیوں نے خروج کیا اوروہ مارے گئے، اوران کےسمنفور کے پاس بھیج گئے ہنصور ہین نے ابراجيم كاسرعبدالله ك ياس بيجاتواس وقت انبول في زندان يس جان دردي، اورشهيد بوك ، سبط ابن جوزى وغيره في الراجيم کیا ہے کہ مجمد بن عبداللد کے آل ہونے سے بہلے منصور کے عامل ابوعون نے خراسان سے منصور کوخط کھیا کہ خراسان کے لوگ محمد وابراہیم فرزندان عبداللد كرخروج كي وجدس ماري بيعت توثر ببين منصور في حكم ديا كرجمد دياج كالرقكم كرديا جائ اوران كالرقكم كر

کے خراسان جیجا تا کہ اہل خراسان کو دکھو کہ دیں اور اس کے سامنے تسم کھا تیں کہ بیٹھر بن عبداللہ بن فاطمہ بنت رسول خدا کا سرہ تا کہ خراسان کے لوگ مجمہ بن عبداللہ کے ساتھ خروج کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔۔۔۔۔۔۔اب ہم نقل محمد بن عبداللہ محض شروع کرتے ہیں۔

ذكرمقل محربن عبداللدين حسن بن على بن ابي طالب عليه السلام ملقب بنفس ذكيه

محد بن عبدالله كي كنيت ابوعبدالله اور القب صريح قريش تفاكيونكدان كى مال اورداد يول ميس سے كوئى بھى كنيز نبين تقى ان كى مال مند بنت ابوعبيده بن عبدالله بن زمعه بن اسود بن مطلب هي اور محد كوكترت زيدوعبادت كي وجه سيفس زكيه كالقب ديا عميا اوراس ے مروالے حدیث نوی ان المهدی من ولدی اسمه اسمی (اینی مهدی میری اولادیس سے باس کا نام میرانام ب) سے استظهار (ظاہری معنی نکالنا) کرتے ہوئے اسے مہدی کہتے تھے، اور انہیں مقتول اجاء زیت مجی کہتے ہیں اور ان کی فقدودانا کی شجاعت وسخاوت اور بہت سے نضائل کے ساتھ تعریف کرتے ہیں اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ خال تھا انڈے کے برابر کچھلوگوں کا بیاعقاد ہوگیا تھا کہ بیدہ ی مہدی موجود ہےآل محمصلوات الشعلیم اجمعین میں سے لہذاان کی لوگوں نے بیعث کر لی اور ہمیشہ ظہور خروج کے منتظررہاور ابوجعفر منصور دومرتبہ محمد کی بیعت کرچکا تھا، آیک دفعہ مکہ کی سرزمین پرمسجد الحرام کے اعدراور جب محرم جدے باہر لکلاتومنصور نے اس کی رکاب تھاہے رکھی یہاں تک کہوہ سواری پر بیٹھ گیا، اور اس کا بہت احرّ ام کرتا تھا کمی مخص نے کہا کہ بی تحص کون ہے کہ جس کی تم اتی عزت وحشمت کرتے ہو، منصور نے کہا، وائے ہوتم پر کمیا تمہیں معلوم نہیں کہ بی تحص محمد بن عبداللہ محض اوراال بیت کامهدی ہے،اوردوسری دفعہ مقام ابواء میں بیعت کی جس طرح کے عبداللہ کے حالات میں لکھا جا چکا ہے اور ابوالفرج اورسیدابن طاؤس نے بہت ی روایات نقل کی ہیں کے عبداللہ محض اور ان کے اہل بیت اس کا انکار کرتے تھے کہ محرففس زکید مبدی موعود ہے بلکہ وہ کہتے تھے کہ مہدی موعودان کے علاوہ ہیں ،خلاصہ بیکہ جب بن عباس کی خلافت وحکومت مستکم ہوگئ تو محمد اور ابراہیم مخفیاندزندگی سرکرتے متصاور منصور کے زماند میں ایک دفعہ جب وہ دودیہاتی عربوں کی شکل میں پوشیرہ طور پرائے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر بھم دوتو ہم ظاہر ہوجاتے ہیں کونکہ ہم دوآ دی اگر قتل ہوجا میں تو بہتر ہے اس سے کہ اہل بیت رسول کا ایک کروہ قتل كرديا جائة وعبدالله ن كها" ان مضعكها ابو جعفر ان تعيشا كريمين فلا يمنعكها ان تموتا كريمين" الر ابوجعفرين منصوراس بات پرراضي نبيل كتم جوانمر دول كي طرح زندگي بسركر وتوده اس سيتهين نبيل روكتا كه جوانمر دول كي طرح مروء بیاس سے کنامی تھا کہ بہتر بیہ ہے کہ آپنے کام کی تیاری میں گئےرہواور منصور کے خلاف خروج کرو، اگر غلبہ ونصرت حاصل ہوئی تو بہتر اوراگر مارے میج تو نیک نامی پردھبہ تو نہیں ہوگا،خلاصہ یہ کہ جس زمانہ میں محدادرابرا ہیم چھیے ہوئے تھے تومنصور کوان کے تلاش کرنے بى كى دهن تقى اور جاسوس اطراف واكناف مين پھيلار كھے تصنا كەسى طرح ان كى ر باكش كاپية چل جائے۔ ابوالفرج نے روایت کی ہے کہ جمر بن عبداللہ نے کہا کہ جب میں پہاڑوں کی گھا ٹیوں میں مخفی تھا ایک ون رضوی

بہاڑ پر میرا قیام تھا اپنی ایک کنیز کے ساتھ کہ جس سے میرا ایک دور جد پینے والا بچ بھی تھا آ چا تک معلوم ہوا کہ ایک غلام مدینہ سے میری تلاث میں بہان بیٹے رہا ہے، میں نے فرار کیا اور وہ کنیز بھی میرے بیچے کو گود میں لئے ہوئے بھا گ رہی تھی کہ اچا تک دہ بچہ ماں کی گود سے چھوٹ گیا اور بہاڑ ہے گر کر کھڑے کو گوٹ سے گرکر مرکا ہے جہاڑ ہے گر کر مرکا تو مجمد کا بچہ بہاڑ ہے گر کر مرکا تو مجمد نے بیا شعار پڑھے:

(ترجمد اشعار) جس کے جوتے ٹوٹ کھے ہیں اور وہ نظے پاؤں ہونے کی شکایت کرتا ہے، تیز پھروں کے کنارے اس کوخون آلود کررہے ہیں اور اسے خوف نے آبادیوں سے دھکیل دیا ہے، اور پس اسے بہت مصیبت میں بہتلا کررکھا ہے، ای طرح جوخص پختیوں کی گری وشدت کو ناپند کرتے تو یقنیا موت اس کے لئے باعث راحت وآ رام ہوتی ہے، اور موت بندوں کے لئے حتی چیز ہے۔

خلاصہ یہ کہ محمد نے ہی اور از ہوت کیا، اور اڑھائی سوافراد کے ساتھ مدینہ میں ماہ رجب میں داخل ہوا اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قید خانے کا دروازہ تو ٹر دیا اور قید ہوں کو باہر نکا لاا در منصور کے زندا نبان ریا ہی بن عثان کو پکڑ کر قید کر دیا، تب محمد منبر پر گئے اور خطبہ پڑھا اور پھے مثالب ومطاعن اور خبث سیرت منصور کا تذکرہ کیا پس لوگوں نے امام مالک این انس سے محمد کی بیعت کر سکتے ہیں، امام مالک نے فتوی دیا کہ ہاں کیونکہ منصور کی بیعت ہوت کر سکتے ہیں، امام مالک نے فتوی دیا کہ ہاں کیونکہ منصور کی بیعت جوتم نے کی تھی وہ جری و تہری تھی کی اور دھرا دھرا محمد کی بیعت کرنے گئے اور مدین محمد کا تسلط اور منظم ہوگیا۔

روک دیااورجب محرکومعلوم ہوا کھیٹی اس سے مقابلہ کے لئے آرہا ہے ووہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہوااور مدینہ کے گردخند ت محودی ادر ماہ مبارک رمضان میں عیسی اپنے لشکر کے ساتھ آپہنچا، اور انہوں نے مدینہ کے گرد تھیرا ڈال دیا، سبط ابن جوزی روایت کرتا ہے کہ جب منصور کے نشکر نے مدینہ کو گھیر لیا تو محرکو فکریٹی کہ وہ دفتر کہ جس میں ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اس کی بیعت کی تھی اور اس سے خط و کتابت کی تھی اس کوجلادیا جائے، جب ان کے خطوط جلاچکا تواس وقت کہا کہ اب موت میرے لئے خوشکوارہے، اور اگر اس نے سی کام ندکیا ہوتا تولوگ ایک عظیم مصیب میں بتلا ہوجاتے کیونکہ وہ دفتر اگر منصور کے انتحالک جا تا تو وہ ان لوگوں کے نامول سے باخر ہوجاتے کہ جنبوں نے مرکی بیعت کی تھی اور انہیں قل کردیتے ، خلاصہ یہ کیسی آیا اور مقام سلع پرجو کہ مدینہ کی ایک بہاڑی ہے كرے بوكر يكاركركبااے محر التيرے لئے امان ب محرنے كها كرتمهارى امان ميں وفائيس اور عزت سے مرجانا ذلت كى موت سے بہتر ہادراس وقت محر کالشکراس سے جدا ہو چکا تھا اور ایک لاکھ آدمیوں میں سے جواس کی بیعت کر بھے تھے، تین سوتیرہ افراد الل بدر کی مقدار کے برابر باتی رہ گئے تھے، پس محراوران کے ساتھیوں نے سل کیے اور کا فورائے جسم پر ملااورا پنی سوار یوں کی توجیس کا اور ین، پر عیسی اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور تین دفعہ ان کوشکست دے دی ہوعیسیٰ کے شکرنے پوری تیاری کی اور ایک ہی دفعہ سب شکرنے ان پر حملہ کرد یااوران کا کام تمام کرد یااور انہیں قل کرد یااور حمید بن قطبہ نے محد کوشہید کرد یااوراس کا سرعسیٰ کے یاس لے کیااورزینب محمد کی بہن اور فاطمدان کی جی نے ان کاجسم زین سے اٹھا یا اور انہیں بقیع میں وفن کرویا، پس محرکا سرنیزہ پرسوار کرے منصور کے پاس کوف میں لے گئے اور اس کے عم سے ان کا سرکوف میں نصب کیا گیا اور باتی شہروں میں بھی پھرایا گیا اور محد کی وفات دے ما حق اخر ماہ مبارک رمضان میں ہوئی اور ان کے ظہور سے لے کرشہادت تک کا عرصہ دو ماہ اور سترہ دن ہے، ان کی عمر پینتالیس سال تھی اور ان کی قل گاہ الجاوالزيت مدينه عن جيها كمامر المونين في النارغيبيم بس ال كالمرف الثاروالية السارات الكياب اله يقتل عدل احجاز الزیت اجارزیت کے پاس وقل ہوگا۔ابوالفرج نے روایت کی ہے کہ جب محمد شہید ہو گئے اوران کالشکر شکست کھا گیا تواہن خفیر جوممر کے ساتھیوں میں سے ایک تعادہ قید خانے میں کیااوراس نے ریاح بن عثان کول کردیا جو کہ منصور کا زندانبان تعااور محمد کا وفتر کہ جس میں ان کے ساتھیوں اور دوسر بے لوگوں کے نام تھے اسے جلادیا پھر عباسیوں سے جنگ کرنے کے لئے لکلا اور پے در پے جنگ کرتا رہایہاں تک کدمارا گیااور یہ بھی روایت ہے کداس کولل کردیا تواتے زخم اس کے سر پر لگے ہوئے تھے کداے حرکت نہیں دی جاسکتی تھی ادروه کیے ہوئے سرخ شدہ گوشت کی طرح تھا کہ جس جگہ ہاتھ رکھا جاتا وہ الگ ہوجاتی۔

#### ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب معروف بقتیل کے مقتل کا بیان

مستودی گی مردخ الذہب میں ہے کہ جب مجمد بن عبد اللہ خردخ کا خواہاں ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو بلاد
وامصار میں پھیلا دیا تا کہ وہ لوگوں کواس کی بیعت کی دوست دیں ، ان میں سے اپنے بیٹے حلی کومعر کی طرف بینجا اور وہ معر میں مارا گیا
دوایت مذکرہ سبط کے مطابق وہ زندان میں فوت ہوا ، اور اپنے دوسر سے بیٹے عبداللہ کوخراسان بھیجا ، منصور کی فوج نے چاہا کہ اسے
مرفار کر گین ، وہ سند کی طرف بھاگ گیا اور وہاں شہید ہوا ، اس نے اپنے ایک بیٹے حسن کو یمن بھیجا اسے بھی گرفار کر لیا گیا ، اور قید میں
رکھا محمیا جہاں اس کی وفات ہوگی ، فقیر کہتا ہے یہ مسعودی کا کلام ہے ، لیکن دوسری کتب سے منقول ہے کہ حسن بن مجد واقعہ فی میں حسین
بن علی کی ہمرکا تی میں متھے اور عین بن مول عہاس نے انہیں شہید کیا۔

حبیا کہ پہلے امام سن کی اولاد کے تذکرہ میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے اور محد کا بھائی موئی جزیرہ کے علاقہ میں گیااوراس كايك بحائى يكى فرك در اورطرستان كاسفركيا اور بالآخر شيدك باته سه مارا كيا جيباك ببلي تفسيل دارد كرآچكا ب اورمحرك ایک بھائی ادریس نے مغرب کے علاقد کا سفر اختیار کیا اور ایک گردہ نے اس کی بیعت کی اور آخر میں رشید نے کسی کو جیجا اور اے دھو کہ ت فل كرايا،اس كے بعدادريس بن ادريس اوراوريس كائل ہونائجى نذكور ہو چكا ہے اور محد كے ايك بھائى ابراہيم نے بھر وكاسفركيا اور بعره میں خروج کیا اور بہت سے اہل فارس وابواز وغیرہ اور بہت سے زیدیداورمعز لد بغداد وغیرہ نے اس کی بیعت کرلی اور طالبین میں سے عیسی بن زید بن علی بن الحسین علیم السلام مجی اس کے ساتھ تھا،منصور نے عیسیٰ بن موی اور سعید بن مسلم کو بہت سالنگر دے کر ابراہیم کے ساتھ جنگ کے لئے بھیجا اور انہوں نے مقام باخری میں جو کرعلا قد طف میں ایک جگہ ہے کوفد سے ایک فرسخ دورابراہیم کو شہید کیا اور ان کے گروہ میں سے جماعت زید یہ کو تھی جو کہ چارسویا ایک قول کی بناء پریا نے سوافرو میں کے اور ابراہیم کے قل ہونے کی کیفیت جیبا کہ تذکرہ سبط میں مسطور ہے اس طرح ہے کہ ابتداء یاہ شوال ادرایک قول ہے یاہ مبارک رمضان نا <u>۳۵ می</u>ل ہے میں ابراہیم نے بھرہ میں خروج کیا اور بے شارلوگوں نے اس کی بیعت کی اور منصور نے اس سال شہر بغداد بنانے کی مجی انداء کی تھی اوروہ جس ونت بغداد کا تعیر میں مشغول تھا اس کو خرطی که ابراجیم نے بھرہ میں خروج کردیا ہے اور اہواز وفارس پراس کا ظلب ہو گیا ہے اور بہت سے لوگ اس کے گردجم مو گئے ہیں اورلوگ ول وجان سے اس کی بیعت کررہے ہیں اوراس کا مقصد اپنے بھائی کے خون کابدلہ لینے اور ابوجعفر منصور کوئل کرنے کے سوااور کوئی نہیں جب منصور نے بیسا تو دنیاس کی آجمعوں میں تیرہ و تارہ و کی اور اس نے بغداد کی تقیر سے ہاتھ روک لیا اور دوسری لذتوں کے ساتھ عورتوں سے بہستری چھوڑ دی ،اس نے قشم کھائی کہ بیں اس وقت تک عورتوں کے یا سنبیں جاؤں گا اورعیش وعشرت ولذت میں مشغول نہیں ہونگا، جب تک ابراہیم کا سرمیرے یاس ندلایا جائے،خلاصہ یہ کدزیادہ

ابوالفرج کی روایت ہے کہ ابراہیم اس وقت آل ہوئے جب عیسی بھی جنگ کو پشت دکھا کر بھاگ رہا تھا، ابراہیم کو گرمی اور
حرارت جنگ نے تفکاد یا تھا، انہوں نے اپنی قباء کے بٹن کھول دیئے تقے اورا پے سینے سے کیسی بٹائی تا کہ شاید گری کا حملہ کھے کم ہو
کہ اچا تک تیرشوم غیر معلوم مار نے والے کی طرف سے ان کے گلے میں آکر لگا تو ہے اختیار ہوکر انہوں نے اپنے ہاتھ کھوڑے کے
گلے میں ڈال دیئے اور زید یہ گروہ جو ان کے ہمر کا ب تھا انہوں نے ان کے گر دگھیرا ڈال لیا، اور ایک روایت ہے کہ بشیر رجال نے
انہیں اپنے سید سے لگالیا، خلاصہ یہ کہ ای تیر سے ابراہیم کا کام تمام ہوگیا، اور انہوں نے وفات پائی، عیسیٰ کے بھا گئے ہوئے ساتھی
واپس آگئے اور تیور جنگ بھڑ کے لگا یہاں تک کہ فتح وغلبہ مصور کے لشکر کو حاصل ہوا اور لنگر ابراہیم کے پچھلوگ مارے گئے اور بشیر
رحال بھی مارا گیا، اس وقت عیسیٰ کے ساتھیوں نے ابراہیم کا سرکاٹ لیا اور عیسیٰ کے پاس لے گئے ، عیسیٰ نے اپنا سر سجدہ میں دکھ کرسجدہ
شکر ادا کیا اور ابراہیم کا سرمنصور کے پاس بھیجا۔

ابراہیم کاقل دن چڑھے پیر کے دن ماہ ذی الحجہ ۱۳۵ ہے میں واقع ہوا اور ابراہیم کی عمر اڑتالیس سال تھی حضرت امیرالموشین نے اپنے اخبار غیبیہ میں ابراہیم کے انجام کی خبر دی ہے جہال فرماتے ہیں باخمریٰ میں قبل ہوگا بعد اس کے کہ فالب آئے گا در مقہور ہوگا، بعد اس کے کہ قالب ہوگا، نیز اس کے متعلق فرمایا اس کو ایک اجنبی تیرآ کے لگے گاجس میں اس کی موت ہوگ، پس بلاکت ہو مارنے والے کے لئے اس کے ہاتھ شل ہوجائیں اور اس کے بازو کمزور پڑجائیں اور منقول ہے کہ جب منصور کی

فوجيس فكست كما مين أوراس كوخر في تو ونياس كي الكمول من تاريك بوكي أوراس ني كها اين قول صاد قهم اين لعب العلمان والصبيان ينى بن باعم كمادق كا قول كبال كيا جوكها تفاكر بن عباس كرچوكر عظافت كما تعظيل كم، منصور کے کلام میں حضرت صاوق کے ارشاوات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے فرمایا خلافت بن عباس کریں گے اور عبداللہ اور ان ك بين محدوابرايم شهيد بول كراس س يبل آپ ومعلوم بوچكا ب كرجب بى باشم اور بن عباس ابواء مقام يرجع بوے سے اورانہوں نے محد بن عبداللہ کی بیعت کی تھی اور جب حضرت صاول تشریف لاے تو آپ نے ان کی رائے کو درست نہ قرار دیااور فرما یا کی خلافت ( حکومت ) سفاح ومنصور کی موگی اورعبد آلله وابرابیم کاس میس کی حصر نیس اورمنصور انبین قل کرے گا منصور نے ای دن سے خلافت سے دل لگالیا تھا یہاں تک کہاس نے اسے حاصل کرلیا، چونکہ وہ حانیا تھا کہ موائے سمی بات کے مطرت کچھ نہیں کہتے اب جواسے اس کے شکر کی جکست واضح ہوئی تواسے تجب بوااور کہنے لگاان کے صادق کی خرکیا ہوئی اور بہت مضطرب ہوا تھوڑی بی دیرہوئی کواسے ابراہیم کی شہاوت کی خبر لی اور ابراہیم کا سراس کے پاس لے آئے اور اس سے سامنے رکھ دیا گیا، جب اس نے ابراہیم کاسرویکھا تو بہت رویا یہاں تک کہ اس کے آشواس کے دخیاروں پر گرے اور کہنے لگا ،خدا کی قسم مجھے یہ پہتدئیں تھا کہ تیرامعاملہ یہاں تک پینچ اورحسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت منعور کے یاس تفاجب ابراہیم کا سرخود میں رکھ کرمنصور کے سامنے پیش کیا گیا، جب میری نگاہ اس سریریزی توغم وغصہ نے جھے آگھیرااور گربیہ ك جوش نے مير علق كاراسته بندكرويا، اور ميں اتنا تنك ہوا كہ قريب تھا كەگرىيكى وجد سے ميرى چيخ نكل جائے كيكن ميں نے ا ہے او پر قابو پایا کہیں منصور میری طرف متوجہ نہ ہو، اچا تک منصور نے میری طرف منہ چیرا اور کہا اے ابو تھ بدا براہم کا سر ہے میں نے کہا جی بال اے امیر میں پیند کرتا تھا کہ وہ آپ کی اطاعت کر لیتا اور اس کا معاملہ یہاں تک نہ پہنچا ہنصور نے بھی قسم کھائی کہ میں بھی یہی پسند کر تا تھا کہ وہ اطاعت کر لیتا اور بیروز بدندد یکھتا کمیکن وہ مخالفت کے دروازے سے باہر ہواوہ جاہتا تھا کہ میر اسر لے لیکن ایسانہ ہوا بلکراس کا سرمیرے پاس لے آئے ، پھر بھم دیا کہ اس سرکوکوفہ میں نصب کردیا جائے تا کہ لوگ اسے دیکھیں ، پھر رہے سے کہا کہ بیسر زیران میں لے جاؤاوراس کے باپ کور کھاؤ، رہے وہسر لے کر زیران میں کیا عبداللہ اس وقت نماز میں مشغول تصاوران کی توجه خدائے تعالیٰ کی طرف تھی توان سے کہنے گلے اے عبداللہ جلدی نماز کوختم کرواور تعبیل کرو کیونکہ ایک چیز تمہیں در پیش ب، جب عبدالله نے سلام پھیرا، نگاه کی اورائے بیٹے ابراہیم کاسرد یکھا تواسے لے کرسینے کا یا اور کہا '' رجمك الله یا ابا القاسم واهلا بك وسهلا لقد بعهد الله وميثاقه "خداتجم يردم نازل فرائ الدالقاتم الما وسملاب فك توني خدا کے عہد و میثاق کو پورا کرد کھا یا اور بے شک توان افراد میں سے بے کہ جن کے متعلق خدا فرما تا ہے کہ وہ لوگ جواللہ کے عہد و بیثان پورا کرتے ہیں، ربع نے عبداللہ ہے کہا کہ ابراہیم کیسا تھا، فرمایا جس طرح شاعر کہتاہے۔

> فتى كان تحبيه من اللل نفسه ويكفيه سوءِت الننوب اجتنا بها

(ایبا مخص تھا کہ جس کانفس اے ذلت ہے روکتا تھا اور گنا ہوں ہے اجتناب کرنا اس کی کفایت کرنا تھا)

اس وقت ربیج سے فرمایا کہ منصور سے جاکر کہدو کہ ہماری شدت و تحق کے دن فتم ہو بھے ہیں اور ای طرح تیر ہے بیش و عشر سے وفت سے دون ہوگا اور جداور کی اور جداور تیر کے اور تیر کے وفت سے بھی ، اور بید وقت بمیش نہیں رہے گا اور تیر کی اور جداری ملا قات قیامت کے دون ہوگی اور خداو ندھی ہم اور تیر کے درمیان حکم کر سے گا، ربیج کہ ہما نے بہت منصور کو دیا تو ایک شکستگی اس میں پیدا ہوئی کہ میں نے اسے بھی بھی الیکی الیکی حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور بہت سے شعراء نے محمد وابر اہیم کا مرشد کہا ہے اور وعمل فرزای نے بھی تاکید قسیدہ میں جہاں اہل بیت رسالت کے ایک گروہ کا مرشد کہا ہے دہاں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

قبور بکو فان واخری بطیبة
واخری بفخ نالها صلوتی واخری
بارض الجوزجان محملها
وقیر بیا خمری لنهای الخوبات
ترجمہ: کچھ قبریں کوفی میں اور کچھ مقام فی میں کہ جن کومیرے درودوصلوات بینی گئے ہیں اور کچھ ایک ہیں کہ جن کا مقام حوجان کا علاقہ ہے اور ایک قبر باخری میں ہے جو خاندان اہل
سیت کا یک فردگ ہے۔

ابراہیم کا پنج توی اور بازوطاقتور تھا اور فون علم میں اس کا مقام معلوم تھا جب ابراہیم بھرہ میں مخفیاند زندگی ہر کررہا تھا تو وہ مفضل بن مجرضی کے مکان میں تھم ابوا تھا، مفضل ہے کتب مانگیں تا کہ وہ ان سے مانوس رہے، مفضل اشعار عرب کے دیان اس کے پاس لے آیا اور ابراہیم کی شہادت کے بعد مفضل نے ان قصا کدکو جمع کیا اور ان کا نام مفضلیات اور اجراہی ہے اس قصار الشعراء رکھا اور مفضل ابراہیم کی شہادت کے دن ان کا ہمر کا ب تھا، اور ابراہیم کی بہادری کے بہت سے کا رنا سے اور کھی اور ابراہیم کی بہادری کے بہت سے کا رنا سے اور کھی اور ابراہیم کی بہادری کے بہت سے کا رنا سے اور کھی اس نے قل کئے ہیں، اس مختصر مقام پر ان کے ذکری گئیا کشن جب ابراہیم نے خروج کیا اور لوگوں نے ان کی بیعت کی تو لوگوں کے ماتھا افسان کی آواز خی تو اس کے ناوساز کی آواز خی تو اس کو تا ہو گئی ہو اور فرمایا میں گمان نہیں کرتا تھا کہتے ہیں واقعہ ہا خمری میں ایک رات اپنے لئکر میں گروش کر رہا تھا تو ان سے غناوساز کی آواز خی تو اس کو تو ہوا اور فرمایا میں گمان نہیں کرتا جو لئکر ایسے کام کرے وہ کامیاب ہو۔

ابل علم اور تاقلین آثار کی ایک بہت بڑی جماعت نے ابراہیم کی بیعت کی خصی اوران کی مدد پرلوگوں کوآمادہ کیا تھا،مثلاعیسی بن زید بن علی بن حسن، بشیر رجال، سلام بن ابی واصل، ہارون بن سعید فقید اور ایک کثیر جماعت وجوہ واعیان واصحاب و تابعین براد ن فقید نے اور عباد بن منصور قاضی بصرہ اور مفضل بن مجمد اور مسعر بن کدام وغیرہ اور منقول ہے کہ اعمش بن مہران لوگوں کو ابراہیم کی مدو پر اجمارتا تقااور كبتا قفا كراكرش نابينا بوتا توش خودان كى مركاني ش جاتا

(مولف) فرمات بل كيم منتكوايك تعيده فرا يرخم كرت بن جويعض اوباء فام حسى جتى كم فيدين كماب جوتك والمسيده كافى طويل تفااس كاشعاراورز جعدكو يحورو ياكياب مترجم

الثام شدحالات معرت الى الائماليدى سبط اكرسيد الورى جناب حسن مجتى صلوات الله عليه اوران كي بعد مظلومول ك 7 حضرت أباعبرالتدامحسين صلوات اللدعلير كحالات كابيان شروع موتاب

#### بإنجوال باب

ولادت وشهادت مظلوم بستیول کے نمر دار حضرت ابا عبداللد الحسین صلوات الله علیه کی ،ولادت وشهادت کی تاریخ کا بیان ،اس میں چار مقصد اور ایک خاتمہ ہے۔

پېلامقصد:

حصرت کی ولادت کا بیان اور آپ کے کھونضائل ومنا قب اور آپ پر گرید کرنے کا تواب اور آپ کی شہادت کے متعلق روایات واخبار، اس میں چارفسول ہیں۔

## بہا فصل

خلاصہ یہ کہ آپ کی وال وت کے دن میں بہت اختلاف ہے، باتی ربی آپ کی وال وت کی کیفیت اوشی طوی اور ووسر سے اعلام نے سندمعتر کے ساتھ امام رضا سے قل کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول اکرم نے اساء بنت عمیس سے

فرمایا، اے اساء میرے بیٹے کومیرے یاس لےآ، اساء کبتی ہے کہ میں حضرت کوسفیدیار چدمیں لپیٹ کر حضرت رسالت مآب کی خدمت میں لے آئی، آپ نے انہیں لے کرائی کود میں المادران کے دائمیں کان میں اذان ادر بائمیں کان میں اقامت کمی پھر جریل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند عالم آپ کوسلام کہتا ہے اور فر ماتا ہے چونکے علی کی نسبت آپ سے وہی ہے جو ہارون کی مویٰ سے تھی لبد المان كانام بارون كرجو في بي والأركين هلة شير ب، اور يوكذاب كان بان عربي بالدان كانام سين ركي ، بال رسول خداً نے اسے اٹھایا، بوسہ دیا اور رونے لگے اور فرمایا مجھے مصیبت عظیم درپیش ہے خدایا اس کے قل کرنے والے پر لعنت بھیج، پھر فر ما يا الشيء الت فاطمه وند بهانام جب ما توال دن مواتوح فرت وسول كرام في فرايا مير ، بيخ كول آؤ، جب بيل ل كئ تو ساہ وسفیدرنگ کا گوسفنداس کے لئے عقیقہ کیا، اس کی ایک ران دائی کودی اور اس کا سر منڈویا، بالوں کے برابر جاندی صدقہ کی اور خلوق خوشبواس کے سریرملی پھراہے اپنے زانو پر بٹھا یا اور فر ما یا اے ابا عبداللہ مس قدر بوجھل ہے میرے لئے تیرانل ہوتا، پھر بہت روئے ،اساء نے عرض کیا میرے مال باب آپ پر قربان موں سیسی خبر ہے جوآپ نے بچیکی ولادت کے دن بتائی اور آج بھی فربا رہے ہیں اور گربیجی کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا میں اس فرزند دلبند پر دوتا ہوں کہ جے بنی امید کا کافرو ظالم گروہ قبل کرے گا، خدایا انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے اسے ایک مخص قبل کرے گا جو میرے دین میں دخند الے گا اور جوخدا دند عظیم کامنکر ہوگا، پھرعرض كيا خدايا من تجهيساينان دونول فرزندول كحق من دوسوال كرتابول جوابرا بيم في اپن دريت كوت من كياتها ،خدايا توان دونو ل كودوست ركهاور برا سفنص كودوست ركه جوان كادوست بواورنعت كرجرا الشخص يرجوان كادثمن بهو، اتى لعنت جوآسان وزمين کو پرکردے، شخصدوق اور ابن قولویداور دوسرے علاء حفرت صادق ہے روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا موئة فداوند عالم نے جریل وظم دیا كمايك مزارفرشتول كرماتھ زين پر جاكر حضرت يسول اكرم كوميرى طرف سے اوراپئ طرف سے مادک باد کو، جب جریل آرہے تے اوال کا گزردریا کے ایک جزیرہ میں ایک ملک کے پاس سے ہواجس کوفطری کتے تفياوروه حالمين عرش اللي ميس عقاكي وقت خدائ استكولي حكم ديا تعاجس ميس اس بيكستى موكى يب خداوندعالم في اس ك يروبال تورد والعادرات جزيره من يجينك ديايال فطرى في سات سوسال وبال خداكي عبادت كي اس دن تك جس دن امام حسین پیدا ہوئے اور ایک دومری روایت ہے کہ خداد تو عالم نے اسے اختیار دیا مفزاب دنیا اور آخرت کے درمیان اس نے عذاب د نیا کواختیار کیا، پس خداوند عالم نے اسے اس کی دونوں آتھوں کی میکوں براس جزیرہ میں معلق کردیااوروہاں ہے کوئی جانورنییں گزر سكتا تقادومسلسل اس كے نیچے ہے دھوال اور بد بونكلتی رہتی تھی، جب اس فرشتہ نے ديكھا كہ جريل ملائكہ كے ساتھ نيچ اتر رہے ہیں ال نے جبری سے پوچھا کہاں جانے کاارادہ ہے، جبریل نے کہا چونکہ خداوند عالم نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوایک نعت عطافر مائی ے لہذا مجھے بھیجاہے کہ میں ان کو جاکراس کی مبار کبا دووں ، فطرس نے کہا کہ جزئل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، شاید آنحضرت میرے لنے دعافر مائی اور اللہ تعالی مجھ سے درگز رفر مائے ، پس جرکل نے اسے اسے ساتھ کے لیااور جب جرکل مضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تہذیت پیش کی اور فطرس کی حالت کی تفصیل بیان کی توحفرت نے فر مایاس سے کہوکہ وہ اپنے آپ کومولود مبارک کے ساتھ

كرناساك المان، در الله عدك له والمن الداك المن خون كوراماك الداكس المناسك المراساك المراسك المراسك المراسك الم المستخرار هذالا المال المداكسة المناسك المراسك المناسك المناسك

ولاير شنوس، لا إن الميشاديك ف لنه سنة المناسلة المناسلة

المالان الماليانة لأولا كالمالية والموالية والموالية والموالية والموالية والموالية والمحالية والمحالية المالية المالية والمحالية والمحا

لله مرتضع لمد يرتضع إبرا من للك الثول ومن ظاء مراضعه الشامخمول جدودوه بين المناخب أمان عدده أيمان بيا، بالمطالبة فالمراك

200

ن المالية المنتان المنتان المنتالية المنتالية المنتان المنتان

کے صلب سے پیدا کی ہے اور میر او لاو میر ہے صلب اور علی بن ابی طالب کے صلب سے پیدا کی ہے، یدورست ہے کہ ہر مال کی اولا وکو بہت ہیں ہو و الات کرتی ہیں بہت ہیں ہو و الات کرتی ہیں کہ صنین علیما الملام پنجبرا کرم کے دو بیٹے ہیں اور ائیرا لموشین نے جتگ صفین میں جب کہ امام صن نے معاویہ کے ساتھ جنگ میں جلدی کی تو قر ما یا کہ حسن گوروکو اور اسے میدان جنگ میں شرجانے دو کیونکہ دھے افسوں ہے اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں صن و حسین شہید ہوجا کی اور ان سروائت ہو، این ابی الحد ید کہتا ہو ان کہیں صن و حسین شہید ہوجا کی اور اس سروائت ہو، این ابی الحد ید کہتا ہو اس کہ کہا ہو سے کہ خوال میں اور اسے میدان جنگ ہیں شرجانے دو کیونکہ دھے افسون سول کے بیٹے ہیں تو ہم کیں گوری اس کا مقصور تیس تھا، اور خدا و شداد ما می کے کہاں کے دھرت تیسی گو ڈریت ابراہیم میں فرمایا ہے ابنا ثناتو اس سے صن و حسین گروئی اس کا مقصور تیسی تھا، اور خدا و شداو شداو می اور کی اس کا مقصور تیسی تھا، اور خدا و شداو شداو می اور کی آبال کی گوری اس کا مقصور تیسی تھا، اور خدا اس کے دھرت تیسی گو ڈری کیا ہو کے دھرت تیسی گو ڈری کے کہاں ہو کی اس کا اور اس میں تو ہیا ہیں گوری اور کی گاب پیس ہو جو اب دو گوتو میں سے کی کا باپ نیس کو بی جو باب دوں گا اور اصل میں تو ہیا ہین حارہ ہے جن میں نازل ہوئی ہے کوئلہ اسے طریقہ جا بلیت پر فرز در سول خدا کی اس میں تو ہیا ہیں کہ دو حتین اور ابراہیم میں مارٹ کے تی میں نازل ہوئی ہے کوئلہ اسے طریقہ جا بلیت پر فرز کر اور خدا کے میا سے کہا کہ شروئی کہ دو حتین اور ابراہیم کے کہی پور بر رگوار نہوں ، اور کی ایک انال میں گوتی ہیں ہو دو اس سے اور ان کے باپ اور ماں سے دو تی میں کہا ہے کہ کر کر فرایا جبکہ حوار براہیم کے میں میں گوئی ہو گا کہا ہے کہی کہا ہو کہا ہو کہا ہے اور ان ور کوئی ہی اور ماں سے دو تی کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں ہو گوئی ہی کہا ہو کہا ہو کہا ہی ہو ہا ہمت کے دور ان سے دور تی اور ان کے باپ اور ماں سے دو تی میں کہا ہو گیا ہو کہا ہو کہا ہو اور کی ایک ان سے دو تی میں ہو کہا گور کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گور کہا ہو کہا گور کہا ہو کہا کہا گور کہا ہو ک

اخل النبی یا الحسین و ضولا یوما وقال و صبه فی هجیع من ودنی یا قوما وهذین او ابو یهها فالخلل مسکنه معی

ترجعه: نى اكرم في حسين اوران كے بعائى كاباتھ پكر كركها جبكه محاب جع تقے جو مجھ سے مجت كرے

یاان دونوں سے یاان کے مال باپ سے توجنت میں اس کامکن میرے ساتھ ہے۔

روایت ہے کہ رسول خدانے حسین کواپئی پشت پرسوار کیا حسن کودا کی طرف اور حسین کو با کی طرف اور فر ما یا تمہاری سواری تمام سوار ہوا در تم تمام سواروں سے بہتر ہواور تمہارا باپ تم سے افضل ہے ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ ایک خض نے رسول خدا کے زمانہ میں ایک گناہ کیا اور خوف کے مارے چھپ گیا ایک دن اس نے حسنین کو تنہاد یکھا اور انہیں اٹھا کر ایٹ کندھے پرسوار کر کے حضرت رسول اکرم کی خدمت میں لے آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ "اوا منستجدر باللہ و جہما" ایمنی بناہ لیتا ہوں اللہ کی اور ان دونوں کی اس گناہ سے جومیں نے کیا ہے، آپ کو بنی آئی کہ آپ نے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ لیا اور

اس مخص سے فرمایا کرو آزاد ہے اور صنین سے فرمایا کہ میں نے جمہاری سفارش اس کے جن میں قبول کرلی ہے، پھر سے آیت نازل موئى ولوانهم اخطلبوا انفسهم، الخ"ابن شرآ شوب في سلمان فارى سے بيمى روايت كى ب كدام مسين رسول خدا ك ذانوا قدى يرييني موع تفاور يغيراكم ان كروس ليت تفاور فرمات كروسدوسردار بسيدكابيا باورسادات كا باب باوام ہام کا بیا ہا اورآ تمالاب ہاورتو جمت ہے جمت کا بیا ہا اورجہائے خدادندی کا باب ہے، تیرے صلب ے نوامام پیدا ہوں مے جن کا نوال قائم آل محلیم السلام ہے اور فیخ طوی نے سندھیج کے ساتھ ردوایت کی ہے کہ حضرت المام کچھ دنوں میں باتیں کرنے لکے،رسول خدا انہیں ایک دن مجدیں لے محت اورائے پہلومیں کھڑا کرلیا اور نمازی تکبیر کی ،امام حمین نے عابا که موافقت کرلیں می طور پرنہ کہد سکے آپ نے ان کے لئے دوبارہ کبیر کی اور دہ چربھی نہ کہد سکے چرحفرت نے کرار کیا یہاں تک کرساتویں دفعہ انہوں نے میں تھی تھیر کی ، ای وجہ سے سات تھیریں ابتدائے نماز میں سنت ہو کئیں، اور ابن شمر آشوب نے روایت کی ہے کدایک دن جریل علیه السلام رسول خداکی خدمت میں دحیہ کبی شکل میں آئے اور آپ کے پاس بیٹے تھے کدا جا تک حسين شريفيان تشريف لائے اور چونکہ جريل كم تعلق بيكمان تھا كردجيہ بتواس كے پاس آئے اور ہدييطلب كرنے لكے، جريل نے آسان کی طرف ہاتھ بلند کیا ایک سیب ، ایک بھی دانداور ایک اناران کے لئے اتارااور انہیں دے دیا ، جب انہوں نے بیمیوے و کھے تو خوش ہوئے اور رسول خدا کے باس لے محضرت نے ان سے لے کرانہیں سونکھااور شہز ادوں کووا پس کرد یا اور فر ما یا ہے یاب اور ماں کے پاس لے جاو اور اگر پہلے اپنے باپ کے پاس لے جاو تو بہتر ہے ہی جو کھو آخضرت نے فرما یا تھا اس پر مل کیا اورائے ماں باپ کے پاس رہے یہاں تک کرسول خداان کے پاس کے اور حضرات خمسے وہ موے تناول فرمائے اورجتنا کھاتے تصورہ دوبارہ اپنی جالت اول کی طرف پلیٹ جاتے تصاور کوئی چیزان میں سے کم نہ ہوتی تھی ، اور وہ میوے اپنی حالت پررہے یہاں تک کہ جب رسول خداک وفات ہوئی پھر بھی وہ اپنی حالت پر قائم رہے اور ان میں کوئی تغیر ندا یا، جب جناب فاطمہ عليدالسلام كي وفات بوكى توانارغائب بوكيا، اورجب ايرالموثين كي شهادت بوكى توبى داندهم بوا، وهسيب المام حسن عليدالسلام ك یاس تھا، اورآپ کے بعدامام حسین کے پاس رہا، حضرت امام زین العابدین علیالسلام فرماتے ہیں جب میرے والدگرای صحرائے كربلاش الى جوروجفا من محر كے توده سيب آپ كے باتھ من تفااور جب آپ پر پياس كا غلب بوتا تواس كوسو تكھتے اوراس سے آپ کی پیاس میں پھے تخفیف موجاتی ، جب آپ پر بیاس کا زیادہ غلبہ موااور آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیضے تو آپ نے اس سیب کو دائتوں سے کا ٹا، جب آپ شہید ہو گئے تو جتنا اس سب کو تلاش کیا گیاد و ندل سکا، پھرآپ نے فر ما یا جھے اپنے باپ کے مرقد مطہر سے اس بب کی خوشبوآتی ہے جب میں ان کی زیات کوجاتا ہوں اور جو محض ہمار ہے مخلص شیعوں میں سے سحر کے وقت اس مرقد مطهر مرقد كازيارت كوجائ تواس ضرح منورساس سيب كاخوشبوائ كال

مفید نیٹا پوری کی امالی سے روایت ہے کہ حضرت امام رضائے فرمایا کہ امام حسین کے پاس لبامی نہیں تھے اور عید بھی نزدیک آئی تھی، پس حسین نے اپنی والدہ جناب فاطمہ سے کہاا ہے مادر گرای مدینہ کے بچوں نے عید کے لئے اپنے آپ کو

آراستداودمرین کیاہے، پس آپ ماری بھی لباس سے آرائش کیوں نیٹس کر تیں جیسا کہ آپ دیکھر ہی ہیں، حضرت فاطمہ نے فرمایا اے میری آتھوں کے فوروروشی تمہارے لباس ورزی کے پاس ہیں جب وہ ی کرلائے گاتو میں عید کے دن ان سے آزامتدوسرین مرون کی اور آب اس بات سے بچوں کے ناوک دلوں کو خوش رکھنا جا بی تھی، جب عیدی رات آئی توشیز اور انے پھر اپنی پہل بات كااماده كيااوركت كا ح توعيد كارات بين الاركاب كيا الوع جناب فاطمة بجون كا حالت بر ففقت ورحم كى بناء ير رونے لیکیں اور فر مایا میری آ تھوں سے تاروتم فکر نہ کرو جب بھی ورزی کیڑے لے کرآیا تو میں انہیں لے کران سے تنہیں مزین وآراست كرون كى انشاء الله اليل جب رات كالمي محمد كرراتوا جا تك كسي نے دروازے كى كثرى كھ كھنائى، جناب فاطمة نے قرمايا كون بالوا وازبلند مونى كداب دختر يغيم خدا دروازه كهولت مين خياط (ورزي) مون مين حسنين كيابان لايامول جناب فاطمة فر ماتی ہیں جب میں نے وروازہ کھولاتو میں نے ایک بہت باہیب شخص کو ویکھا جس سے خوشبوآر ہی تھی اوراس نے ایک باتدھی ہوئی ` معری مجھے دے دی اور چلا گیا تو جناب فاطمہ گھر میں واپس آئی اوراس مھڑی کو کھول کردیکھا تو اس میں دوکرتے دورستانے دو یا جا سے دوردا کیں ، دوعما ہے اور دوعد جوتے متے جناب فاطمہ بہت خوش ہوعمی پھر حسنین کو بیدار کیا اور انہیں وہ لباس بہنائے پس جب عيد كادن موالو يغيران كي ياس آت اور صنين كواسيد ووثن مبارك پرسواركيا اور انيس ان كى والده كي ياس لے محت فرمايا اب فاطمہ جودرزی کیڑے لے کرآیا تھا سے بہانا جوض کیانہیں خداکی تسم میں نے نہیں بہچانا اور نہ مجھے معلوم ہے کہ بیل نے کسی درزى كوكير عدي بين ، خدااورسول اس بات كوبهر جانع بين آپ فرمايا اے المده و درزى نبيل تھا بلكه و ورضوان خازن جنت ہاوروہ لباس ملل جنت میں سے ہیں می خر مجھے جریل نے پروردگار علم ی طرف سے دی ہاورای کے قریب قریب ہے، وہ روایت جومنت میں ہے کہ عید کے دن حسین رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لباسوں کا تقاضا کیا، جریل ان کے لئے سلے ہوئے سفید کیڑے لے کرائے لیکن حسین نے را میں لباس کی خواہش ظاہر کی ،رسول خدانے طشت منگوا یا اور حصرت جریل پانی و النے لکے حضرت حسن مجتبی نے مبررتگ کی خواہش کی اور سیدالشہد اء نے سرخ لباس کو پسند کیا، جبریل رونے لگے اور رسول خدا کو دونوں شبزادوں کی شہادت کی خبردی اور یہ کہ حسن زہر سے شہید ہوں گے اور ان کابدن مبارک سبز ہوجائے گا اور حسین اپنے خون میں رنگین ہو کر شہید ہوں مے عیاثی وغیرہ نے روایت کی ہے ایک دن امام حسین کچھ ساکین کے قریب سے گزرے جواپتی عبا سی بچھا کرخٹک روٹیاں ان پررکھ کرکھارہے تھے جب انہوں نے حطرت کو دیکھا تو انہیں دعوت دی، آپ اینے گھوڑے سے اتر ب اور فرما یا خدا تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور آپ آگران کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ پچھ کھا یا چران سے فرما یا جس طرح میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے ای طرح تم لوگ بھی میری دعوت قبول کرواور انہیں اپنے مکان پر لے آئے اور اپنی کنیز مے فرمایا جو پھیم بڑمہمانوں کے لئے تیار کیا ہوا ہے وہ حاضر کرواوران کی مہمانی کی اوران پر انعامات ونوازش فرما کر انہیں رخصت کیا اور آپ کے جودوسٹا کے متعلق روایت ہے کہ ایک اعرابی مدینہ میں آیا اور پوچھاسب لوگوں میں سے زیادہ کریم کون ہے لوگوں نے بتایا کے حسین بن علی اس وہ آپ کو تلاش کرتا ہوام جد میں آیا،اس نے ویکھا کہ آپھماز میں مشغول ہیں اس نے چنداشعار آپ ک

مدح اور سخاوت میں ہے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے توفر ما یا اے قبر مال ججاز میں سے پھے باتی ہے عرض کیا بی ہاں چار ہرار
وینار، فرما یا لے آؤ، کیونکہ ایسا محض عاضر ہواہے جوان میں ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور
ا بی چا درا تاردی اور وہ دیناراس میں لیبٹ کر درواز ہے کے چیچے کھڑے ہوگئے اعرابی کے چیرے سے شرماتے ہوئے مال کی کی وجہ سے شگاف در سے ہاتھ تکالا اور وہ مال وزراس اعرائی کو دیا اور چند اشعار اعرابی سے معذرت طلب کرتے ہوئے کے،
اعرابی وہ زرومال لے کر بہت رویا تو آپ نے فرمایا اس اعرابی شاید ہماری عطاکو کم بچھتے ہوئے رورہا ہے اس نے عرض کیا میں اس لئے روتا ہوں کہ ایسے بھی روایت کرتے ہیں۔
لئے روتا ہوں کہ ایسے تی ہاتھ کی طرح فاک میں فن ہوں گاورای شم کا واقعہ امام حسن سے بھی روایت کرتے ہیں۔

مولف کہتا ہے کہ بہت سے فضائل ایسے ہیں جو بھی امام حسن سے روایت ہوتے ہیں اور بھی امام حسین سے اور بہات ان دونوں کے اسام گرای کی شبا ہت کی وجہ سے ہے کہ اگر پورسے طور پر ضبط نہ ہوں تو اشتباہ ہوجا تا ہے اور بعض کتب میں عصام بن مصطلب شامی سے منقول ہے کہ میں مدیدہ منورہ میں گیا توجب میں نے المام حسین کود یکھاتو جھے ان کی روش اور پاکیزہ منظر نے تجب میں ڈال دیا پھر مجھے بخض وحد نے مجبور کیا کہ وہ عداوت اور بغض جو میرے سینے میں ان کے متعلق تھا اسے ظاہر کروں اس میں ان کے تعلق تھا اسے ظاہر کروں اس میں ان کے تریب گیا اور کہا ابوتر اب کا بیٹا تو ہے ا

<sup>🗓 (</sup>مولف کہتا ہے کہ الل شام آپ کو ابوتر اب سے تجبیر کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس لفظ ہے آپ کی تنقیص کررہے ہیں ، حالا نکدوہ جب ابو تر اب کہتے تھے تو گویا حلی وطل کو یہنا دیتے۔)

اخوم اوربيايك ضرب المثل ب كجس سآب في منظل كياجس كامفهوم بيب كدكاليان اورناردا باتس جو مارك معلق كي جاتى ول سيعادت إلى شام كى معاويد في ال كورميان جارى كيا ب محرفر ما ياحيانا الله واياك خوامس اور مجملات دى جوجاجت رکھتے ہوکشادہ روئی اور ابنساط کے ساتھ ہم سے طلب کرو جھے اس سے بہتر یاؤ مے جو تبہیں میرے متعلق ظن ہے انشاء الله تعالی،عصام کہتا ہے آپ کے ان اخلاق کر یمدے ان جرارتوں اور گالیوں کے مقابلہ میں جو مجھے سے سرزد ہوئی تھیں، میر لئے زمین آئ تل ہوگئ تھی کہ میں پیند کررہاتھا کہ میں زمین میں غرق ہوجاؤں، مجورامیں آپ سے آہتہ آہتہ دور ہونے لگا اور میں لوگوں کو اوٹ تلاش كرتا تقاتا كمحضرت ميرى طرندد يكصيل كيكن اس بجلس كے بعد مير بنزديك حضرت اوران كے والد بزرگوارے زيادہ كو كي فض مجوب ودوست نبين تعامقتل خوارزم اورجامع الاخبار سروايت بموئى بكدايك اعرابي امام حسين كي خدمت مين حاضر بوااورعرض كيا كفرزىدرسول ميل بورى ديث (خومها) كاضامن مول اوراس كاداكرنے كاقدرت مجھ مين نبيل بالدام ندل مين خيال كيا كرسب سے زیاده كريم فض سے سوال كروں اوركوئى فض الل بيت رسالت سے زیاده كريم ميرے عيال مين نہيں ہے آپ نے فرمايا اسعرب بعائي مس تين مسك تجه سه يوجها بول اكرايك كاجواب دياتو ديت كاتيسرا حصد تخصدول كااورا كردوسوالول كاجواب دياتو دو تكث مال كے سكو مے اور اگر تينوں سوالات كے جواب بتائے تو وہ سارا مال تخفے دے دوں گا، اعرائی نے فر ما يا ہے فرزندرسول ميكس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ جیسی ہتی جوصاحب علم وشرف ہاس فدوی سے جوایک بدوعرب ہے سوال کرے، حضرت نے فرمایا میں نے اب جدبزر كوادر سول خداس سنام كرآب فرمايا المعروف بقدر المعرفة ليني فيك وبخشش كادروازه لوكول كمعرفت ك اندازے کے مطابق ان پر کھولا جائے ، اعرائی نے عرض کیا آپ جو چاہیں سوال کیجئے اگر معلوم ہواتو جواب دوں گا، ورندآ پ سے بوچھ لول گاور قوت وطاقت صرف خدا کے لئے ہے حضرت نے فرمایا تمام اعمال سے افضل کون ساعمل ہے عرض کیا اللہ پرایمان لے آنا، فرمایا کونی چراوگول کوبلاکوں سے بچاسکتی ہے وض کیااللہ پراعتاداورتوکل کرنا فرمایامردی زینت کیاچیز ہے،اعرابی نے کہاعلم کرجس کے ساتھ ملم ہوفر مایا اگراس شرف براس کی دستری نہ ہوتو عرض کیا بھر مال کہ جس کے ساتھ مروت وجوانمر دی ہو بفر مایا اگر نہ بھی اس کے پاس نه موتو كين لكا فقروفا قدجس كے ساتھ صبر وحل مو، فرما يا اگر يم مى ند موتوا عرابى نے كہا كه آسان سے بكى كرے اوراس كوجلا دے كيونكدوه اس كے علادہ اوركى چيز كامستى تبيى، پس آپ بنے اور ايك تھلى جس ميں ہزار دينارسرخ تھے اس كى طرف بيديك دى اور اپني انگوشي اسے عطاکی کرجس کے تلیشکی قیمت دو ہزار درہم تھی ، فرما یا اس زرو مال سے تم برائت ذمہ حاصل کرو ( یعنی خون بہا اوا کرو ) اور بیا گوشی اسخ اخراجات مي صرف كرو، اعرابي نے زرو مال اضايا اور اس آيت مباركد كى حالات كى الله اعلم حيث يجعل رسالته ضا زیادہ علم رکھتا ہے کدوہ این رسالت کوکہال قرار دیتا ہے اور این شمرآ شوب نے روایت کی ہے کہ جب اماحسین شہیر ہوئے تو آپ کی پشت مبارک پر پھینشانات مصحصرت زین العابدیں سے بوچھا گیا کہ بدنشان کیے ہیں تو آپ نے فرمایا اتن بوریاں کھانے کی اور دوسری چیزول کی اپنی پشت پرلاد کریوه عورتول، یتیم بچل اورفقراء دساکین کے محمرول میں لےجاتے رہے کہ پیشانات ظاہر ہو گئے اورآپ کے زہروعبادت کے متعلق روایت ہے کہ پیس ج یا پیادہ بجالاے جبکہ اونٹ اور ممل آپ کے بیچے بیچے ہوتے تھے ایک دن

حطرت سے کہا گیا کہ آپ خدا سے کتنا ڈرتے ہیں فر مایا قیامت کے عذاب سے مامون ومحفوظ نہیں ہوسکیا مگر دوخض جود نیامی خداسے ور اورابن عبدرب نے كماب الفريد ميں روايت كى ہے كياتا ابن الحسين عصرض كيا كميا كما كي كيد بزر كواركى اولا دكيوں كم ہے فرمایا تعب ہے کہ میرے جیسی اولادآپ سے کیے ہوگی کیونکہ میرے والد ہرشب وروز میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے آپ کے پاس فرصت کاوقت کون ساتھا کہ جب آپ ورتوں کے پاس جاتے اور سیوٹر مف ذاہد ابوعبدالله محمد بن علی بن حسن بن عبدالرحمی علوی حسین ایک كابتغازى من روايت كرت بي ابومازم اعرى سوه كهتاب كمامام سن اتئ عزت وتعظيم كرت تصام حسين كي كوياوه الم حسن سے بڑے ہیں اور ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے امام حسن سے اس کا سبب بوجھا توفر مایا کہ امام حسین سے جھے الی ہیت محسول ہوتی ہے جس طرح امیر الموشین کی بیب بھی ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن جلس میں ہمارے ساتھ بیٹے ہوتے جب امام حسین آجاتے تو امام حسین کے احرام کی دجہ سے اس مجلس کی ہیت کوبدل دیتے، یہ بات محقق شدہ ہے کہ امام حسین بچینے اور صغری اور ابتدائی زمانداور استقبال جوانی میں بی زاہد فی الدنیا سے، امیر المونین کے ساتھ ان کی مضوص غذا کھایا کرتے اور شریک رہے اور ان کا تنگی وترشی میں ساتهدية اورآب كاصراورنمازآ نجاب كى نماز حقريب قريب تعى اورخداوندعالم في امام سين اورحس كوقا كداور مقتدا وقرارديا تعااس امت کالیکن ان کے ارادہ میں فرق قرار دیا تھا تا کہ لوگ ان دونوں کی افتداء کریں، پس اگر دونوں ایک بی طرح اور روش میں رہتے تو لوگ تنگی اورضیق میں بہتلا ہوجاتے ،مسروق سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں عرفہ کے دن حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کہ ستو کے پیالے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھے ہوئے تھے اور قرآن ان کے پہلو میں تھے یعنی روزہ دار تے اور قرآن پڑھنے میں مشغول تھے، اور منتظر افطار تھے تا کہ اس متو ہے افطار کریں، پس میں نے حضرت سے چند مسائل یو چھے اور آپ نے ان کے جوابات ارشادفر مائے پھر میں ان کی بارگاہ سے نکلااور امام حسن کی خدمت میں صاضر ہوا میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کی خدمت میں آرہے ہیں اور دستر خوان بچھا ہوا ہے اور اس پر کھانا موجود ہے اور لوگ کھاتے ہیں اور اسینے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، جب میں نے یدد مکھاتو میری حالت غیر ہوگئ،حضرت نے مجھے دیکھا کہ میری حالت غیر موری ہے یو چھامسروق کھانا کیول نہیں کھاتے میں نے عرض کیا کداے میرے آقاد مولا میں روزے ہے ہوں، اور ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے فرمایا بتاؤ کیا چیز مجھے نظر آئی ہے میں نے کہامیں خداسے بناہ مانگنا ہوں اس سے کہآپ حضرات یعنی آپ اور آپ کے بھائی میں اختلاف ہو، میں امام حسین کی خدمت میں گیا ہوں تو انہیں دیکھا ہے کہ وہ روز سے سے ہیں اور افطار کے نتظر ہیں اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں اس حالت میں آپ کود مکھر ہا ہوں، حضرت نے جب بیسناتو مجھے سینے سے لگالیا، فرمایا اے ابن اشہرب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خداوند عالم نے ہم دونوں کواس امت کا مقددا قرارديا بمجهم ميس افطاركر في والول كامقداء اورمير على كتمار دوزوارول كامقدابنايا بتاكيم وسعت ميس ر مواورتم برکوئی بوجهنه مواوروایت ہے کہ حضرت ام حسین صورت وسیرت میں سب لوگوں سے زیادہ سرکار رسالت سے شاہت رکھتے تے اور تاریک راتوں میں آپ کی جبین مبارک اور گردن کے نچلے حصہ سے فورساطع ہوتا تھااورلوگ اس فور کی وجہ ہے آپ کو پہنان لیتے تے مناقب شرآشوب اور دوسری کتب میں دوایت ہے کہ جناب فاطمیتسین شریفین کورسول اکرم کی خدمت میں لے تنی اورعرض کیا

## تيسرى فصل

#### حضرت سیدالشهد اء پر دونے اور آپ کا مرشیہ پڑھنے اور عز اداری قائم کرنے کے قواب کا بیان

شیخ جلیل کامل جعفر بن قولویہ کتاب کامل میں ابن خارجہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ایک جضرت صادق کی خدمت میں حاضر موااور امام حسین کا تذکره کیا تو حضرت صادق بهت روئ اورجم نے بھی گرید کیا پھرآپ نے سرامخایا اورفر مایا کدامام حسین فرمایا کرتے سے کہ میں گریدوزاری کامقول ہوں کوئی مومن مجھے یادنہیں کریگا مگر بید کسوہ دوئے گا،اور بیکی روایت ہے کہ جس دن حضرت صادق كي سامن امام حسين كا تذكره موتاتو پيركوني شخص شام تك آب كتبسم كرتے بندد كيتا اور پيرسارا دن آب محرون اور روتے رہتے اور فرماتے کہ امام حسین برموس کے گرید کاسب ہیں اور شیخ طوی ومفید ابان بن تغلب سے روایت کرتے ہیں کہ جو تخص مارى مظلوميت كي وجد ميموم ومغموم بوتواس كاسانس ليماشيج باوراس كادردوا ندوه عبادت اور ماري اسراركودوسر الوكول سے چھپانا راہ خدامیں جہاد کرنا ہے پھر فرما یا ضروری ہے کہ حدیث آب زرہے کھی جائے ، بہت سے اسناد معتبر کے ساتھ ابو محاد منشد لین اشعار پڑھنے والے سےروایت ہوئی ہے، وہ کہتاہے کدایک دن میں حضرت صادق کی خدمت میں گیا، فرمایا چنداشعارا مام حسین كمرشديس پردهو، جبيس نے پر هنا شروع كيا تو حفرت رونے لكے ميس مرشد پر ستاجاتا تھا اور حفرت كري فريات جاتے ستھے يهال تك كدرون كي آواز آپ كر سے بلند جو كى اور دوسرى روايت بكر آپ نے فرمايا اس طريقه پر پڑھوجس طرح اپنے ال پڑھا کرتے اور نوحہ کرتے ہو، جب میں نے پڑھا تو حضرت بہت روئے اور حضرت کی مستورات کے رونے کی آواز بھی پس پر دہ سے بلند ہوئی، جب میں فارغ ہوا تو حضرت نے فرمایا جو تخص امام حسین کے مرجد میں شعر پڑھے اور پچاس افرد کورلائے تواس کے لئے جنت واجب ہے اور جو مخص تیس افراد کورلائے تو جنت اس کے لئے واجب ہوجاتی ہے اور جومرثیہ پڑھ کرخودروئے تو اس کے لئے بہشت واجب ہاورجس کوروناندآ سے اوروہ تباکی (رونے والے کی شکل بنائے) کرے تواس کے لئے جنت واجب ہاورشیخ کشی نے زید شیام سے روایت کی ہے کہ میں ایک گردہ کے ساتھ جواہل کوفہ تھے حضرت صادق کی خدمت میں تھا کہ جعفر بن عفان وار دہوا، حضرت نے اس کی عزت و تکریم کی اور اسے اپنے سامنے بٹھا یا پھر آپ نے فر مایا، اے جعفر!اس نے عرض کیالبیک خدا مجھے آپ پر قربان كرے،آپ نے فرمایا مجھے پی خرمی ہے كہ انك تقول الشعر في الحسين و تجيد تم امام حين كريديس شعركت مو اورعمدہ کہتے ہو،عرض کیابال میں آپ پر قربان ہوجاؤں، آپ نے فرما یا تو پڑھو، جب جعفر نے مرشیہ پڑھا تو حضرت اور حاضر بن مجلس ئے گر بیر کیا اور حضرت نے اس قدر گرید کیا کہ آپ کے آنسوماس شریف پرجاری ہوئے چرفر مایا کہ ملائکہ مقربین یہاں موجود تصاور

یصیب به الرامون عن قوس غیرهم
فیا آخرا. اسدی له لغی اوله
ترجمہ: اس کو تیرلگائے والے مارتے ہیں دوسرے کے کمان سے پس اے آخری کہ س کے لئے
گرائی نے اول کو درست کیا (یاجس کے لئے اول نے گرائی کو درست)

میں ہماری دجہ سے روشن ہوں گی اور جو محض عاشورہ کے دن کو برکت شار کرے اور برکت کے لئے اس دن فرج وخوراک محمر میں ذخیرہ كر كر كوتواس كواس جيزين بركت حاصل نيس موكى جس كواس في فرقيره كيا ب اور خداوند عالم اس قيامت كون بزيد، عبيداللدين زيادادرعربن سعد تعليم الله كے ساتھ اسفل درك جنم يل محتوركرے كا ،اور يمى سدمعترك ساتھ ريان بن هبيب س (جوكمعقم ظيفه على كافالوب) روايت كى بود كتاب كه يلى حرم كى يكل تاريخ كوامام رضاكى خدمت يس ماضر بوا بقر ما يااك ابن هبيبتم روز \_ ي مي مويس في عرض كما كنبيل فرماياية دن وه بجس دن خداوند عالم في حضرت زكريا كى دعا قبول كالحى جب كرانبون نے خداد عمالم سے بيٹے ك خوا مش كى تى اور ملاكك نے زكريا كو مراب عبادت من يكاركركما تھا كہ خدا تھے يكى كى بشارت ديتا ہے ہی جو مض اس دن روز ہ رکھے اس کی دعا قبول ہوگی ،جس طرح کے ذکریا کی دعا قبول ہوئی تھی پھر فرمایا اے هیب کے بینے محرم وہ مهیدے کرزمانہ جاہلیت کے اوگ گزشترزمانے میں اس مہینہ کے احرز ام کو منظرر کھتے ہوئے اللم وجنگ کو رام بھتے ہے اس اس است نے اس مہید کی حرمت نہیں پیچانی اور رسول خدا کے احر ام کونیس بیچانا، اس ماہ میں ذریت رسول خدا کے ساتھ جنگ کی ان کی مستورات کوتید کیا اور ان کے مال واسباب لوئے ، پس خداانہیں بھے نہیں بخشے کا سے همیب کے بیٹے اگر کسی چیز پر رونا چاہتا ہے تو حسين بن على يركريكروكيونك انبيل كوسفندى طرح ذري كيا كيا باوران كساته والل بيت بس سالهاره افرادكوشبيدكيا بكرجن میں سے کسی ایک کی میں روئے زمین پر شبیدومثال ندھی بتقیق آپ کی شہادت پرسات آسان اورزمینوں نے گڑی کیا ہے اور چار ہزار فرشتے آپ کی مدد کے لئے آسان سے الڑے جبزین پر پہنچ تو حضرت شہید ہو بچکے سے اس وہ بمیشہ آپ کی قبر کے پاس بال پریشان خاک آلودر بے ہیں یہاں تک کہ قائم آل محر گا ہر ہوں کے اور وہ فرقتے حضرت کے مدد گاروں میں ہول کے اور جنگ کے وقت ان كى يى علامت بوكى يا شارات الحسين عليه السلام آؤ ، الصحسين كنون كابدله لين والول ال يرهبيب مير والد اسے باپ داداسے بیٹروی ہے کہ جب میرے جدبزر گوار حسین شہید ہوئے آتان سے خاک وخون کی بارش ہوئی اے ابن هیب اكرتم حسين يركريكرو يبال تك كرتمبارك توتمبارك يجرب يرجاري بول وخدادى عالم تنهارك جوث برك كناه معاف كر و على وابتمور يه واله والمدار فرود هيب اكر جائع بوكدجب خداس ملاقات كرواور تهارس درك كان نه ووالم حسين كي زيارت كرو،ا حفرز عدهيب اكر جاسع موكد بهشت كفرفه عاليه (او پروالي مزل كا كره) يس رسول خدااوراتمه طاهرين عليم السلام كرماتهد بوتوقا الان حسين يرلعنت كرو،ا عفرز وهبيب اكر جائج بوكه شهداء كربلاجتنا أواب حاصل كروتوجب حطرت كممينت كويادكروتوكهويليتبي كدت معهم فافوز فوزا عظيما اسكاش يسان كماتحهوتا توعقيم كامياني حاصل كرتا اعفرزىدهبيب إاكر جائع بوكدودجات عاليات بهشت مل مارے ساتھ ربوتو مارے فم واعده مل اعد مناك اور مارى خوشى میں خوش رہو، اورتم پر ہماری ولایت وعبت لازم ہے کیونکدا گرکوئی فض کسی چھرسے عبت کرتا ہے تو خداوند عالم قیامت کےون اسے اس كے ساتھ محثور كرے كا، ابن قولويہ نے سدمعتر كے ساتھ الى باردن مكفوف (نابينا) سے روايت كى ہے دہ كہتا ہے كہ ميس حضرت صادق كى هدمت سے مشرف بواتو حضرت نفر ما يا ميرے لئے مرشد پرهو، جب ميں فيشروع كيا توفر ما يايون نيس اس طرح پردهو

جس طرح تمهارے ہاں متعارف ہاورجس طرح امام حسین کی قبر کے باس پڑھتے ہو۔

امود علی حدث الحسین فقل لاعظمه الزكیة ال شعر کاتمة آخرباب میں مراثی كذكر میں آئے گا حضرت روت رہے میں خاموش ہوگیا، فر مایا اور پر حوس نے وہ اشعار آخرتك پڑھے، آپ نے فرمایا اور بھی میرے لئے مرشد پڑھو، میں نے بیاشعار آخرتك پڑھے آپ نے فرمایا اور بھی میرے لئے مرشد پڑھو، میں نے بیاشعار پڑھے شروع كرديے:

یامریم قومی فاندی مولاك وعلی الحسین فاسعدی ببكاك

حفرت گرید کرتے رہے اورمستورات نے گریدوشیون بلند کیا جب گریدسے خاموث ہوئے تو حفرت نے فرمایا،اے ھاردن جوسین کامرثیہ پڑھےادروں آدمیوں کورلائے تواس کے لئے جنت ہے پھرایک ایک کم کرتے گئے یہاں تک کہ فرمایا جومرثیہ پڑھے اور ایک آ دمی کورلائے تواس کے لئے جنت لازم دواجب ہوجاتی ہے پھر فرما یا جو سین کو یا دکرے اور ان پرگر بیکر سے تواس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے اور سندمعتر کے ساتھ عبداللہ بن بکر سے بھی روایت ہے وہ کہتاہے کدایک دن میں نے حضرت صادق سے پوچھااے فرزندرسول اگرامام حسین کی قبرکوشگاف کریں توکیا کوئی چیز وہاں انہیں دکھائی دے گی تو آب نے فرمایا اے فرزند بکر کتنے زیادہ عظیم ہیں تیرے مسائل، یہ بات محقق ہے کہ حسین بن علی اپنے باپ ماں اور بھائی کے ساتھ رسول غدا کے گھر میں ہیں آمخصرت کے ساتھ کھاتے پیچ اور خوش وخرم رہتے ہیں اور بھی بھی عرش کے دائیں جانب جھکتے ہیں اور خداوند عالم سے کہتے ہیں کہ جو دعدہ تونے مجھ ے کیا ہے اس کو پورا فرما، اور وہ اپنے زیارت کرنے والول کود کھتے ہیں اور انہیں ان کے ناموں ان کے آباؤ اجداد کے ناموں اور ان كربنى جكبول اورجو يجوان كرهريس باس كساته ببجائة بي اس كبين زياده كه بسطرح تم اين اولا وكويجائة بواور آنحضرت ان کی طرف د کھتے ہیں کدوہ آپ پرگریے کررہے ہیں اوران کے لئے آپ بخش طلب کرتے ہیں اورائے برزگوں سے سوال كرتے ہيں كدووان كے لئے استفاركريں اور كہتے ہيں اے مجھ پررونے والے اگر مختے معلوم ہوجائيں ووثو اب جوخدانے ميرے لئے مہا کرد کھے ہیں تو تیری خوشی غم واندوہ سے زیادہ مواور آپ خداوند عالم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پر رونے والے نے جتنے گناہ کئے ہیں دہ انہیں معاف کردے اور سند معتبر کے ساتھ مسمع ہے بھی روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے مجھے ہے بوچھاتم جواہل عراق میں سے ہو میں امام حسین کی زیارت کے لئے بھی جاتے ہو، میں نے عرض کیا کنہیں کیونکہ اہل بھرہ میں سے مشہور ومعروف شخص ہوں ہارے قریب کھلوگ رہتے ہیں جو خلیفہ کے تابع ہیں اور ہمارے بہت وہمن ہیں مختلف قیائل اور ناصبی وغیر ولوگوں میں سے اور ہم مامون نہیں اس سے کدوہ ہمارے حالات والی وحا کم سے کہیں اور وہ ہمیں ضرراور تکلیفیں پہنچا تھی، حضرت نے فرمایا تو پھر بھی ان مصائب کاول میں تصور کرتے ہوجو حضرت پروارد ہوئے میں نے عض کیا جی ہاں، فرما یا حضرت کی مصیبت پرجزع فزع کرتے ہو، میں نے عض کیا ہاں خدا کی تشم میں جزع فزع کرتا ہوں یہال تک کمیر ب گھروالے اسغم واندوہ کا اثر مجھ میں محسوں کرتے ہیں، اور میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں بہاں تک کدمیری حالت سے آثار مصیبت ظاہر ہوتے ہیں حضرت نے فرمایا، خداتیرے رونے پردم کرے کونکہ تیراان لوگوں میں شار ہوگا جو ہمادے لیے جزع فزع کرتے ہیں اور ہماری خوشی پرخوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں اندو ہناک ہوتے ہیں اور مارے خوف کی وجہ سے خوفناک رہتے ہیں اورامن سے رہتے ہیں اور قریب ہے کہ اپنی موت کے وقت میرے آبا واجداد کو تو دیکھے کہ وہ تیرے پاس آئیں اوروہ ملک الموت کو تیرے متعلق سفارش کریں اور تجھے ایسی بٹارتیں دیں کہ چن سے تیری آئیسیں روش ہول اور تو ُ خوش مواور ملک الموت تجھ پرزیادہ مہر بان مواس مہر بان مال سے جواہیے بچے سے شفقت دمہر بانی کرتی ہے پس حضرت رونے لگے اور میں بھی رویا آخر جدیث تک جوآ کھ کوروش اوردل کومنور کرتی ہے، اور سندمعتر کے ساتھ زرارہ سے بھی روایت کی ہے کہ حضرت صادق فرما باات زراره بد شک آسان چالیس دن تک امام حسین پرسرخی ادر کسوف کے ساتھ رویا اور پہاؤ فکرے فکرے ہو گئے ادرایک دوسرے سے جدا ہوئے اور دریا جوش وخروش میں آئے اور ملائکہ نے چالیس دن تک آپ برگر ریکیا، بنی ہاشم کی سی عورت نے خضاب نهيب كياءتيل اورسرمنهيس لكايااورايين بالول ميس كتكهي نهيس كى جب تكء بيراللد بن زياد كاسر حارب سامينهيس لايا كياءاورجم جميشه حفرت پرروتے رہتے ہیں اور میرے جدبزر گوارعلی بن الحسین جب اپنے بدرعالی قدر کو یا دکرتے توروتے روتے آپ کی ریش مبارک آنبوؤل سے تر موجاتی اور جو مخص آپ کواس حالت میں دیکھتا تو آپ کے رونے سے وہ گرید کرتا اور جوفر شتے اس امام شہید کی قبر کے یاس ہیں وہ آپ پرروتے ہیں اوران کےرونے سے فضامیں پرندے اور جو کچھ فضا اور آسان پرفر شے ہیں وہ سب گریر کرتے ہیں،ابن تولوبیانے سندمعتبر کے ساتھ داؤ در تی ہے روایت کی ہے دہ کہتا ہے کہ ایک دن میں حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو آپ نے یانی منگوا یا جب یانی بیا تو آپ کی آعکھوں ہے آنسو بہنے لگےاور فر ما یا اے داؤ دخدالعنت کرے قاحلان حسین پر پھر فر ما یا جو محض یا نی ہے اور خصرت کو یاد کرے اور آپ کے قاتلان پرلست کرے ویقینا خداوند عالم ایک لا کھنیکیاں اس کے لئے لکھ دیتا ہے، ادرایک لا کھ گناہ اس کے اٹھالیتا ہے اور ایک لا کھور بے اس کے بلند کرتا ہے اور اس طرح ہے جے اس نے ایک لا کھفلام آزاد کتے ہوں اور قیامت كدن وه تعند عاور خوش وكرم دل كرماته معوث موكار

شیخ طوی قدس برہ نے سند معتر کے ساتھ معاویہ بن وہب سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت صادق کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا کر خمید ہی آپ کی مجلس میں آیا اور اس نے سلام کیا، حضرت نے فرمایا و علیعك السلاھ ور حمة الله اے شیخ ہمارے پاس آؤ، وہ بوڑھا شخص امام صادق کے پاس گیا اس نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور رونے لگا السلاھ ور حمة الله اے شیخ ہمارے پاس آؤ، وہ بوڑھا شخص امام صادق کے پاس گیا اس نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور رونے کا کیا سب ہے عرض کیا فرزندر سول سوسال سے میں اس امید سے ہوں کہ آپ خرون کریں اور میشد میں کہتا ہوں کہ اس سال اس مہیند اور اس دن ایسا ہوگا گین میں آپ میں وہ حالت شیعوں کو خالفین کے ہاتھ سے نجات دیں اور ہم ہیٹ میں گرون گیا تو تیا مت پر روئے اور فرما یا اے شیخ اگر تیری اجل میں تا خیر ہوئی اور ہم نے خروج کیا تو تیا مت کے دن رسول خدا کے اہل بیت کے ساتھ ہوگا، وہ شخص خروج کیا تو تیا مت کے دن رسول خدا کے اہل بیت کے ساتھ ہوگا، وہ شخص کہنے لگا جب بیا بات میں نے آپ سے بن لی تو اس کے بعد جو چیز بھی مجھ نے قت ہوجائے بھے اس کی پرواہ نہیں ہوگے، خدا کی کتا ب اور خدا کی تی تی میں جو شرے مورا کے ہیں کہ میں کہنے ہوگا۔ اس کے بعد جو چیز بھی مجھ نے قت ہوجائے مجھ اس کی پرواہ نہیں ہوگے، خدا کی کتا ب اور خدا کی تاب اور کی خدا کی کتا ب اور خدا کی تیاں کہ میں کہنے ہوگا۔ اس کے میں کہنے ہوگا وراگئے ہیں کہ میں دور کر گیا گیا ہوں جب تک ان سے متمک رہو گے گراہ نہیں ہوگے، خدا کی کتا ب اور

المل كوفة يلى سے جورم فول كيا يك اطراف كوفة كارسية ولاجول آپ سايغ رايا كيا ہمارے جديد ركوار امام سين كي تير كرو يك كير فربايان بسيائين بسيكه خداوند عالمهن خون كامطالبهك بمجادد يولاد فالمسريرك أمصيب امام سين كالمصيب جيهي نيل إلى اورخدا کاردادیں مبرکیا ہے پی خدا نے انجیں مبرکر نے دالوں کی بجترین جزاری ہے، جب تیامت ہوگاتور مول خداتشریف لایک کے يرك مخرت جوير سے الى بيت بيں جب قيامت کے دن اکا مکتو ہدائے سے تھراہ ہے نے فریایاں سے نئے براگمان میں کرتم رہتے ہو، عرض کیا تابی باں بنریایا تمہارا حضر ہے کا زیارے کے لئے جاتا کیا ہے کیٹے گائیں جاتا ہوں اور بہت وفعہ جاتا ہوں، آپ نے اور خاسے کی ماس بیں مکٹ ٹیل کرچنزے اپنے امل بیٹ کے اٹھار وافر او کے ساتھ شہید ہوئے ہیں جنبوں نے دین خدا کے لئے جہاد اورامام سيئ ال كمناتعة بول كادر رمول خدائد اپنادست مبارك الممسين كيمر پر ركها بوگاء اوراس مرسة خون بهدر إجوگاءتو المخفز جافوا كري كاكه خدايا بيركامت سهمال كرانهول نديم ساجيا كيلوكيول في يام بهماك بالبدية فرايام يزيافون كر تااور وعامر وه اور تاپينديد بيه ميكر المام سين پريز عافز عاكر تااور روتامر پينديده ب يرية مصوين مبهلتا الحسن المقال جلمنبر1 **3** 

# چوهمی فصل

ان بعض روایات واخبار کے بیان میں جواس مظلوم کی شہادت کے سلسلہ میں وار دہوئی ہیں

فيخ جعفرين قولويد في سلمان سدروايت كي بانهول ففرمايا آسان مي كوكي فرشت نبيس جورسول اكرم كي خدمت مين ساآيا ہوادراس نے آمخصرت سے آپ کے بیٹے حسین کی تعزیت نہ کی ہوادرسب نے آمخصرت کواس آواب کی خردی جوخدانے شہادت کی وجہ سے آ مجناب کوعطافر مایا ہے اور ہرایک آپ کے یاس وہ خاک لے کرآیا جس خاک پراس مظلوم کوظلم وجورے شہید کریں محاور جوفرشتہ بھی آتا تو حضرت فرماتے خداوند قاتل حسین کو مخدول کراس کا ساتھ نہ دے جواس کی مدونہ کرے اوراس کولل کرے جوائے ل کرے اوراس کو ذرج کرے اور انہیں اپیے مقصد میں کامیاب نہ کرراوی کہتا ہے کہ محضرت کی وعاان ملاعین کے متعلق قبول ہوئی ، یزید آنجاب تے آل کرنے کے بعدونیا سے لذت نہ حاصل کرسکا ،خداوند عالم نے اچا تک اس کی گرفت کی رات کوست ہوکرسویا میچ کواسے مردہ پایا گیا، جبکہ بالکل سیاہ موچکا تھااورجنیوں نے یزید کا تباع آپ کے شہید کرنے میں کیا یاجواس شکر میں گئے ان میں سے کوئی نہیں بھا کہ وہ برص یاد ہوا تی میں بتالا شعوا مواوريد باريال الن كى اولاديس بحى بطور ميراث ده كيس، اورامام باقر بي كى روايت ب كديمين يس جب امام حسين رسول خداكى فدمت میں حاضر ہوتے تو آمحضرت امیر الموشین سے فرماتے کہ یاعلی سین کومیرے لئے بکڑے دہو، پس حضرت امیر حسین کوهام لیتے اور رول اس ك نجار صكوبوت ليت اوركريرك ون اللهام خلوم في عرض كيااباجان آب كون روسة بين فرماياات فرزندكراي! كيول ندكريدكرون كديين وثمنون كي تلوادون كى جكدكا بوسدليتا مون، الم حسين في عرض كياباباجان بين قُل كرويا جاؤن كا؟ فرمايا بال تم تمهارے بھائی اور مہارے باپ خداکی شم سبقل ہوں گے، امام حسین نے عرض کیا چرھاری قبریں ایک دوسرے سے الگ ہوں گی؟ فرمایا ہاں بیٹا المام حسین نے عرض کیا چرآب کی امت میں سے کون جاری زیارت کرے گا؟ توحضرت نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے باب اور بعانی کی زیارت نہیں کریں گے گرمیری امت کے صدیق ،اور خفرت صادق سے بیروایت بھی کی ہے آپ نے فرمایا ایک دن امام حسین رسول خداکی گودیس بینے ہوئے تعے حضرت ان سے کھیلتے اور انہیں بنساتے تھے کہ عائشہ نے کہایارسول اللہ اس بح کو کتنازیادہ آپ پیار كرتے ہيں،حضرت فرمايا!واے موتجھ پريس كول شاك سے عبت كرول، يد جھے كول ندييادا مو، حالاتك يد جيمرےول كاميوه ب اورمیری آتھوں کا نور ہے اور بیقینی بات ہے کہ میری امت اس آقل کرے گی، پس جوخص اس کی شہادت کے بعداس کی زیارت کرے گاتو خداوندعالم اس کے لئے میر ح جول میں سے ایک ج لکھ دے گا، عائشہ نے تعجب سے بوچھا آپ کے جو ل میں سے ایک جج ، حضرت نے فرما يا بلكدوه ج مير يحول مين سي، پهراس نے تعب كيا، آپ نے فرما يا بلكه چارج اور وه مسلسل تعب كرتى من اور حضرت بروحات محي

یہاں تک کرآپ نے فرمایامیر ہے جو ں میں سے نوے جم کہ ہرج کے کے اس تقوم دیجی ہو، شیخ مفیط سی ابن قولو پیاور ابن ہابو پیرضوان الدعلیم نے معتبر اسناد کے ساتھ اصبع بن نباتہ وغیرہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن امیر المومنین سنبر کوفیہ پر خطبہ دیتے ہوئے فرمارے تھے کہ مجھ سے پوچھوجو جاہواس سے پہلے کہ مجھےنہ یاؤ،خدا کوشم گزشتہ اورآئندہ کے اخبار میں سے جو کچھ پوچھوالبتہ میں تہمیں اس کی خبر دول گا، پس سعد بن الی وقاص معروبو کیا اور کینے لگا اے امیر الموشیق محصے بتاہیے کہ میر بربر اور ڈاڑھی کے کتنے بال میں آپ نے فرمایا کہ میر نے لیل اور دوست رسول خدانے مجھے بتایا تھا کہ تو مجھے سے بیسوال کرے گا، اور پھی بتایا کہ تیرے سراورڈ اڑھی میں کتنے بال ہیں اور بیھی بتایا کہ ہربال کی جزمیں شیطان ہے جو تجھے گمراہ کرتا ہے اور تیرے گھرمیں ایک لڑکا ہے جومیرے بیٹے حسین کوشہید کرے گااورا گر تجھے بتاؤں کہ تیرے بالوں کی تعداد کتنی ہے تو تو میری تصدیق نہیں کرے گالیکن جوبات میں نے کہی ہے اس سے میرے گفتگو کی حقیقت ظاہر ہوجائے گی،اوراس وتت عمر بن سعد بخ تفااود ابھی ابھی چلنے لگا تھا بلعدید الله علیه (ارشاداوراحتجاج کی روایت میں سعد کا تامنہیں ہے بلکدیہ ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیااوراس نے بیسوال کیا، اور حضرت نے وہی جواب دیااورآخر میں فرمایا اگریہنہ ہوتا کہ جو پھتونے یو چھاہاس کی دلیل پیش کرنامشکل ے، تو میں تجھے تیرے بالوں کی تعداد بتا تالیکن اس کی نشانی وہی تیرالڑ کا ہے النے احمیری نے قرب الا مناد میں حضرت صادق سے روایت کی ہے كەحفرت امير المونين اپنے دوسحابيوں كے ساتھ زيمن كر بلايس بہنچ جب اس صحراميں داخل ہوئے تو آپ كى آتھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا بیان کے اونوں کے بٹھانے کی جگدہے اور بیسامان اٹارنے کی جگدہے اور یہاں ان کے خون بہائے جامیں گے، کیا کہنا تیرااے تربت كرتجم يردوستان خدا كي خون بهيل كي شيخ مفيد نے روايت كى ہے كرعمر بن سعد تعين نے امام حسين سے كہا كه مارے ياس كچھ ب عقل لوگ رہتے ہیں جو بیگمان کرتے ہیں کہ بین آپ تول کروں گا، فرمایا وہ بے عقل نہیں بلکہ وہ عالم اور عاقل ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے بعد تو تعوری دیرواق کی گذم کھا سکے گا، شخصدول نے صادق الل بیت سے روایت کی ہے کہ امام سین ایک ون امام سن کے یاس كتے جبان كى نگاه اين بھائى پر پرى تورونے كلے فرمايا اے اباعبدالله آپ كول رور بي بي امام سين نفرمايا مي اس بلاوم صيبت كى وجسے دور ہاہوں جوآب پرآئے گی،امام سن نفر مایا محمد پرجومصیب آئے گی دہ توزیر ہے جو محصوبی کے لیکن لا یوم کیومک آپ كدن كى طرح توكوكى دن نبيل بمارا فرادآب كمقابله مين آس كرت كول كرف خون بهان بتك حرمت اور عورتو ل اور يول کوقید کرنے اور آپ کے مال واسباب او شخ پرتواس وقت بن امیہ پرلعنت اترے گی اور آنھان خون برسائے گا،اور ہر چیز آپ پر گرمیکرے گی، یہاں تک کروشی جانور جنگلوں میں اور محیلیاں دریاؤں میں آپ برگر بہ کریں گے مولف کہتا ہے تن بیہ کہا گرکوئی بابصیرت غوروتا مل كرتوات المصيبت سيزياده مصيبت نظرنبين آئ كى كيونكدابتدائ دنياس كرآج تك تواريخ ويركي طرف مراجعه كرن کے بعد کوئی واقعہ اتناعظیم ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے بی کے فرزند کواس کے اصحاب الل بیت کے ساتھ ایک بی ون میں قبل کر کے اس کا مال واسباب لوٹ لیں اور اس کے خیموں کوجلا دیں، اس کا سراور اس کے ساتھیوں اور اولاد کے سراس کے عمیال واطفال کے ساتھ شہر بشہر لے جائي اوريكدم اس ملت ودين وتفوكر ماردين كرجس كي طرف اپن نسبت ديية بين جب كهان كي سلطنت وقوت كالمحمارا ك دين يرموندكه كوكي ادردين والت ماسمعنا بهذا في آباء ناالا ولين فانالله وانااليه راجعون من مصيبة مأاعظمها واوجعها و

#### دوسرامقصد:

ان چیزوں کا بیان جوسیدالشہد ا کے متعلق ہیں مدینہ سے چل کر کر بلا میں وارد ہونے تک اور حضرت مسلم اور ان کے دو شہز ادوں کی شہادت اور اس میں چند فصول ہیں۔

### ببها فصل

#### سيرالشيداء كممعظم كاطرف متوجهون كابيان

چونکدیددا قد بولناک کتب فریقین می مختف طور پردارد بوا به انداس رساله می مخفر طریقه سے اس پراکتفا و کیاجائے گا جےاعاظم علاء نے ایک معتر کتب میں ذکر کیا ہے اور حتی الامکان ہم مجع مغیرسید ابن طاؤس ۔ ابن نما اور طبری کی روایت سے تجاوز نہیں كريس كاوران كى روايت كوبا قيول برترج وي محداورغالبا دبتداء مطلب مس كل اختلاف اوراس كاقل كى طرف اشاره موكار اب ہم کتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب امام حسن نے ریاض قدس کی طرف رحلت فرمائی ۔ توعران کے شیعہ حرکت میں آئے اور انہوں نے امام حسین کو خط الکھا کہ ہم معاویہ کی خلافت کا جواا تارکرآپ کی بیعت کرتے ہیں حضرت نے اس وقت اس چیز کوفرین مسلحت نہ جھتے ہوے اس الکارکیا۔اورانیں معاویہ کی حکومت کے اختام تک مبرکرنے کا حکم دیا۔ پس جب معادیہ نے بعدرہ رجب لا دیں دنیا سے رخسيسنر با عرصااور يزيداس كى جكه پرمند حكومت پربيغاتووه اسئ امر ظانت كى طرف مستعد بوااوراس في وليد بن عتب بن ايسفيان كو جوكه معاويد كالحرف سعدين كالورز تعاراس مضمون كانحط لكعاكدوليد ميرس لي بيهت لورابوعبدالله الحسين عبدالله بن عمر عبدالله بن زبيراورعبدالحن بن اني بكر سے اور ان پراس معاملہ يس منى كرو۔ اور ان كاكوئى عذر قبول ندكرو۔ اور ان يس سے جومجى بيعت كا اكار كرے اس كاسرتن سے جداكر كے ميرى طرف بي و جب بينط وليدكو طا۔اس في مروان كو بلايا اوراس معامله ميس مشوره كميامروان في کہاامجی تک بوگ معاویہ کی موت سے باخر نیس ہیں فور انہیں بلاؤاور بزید کی بیعت ان سے الواور ان میں سے جو محی بیعت قبول ند كرے است كل كردولي اى رات وليد نے ان افرادكو بلايا اور بيلوگ اس ونت روضه منوره حضرت رسول خدا ميں جمع تنے جب وليد كا پيغام انيس بينواتو امام حسين فرما يا جب بن اسيخ محروالس جلا كياتو دليدكي دعوت قبول كرون كا وليدكا پيغام رسال جوكه عربن عنان تھا۔واپس چلاگیا عبداللہ بن زیر نے کہااے اباعبداللہ ولید کاس وقت بلانا بموقعہ ہواوراس چرنے میرے ول کو پریشان کردیا ہے۔آپ کول میں کیا خیال ہے حضرت نے فرمایا میراخیال ہے کہ معاویہ طاخیہ مرحمیا ہے اور ولید نے ممیں یزید کی بیعت کے ليے بلايا ہے۔جب بيلوگ وليد كے دلى راز سے مطلع ہوت توعبداللہ بن عمراورعبدالرحن بن ابى بكرنے كہا ہم تواسيخ محرجاتے ہيں اور اسيند وروازے بندكر ليت إلى \_اورائن زير كنے لكاش تويزيدكى بيت بھى بجى نيس كرون كا \_اماحسين نے فرمايا كديرے ليے وكى چارہ کارنہیں سواے اس کے کہ میں ولید کے پاس جاؤں اس آ پ اپنے دولت کدہ پرتشریف لے گئے اور تیس افراد اپنے اہل بیت اور موالیوں میں سے بلاے اور انہیں فرمایا کماسے بتھیار لےلو۔اور انہیں اپنے ساتھ لےلیا اور فرمایاتم اس کے تھر کے دروازے پر بیٹ جانا اگرمیری آواز بلند ہوتوتم لوگ مکان کے اندرآ جانا جب آپ مکان کے اندرتشریف لے گئے تو دیکھا کہ مروان بھی ولید کے پاس بیٹھا

ہے ہیں آ پ جا کر پیٹھ کے تو ولید نے معاویہ کی موت کی خبر آ پ ہے بیان کی آ پ نے کلمہ استر جاع کہا چرولید نے برید کا خط جو بیعت لینے کے سلسلہ میں اس نے لکھاتھا آ پ کے سامنے پر ھا آ پ نے فر ما یا میں گمان نہیں کرتا کہ تم راضی وہ جاؤ کہ میں بزید کی تخی طور پر بیعت کروں تا کہ انہیں معلوم ہو۔ ولید نے کہا ہی ہاں ایسائی بیعت کروں تا کہ انہیں معلوم ہو۔ ولید نے کہا ہی ہاں ایسائی ہے حضرت نے فر ما یا آئ رات من تک تا خیر کروتا کہ تم اس معاملہ میں اپنی رائے کود کھے بھال لو۔ ولید نے کہا ، سب بجا ہے فدا آ پ کا ساتھ دے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے مجمع میں آ پ سے ملا قات ہو۔ مروان سے ولید نے کہا ، ان سے دستر وار نہ ہواگر اب تو نے ان سے بیعت نہ لی تو پھر ان تک کہ لوگوں کے مجمع میں آ پ سے ملا قات ہو۔ مروان سے ولید نے کہا ، ان سے دستر وار نہ ہواگر اب تو نے ان سے بیعت نہ لی تو پھر ان تک تیرا ہم تھوں والی سے بیعت نہ لی تو پھر ان تک تیرے قبضہ میں انہیں جانے نہ وے دیرے دست کی بیعت نہ کریں و دندان کی گردن اڑ اور سے دھرت کواس بلید کی بات پر غصر آ گیا اور فر ما یا: اے ذر تا ( نیلی آ تکھوں والی عورت ) کے بیٹے تو مجھے آل کر سے گا۔ خدا کی شم تو جھوٹ بکنا ہے اور تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے آل کرنے پر قادر نہیں پھر آ پ نے ولید کی طرف درخ کیا اور فر ما یا:

"اعامراهم الل بيت بوت اورمعدن رسالت بين - المائك مارع كرين آت جات ريج بين اورخداوند عالم في بيدائش مين ميل مقدم ركها ب اور مين براس دنيا كوختم كرے كا۔ اور يزيد خص فاسقِ شراب خوراور ناحق لوگوں كول كرنے والا اور علانيہ گنامول كاارتكاب كرتاب اورمجه جيباانسان اس جيڪ خص كى بيعت نہيں كرسكتا۔ اور باقى باتيں جبتم سے ملاقات ہوگي توكہيں غير كے۔ ي كهركرآب بابر على كي اورابي مدكارول كى طرف اوث آئ يديوا قعد مفترى رات كاب جبكه ماه رجب ي تين دن باقی تھے جب حضرت باہر چلے گئے تومروان نے ولیدے کہا تونے میری بات نہیں مانی فدا کی سم اب وہ تیرے ہاتھ بھی نہ آئی گے وليد نے كها، وائے ہو تجھ پر جورائے تونے ميرے ليے پندكى بوه ميرے دين ودنيا كى بلاكت كاباعث بے خداك قتم ميں راضي نبيل مول كمتمام ونياميري ملك موجاع اور مين خون حسين مين شريك مول سجان الله كيا توراضي بكم من حسين كوصرف اس بات پرقل كردول كدوه كہتا ہے ميں يزيد كى بيعت نہيں كرتا۔ خداك قتم جو تخص خون حسين ميں شريك ہو قيامت كدن اس كے پاس كوئى فيكن نہيں ہوگی۔اورندہوسکے گیمروان نے بظاہر کہا کہ اگر تیری نظر میں بیات ہے تو تو نے تھیک کیا ہے لیکن دل سے اسے دلید کی رائے پندنہیں تھی ولید نے ای رات ابن زبیر کی بیعت لینے پر ذور دیا اور اس نے انکار کیا یہاں تک کہ وہ رات ہی رات مدیند سے بھاگ کر مکہ چلا گیا۔ جب دلیداس کے فرارسے باخبر ہوا تو بنی امیہ میں سے ایک شخص کوای (۱۰۸) سواروں کے ساتھ اس کے تعاقب میں بھیجا۔ چونکدوہ غیرمتعارف راستہ سے گیاتھا۔ جتناانہوں نے اسے تلاش کیا اسے نہ پاکرواہی آگئے۔ جب صبح ہوئی تو امام حسین گھرسے باہر نكلے۔ مديند كايك كوچه يس مروان كى آپ سے ملاقات ہوگئ ۔ تووہ كہنے لگا۔ اے اباعبدالله يس آپ ونفيحت كرتا ہوں آپ ميرى اطاعت مجيئ اورميري نفيحت قبول كرليس حفزت نفرمايا تيري نفيحت كون ي ب-اس نے كہاميں آب سے كہتا ہوں كه آپ يزيد كى بعت كرليس كيونكه يزيدكى بيعت آب كدين دنياك لي بهتر بي حضرت في ما يا اناللدوا نااليد اجعون وعلى الاسلام السلام "مروان ككمات حرت كاباعث بوئ كدحفرت فكمداسر جاع زبان جارى كمااورفر ما يااسلام برسلام بوجب امت مبتلا بوجائ يزيدجي

خلیفہ کے ساتھ اور بختین میں نے اپنے جدبزر گوار اور رسول خدا کو بیفر ماتے ہوء سٹا کہ خلافت آل ابوسفیان پرحرام ہے۔ مروان اور حضرت کے درمیان بہت گفتگو ہوئی ہی مروان عصر کی حالت میں حضرت کوچھوڑ کرچلا گیا۔ ہفتہ کے دن کے آخر میں پھرولید نے کسی کو حضرت امام حسین کی خدمت میں بھیجااور بیعت کے معاملہ میں تاکید کی۔آپ نے فرمایا صبر کردیبال تک کہ میں آئ رات سوج لول اور ای رات جو کہ اتوار کی رات تھی اور رجب کے ختم ہونے میں دودن باقی رہ گئے تھے آپ مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جب آپ نے مدينات تكلنى كاعزم بالجزم كرليا تواسينة نا نارسول خداً، مال فاطمة الزبر اور بمائى حسن مجتى كى قبر يركي اوران كوالودائ كيا اوراسي بين بھائی کے بیٹے اپنے بھائی اور اپنے تمام الل بیٹ اپنے ساتھ لیے سوائے محد بن حفیہ رحمہ اللہ کے کہ جنہیں جب معلوم ہوا کہ حضرت جانے كاتصدكر كي بين توده آپ كى خدمت يس حاضر بوغ اوركهاا برادگراى! آپ تمام كلوت سے مجھے زياده مزيز بين اور آپ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ مجبوب ہیں اور میں ایسا مخفی نہیں کہ کی سے نعیجت میں درینے کروں اور آپ زیادہ سر اوار ہیں اس سلسلہ میں جو میں مصلحت بحتا ہوں وہ عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ میرانس میراجہم اور میری جان ہیں اور آج آپ ہی سنداور سیداہل بیٹ میں اور آپ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت مجھ پر داجب ہے کونگہ خداوند عالم نے آپ کونتخب کیا ہے اور جنت کاسر دار مقرر کیا ہے۔ اے بھائی میں آپ کے لے مصلحت سیجھتا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کنارہ شی کریں اوروہ علاقے اور شہر جواس کے زیر فرمان ہیں ان سے دوری اختیار کریں۔ مستن غیرآ بادعلاقہ میں چلے جائے اوراپے قاصدلوگوں کے پاس جیجیں انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگروہ آپ کی بیعت کواختیار کریں توحمد ضدا کیجے ادر اگر دہ آپ کے علادہ کی کی بیعت کرلیں تو اس سے آپ کے دین میں کوئی کی نہیں واقع ہوگا۔ادر آپ کی مروت اورفضل میں کوئی تقص نہیں ہوگا۔ ہیں اس سے ڈرتا ہول کہ آپ کی شہر ہیں جائیں اوراس شہر والوں میں اختلاف ہوجائے۔ایک . گرده آپ كساته مواوردوسرا آپ كىخالفت مواورمعالمه جنگ دجدال تك جاپنچ تواس دنت سب سے پہلے آپ بى تيركابدف اور شمشير كانشاند موں كے اورآپ كاخون جبكرآپ بهترين ظلوق بيں اپنى ذات اور مان باب كے لحاظ سے ضائع موجائے اور الى بيت بانرف کی حرمت پرحزف آئے۔

جفرت نے فرمایا: بھائی ہیں کہاں کا سفرا نعتار کروں۔ محمد نے کہا کہ معظمہ تشریف لے جائے اور ہہاں قرار کوئریں۔ اب
اگر اہل کہ آپ سے بوفائی کا راستہ اختیار کریں تو یمن کے علاقہ میں چلے جائے کیونکہ اس علاقہ میں رہنے والے آپ کے والمداور
جد بزرگوار کے شیعہ ہیں ان کے دل رہیم اور عزم صمیم ہیں اور ان کے شہر کشادہ ہیں اگر وہاں بھی آپ کا معاملہ درست نہ ہو سکے تو پھر
پہاڑ وں ریکستانوں اور درون کی طرف متوجہ ہوں اور سلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نتقل ہوتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو
لوگوں کا انجام کا رکہیں ختم ہوتا نظر آئے۔ آپ نے فرمایا: اے بھائی بے دیک تم نے شیعت و مہر پانی کی ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہار ی
رائے محکم اور تعین ہوگی اور بعض روایات کے مطابق محمد نے اپنی گفتگو طبح کردی اور بہت روئے اور اس امام مظلوم نے بھی گر رہیکیا۔
پھر آپ نے فرمایا، اسے بھائی خدا تمہیں جزائے فیرو دے تم نے شیعت اور فیرخوائی کی ہے اب میں مکہ معظمہ تی کی طرف جارہا ہوں
اور اس سفر کے لیے تیار ہو چکا ہوں اور بھائیوں کی اولا داور اسے بیرو کارشیعوں کو اپنے ساتھ لیے جارہا ہوں اور اگر تم چا ہوتو مدیدیں

ر ہواور جوسانی رونما ہواس کی جھے اطلاع دو۔ پھر آپ نے قلم دروات متکوائے اور دھیت نامدکھا۔ اور اس کو بند کر سے اس پر مہر لگادی
اور دہ مجر کے ہاتھ میں دیا اور اس رات کی تاریکی میں روانہ ہوئے اور شخ مفید کی روایت کے مطابق مدینہ سے روانہ ہوتے وقت حضرت نے اس آیت کی تلاوت کی ۔ جو جناب موگا کے فرعون کے ڈر سے نکلنے آور مدین کی طرف جانے کے واقعہ کو بیان کرتی ہے۔ فخری منعا خاکفا تیر قب قال رَبِ جُنی من القوم الظلمین ۔ لینی باہر نکلے موکی کی شہر سے جبکہ دشمنوں سے متفکر تعاقب سے پس کہا موگ نے پر وردگار مجھے نجات دے ظالم گروہ سے اور حضرت متعارف راستہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے الل خائدان نے کہا کہ مناسب نید ہو کہ متعارف راستہ سے بٹ کرچلیں جس طرح کہ ابن زبیر گیا ہے تا کہ اگر کوئی آپ کی تلاش بیس آئے تو آپ کونہ پاسکے۔ آپ نے فرمایا میں سید ھے راستے سے ادھرادھ نہیں ہوں گا۔ جب تک خدا میر سے اور ان کے درمیان تھم نہ کر ہے۔

جناب سکینہ سے روایت ہے کہ جب ہم مدید سے چاتو کوئی خانوادہ ہم اہل بیت رسالت سے زیادہ خطرہ اور خوف و ہراس میں نہیں تفا۔ اور حضرت امام محمہ باقر سے روایت ہے کہ جب امام سین نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ طیب ہا ہم چا بی تو خدرات وخوا تین بی عبدالمطلب جب آپ کے ارادہ سے مطلع ہو کی تودہ سب حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کی اور نو حدزاری کی صدابلند ہوئی یہاں تک کہ حضرت ان کے درمیان سے گزرے اور انہیں شم دی کہ دہ گرید نوحہ کی آ وازوں کو بند کریں اور مبر کریں۔ وہ مصیبت زدہ جگر جل ہوئی کہنے گئیں تو ہم نوحہ وزاری کی دن کے لیے دکھ چھوڑیں۔ خدا کی شم بیدونت ہمارے لیے اس دن کے مانند ہوئی دنیا ہے کوچ کیا اور اس کی طرح ہے جس دن فاطمہ رقیز ینب اورام کلاؤم رسول کی بیٹیوں (پروردہ) نے دنیا سے رحلت کی ۔ خدا ہماری جان کو آپ کا فدیر قرار دے۔ اے مونین کے دلوں کے جوب اور اے بزرگوں کی یا دگار پھر آپ کی دنیا سے رحلت کی ۔ خدا ہماری جان کو آپ کا فدیر قرار دے۔ اے مونین کے دلوں کے جوب اور اے بزرگوں کی یا دگار پھر آپ کی دیو جھوڑی آ ہیں اور انہوں نے نالہ وشیون کیا اور کہا میں گوائی دیتی ہوں اے نورویدہ کہ شی نے آئی وقت سا کہ جنات آپ پر نوحہ کررے ہیں اور دی ہماری دیتے ہیں کہ۔

وان قتیل الطف من آلِ هاشیم اذل رقاباً من قریش فزلیب مینآل باشیم میں جو محض مقام طف (کربلا) میں قل ہوگا۔ اس نے قریش کی گرونوں کو جھکا دیا۔ پس وہ ذلیل ہوگئیں۔

قطب راوندی اور دوسر سے اعلام کی روایت کے مطابق جناب ام سلمہ زوجہ طاہرہ حضرت رسول کے مدید سے روانہ ہونے کے وقت آ نجناب کے پاس تشریف لائی اور عرض کیاء اسے بیٹا مجھے عراق کی طرف جا کرد کھندوینا کیونکہ میں نے آپ کے جد بزر گوارسے سناہے وہ فرماتے سے کہ میرافرزند دلیند حسین عراق کی اس ذیبن میں قبل کردیا جائے گا۔ کہ جسے کر بلا کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے مادرگرامی! خداکی تشم میں اس بات کو جات ہوں اور میں ضرور قبل ہوں گا۔ اور میرے لیے جانے کے سوا جارہ کارٹیس اور میں کم خدا کے مطابق عمل کروں گا۔ خداکی تشم میں جات ہوں کہ میں کس دن شہید ہونگا۔ اور میں اپنے قاتل کو جارہ کارٹیس اور میں کھی خدا کے مطابق عمل کروں گا۔ خداکی تشم میں جات ہوں کہ میں کس دن شہید ہونگا۔ اور میں اپنے قاتل کو

پیچانتا ہوں اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں کہ جس میں میں دفن ہوں گا۔ میرے الل بیت اخرہ اور شیعوں میں سے جولوگ میرے ساتھ قل ہوں گے ان کو جانتا ہوں۔

اے مادرگرای! اگرآپ چاہیں تو آپ کووہ جگہ دکھاؤں کہ جس میں میں قبل اور دفن ہوں گا۔ پھرآپ نے کر بلا کی طرف اشارہ کیا۔ انجاز امامت سے باتی زمینیں پست ہو گئیں اور زمین کر بلا بلند ہوگئ ۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت کی شہادت کی جگہ دیکھی اور زاروقطار رونے لگیں۔

پھرآپ نے فرمایا: اے نانی امال خدانے میہ مقدر کیا اور چاہا کہ وہ مجھے ظلم وسم سے شہید ہوتے اور میرے اہل ہیت خواتین اور جماعت کو مشرق و پراگندہ اور میرے بچل کو ذرخ ہوتے اور طوق وسلاسل میں اسیر دیکھے جبکہ وہ فریاد کریں اور کوئی ان کا ناصر و مدد گار نہ ہو۔ پھر فرمایا: نانی امال! خدائی قسم میں ای طرح قبل ہو نگا۔ میں عراق نہ بھی جاؤں تب بھی یہ جھے قبل کر دیں گے پھر حضرت اُسلمہ نے کہا میرے پاس پچھ مٹی ہے جور سول خدانے جھے دی ہے اور اس کوششی میں میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ پس امام حسین نے اُسلمہ نے کہا میرے پاس پچھ مٹی ہے جور سول خدانے جھے دی ہے اور اس کوششی میں میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ پس امام حسین نے ہاتھ بڑھا یا اور کر بلاکی زمین سے ایک مشمل کو بھی اس خاک ہو سے دیں۔ اور فر ما یا ، نانی اماں اس مٹی کو بھی اس خاک میں تھی جس میں تھی جھے کر بلا میں شہید کر دیا تھی۔

کہددوا بے رسول منافقین سے کہ اگرتم اپنے گھروں میں رہوت بھی نکل آئیں گوہ اوگ کہ جن کے لیے آل وشہید ہونا لکھا جاچکا ہے۔ اپنے آبل ہونے اور آ رام کرنے کی طرف اب اگر میں توقف کروں اور جہاد کے لیے باہر نہ جاؤں تو گراہ قوم کائس کے ذریعے سے امتحان ہوگا۔ اور کس چیز سے اس تباہ ہونے والے گردہ کی آ زبائش ہوگی اوکر بلا میں میری قبر میں کون جا کے رہے گا جے خداوند عالم نے زمین بچھانے والے دن سے منتخب کیا ہے اور اس باشرف جگہ کو میر سے شیعوں کے لیے بناگاہ بنایا ہے۔ اور اس بقعہ مقدسہ کی طرف بازگشت اور جانے کو ان کے لیے دنیا وآخرت میں امن کا سبب بنایا ہے گئی تم عاشورا کے دن میرے پائ آ نا کہ جس دن کے تر میں میں کر بلا میں شہید ہو نگا۔ جب کہ میر سے اہل ہیت میں سے کوئی باتی نہیں رہے گا کہ جن کوآل کرنے کا وہ ارادہ وکھتے ہوں اور میر اسریز ید پلید کے پائل لے جائیں۔

پی جنات نے عرض کیا۔اے حبیب خدااگریہ بات نہ ہوتی کہ آپ کے علم کی اطاعت واجب اور آپ کی خالفت جائز نہیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کواس سے پہلے کہ وہ آپ تک پہنچیں قبل کردیتے۔ آپ نے فرمایا خدا کی شم ہماری قدرت ان پر تمہاری قدرت وطاقت سے زیادہ ہے کیکن ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی جمت اس کی تمام مخلوق پر تمام کریں اور قضائے اللی کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔

## دوسرى فصل

#### سیدالشید اء "کا مکمعظمہ میں وروداوراہل کوفہ کے متواتر خطوط کااس امام جن وانس کے پاس آنے کابیان

پہلے گزر چکاہے کہ سیدالشہداء اتوار کی رات کو جب کہ ماہ رجب کے جتم ہونے میں دوون رہتے تھے مدینہ سے نکلے پس جان لو کہ حضرت جمعہ کی رات تین شعبان کو کم معظمہ میں وارد ہوئے اور جب آپ کہ میں داخل ہوئے تواس آیت سے مثیل کیا ولما توجہ طقاء مددین قال عسی ر بی ان بھد میں وآ ء اسبیل یعی حضرت موکی شہر مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا جھے اُمید ہے کہ میرا پروردگار جھے سید ھے راستے کی ہدایت کرے جو میرے مقصود تک پہنچائے اور ادھرسے جب ولیدین عتبہ حاکم مدینہ کو معلوم ہوا کہ امام حسین بھی کہ کہ کی طرف ہوگر بزید کی بیعت معلوم ہوا کہ امام حسین بھی کہ کی طرف چلے گئے ہیں تو ولید نے کسی کوعبداللہ بن عرکے پاس بھیجا تا کہ وہ حاضر ہوگر بزید کی بیعت کر لی تو میں متابعت کروں گا۔ چونکہ ولیدکو ابن عمر کی بیعت کر لی تو میں متابعت کروں گا۔ چونکہ ولیدکو ابن عمر کی بیعت کر نے میں نفع نقصان نہیں نظر آیا۔ لہٰذائی نے مصلحت تا خیر میں مجھی اور اسے اس کی حالت پر چھوڑ و یا۔ عبداللہ بن عمر نے بھی کا راستہ لیا۔

پی وہ خط عبداللہ بن سمع ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ میں زیدہ اہل بیت عصمت وجلال کی خدمت میں بھیجا اور اس
بات پر زور دیا کہ خط بہت جلد حضرت کی خدمت میں جا پہنا گیں۔ پس بیدونوں بڑی تیزی سے داستہ طے کرتے ہوئے دی ماہ مبارک
رمضان کو کہ میں پنچے اور اہل کوفہ کا یہ خط اس امام معظم کی خدمت میں پیش کیا۔ اہل کوفہ نے ان کے بھیجنے کے دودن بعد قیس بن
مصر صیری عبداللہ بن شداد کا رہ بن عبداللہ سلولی کو حضرت کی طرف بہت سے خطوط دے کر کے تقریباً جن کی تعداد ایک سو پچاس
متصر صدی عبداللہ بن شداد کا رہ بن عبداللہ سلولی کو حضرت کی طرف بہت سے خطوط دے کر کے تقریباً جن کی تعداد ایک سو پچاس
متصر صدی عبداللہ بن بانی سبجی اور سعید بن عبداللہ حقی کو حضرت کی خدمت میں ایک خطہ دے کر بھیجا جس میں بیر مضمون کھا تھا:
بعد صناوید کوفہ نے بانی بن بانی سبجی اور سعید بن عبداللہ حقی کو حضرت کی خدمت میں ایک خطہ دے کر بھیجا جس میں بیر مضمون کھا تھا:

بسم الله الرحن الرحيم

یہ خط ہے حسین بن علی علیہ السلام کی خلاف میں .....ان کے شیعوں اور فدد یوں کی طرف سے امابعد: بہت جلدا ہے آپ کو دوستوں اور ہوا خوا ہوں کے پاس بہنچا ہے کیونکہ اس دلایت و ملک کے تمام لوگ آپ بے قدوم سرت لزوم کے منتظر ہیں اور آپ کے علاوہ کی پران کی نگاہ نہیں البتہ جلدی سیجے اور بڑی تھیل کے ساتھ اپنے آپ کو ان مشاق اور سرگروان لوگوں تک پہنچا ہے .... والسلام پر شیف بن رہے ، بچار بن ایجر پزید بن حارث بن رویم ، عروہ بن قیس ، عروبی بچان زبیدی ، محمد بن تیم نے اس مضمون کا خطاکھا : امابعد صحراء سرسز ہیں ، میوے کے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ کا ارادہ اس متعلق ہے تو ہماری طرف آسے کہ بہت سے شکر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور دات دن آپ کے قدوم شریف کے انتظار میں بسرکرتے ہیں۔ والسلام

اور پ در پ پے خطوط حضرت تک پنچتے رہے یہاں تک کہ ایک دن تو چھ موضط ان بے دفالوگوں کے آپ کے ہاں پنچے اور آپ تامل فریاتے اور ان کا جواب نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاس بارہ ہزار خطوط جمع ہو گئے۔

## تيسرى فصل

### حضرت كاسير جليل مسلم بن عقبل كوكوفه كي طرف جيج اورايك دوسرے قاصد

#### ك باتهاشراف بقره كوخط لكصنا بيان

جب بیوفاالل کوفہ کے رسل درسائل (قاصد وخطوط) حدہے زیادہ آئے یہاں تک کہ بارہ ہزار خطوط آپ کے پاس جع ہو گئے تو مجبور آآپ نے اس مضمون کا خطان کے جواب میں تحریر کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم: - بينط بي سين بن على كاطرف سے گروه مسلمين يامونين كي طرف \_

امابعدا معلوم ہونا چاہے کہ سعیدو ہانی آخری شخص ہے جو تمہارے بھیج ہوئے افراد میں سے پہنچ اور تمہارے خطوط پہنچائے
بعداس کے کہ بہت سے قاصداور بشارخطوط تمہاری طرف سے جھے ل چکے ہیں اور ان سب کے مضامین سے مطلع ہوا ہوں۔ جن
سب کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارا کوئی امام و پلیٹوانہیں ۔ آپ جلدی ہماری طرف آئی کہ شاید خداوند عالم آپ کی برکت سے ہمیں حق
وہدایت پر مجتبع کردے۔ یہ لو میں تمہاری طرف اپنا بھائی اپنے پچا کا بیٹا اور اپنے اہل بیت میں سے قابل واق ق مسلم بن عقیل کو بھیج رہا
ہوں پس اگر اس نے جھے بکھا کہ تمہارے عقلا عوا نا اور اشرف کی رائے اس چیز پر متنق و بجتبع ہے جو ان خطوط میں کھی ہوئی ہے تو میں
بہت جلدی تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ انشاء اللہ تعالی ۔

پس جھے اپنی جان کی قتم ہے کہ امام نہیں ہوسکتا مگر وہ شخص جولوگوں کے درمیان کتاب خدا کے مطابق تھم کرے اور ان میں عدالت کے ساتھ قیام کرے اور شریعت مقدسہ کے جادہ سے قدم باہر نہ نکالے اور لوگوں کے دین حق میں منتقیم رکھے۔ والسلام۔

پھرآ ب نے ملم بن علی اپنے بچازاد بھائی کو بلایا جو دفو وعقل وعلم تدبیر وصلاح سداد و شجاعت میں ممتاز تھے اور انہیں الل کو فدسے بیعت لینے کے لیے قیس بن مسہر صیداوی عمارہ بن عبداللہ سلولی اور عبدالرحمان بن عبداللہ اربی کے ساتھ اس طرف روانہ کیا اور نہیں تقوی اور پر ہیزگاری اور مخالفین سے اپنے معاملہ کوشنی رکھنے حسن تدبیرا ورلطف و مدارات کا بھم دیا اور فر مایا کہ اگر اللہ کو فدمیری بیعت پر متفق ہوجا تھی تو حقیقت حال میری طرف تحریر کر دپس مسلم آپ سے رخصت ہو کر مکہ سے باہر لکلے۔

سعید بن طاؤس شخ ابن نمااور دوسر ف اعلام نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط شیوخ واشراف بھر ہ کو کہ جن میں حنیف بن قیس مندر بن جارود۔ پزید بن مسعوذ ہٹلی اور قیس بن ہٹیم بھی تھے اس مضمون کا لکھا:

بم التدارجمن الرحيم - يدخط ب حسين بن على بن اني طالب كي طرف س الابعد واضح موكه خداوند عالم في جناب محمد

TOTAL CONTRACTOR

مصطفی ما التی کے بوت درسالت کے لیے انتخاب کیا یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو قیعت کی ادرا پے پر دردگار کا بیغام پہنچایا تواس وقت خدانے مرمانیس اپنے پاس بلالیا اور آپ کے بعد آپ کے اہل بیت آپ کے مقام کے زیادہ حقدار ادراس کے لیے اولی ہے۔ لیکن ایک گروہ نے ہم پر غلبہ حاصل کیا اور ہمارے تن پر قبضہ کرلیا اور ہم اس وجہ سے کو فتندوف او کھڑا نہ ہو اور خونریزی نہ ہونے پائے فامون ہوکر بیٹھ گئے اب یہ خط میں نے تمہاری طرف کھا ہے اور تہمیں خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں پس یا در کھو اشریعت نہست فامون ہوکر بیٹھ گئے اب یہ خط میں نے تمہاری طرف کھا ہے اور تہمیں خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں پس یا در کھو اشریعت نہیں و نا بود ہو چکی ہے اور سنت رسول خدا برطرف ہوگئی ہے تواگر تم لؤگ میری دعوت کو قبول کرواور میرے فرمان کی اطاعت کر دتو ہیں تہمیں گرائی کے داست سے ہٹا کر ہدایت کے داست کی است کی است کے داست کے دانے دانے کا معرف کے دانے دانے کو دائی کے دانے کر است کے دان کے دانے کو دانوں کے دانوں کے دانوں کو دانوں کی کو دانوں کے دانوں کی دانوں کے دانوں کو دانوں کے دانو

مرآب نے یہ خط اپنے موالیوں میں سے سلیمان نامی مخص کودیا جس کی گئیت ابورزین تھی اور فرمایا کہ اسے بہت جلدی صادید دسردارانِ بصرہ کے پاس لے جاؤ۔ جب سلیمان حضرت کا خطاشراف بھرہ کے پاس لے گیااوروہ اس مضمون سے آگاہ ہوئے تو وہ خوش ہوئے اور یزید بن مسعود مثلیٰ نے بن تمیم کے لوگ بن حطله کی جماعت اور بنی سعدے گروہ کو بلایا جب وہ سب حاضر ہوئے تو کہنے لگا ہے بن تمیم میں میری قدرومنزلت کیسی ہے۔وہ کہنے لگے آپ کے مرتبہ کا کیا کہنا۔خدا کی شم آپ ہماری پشت اور پشت پناہ ہیں فخروشرافت کی چوٹی اور غزت و بلندی کامر کز اور شرف ومنزلت میں سب سے آ گے ہیں یزید بن مسعود کہنے لگا میں نے تمہیں جمع کیا تا كهتم سے ايك مشوره كروں اور تم سے امداد طلب كروں۔ وہ كہنے لگے۔ ہم كوئى رفيقة آپ كى نفيحت سے نبيس اٹھا ركھيں كے اور جو مصلحت ہوگی وہ پیش کریں گےاب جو چاہیں آپ کہیں تا کہ ہم سنیں وہ کہنے لگا تہمیں معلوم ہونا چاہے کہ معاویہ مرگزا ہے۔اورظلم وجور كارشتانوت كيا باورظم وسم كستون كريك إلى اورمعاديد في الميم مف يبليا بي بيلي بيدي بيعت لي فقى اوريه مجماك یکام پزیدکوراس آئے گا۔اوراس کی حکومت کی بنیادی حکم ہوجا تیں گی حالانکہ بعیدے کے فکرمحال صورت پذیر ہوسوائے خواب وخیال کان سب باتوں کے ہوتے ہوئے پزید شراب خوار جوامت کے درمیان خلافت کا دعوی اور امارت کی آرز ورکھتا ہے حالانکہ کہ وہ حلیہ حلم بری اورزین علم سے ماری ہے خدا کی متم اس سے جنگ کرنی مشرکین سے جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ ہاں اسے جماعت حسین بن على فرزيد رسول خدا علاوه شرافت نبي اورعد كي عقل كان كي فضيلت شاريمن نبيس آسكني اوران كاعلم اندازه سے زياده ب أنبيس خلافت كاسلام كرد اورمضبوط باتھ سے ان كى بيعت كرد كيونكدوه رسول خدا سے قرابت ركھتے ہيں اورسنن واحكام كے جانے والے ہيں چھوٹے پرشفقت اور بڑے سے لطف وکرم سے پیش آتے ہیں اور کتنی زیادہ وہ دعیت کی نگہبانی کرتے ہیں اور اُمت کی امامت و پیشوائی فرماتے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ خداوند عالم نے انہیں مخلوق کے لیے جت بنا کر بھیجا ہے اوران کے موعظ کو بلیخ قرادیا ہے۔ ہاں اے لوگو!غوروفکر کرو۔اندھی تفلید کرتے ہوئے نور فق سے ایک طرف خیمہ نصب نہ کرداورا پنے آپ کو وادی ضلالت وباطل میں نہ ڈالو۔اور صخر بن قیس بعنی احنف نے جنگ جمل میں امیر الموشین کی ہمر کا بی سے پہلو تھی کی تھی اور تہمیں مدونہ کرنے کی ٹحوست سے دو جار کیا تھا۔ اباس آلودگی کوفرزندرسول خداکی مدد کرے دھوڈ الو۔خداک قتم جوفض بھی حضرت کی مدد سے چثم ہوشی کرے گا۔خداوند عالم اسے جاہ ذلت میں ڈال دے گا۔ اور اس کی ذلت اس کی اولا دوخاندان میں سرایت کرے گی اوربید کی لومیں سے مبارزہ کی زرہ کہن لی ہے اور

جنگ کا خود مر پرد کھایا ہے اور ہی بات تہیں معلوم ہوئی چاہے کہ جو تحق آل شہو بالا آخرہ و جان دے گا اور جوموت ہے بھا گے آگرہ و اس سے پہلے بنو خظار نے پکار کہا اے اس کے پنچ جس بھنے گا۔ خدا تہیں جزائے خیر دے جھے جواب دو اور بہترین جواب دو۔ سب سے پہلے بنو خظار نے پکار کہا اس کے پنچ جس کھنے گا۔ خدا تہیں جانے کے خیر دے جھے جواب دو اور بہترین کہ کہاں پر کھ کھنے تو ہم نشانہ پر بیٹھیں گا ابو خالد ہم آپ کی گھرت و مدو کریں گے اور اگر آپ ور یا جس آگر گا وی ہی آگر اس کے دوبارہ بھڑکا کس کے اور جب بھی بلاد اگر جنگ کرو تو ہم آپ کی گھرت و مدو کریں گے اور ایک جان اس کے بلکہ اپنی آلواروں سے آپ کی مدوکریں گے اور اپنی جان و بیل کے بلکہ اپنی آلواروں سے آپ کی مدوکریں گے اور اپنی جان و بیل کہ اس کو اس کے بیل کہ بھرت کہ بھرت کہ بھرت کے بیل کہ بھرت کے بیل کہ بھرت کے بیل کہ بھرت کے بیل کہ بھرت کہ بھرت کے بیل کہ بھرت کہ بھرت کہ بھرت کے بھرت کے بھرت کو بھرت کا کہ بھرت کے بھرت کرتے ہو بھرت کے بھرت کے بھرت کے بھرت کی کھوں خاطر اور پوشیرہ خمیر پر مطلع خداونہ جان کہ کہ بھرت کہ بھرت کے بھرت کے بھرت کرتے ہو بھرت کی کھوں خاطر اور پوشیرہ خمیر پر مطلع خداونہ جان کے بھرت کے بھرت کے بھرت کے بھرت کے بھرت کرتے ہو بھرت کی کھوں خاطر اور پوشیرہ خمیر پر مطلع خدائد جانم کہ بھرت کی کھوں خاطر اور پوشیرہ خمیر کی مطلع خدائد جانم کہ بھرت کے بھرت کی کھوں خاطر اور پوشیرہ خمیر کے بھرت کے بھرت کہ کہ بھرت کے بھرت کے بھرت کی کھرت خاطر کر کے بھرت کے بھرت کی کھرت خاطر کر کے بھرت کی کھرت کے بھرت کی کھرت کے بھرت کے بھرت کی کھرت کے بھرت کی کھرت کے بھرت کی کھرت کے بھرت کر کھرت کے بھرت کے بھرت

بہم اللہ الرحمن الرحم - اما بعد تحقیق آپ کا خط بھے ملا اور ہیں اس کے مضمون سے آگاہ ہوا۔ اور ہیں نے سمجھا کہ آپ
جھے اپنی اطاعت کی طرف اور اپنی مدد کے لیے بلا ہے ہیں۔ خداو عمالم زین کو کی ایسے عالم سے خالی شدر کھے جو اچھائی کا کام
کر سے اور ایسے دہر سے جوراہ رشاد کی طرف ہدایت کرے اور آپ خدا کی تلاق پر اس کی جمت ہیں اور دوئے زہین پر اس کی
امان وامانت ہیں۔ آپ زیتون احمد سے کی شاخ اور اس ورخت کی اصل رسول خدا اور آپ فرع ہیں اب نیک خال کے ساتھ آپ
ہماری طرف سنر کیجئے کی فکہ میں نے بنو تھیم کی گر دئیں آپ کی خدمت کے لیے جھا دی ہیں اور ہیں نے آپ کی اطاعت اور
متابعت کے لیے اس طرح کا شائق آئیس کر دیا ہے۔ جسے پیاسا اونٹ پانی والی چگہ کا ہوتا ہے اور میں نے آپ کی اطاعت کا قلاوہ
متابعت کے لیے اس طرح کا شائق آئیس کر دیا ہے۔ جسے پیاسا اونٹ پانی والی چگہ کا ہوتا ہو اور ہیں نے آپ کی اطاعت کا قلاوہ
بی سعد کی گر دن میں ڈال دیا ہے اور ان کی گر دن آپ کی خدمت کے لیے مطبع قرار دی ہے اور شیحت کے صاف شفاف پانی کے
ماتھ ان کے مون دل کو مدونہ کرنے اور خدمت سے بیٹھ جانے کی آلائش سے دھو یا ہے اور پاک وصاف کر دیا ہے۔ والسلام
جب سے خطالم مسین کو ملا تو آپ نے فرمایا کہ خداونہ عالم مجھے دہشت کے دن مامون اور پیاس کے دن بیر اب کر سے والی ابی رہا دیف بی قبل سے نظامیا۔

ا ما بعد پس آپ مبر کریں۔ بے شک خدا کا وعدہ حق ہے اور جولوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبکہا ر نہ بنا نمیں۔ اس آیت مبار کہ کے ذکر سے اس کا اشارہ تھا اہل کوفہ کی بیوفائی کی طرف اور منذر بن جارود کو جب آپ کا خط ملا تو وہ ڈرا کہ شاید بینظوط عبیداللہ بن زیاد کی مکاریوں کا شاخسانہ ہوں اور وہ بے چاہتا ہو کہ لوگوں کے نظریات اسے معلوم ہوں اور ہو خض کواس کے کیفر کر دار تک پہنچاہے اور منذر کی بیٹی کہ جس کا نام بجر بیشا وہ بھی عبیداللہ بن زیاد کے نکاح بیس تھی للبذا منذروہ خط اور قاصد ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ جب ابن زیادہ نے وہ خط پڑھا تو تھم تیا کہ آپ کے قاصد کی گردن اڑا دی جائے بعض کہتے ہیں اسے سولی پر لانکا دیا گیا اور بیر قاصد وہی ابورزین سلیمان تھا جو آپ کا مولائی تھا کہ جس کی جلالت شان بہت ہے بلکہ ہما دے استاد نے لولوم جان میں کئی مراتب سے ان کارتبہ بانی بن عروہ سے بلندر قرار دیا ہے جب ابن زیاد آئید گی گرچکا تو وہ منبر پر گیا اور بھرہ کے لوگوں کو تہدید و تخویف بلیغ کی اور اپنے بھائی عثان بن زیاد کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود کو فہ کی طرف چلا گیا۔ خلاصہ بید کہ جب بھرہ کے لوگ لنگر تیار کر چکا تا کہ کہ دھنرت شہید ہو گئے ہیں لہذا مجور آ انہوں نے کہ کر چکا تک کہ دھنرت شہید ہو گئے ہیں لہذا مجور آ انہوں نے سے سامان سنر کھول دیے اور آپ کا سوگ منا نے گئے۔

ایسے سامان سنر کھول دیے اور آپ کا سوگ منا نے گئے۔

حیب سے اورطبری وابوالفرج کی روایت کے مطابق جب مسلم ہانی کے دروزاہ پر پہنچ تواس کو پیغام بھیجا کہ بابرآ ؤ \_ مجھتم سے کام ہے جب بانی باہرآ یا تو جناب مسلم نے فرما یا کہ میں تمہارے یاس آ یا ہوں تا کہ مجھے پناہ دواور اپنامہمان بناؤ۔ بانی نے انہیں جواب دیا محص ایک سخت چیز کا مکلف قرار دے رہے ہیں اور اگریہ خیال ندہوتا کہ آپ میرے محر پر آئے ہیں اور مجھ پراعماد كيا ہے تويں پندكرتا كمآب ميرے ياس سے واپس كيا جائي ليكن اب ميرى غيرت اجازت نبيس دي كمآپ وجپور دوں اور اپنے گھرے نکال دوں۔ اندر تشریف لائی لی جناب مسلم بانی کے گھریں داخل ہوئے اور سابقدروایت کے مطابق جب مسلم ہانی کے تھر میں گئے توشیعہ پوشیرہ طور پرآپ کی خدمت اس حاضر ہوتے اور ان کی بیعت کرتے اورجس سے بیعت لیتے اسے تسم دیتے کہوہ راز قاش نہ کرے اور بیمعاملہ یونہی رہا یہاں تک کہ ابن شمر آشوب کی رویت کے مطابق پچپیں ہزار افراد نے آپ کی بیعت کر لی اور ابن زیادہ کومعلوم نیس تھا کہ سلم کہاں ہیں۔ لہذا اس نے جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے کہوہ مسلم کے حالات کومعلوم کریں۔ یہاں تک کہ تدبیر اور حیلوں سے وہ اپنے غلام معقل کی وساطت سے مطلع ہوا کہ آنجناب ہانی ے تھریں ہیں اور معقل ہرروزمسلم کی خدمت میں جاتا اور شیعوں کے فنی حالات سے مطلع ہوتا اور ابن زیاد کوخر دار کرتا اور چونکہ ہانی کوائن زیاد کا کھٹا تھااس نے اپنے آپ کومریض بنالیا اور بیاری کے بہانے این زیاد کی مجلس میں نہیں جا تا تھا۔ایک دن ابن زیاد نے محمد بن اشعث ، اسا و بن خارجه اور عمرو بن جاج کوجو ہانی کاسسر تعابلا یا اور کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہانی میر سے یا سنہیں آتا۔وہ کنے لگا ورتو وجہ میں معلوم نہیں کہتے کہ وہ بیار ہے۔ کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور گھر ے باہرآ تا ہے اور مرکے وروازے پر بیٹنا ہے اور اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ وہ بیار ہوتو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا-ابتم لوگ بانی کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ وومیرے درباری آئے اور میرے واجب حقوق کوضائع نہ کرے۔ کیونکہ میں پندنیں کرتا کمیرے اور ہانی کے درمیان جو کہ اشراف عرب میں سے ہے کدورت رہ یائے بس بدلوگ ہانی کے یاس گئے اوراے کی شکی طرح ابن زیاد کے مکان کی طرف لے چلے۔ بانی نے راستہ میں اساء سے کہا اے میرے سیتیج مجھے ابن زیاد ے خوف آتا ہے اور میں اس سے ڈرر ہاہوں۔اساء نے کہا کہ ڈرونیس کیونکہ اس کے دل میں تمہار مے متعلق کوئی براارادہ نہیں اوروہ اسے تیلی دیتارہا۔ یہاں تک کداس ملعون کے درباریس لے آئے اور کروحیلہ بازی سے اس سروار قبیلہ کوعبیداللہ کے یاس بنجایا۔ جب عبیدالله کی نگاه بانی پر پڑی تواس نے کہا کہ اتاك بخنائن رجلا مرادیتی کہ اپنے یاؤں موت کی طرف چل كرآيا ہے۔ پي عاب ومرزنش كرنے لكا - كدا بي ان يدكيسا فتنه كه جوتونے النے كريس برياكر ركھا ہواوريز يد كے ساتھ خیانت برتی ہے اور سلم بن عقبل کواپنے تھر میں بٹھا رکھا ہے اور اس کے لئگر اور ہتھیار جمع کر رہا ہے اور تو گمان کررہا ہے کہ یہ باتیں ہم پر خفی اور پوشیدہ رہ جائیں گی ہانی نے اٹکار کیا تواہن زیاد نے معقل کو جو کہ ہانی اور مسلم کے پوشیدہ حالات سے واقف ہو چکا تھا بلایا۔ جب بانی کی نظر معقل پر پڑی تو وہ مجما کہ بیملعون این زیاد کا جاسوس تھااور بیاس لعین کوان کے اسرار پرمطلع كرتار باب-اب بانى ا نكار نه كرسكا مجوراً كين في مسلم كونيس بلايا اور ندايية كمريس ليكرآيا بول بلكه زبروتي وه شاید بینطوط عبیداللہ بن زیادی مکاریوں کا شاخسانہ ہوں اور وہ بی عبیداللہ بن زیاد کے نکاح بین تحلیم ہوں اور برخض کواس کے کیفر کر دار تک پہنچا ہے اور منذری بین کہ جس کا نام بجریے تھا وہ بھی عبیداللہ بن زیاد کے نکاح بین تھی لہذا منذروہ خط اور قاصد ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ جب ابن زیادہ نے وہ خط پڑھا تو تھی ہویا کہ آپ کے قاصد کی گردن اڑادی جائے بیض کہتے ہیں اسے سولی پر لٹکا دیا وریہ قاصدوی ابورزین سلیمان تھا جو آپ کا مولائی تھا کہ جس کی جلالت شان بہت ہے بلکہ ہوا ہے استاد نے لولوم جان میں کئی مراتب سے ان کارتبہ بانی بن عروہ سے بلندر قرار دیا ہے جب ابن زیادا نہیں قبل کرچکا تو وہ منبر پر گیا اور بھرہ کے لوگوں کو تہدید کر فرون نے بلنے کی اور اپنے بھائی عثان بن زیاد کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود کو فد کی طرف چلاگیا۔ خلاصہ بیکہ جب بھرہ کے لوگ لشکر تیار کرچکا تا کہ کر بلا میں جا کرایا م حسین علیہ السلام کی نصر ہے وحد کریں تو آئیس اطلاع کی کہ حضرت شہید ہو گئے ہیں لہذا مجور آانہوں نے اپنے سامان سفر کھول دیے اور آپ کا سوگ منا نے گئے۔

# چوهی فصل

جناب مسلم بن عقبل کا کوف کی طرف جانا اوران برزگوار کی شہاوت کی کیفیت کا بیان کوئی بیان برنشند مسلم بن عقبل سے بیان ہو چکا ہے کہ امام صین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب کھا اور سلم بن عقبل کو تھے دیا کہ وہ کوفہ کی طرف سفر کریں اور وہ خطاکو فیوں کو پہنچا دیں۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب مسلم آپ تھے کہ سے مطابق کوفہ کے بیان ہوئے (اور بعض کلمات کے مطابق مسلم پندرہ درمضان کو کہ سے روانہ ہوئے بیان کی خوال کو کوفہ پننچ ) اور طی منازل کے بعد مدینہ میں پننچ مجد نبوی میں نماز پر می اور حضر سرسات ماب کی زیارت کی ہوئے بیانی شوال کو کوفہ پننچ ) اور طی منازل کے بعد مدینہ میں پننچ مجد نبوی میں نماز پر می اور حضر ساست آپ کی زیارت کی اسے گھر گئے اپ اہل وعیال وقبیلہ وعیاں علی اور ان کو دوائ کر کے قبیلہ ہوگیا۔ بیاس کا کہ دو دونوں (راہ طرف متوجہ ہوئے ۔ جناب مسلم نے کافی مشقت کے بعد خوب کو مضیت نامی بہتی کے پائی تک پنچایا۔ وہاں سے ایک خطا سے حالات کے متعلق اور استنظار سفر کوفہ کے مطابق کے معلی میں مرائے۔ جناب مسلم نے کافی مشقت کے بعد خوب کو مسلم کو صورت کی اور ان کا استنظار تبول ندکیا اور تھم دیا کہ کوفہ جاؤ جب مسلم کو صورت کا خط ملاتو وہ تیزی سے کوفہ کے مطرف دوائد ہوئے میں تک کے کوفہ کا خوب مسلم کو صورت کا خط ملاتو وہ تیزی سے کوفہ کے مطرف دوائد ہوئے میں تعلی ان تک کہ کوفہ کوفہ کو کہ کوفہ کو کہ کی اور کو کہ سالم بن مسیم کا گھر مشہور تھا زول اجال فر مایا۔ یہاں تک کہ کوفہ کوفہ کوفہ کو کہ سالم بن مسیب کا گھر مشہور تھا زول اجال فر مایا۔

طبری کی روایت ہے کہ مسلم بن جو بحد کے مہمان ہوئے۔ کو فہ کو گوں نے جناب مسلم کے آنے کی خرس کرا ظہار مسرت وخوشحالی کیا اور نوج در فوج حضرت کی خدمت میں آنے گئے۔ وہ جناب امام حسین علیہ السلام کا خط ہر گر وہ کے سامنے پڑھتے سے اور وہ لوگ آپ کے خط کے کلمات من کر گریہ کرتے اور بیعت کرنے لگتے تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے در میان عابس بن ابی ھبیب شاکری تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور جھڑنا کے الی بجالا یا اور کہنے لگا: اما بعد میں لوگوں کی بات نہیں بتا تا اور جھڑنیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اور میں آپ کو دھ کے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ خدا کی قسم میں تو آپ کو اپ متعلق خرویتا ہوں کہ جمل معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اور میں آپ کو دھ کے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ خدا کی قسم میں تو آپ کو اپ متعلق خرویتا ہوں کہ جس چیز پر میں نے اپنے نفس کو پختہ کر لیا ہے خدا کی قسم میں لیک کہوں گا۔ جب آپ پکاریں تو آپ کے دل میں تھا مختم اس کو بہتا ہوں کا اور ہمیشہ آپ کی مدود ہوئے اور کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے اسے عابس بیٹک جو آپ کے دل میں تھا مختم اس کی طرح اس بیان کیا ہے۔ اس کے فلا حبیب کہنے گئے خدا کی قسم کرجس کے علاوہ کوئی خداوند برجن نہیں ہے ہیں میں بھی عابس کی طرح اس بیان کیا ہے۔ اس کے فلا حبیب کہنے گئے خدا کی قسم کرجس کے علاوہ کوئی خداوند برجن نہیں ہے ہیں میں بھی عابس کی طرح اس بیان کیا ہے۔ اس کے فلا حبیب کہنے گئے خدا کی قسم کرجس کے علاوہ کوئی خداوند برجن نہیں ہے ہیں میں بھی عابس کی طرح اس جیسا عزم واردہ در کھتا ہوں۔ پھر حنی ( ظاہر آسعید بن عبداللہ حنی مراویل ) کھڑا ہوا اور اس نے بھی ایس بی گفتگو کی شخصے میں میں جو کی ایس کی گئے کہ خداوند واردہ در کھتا ہوں۔ پھر حنی ( ظاہر آسعید بن عبداللہ حقی مراویل ) کھڑا ہوا اور اس نے بھی ایس بی گفتگو کی شخصے میں میں ہوں کے میں اس کی طرح میں اس کے میں میں کہ جو تھی اس کی طرح میں کی میں میں میں کر جو کی خداوند میں میں کر بی اس کی کھڑا ہوا اور اس نے بھی ایس کی گئے کہ خور کیس کو میں کر میں کہ کو کر کو کی کھرا ہوا اور اس نے بھی ایس کی کھڑا ہوا اور اس نے بھی ایس کی کھڑا ہوا کو کی کھرا ہوا کو کی کھرا ہوا کو کہ کی کھرا ہوا کر اس کی کسے کی کس کی کھرا ہوا کو کی کھرا ہوا کو کی کھرا ہوا کی کھرا ہوا کو کی کھرا کو کی کھرا ہوا کو کی کھرا ہوا کی کھرا ہوا کو کی کھرا کو کی کھرا ہوا کیں کی کھرا ہوا کو کھرا کی کھرا ہوا کو کی کھرا ہوا کی

دوسرے اعلام نے کہا کہ جناب مسلم کے ہاتھ پر الل کوف میں سے اٹھارہ ہزارا فراوشرف بیعت سے مشرف ہوئے اوراس وقت جناب مسلم نے حصرت کی طرف خطاکھا کہ اب اٹھارہ ہزار افراد آپ کی بیت کر بیکے ہیں اگر اس طرف آپ آئیں تو مناسب ہے۔ جب خرمسلم اور اہل کوفہ کا ان کی بیعت کرنا کوفہ میں منتشر ہوا تونعمان بن بشیر نے جومعاویہ اور پڑید کی طرف سے کوفہ کا گورز تفالوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ جناب مسلم سے دستبروار ہوجاؤ اوران کے باس آنا جانا چھوڑ وو لیکن لوگوں نے اس کے کلام کی پرواہ ندکی اور اطاعت کے کان سے اسے ندستا توعبداللدین مسلم بن ربیعہ نے (جو بنی امیر کا ہوا خواہ تھا) جب نعمان کی کمزوری دیکھی تو پزیدکوخطاکھا جو جناب مسلم کے کوفہ آ نے اوزامل کوفد کے بیعت کرنے اور نعمان کی شکایت اوراس کےعلاوہ کی صاحب قدرت گورز کی خواہش پر مشتل تھا۔ عمر بن سعداور دوسر بے لوگوں نے بھی اس تسم کے خطوط لکھے اوریز پر کو حالات سے باخر کیا جب رہ باتیں برید کے کانوں میں برین تواس نے سرجون کی صوابدید برجومعاویہ کے فلاموں میں شار ہوتا تھالیکن معاویداور پرید کے زویک بلندمرتبہ پر پہنیا ہوا تھااس طرح مصلحت دیکھی کہ بھرہ کی حکومت وامارت کے ساتھ کوفد کی گورزی بھی عبیداللہ بن زیاد تعین کے لیے واگر ارکی جائے اور اس قتم کے واقعات کی اصلاح اس سے جابی جائے۔ پس برید نے عبيداللدين زيادكوجوأس وتت بصره كاوالي تفااس ني ال مضمون كالخطاكما كدائي زيادمير يشيعول ني كوفد سے مجھے خط کھااورآ گاہ کیا کی تقیل کا بیٹا کوفدیل وارد ہوا ہے اور وہ حسین علیہ السلام کے لیے تشکر جمع کررہاہے جب میرا خط تنہیں ملے فور أ كوفد كى طرف جا دُاور جس طرح هو سكے ابن عقبل كو گرفتار كر يح قيد كردوديا استقل كردويا كوفدسے نكال دو۔ جب يزيد كا خط عبيدالله بليدكوماتواس وقت اس في كوفد كسفرى تيارى كى اورائي عبائى عثان كويعره بين اپنانا كب مقرركيا اور دوسر دن مسلم بن عمروبا بلی شریک بن اعور حارثی اور این حثم وخدم اور گھروالوں کے ساتھ کوفد کی طرف روانہ ہوا۔ جب کوفد کے قریب كبنجا توهم كيا يهال تك كه نضا يرشب كي تاريكي چها كن اس ونت شهر مين داخل موا جبكه سياه ممامه سرير ركها موا تعااورا پنامنه لپييلا ہواتھااور کوفد کے لوگ اس رات امام کے آنے کے نظر منے لہذا انہوں نے گمان کیا کہ حضرت کوفد میں تجریف لے آئے ہیں لبذا اظهار فرح ومروركيا اوريه وريه اس كوسلام كررب تصاور مرحبا كتبته تصليكن اس ملعون كوتار يكي شب كي وجهس ند بچیا تا بهال تک کرلوگوں کی کثرت کی وجہ ہے مسلم بن عمر کوغصہ آگیا اور اس نے چیخ کرکہا ہٹ جاؤ۔ لوگوں پرتوعبید الله ابن زیاد ہے کس وہ لوگ منتشر ہو گئے اور وہ ملعون قعر اللہارة تک بھی کراس کے اندر داخل ہو کیا اور وہ رات وہیں گزار دی جب ووسرا . دن هواتولوگون کواطلاع دی کدوه جمع موجا نمیں۔ پھروه منبر پر گیا اور خطبہ پڑھااور اہلِ کوفیکوتہدید دیخو نف ( ڈرایا دھمکایا ) کی ادر بادشاہ کی نافر مانی سے بہت ڈرایااور پرید کی اطاعت کرنے پران سے انعام واکرام کا دعدہ کیا۔اس وقت منبر سے پنچا ترا قبائل اومحلول کے رؤسا اور امراء کو بلایا اور ان سے تاکید کی کہ جس کے متعلق میمیں گمان ہو کہ وہ پرید کا مخالف اور دلی طور اس ے صاف نہیں اس کانام کھے کر جھے دواور اگر اس معاملہ میں تم لوگوں نے ستی اور کا ہلی سے کام لیا تو تمہارا خون میرے لیے حلال ہوگا۔ جب پینبر جناب مسلم کو پینجی تو آپ نے خطرہ محسوس کیا۔ لہذا مختار کے گھرے ہانی بن عروہ کے گھر کی طرف منتقل ہوکر

حجب سن اورطبرى والوالفرج كى روايت كمطابق جب مسلم بانى كودوزاه ير پنج تواس كو پيغام بيجاك بابرآؤ - جهيم ے کام ہے جب بانی باہرآ یا تو جناب مسلم نے فرمایا کہ بیل تمہارے پاس آیا ہوں تا کہ مجھے پناہ دواور اپنامہمان بناؤ۔ بانی نے انہیں جواب دیا مجھے ایک سخت چیز کا مکلف قرار دے رہے ہیں اور اگریہ خیال ندہوتا کہ آپ میرے کھریر آئے ہیں اور مجھ پراعما وكيا ہے تو ميں پيندكر تاكم آپ ميرے پاس سے واپس كيلے جائي ليكن اب ميرى غيرت اجازت نبيس وي كرآپ كوچور ووں اورائے گھرے نکال دوں۔ اندرتشریف لائی پس جناب سلم ہانی کے گھریس وافل ہوئے اور سابقدروایت کے مطابق جبملم ہانی کے مرمی گئے توشیعہ پوشیرہ طور پرآپ کی خدمت ال جاضر ہوتے اور ان کی بیعت کرتے اور جس سے بیعت لیتے اسے تسم دیتے کدوہ راز قاش نہ کرے اور بیمعاملہ یونمی رہا یہاں تک کدابن شرآ شوب کی رویت کےمطابق پجیبل ہزار افراد نے آپ کی بیعت کر کی اور ابن زیادہ کومعلوم نیس تھا کہ مسلم کہاں ہیں۔لہذااس نے جاسوں مقرر کیے ہوئے تھے کدوہ مسلم کے حالات کومعلوم کریں۔ یہاں تک کہ تدبیر اور حیلوں سے وہ اپنے غلام معقل کی وساطت سے مطلع ہوا کہ آنجناب ہانی ے تھریں ہیں اور معقل ہرروزمسلم کی خدمت میں جاتا اور شیعوں کے مفلی حالات سے مطلع ہوتا اور ابن زیاد کوخروار کرتا اور . چونکہ ہانی کوابن زیاد کا کھٹا تھااس نے اپنے آپ کومریض بنالیا اور بیاری کے بہانے این زیاد کی مجلس میں نہیں جا تا تھا۔ایک دن ابن زیاد نے محمد بن اشعث ،اساء بن خارجه اور عمرو بن جاج کوجو بانی کاسسر تفابلا یا اور کسنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ بانی میر سے یا سنیں آتا۔وہ کیے لگا ورتو وجہمیں معلوم نیس کہتے کدوہ بھار ہے۔ کہنے لگا ہم نے سنا ہے کدوہ صحت یاب ہو گیا ہے اور گھر ے باہرآ تا ہے اور کمر کے دروازے پر بیشتا ہے ادراگر مجھے معلوم ہوچائے کدوہ بیار ہتو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤل گا۔ابتم لوگ بانی کے پاس جاؤاوراس سے کو کہ و میرے ورباریس آئے اور میرے واجب حقوق کو ضائع نہرے۔ کونکد میں پیندنیس کرتا کیمیرے اور ہانی کے درمیان جو کداشراف عرب میں سے ہے کدورت رہ پائے اس میلوگ ہانی کے پاس مگئے اورا ہے کی شکی طرح ابن زیاد کے مکان کی طرف لے چلے۔ بانی نے راستہ میں اساء سے کہا اے میرے بھتیج مجھے ابن زیاد ے خوف آتا ہے اور میں اس سے ڈررہا ہوں۔ اساء نے کہا کہ ڈرونیس کیونکداس کے ول میں تمہارے متعلق کوئی براارادہ نہیں اوروہ اسے تبلی ویتارہا۔ یہاں تک کداس ملعون کے دریار میں لے آئے اور مروحیلہ بازی سے اس سروار قبیلہ کوعبیداللہ ک پاس بنجایا۔ جب عبیداللد ک نگاه بانی پر پڑی تواس نے کہا کہ اتاك بخائن د جلا مرادیتی كدا بنے پاؤں موت كى طرف چل كراتايے - پس عماب وسرزنش كرنے لكا - كدا ب مانى بدكيسا فتنہ ب كہ جوتونے اپنے محريس برياكرركھا ب اوريزيد كے ساتھ خیانت برتی ہے اورسلم بن عقبل کوایے گھر میں بھار کھا ہے اور اس کے تشکر اور ہتھیار جع کررہا ہے اور تو گمان کررہا ہے کہ بد باتیں ہم پرخفی اور پوشیدہ رہ جا سی گی ہانی نے آ تکارکیا تو این زیاد نے معقل کو جو کہ ہانی اور سلم کے پوشیدہ حالات سے واقف ہو چکا تھا بلایا۔ جب بانی کی نظرمعقل پر پڑی آلو وہ سجھا کہ بیملعون این زیاد کا جاسوس تھا اور بیاس لعین کوان کے اسرار پرمطلع كرتار ما ب- اب بانى ا تكار ندكر سكا مجوراً كين فل عن في مسلم كونيس بلا يا اور نداسي كمر ميس كرآيا بول بلكدز بردى وه

میرے تھر میں آئے اور پناہ ما تی تو مجھے شرع آ<del>گئ کہ میں انہیں اپنے</del> تھیرے نکال دوں اب مجھے اجازت دو کہ میں جا کرانہیں ا پنے مکان سے نکال دوں تا کہ جہاں وہ چاہیں چلے جائیں۔اس کے بعد میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا اور اگر چاہتے ہوتو کوئی چیز بطور رہن وگروی تمہارے پاس رکھ دوں تا کر تمہیں اطمینان ہو کہ میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔عبیداللہ بن زیاد کہنے لگا میں تم سے دستبر دارنہیں ہونگا۔ جب تک اسے میرے یاس حاضر نہ کرو۔ بانی نے کہا خدا کی تنم یہ جی نہیں ہوگا کہ میں ا پے مہمان کوتمہارے ہاتھ میں دے دوں تا کہتم اسے آل کردو۔ این زیاد انہیں کے آنے پر زور دیتا تھا اور ہانی انکار کرتا تھا جب ان کے درمیان بات کانی بڑھ گئ تومسلم بن عمرو بالی کھڑا ہواور کہنے لگا اے امیر! اسے چھوڑ دیجئے تا کہ میں اس سے تنہا کی میں بات کرلوں اور ہانی کا ہاتھ پکڑ کروہ اسے قصر الامراہ کے ایک کونے میں لے کمیا اور ایسی جگہ پیٹھ گئے کہ جہال ابن زیاد انہیں و مکے رہاتھا اور ان کی باتیں سن رہاتھا۔ پس مسلم بن عمرونے کہا اے ہانی! میں مجھے خدا کی تشم دیتا ہوں کہ اپنے آپ کولل نہ کراؤ اورا پے عشیرہ وقبیلہ کومصیبت میں مبتلا نہ کرومسلم ابن زیادہ اور پزید کے درمیان رابطہ قرابت ورشتہ داری موجود ہے اور بیلوگ اسے قل نہیں کریں گے۔ بانی کہنے لگا خدا کی قسم بیننگ وعاریس اپنے لیے پیندنہیں کروں گا کہ اپنے مہمان کوجوفرزندرسول کا بھیجا اہواا پلی ہے دشمن کے ہاتھ میں دے دوں حالانکہ میں تندرست وتوانا ہوں۔اعوان دیددگار بھی بہت سے رکھتا ہوں۔ خدا کی متنم اگر میرا کوئی بھی مددگارنہ ہو پھر بھی میں مسلم کواس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا کہ وہ قبل کردیا جائے۔ جب ابن زیادہ نے یہ باتیں سی تو بانی کواسے پاس بلایا۔ جب بانی کواس کے قریب لے سی تواسنے بانی کودھمی دی اور کہا خدا کی تعم اگر اجھی تم نے مسلم کو حاضر نہ کیا تو میں عظم دوں گا کہ سرتن سے جدا کردیں۔ بانی کنے لگا تھے میں بیقوت وطاقت نہیں ہے کہ تو میری گردن اڑادے کیونکہ اگر تو اس فکر کے بیچے کیا تو ابھی تیرا مھرنگی تکواروں سے گھیرلیں کے اور تیجے قبیلہ مذج کے ہاتھوں کیفر کردار تک پنجائي سے اور بانی کا بي خيال تھا كداس كا قبيلداس كے ساتھ ہے اور وہ اس كى حمايت ونفرت ميں ستى نبيل كرے گا-ابن زیاد کہنے لگا تو جھے بھی مکواروں سے ڈرا تا ہے ہیں اس نے حکم دیا کہ ہانی کواس کے قریب لائیں۔ پھراس لعین نے وہ چھٹری جو اس کے ہاتھ میں تھی بانی کے چرے اور ناک پر مار ناشروع کردی کہ جس سے بانی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کے لباس پرخون بنے لگا اور اس کے چیرے کا گوشت کرنے لگا۔ اتنا مارا کہ وہ چیڑی ٹوٹ گئی ہانی نے جرات کر کے ابن زیا د کی خدمت میں جو اعوان و پاسان کھڑے تھے ان میں ہے ایک کی تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالا اور اس نے چاہا کہ وہ تلوار ابن زیاد کے مارے اس من نے تلوار کی دوسری طرف پکڑلی اور مانع ہوا کہ ہانی تلوار نہ چلا سکے۔این زیاد نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس نے چلا کر غلامول سے کہا کہ بانی کو پکرلواورز مین پر مینی کر لے جاؤ۔

غلاموں نے ہانی کو پکڑلیا اور تھینچے ہوئے ابن زیاد کے تھر کے ایک کمرہ میں ڈال کراس کا دروازہ بند کردیا۔ جب اساء بن خارجہ اور شیخ مفید کی روایت کے مطابق حسان بن اساء نے بیاصات دیکھی تواس نے این زیاد کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا ، تو نے ہمیں تھم دیا ہم گئے اور اس شخص کو بہانے سے لے آئے اب تو نے اس سے دھوکا اور عذر کیا اور اس سے بیسلوک کردہا ہے۔ ابن زیاد کواس بات سے فعد آ گیااور حکم دیا کداس کے سینر پر ملے لگاؤ۔اور ملکے اور طرائجوں سے مارا کراسے بھادیا۔اس وقت محمد بن اشعث ملعون کھڑا ہو گیااور کہنے لگامیر جمیں ادب سکھاتا ہے جو چاہے دہ کرے۔

ہم اس کے قعل پرراضی ہیں۔ پس عمرو بن جاج کوخبر ملی کہ ہائی تل ہو گیا ہے۔ عمرونے قبیلہ مذیح کوجع کیا اور اس لعین کے قصرالا ماراہ کا تھیراؤ کیا ادراس نے چلا کر کہا میں ہوں عمرو بن حجاج اور یہ قبیلہ مذج کے بہادر جمع ہو چکے ہیں کہ بانی کےخون کا بدلہ لیں۔ابن نیادکوڈرمسوس موااس فشرت قاضی سے کہا کہ ہانی کے پاس جاؤاورانے و کھے کرلوگوں کو باخر کردو کہ وہ زندہ ہے اور قل نہیں ہوا۔ جب شریک مانی سے کہا کہ مانی کے یاس کیا تو ویکھا کہ اس کے چرے سے خون بہدر ہاہے اور کہدر ہاتھا کہ میرا قبیلہ اور رشتہ دار کہاں ہیں۔ اگران میں سے دس آ دی بھی قصر میں آ جا نمی تووہ ابھی جھے ابن زیادے چیز الیں۔ پھرشر تک اس کے پاس سے ہوکر باہر نکلااوراس نے لوگوں سے کہا ہانی زندہ ہے اور اس کے قبل کی خبر جھوٹی ہے جب اس کے قبیلہ نے جان لیا کہوہ زندہ ہے۔ تو انہوں نے خداکی بہت حمدوثنا کی اورمنتشر ہو گئے اور جب ہانی کی خرمسلم کو پہنچی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں منادی کرائی کدوہ جنگ كے ليے نكل آئي \_ بوفاكو فيول نے جب منادى كى آواؤى تو مانى كے درواازے پرجمع ہو سے اورسلم باہر آئے انہوں نے برقبیلہ کے لیے الگ الگ علم ترتیب دیئے اور تھوڑے سے وقت میں مجداور بازار آپ کے ساتھیوں سے پر ہو گئے ابن زیادِ کے لیے معاملہ سخت ہوگیا کیونکہ دارالا مارہ میں بچاس افراد سے زیادہ نہیں تھے اور بچھاس کے مددگار جو باہر تھے انہیں اس تک پہنچنے كاراستنہيں ماتا تھا پس مسلم كے ساتھيوں نے قصرالا مارہ كو گھيرليا۔وہ پتھر چينگتے تھے ابن زياداوراس كى ماں كو گالياں ديتے تھے ابن زیاد نے جب اہل کوفد کی شورش دیکھی تو کثیر ابن شہاب کو اسے پاس بلایا اور کہنے لگا قبیلہ فدیج میں تمہارے دوست بہت ہیں دارالا مارہ سے باہر جاؤ اوران میں سے جو تھی تمہاری اطاعت کرے۔ وہ لوگوں کو یزید کے عقاب اور سخت جنگ کے برے انجام سے ڈرائے اورمسلم کی معاونت میں اسے ست کرے اور حمد بن اضعت کو بھیجا کووہ قبیلہ کندہ میں سے اپنے دوستوں کو اکٹھا كرے اور امان كاجمند اكھول دے اور منادى كرے كہ جوائ جمند ے كيے آجائے اس كى جان مال اور عزت محفوظ ہے اور اى طرح قعقاع ذیلی شیث بن ربعی ، جاربن جیر ، شمرذی الجوش جیسے بیوفاغداروں کوفریب دینے کے لیے باہر بھیجا۔ پس محمد بن اشعث نعلم بلندكيا تو كيمولوگ جمع مو كئے او دوسر بوگ بھى وساول شيطانى سے لوگوں كومسلم كى موافقت سے بشيان اور نادم كرر ب تصاوران کی جعیت کوافتراق میں بدل رہے تھے یہاں تک کدان غداروں نے بہت سے لوگوں کوایے ساتھ کرلیا اور دارالا مارہ کے پچھلے دروازے سے قصر میں داخل ہو گئے جب ابن زیاد نے اپنے بیروکاروں کی کشت دیکھی توشیت بن رہے کے لیے ایک علم درست کیا ادراسے منافقین کے ایک گروہ کے ساتھ باہر بھیجا اور اشراف کوفہ اور قبائل کے بڑے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ قصر کی جہت ہے چلے جائیں اور وہ مسلم کے پیروکاروں کو آوازیں دینے لگے کو اے لوگوں اپنے اوپر رحم کرواورمنتشر ہوجاؤ کیونکہ انجی شام کے شکر آرے ہیں اورتم میں ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے اور اگراطاعت کرلوامیر نے عہد کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے بزید سے معذرت كرے كا اور تهبيں ذكنے عطيات عطاكرے كا اور اس في كمائى بكراكرتم لوگ منتشر فير بوئے تو شام كاشكر آ كئے تو وہ

تمہارے مردول کول کردیں گے اور بے گناہ کو گناہ گار کی جگہ مار ڈالیس گے اور تمہاری عور توں اور بچوں کو اہل شام بیں تقسیم کردیں گے۔ کثیر بن شہاب اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی جو ابن زیاد کے ساتھ تھے وہ لوگوں کو ان باتوں کے ساتھ ڈراتے تھے یہاں تک کہ غروب آفتاب قریب آگیا اور کوفد کے لوگ ان وحشت آمیز باتوں سے دہشت میں پڑگئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

### بوفا کوفیوں کامسلم بن عقیل کے پاس سے متفرق ہونا:

الافخفف نے بین بن اسحاق سے اور اس نے عباس جدلی ہے روایت کی ہے کہ ہم چار بڑار افراد مسلم بن تقبل کے ساتھ ،
سخے جنہوں نے ابن زیاد کو دفع کرنے کے لیے ٹرون کیا تھا ابھی تھرالامراء تک نہیں پنچے سے کہ بین سوباتی رہ گئے بینی اس طرح لوگ مسلم کے اطراف سے متفرق ہو گئے۔ فلاصہ یہ کہ کوفہ کو لوگ مسلم سے الگ ہوتے گئے اور معابلہ یہاں تک پہنچا کہ تورتیں آئیں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے جا تیں اور مردا پنے بیٹوں سے کہتے کہ اپنا سرسالم لے جا و اور اپنا کا م کرد کیونکہ کل اپنے بیٹوں اور بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے جا تیں اور مردا پنے بیٹوں سے کہتے کہ اپنا سرسالم لے جا و اور اپنا کا م کرد کیونکہ کل جب شام سے لئکر آئی تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ پس پے در پے لوگ مسلم کے پاس سے پراگندہ ہو گئے اور جب نماز کے وقت آ یا اور مسلم نے مغرب کی نماز مجد ہیں پڑھائی تو اس انہوہ کئی ہیں سے مرف تیس آ دی باقی رہ گئے تھے سالم نے جب اہل کو ڈ کی اس طرح ہے وفائی دیکھی تو چاہا کہ مجد سے با برنگلیں ۔ ابھی وہ باب کندہ تک نہیں پنچے سے کہ آپ کی رفاقت میں دس افراو سے زیادہ فض بھی نظر شآیا جو انہیں کی جگہ کا داستہ بتائے یا نہیں اپنچ گھر لے جائے ۔ یا اگر دھمن ان جملہ کر سے وہ وہ ان کی اعانت کر ہے۔ باقی نظر شآیا جو انہیں کی چگھ کے اس کی دواوں کی اعانت کر ہے۔ باقی دو با کہ می کھی کی بین اس غریب مظلوم نے دیکھا تو ایک شخص بھی نظر شآیا جو انہیں کی چگھ کے اس کی مقابلہ کر کے دو وہ ان کی اعانت کر ہے۔

پس دہ کوفد کی گلیوں میں جیران و پریشان پھررہے تھے ان کی سجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جا کیں۔ یہاں تک کہان کا گزرگردہ کے بنی بجیلہ کے گھروں سے ہوا جب کچھ راستہ طے کیا طوعہ کے گھر کے دداز سے پر پہنچے اور وہ اشعث بن قیس کی کنیز تھی کہ جسے اس نے آزاد کردیا تھا اور اس نے آتا ہوں تک گھر اور اس کے بیاس تشریف لے والی نہیں آیا تھا تو طوعہ اس کے انتظار میں گھر کے درواز سے پر کھڑی تھی۔ جب مسلم نے اسے دیکھا تو اس کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا طوعہ نے سلام کا جواب دیا تو مسلم نے فرمایا۔

''اے کنیز خدارا مجھے یانی پلاؤ۔''

طوعہ پانی کاجام آپ کے لیے لے آئی۔ جب مسلم نے پانی پی لیا تو ہیں بیٹے گئے طوعہ پانی کابرتن گھر میں رکھ کروا پس آئی تو حضرت کود یکھا کہ اس کے دروازے پر بیٹے ہیں کہنے گئی ، اب بندہ خدا کیا تو نے پانی نہیں پی لیا۔ فرما یا کیوں نہیں۔ کہنے گئی چر کھڑے ہوجا کہ ادرا ہے گھر جاؤ۔ جناب مسلم نے کوئی جواب ندد یا۔ طوعہ نے اپنی بات کا اعادہ کیا۔ مسلم چر بھی خاموش رہے تیری دفع اس خاتون نے کہا سجان اللہ اے بندہ خدا کھڑا ہوجا اور اپنے گھر چلا جا کیونکر رات کے دفت تیرا میر نے دروازے پر مشہر نا

مناسب نیس اور میں بھی تیرے لیے طال اور جائز نہیں قرار دیتی جناب مسلم کھڑے ہوگئے اور فرما یا اے کنیز خدامیرااس شہر میں گھر رشتہ داروں معاون وید دگارکوئی نہیں۔ میں مسافر ہوں اور میراکوئی ٹھکا نہ نہیں کیا میمکن ہے کہ تو مجھے پراحسان کرے اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دے اور شاید آج کے بعد میں اس کا بدلہ تھے دے سکوں۔ اس نے عرض کیا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ فرما یا میں مسلم بن عقیل موں۔ اہل کوفہ نے مجھے دھو کہ دیا ہے اور مجھے اپنے گھرے آوارہ وطن کیا ہے اور میری مددسے دست بردار ہو گئے ہیں اور جھے تنہا ہے کس چھوڑ دیا ہے۔ طوعہ کہنے گلی آپ مسلم ہیں؟ فرما یاباں ۔عرض کرنے لگی ۔تشریف لاسے اور گھر کے اندر آجا کیں۔

پی وہ انہیں گھر کے اندر لے گئی اور ایک اجھے کمرے بین ان کے لیے بستر بچھا دیا اور آپ کے لیے کھانا ہے آئی۔ مسلم نے کھانا شکھایا۔ وہ مومنہ آپ کی خدمت بیں مشغول رہی۔ تھوڑی ویرگزری تھی کہ اس کا بیٹا بلال گھر آیا جب اُس نے ویکھا کہ اس کی ماں اس کمرے بیں بہت آتی جاتی ہے تو اس کے دل میں آیا کہ کوئی نئی بات ہے لہذا اس نے اپنی ماں سے اس کی وجہ پوچی۔ اس کی ماں نے چاہا کہ اس سے تخفی رکھے لیکن اور کے نے اصر ارکیا۔ طوعہ نے جناب مسلم کے آنے کی اس کو خبر دی اور اسے تسم دی کہ وہ اس آز کوفاش نہ کرے۔ بلال خاموش ہو کرسوگیا۔

عبیداللہ بن زیاد نے جب دیکھا کہ سلم کے ساتھیوں کا شوروغل بکدم ختم ہوگیا ہے تواس نے ول بیل سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ
مسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھوکوئی حیاد کیا ہوتا کہ اچا تک مجھ پر جملہ کو دیا ورا اپنا کام نکال لے دہ اس سے ڈرتا تھا کہ دارالا مارہ کا
در دازہ کھو لے اور نماز کے لیے سجد میں جائے لہٰڈا اس نے ساتھیوں کو تھم دیا کہ وہ سجد کی چھت کے تختے اتار کر دو تنی کر کے دیکھیں کہ
شاید سلم اور ان کے ساتھی مبحد کی چھوں کے نیچے اور مبحد کے کوئوں میں چھپے ہوئے نہ ہوں۔ انہوں نے اپنے دستور العمل کے مطابق
کیا اور جبتی کوشش کی انہیں مسلم کی خبر نہ معلوم ہو تکی تو انہوں نے ابن زیاد کو بتایا کہ لوگ منتشر ہو بھے ہیں اور مبحد میں کوئی بھی نہیں پھر اس
لیا ور جبتی کوشش کی انہیں مسلم کی خبر نہ معلوم ہو تکی تو انہوں نے ابن زیاد کو بتایا کہ لوگ منتشر ہو بھی ہیں اور مبحد میں کوئی بھی نہیں کوئی سے جو محض عشاء کی نماز کے لیے نہ آیا تو اس کا خون رائیگاں جائے گا۔ تھوڑی بی دیر میں مبحد
لوگوں سے بھر گئی پھر اس نے نماز پڑھائی اور منہر پر گیا اور حمد و ثنا کے بعد کہا۔
لوگوں سے بھر گئی پھر اس نے نماز پڑھائی اور منہر پر گیا اور حمد و ثنا کے بعد کہا۔

پھروہ ملعون منبر سے اتر ااور قصر میں چلا گیا جب مبح ہوئی تو اس ملعون نے دربار لگایا۔ کوفہ کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی۔ اور محمد بن اشعث پرنوازش کرتے ہوئے اسے اپنے پہلومیں بیٹھایا۔ اس وقت طوعہ کا بیٹا این زیاد کے درواز سے پر آیا اور عبدالرحن بن جحد بن اشعث کوسلم ک خردی و و ملعون اپنی باب خبیث کے پاس گیا اور آ ہستہ اسے بتا یا ابن زیاد چونکہ جمہ بن اشعث کے پہلو جس بیٹا تھا تو وہ اس مطلب ہے آگا ہو گیا اور اس نے جمہ ہے کہا کہ جا کہ اور اور سلم کو گرفتار کر لا کا اور عبید اللہ بن عہاں سلمی کو تبیلہ قیس بیٹھ اور سلم کو گرفتار کر لا کا اور عبید اللہ بن عہاں سلمی کو تبیلہ قیس کے سر افراد کے ساتھ اس کے ہمراہ بیجا پس جب وہ لکھر طوعہ کے درواز ہے پر بیٹھا اور سلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آ واز تی تو بھی آ ہے کہ لکھر ہے اور وہ اس کی تلاش میں آ بیا ہے تو آ پ نے اپنی کو اراضی کی اور اس کی طرف بڑھے ۔ وہ ب حیا گھر کے اندر کھس آئے۔ آ پ نے ان پر حملہ کیا اور آئیس بابر نکال دیا دوبارہ لکھر نے بچو کی اور مسلم نے بھی ان پر حملہ کی اور کہ بیٹی تو وہ وہ اپڑی تو وہ وہ اپڑی دو اور کا بیٹی اس کے اور کر ما یا اسے طوعہ جو نیکی تیرے اور پر لازم تھی وہ تو بجالائی اور رسول کی شفاعت کا حصہ لے بھی ہیں جن گرشت بہنچائی اور ہتھیا ہو اور کھر ایا کہ اور کھی ہیں جس کو جسودی اور پر اور میں نے دیکھا آ پ نے جھرے فرمایا کہ لوگ چھوں کے اور پر سالم کو جس نے دیکھا آ ب نے جھرے فرمایا کہ لوگ چھوں کے اور پر سال کی اور پر سالم کے بیا ہو گیا اور کو فیوں کا ہنگا مہا وراجی تی جی اور کم ایا کہ لوگ چھوں کے اور پر سال کر ایک کو بھوں کے دیکھا اور ملاحظہ فرمایا کہ لوگ چھوں کے اور پر سال کو بی کے بدن پر چھینے ہی تو فرمایا کہ لوگ چھوں کے اور پر سال کر بین کے بدن پر چھینے ہی تو فرمایا :

اکلمااری من الاجلاب بقتل عقیل یانفس اخرجی الی البوت الذی لیس له محیض یانفس اخرجی الی البوت الذی لیس له محیض (آیایه بنگامه اوراجماع فرزند عقیل کے خون بہانے کے لیے ہے توالے نفس باہر آ جااس موت کے لیے کہ جس سے جارہ اور گریزئیں)

بحر الوار ميني كركل من آكے اوركوفيوں پرجمله كيا اوركارزار من مشغول موت اور جزير هے:

| الاحرا  |        | لااقتل |      | اقسبت  |  |
|---------|--------|--------|------|--------|--|
| نكرًا   | شيأ    | البوت  | رايت | وان    |  |
| شرأ     | مُلاقٍ | يومأ   | امرء | كُلُ   |  |
| مرّاً   | سخنا   | بارد   | ال   | اويخلط |  |
| فاستقرا | النقس  |        | 8    | ردشعاع |  |
| اكنب    |        | ଠା     |      | خاف    |  |

(یں نے شم کھائی ہے کہ مرف آزاداور بڑے فض کوئل کروں گا اگر چہیں موت کو ایک اجنبی چیز جھتا ہوں برخض کسی دن بری چیز کی ملاقات کرتا یا وہ ٹھنڈے پانی کوگندے کروے پانی سے ملاتا ہے نفس کی روشنی پلٹ آئی اور وہ پکا ہوگیا ہے جھے اس بات کا خوف ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے یا جھے

والوكدد ياجائے)

### جناب مسلم کامبارزہ کو فیوں کے ساتھ

علامہ جلسی کتاب جلاء میں فرماتے ہیں کہ جب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ واز سی تووہ مجھ کئے کہ بیان کی تلاش کوآرہ ہیں فر مایا انا اللہ واناالیہ واجعون اور اپنی تلوار اٹھا کر گھر سے باہر نکلے۔ جب آپ کی نظراُن لوگوں پر پڑی تو تلوار سونت کران پرحملہ کیا اوران میں سے ایک گروہ کو خاک میں ملادیا جس طرف کا آپ رُخ کرتے ملاعین آپ آ گے سے بھاگ جاتے یہاں تک کہ چند حملوں میں پیٹالیس افرادکوداصل جہم کیااور شجاعت وقوت اس شیر بیشه میدان جنگ کی اس درجہ کی تھی کہ آپ ایک شخص کوایک ہاتھ سے پکڑ کر ادنچی جیت پر چینک دیتے تھے یہاں تک کہ بربن تمران نے ایک ضرب آپ کے زُخ انور پرلگائی کہ جس ہے آپ کا اوپر والالب اور دانت گر گئے پھر بھی وہ خدا کا شیر جس طرف کا زُنْ کرتا کوئی بھی آپ کے سامنے نہ تھر سکتا۔ جب وہ ملاعین جنگ کرنے سے عاجز آ گئے تو مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے پھر اور لکڑیاں آپ پر چھیننے گلے اور سر کنڈے کو آگ لگا کر آپ کے سر پر چھینتے جب اس سید مظلوم نے اس حالت کود یکھااوراپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو تکوار سونت کران کافروں پر حملہ کیا اور بہت سوں کو ہلاک کیا۔ جب ابن اشعث لعین نے دیکھا کہ آسانی سے انہیں قبضہ میں نہیں لیا جاسکتا کہنے لگا اے مسلم کیوں اپنے آپ کو آل کررہے ہوہم آپ کو امان دیتے ہیں اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے اور وہ آپ کے قل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جناب مسلم نے فر مایاتم کو فیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں اور منافقین بے دین سے وفانہیں ہوسکتی جب وہ شیر بیششجاعت دشمنوں سے زیادہ جنگ کرنے اوران مکار بیوفاؤں كے زخم لگانے كى دجہ سے تھك مجتے اور ضعف و تا تو انى كا آپ پرغلبہ واتو كچھ دير كے ليے آپ نے اپنى پشت ديوار سے لگال بب ابن اشعث نے دوبارہ امان پیش کی تو مجبورُ ا آپ نے امان قبول کر کی حالانکہ جانے تھے کہ ان بے دین لوگوں میں سچائی کا شائبہ مجمی نہیں ابن اشعث سے فرمایا کیا میں امان میں ہوں۔وہ کہنے لگا جی باں چراس کے ساتھیوں سے خطاب کر کے فرمایا کیا تم نے مجھے امان دے دی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں! تو آپ نے جنگ سے ہاتھ مینی لیا اور شہید ہونے کے لیے دل لگایا۔ سیدا بن طاؤس کی روایت کے مطابق جتی امان انہوں نے پیش کی۔ آپ نے قبول شرکی دشمنوں سے لڑنے کا اہتمام کیا یہاں تک کے بہت سے زخم آپ کو لگے اور ایک نامرادآ ب کے پیچے ہے آیا اوران نے آپ کی کمر پر نیزہ مارااور آپ کومنہ کے بل گرادیا ان کفار نے ہجو کمرے آپ کو گرفتار کرلیا۔ پھرایک خچرے آئے اور آپ کواس پرسوار کر کے ان کو گھیرے میں لے لیا اور آپ کی تکوار چھین کی تومسلم اس وقت اپنی زندگی ہے مايول ہو كئے اور آب كى آ كھول سے آنو بہد لكے اور فرماياية بيلا كرووغدر ب جوتم نے مجھ سے كيا ہے محر بن اشعث كنے لگا مجھ امید ہے کہ آپ کوکی ضربیں پنچ گامسلم نے فرمایا کہ چرتمہاری امان کہاں گئ ہی آپ نے آج جرت دل پردرد سے چنی اور آ نسوؤن كاسلاب آپ كي آ محمول سے بہنے لگا انہول نے كہا۔ اناللہ وانا اليد راجعون عبداللہ بن عباس ملى كہنے لگا۔ اےمسلم كيول روز ہے ہواہ ہرامقصد جو تہاری نظر ہیں ہے اس کے مقابلہ ہیں یہ تکلیفیں کھوزیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ میراگریداس سید مظلوم جناب امام حسین اور ان کے اہل ہیت کے لیے ہے کہ جو ان منافقین غدار کے فریب دینے ہے اسے اپنی دوستوں اور گھر کو چھوڑ کر اس طرف آرہے ہیں ہیں نہیں جانتا کہ ان پرکیا گزرے کی پھر آپ ابن اشعث کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جھے معلوم ہے کہ تمہاری امان پر اعتاد نہیں اور میں قبل ہوجاؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ کی خص کو امام حسین علید السلام کی طرف بھی دوتا کہ وہ کو فیوں کے کر اور جھوٹے وصدوں کی بناء پر اپنا گھر بارنہ چھوڑیں اور اپنے چھازاد بھائی غریب ومظلوم کے حالات سے مطلع ہو جا کیں کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ آج کیا گئی آپ اور اور قض انہیں جا کر کہ کہ آپ کیا چھازاد بھائی مسلم کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں کو فیوں کے ہاتھ قید ہو چکا ہوں اور قبل ہوں اور اہل کو فیوں کے ہاتھ قید ہو چکا ہوں اور قبل ہوں اور اہل کو فیوں کیا تھے ہا کہ ان کے نفاق سے نجات پاکس کی ابن اشعث مسلم کو ابن ذیاد کے قصر کے دروازے پر لے گیا اور خود قصر میں داخل ہوا ور مسلم کے حالات اس ولد الزیا کو بتائے تو این ذیاد نے کھا امان سے کیا کام تھا ہیں دروازے پر لے گیا اور خود قصر میں داخل ہوا ور مسلم کے حالات اس ولد الزیا کو بتائے تو این ذیاد نے کھا امان سے کیا کام تھا ہیں دروازے پر لے گیا اور خود قصر میں داخل ہوا ور مسلم کے حالات اس ولد الزیا کو بتائے تو این ذیار نے کھا کیا کام تھا ہیں دو تھے تھے اس لے نہیں بھی تھا کہ ان کو والات اس ولد الزیا کو بتائے تو این ذیار نے کھا کہ ان کو این دو۔

این اشعث خاموش ہوگیا جب مسلم کے دروازے پراذن باریابی کے نظر تھے۔اس وقت مسلم کی نگاہ منٹرے پانی ک صراحی پر بردی جوتھر کے دروازے کے یاس رکھی تھی۔ان منافقین کی طرف و یکھا اور فرمایاء مجھے گھونٹ یانی کاوے دو۔مسلم بن عروالمون كن كال مسلم ديماس صراحى كايانى كتنا شفارا بي كين خداك قتم تحصاس ميس سدايك قطره يانى بهي نبيل الحاريبان تك كد (معاذالله) جنبم كاكرم يانى تم جاكر يو-جناب مسلم في فرمايا وائي موتجه يرا توكون بي؟ كينزلكا يس وه بولجس في ت پیچانا اوراپے امام یزید کی اطاعت کی ہے جبکہ تونے نافر مانی کی ہے میں مسلم بن عمروبالل موں مصرت مسلم نے فرمایا تیری مال تیرے اتم میں بیٹ کرروے کس قدر بدزبان تخت دل اور جفا کارہے بیٹک تو زیادہ ستح ہے۔ شرب جیم اور خلود جیم کا۔ اس جناب مسلم انتهائی کمزوری اور پیاس کی وجہ سے دیوار سے فیک لگا کر بیٹ گئے عمرو بن حریث کوجناب سلم کی حالت پر دم آیا۔اس نے اپنے علام وحكم ديا كمسلم كے ليے يانى كے و و و علام يانى كى صراحى بيا لے كے ساتھ جناب مسلم كے ياس لا يا اور بيا لے ميس وال كرمسلم کودیا۔جب آپ نے چاہا کہ پانی پیکن تو بیال آ کے مند کے خون سے پُرموگیا۔وہ پانی آپ نے چینک دیااور پانی مانگااس دفعہ محل وہ یانی خون سے پر ہوگیا۔ تیسری مرتبہ جب پینے گئے تو آپ کے اعظے دانت پیالے میں گر پڑے۔مسلم نے کہا الحمد الله لوکان لی من الرزاق المقنويين لشربته جمد ب خداك اكريه مير ب مقوم موتا تويس بي سكتا يعني خدايا مقدرين نبيل ب كمين ونيا كاياني بيول -اس اثنا میں ابن زیاد کا قاصد آیا اور سلم کو بلایا۔ جب آپ ابن زیاد کے دربار میں وافل ہوئے تو اپ نے سلام نہ کیا۔ ابن زیاد کے ایک الزم نے چلا کرمسلم سے کہ چاہے سلام کرویا نہ کروہیں تہمیں قبل کر کے چھوڑوں گا۔ جناب مسلم نے فرمایا، جب تو مجھے قبل ہی کرنا چاہتا ہے تو ذرا مہلت دے تا کہ میں حاضرین میں سے کی کووست کرلوں تا کہ وہ میری وصیتوں پرعمل کرے۔ این زیاد نے كهاتمهي مهلت بوصيت كروتو جناب مسلم في الل درباريل سعمر بن سعد كي طرف رُخ كيا اورفرها يا تير اورمير درميان

قرابت اوردشته داری ہے بیں حاجت رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو قبول کرو۔ وہ ملعون این زیاد کو نوش کرنے کے لیے
آپ کی بات سندے کے لیے تیاد نہ ہوا۔ عبیداللہ نے کہاا ہے بے حمیت د بے غیرت! اے عمسلم تیرادشته داوہ ہے۔ کیوں اس کی وصیت
قبول کرنے سے انکاد کرتا ہے۔ من جو بچھودہ کہتا ہے جب عمر نے این زیاد سے اجازت چاہی تومسلم کا ہاتھ پکڑ کر قصر کے ایک طرف لے
عیاجناب مسلم نے فرمایا میری وصیتیں ہے ہیں:

ا۔ یہ کہ بی اس شہر میں سات سودر ہم کامقروض ہوں۔ میری زر داور تکوار کے کرمیر اقر ضداد اکرنا ۲۔ یہ کہ جب جھے آل کردین میری لاش این زیادے اجازے لے کر دفن کردینا۔

۳۔ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھ دو کہ وہ اس طرف نہ آئیں۔ چونکہ بی انہیں لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگ حضرت کے ساتھ ہیں البذا میر اخیال ہے کہ اس وجہ سے حضرت کوفہ کی طرف آ رہے ہوں گے۔

پی عربن سعالین نے مسلم کی تمام وسیس این زیادہ کو بتادیں بعیداللہ نے پی تفظی کی جس کا خلاصہ پرتھا کہ اے عراق نے خیات کی ہے جبکہ مسلم کا راز میرے سامنے فاش کردیا ہے باقی رہائی کی وسیقوں کا جواب تو وہ یہ ہے کہ جس اس کے مال ہے کوئی مرحا کا تربیس جو پی اس نے کہا ہے ویہا کر داور جب ہم نے اسے آل کردیا تو اس کے بدن کے دفن کرنے بی جس کوئی مضا کھ تربیس اور ابو الفرج کی روایت کے مطابق این زیاد نے کہا کہ مسلم کی لاش کے متعلق ہم جری سفارش بول نہیں کریں گے چونکہ ہیں اسے فی ہونے کا مستحق نہیں بھتا اس لیے کہ اس نے میر سے خلاف مرشی کی ہے اور جھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی رہے جسین تو اگر انہوں کا مسلم کی این تو اس کے بھرائن زیاد نے ہمارا قصد وارادہ ندگیا تو ہم جی اُن کا قصد نہیں کریں گے جو اگر انہوں نے ہمارا قصد وارادہ ندگیا تو ہم جی اُن کا قصد نہیں کریں گے جو ابن زیاد نے ہماری طرف درخ کیا اور پی محتقارت آ میز کھا ہت سے آئیں اور کی متعلق سے دیا ہوئی تو ہم بی اُن کا تو میر میں گوئی اور میرت کی باتیں اور کی میں اور میران ہو کی آخر میں این زیاد طلب کیا مسلم ہی پوری قونے قلب کے ساتھ اس کا جواب و سے رہے اور بہت کی باتیں ان کے درمیان ہو کی آخر میں این زیادہ لیے المعلون کے سر پر الموشیق اور تو ہم ہی اُن کا تو میر میں گوئی کی میر سے درمیان کوئی رشد داری اور قرابت ہوتی تو تو ہم ہرے آلی کا بھی شدیتا ۔ آ جناب کی مراداس کلام سے بیٹی کہ خواب کی تعرب کی کہ جو بہت کی کہ جو بی کردن اثراد و جناب مسلم نے تو کی کہ جو کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ بیدیا لا می اور دی اس کو اور این ابر چرام دادے ہیں اوران کا نسب تر ایش سے دی تھی تو تیں ہوئی تو تو میرے آلی کا بھی نہ دیتا ۔ آ جناب کی مراداس کلام سے دیتی کی کہ کوئی تھی اندا کی جو بھی اندال کردی اور اس کی کہ دین اپر اور دین ابر چرام دادے ہیں اور ان کا نسب تر ایش سے دی تو تو میں دور تا کہ اور دین ابر چرام دادے ہیں اور ان کا نسب تر ایش میں کوئی تھی دین ابر چرام دادے ہیں اور ان کا نسب تر ایش میں کوئی تھی دین ابر چرام دادے ہیں اور دین ابر چرام دادے ہیں اور کی اس کے دین ابر چرام دادے ہیں اور کی کوئی تھی کوئی تھی دور کی دور اور کی کوئی تھی کی کرن اور کی کوئی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی کوئی تھی کی کوئی تھی کوئی تھی کی کوئی کوئی تھی کوئی

پر کرین جران میں اس سلالہ اخیار کا ہاتھ کا کر انہیں تھر اللہ ارہ کی جہت پر لے کیا اور اثنازاہ میں اس مقرب یارگاہ فعدا کی زبان جد دیکمیں وہ کی بیر وہ کی اور خدا در سلوات بررسول خدا کے ساتھ جنبش میں تھی اور خداوند عالم سے مناجات کر رہے تھے اور عرض پرواز تھے کہ بار البا تو فیصلہ کر ہمارے اور اس گروہ کے درمیان جنبوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ جموت بولا ہے ہماری مدد سے دستر دار ہوگئے ہیں بکرین حران علی المعن آپ کی تھر کی جہت پراس جگہ لے گیا کہ جس کے نیچ جوتے گا نشخے دالے بیٹھے تھے اور آپ کا سرمبادک بدن سے جدا کر کے اس سرکوز میں پر پھینک دیا۔ اس کے بیچھے ہی بدن شریف کو بھی جہت سے نیچ پھینکا اور خود ڈرتا اور ارزتا ہوا ابن زیاد کے پاس گیا۔ اس بلمون نے پوچھا تیرے متنے رائی اللہ اور پریشان ہونے کی کیا وجہہے۔ وہ کہ کہ گامسلم کے آل

کرنے کے وقت میں نے ایک سیاہ دیگ مہیب شکل والے مردکوا پنے سامنے دیکھا ہے جواپی انگل دانت سے کاٹ رہاتھا اور جھے اتنا ڈراس سے لگا ہے کہ میں آج تک اس طرح بھی نہیں ڈرا۔ وہ شق کہنے لگا چونکہ تو ایک خلاف عادت کام کررہاتھا البذا تجھ پروہشت جھاگئ ہے۔ اور صورت خیال تیری نظر میں بندھ گئ ہے۔

> چ شد خاموش بزم ایمان بیاور وندهانی رازندان! گرفتندش سراز پکی بزوری بجرم آنکه مهماندار بودی!

پس ابن زیاد نے ہانی کوئل کرنے کے لیے بلایا اور محمد بن اشعث اور دوسرے لوگوں نے جتی بھی اس کی سفارش کی فائدہ مند نہ ہوئی لہذا اس نے حکم دیا کہ ہانی کو بازار میں لے جا کا اور جہاں گوسفند خرید وفر وخت کے لیے لائے جاتے ہیں وہاں اس کی گردن اڑا دو ۔ پس ہانی کی مشکیس سے ہوئے وار لا مارہ سے باہر لے گئے اور وہ فریا دکررہا تھا۔ والمذج ای الیوم یا نم جا وہ وہ این نم جے یعنی وہ اپنے فرج قبیلہ کو یکار یکارکرا پئی مدد کے لیے بلارہ سے تھے۔

سبطابن جوزی کے بیل کہ جناب مسلم کی لاش کنامہ ہیں سوئی پراٹھائی گی اور سابقہ روایت کے مطابق جب قبیلہ ذرج نے
یہ حالت دیکھی توان ہیں جرکت اور جوش پیدا ہوا اور انہوں نے دونوں کے لاشے سوئی سے اتارہ ہے اور ان پر نماز جنازہ پر ہر کر انہیں
دفن کردیا۔ پھر ابن زیاد نے مسلم اور ہانی کے سریزید کے پاس بھیج دیے اور ایک خطایزید کو کھا جس ہیں سلم وہانی کے حالات درج کے
جب خط اور سریزید کے پاس پہنچ تو دہ ملعون خوش ہوا اور حکم دیا کہ مسلم دہانی کے سردشق کے درواز بے پر لاکا دیے جا بحس اس نے
عبیداللہ کے خطاکا جواب کلما اور اس کی کارکردگی کی تعریف کی اور اس پر بڑی تو ازش وشفقت کی اور کھا کہ بیس نے سنا ہے کہ حسین عواق
کی طرف آرہ ہوں البندار استوں کی حفاظت کرو۔ ان پر کامیاب ہونے کے سلسلے میں بڑی کوشش سے کام لو اور شہو کہان کی بناء پر
لوگوں کوئل کرد اور ہرروز جو سانحہ رونما ہودہ مجھے لکھ بھیجو ..... والسلام جناب مسلم نے منگل کے دن آٹھ ماہ ذی انج کو خروج کیا تھا اور
آپ کی شہادت بدھ کے دن نوزی الجج بروزع فدوا تع ہوئی۔

الوالفرن كہتا ہے كہ جناب مسلم كى والدہ ايك كنيز هى جس كانام علية قااور عقيل نے اسے شام ميں فريد كيا تھا مولف كہا ہے كہ جناب مسلم كى اولا دكى تعداد جھے كہيں نہيں مل كى ليكن جتنے جھے تاریخ سے مل سكے ان كويس نے پانچ شاركيا ہے پہلا بيٹا عبداللہ بن مسلم ہے جو واقعہ كر بلا ميں على اكبر كے بعد پہلا شہيد ہے اور اس كى والدہ رقيد امير المونين على السلام كى صاحبزادى ہيں دوسر امجہ ہے اس كى والدہ كنيز ہے اور وہ عبداللہ كے بعد كر بلا ميں شہيد ہوا ہے اور ووافراد جناب مسلم كى اولا دميں سے قديم مناقب كى روايت كى بنا پراور بيں ادروہ ہيں محمداور ابرہيم كہ جن كى والدہ اولا وجعفر طيار ميں سے ہاں كى قيداور شہادت پانے كاواقعہ اس كے بعد تفصيل سے آئے كا الدہ بين ہيں موجود تھى (اس كاذ كر بھى گا۔ پانچویں ایک بین ہيں موجود تھى (اس كاذ كر بھى آگے ہيں ایک بین ہيں موجود تھى (اس كاذ كر بھى )

واضح ہوکہ جناب مسلم بن عقبل کی نصیلت اور جلالت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس مختر مقام پراس کا ذکر ہواور کا فی ہے
اس مقام پروہ حدیث جوباب اول کی پانچویں فصل کے آخر میں بیان ہوچکی ہے اور اس خطاعہ جواہام حسین نے کو نیوں کے خطوط
کے جواب میں لکھا تھا اور آپ کی قبر شریف مسجد کوفد کے پہلو میں حاضر وبادی قاضی و دوانی (قربت داؤد) کے لیے زیارت گاہ اور سید
بن طاق س نے جناب مسلم کے لیے دوزیار تیں نقل کی ہیں جنہیں احقرنے کتاب ہد تدالز اگرین میں نقل کر دیا ہے اور ہائی رحمت اللہ کی قبر
جناب مسلم کی قبر کے مدمقائل ہے۔ عبداللہ بن زبیر اسدی نے ہائی و مسلم کا مرشیہ کہا ہے کہ جس کا پہلا شعر ہیں ہے۔

فان كنت لاتددين ما الموت فانظرى الى هانى فى السوق وابن عقيلٍ الى هانى فى السوق وابن عقيلٍ الرَّخِيمِعلومُ بَيْن كرموت كيا چيز بحرّوبانى كوبازارين اورابنِ عقيل كود يكولو ـ (مولف نے كھاشعار جناب ملم كريدين نقل كي بين جنهيں ہم چيوڙر ہے ہيں ـ مترجم)

## يانجوس فصل

### جناب مسلم بن فقیل کے دوجھوٹے بچوں کی شہادت

چونکہ جناب مسلم کی شہادت کا ذکر ہوا میں نے مناسب سمجھا کہ طفلان مسلم کی شہادت کو بھی بیان کردوں اگر چدان کی شہادت جناب مسلم کی شہادت کے ایک سال بعدوا قع ہوئی ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ شیوخ کوفدیں سے ایک شیخ سے روایت کی ہے۔وہ کہتاہے کہ جب امام حسین درجدر فیقہ شہادت پر فائز ہو گئے تو آپ کی شکرگاہ سے جناب مسلم بن تقبل کے دو بیٹے قید کر لیے گئے ادرانبیں بن زیاد کے پاس لے گئے۔اس ملعون نے اپنے زندان بان کو بلایا اوراسے تھم دیا کمان دو بچوں کوزندان میں رکھواوران پر تختی کرو عده کھانا، اور محفذا یانی انہیں ندوینا اور اس محض نے بھی ایہ ای کیا۔وہ نیجے زغدان کی تاریک تلک جگہ میں زندگی بسر کرتے رہے۔ دن کووہ روزہ رکھتے اور جب رات ہوتی تو دوجو کی روٹیاں اور ایک پانی کا کوزہ وہ بوڑھا زندان میں لاتا اور بیہ بیجے اس سے افطار کرتے۔ ایکسال کی مت تک ان کی قید نے طول کھینچا۔ اس طویل مت کے بعد ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ ہماری قید کی مت لبی ہوگئ ہےاور زد یک ہے کہ ہماری عمر ختم ہوجائے اور ہمارے بدن بوسیدہ ہوجا سی ۔ پس جس وقت زندانی بوڑ ھا آ سے تو اس كے سامنے اپنى حالت اور رسول خدا كے ساتھ اپنى نسبى قرابت بيان كروشايدوه بيں مجھوسعت دے۔ جب رات آئى اوروه بوڑھا عادت كے مطابق بچوں كے ليے كھاتا اور يانى لے آيا تو چھوٹے بھائى نے كہا اے شيخ محر ماڻ فاليہ لم كر بچانے ہو۔ وہ كہنے لگا كيول نہيں يجانها وه تومير يغيروي كهناكا جهاجعفر بن الى طالب كويجانة بوراس نے كهاجعفر تووه بين كهنميس خداوندعالم نے دو پرعطا فرمائے تا کدوہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ مکیں۔وہ بچہ کہنے لگاعلی بن ابی طالب کوبھی بچانے ہو۔وہ کہنے لگا کیول نہیں۔وہ میرے نی کے چازادادر بھائی ہیں۔اس دفت اس بچے نے فرمایا،اے شیخ ہم تیرے پیفیر کی عترت ہیں ہم دونوں مسلم بن عقیل کے بينے ہیں اور تیرے ہاتھ میں مجنے ہوئے ہیں اس قدر حتی ہم پر ند کرواور ہمارے حق میں حرمت وعظمت رسول کی سی یاسداری کرو۔ جب شیخ نے یہ باتیں منیں تو وہ بچوں کے قدموں پر گرگیا اور قدموں کے بوسے لینے لگا اور کہنے لگا میری جان آپ پر فدا ہوئے عترت رسول يقيد فانه كا دروازه آپ كے ليكال مواہ جهال چامو چلے جانا۔ جب تاريكي شب نے فضا كوكھرليا تواس بوڑھے نے دہ جوك روٹیاں اور پانی کاکوزہ ان بچوں کودیا اور انہیں راستہ پر لے آیا اور کہنے لگا اسے نورچشم آپ کے دشمن زیادہ ہیں دشمنوں سے بے خوف نه دو پس رات کوچلوا در دن کوچیپ جاؤ۔ یہاں تک کہ خدادند عالم آپ کوکشاکش عطافر مائے پس دہ دونوں نیچ اس رات کوتار کی میں چلتے رہے یہاں تک کدوہ ایک بر حیا کے گھرتک پنچے دیکھا کہ بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی ہے۔ زیادہ تھک جانے کی وجہاس کے دیکھنے کوغنیمت سجھتے ہوئے اس پاس گئے اور فرمایا اے بی بی ہم''چھوٹے مسافر بچے ہیں اور ہمیں راستہ نہیں ملتا ہم پراحسان کرو

اوراس تاریک رات پین جمیں اپنے گھر بیں پناہ دو۔ جب جو کو تہارے گھر سے نکل جا میں گاورا پنارات لیں گے۔ وہ گورت کہنے گلے اسے دوا کھوں کے درم کون ہو؟ کہ جھے اسی خوشبوا تی ہے کہ جس سے زیادہ پاکی اسے دوا کھوں کے درم کون ہو؟ کہ جھے اسی خوشبوا تی ہے جہاگ آئے ہیں۔ وہ گورت کہنے گلی اسے نور چھ میراایک داماد ہم تیرے نی کی عرب جو داقعہ کر بلا بیل شریک تھا۔ جھے ڈرہے کہ آئ رات کہیں بہاں نہ آجائے اور آپ کو بہاں دیکھے اور کوئی تکلیف پہنچائے۔ کہنے گئے دات تاریک ہواور امید ہے کہ دہ فیمن کی بہاں نہیں آئے گا۔ اور ہم بھی من کو بہاں سے چلے جا ہیں گے ہی دہ عورت ان بچوں کو گھر میں لے آئی اور ان کے لیے کھانا لائی۔ بچوں نے کھانا کھا یا اور سو گئے اور دومری روایت کے مطابق کہنے گئے ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہمیں جائے نماز لا دوتا کہ ہم گذشتہ نماز دوں کی قضا کرلیں ہیں بچھو پر تک وہ نی نیاز پڑھتے رہاور پھر وہ نماز پڑھتے رہاور پھر دونان کے بعد سو گئے چوٹا بچر بڑے بھائی ہے کہنے لگا اسے بھائی امید ہے کہ آئی ہورت کی رات ہاری راحت وامن کی دونرے آئی ہم ایک دونرے کے گئے میں باہیں ڈال کرسو جائیں۔ اور ایک دونرے کی تو تو تو ہم کہنے کہ میں موت رات ہا کہ دونرے کے گئے میں بائیں ڈال کرسو گئے۔ رات کا بچر حصہ گذر اتو قضائے کا دائی بڑھیا کہ دونرے کے گئے میں بائیں ڈال کرسو گئے۔ رات کا بچر حصہ گذر اتو قضائے کا دائی بڑھیا کا دانا دائی کھر کھر کی طرف آیا اور اس نے دروازہ کھکھٹا یا۔ وہ مورت کہنگی کون ہے؟

اس خبیث نے کہا ہیں ہوں۔ وہ ہو چھے گی تو اب تک کہاں تھا۔ اس نے کہا دروازہ کھولو کیونکہ قریب ہے کہ تھکان کی وجہ ہیں ہلاک ہوجاؤں ہے اس نے ہو چھا تھے کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ بچے عبیداللہ کے تران سے ہجا گ آئے ہیں اورامیر کے مناوی نے ندادی ہے کہ جوایک کاسر لے آئے تو اس کو ایک ہزار درہ ہم اور جو دولوں کا سر لاے تو اسے دو ہزار درہ ہم عطا ہوں گاور میں انعام کی طبح میں کوفیہ کی مناز ہوں کے اور عیں انعام کی طبح میں کوفیہ کے علاقہ میں گھومتار ہا اور سوائے تھکان اور خسکی کے ان بچوں کا کوئی نشان نہیں ان سکا اس جورت نے اس کو تھیں تارہ کوئی ان نہوں کی کہا ہوگیا اور کہنے لگا اور کہنے لگا اور کہنے لگا اور کہنے لگا آئے اور کوئی اور خسل کی تھیں اس کا اس جو کوئی اثر نہوا بھی تھیں ہوں۔ اس بڑھیاں کوئی نشان نہیں ان کہ کوئی اثر نہوا بھی تھوں کہنے لگا اور ان میں ہوں کہنے لگا وروازہ کوئی تارہ کی ایمی کوئی ہوں کا اس کے لیان میں رہتی ہوں کہنے لگا وروازہ کوئی تا کہیں اندرا کر چھت اور کی جواتو وہ اس پر جا کر سوائی دور ان کوئی کی تارہ کی میں ان بچوں کوئی اور اور اور اور اور اور زور سے اس کوئی اور کوئی تارہ کی تا

سائے بیان کی پہاں تک کہ کہنے لگان کی آخری بات بیتی کہ انہوں نے نماؤ کے لیے بھے مہلت ما تکی اور نماز کے بعد وست نیاز بارگاہ اللی جن انفیا کو کہا تھا۔ (یاسی یا قلیو هر یا حلیم ویا احکم المحا کہ بین اُحد کھ بین نا وہ بین بالمحق (اے کی وقیوم اسے جلیم ویروباراسے بہترین حاکم ہمارے اور اس کے درمیان حق کا حکم فرمان عبداللہ نے کہا آخم الحاکمین عبداللہ نے کہا کہ اسید اللہ نے کہا کہ اسید اللہ کمین نے تمہارے ورمیان فصیلہ ہواکر جاہے چرکہا نے تمہارے ورمیان حکم فرمان یا ہے کون ہے جواشے اور اس فاس کو جہنم رسید کرے اللی شام میں سے ایک شخص کمنے لگا اے امپر یہ کام میرے حوالے کیا جائے جہال کرے اللی شام میں سے ایک شخص کمنے لگا اے امپر یہا میرے حوالے کیا جائے عبداللہ کہنے لگا اس فاس کو ای جگہ لے جاؤ جہال اس نے بچوں کو آل کہا ہے اور اس کی گردن اڑا دولیکن اس کا نجس خون ان کے پاک خون سے مطن ند دینا اور اس کا مرفون کا سر نیز وں ونیز وں کا نشانہ بناتے اور کہتے تھے کہ بیڈریت رسول کے قاتل کا سر ہے۔

تیروں ونیز وں کا نشانہ بناتے اور کہتے تھے کہ بیڈریت رسول کے قاتل کا سر ہے۔

مولف کہتا ہے کہ ان دو بچوں کوشہادت اس کیفیت و تفصیل کے ساتھ میرے زویک بعید ہے لیکن چونکہ شیخ صدوق سے جورئیس المحدثین شیعہ ہیں اور مروج اخبار وعلوم آئم علیم السلام ہیں اسے نقل کیا ہے اور اس کوسند میں ہمارے اجلہ اصحاب میں سے پچھ علاء واقع ہیں البندا ہم نے بھی ان کا اتباع کیا ہے اور اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی العالم (اس واقعہ میں عقلی نقلی طور پرکوئی بعد نہیں۔ مترجم)

### چھٹ فصل

#### سیرالشہد اء کے مکم عظمہ سے کر بلاکی طرف متوجہ ہونے کے بیان میں

چونکہ سیرالشہد اءنے تین شعبان ۱۰ ھود شمنول کے آزار پہنچانے کے خوف سے مکم مظلمہ کواپنے نور قدم سے منور فر مایا۔اس مہینہ کے باقی دن اوس ماہ رمضان شوال ذیقعدہ اس محتر مشہر میں عبادت خدا میں قیام کر کے گز ارے اور اس مدت میں آپ کے کھ شیعہ الل جازويمره آب كے ياس جم مو كے جب ماه ذى الحبر شروع مواتوآب ناحرام جبائده ليا اور جب ترويديعن آموين ذى الحجكادان آ یا توعروبن سعید بن عاص بہت سے لوگوں کے ساتھ جے کے بہانہ سے مکہ یس آ یا۔اوروہ لوگ پر پدی طرف سے مامور تھے کہ حضرت کو مرفارك يزيدك باس لے جاكي يا جناب ولل كروي جب مطرت ان كول اراد ، مطلع موع توآب نے احرام ج سے عمرہ کی طرف عدول کیا اورطواف خانہ کعبد اور صفامروہ کے درمیان سعی کر کے ل ہو سکتے اور ای دن عراق کی طرف متوجہ ہوئے اور ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے امام سین کے عراق کی طرف متوجہونے سے پہلے دیکھا کہ آپ خانہ کعب کے درواز بے پر کھڑے ہیں اور جریل کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے اور جریکل لوگوں کو آئی بیعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور پکار رہے ہیں۔ هلهوالى بعية الله جلدآ و خداكى بيت كى طرف سيدابن طاؤس في روايت كى بي جب آپ نعراق كى طرف جان كاعزم كياتو خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے حمد وثنائے الی اور درود بررسالت پنائی کے بعد فرمایا کہ موت فرزندان آ دم سے اس طرح لزوم رکھتی ہے جس طرح جوان عورتون کے ملے میں گلو بند ہوتا ہے اور میں بہت مشاق ہوں اپنے بزرگوں کا جس طرح لیقوب مشاق تصريدار يوسف كاورمير ب ليمقرع وهل كالتخاب كيا كيا ب كرجهان جانے سے مجمع جارہ كارنبيل كويا بين د كيور با ہوں کہ میرے بدن کے جوڑ بیابان کے بھیڑ ہے یعن الشکر کوفہ اس زمین جونوادیس وکر بلا کے درمیان ہے ایک دوسرے سے جدا کردے ہیں ہی وہ مجھے اپنی امید کے شکم اور خالی توشددان پر کررہے ہیں اور کی شخص کے لیے اس دن سے چھٹکار انہیں کہ جوقلم قضانے لکھودیا اورجم الل بیت خدا کے فیصلہ پرراضی میں اور اس بلا واستحان پر صبر کرتے میں اور خدا ہمیں صبر کرنے والوں کا اجرعطافر مائے گا۔ رسول خدا کے گوشت کا کلااان سے دورنییں کہ کرے گا بلکدان کے ساتھ خطیرہ قدی میں جاملے گا۔ یعنی بہشت بریں میں اس سے رسول خداکی آ تکھروٹن ہوگی اور آپ کاوعدہ ہوگا۔اب جو شخص ہماری راہ میں جان دینے سے نہیں ڈرتا اور لقائے حق کی خواہش میں اپنے نفس سے كريزنييس كرتا تووه مير بساته كوج كرب مين كل صح جاربا بول انشاء الله تعالى \_

نیز حضرت صادق سے سندمعتر کے ساتھ روایت ہے کہ جس رات سیدالشہد اع کا ارادہ تھا کہ اس کی صبح کو آپ مکہ روانہ ہول کے محمد بن حنیف آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی اے بھائی اہل کوفدایے لوگ ہیں جنہیں آپ جانے ہیں۔انہوں نے

آپ کے باپ اور بھائی ہے دھوکداور کرکیا ہے بھے ڈر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے ہیں اگر آپ کی رائے قرار پائے

کہ آپ کہ بیں رہیں جو کہ حرم خدا ہے تو آپ عزیز وکرم ہوں گے اور کوئی تیش آپ سے معرض نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرما یا اے

بھائی بھے ڈر ہے کہ یزید بھے کہ بیں اچا تک نہ آل کرو ہے۔ اور اس سے اس محر م کھر کی عزت و ترمت ضائع ہوجائے۔ بھر نے کہا

اگر ایسا ہے تو بھر آپ یمن کی طرف چلے جا میں یا باد پیشنی اختیار کریں کہ جہاں کی کی قب تک و سرس نہ ہو حضرت نے فرما یا اس

سلسلہ بیں سوچیں گے جب میں ہوئی تو حضرت کہ سے روا نہ ہونے گئے۔ جب پیٹر بھر کوئیٹی تو وہ گھرائے ہوئے آئے اور آپ کے

سلسلہ بیں سوچیں گے جب میں کہا ہے بھائی کیا آپ نے بھی سے وعدہ نہیں کیا تھا اس گڑ ارش کے سلسلے میں جو بات میں نے کئی کہ آپ

نا تہ کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا اس بھر کیا وجہ ہے کہ آپ فور آ کہ سے چل پڑے تو پیٹر اکرم آٹر لیف لائے اور فرما یا حسین جا کہ خدا چاہتا ہے کہ تہیں اپنی راہ میں مقتول دیکھے مجمد نے کہا ان اللہ وانا

البہ راجھوں تو جب آپ عزم وارادہ شہادت سے جارہے ایں تو پھر ان خور تو ان کو اس کے عام ہو کے دوایا ہے معتبرہ

ہے کہا نہیں تیہ بیں دیکھے ہیں جمد نے دل بریاں اور دیدہ کریان ان کے ساتھ حضرت کو دوائ کیا اور واپس چلے کے دوایا ہے معتبرہ

کے مطابی عماد کہ میں سے ہرایک ( یعنی عبد للہ بن عبر اللہ مین کریا تو اور ور کیا تھی دور ان کیا اور واپس چلے گئے۔ دوایا ہے معتبرہ

سے مطابی عماد کہ میں سے ہرایک ( یعنی عبد للہ بن عبر اللہ مین کریا تو اور ور دوائ کیا اور وہ دوائ کیا اور ور میا تی کے سے منتم کیا اور وہ دوائ کیا اور وہ دوائ کیا اور ور کے لیٹ گئے۔

سے منتم کیا اور اس سنر کو ترک کرنے برامر اور کرتے تھے حضرت نے ہرایک کو جواب دیا اور وہ دوائ کیا تھوں کے گئے۔

سے منتم کیا اور اس سنر کو ترک کرنے برامر اور کرتے تھے حضرت نے ہرا کہ کو جواب دیا اور وہ دوائ کیا کہا گئے۔

ابوالفرائ اصنهائی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عہاں نے امام کاعزم میم عراق کی طرف سنر کرنے کا دیکھا تو انہوں نے کہ میں قیام کرنے اور عراق کاسنر چھوڑ دینے پر بہت تا کید کی اور پکھا مل کوفد کی فدمت بھی کی اور کہا کہ اہل کوفد وی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کوشہید کیا اور آپ کے بھائی کوخی کیا اور جھےتو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ ہے کر فریب کریں گے اور آپ کی مدو سے دستروار ہوجا میں گے آپ کوئیا چھوڑ دیں گے فرما یا بیان کے خطوط ہیں جو میرے پاس بی اور بیسلم کا خط ہے جس بین اس نے کھا ہے کہ اہل کوفد میری بیعت پر شنق ہوگئے ہیں۔ ابن عہاں کہنے گلے اب اگر آپ کی رائے شریف اس سنز پر سنقر ہے تو اپنی اولا واور خوا تین کو پہیں رہنے دیں اور ساتھ نہ نے جا کی اور اس دن کو یا دیجئے جب اگر آپ کی نے مثان کوئی کی تھا اور اس کی عورتوں اور گھر والوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان کا کیا حال ہوا کہ ایسانہ ہو کہ آپ کو اللہ وعیال کے ساتھ خوبید کر دیں۔ اور وہ آپ کواس حالت میں دیکھا تو ان کا کیا حال ہوا کہ ایسانہ ہو کہ آپ اللہ وعیال کے ساتھ کر بلا ہے گئے اور بعض نے ان افراد سے قبل کیا ہے کہ جو کر بلا میں آپ کی شہادت کے دن موجود سنے کہ آپ نے خوا تین اور اپنی بہنوں کی طرف دیکھا جو حالت بڑی واضطراب میں خیموں سے با ہرآ کر شہیدوں کو دیکھتیں اور ان پر بڑی واضر اب میں خیموں سے با ہرآ کر شہیدوں کو دیکھتیں اور ان پر بڑی واضر کر یا گئی توں اور کی بات یاد آئی اور فرمایا۔

عبداللہ بن عباس فیما اشار علی ہر خدا بھلا کرے ابن عباس کاس بات کی وجہ ہے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا ) خلاصہ یہ کہ جب ابن عباس نے دیکھا کہ حضرت کا ارادہ سفر عراق کے لیے مصم ہوچکا ہے اور کی طرح آپ اس ارادے سے خرف

نہیں ہوتے توانہوں نے اپنی آنکھیں ذمین کی طرف کیں اور دونے لگے اور حضرت کوالوداع کہااور دالپ چلے گئے۔ جب حضرت مکہ سے نگلے اور ابن عہاس کی عبداللہ بن زبیر سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہاا ہے ابن زبیر حسین چلے گئے اب ملک ججاز تیرے لیے خالی اور کسی مانع کے بغیر رہ کمیااور تو اپنی مراد کو پہنچا اور اس کے لیے اشعار پڑھے۔

یالک من قبرة عجید خلالک الجوفبیضی واصفری واصفری ونقری ماشئت ان تنقری هذالحسین الله خارج فاستبشری

پس کیا کہنے تیرے اے آبادوسر سرز مین کی چنڈول نضا تیرے لیے خالی ہوگئ ہے۔انڈے دےادرسٹیال بجاادردانے چک لے جنہیں چگنا چاہتی ہے بیاد حسین تو چلے گئے تجھے بشارت ہو۔

خلاصه بيكهام حسين السلام كمه سدوان موئے توعمر بن سعيد بن عاص نے اپنے بھائی يحيٰ كوايك كروه كے ساتھ بيجاجوآپ کوجانے سے روکے۔ جب آپ تک پنچ توعرض کیا کہ آپ کہاں جارہ ہیں۔ واپس کم چلیں حضرت نے قبول نہ کیا اور وہ جانے سے رو کتے تھے اور اس سے پہلے کہ معاملہ جنگ وجدال تک پہنچے وہ دست بروار ہو گئے اور والیس چلے گئے اور حفزت آ کے چلے گئے جب آپ منزل علم پر پنچتو چداوند د مکھے جن پر سامان لدا ہوا تھا جوعا مل يمن نے بطور ہديديرَيد كي طرف بھيجا تھا آپ نے وہ سامان ان ے لیا کول کظم امورسلین امام زمانہ سے متعلق ہاور حفرت اس کے زیادہ جن دار تھے۔اس مال میں آپ نے تصرف کیااور (ترج كبتا ب ابوالفرج كى بيروايت صحيح نهيل معلوم موتى اس ليے كه جو خض ابتداء پيدائش امام حسين ك حالات كو واقعد كر بلا تك نظر غائر سے ديكھے واس كومعلوم ہوجائے كاكر امام حسين عليه السلام كاكر بلاجانا صرف الل كوفد كے بلانے يزبيس تھا بلكسآ ب ايك مثن ك اتحت كئے اور اس مثن كوتيليغ وتروي كے سلسله ميں جن چيزوں اور اسباب كى ضرورت تقى انہيں ساتھ ليا آپ .....نہ كوف وعراق كاباد شاه بناجات تصاورنه يزيدكى حكومت برنك كرن كخوابال متصاكرايها بوتاتوكتني عجيب كابات ي كدجن باتول كومحم حنيف ،عبدالله بن عباس اور دوسر بے لوگ مجھ رہے ہے انہیں امام حسین مر دارجوانان جنت نہیں سمجھ سکتے تھے۔اس قسم کی ہی ہے سرویا روایت کی بناء پرخلافت مفاویدویزید چیسی رسوائے عالم کتا ہیں کھی گئیں ورنہ بات صاف کی ہے کہ حسین مید چاہتے تھے کہ اپنی شہادت الل بیت كى قيداور دربدرى اور مخلف شهرول ميں انبيں لے جانے سے واضح كرديں كەسلمانوں ميں دونظر يه بيں جن ميں سے ايك نظريدى بناء پر بر برخت خلافت پر بین ہے اور ایک وہ نظریہ ہے کہ س کے حال خاندان رسالت کے افراد ہیں۔ اگر جناب سیرہ ، جناب امام حسن اور جناب امیر کی طرح امام حسین شہید ہوجاتے ہیں توسواد اعظم کے چمرہ پر جواسلام کی نقاب پڑی تھی وہ ای طرح رہتی حسین نے جاہا کہ سب کچیزبان کر کے ینقاب نوج لی جائے اور نفاق اپنے صاف خدوخال کے ساتھ بے نقاب ہوجائے۔مترجم )

شر پانوں سے فرمایا جو ہمارے ساتھ عراق تک جائے اسے پورا کرامیا ادا کیا جائے گا۔ اور ہم اس سے نیکی کریں گے

اور جو ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتا ہم اسے مجبور نہیں کرتے یہاں تک کے راستہ کا کرایہ اُسے دے دیں گے پس بعض نے آپ کا قبل قبول کرلیا اور آپ کے ساتھ چلے گئے اور بعض الگ ہو گئے۔ شیخ مفیدروایت کرتے ہیں کہ جناب امام حسین کے مکہ سے چلے جانے کے بعد عبداللہ بن جعفر آپ کے چھاڑا دبھائی نے آپ کواس مضمون کا خطاکھا:

امالعدواضح ہوکر میں آپ کوخدا کی قتم دیتا ہوں کہ آپ اس سرے والی آجا کیں کیونکہ اس سفر پر آپ کے جانے ہے میں اس لئے ڈرتا ہوں کہ آپ شہید ہو گئے تو اہل زمین کا نور خاموش میں اس لئے ڈرتا ہوں کہ آپ شہید ہو گئے تو اہل زمین کا نور خاموش ہوجا سے گا۔ گرآپ شہید ہو گئے تو اہل زمین کا نور خاموش ہوجا کے گا۔ کیونکہ آج آپ بی پشت پناہ موشین ہیں اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے پیشوا ومقد اہیں لہذا آپ اس سفر میں جلدی شکریں اور میں خط کے پیچھے خود بھی آر ہا ہوں۔

عبداللہ نے وہ خطا ہے دونوں پیٹول کون و گھر کے ہاتھ حضرت کی خدمت ہیں بیجااور خود جناب عبداللہ مرو بن سعید کے پاس کے اوراس سے خواہش کی تاکہ وہ سیدالشہد او کے لیے امان نامد لکھ دے اور آپ سے خواہش کی تاکہ وہ سیدالشہد او کے لیے امان نامد لکھ دے اور آپ سے خواہش کرے کہ وہ اس سر سے اس کے ایم اور اس نے بیٹول کو بھی آ ب اور اس نے بیٹول کو بھی میں سعید کے ہمراہ تشریف لے گئے اس کے آنے نے قبل آپ اپ بیٹول کو بھی میں سعید کے ہمراہ تشریف لے گئے اس کے آنے نے قبل آپ اپ بیٹول کو بھی میں سعید کے ہمراہ تشریف لے گئے اس کے آنے میں اور دھنرت نے بیٹول کو بھی رسول خدا کو خور بھی و گئے دھنرت نے باس بیٹے اور وہ خط آ نجتاب کو دیا اور واپس لوٹے پراصرار کیا تو حضرت نے فرمایا میں رسول خدا کو خور بھی نے گئے کہ رسول خدا کو خور بھی و بھی کہ ہوگئے کہ میں میں میں میں اور ہوگئے گئے کہ میں میان کہ والے میں جارہ ہول کو بھی کے کہ میں میان کہ اور تداس کے بعد کی سے بیان کروں گا بہاں تک کہ فدا کی بارگاہ میں جا بہتی ہول کو بیٹول موں دوجہد خرایا کہ آپ (حسین ) کے ماتھ دو اور سرفر و جہاد میں حضرت کے ہمرکا ب دہنا اور خود بھی ہیں سعید کرا تھ بڑی حرت دیا سے واپس چلے گئے اور حضرت میں اور کئے اس کے اور میرکی روایت کی طرف روانہ ہو گئے ۔ آپ بڑی تیزی سے سفر طے کر د ہے تھے یہاں تک کہ ذات عرق میں قیام کیا۔ اور سید کی روایت کی طرف روانہ ہو گئے ۔ آپ بڑی تیزی سے سفر طے کر د ہے تھے یہاں تک کہ ذات عرق میں قیام کیا۔ اور سید کی روایت کی مطابق وہاں بھیر بین غالب سے ملاقات کی جو عراق کی طرف سے آرہا تھا۔ حضرت نے اس سے پو چھا کہ تو نے اہل عواق کو کہ بالے گئی جو جا ہتا ہے حکم کرتا ہے۔ دو کہ کا گاان کے دل تو آپ کے گااور دو ہر چیز میں جو چا ہتا ہے حکم کرتا ہے۔

شخ مفیدروایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین کے (کوفہ) آنے کی خرابن زیاد کو پیٹی تو اس نے حسین بن نمیرکو بہت زیادہ لشکر کے ساتھ آپ کاراستہ روکنے کے لیے قادسیہ بھیجا اور قادسیہ سے لیے کرخفان اور قطقطانیہ تک کے فاصلوں کو اپنے لئکر صلالت اثر سے پر کردیا اور لوگوں کو بتاویا کہ حسین عراق کی طرف آر ہے ہیں تاکہ وہ باخبرر ہیں پس حضرت ذات عرق سے چل کرمقام حاجر میں پنچ تو آپ نے قیس بن مسمر صیدادی اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن یقطر اپنے رضائ کی عرق سے چل کرمقام حاجر میں پنچی تو آپ نے قیس بن مسمر صیدادی اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن یقطر اپنے رضائ کو اپنا قاصد بنا کرکوفہ کی طرف روانہ کیا اور ابھی تک جناب مسلم کی شہادت کی خبر آپ تک نہیں پنچی تھی اور آپ نے اہل

كوفهكوال مضمون كالخطاكعا\_

بسم الله الرحمن الرجم ..... برخط ہے سین بن علی کا اپنے بھائیوں کی طرف مؤنین اور سلمین بیں سے آپ نے تھروسلام کے
بعد تحریر فرما یا کہ سلم بن عثیل کا خط مجھے ل گیا ہے جس میں تحریر تھا کہ تم لوگ ہماری تھرت کرنے اور ہمارے دہمنوں کے ہمارا حق لینے
میں منفق ہو گئے ہو میں خداوند عالم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم پر اپنے احسان کو کمل کر سے اور تمہیں حسن نیت اور خوبی و کردار پر ابر ار
نیک لوگوں والی بہترین جز اعطافر مائے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہاری طرف مکہ معظم منگل کے دن آٹھو ذی الجج کو آر باہوں
جب میرا تا صدتمہارے پاس بینے جائے تو کہ اتباع با تدھ لو اور ہماری تھرت و مدد کے لیے تیار ہوجاؤ کیونکہ میں انہیں دنوں تم لوگوں
تک بینے رہا ہوں والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا نہ اس خط کے کھنے کا سبب بیتھا کہ جناب مسلم اپنی شہادت سے ستائیس ون پہلے

حضرت و خط لکھ بھے ہے جس میں اہل کو فد کی اطاعت وانقیاد کا ذکر تھا اور اہل کو فد میں سے کچھ لوگ بھی آپ و تحریر کر بھک سے کہ ایک لا کھ تلواریں آپ کی نفرت کے لیے تیار ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے شیعوں تک پہنچا ہیں۔ جب حضرت کا قاصد روانہ ہوا اور قادسید میں پہنچا تو حصین بن تیم نے اسے گرفتار کر لیا اور سید کی روایت کے مطابق چاہا کہ اس کی تلاثی لے تبیس نے خط کو تکالا اور اس کے پرزے کرویے۔ حصین نے اسے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ عبید اللہ کے پاس بہنچا تو اس لیسن نے اس سے پوچھا کہ تو کے پرزے کرویے۔ جس وہ کہنے لگا اس

لے تاکہ تجھے اسکے مضمون کی خبر نہ نگے۔ عبیداللہ نے کہا وہ خط کس کا تھا اور کس کی طرف تھا۔ وہ کہنے لگا وہ خط اہام حسین کی طرف سے
الل کوفہ کے ایک گروہ کی طرف تھا کہ جس جن کے نام نہیں جا نتا۔ ابن زیادتی پا ہو گیا اور کہنے لگا جس تھے سے دست برداز نہیں ہو نگا جب
تک تو ان کے نام نہ بتا ہے یا بیکہ خبر پر جا کر حسین ان کے باپ اور ان کے بھائی کو جرا بھلا نہ کے ور نہ جس تھے کلا ہے کلا سے کلا سے کو کے اور وہ کہنے گئے جس ان کے نام تو بھی نہیں بتاؤں گا البتہ دوسری بات کروں گا ہی وہ مغیر کے او پر گیا اور حمد و شائے الی بھالا یا اور صلوات رسالت مائے پر اور بہت درودا میر الموشین امام حسین کا قاصد ہوں تبیاری طرف اور انہیں فلاں جگہ چھوڑ کر آیا ہوں جو شخص سرکشوں پر لھنت کی پھر اس نے کہا اے اہل کوفہ میں امام حسین کا قاصد ہوں تبیاری طرف اور انہیں فلاں جگہ چھوڑ کر آیا ہوں جو شخص ان کی مرکز تا چاہتا ہے وہ ان کے پاس جائے ابن زیا د نے جب بید یکھا تو تھم دیا کہ اے قعر کے او پر سے پھینکا جائے اور وہ ورجہ شہادت پر فائز ہوا اور دوسری دوایت ہے کہ جب وہ قصر الا مارہ سے نیچ آیا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس میں ہور تی آیا ہوں کی مرکز کا تاحد کی بال کوٹ گئیں اور اس میں ہور تھی کے دوسری برخانے جائے اور وہ قور کا اس عالی کی مرکز کیا گئی کہ اس عام کے باس جائے ابن زیا د نے جب بید یکھا تو تھم دیا کہ اسے قعر کے اور ہو سے بھی تا وہ دوسری بیل ہوں بھی کے دوسری دوایت ہے کہ جب وہ قصر الا مارہ سے نیچ آیا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس میں میں کوٹ تھی کہ دیا ہور کی بھی ہور کر کیا ہے جب بید کی مال کی مرکز کیا گئی کے دوسری دوایت ہور کیا ہوں جو تھی اور کی ہور کر دیا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ قیس بن مسرصیدادی اسدی مخص شریف بہادر اور اہل بیت کی محبت میں قدم راسخ رکھتا تھا اور اس کاذکر بعدائے گا کہ جب اس کی شہادت کی خبراہام حسین کو لمی تو بے اختیار آپ کی آٹکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا ان میں سے بعض تو اپنا دعدہ پورا کریکھے اور پچھانظار کررہے ہیں اور کمیت بن زید اسدی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے شیخ بنی الصيداء سيتعبركيا باسيخ اس شعريس وفيخ بنالصيداء قد فاظ بيدت اور بن صيداء كاسرداران بس مركيا اورفيخ مفيدني فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مقام حاجز سے عراق کی طرف کوج کیا اور عرب کے ایک چشمہ پر پہنچے کہ جس کے قریب اللہ بن طبیع عددی نے تھر بنایا ہواتھا۔ جب عبداللہ کی نگاہ حضرت پڑی تووہ آپ کے استقبال کے لے آیا اوراس نے حضرت کوسواری ے اتارا اور عرض کیا کدمیرے ماں باپ آپ پر قربان جا کی آپ اس علاقدیں کیوں تشریف لائے ۔ حضرت نے فرمایا جب معاویہ مرکبا جیسا کہ تھے بھی خرطی ہے تو اہل عراق نے مجھے خطوط کھی کربلایا ہے۔ ابن مطبع نے کہا میں آپ کوخدا کی قسم دیتا ہوں کہ ا پنے آپ کومعرض تلف میں ند ڈالیں اور اسلام قریش اور عرب کی حرمت وعزت کو برطرف نہ بیجیح کیونکہ سب کی حرمت واحترام آپ سے دابستہ ہے خدا کی جہم اگرآپ بنی اُمیہ سے حکومت چھننے کا ارادہ کریں گے تو دہ آپ کو آل کردیں محے اور آپ کے شہید ہوجانے کے بعد کسی مسلمان کے قل کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے اور کسی سے نہیں ڈریں گے پس ہرگز کوفہ نہ جائے اور بنی أميه ت تعرض نہ بیجے حضرت نے اس کی ہاتوں کی طرف الفات نہ کیا اورجس چیز کے لیے خدا کی طرف سے مامور تھے اس سے ستی اورغفلت ندبرتى اورييآيت الاوت فرمالك لن يصيبنا الاماكتب الله لنابيس بركزكوني چيزيس پنچ كي مرجوخدان كه دی ہے اور اس کوچھوڑ کرآ گے بڑھے اور ابن زیاد نے واقعہ سے لے کر جو کہ کوفہ کاراستہ تھا شام اور بھرہ تک کے راستہ کو بند كرركها تفاكوئي اطلاع بابرنبين جاسكتي تفى ادركوئي محض نه اندرآ سكتا تفااورنه بابرجاسكتا تفاامام حسين اى وجه سے بظاہر كوفد كے حالات سے واقف نہیں تھے اور مسلسل سفر کررہے تھے۔ یہاں تک کدراستہ میں ایک گروہ سے ملے اور ان سے حالات معلوم

کے ۔ وہ کینے لکے خدا کی قتم میں کوئی خرنیں سوائے اس کے کدراستہ بند ہیں اور ہم آ جانہیں سکتے اور قبیل فزارہ اور بجیلہ کا ایک گروہ روایت کرتا ہے کہ ہم مکم عظمہ سے واپسی میں زہیر بن قین کے ساتھ تھے اور قیام کے موقعہ پرہم اماحسین کے قیام گاہوں پر وینج لیکن ان سے دورر بتے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ چلنا ٹاپنداور مبنوض بھتے سے لہذا جب امام حسین روانہ ہوئے تو زہیر قیام كرت اورجب حفرت قيام كرت تو زمير چل پرت \_ يهال تك كدايك جگه حفرت ن ايك طرف قيام كيااور مجوداً بم ف دوسرى طرف پراؤڈ الااور ہم بیٹے میے کا کھانا کھارہے تھے کہ اچا تک امام حسین کی طرف سے قاصد آیا۔سلام کیااور نہیرے کہا كداباعبدالله الحسين تخفي بلارب بين بم في انتهائي وبشت كي عالم مين وه لقي جو بمار ب باتفول مين تصيحينك دياور بم متحر عے اس طرح کر ویا ہم اپنی جگد پر خشک ہو گئے سے اور حرکت نہیں کرسکتے سے زہیری بوی نے جس کا نام دھم تھا زہیر سے کہا سجان الله فرزندرسول خداتم کو بلارہے ہیں اورتم جانے میں تامل کررہے ہواٹھ کرجاؤ اور دیکھو کہوہ کیا فرماتے ہیں۔ زہیر حضرت کی خدمت میں گئے اور تھوڑی ہی ویر میں خوش وخرم چیکتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئے اور ان کے حکم سے ان کا خیمه اکھاڑ کرامام حسین کے خیموں کے ساتھ نصب کیا گیا اور انہوں نے اپنی ہوی سے کہا کہ تو میری زوجیت کی قیدے آزاد ہے ا پنے خاندان مین چلی جا کون کہ میں نہیں چاہنا کہ میرے سبب سے تھے کوئی تکلیف ہواور سیدی روایت کے مطابق بوی سے کہا كميل في عزم كيام كمام حسين كساته رمول كاورا بن جان ان يرقربان كرول اوراس اسين ايك چيازاد بهائي كسيرد كياكدوه اسے اس كے خاندان ميں كنچادے۔ زميركى بوى نے روتى موكى آئكھوں اور جلتے ہوئے دل كے ساتھ الدواع کہا اور کہا کہ خدا آپ کوتوفیق خیردے میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ مجھے تیامت کے دن حسین کے نانا کے یاس یاد کرنا پھر • زمير في است ساتقيول كوخاطب كما كدجو چابتا بيمر ساتھ چلا اور جوساتھ دينائيس چابتا تواس سے ميرى آخرى ملاقات ہان کوالوداع کہدے حضرت کے ساتھ جاملے۔اوربعض ارباب مقاتل کا کہناہے کرز ہیر کے چازاد بھائی سلمان بن مضارب بن فیس نے بھی اس موافقت کی اور کر بلا میں روز عاشورز ہیر کے بعد شہید ہوا۔ شیخ مفید نے عبداللہ بن سلیمان اسدی اورمنڈر بن مظمعل اسدی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اعمال جے سے فارغ ہوئے تو تیزی سے ہم نے مراجعت کی اور اس سرعت وشابی سے ہمارامقصد بی تھا کدراستہ میں ہی امام حسین سے جاملیں تا کددیکھیں کہ آں جناب کے معاملہ کا انجام کیا ہوتا ہے پس تیزی سے قدم بڑھاتے اور راستہ طے کرتے رہے یہاں تک کہ مقام زرود پر جو ثعلبہ کے بڑویک ایک جگہ ہے حضرت سے • جاملے جب ہم نے چاہا کہ آنجاب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچا تک ہم نے دیکھا کہ کوف کی طرف سے ایک مخص نمودار ہوا جب اس نے حضرت کے تشکر کودیکھا تو اپنا راستہ بدل لیا اور شاہراہ سے ایک طرف ہوگیا اور حضرت تعوری دیر رُ کے تا کہ اس سے ملاقات كريں جب آب اس سے ناميد ہوئے تو وہاں سے آ كے برھے ہم نے آپس ميں مشور وكيا كد بہتريہ ہے كداس مخف كے یاس جا کی اوراس سے حالات معلوم کریں کو کل وہ کوفد کے حالات سے باخر ہے ہی ہم اس تک پنچے اورا سے سلام کیا اور پوچھا كم كم تعيد سے بواس نے كہائى اسديس سے ہم نے كہا كہ ہم بھى اى قبيلہ سے تعلق ركھتے ہيں ہى ہم نے اس سے اس كانام

پوچمااوراس سے اپنا تعارف کرایا پھرہم نے کوفد کے تازہ حالات اس سے دریافت کے وہ کہنے لگا کوفد کی تازہ فہر ہے کہ پس کوفد سے نہیں نکلا ہوں۔ جب تک اپنی آ تکھوں سے نہیں دیکھا کہ سلم وہائی قل ہو گئے ہیں اوران کے ہیر پاڑ کر انہیں بازاروں میں گھیسٹ دہے ہیں پھرہم اس فیض کوچوڑ کراہام حسین سے جاسلے ہم چلتے رہے یہاں تک کردات کے وقت مقام تعلیہ ہیں پہنچ ۔ حضرت نے وہاں قیام کیا جب اس زبرہ اہل بیت عصمت وجلال نے وہاں نزول داجلال فرہایا تو ہم اس بررگواری فدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب ویا تو ہم نے کہا ہمارے پاس ایک فیر ہے آگر آپ فرہا میں تو آشکار کریں ورخطیورگ میں عرض کریں حضرت نے ایک نگاہ ہم پر ڈالی اور پھر اپنے اصحاب کی طرف و کھے کرفرہایا میں اپنے ان اصحاب سے کوئی چیز نہیں چیپا تاتم آشکار بیان کروتو ہم نے وہ فہر وحشت اثر جومر داسدی سے سلم وہائی کی شہادت کے سلسلہ ہیں سنی تھی حضرت کی خدمت میں عرض کی آنجناب وہ فہر سن کراند وہناک ہوئے اور بار بار الاأللہ والنا المیہ راجعوں دہمة اللہ علیہ با ۔ فداسلم وہائی پر

چرہم نے عرض کیا اسے فرزندرسول اور اہل کوفدآ ب کے خالف نہ بوجا کی تو موافقت بھی نہیں کریں مے البذا ہم التماس كرتے بي كماب اس مركوچور كروايس چليس آپ في اولا وعقيل كي طرف ديكها اور فرما يا كدكياتم مصلحت يحق مووايس جانے میں؟مسلم توشہید ہو سکتے ہیں وہ کہنے لگے خدا کی قتم ہم والس نہیں جائمیں سے جب تک اپنے خون کا بدلد نہ لے لیس یاوہ · شربت شہادت جواس فریق سعادت نے پیاہے ہم نہ چھ لیں چر حضرت نے ہماری طرف دیکھ کرفر مایا کدان کے بعد زندگانی وتیا ين كوئى خيروبركت اورمز ونيس جب بم نے جان ليا كمآب جان كاعزم ركت بي توجم نے عرض كيا خداوند عالم خيروخو لي آبكو نصيب كرے وحزت نے جارمے تن مين وعافر مائي مجرآب كامحاب كنے كك كدآب كامعالم مسلم بن على سے بهتر ہے اگر آپ کوفدیس گے تولوگ آپ کی طرف تیزی سے آئی کے حضرت خاموش رہے اورکوئی جواب نددیا کیونکہ انجام کارآپ کومعلوم تھا۔اورسید کی روایت کےمطابق جب حضرت نےمسلم کی شہادت کی خبرسی تو گرید کیا اور فرمایا خدامسلم پررحت کرے البتدوہ جنت رضوان کی طرف گیا ہے اور جو پھھاس پرلازم تھااس نے اس پڑمل کیااورجو ہمارے او پرلازم ہے وہ انجی باتی ہے پھرآپ نے چنداشعار پڑھے جو بوفائی ونیاز بدونیا اور آمر آخرت کی ترغیب اور نصلت شہادت کے متعلق منے کہ جن میں اشارہ تھا کہ آب شہادت کے لیے تیار اور شربت نا گوارموت اپنے خدا کی رضا کے لیے گوار اسجھتے ہیں اور بعض تواری سے منقول ہے کہ مسلم بن عقبل عليه السلام كى ايك كياره سالدائر كى امام حسينًا كى صاحبزاديول كرساته درات دن ربتي تقى جب امام حسينًا ف شهادت مسلم ی خبرسی تو حیام ذوی الاحترام میں تشریف لے گئے اور اس بچی کو اپنے پاس بلایا اور زیادہ شفقت ونو ازش اور عادت سے بیشتر اس سے مراعات برتیں مسلم کی بٹی کے ذہن میں اس صور تحال سے ایک تصور پیدا ہوئی عرض کیا اے فرزندرسول آپ مجھ سے بن باب والول كالطف وكرم اوريتيمول جيسى شفقت فرمار بي بي كيامير ب باب مسلم شهيد مو كت بيل - آب ب قابو مو كت اور رونے لکے اور فرمایا تم غم نہ کھاؤ اگر مسلم نہیں رہتو میں تمہار اباب ہوں اور میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں اور میرے بیٹے

تمهارے بھائی ہیں مسلم کی بیٹی فریاد کرنے اور زار وقطار رونے لگی اور مسلم کے بیٹوں نے عمامے سرسے چینک ویے اور دھاڑیں ماركردون لك اورباقي الل بيت عليم السلام في السمعيت مين أن كاساته ويا اورام حسين مسلم كي شهادت سي بهت شكت ول ہو سکتے ۔ شیخ کلینی قدس سرہ نے روایت کی ہے کہ جب حضرت منزل تعلیمیہ میں پنچ تو ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو اورسلام کیا۔آپ نے فرمایا کس شمر کے رہے والے ہو۔اس نے کہاالل کوفہ میں سے ہوں فرمایا کما گرتومدیند میں میرے یاس آتاتو میں تخصابے محریں جریل کے یاؤں کے نثان دکھاتا تا کدوہ سرائے سے آتااور سطرح میرے ناناتک وی پہنچاتا تها توكيا چشمة بديات علم دعرفان توجار عظم من اور جارے ياس جواور باتى سب لوگ علوم البي كوجانے ہول اور جم نہجان سكيس بيات بهي نبيس بوسكتي اورسيدابن طاؤس نيجي نقل كياب كم حضرت عين دوپهر كرونت منزل ثعلبه يس بينج اوراس وقت قیلولہ فر مایا۔ آپ نیندسے بیدار ہوئے اور فر مایا میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی ہا تف نداد سے رہا تھا کہتم جیزی سے جا ر بر رموادر موت تهمیں تیزی سے جنت کی طرف لے جاری ہے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام (علی اکبر) نے عرض کیا، اسے بابا کیا ہم حق پرنہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔اس قدا گافتم کی بندگان خدا کی بازگشت جس کی طرف ہے ہم یقیناحق پر ہیں تو علی اکبر نے عرض کیا اے بابا جبکہ ہم حق پر ہیں تو چر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں حضرت نے فرمایا اے میری جان خدا تھے جزائے خیردے پس حضرت نے وہ رات وہیں گزاری جب مج ہوئی توالل کوفد میں سے ایک محض کہ جس ابوہرہ ازادی کہتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے سلام کیااور کہنے لگا اے فرز درسول کس وجدے آپ حرم خدااور اپنے جدبزرگوار حرم کوچیوز کرا نے بال حضرت فرمایا اسے ابو بروی امیہ نے میرامال چین لیابی نے صرکیا۔ میری بلک حرمت کی میں نے مبر کیا جب انہوں نے جایا کہ میراخون بہائی تو میں نے ان نکل آیا۔ خدا کاتتم یہ باغی وطاغی (سرش) مروہ مجھے شہید كركے رہے گا درخدا دند قبار ذلت وخوارى دنگ وعار كالباس انبيس بہنائے گا ادران پرانقام كى توارىيىنچے گا اوران پراليے خض كو مبلط کرے گاجوانہیں قوم ساسے زیادہ ذلیل وخوار کرے گا کہ جن پر ایک عورت کی حکمرانی تھی وہ مخص ان کے اموال چھینے اور ان کا خون بہانے کا فرمان جاری کرے گا۔اور شیخ مفید کی روایت کے مطابق جب میج ہوئی تواپ نے اپنے یاروانسارنو جوانوں کو تھم ویا تو انہوں نے بہت سایانی اپنے ساتھ لے لیا اور سامان وغیرہ بار کرے روانہ ہوئے یہاں تک کدمنزل زبالہ تک پہنچ تو عبداللدين يقطر كى شهادت كى خرآ مجناب كولى جب اس وحشت ناك خركوسناتوايين اصحاب كوجع كيا اورايك عط نكالا اوران ك سامنے پڑھاجس کامضمون برتھا کہ:

بسم الله الرحن الرحيم ...... اما بعد واضح موكه جميل مسلم بن عقيل بانى بن عروه اورعبد الله بن يقطر كى خرشها وت على اور تحقيق مارے دوست بمارے مددے دستبر دار ہوگئے ہیں پس جوش چاہتا ہے۔ ہم سے الگ ہوجائے اس كے ليے كوئى حرج نہيں''

پی وہ لوگ جوامع مال غنیمت اور راحت وعزت دنیا کے لیے آنجناب کے ہمر کاب ہو گئے تنصے وہ پینجر سن کومنتشر ہو گئے اور

آپ کائل بیت اعزا و و اقربا اوروه گروه جواز روئ ایمان و یقین اس بردارالل ایقان کی ملازمت اختیار کر بچکے تقدوہ باقی دہ گئے جب صبح ہوگی تو آپ نے اپنے اصحاب کو عمر دیا کہ دہ پانی نے لیں انہوں نے بہت زیادہ پانی لے لیا اور چل پڑے یہاں تک کہ بطن عقبہ میں جا کر پڑاؤ ڈالا او دہاں بی عکرمہ کے ایک بوڑھے خص سے ملا قات کی اس بوڑھے خص نے دھزت سے پوچھا آپ کہاں کا ادادہ در کھتے ہیں فرما یا کو فدی طرف جارہا ہوں۔ اس خص نے دور ندر مؤل میں آپ کو خدا کی متم دیتا ہوں کہ اپنی والی سے جا ہیں۔ آپ نے اسے جواب دیا کہ اے مرضیعت جو بڑتم چلے جا میں خدا کی متم آپ نیزوں کی نوک اور تیز تکواروں کی طرف جارہ ہیں۔ آپ نے اسے جواب دیا کہ اے مرضیعت جو بڑتم بتارہ ہووہ مجھے تھی نیوں نیوں نول میر سے اندرسے نکال لیں بتارہ ہودہ مجھے تھی نیوں نول میر سے اندرسے نکال لیں بتارہ ہودہ بھے شہید کرلیں گو خداوند عالم ان پراس شخص کو مسلط کر سے گا جو انہیں تمام امتوں سے زیادہ و کیل کر سے گا و بال سے کوئی کر سے دوانہ ہوئے۔

### ساتوين فصل

#### حضرت كى حربن يزيدرياحى عليه الرحمة سے ملاقات

حضرت سيدالشهد اء علية السلام نے بطن عقبہ ہے كوئ كيا اور منزل شراف ميں نزول اجلال فرمايا جب مي ہوئى تواپ جو جوانوں كو مكم ديا توانہوں نے بہت ساپائى لے ليا اور آ دھے دن تک چلے رہے۔ اس اثناء ميں جعزت كے اصحاب ميں ہے ايک فخص نے اللہ اكبر كہا۔ بعضرت نے بھی تكبير كہ اور بوچھا كہ تيرے تكبير آئيے كى كيا وجہ ہے۔ اس نے كہا كہ دور ہے فرمايا المجى ورخت نظراً رہے ہيں كچھا صحاب كہنے لكے خداك تسم ہم نے تواس جگہ بھی فرے كے درخت نبيل و كھے۔ حضرت نے فرمايا المجى طرح ديكھوكہ تبييں كيا نظراً تناہے۔ وہ كہنے لكے خداك تسم ہميں تو گھوڑوں كى گرونيں نظراً تى ہيں۔ آئي نجناب نے فرمايا بخواس تھا اس بھی طرح ديكھوكہ تبييں كيا نظراً تناہے۔ وہ كہنے لكے خداك قدم ہميں تو گھوڑوں كى گرونيں نظراً تى ہيں۔ آئي نجاب نے وہ ہاں تھا اس بھاڑى المرف مڑے جو وہاں تھا اس نے وہ ہار بھوں جب معلوم كرايا كہ لكھر كے نشان ظاہر ہور ہے ہيں تو اپنی بائيں جانب اس پہاڑى طرف مڑے جو وہاں تھا اس خوص كے بنائے ہيں وہاں جا كہ خواس كے بنائے كے فرود ہوئے ہيں گرارتھا كہ حربان يزيد تميں ايك ہزار سواروں كے ساتھو وہاں پہني اور سے اس خواس كرد ہے تھے اس بہنے يا دو وفسار كے ساتھ وہاں پہني اور سے جائل كيں اور ان كے مواد اس خوص با ندھ لى ليكن جب اس خواس ديا تھي كرا وہوں ہے تار كھے تواب خواس كے تار وہوں كے ان اس كے تار وہوں كے تار وہوں ہائى كيں اور جوانوں كو تھرائوں كو يائى پلا د۔

پس انہوا نے انہیں پانی پلا یا اورطشت پر کر کے ان کے چو پاؤں کے پاس کے جاتے اور توقف کرتے یہاں تک کہ تین

چار پائے اپنی عادت کے مطابق سراٹھاتے اور پیچے کرتے جب وہ بالکل سیراب ہوجائے تو دوسرے کوسیراب کرتے یہاں تک کہتمام لشکر اور ان کے دہواروں کوسیراب کیا۔

"ورآ نوادی که بودے آب تایاب وارواسپ اوگرد بدمیزاب"

علی بن طعان محار بی کہتا ہے کہ میں حرکے لشکر کا آخری فروتھا جود ہاں پہنچا اور پیاس نے مجھے پر اور میرے گھوڑے پر بہت غلبكيا بواغفا جب حضرت سيدالشهد اءني ميرى اورمير عظور عى حالت ويكفى توجه سيفر مايا كدنخ الرواسي من آب كى مرادكو نہ محصر کا تو آپ نے فرمایا اے بیتیج ان الجمل اس اون کو بھاؤ کہ س پر یانی لداموا ہے ہی میں نے اونٹ کو بھا یا تو آپ نے مجھ فرمایا کہ پانی بی اوجب میں نے چاہا کہ یانی پول تو مشک کے دہانے سے یانی بہدجاتا تھا۔آپ نے فرمایا مشک کے دہانے کوالث دویس نیجهسکا کدکیا کروں۔خود جناب بنفسِ نفیس کھڑ ہے ہوئے اور مشک کے دیانے کوالٹیا ااور مجھے سیراب کیا پس اس دوران میں حرآ ب کی موافقت اور عدم خالفت میں رہا یہاں تک کہ نماز ظمر کاونت آ عمیا تداب نے چادر باندھی جوتے پہنے اور رواء کندھے پر ڈالے ہوئے باہرتشریف لائے اور دونو ل شکروں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ حمد وثنا سے البی بجالائے۔ پھر فرمایا اے لوگو میں خود بخود تمهاری طرف نبین آیا بلکه تمهارے متواتر وپے درپے قاصد اور خطوط آئے کہ ضرور جارے پاس آئے جارا کوئی امام اور ريييوانييں ہے تا كەشايدخداوند عالم ميں آپ كى وجد سے ق وہدايت پرجمع كرد كالبذايي اپناساز وسامان باندھ كرتمهارى طرف آ یا ہوں۔اب اگرتم اپنے عہدو پیان پر باقی ہوتو اپنے پیان کو تازہ کرواور جیرے دل کومطمئن کرواور اگرتم اپنی بات سے پھر گئے ہو اورائے عہد دیان کوتوڑ مے ہوادر میرے آنے کو پیندنہیں کرتے تو میں اپنی جکہ کی طرف پلٹ جاتا ہوں۔ پس وہ بوفا خاموش رہےاور کسی نے کوئی جواب ندویا تو حضرت نے موذن سے فرمایا کہ اذان وا قامت کھواور حرسے فرمایاتم اپنے لشکر کونماز پڑھاؤ حر نے کہا میں آپ کے پیچے نماز پڑھوں گا ہی حضرت آ کے ہوئے اور دونو ل شکروں نے آپ کے پیچے نماز اداکی نماز کے بعد مراشکر ا پنی جگہ کو پلٹ گیا اور ہوا تن گرم تھی کہ ہرسیا ہی اپنے گھوڑے کی باگ تھاہے ہوئے اس کے ہی سائے نیچے بیٹھا تھا پھر جب عصر کاونت آیا تو حفرت نے فر مایا کہ کوچ کے لیے تیار ہوجاؤ اور منادی نے نماز عمر کی ندادی۔ پھر آ مے کھڑے ہوئے اوراس طرح نمازعصراداك اورنمازك سلام كے بعد آپ نے اس تشكرى طرف رُخ انوكيا اور خطبد سيتے ہوئے فرمايا اے لوگو! خداس ڈرواوالل حق کوان کاحق دوتو خداتم سے زیادہ خوش ہوگا اور ہم الل بیت نبوت ورسالت ہیں اور اس گروہ سے زیادہ مستحق ہیں کہ جوناحق ر یاست کا دعوی کرتے اور تمہارے درمیان ظلم وجور کاسلوک کرتے ہیں اور اگرتم لوگ ضلالت و جہالت میں رائخ ہو چکے بوتو اور م تمہاری رائے اس بات سے بدل چکی ہے جوتم نے مجھے کھی تو کوئی حرج نہیں میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حرنے جواب دیا کہ خداکی فتم میں ان خطوط اور قاصدوں کے متعلق بالکل بخبر ہوں حصرت نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ تھلے لے آؤ کہ جس میں خطوط ہیں۔ ہی وہ اہل کوفد کے خطوط سے بھر ہوئے تھلے لے ایا اور و خطوط باہر بھر دیئے۔ حرفے عرض کیا میں ان اشخاص میں نیں ہوں کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں ہم تو مامور ہیں کہ جب آپ سے ملاقات ہوتو آپ سے الگ نہ ہوں یہاں تک کہ

کوفیس آپ کی عبیداللدین زیاد کے پاس لے جاکی ۔ آپ کوفسر آس اورفر مایا تیری موت اس بات سے بہت پہلے ہے اور آپ نے اپنے اصحاب کو تھم ویا کہ سوار ہوجاؤ۔ پھرآپ نے مستورات کوسوار کیااوا پنے اصحاب سے فرمایا چلوہم واپس جاتے ہیں۔ جب جابا كدوالي بول توحرف اليخ الكرك ساته آپ كاراستدوك ليا اوروالي جانے ميں مانع بوار حفرت نے حرسے خطاب كيا تقلتك اكم اتريد تيرى مال تيرى عزدارى من بيني بم ين عليها بنائي حركين كالركوني اورفض آب علاده مير مال كانام ليتا تو میں بھی مال کانام لیتا اوراہے ای قسم کا جواب دیتالیکن آپ کی والدہ گرامی کے متعلق سوائے تعظیم دکھریم کے کوئی بات زبان پر نہیں اسکتا حضرت نے فرمایا۔اب کیا جا ہتا ہوں کہنے لگا میں جا ہتا ہوں کہ آپ کوعبیداللہ بن زیاد کے پاس لے چلوں۔آپ نے فرمایا تیری بر بات نبیل مانون گاحر کہنے لگا میں بھی آپ سے وستبردار نبیل ہوں گا۔ اور اس منتم کی طویل باتیں ان میں ہو میں یہاں تک کرونے کہا جھے بی میں دیا گیا کہ میں آپ سے جنگ کروں بلکتھم دیا گیا ہے۔ کرآپ سے جدانہ ہوں بہاں تک کرآپ کو كوفه لے جاؤں اب اگرآپ كوفتر بين جاتے اور وہاں جانے سے اٹكار كرتے بين تو پھرايبار استداختيار كيج جوندكوف جاتا ہواور نہ آپ کووالیس مدیند لے جائے یہاں تک کہ میں اس سلسلہ میں این زیاد کو خط کھوں تا کہ شاید کوئی الی صورت نکل آئے کہ مجھے آپ جیسی بزرگ ستی سے جنگ نه کرنی پڑے حضرت نے قادسیداورغدیب سے داستہ بدل لیااور بائی طرف میلان رکھتے ہوئے چل پڑے۔ حربھی اپنے لشکر کے ساتھ ہمراہ چلا اور حضرت ایک طرف جارہے تھے یہاں تک کہ غدیب ہجانات میں پہنچے۔ اچا تک وہاں چار آ دی دیکھے جو کوف کی طرف سے اُونوں پر سوار ہو کر آ رہے متھے اور انہوں نے نافع بن ہلال کے گھوڑ ہے کوجس کا نام کامل تھا آ کے کیا ہوا تھااوران دلیل (راہ شاس) طرماح بن عدی تھااور بیلوگ امام کی خدمت میں جا پہنچ حرنے کہا کہ بیلوگ اہل کوفیہ میں سے ہیں انہیں گرفتار کر عےاسیے پاس رکھتا ہوں یاوا پس کوفہ بھیج دیتا ہوں۔حضرت نے فرمایا سیمیرے یاروانصار ہیں اور بمنزلدان لوگول کے ہیں جومیر سے ساتھ ہیں اور ان کی میں اس طرح حمایت تفاظت کروں گاجس طرح اپنی جان کوکرتا ہوں اگرتم اس قرار داد پرباتی ہوتو فبھاور ندمیں تم سے جنگ کروں گا.

پس حران لوگوں سے معرض ہونے سے دک گیا۔ حضرت نے ان سے الل کوفد کے حالات پو چھتو جمع بن عبداللہ جو ان تازہ آنے والوں میں سے ایک تھا کہنے لگا جو اشراف اور بڑے لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی رشوتیں لے لی ہیں اور اپنی جسیس پر کر لی ہیں پس ان کا تو آپ پر ظلم وعداوت کرنے پر اتفاق ہوگیا ہے اور باتی رہے عام لوگ تو ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں گئین ان کی تلواری آپ کے خلاف ہیں آپ نے فرما یا میرے قاصد قیس بن مسہر کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ ہیں لیکن ان کی تلواری آپ کے خلاف ہیں آپ نے فرما یا میرے قاصد قیس بن مسہر کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حسین بن نمیر نے اسے گرفار کر کے ابن زیاد کے پاس بھی دیا تھا ابن ذیاد نے اسے تھم دیا کہ وہ آپ پر اور آپ کے والد ہزرگوار پر درود بھیجا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی اور کو وکول کو آپ کی لھرت و مدد کی دعوت دی اور انہیں آپ کے آنے کی خبر دی پھر ابن زیاد کے تھم سے اسے قصر الامارہ کی جہت پر سے بھینگ دیا گیا۔ امام علیدالسلام نے جب بی خبر تی تو آپ کی اٹھوں میں آنو بھر آئے اور بے اختیار بہنے گے اور فرمایا۔

فنهم من قصى نحبه ومن هم من يتنظر وما بدالو اتبديلاً اللهم اجعل لنا ولهم الجنة نزلاً اجمع بيننا وبينهم في مستقرر حمتك وغائب مدخور ثوابكِ

پی بعض وہ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر بچے اور بعض منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔خدایا ہماری اور ان کی رہنے کی جگہ جنت قرار دے اور ہمیں اور انہیں رحت کی جائے اور استقر اراور ذخیرہ شدہ اپنے پوشیدہ تو اب کی جگہ میں جمع کردے۔

چرطر ماح حضرت كرتريب آيا اورع ف كيايس آپ كيمركاب لوگول يس كثرت نبيس ديك اگريبي حرك سوار آپ پر حملہ کریں تو پہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ میں کوفدے نگلنے سے ایک دن پہلے شہر کی پشت سے گزراتو وہاں میں نے انتالفكر ديكھا كه میری ان دوآ تکھوں نے اتن کشرت بھی ایک زمین میں جمع شدہ نہیں دیکھی تو میں ان اجہاع کاسب یو چھا تو مجھے بتایا گیا بدلکر تیار كررب إين تاكداس امام حسين سے جنگ كرنے كے ليے جيجا جائے ۔ لبذااے فرزندرسول ميں آپ كوشم ديتا ہوں اگر ہوسكے تو آپ کوفد کے ایک بالشت برابرنز دیک ند ہوں اور اگر اپ کوکس پناہ گاہ کی ضرورت ہو کہ جہاں خدا آپ کو نظر کے جوم سے محفوظ رکھے تو قدم رنج فرما ئیں میں آپ کواجاء پہاڑ میں جا کرا تارتا ہوں کہ جہاں قبیلہ طی کے محصفا ندان آباد ہیں ادراجاءاؤر پہاڑ سکی سے ہیں ہزار تنی زن افراد قبیلے لی کے آپ کے پاس حاضر کروں گا جو آپ کے روبروتلوار چلائیں خداک قشم جس ونت بھی سلاطین عنسان یاجمیراور نعمان بن منذر بلك عرب وعجم كالشكر بم يرحمله آور بت بي توجم قبيله طے كاى اجاء بهاڑسے بناه ليت يں اوركى سے جميس كوئى تکلیف نہیں پہنچی حضرت نے فرمایا تہمیں اور تمہاری قوم کوخدا اجزائے خیر دے اس طرماح ہمارے اور اس قتم کے درمیان ایک بات ہوچکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم میں واپس جانے کی قددت نہیں اور شمعلوم ہمارے آئدہ حالات کیے ہول مے اور طرماح بن عدى اس وقت اسين الل وعمال كے ليے خوراك وغيره كاسامان ليے جار ہاتھا كس حضرت سے اجازت كى كدبيرسامان ميں پہنچا كردوباره آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ادر ایبا ہی کیالیکن جب غدیب ہجانات میں پہنچا تو ساعد بن بدر سے ملاقات کی اس فے طرماح کوشہادت امام کی خبردی اور طرماح والی چلا گیا۔خلاصہ یہ ہے کہ آپ غدیب سجانات سے چلتے ہوئے قصر بنی مقاتل میں پہنچاور وہاں زول اجلال فر مایا۔ اچا تک آپ کی نظر ایک جیمہ پر پڑی ہوچھا یکس کا خیمہ ہے بتایا گیا کہ بیعبد اللہ بن حجمع کا خیمہ ہے۔ آپ ففرمایا أسے میرے یاس بلاؤ۔ جبآب کا قاصداس کے یاس کیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بلایا تواس نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون ۔خداکی قسم میں کوفدے با ہر نہیں لکا مگراس وجدے کدمبا داحسین کوفد میں واخل ہوں اور میں وہال موجود ہوں خدا ک قتم میں چاہتا ہوں کہ ندوہ مجھے دیکھیں اور ندمیں انہیں دیکھوں۔آپ کا قاصد والی آیا اور اس کی باتیں حضرت کے سامنے بیان کیں تو حضرت خود اٹھ کرعبیداللہ کے یاس سے اوراس کوسلام کیا اوراس کے قریب بیٹھ گئے اوراس کو اپنی العرب ومدد کی

طرف بلايا عبيدالله نے وہي پکلي تفتگو کي اور آپ کي دعوت قبول کرنے سے معانی جابي جعرت نے فرمايا اگر جاي مدونيين كرنا جا بتا تو خداے ڈراورمیرے ساتھ جنگ کرنے کے دربے نہو۔ خدا کی سمجس نے ہارے استفا شاور مظلومیت کی آ وازی اور ہاری مدند ك توخداا سے ضرور بلاك كرے كا۔وہ فض كہنے لگا انشاء الله ايمانيس بوكا۔ پھر آپ أُخھ كھڑے ہوئے اور اپني منزل كى طرف پلب آ ے اور جبرات کا آخری پہر مواتو آپ نے اپے جوانوں کو علم دیا کہ یانی لے لواور وہاں سے کوچ کیا۔ پس قصر بنی مقاتل سے روانہ ہوئے عقبہ بن سمعان کہتاہے کہ ہم نے ایک محمد شرکیا حضرت کو گھوڑے کی پشت پر نیندآ منی جب بیدار ہوئے تو کہ رہے تھے اناللدوانااليدراجون والمراللدرب العالمين اوران كلمات كادويا تمن مرتبه آب نے اعاده كيا آپ كفرز تدعلى بن الحسين عليه السلام (علی اکبر)نے حضرت کی طرف رخ کیا اور ان کلمات کے کہنے کا سبب یو چھا آپ نے فرمایا اے جان پدر مجھے نیندآ می تھی اور عالم خواب میں میں نے دیکھا کدایک مخص سواری پرسوار ہے اوروہ کہدرہا ہے کدیدلوگ جارہے ہیں اورموت ان کی طرف جارہی ہے میں نے سمجھا کدوہ ہماری موت کی خروے رہاہے۔ شہز اوے علی بن الحسین نے عرض کیا اے بابا خدا آپ کوروز بدنہ دکھائے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کول نہیں یقینا ہم حق پر ہیں توعرض کیا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی پرواہ ہے۔ آپ نے ان کے لیے دعا خیر کی مج ہوئی تو ازے اور مبح کی نماز پڑھی اور بہت جلد سوار ہوئے تو حضرت اپنے لککر کو بائی طرف موڑتے تھے اور چاہتے تھے کہ حفرت آپ تر کے تشکر سے الگ ہوجا عیں اوروہ آ کر مانع ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت کے تشکر کو کوفد لے جائیں اوروہ ادھر عبانے سے اٹکارکرتے تھے ای کش کش میں تھے یہاں تک کر حد نیواکی زمین کر بلامیں بھٹے گئے۔اس وقت انہوں نے ویکھا کرایک سوار کوفد کی طرف سے نمودار ہوا کہ جس نے کمان اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی اور تیزی سے آرہا تھا۔ دونو ل لکر اس سوار کے انتظار میں رُک گئے جب وہ قریب آیا تواس نے حضرت کوسلام ندکیااور حرکے پاس جاکراہے اور اس کے ساتھیوں کوسلام کیااور حرکوایک خط د ياجوابن زياد ملعون في است كلها تهاجب حرف خط كوكمولاتواس مي لكها تها:

امابی اجب میرا قاصد تمهارے پاس پنچ توسین پرمعالمدنگ کردواور انہیں ایسے بیابان میں اتارو کہ جہاں آبادی اور پانی تایاب ہو۔ اور میں نے قاصد کو تھم دیاہے کہ وہتم سے اس وقت تک جدانہ ہوجب تک کہ میرے تھم کی تعیل نہ ہوجائے اور آ کراس کی اطلاع مجھ دے۔

پس حرنے وہ خط حضرت اور آپ کے اصحاب کوسنا یا اور ای جگہ کہ ذبین ہے آب وغیر آباد تھی آپ کو وہیں اترنے کا تھم دیا
حضرت نے فرمایا ، ہمیں اجازت وو کہ ال بزویک کی بستیوں میں جو کہ نینوا فاضریہ یا کوئی اور بستیاں ہیں جہاں پائی اور آبادی ہے اتر
جا تھی ۔ حرنے کہا خدا کی شم بیل این زیادی خالفت نہیں کرسکتا۔ اس قاصد کی وجہ ہے کہ جسے اس نے مقرر کیا اور اسے میر سے او پرنگاہ
بان قرار دیا ہے۔ زہیر بن قین نے کہا اے فرز در رسول آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان سے جنگ کریں کیونکہ ان سے جنگ کرنا کہیں
زیادہ آسان ہے ان بے شار لنظروں کے مقابلہ میں جو بعد میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا میں ناپند کرتا ہوں کہ جنگ کی ابتداء کروں
پس وہیں اتر پڑے اور اہل ہیت رسالت کے لیے خیام بریا گیے۔ بیوا قد جسمرات دوسری محرم الحرام کا ہے۔

تيسرامقصد ....ام حسين عليه آلاف التية والمثناء كاكربلا من وروداوران واقعات كالبيان جوحفرت كي شهادت تك رونما موسئ اس مين چندفصول مين -

# بہا فصل

امام حسین کا زمین کربلامیں وردواوروہ واقعات جونویں تک واقع ہوئے

واضح ہو کہ حضرت کے کربلا میں وارد ہونے کے دن میں اختلاف ہے اور زیادہ سے قول یہ ہے کہ آپ کربلا میں دوسری
تاریخ محرم الحرام الاھ کو وارد ہوئے جب آپ اس زمین میں پنچ تو پوچھا کہ اہی زمین کا کیانام ہے۔ عرض کیا گیا کہ اسے کربلا کہ
ہیں جب حضرت نے کربلاکا نام سنا تو کہا الملھ ہو انی اعو ذبات میں المکرب والبلاء اے اللہ میں تکلیف ومصیبت کے آنے
میں تجھ سے بناہ مانگا ہوں پھر فرمایا کہ یہ کرب وبلا اور مشقت وعنا کی جگہ ہے اثر آؤ کیونکہ یہ ہمارے خیموں کامکل ومقام ہے اور یہ
نی جمع سے بناہ مانگا ہوں پھر فرمایا کہ یہ کرب وبلا اور مشقت وعنا کی جگہ ہے اثر آؤ کیونکہ یہ ہمارے خیموں کامل ومقام ہے اور یہ
زمین ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے اور ای جگہ ہماری قبریں بنیں گی۔ جھے ان امور کی میرے نا نارسول خدا نے فردی تھی۔ پس آپ
وہیں اثر گئے اور حرابے ساتھیوں سمیت دوسری طرف اثر ااور جب دوسراون ہوا تو بھر بن سعد طعون چار بڑار سوار کے ساتھ کر بلا میں
رقدیلا ورامام مظلوم کے لئکر کے سامنے اثر ا۔

ابوالفرن نے نقل کیا ہے کہ ابن ذیا د نے عمر بن سعد کو کر جل کی طرف دوا فہ کرنے سے پہلے دے کی تھومت کا پرواند دیا تھا اور دے کا اسے حاکم بنادیا تھا جب ابن ذیا دو خبر کی کا مام حسین عواق کی طرف آرہے ہیں تواس نے عمر بن سعد کی طرف قاصد بھیجا کہ پہلے حسین سے جنگ کرنے جا داور انہیں آل کرنے کے بعد زے کا سفر اختیار کروعر بن سعد بن ذیا دک پاس آ یا اور کہنے لگا اے امیر جھے اس سے معاف کردیں۔ وہ کہنے لگا میں معاف کرتا ہوں اور دیے گی تھوست بھی تجھ سے واپس لیتا ہوں اب عمر بن سعد متر دوجوا کہ امام حسین سے جنگ کرے یا ملک رے سے دستیر دار ہوجائے عمل البقد اس نے کہا جھے ایک دات کی مبلت دی جائے تا کہ عمل اسے ان ان معامل میں خورد گل کرتا رہا۔ بال آخر شقاوت و بر بختی اس پر غالب آئی اور معامل علی سوچ بھی کرنوں۔ دوا کے ماتھ کی کہنا پرتر جج دیا۔ دوسرے دن ابن ذیا دے پاس گیا اور امام علیہ السلام کے آل کی درواری افعالی پس ابن زیا دیے بہت بڑے لئے کہا تھا اس کو امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے دواند کیا۔

سبط این جوزی نے بھی قریب قریب سے محمل کھا ہے اس کے بعد محدین سیرین سے قبل کیا ہے وہ کہتا تھا کہ اس سلسلمیں امیر المونين كامجره فابربوا كونك حضرت عمرين سعدكى جوانى كذمان ميل جباس سے ملتے توفر ماتے وائے موتجھ يراس بسرسعد تيراكيا حال ہوگااس دن جب تومتر ود ہوگا جنت وجہم کے درمیان اور توجہم کی ترج و یگا۔ خلاصہ یہ کہ جب عمر بن سعد کر بلا میں آیا توعروہ بن قیس اتمی کوبلایااور جابا کداسے پیغام دے کرحفرت کی خدمت میں بھیجاورآ نجناب سے بوجھے کہ آپ اس المرف کول تشریف لاسے ہیں اوراب کا کیاارادہ ہے۔ چونکہ عروہ ان اشخاص میں سے تھا کہ جنہوں نے امام حسین کوخط لکھا تھا لہذا اسے شرم محسوس ہوئی کہ دہ آ پ کی خدمت میں جاتے اور اس قتم کی گفتگو کرے۔ وہ کہنے لگا مجصم حاف کرواور سے پیغام کی اور ذریع بھیجو۔ پھر ابن سعد نے روسائے لشکر میں ہے جس کسی سے کہادہ ای وجہ سے اٹکار کرتا چونکہ ان میں ہے اکثر نے حضرت کوخطوط لکھے تھے اور آپ کوعرات کی طرف بلایا تھا لیس کثیر بن عبدالله جوملعون بهادر، بيباك، بشرم اوروهوك سي كل كرف والاتفا كمر ابوكيا اور كبني لكاش بيبيام لي كرجا تا بول اوراكر جا بو توایا تک انبیں قبل کردوں عرسعد کہنے لگا میں بنہیں جا ہتا بلکتم ان کے پاس جاد اوران سے پوچھو کدوہ کیوں اس علاقہ میں آئے ہیں پس واقعین حضرت کے تشکر گاه کی طرف متوجه بوا۔ ابوتمام صیدادی کی جب اس پلید پرتگاه پڑی توحضرت کی ضدمت میں عرض کیا بیر جفض آرہا ہے بیال زمین میں سے برترین اور زیادہ خوریزی کرنے والاملعون ہے بیکم کرکٹیر کے پاس جا پہنچے اور کہاا گر حسین کے پاس جانا چاہتے ہوتو اپن آلوار كدواور پر حضرت كى خدمت ميں جاؤ۔وہ كہنے لكانبيل خداكى تسم ميں اپني آلوارنبيل ركھوں كا ميل تو پيغام رسال ہوں۔اگر پیغام سننے کے لیے تیار ہوتو پیغام دوں گاور نہوا لی چلا جاؤں گا۔ ابوٹمامہ نے کہا تو پھر میں تیری آلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے رہوں گا یہاں تک کہ تو پیغام سنا کر واپس جائے۔ وہ کہنے لگاخدا کی قسم میں ایسانہیں ہونے دول گا کہتم میری تكوار پر ہاتھ رکھوفر ما یا چھا مجھے تباد دوجو پیغام تمہارے پاس ہے تا کہوہ میں حضرت کی خدمت میں عرض کردول لیکن میں بینیں ہونے دول گا کہ تیرے جیسا فاسق وفاجر دھوکہ اسے قل کرنے والا محض ای حالت میں آپ کی خدمت میں جائے۔ پس چھود پر تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہےاور وہ خبیث عمر بن سعد کی طرف پلٹ کیا اور صور تحال نقل کی عمر نے قرہ بن قیس منطلی کو پیغام وے کر بھیجا۔ جب قرہ

قریب پہنچا تو حفرت نے اپنے اصحاب نے رہا ہا اس فیض کو جانے ہو۔ حبیب بن مظاہر نے کہا کہ ہال بیشن قبیلہ حظلہ سے بادر ہمارا عزیز ہے ہمیں بیگان نیس تھا کہ بیعر سعد کے لکر میں واقل ہوگا۔ پس وہ فیض حفرت کی خدمت میں آیا۔ اس نے سلام کیا اور پیغام کہنچا یا حضرت نے اس کے جواب میں فرما یا کہ میرے اس طرف آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں نے جھے بہت سے خطوط کھے ہیں اور اصرار کرکے بلایا ہے اب اگر میرے آنے کوئم لوگ پندنہیں کرتے تو میں والی چلاجا تا ہوں۔ پس حبیب نے قرہ کی طرف دیکھا اور کہا وائے ہوتھ پراے قرہ اس امام کی مدد کرد کہ جس کے بزرگوں کی طرف جاتے ہو۔ آؤاوراس امام کی مدد کرد کہ جس کے بزرگوں کی برکت سے تم نے ہدایت حاصل کی ہودوہ بے سعاوت کہنے لگا کہ ابن سعد کا پیغام لے جاؤں اور اس کے بعد سوچوں گا اور دیکھوگا کہ اس میں کا تقاضا کیا ہے۔

پی دہ عربی سعد کے پاس کیا اور امام کا جواب نقل کیا۔ عرکم نے لگا جھے اُمید ہے کہ خدا جھے ان سے جنگ وجدال کرنے سے بجات دے گا چراب فائد عیسی کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا جب بید خط اس کے پاس پہٹچا اور اس لعین نے خط کھول کر پڑھا تو کہنے لگا۔ الان افعلقت مخالب ابدہ بیر جوا النجات ولات حین معداص بینی اب جبکہ ہمارے بی اس میں گڑھی جی جی اس میں گڑھی ہیں تجات چاہت پانے کا کوئی راستر نیس ۔ پس عمر کے خط کا جواب کھا کہ تمہار اضط ملا اور ہم اس کے ضمون پر کے جی تھی کوئی داستر نیس کے میں تھی ہیں جی ترکہ کے بیر کی دور اور ان کے ساتھی یزید کی بیعت کرلیں بھر میں دیکھوں گا کہ میر کی داستان کے ساتھی یزید کی بیعت کرلیں بھر میں دیکھوں گا کہ میر کی داستان کے ساتھی میں بید کی بیعت کرلیں بھر میں دیکھوں گا کہ میر کی داستان کے ساتھی میں بید کی بیعت کرلیں بھر میں دیکھوں گا کہ میر کی داستان کے ساتھی میں بید کی بیعت کرلیں بھر میں دیکھوں گا کہ میر کی داستان کے ساتھی ہیں بید کی بیعت کرلیں بھر میں دیکھوں گا کہ میر کی داستان کے ساتھی کی بیعت کرلیں بھر میں دیکھوں گا کہ میر کی داستان کی ساتھی ہیں دیکھوں گا کہ میں دور اسلام

جب عمر کے خطاکا جواب اس کے پاس آیا تو جو پھھا بن زیاد نے لکھا تھا وہ حضرت کی خدمت میں پیش نہ کیا چونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت بزید کی بیعت پر راضی نہیں ہوں گے ابن زیادہ نے اس خط کے بعد ایک اور خطاعمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ اے پسر سعد خسین اور ان کے ساتھیوں اور فرات کے پانی کے در میان حامل ہو جااور ان پر تنی کراور اس کی اجازت نہ دے کہ ایک قطرہ پانی کاوہ نی سکیں جس طرح کہ عثان بن عفان تی وزکی اور یانی کے در میان حاکل ہوئے تھے جس دن کہ اس کا محاضرہ کیا تھا۔

جب بے خطابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے ای وقت عربن تجان کو پانی سوسواروں کے ساتھ گھاٹ پر مقرر کیا اور حفرت پر پانی بندکر دیا اور بہ بندش آب کا واقعہ پ کی شہاوت سے تمن ون پہلے کا ہے اور جس ون عمر سعد کر بلا بیس آیا ہے در ہے ابن زیا واس کے لیے نوجیں بھیجنا رہا یہاں تک کہ سید کی روایت کے مطابق چے فرم تک ہیں بڑار سوار اس ملعون کے پاس جمع ہو گئے اور بیش روایت کے مطابق پ ور پاکھر آتے رہے یہاں تک کہ تدریع آئیس بڑار سوار عمر کے پاس جمع ہو گئے اور ابن زیا و نے پسر سعد کو لکھا کہ بیس نے مطابق پ ور پاکھر آتے رہے یہاں تک کہ تدریع آئیس بڑار سوار عمر کے پاس جمع ہو گئے اور ابن زیا و نے پسر سعد کو لکھا کہ بیل نے لکھر کے سلسلہ بیس تیرے لیے کوئی عذرت بیل کی اب مردوں کا ساکام کرواور جو واقعہ رونما ہو جھے اس سے باخرر مکھو ہی سے مثل کرنے کے لیے دیکھی تو عمر بن سعد کو و پیغام بھیجا کہ جھے تجھ سے کام ہے اور میں تجھ سے مانا چاہتا ہوں کہیں رات کے وقت ملا تا ہے کی اور بہت و یرتک گفتگو کرتے رہے پھر عرسعدا ہے لکھر کی طرف پلٹ گیا اور عبیداللہ بن زیا و کوخط لکھا:۔

اے ایم مقداد عمالم نے ہمارے حسین سے زداع کی آگ کو خاموش کر دیا ہے۔ اور امت کے معاملہ کی اصلاح ہوگئی ہے اس میں تعداد کے اور امت کے معاملہ کی اصلاح ہوگئی ہے اس میں تعداد کا میں تعداد کی اصلاح ہوگئی ہے اس میں تعداد کی اور بر تعداد کر اس کی آگ کی خواموش کر دیا ہے۔ اور امت کے معاملہ کی اصلاح ہوگئی ہے اس میں تعداد کے مطابق کی تعداد کی اس کی اس کو خاموش کر دیا ہے۔ اور امت کے معاملہ کی اصلاح کی اس کی تعداد کی اس کی تعداد کی اس کر دیا ہے۔ اور امت کے معاملہ کی اصلاح کی اس کو خاموش کردیا ہے۔ اور امت کے معاملہ کی اصلاح کی اس کی تعداد کی اس کی تعداد کی تعداد کی اس کی تعداد کی اس کی تعداد کی اس کی تعداد کی اس کی تعداد کی تعدا

امام حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس جگہ کی طرف پلٹ جائیں جہاں سے آئے ایں یاکسی ایک سرحد پر قیام کرلیں اوراجھائی برائی میں ان کا تھم ایک عام مسلمان جیما ہو یا ہی کہ وہ امیر پر بدے پاس چلے جائیں اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں تا کہ جو پکھو وہ چاہے کرے۔ یقیبا آپ اس بات پر داخی ہوں گے اور امت کے لئے مصلحت بھی ای میں ہے۔

مولف کہتا ہے کہ الل سروتواری نے عقبہ بن سمعان جناب رہاب زوجہ ام حسین کے خلام سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام حسین کے ساتھ مدینہ سے کہ تک اور کہ سے واتی تک رہا اور ش آپ سے بھی جدانیں ہوا یہاں تک کہ آپ ورچہ شہادت پر فائز ہوے اور جو بات آپ نے جہال کہیں فر مائی ہے آگر چہا کہ کہ ہو چاہے مدینہ ش یا کہ میں عراق کے راستہ میں یا ایک آئے اور تو اور جو بات آپ نے جہال کہیں فر مائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرما یا کہ میں اپناہا تھ بزید بن ہو تھا ہے کہ دن میں ہرگفتگو کے وقت حاضرتھا اور میں نے یہ سناہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرما یا کہ میں اپناہا تھ بزید بن ہو تھا ہے کہ یہ فقر وعمر سعد نے خط میں اپنی طرف ہاتھ پر رکھ دول گا۔ حالا نکہ حضرت نے نے کہیں نہیں فرما یا۔ فقیر کہتا ہے لی فلا ہم آپ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقر وعمر سعد نے خط میں اپنی طرف کی طرف مائن نہیں تھا۔

کی طرف مائن نہیں تھا۔

خلاصہ یہ جب بی خطائن زیاد کے پاس پہنچادراس نے پڑھا تو کہنے گایہ خطا پی تو م کے لیے ناصح اور مہر بان مخض کا ہے

است قبول کر لین چاہے ۔ شمر ملعون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ، اے امیر کیا یہ بات آپ حسین سے قبول کررہ ہیں۔ خدا کی شم اگر وہ اپنے

آپ کے میرونہ کر ۔ے اور چلا جائے تو اس کے امریمی قوت پیدا ہوجائے گی اور آپ کم دور ہوتے جا بی گے چراس نے خالفت کی

تو آپ ان کا مقابلہ نیس کر کیس کے لیکن اس وقت وہ آپ کے پنچ میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے معاملہ میں آپ کی جورائے ہودہ پوری

ہوئئی ہے لہذا تھم کریں کہ وہ آپ کی اطاعت اور تھم کو قبول کر ہے ہیں جو آپ چاہیں اس کے اور اس کے اصحاب کے تن میں (ان کو

مزادیں یا معاف کردیں ) اس پڑھل کریں۔ ابن ذیا و نے اس ولد الحرام کی رائے کو پند کیا اور کہنے لگا میں اس سلسلہ میں عمر سعد کو خط سین اور اصحاب حسین کے سامنے پیش کر ہے اگر وہ میری

اطاعت کو قبول کر لیس تو آئیں صحح وسالم میرے پاس بھیج دے۔ ور ندان سے جنگ کرے اور اگر ابن سعد حسین سے جنگ کر نے اس مضمون کا خطاکھا:

سے انکار کر سے تو تم امر لشکر ہوا ور عمر کا سرقلم کر کے میرے پاس بھیج دے۔ ور ندان سے جنگ کرے اور اگر ابن سعد حسین سے جنگ کر نے اس مضمون کا خطاکھا:

سے انکار کر سے تو تم امر لشکر ہوا ور عمر کا سرقلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ پس اس نے اس مضمون کا خطاکھا:

اسے پر سعد میں نے تجھے اس لیے نہیں جیجا کہ تو حسین کے ساتھ دفق و مدامات اور نرمی برتے اور اس سے جنگ کرنے میں تنا کی اور تا کی اور اس کے گناہ اور میں تنا ہیں جا تا تھا کہ اس کی سمائتی کی تمنا اور المبدر کھے اور میں بینیں چاہتا تھا کہ اس کی سمائتی کی تمنا اور اس کے سمائتی میر ہے تھے و منقا و ہوجا میں تو خلطی کا عذر پیش کرے اور اس کی میر سے پاس سفارش کر سے یا در کھوا گر حسین اور اس کے مساتھ انہیں گھیر سے اور اس کے مطبع و منقا و ہوجا میں تو اپنے لئکر کے ساتھ انہیں گھیر سے اور ان سے جنگ کر یہاں تک کہ وہ مارے جا کی اور ان کا مثلہ (اعضاء بدن تاک کان وغیرہ کا ٹنا) کر کیونکہ وہ اس چیز کے ستی بین اور جب حسین مارا جائے تو اس کے سین اور ان کی موٹر وں سے مرموں سے مرموں کوکوئی سین اور ان کے سموں سے مرموں کوکوئی سین اور کی کھوڑ وں سے سین اور کوکوئی کی سین اور کی کھوڑ وں کے سموں سے مرموں کوکوئی سین اور کوکوئی کی سین اور کی کھوڑ وں سے سین اور کی کوکوئی کی کھوڑ وں سے سین اور کی کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ (معاذ اللہ ) وہ سرکش اور ظالم ہے اور بی تبی تھوٹ ہوں کے سموں سے مرموں کوکوئی کی کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ (معاذ اللہ ) وہ سرکش اور ظالم ہے اور بی تبی تھوٹ ہوں کی کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ (معاذ اللہ ) وہ سرکش اور ظالم ہے اور بی تبی کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ (معاذ اللہ ) وہ سرکش اور ظالم ہے اور بی تبی کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ وہ کی کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ وہ کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ وہ کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ وہ کی کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ وہ کے دیا تھوڑ کی کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ وہ کھوڑ وں سے بائمال کر کیونکہ وہ کی کھوڑ کی کھوڑ وں کے دیا تھوڑ کے کھوڑ وں کے دیا تھوڑ کی کھوڑ وں کے دیا تھوڑ کی کھوڑ وں کے دیا تھوڑ کے دیا تھوڑ کی کھوڑ وں کے دیا تھوڑ کے دیا تھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ وں کے دیا تھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کے دیا تھوڑ کی کھوڑ کے دیا تھوڑ کے دیا تھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کے دیا تھوڑ کھوڑ کے دیا تھوڑ کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کے کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کے کھوڑ کو کھوڑ کو کھوڑ ک

تکلف نہیں ہوتی۔ چونکہ میری زبان پر بہ بات آ بھی ہے کہ جب اسے آل کردوں گاتواس کی لاش پر گھوڑے دوڑاؤں گالہذا بیتم نافذ کیا جائے ہیں اگر تونے ان تمام امور پراقدام کیا کہ جن کا ہیں نے تھے تھم دیا ہے تو تھے دہ بدلہ دوں گا جو شاجائے گااوراس کی پذیرائی ہوگی در نہ عطیہ سے تحروم اور لشکر کی امارے سے معزول ہواور شمر لشکر کا امیر منصوب ہے .....والسلام بہ خط شمر کو دے کر کر بلا کی طرف دوانہ کیا۔

# دوسرى فصل

#### نویں کے دن اور دسویں کی رات کے واقعات

جب جعرات كادن توس محرم الحرام كى تاريخ آئى توهم ملعون المام ظلوم كم متعلق ابن زياد كاخط كركر بلابيل واروبو ااوروہ خط ابن سعد کودیا۔ جب وہ پلیداس خط کے مضمون سے آگاہ ہواتو شمرے خطاب کیااور کہنے لگا۔ مالک ویلک مجھے کیا ہوگیا تو ہلاک ہوجائے خدا تھے آباد ہوں سے دور سیکے اور براہواس چیز کا جوتو لا یا ہے۔خدا کی تشم میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ابن زیاد کواس چزے جویں نے اسے کھی تھی بر کشتہ کیا ہے اور تونے اس معاملہ کوٹراب کرویا ہے جس کی اصلاح کی مجھے امید تھی خدا کی قسم حسین وہ مخض نہیں جواسے آپ کوحوالے کردے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرلے کیونکداس کے باپ علی کا دل اس کے پہلو میں ہے۔ شمر کہنے لگا اب امیر کے تھم کو کمیا کرنا ہے یا تو اس کے فرمان کو قبول کرواور اس کے دھمن سے جنگ کروور ندایے کام سے دستبردار ہوجاؤ اورا الكركى كمان ميرے ہاتھ ميں وے دو عرسعد كنے لكالاولاكرامة لك ايسانى موكااور ندتيرے ليےكوئى عزت ہے ميں بيكام خود انجام دوں گاتوای طرح پیادوں کی کمان کراور میں امیر فشکررہوں گاہیے کہ کر جناب سیدالشہد اوسے جنگ کی تیاری کرنے لگاشمرنے جب بدد مکھا کدابن سعد جنگ کرنے کے لیے تیار ہے توامام کے اللکر کے پاس آ یا اور آواز دی کہا ہیں میری بہن کے بیٹے عبداللہ، جعفرعثان اورعباس عليهم السلام كيونكهان جارشهز ادول كي والده جناب ام البعيين بنت خرام قبيل بن كلاب سيتفيس شمربن ذي الجوثن المعون بھی ای قبیلہ میں سے تھا۔ جناب امام حسین نے اس ملعون کی صداس کراہے جمائیوں سے فرمایا کداس کو جواب دواگر چیفاس بےلیکن تم سے قرابت ورشتہ داری رکھتا ہے پس ان سعاد تمندوں نے اس شقی سے کہا کیا بات ہے۔ کہنے لگا اے مبرے بہن کے بیٹے تم امان میں ہوائے ہمائی حسین کے نساتھ مل کر جنگ ند کرواورائے ہمائی سے کنارہ کش ہوجا دُاورامیریزید کی اطاعت تر ل کراو۔ جناب عباس نے اسے جھڑک کر کہا کہ تیر ہاتھ کٹ جائیں اور تیری اس امان پر لعنت ہوجوتو ہمارے لیے لایا ہے۔اے دهمن خدا كيا جميل توبيك بتاب كه بم اسيخ بعائي اورمولاوآ قاحسين بن فاطمه ي دست بردار بوجا ي اور ملاعين واولا دملاعين كي

اطاعت قبول کرلیں کیا ہمیں تو امان دیتا ہے اور فرز تدرسول کے لیے امان نہیں ہے۔ شمریے کلمات س کرآگ گرکہ ہو کیا اور اپنے لنظر

گاہ کی طرف واپس چلا کمیا پس ابن سعد نے اپ لکٹکر کو آواز دی کہ اے خدا کے لکٹر یو سوار ہوجاؤاور جنت کی تہمیں بشارت ہو کہ اس کے خبیث لکٹری سوار ہو ہے اور اصحاب الشہد امی طرف رُرخ کیا در اجھا لیکہ امام حسین خیمہ کے درواز سے پر تلوار کو ہاتھ ہیں لیے ہوئے سرز انو نے اندوہ پر رکھ کر سوگئے تھے بیوا قعہ نوی محرم الحرام کے عمر کے وقت کا ہے۔ شیخ کلینی نے صاوق سے روایت کی ہوئے سرز انو نے اندوہ پر رکھ کر سوگئے تھے بیوا قعہ نوی میں جناب امام حسین اور آپ کے اصحاب کا کر بلا ہیں محاصرہ ہو گیا اور اہل شام کے لئکر نے حضرت سے جنگ کرنے پر انفاق کر لیا اور ابن مرجانہ اور عرسعد اور عرکشت سیاہ اور زیاد تی لئکر کی وجہ سے جوان کے لئے جمع ہوگیا تھا نوشحال تھے اور اہام حسین اور آپ کے اصحاب کو انہوں نے کمز ورضعیف جانا اور انہیں بھین ہوگیا کہ حضرت کا کوئی معین وحد دگا رہیں آتے گا اور اہل عراق ان کی مدونیس کریں گے۔

خلاصہ یہ کہ جب جناب زیب نے الشکر سے شوروغل کی آواز سی تو بھائی کے یاس تیزی سے آئی اور عرض کیا بھائی کیا آپ صدائے للکرنیں من رہے جو کیزو یک آ میاہ پس حضرت نے سرزانوں سے اٹھایا اور بہن سے فرمایا اے بہن میں نے ابھی رسول خدا كونواب ين ديكا به كمآب نع محص فرماياتم مارك ياس أرب مو جب جناب زينب في يفروهشت الرسي واينامند پيدليا اورواویلاکی آواز بلندی حضرت نفر مایااے بهن ویل اور عذاب تمهارے لیے نمیں خاموث بوجاؤ خداتم پر رحت نازل کرے پس جناب عاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بھائی لشکر آپ کی طرف آرہاہے۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے بھائی عباس ميرى جان تجم پرفدا موسوار موكران كے ياس جاؤاوران سے يوچھوكدكيابات بكتم مارى طرف آرہے مو-جناب عباس بيس سواروں کے ساتھ کہ جن میں زہیر وحبیب بھی تھے ان ماعین کی طرف گئے اور ان سے بوچھا کہ تمہارا مقصداس حرکت وغوغا سے کیا ہے وہ کنے لگے امیر کا تھم آیا ہے کہ تہارے سامنے یہ بات پیش کریں کرزیرفرمان ہوجاؤ اوراس کی اطاعت لازم مجموورنہ ہم تم سے جنگ وجدال کریں گے جناب عباس نے فرما یا جلدی نہ کرویس واپس جا کرتمہاری بات اسے بھائی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وورک کئے جناب بری تیزی کے ساتھ اس امام انام کے پاس آئے اور اس الکری بات آپ سے عرض کی۔ حضرت نے فرما یا کدان کے پاس واپس جاد اوران سےمہلت طلب کرو کہ وہ اس رات صرکریں اور جنگ کل پرچپوڑ دیں تاک آجی رات میں پجینماز دعااستغفار کرلوں کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز تلاوت قرآن دعااوراستغفار کو پیند کرتا ہوں اورادھر جناب عہاس کے ساتھی لشکر کے مدمقابل کھڑے تھے اور انہیں وعظ دفیرے تے بہاں تک کہ جانب عباس والی اے اوران سے اس دات کی مہلت ما تھی سیدفر ماتے ہیں کدائن سعد نے جابا كرمهلت ندو \_ عربن جاج زبيدى في كها خداك فتم اكريدال ترك دويلم موت اورجم سايى چيزى خوابش كرت توجى جمان كى بات قبول كركيت - چه جائيكه يتوالل بيت پيغير مين اورطبري كى روايت بكيس بن اشعث نے كہا كدان كى خواہش كوقبول كرواورانيين مہلت دے دواور مجھالی جان کی قتم ہے کیل مجے براوگتم سے جنگ کریں کے لیکن بیعت نہیں کریں مح عرسعد کہنے لگا اگریہ بات مجمع معلوم ہوجائے تو خدا ک شم ہے کہ کل سے میں بیاوگ تم سے جنگ کریں مے لیکن بیعت نہیں کریں گے۔ عمر سعد کہنے لگا اگریہ بات جھے معلوم ہوجائے تو خدا ک قسم بیمعاملہ میں کل پرنہ چیوڑوں پس ان منافقین نے اس رات کی مہلت و کے دی اور عمر سعدنے جناب

عباس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجا اور اسے حضرت کے لیے پیغام دیا کہ آج کی ہم تہمیں مہلت دیتے ہیں اس کی میج کواگرتم لوگ فرما نبردار ہو گئے تو انہیں ابن زیاد کے پاس بھیج دیں گے ورنہ ہم تم سے دست بردار نہیں ہوں گے اور اس معاملہ کا فیصلہ کرنا تلوار کے ذمہ ہوگا۔ اس دقت دونو ل فشکر اپنی آرام گاہ کی طرف بلٹ گئے۔

#### شب عاشور کے واقعات

جب دسویں کی رات قریب آئی توحضرت نے اپنے اصحاب کوجمع کیا۔حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بیارتھااس کے باوجود میں قریب ہوااور کان لگائے تا کہ (سنوں) کہ میرے بابا کیا کہتے ہیں میں نے سنا کہ وہ اپنے اصحاب سے فرمارہے تھے۔ اثنی علی الله احسن الشناء میں الله کی بہترین تعریف کرتا ہوں اوراس کی حمد کرتا ہوں اس کی تنگی ووسعت میں اے میرے پروردگاریں تیراسیاس گزار موں۔اس چیز پر کہ تونے جمیں شرف نبوت کے ساتھ محرم کیا اور جمیں قرآن کی تعلیم دی اور دین کی مشکلات ہمیں بتائیں اور ہمیں سننے والے کان دیکھنے والی آئکھیں اور مجھنے والا ول عطا کیا ہے پس ہمیں اپنے شکرگز ارول میں قرار دے۔ پھر فرمایا بیٹک میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفااور بہتر کسی کے اصحاب اور نہ اپنے اہل بیت سے بہتر کسی کے اہل بیت کو جانتا ہوں خداوند عالم تہمیں جزائے خیردے اور تہمیں معلوم ہونا چاہے کہ میں اس گروہ کے ق میں دوسرا گمان ر کھتا تھا اور انہیں اپنامطیج و فرمانبردار سمحتا تھا۔ اب وہ خیال برعکس ہو گیا ہے لہذا میں اپنی ہیعت تم سے اٹھالیتا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جہاں چاہو چلے جاؤاوراس وقت پردہ شب تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔ رات کواپنی سواری قرار دواور جدهر چاہو چلے جاؤ كونكه يركروه مجھے چا بتا ہے جب يد مجھے پاليں كے توميرے علاوه كى كى تلاش ميں نبيس جائيں كے جب آپ كى تفتكو يهاں تك پہنی تو آپ کے بھائی بیٹے بھتیج اور عبداللہ بن جعفر کی اولا د نے عرض کیا ہم یہ کام کس لیے کریں تا کہ آپ کے بعد زندہ رہ جائی خدا میں کھی بیدن ندد کھائے کہم بینا شائستر کت کریں اور پہلا مخف جس نے اس گفتگو کوشروع کیا وہ عباس بن علی علیه السلاتھان کے بعد باتی حضرات نے ان کا تباع کیا ادراس قسم کی گفتگو کی پھرآ پ نے اولاد عقیل کی طرف رُخ کیا اور فرمایا کہ سلم بن عقیل کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے اس سے مزید مصیبت نہ اٹھاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں چاہو چلے جاؤ۔وہ کہنے لگے سحان الله لوگ ہم سے کیا کہیں گے اور ہم انہیں کیا جواب دیں گے کیا ہم بیکہیں کہ ہم اپنے بزرگ سردار اور چھانی اسے وست بردار ہو گئے ہیں ادراسے اپنے دشمنوں میں چھوڑ آئے ہیں بغیراس کے کہ تیر نیز داور تلواراس کی مدد میں ہم نے چلائے ہوں۔خدا کی قسم ہم بھی بھی بیفلط کا منہیں کریں گے۔ بلکہ ہم اپنی جان و مال اوراپنے اہل وعیال آپ کی راہ میں قربان کردیں گے اور آپ کے دشمن سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہم پر بھی وہی گزرے جواپ پر گزرے خدافتیج و بدنما قرار دے۔اس زندگی کوجوہم آپ کے بعد چاہیں۔اس وقت مسلم بن عوسجہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا۔اے فرزندرسول کیا ہم وہ اشخاص بن جا تھی جوآ پ کی نفرت سے ہاتھ افعالیں پھرکنی دلیل وجت کے ساتھ ہم خدا کے ہاں آپ کے تن کے اداکر نے کے سلسلہ میں عذر پیش کریں۔ خدا کی قسم میں آپ

گی خدمت ہے جدائیں ہوں گا۔ جب تک آپ کے دشمنوں کے سینے میں نہ چھودوں اور جب تک قبضہ توار میرے ہاتھ میں ہے۔
آپ کے دشمنوں سے تیخ زنی کروں گا۔ اور اگر میرے ہتھیا رجنگ ندرہ ہو پھروں کے ساتھ ان سے جنگ کروں گا خدا کی قسم ہم آپ کی مدد سے دستیر دار نہیں ہوں گے جب تک علم خدا میں نہ آجائے کہ ہم نے بی ترمت رسول کا لحاظ رکھا ہے خدا کی قسم میں آپ کی مدد سے دستیر دار نہیں ہوں کے اگر بھے معلوم ہو کہ میں آل ہوں گا پھر بھے ذرہ ہریں گے اور پھر آل کر کے جھے جلادیں گے اور میر کی اس مقام پر ہوں کہ اگر بھے معلوم ہو کہ میں آل ہوں گا پھر بھے ذرہ ہریں گے اور پھر آل کر سے جدائیں ہو نگا جب تک میں اور میر کی داہ میں موت سے ہمکنار نہ ہوں اور اب کس طرح بی خدمت انجام نہ دوں جب کہ صرف ایک ہی وفعہ شہادت پانی ہوا اور اب کس طرح بی خدمت انجام نہ دوں جب کہ صرف ایک ہی دفعہ شہادت پانی ہوا اور کر اس کے بعد کرامت جاودانی اور سعادت ابدی ہے پھر زہر بین قین کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا خدا کی قسم میں دوست دکھا ہوں کہ آل کر دیا جاؤں پھر زندہ ہوجاؤن یہاں تک کہ ہزار دفعہ بھے ذرہ کریں اور آل کے مقابلہ میں خداوند عالم آپ سے اور ہرایک می ابل بیت کے جوانوں سے شہادت کو دور کرد ہے اور ہرایک می ابل نے اس طرح آیک دوسرے کی مانٹر حضرت سے گھنگؤ کی زبان بیتی ۔

شابامن اربعرش رسانم سریر نشل مملوک این جنابم ومحتاج این درم گربر کنم دل از تودبر دار م از تو مهر! این مهر برکه انگنم آندل کجا برم

پی حفرت نے سب کے لیے دعائے خیر کی اور علامہ کہلی نے نقل کیا ہے اس وقت حفرت نے انہیں جت میں ان کے مکانات و کھائے اور انہوں نے اپنے حور وقعور و نیج کا مشاہدہ کیا اور ان کا یقین زیادہ ہواای وجہ ہے وہ نیزہ اور آلوار اور تیر کی تکلیف محسوس نہیں کرتے تھے اور نقذ بھر شہادت میں تجیل کرتے تھے ۔ سیدا بن طاؤس نے روایت کی ہے کہا کی وقت محمد بن بشیر حفر کی کو پینچر ملی کہ شیزے بیٹے کو ملک رے کی مرحد پر گرفتار کرلیا گیا ہے تو وہ کہنے لگائی کی اور اپنی جان کا بدلہ جان پیدا کرنے والے سے لوب گا اور میں دوست نہیں رکھتا کہ وہ اسے قید کریں اور میں اس کے بعد زندہ وسلامت رہوں جب حضرت نے اس کی گفتگوئ تو فر ما یا خداتم پر رحمت بناز ل فرمائے میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں جاؤ اور اپنے بیٹے کو قید سے آزاد کراؤ مجمد کہنے لگا بجھے ورند سے زندہ چیر چاڑ کھا کی ان گرمیں آپ کی خدمت سے دور ہوں کہن آپ نے فرمایا ہے پار چات بمائی اپنے دومرے بیٹے کو دوتا کہ وہ ان کے ذریعہ سے کو ایک ہوائی کا فدیر قرار دے پس پائج بردیمانی اس کو دیے جن کی قیت ایک ہزار دیار شی شیخ مفید فرماتے ہیں کہ حضرت اپنے اصحاب سے گفتگو کرنے کے بعد اپنے خیمہ کی طرف چلے گئے اور جناب علی این حسین فرماتے ہیں کہ حضرت اپنے اصحاب سے گفتگو کرنے کے بعد اپنے خیمہ کی طرف چلے گئے اور جناب علی این حسین فرماتے ہیں کہ میں اس رات جس کی صبح میرے باپ شہید ہوئے بیاری کی حالت میں بیٹھا تھا اور میری پھوچی جناب زین ہوئی کرنے بیاری کی حالت میں بیٹھا تھا اور میری پھوچی جناب زین ہیں کہ خاب زین ہوئی جناب زین ہریں

تیارداری کرربی تیس اچا تک میں نے دیکھا کہ میرے والدالگ ہوکرا پے تیمہ میں چلے گئے اور حضرت کے ساتھ ابوذر کے آزاد کردہ غلام جون بھی متھاوروہ حضرت کی تلوار کوصاف کررہے تھے اور میرے والدیدا شعار پڑھ رہے تھے۔

| ن خليلٍ | لك م     | اف ر | يادهر    |
|---------|----------|------|----------|
| والاصيل | بالاشراق | ಟ    | کم       |
| قتيلٍ   | وطالب    | صاحب | من       |
| بالبديل | يقنع     | هرلا | والن     |
| الجليل  | الى      | 9    | وانماالا |
| سبيل    | سالك     | حی   | وكل      |

اے زمانہ تف ہے تجھ پر توکیسا ساتھی ہے تیرے میج وشام کے وقت کتنے ساتھی طلب گاراور قمل ہونے والے ہیں اور زمانہ کسی کے بدلے پر قناعت نہیں کرتااور معاملہ توخدائے جلیل کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ میرے ہی راستہ پر جانے والا ہے۔

حضرت نے اس مخدومہ کی طرف دیکھا اور آپ کی آتھوں میں آنو آگے اور آپ نے عرب کی اس ضرب المشل کو بطور
تمثیل پیش کیالو تو کے القطال فاہر لین اگر شکاری تظاء پرندہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دے تو دہ اپنے آشیانہ میں آرام سے سوئے
زینب علیہا السلام نے کہا یا ویلت کا ہائے افسوس یہ چیز میرے دل کوزیادہ مجروح کرتی ہے کہ چارہ کارتم سے منقطع ہو گیا اور مجورا
شربت نا گواری موت نی رہے ہواور ہمیں غریب ویکس و تنہا الل نفاق و شقاق کے درمیان چھوڑ رہے ہو۔ پس اس خاتون نے اپنامنہ
پیٹ لیا اور اپنا گریبان چاک کردیا اور منہ کے بل گر کریہوش ہو گئیں پس حضرت اٹھ کران مخدومہ کے پاس گئے اور انہیں ان الفاظ میں
تملی دی۔ فرمایا اسے بہن خدا سے ڈرواور مبر و تمل سے کام نواور جان لوکہ الل زمین مرجا کیں گے اہل آسان ہاتی تہیں رہیں گوادر ندہ کرے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ وہ خدا کہ جس نے اپنی قدرت سے تمام تخلوق کو پیدا کیا ہے اور جو انہیں اٹھا ہے
قا اور زندہ کرے گا اور وہ فردیگا نہ ہے نا بابا با ۔۔۔۔ وہ خدا کہ جس نے اپنی قدرت سے تمام تخلوق کو پیدا کیا ہے اور جو انہیں اٹھا ہے
گا اور زندہ کرے گا اور وہ فردیگا نہ ہے نا بابا با ۔۔۔۔ وہ خدا کہ جس نے اپنی قدروہ سب دنیا سے رخصت ہوگے اور مجھ پر اور ہر
مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رسول خدا کی تا نیدا وقتہ اء کرے۔ اس قسم کی باتوں سے جناب زینب تو تو ہوں کے بعد فرمایا اے

بہن میں تجھے تسم دیتا ہوں اور ضرور میری تسم پر عمل کرنا جب میں شہید ہوجاؤں تو میری موت پر گریبان چاک نہ کرنا اور اور آپنے میری پھوچھی کومیرے پاس بٹھادیا۔ انتہی ۔

روایت ہے کہ حضرت امام حسین نے اس رات تھم دیا اور اہل جم کے خیصے ایک دوسر سے سے متصل کر کے نصب کیے گئے اور ان کے اردگردو خندتی کھودی گئی اور اسے کٹر یوں سے پر کمیا گیا تا کہ جنگ ایک بی طرف سے مواور حضرت علی اکبر تو ہیں سواروں اور بیں پیادوں کے ساتھ روانہ کیا اور وہ چند مشکیس پانی کی خوف و خطر کے عالم میں لے آئے پھر آپ نے اہل بیت اور اصحاب سے فر مایا کہ یہ تہا را آخری تو شدوز اور اور ہے آور وضو کر لواور اسے کپڑے دھولو کیونکہ وہی تمہارے کفن مول گے۔

مترجم کہتا ہے کہ یہ بات سیح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سات محرم سے پانی بند کردیا گی یا تھا اور کم از کم از کم اور کم از کم ہوتی کے سوافر اوجیسے پہلے گزر چکا ہے یا چار ہزادا فراد جیسے جعزت عہاس کی شہادت کے سلسلہ میں بیان ہوگا۔ نہر فرات پر تعینات سے کہ ایک قطرہ آب خیام حسین میں شہانے پائے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہیں مشکیس کس طرح لا کین گئیں آ تندہ واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بچے پیاسے سے اور بچوں کی پیاس کا خیال ندر کھتے ہوئے امام مظلوم اپنے سپاہیوں کو کہیں کرتم وضو کر لواور کہڑے دھو لو جیب معلوم ہوتا ہے واللہ العالم۔

اور تمام رات عبادت دعا؛ تلاوت قرآن، تضرع وزاری اور مناجات میں بسر کی اور تلاوت وعبادت کی صدااس تھر سعادت اثر فرزند خیر البشر سے بلند ہوئی۔

> فباتوولهم دوی کدوی النحل ما بین را کع وساجد وقاعیا شعر ویاتو فهم ذاکر ومسبح ولداع ومنهم رکع وسبود

آنہوں نے رات گر اری اوران کی آ واز شہد کی تھیوں کی جنسا ہے کی طرح تنی کچھرکوئ میں کچھ تھیا موقعود میں سے محقیا موقعود میں سے محقیا موقعود میں سے کہ اس رات بتیں آ دی لنگر عمر بداختر سے حضرت کے لنگر میں شریک ہوئے اور آپ کی ملازمت کی سعادت حاصل کی اور سحر کے وقت اس امام مطہر نے سفر آخرت کی تیاری کے لیے فرما یا کہ آپ کے لیے کسی برتن میں خضاب بنایا جائے کہ جس میں کافی مشک ہواور ایک خاص خصے میں جاکر آپ خضاب لگانے میں مشغول ہوئے اور اس وقت ہریر بن خضیر ہمدانی اور عبد الرحن بن عبدر بالصاری اس خیمہ کے درواز سے پرانظار میں کھڑے ہے کہ جب حضرت فارغ ہول آپ وقت ہول آپ وقت ہوگا وہ حضرات خضاب لگا ہیں۔ ہریر نے اس وقت عبدالرحن سے مزاح کیا تو عبدالرحن نے کہا اے ہریر سیفراق کرنے کا وقت ہے؟ ہریر وہ حضرات خضاب لگا ہیں۔ ہریر نے اس وقت عبدالرحن سے مزاح کیا تو عبدالرحن نے کہا اے ہریر سیفراق کرتے کا وقت ہور ہا ہول کہ کہنے میری تو م جانتی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور ہر ھالے میں بھی بھی لہو ولعب کی طرف ماکن نہیں تھا اور اس وقت اس لیے خوش ہور ہا ہول

# تيسري فصل

### روز عاشوراء كاوا قعداور عالم البجادوجهان كون وفساد

#### کی سب سے بردی مصیبت کا بیان

اللهم انت ثقتى فى كل كرب وانت رجائى فى كل شدة وانت لى فى كل امرٍ نزل بى ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفود وتقل فيه الحيله فيه المصديق ويشمت فيه العدوانزلته بك وشكوته اليك رغبة منى اليك عن سواك ففر حبته عنى و كشفته وانت ولى كل نعبة وصاحب كل

#### حسنة ومنتهى كلرغبة

ال وفت اس طرف ہے ہر سعد کے نظر نے جنبش کی اور امام صین کے نظر کے گرد چکر لگایا جس طرف ہے آتواس خند قل اور اگ کود کھتے ہی شمر ملعون نے بلیم آ واز ہے بہار کہا کہ اے صین قیامت آنے ہے بہلے آپ آگ گی طرف جلدی کی ہے صفرت نے فرمایا ہے بات کہنے والاکون ہے؟ گویا شمر ہے بتایا گیا کہ ہاں اس کے علادہ دو ہر انہیں فرمایا اے اس عورت کے بیٹے جو بکریاں چراق تھی تو آگ میں داخل ہونے کازیادہ ستی ہے سلم بن عوجہ نے چاہا کہ اس ملعون کو ٹیر لگا میں لیکن صفرت راضی نہ ہوئے اور انہیں منع کیا عرض کیا جھے اجازت و بیج تاکہ میں اسے اپنے تیر کا نشانہ بناؤں کی ونکہ وہ فاش دخمن خدا ہے اور بڑے شمروں میں ہوں کے ساتھ جنگ میں پہل کی جائے اس سے ہا ورخدا نے جھے اجازت و بیج تاکہ میں اسے اپنے تیر کا نشانہ بناؤں کی ونکہ وہ فاش دخمن خدا ہے اور بڑے شمروں میں وقت امام صین نے اپنی سواری منگوائی اور اس پر سوار ہوکر آتی بلند آ واز سے پکارا کہ ان میں ہے اکثر لوگ آپ کی آ واز من رہے ہے آپ ہے فرمایا ، اے لوگو! اپنی نشری کردوں ہوگی اور اکران دھر کر میری بات کو سنو تاکہ جو مناسب ہے وہ وہ عواد وہیوت تس کردوں اور اپنا عذر تمہار سے سامنے پیش کردوں۔ پھر آگر میر سے ساتھ تھے نظر تائی تو سعادت حاصل کرد گے اور اگر انصاف میں ہوئی آراء کو جمعے مہلت نہ دو۔ بے شک میراول وہ خدا ہے کہ جس نے قرآن میں نظر تائی ہے اور وہ بی نیک لوگوں کے امور سے بھر جمعے پر حملہ کرواور جمعے مہلت نہ دو۔ بے شک میراول وہ خدا ہے کہ جس نے قرآن میں نظر تائی ہے اور وہ بی نیک لوگوں کے امور سے کا متولی ہے۔

منہیں بٹائمیں گے۔

جارین عبداللہ انصاری، ابسعید خدری جل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم، اور انس بن مالک سے بوچ لووہ تہمیں بتا کی کے کہ انہوں نے بیکام میر سے اور میر سے بھائی حسن کے ت میں رسول خدا سے سنا تھا کیا ہے بات تمہارے لئے کائی نہیں کہ وہ میرا خون بہانے سے تہمیں رو کے شمر نے حضرت سے کہا کہ شک وریب کے راستے سے اور صراط متنقیم سے خارج ہوکر میں نے خدا کی عبادت کی ہواگر مجھے معلوم ہوا ہو کہ آپ کیا کہ دہ ہیں جب جبیب نے شمر کی بات کی تو فرما یا اے شمر میں تھے بوئی دیکھتا ہوں تو نے شک وریب کے سرطریقے سے خدا کی عبادت کی ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ تو نے امام حسین سے تجی بات کی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کہ رہے ہیں جانتا کہ آپ کہ رہے ہیں جانتا کہ آپ کہ رہ سے مستور قرار ویا ہے۔

ووبارہ حضرت امام حسین نے انظر کو کا طب کیا اور فرما یا کہ جوبات میں نے تم ہے کی ہے آگر میں تہیں قل وشہ ہے تو کیا س بات میں بھی تہیں قل ہے کہ میں تہارے نبی کا فرزند ہوں خدا کی تشم شرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کوئی بھی رسول کی بیٹی کا فرزند نہیں نتم میں ہے اور نہ تہارے فیر میں ہے تہ پروائے ہوکیا میں نے تم میں ہے کی کولل کیا ہے کہ جس کے خون کا مطالبہ کرتے ہویا میں نے تہارا مال تلف کیا ہے یا میں نے زخم لگا کرتم میں ہے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے کہ اس کی اقصاس جھے ہے لیتے ہو کسی نے بھی حضرت کو کوئی جواب ندویا بھر آپ نے پکار کر کہا اے شیف بن ربھی ، اے تجار بن انجر اے قیس بن اشعث میں بن اشعث ، اے زید بن حارث کیا تم لوگوں نے جھے خطانییں لکھا تھا کہ ہمارے درختوں کے پھل پک چھے بیں اور ہمارے بیس بن اشعث باغات سرسز و شاداب ہو چھے ہیں۔ اگر آپ ہماری طرف آئی تو آپ کی مدد کے لیے لکھر آئر استہ ہیں اس وقت قیس بن اشعث نے بات شروع کی اور کہنے لگا کہ جم نہیں جانے کہ آپ کیا کہ رہے ہیں لیکن اپنے بن تم میں بھی بھی ذلت کا ہاتھ تہارے میں نہیں قدا کہ تم میں بھی بھی ذلت کا ہاتھ تہارے میں نہیں ووں گا ور زخم ہوگر کے فاظر ندآ کے حضرت نے فرمایا نہیں خدا کی تسم میں بھی بھی ذلت کا ہاتھ تہارے میں نہیں ووں گا اور زخم ہوگر کے فاظر ندآ کے حضرت نے فرمایا نہیں خدا کی تسم میں بھی بھی ذلت کا ہاتھ تہارے میں نہیں ووں گا اور زخم ہوگر کو اور کے فلا میں جو کی خوال کر لیا تھی تہارے ہیں اور فرمایا کہ میں میں بھی بھی ذلت کا ہاتھ تہارے میں نہیں ووں گا اور زخم ہے بھی گر کر جاؤں گا جس طرح کے فلام بھا گی جائے ہیں اور فرمایا کہ

عباد الله انى عنت بربى وربكم ان ترجمون انى اعوذ بربى وربكم من كل متكبر لا يومن بيوم الحساب.

اے اللہ کے بندو! میں اپنے اور تمہارے رب سے اس پناہ مانگنا ہوں جو صاب و کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا''

اس وقت آپ اپن سواری سے اتر آئے اور عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ اس سواری کو ہائدھ دو۔ ابوجعفر طبری نے علی بن حظلہ بن اسعد شبامی سے اس نے کثیر بن عبد اللہ معی نے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ عاشورہ کے دن ہم امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے ان کے مقابلہ میں آئے تو ہماری طرف زہیر بن قین اس حالت میں آئے کہ وہ بڑی دم والے گھوڑ سے پرسوار اور ہتھیاروں میں ا

غرق مع بن فرمایا اے الل کوفد میں تمہیں عذاب خداس ڈرانے کے لیے آیا ہوں کیونکہ برمسلمان کوئل پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوفییحت کرے اوراس کی خیرخواہی کرے اور ہم اب تک ایک دین اور ایک ملت پر ہیں اور آپس میں بھائی ہوائی ہیں۔جب تک ہمارے درمیان تلوار نہیں چلتی اور جب ہمارے درمیان تلوار چل گئ تو ہماری برادر بختم ہوجائے گی۔ ہم ایک امت دگروہ اورتم دوسری امت وگروہ بوجاؤ گےا ہے لوگوا تمہیں معلوم بوجانا چاہیے کہ خدانے ہمارااور تمہاراا ہے رسول کی ذریت کی وجہ سے امتحان لیا ہے تا كدوه ديكسي كرجم ال كے ساتھ كياسلوك كرتے ہيں اب ميں تمہيں اكى نفرت كى طرف اور طاغى ابن طاغى عبيدالله ابن زياد كاساتھ نديي كاطرف بلاتا مول كوتكمتم لوكول في اس باب بيغ سے برائى كےعلادہ كھوييں ديكھانبون في تمهارى آئكھيں تكال ليس اور تمہارے ہاتھ یاؤں کاٹ دیے تمہارا مثلہ کیا (ناک کان وغیرہ کاش) اور تمہیں کھور کے درختوں کے ساتھ سونی پر لئکا یا تمہارے اشراف اورقار یول کومثلا حجر بن عدی اوران کے ساتھ اور ہانی بن حروہ اوران جے افر او کوتل کیا ابن سعد کے شکرنے جب یہ ہاتیں سیں تو زہیرکو برا بھلا کہنے اور ابن زیاد کی مدح وستاکش کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک تیرے آ قاحسین اور جوان کے ساتھ ہیں سب کوتل نہ کردیں یا ان کوگر فار کرکے زندہ امیر عبیداللد بن زیاد کے پاس نہ جیج دیں۔ جناب زہیرانہیں دوبارہ وعظ ونصیحت کرنے لگے اور فرمایا اے خدا کے بندواولا د فاطمة مودت ونصرت کے زیادہ حقدار ہیں سمید کے بينے كى برنسبت اگران كى مدونيس كرتے تو يس تهميں خداكى بناه يس لے جاتا ہول اس سے كتم انبيل قل كروسين كويزيد بن معاويد نے ساتھ چھوڑ دو مجھا پن جان کی قتم ہے کہ یزید حسین کو آل کرنے کے بغیر بھی تم پرخوش ہوجائے گااس دوران شمر ملعون نے زہیر کی طرف تیر چینکا اور کہنے لگا خاموش موجاؤ خداتمہاری آ واز کوخاموش کرے تونے اتن باتیں کی ہیں کہمیں تفکادیا ہے زہیرنے کہااے اس کے بینے جوا پی ایر یوں پر پیشاب کرتا تھا میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ کیونکہ توانسان نہیں بلکہ جانور ہے۔

خدا کی شم مجھے یہ مان نہیں کہ تھے کتاب خدا کی دو تھکم آئیں بھی معلوم ہوں پس تھے روز قیامت کی خواری و ذلت اور در دناک عذاب کی بشارت ہوشم مجھے یہ مان نہیں کہ تھے کتاب خدا کی دو تھا میں بھی معلوم ہوں پس تھے موت سے ڈرا تا ہے خدا کی شم حضرت کی عذاب کی بشارت ہوشمر کہنے لگا خدائی شم حسرت کی معیت میں قبل ہونا مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں تجھ جیسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ دنیا میں رہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف رُٹ کی اور بلند آواز سے فرمایا اسے بغدگانِ خدائم ہمیں یہ اکھر جنایت کا راور اس جیسے افر اددھو کہ نید یں۔خدا کی شم پیغیر گی شفاعت اس قوم کو نصیب نہیں ہوگی جواس کی ذریت والل بیت کا خون بہائے اور ان کے مددگاروں کو آپ کے د

رادی کہتا ہے کہ ایک شخص نے زہیر کو پکارا کر کہا ابوعبداللہ انحسین فرمارہ ہیں کہ دالی آجاؤ جھے اپنی جائ کہتم ہا گر منومن آل فرعُون نے اپنی قوم کو قسیحت کی تھی اور انہیں خدا کی طرف بلانے کے لیے تینی تی تو تم نے بھی نسیحت وابلاغ کیا ہے کاش کہ نسیحت وابلاغ فائدہ دیتا اور سید ابن طاؤس روایت کرتے ہیں جب عمر سعد کے ساتھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حضرت سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو آ نجاب نے ہر بر بن حضیر کوان کی طرف بھیجا تا کہ وہ انہیں وعظ وقسیحت کریں۔ ہریراس لشکر کے سُما منے آئے اور ان کے سامنے وعظ کیالیکن ان بر بختوں اور روسیا ہوں نے ان کی گفتگو کی طرف کان نہ دھرے اور ان کے مواعظ

سے فائدہ ندا تھایا چرخودآ نجنات اینے ناقد پراورایک قول ہے کدایئے گھوڑے پرسوار ہوئے اوران کے سامنے تشریف لا کرانہیں خاموش رہنے کیلئے کہا تو وہ خاموش ہو گئے پس حضرت جمد و ثنائے الی بجالائے اور رسالت پناہ ملائکہ اور باقی انبیاءومرسلین پر درود بلیغ جیجا۔اس کے بعدفر ما یا بلاکت وغم وانداوہ ہوتمہارے لیےاے قوم غدار و بیوقاو جفا کارجب کہتم نے جمیں ایک ہدایت کے لیے بلایا اورہم نے تمہاری دعوت قبول کی اور تیزی سے تمہاری طرف آئے تو تم نے ہمارے مدمقائل وہ تلواری سی تی لیں جو ہماری مدر کے لیے تمہارے ہاتھ میں تھیں اور ہار بے سامنے وہ آگروٹن کی جو ہارے اورائے وہمن کے لیے تیار کی تھی پس تم اپنے دوستوں سے کینہ و مركرنے كے ليے اپنے دشنوں كے ہم دست ہو گئے ہؤ۔ بغيراس كے كہتمہارے درميان عدل وانساف عام اور ظاہر ہواور بغيراس کے کتمہیں ان سے ذحت وشفقت کی طبع اور امید ہوتمہارے لیے حرکت ہوتم ہم سے کیوں دست بردار ہو مجئے ہو حالانکہ تلواریں نیام۔ میں پڑی تھیں اور مطمئن وآ رام سے متھے اور آ راء محکم اور پختر تھیں لیکن تم لوگوں نے جلدی کی اور فتند کی آ گ بھڑ کا نے کے لیے ٹاڑیوں كاطرح تم جمع مو كئ موادر جنگ كي آگ يس ايخ آپ كوديوانون كى طرح تينك ديا به جس طرح پرواني آگ پرمرت بين پس تم رجت خداسے دورر ہو گے۔اے احت سے ممادر کھنے والے اور جعیت کے مقابلہ میں شاذ ونا درادران سے الگ ہونے والے ار قرآن کوچھوڑنے اور اس میں تحریف کرنے والے اور گنامگار وہ اور وساوس شیطانی کی پیروی کرنے اور شریعت وسنت نبوی کو منانے والے کیاتم ظالموں سے تعاون کرتے ہواور ہماری مدوسے دست بردار ہوتے ہو۔ بال خدا کی مشم غدر دمکر ہمیشہ سے تم میں تھااور تمباری جروں میں وہ رچابا ہوا ہے اور تمہاری شاخیں اس سے قوت حاصل کرتی ہیں تم ویکھنے والے کے حات کے نجس ترین میوہ تر اور غاصب کے لیے چیوٹا سالقمہ ہواب آگاہ رہوکہ حرام زادہ حرامزادے کابیٹا یعنی ابن زیادہ نے مجھے مخار قرار دیا ہے دو چیزوں کے ورمیان یا تونگوار مینی کرمیدان جنگ میں جہاد کروں اور یا ذات کا لباس پین لوں ۔ حالائکہ ہم سے ذات دور ہے خدا راضی نہیں اور ربول نے حکم نہیں دیا اور مونین وطہارت کے دامنوں میں بلنے والے صاحبان حمیت اور باب غیرت کمینے لوگوں مستو قلیت کوشہادت پرتر جے نہیں دیتے اب میں تم پر جحت تمام کر چکا ہوں۔اعوان کی قلت اور مدد گاروں کی کی کے باوجود میں تم سے جنگ کروں گا اپنی گفتگو کے ساتھ فروہ بن مسیک مرادی کے اشعار پڑھے(ہم نے اشعار چھوڑ دیتے ہیں مترجم)اس وقت فرمایا خدا کی قسمتم میرے بعد اس سے زیادہ دیر زندہ ندرہو کے جتن دیریس بیادہ خض گھوڑ ہے پرسوار ہوتا ہے زمانہ وت کی چی تمہار سے سر پر پھیرے گا۔اورتم چی کے پاٹ کی طرح اضطراب میں رہو کے بیمعاہدہ میرے ساتھ میرے باپ کی وساطت سے مرے نانا کی طرف سے ہے اب اپنی رائے کو بھتا کرداورائے پیروکاروں کے ساتھ ہم دست ہوجاؤ۔اورآ پس میں مشورہ کرلوتا کہ معاملتم پر پوشیدہ ندر ہے چرمیری طرف قصد کرواور مجھے مہلت ندوویں بھی اس خدا پرتوکل رکھتا ہوں جومیر ااور تمہارا پروردگار ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہرذی روح کی جان ہاورمیرا پروردگارمراطمتقیم اورعدالت کے رائے پراستوار ہے۔ برخض کواس کے کام کے مطابق جزادیتا ہے چرآپ نے انہیں نفرین کی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے پروردگارآ سان کی بارش اس گردہ سے روک لے اور ان پراس قسم کا قط بھیج جیبا کہ بوسٹ کے زمانہ میں الل مصر کی آ زمائش کے لیے بھیجا تھا ادران پر قبیلہ تقیف کے چھوکرے کومسلط کردے جوانہیں موت کے

تلخیبالے پلائے۔ کیونکہ ان اوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہماری مدو سے دستر دار ہو گئے ہیں تو ہمارا پروردگارہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف او شخے ہیں اور سب کی بازگشت تیری طرف ہے پھر آپ نا قد سے ابر سے اور رسول خدا کا مرتجر گھوڑا طلب کیا۔ اور اس پر سوار ہوکر اپنے لکٹر کی درتی ہیں معروف ہوئے۔ طبری نے سعد بن بیدہ سے روایت کی ہے کہ کوفہ کے بوڑھے آدی ایک شیلے پر کھڑے تنے اور سیدالشہد اء کے لیے گریہ کرتے اور کہتے تنے۔ اللهہ انول نصر کے لینی خدایا اپنی العرت امام حسین پر نازل فر ماہیں نے کہا اے خدا کے دشمنو شیلے سے ابر کر ان کی مدد کیوں نہیں کرتے سعید کہتا ہے کہ ہیں نے دیکھا کہ جب سیدالشہد اء نے لوگوں کو وعظ واقعیدت کی تو آپ نے بین جب پہنا ہوا تھا اور جب آپ اپنی صف کشر کی طرف مڑے تھے آپ کی طرف آگ ہے جب پہنا ہوا تھا اور جب آپ اپنی صف کشر کی طرف مڑے تھے آپ کی طرف آگ ہے جب کہ بینا ہوا تھا اور جب آپ اپنی صف کے در میان لگا اور آپ کے جب کی مارف تھی کی تان کی اور ایک جی کو اور اور دی ہا تھی کی گئا جہ آپ اس سے پانچ افر او اور دی ہا تھی میں سے سولہ کی کی مارف تکا ہی کو اور اور دی ہا تھی کی کنا نہ کا جو ان کا حلیف وہم تھی تھا۔ اور ابن عمیر بن زادائتی ۔

#### حربن يزيد كامتنبه مونااورامام شهيد كى طرف رجوع كرنا

حربن يزيد نے جب الكركا جنگ كرنے كے ليے معم اراده و يكھا اور امام سين كى استفاشكى آ دازى جب آپ فرمار ب شع اما من مغيث يغيث الوجه الله اما من ذاب يذب عن حرم دسول الله كوئى فدا كے لي فريادرى كرنے والا اور حرم رسول سے دشمنوں كورو كنے والا ہے۔ اس كريم استغفار نے حركو خواب ففلت سے بيداركيا۔ لبندا دل ميں پجے سوچ كرعمر بن سعد كى طرف زخ كيا اور كنے لگا اس عمركيا تو اس فخص سے جنگ كرے گا۔ اس نے كہا ہاں خدا كي شم الى جنگ موكى كرجس كا آسان

ترین نقشہ یہ ہے کہ مربدن سے اڑیں گے اور ہاتھ تھم ہو کرگریں مے حرفے کہا کیا ایسانہیں کر سکتے ہو کہ یہ کا صلح کے ساتھ انجام پذیر موجائع كم كين لكا أكرموا مله مير س اباته مي موتاتويس ايهاى كرتاليكن تيراامير عبيد الله بن وياصلح س الكاركرتاب اوراس يرراضي نہیں ہوتا حرآ زردہ خاطر ہوکراس طرف ہے واپس آیااورایک جگہ کھڑ ہوگیا قرۃ بن قیس جواسی قوم میں سے ایک مخف تھا۔وہ بھی اس كساته تفاحر في اس سي كهاا حقرة توف اسي كمور سكوياني بلايا باس في جواب دياكم باني نبيس بلايا كما كياس كوياني نبيس یلاناقرة كہتاہ كرجب حرفيد بات كى توخداك تتم ميرا كمان يرتفاكر چاہتا ہے كدميدان جنگ سے كناد وكثى كرے اور جنگ ند كرے اور وہ پندنيس كرتا كمين اس كاس اراده يرباخر بول فداك فتم اگراس في مجھاسيد دلى اراده كى خروى بوقى تويس مجى اس كساته لى رحسين كى خدمت مين حاضر بوتا خلاصه يدر ابنى جكه ايك طرف بوادرة سندة سندا محسين كالشركاه ك قریب ہوتا گیا مہا جربن اوس نے اس سے کہاا سے تمہارا کیا ارادہ ہے کہ تملر کرنا چاہتے ہو۔ حرفے اسے کوئی جواب نہیں دیا اوراس کو کیکی آئی ہوئی تقی اوراس کاجسم کانپ رہاتھامہا جرنے اس سعیدونیک اختر ہے کہا تیرے معاملہ نے تو مجھے شک وشہیں ڈال دیا ہے كيونكه خداك فتهم ميں نے كسى جنگ ميں تيرى - حالت نہيں ديھى اگرلوگ مجھے يو چھتے كه الل كوفه ميں زيادہ شجاع اور بهادركون بتو میں تھے سے تجاوز ندکرتا اور تیرے علاوہ وہ کس کانام ندلیتا۔ بیررزہ اور کیکی جو تجھ میں دیکھور ہا ہوں بیکسی ہے حرنے کہا خدا کی تسم میں ا پی نفس کو جنت وجہم کے درمیان دیکھر ہاہوں۔اور خدا کی قتم میں جنت پر کسی چیز کوتر جی نہیں دوں گا۔ اگر چیکٹرے کو یا جاؤل اورآ گ بیں جلادیا جاؤل پس اپنے گھوڑے کو دوڑا یا اورامام حسین سے جاملا جب کہ ہاتھ اپنے سر پررکھا ہوا تھا اور کہنا تھا خدایا میں تیری بارگاہ کی طرف توجدوا نابدورجوع کرتا ہوں اس جھے بخش دے کیونکہ میں نے تیرے اولیاءاور تیرے نی کی اولادے ول خوف زوہ کئے اور ڈرائے ہیں ابوجعفر طبری نے قل کماہے کہ جب حرامام حسین اوران کے اصحاب کی طرف روانہ ہوا تو لوگوں نے سے مان کیا کہ وہ جنگ کے ارادہ سے جارہے ہیں لیکن جب وہ نزد یک پنچ تواپنی ڈھال الٹ دی۔وہ سمجے کہ امان کے طالب ہیں اور جنگ کارادہ نہیں رکھتے۔ پس حرقریب آئے اور سلام کیا پس حرف امام حسین کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان جاوی۔ اعفرزندرسول میں وی مخص موں جس نے آپ کوآپ کے راستہ پرنہیں جانے دیااوروالی جانے کا آپ کا راستہ روکا تھا۔اور آپ کوراہ وبراہ پراتارہا یہاں تک کراس معیب انگیز 🗓 زمین میں لے آیا اور جھے برگزیدخیال نہیں تھا کہ قوم آپ سے بیسلوک كرے كى اورآ پ كى بات كو محرادے كى دخداكى قسم اگراس چيز كاعلم ہوتا تو جو يچھ ميں نے كيا ہے بين كر تااب جو يچھ ميں كر چكا ہوں اس پر پشمان موں اور خدا کی بارگاہ میں توب كرتا مول كيا آپ ميرى توبكو بارگاہ خداميں قابل قبول تحصة بين اس وريار حمت اللي نے حر ریاحی کے جواب میں فرمایا ہاں خدا تیری توب کو قبول کرتا ہے اب گھوڑے سے اثر آ اور آ رام کرعوض کیا اگر میں آ پ کی راہ میں سوار ہوکر جنگ کروں تواس سے بہتر ہے کہ میں بیادہ اوجاؤں۔ بالآخر مجھے پیادہ ہی ہونا ہے حضرت نے فرما یا خدا تجھے پر رحت نازل کرے جوبى چاہے كر۔اس وقت حربار گاہ امام سے باہر فكے اور لشكر كوف سے خطاب كيا اور كہاا ہے كوف كے لوگو تنهارى ما تيس وگ ميں بيٹھ كرتم پر

<sup>🗓</sup> مولف نے فاری کے مجمد اشعار یہاں نقل کیے ہیں جنہیں ہم چھوڑر ہے ہیں مترجم۔

فالعالمانا بعدالا المداق فالميف بحود بالقاء ورواء والموار فالمار المراجد والمراق المارية الماريق بالابرا ك بك لدُوليُ له ما ه به به الرافي سد ك الله درية نب ال ماري التراماة ما كرن الدولة حالي أيماري في الماريد في المداريد المعاريد والمولان المولان المولان المولان المولان المولان المرابع ا مكونابة لاعدار يسترك السابح والدور والمارك الماما كالمرام والمارك المراب المسترة المرابة طبور كاعتداد ومدايه مسداد ولارون في الأناف الوه بذف المناجد له والوراية، و لتهويه في الالالالالا تهزير المتعمي الماري المناسلة على المناسلة المنا الله خداك فالمعليه فالمدواف والايدرو (مريمة المداعة المريدة والموسع فالموارة والمدون بساء المنت الريد والالالالا المنتواد والمنتج بديد بذيه الامالي المنافق من الامالي المنافر المنع والمنافرة لاصوار مهم ووقع بهالهم لمريسع الاذان صوت مكتبر دكار إغان ادر بنديل كالمرف بقت كم عجل الد بج عقرارك يدار في الماده (بدارا المادر المادر المادر المادر والعلى الموادر والعلاد المعادر والعلادة المادر المادر والمادر والمادر والمعادر بدائ وليت بالعالمة وللرائمك يول كمات الميكوف المرابه المسيدة المالي والمعدب الدالي المدادة عداد راد الكر مي رول المرد به الراد و الماران المنافر والمارد بما بنائر خىكى ئىدىنى دەرىدى دۇرۇلىدادىلىلىدى كىلىدىكى كىلىدى كىلىدىدى ئىلىدىدىدى دۇرۇلىدىدىنى دۇرۇلىدىدىنى علامه ودرا المايد في الميد المرايد الم به الدار ملائبهال كاربيد الكرايد الانكار الانكار الماليد والمالية المجدلات المان لاناله ودايد العرود والفيورة فالمحال المالك للكر للتك لدار المالي المال المالي المالي المالي المالي المالي المالية الما يدالى خى كى كى درا موجايد كى يورد دالمالو فدوي كى يايدى بند ردام دى بدر الدار المحاليديد المركر فكاف معربه عنا والمديد المناف المراب المراب المراب الما المراب ما المراب المرابع والمال المالية عَلَ فِهُوْ رَوْل الدِيمَةُ لَوْ الحَدِيمِ في المعدود المناهد المناهد المناهد المارد المناهدة المناهدة المالعباك بنية وكورية ولماحد بتكرج والعبد حسنية المالاليلانها ليتاخي التحديث المتابعة لانتيالالمانا وجديان كالمعظم كالدالم وسائد سيراال الجاسان والمسائل المالك الملائمة ونى الأبدوه ما الجرالة المعارك المعارك الالمية وبرار والمناسل المناسك المعارك المنحد ألمرة テリガニシタルのにといいいといいといいといいといいといいにしていいたろ مند كم المرادك المرادي المرادي المرادي الدوار المرادي المارين المرادي المجترد مدول المحالا للمحالا المهال المحال المجالي المالي والمال المحالية والمحالية والمحالة المحالة ا

مقسط اوررجال شيخ ميں ان كوالد كانام عبدالله ب-كناند بن عتبق تغلبي جوكوفدكي بهاوررول قاربول اورعبادت كزارا شخاص مين ثار موتا تعاعروبن ضبيعه بن قيس تميى بيشامسواراورشجاع تعاركت بيل كديد يهلع عرسعد كيساته تعاادر وحديس انصار حسين من داخل موا ضرغامه بن ما لک تغلی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نمازظہر کے بعد میدان جنگ میں مجتے اور شہید ہوئے۔عامر بن مسلم عبدی اوران کاغلام سالم يهره كشيعوں ميں سے تھے يوسيف بن مالك وادہم ابن أميد كساتھ يزيد بن جبيط اوراس كے بيثوں كے ہمراہ امام حسين کی مدد کے لیے آئے تھے اور پہلے حملہ میں شہید ہوئے عامرز ہیر بن سلیم اور عثان بن امیر الموشین حر۔ز ہیر بن قین عمر وصدادی اوربشر حضري كم تعلق فضل بن عباس بن ربيد بن حارث بن عبد المطلب رضوان الله عليهم في بني اميد كوخطاب كيا اوران كا فعال پرطنز كرتے ہوئے فرمایا (ترجمہ اشعار' عامر كووالي بلنا دواورز بير كولوثاؤ اور عنان كولي بلنا دو جارے قرضول كوحركوابن قيس كو بلناؤاور اس قوم کو جوسفین میں متھ اور آل کیے گئے کہاں ہے عمر واور کہاں ہے بشر اور وہ مقول جوریگ گرم پر پڑے متھ اور فن نہیں ہوئے سیف بن عبدالله بن ما لک عبدی بعض کہتے ہیں کہوہ نماز ظہر کے بعد میدان میں گئے اور شہید ہوئے عبدالرحن بن عبدالله ارجی ہدانی اور بید بی بزرگوار ہیں کہ جنہیں اہل کوفدنے قیس بن مسحر کے ساتھ امام حسین کی طرف بہت سے خطوط دے کر مکہ بھیجا تھا بارہ تاریخ ماه مبارک رمضان کویدام حسین کی خدمت میں بہنچے تھے۔ جناب بن عامرتمیمی جوکوف کے شیعوں میں سے تھے اور انہوں نے مسلم کی بیعت کی می اور جب کوفیوں نے مسلم پر جفا کی توحباب خدمت حسین میں حاضر ہونے کے لیے چلے اور راستر میں حضرت سے آ ملے عمر وجند عی ابن شہر آ شوب نے انہیں پہلے حملہ میں شہید ہونے والوں میں شار کیا ہے کی بعض مورضین نے کہا ہے کہ وہ زخی ہو کر ز مین پرگر پڑے اوران کے سر پرسخت قسم کی چوٹ لکی تھی۔ان کی قوم انہیں معرکہ جنگ سے اٹھا کر لے گئے تھی۔ایک سال تک بیاراور صاحب فراش رہے اور دوسرے سال کی ابتداء میں وفات پائی اور ای تول کی تائید کرتا ہے وہ جملہ جوشہداء کی زیارت میں ہے کہ السلام على المرتث معهمروبن عبدالله الجندعي سلام بوااس يركه جس كى وجدس عمروبن عبدالله جندى كوميدان جنگ سے زخى حالت ميں اٹھا کر لے محصے حلاس بن عمرواز دی راسی اور ان کا بھائی تعمان بن عمروالل کوفیداور امیر الموشین کے اصحاب میں سے تھا بلکہ خود حلاس كوفه مين حضرت كالشكر كافسرول مين واخل تعارسوار بن الي عمير نهي يهله عمله مين زخي موسئة اورمتقولين مين موسئ متصانبيس قيد كر يرعر سعد كے پاس لے محتر نے انہيں قتل كرنا جا ہا تواس كى قوم نے سفارش كى البذاقل ندكيا ليكن چوماہ تك قيداورزخى رہےاس كے بعدوفات يائى جيما كم موقع بن ثمام بھى زخى ہوئے پڑے تھے۔ان كى قوم انہيں كوفدكى طرف اٹھا كر لے كئى اور أسے چھياديا۔ ابن زیاد کوخر ہوئی تواس نے کسی کو بھیجا کہ اسے لل کردیا جائے اس کی قوم بنی اسد نے اس کی سفارش کی تواسے للے فیدکیا البتدا سے آئی تيدمين مقيدكر كےمقام درواز و كی طرف بھيجا۔

موقع زخوں کی تکلیف ہے ایک سال بیار پڑارہا۔ پھروہیں زارہ میں ہی وفات پائی اوراس کی طرف کیت اسدی نے اس معرمہ میں اشارہ کیا ہے۔ وان اہاموسی اسیر مکبل بے شک ایوموک (موقع کی کنیت ہے) ہیڑیوں میں قید ہے بہر حال زیارت شہداء میں ہے سلام ہوزخی قیدی سوار بن ابوعمیر نہی پر۔امعار بن ابی سلامت دالانی ہمدانی امیر الموتین کے صحابی اور آپ کی خدمت میں جہادکرنے والوں میں شار ہوتے ہیں پلکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے زباندر سالت بھی ویکھا ہے۔ زاہر
عروبین جن کے دوست اور ساتھی تھر بن سنان زاہری کے والے ہے ہیں جے سے مشرف ہوے اور امام حسین کی صحبت نے بنی یاب
ہوئے اور دوز عاشورا تک سیدالشہداء کی خدمت میں رہے اور پہلے ہی جملہ میں شہید ہوئے۔ قاضی نعمان معری سے مروی ہے کہ
جب عمروبین جن معاویہ کے خوف سے جزیرہ کی طرف بھاگ گئے تو امیر الموشین کے صحابیوں میں سے ایک شخص زاہر تا می ان کے
ساتھ تھا جب عمر و کوسانپ ڈی گیا تو اپ کے بدن پر ورم آگیا۔ زاہر سے فرما یا کہ میر سے حبیب رسول خدائے جھے بتا یا تھا کہ
میر سے خون میں جن وائس شریک ہوں گئے میں ضرور آگ کیا۔ زاہر سے فرما یا کہ میر سے حبیب رسوار ظاہر ہوئے جوان کی تلاش
میر سے خون میں جن وائس شریک ہوں گئے میں ضرور آگیا۔ اس اثناء میں پچھے کے پایس کے اور آئل کر کے میر اسر
میں مقد تو عمر و نے زاہر سے فرما یا کہ تم چھپ جاؤ کیونکہ یہ لوگ صرف میر سے تلاش میں جھے یہ پالیس کے اور آئل کر کے میر اسر
اپنے ساتھ لے جائیں گے جب یہ چلے جائیں تو تم اپنی جگہ سے ظاہر ہو کر میر سے بدن کو زمین سے اٹھا کر ون کر و بنا زاہر کہنے لگے جو میں کہ
جب تک میر سے ترکش میں تیر ہیں۔ میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ تقل ہوجاؤں۔ عمر و کہنے لگے جو میں کہ
جب تک میر سے ترکش میں تیر ہیں۔ میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ تقل ہوجاؤں۔ عمر و کہنے لگے جو میں کہ
د ب تک میر سے ترکش میں تیر ہیں۔ میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ تقل ہوجاؤں۔ عمر و کہنے لگے جو میں کہ

خداوند عالم میر معالمہ میں جہیں نفع بہنچائے گا۔ زاہر نے ویسا کیا جس طرح عرو نے اس سے فرما یا اوروہ زعرہ رہا ہوگئی یہ تک کہ کہ بلا میں شہید ہوا۔ جبلہ بن علی شیبانی کوفہ کے بہاوروں میں سے قامسعود بن جائے تیں اور اس کا بیٹا عبدالرحن مشہور بہاور تی یہ اس سعد کے ساتھ آئے تے جن دنوں میں ابھی جنگ نہیں چھڑی تھی امام حسین کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آئے تو سعادت ان کے شامل حال ہوئی اور حضرت کی خدمت میں رہ گئے یہاں تک کے حملہ میں شہید ہوئے زہیر بن بشر صعبی ممار بن حسان بن شرح طائی مخلف شیعوں میں سے تھے اور امام حسین کے ساتھ مکہ سے کر بلا تک آئے اور اس کے والد حسان امیر الموشین کے صحابی تھے اور جنگ صفین میں آپ کی ہمرکا بی میں شہید ہوئے اور رجال میں عامر بن صفین میں آپ کی ہمرکا بی میں شہید ہوئے اور رجال میں عمار کا نام عامر کلھا ہے اور ان کی اس میں سے عبداللہ بن احمد بن عامر بن مامر بن عامر بن حسان بن حسان اور عبداللہ کی کئی تیا ہیں کہ جن سے ایک کتاب میں اور جنگ نے عبداللہ میں شہید ہوئے ) بن حسان اور عبداللہ کی کئیت ابوالقاسم سے اور اس کی گئی کہ جن میں سے ایک کتاب تعنیا یا میر الموشین علی السلام ہے اسے اپنے باپ ابوالجد احمد بن عامر سے روایت کرتا ہے ہے اور نبا ہی کی کتاب ہیں کہ بن میں مشکل کے دن ۱۸ جادی الاولی کو دفات پائی ۔ اور میں نے ملا قات کی حضرت ابوالحن اور ابوالح اور میں نے ملا قات کی حضرت ابوالحن اور ابوالح اللام سے اور میر باب بیان دونوں حضرت ابوالحن اور ابوالی کو دفات پائی۔ اور میں نے ملا قات کی حضرت ابوالحن اور ابوالے علیا للام سے اور میرابا ہے ان دونوں حضرت ابوالحن اور میں اللہ کی اور میں نے ملاقات کی حضرت ابوالحن اور میں اللہ کی اس موزی تھا۔

پی معلوم ہوا کہ یہ شیعوں کا جلیل القدر گھرانہ ہے۔قدس الله ارواجم )مسلم بن کثیر از دی کونی تا بھی یہ حضرت امیر الموشین کے اصحاب میں سے تھے اور حضرت کی ہمر کا بی میں کئی جنگ میں ان کے پاؤں پر زخم لگا تھا اور امام حسین کی خدمت میں کوفہ سے کر بلا میں آ کر مشرف ہوئے وہویں کے دن پہلے تملہ میں شہید ہوئے اور نافع ان کا دوست نماز ظہر کے بعد شہید ہوا۔ زہیر بن سیلم از دی بید میں آ کر مشرف ہوئے وہویں کے دن پہلے تملہ میں شہید ہوئے اور نافع ان کا دوست نماز ظہر کے بعد شہید ہوا۔ زہیر بن سیلم از دی بید بر رگوار ان سعادت مندوں میں سے ایک ہیں جو دسویں کی رات آ کرامام حسین سید الشہد اء کے بھکر سے گئی ہوئے ہیں عبد الله اور

عبیدالله یزیدین شیط عبدی بعری کفرزندا بوجعفرطبری نے روایت کی ہے کہ بھرہ کے شیعوں کی ایک جماعت قبیلہ عبدالقیس کی ایک خاتون کے گھر جمع ہوئی جس کانام ماریہ بنت معلد تھا اور وہ شیعتی اور اسکے گھر میں بی شیعہ حضرات جمع ہوتے تھے اور مان ان ران کی بات ہے جب عبداللہ بن زیاد کوفد کی طرف چلا گیا تھا۔اوراس کو بدا طلاع ملی تھی کہ امام حسین عراق کی طرف آرہے ہیں۔ابن زیاد نے بھی راتے بند کردیئے اور بھرہ پراینے عامل کولکھا کہ دید بانوں کے لیے جگہیں بنائی جائیں اور انہیں اس میں بٹھا ویا جائے کہ وہ راستوں کی حفاظت کریں تا کہ حضرت تک کوئی محض پہنچ نہ سکے پس پر بدین حبیط جوقبیلہ عبدالقیس کے ان شیعوں میں سے تعاجواس مومند کے مریس جمع ہوئے اس نے عزم بالجزم کیا کہ حضرت سے جاملیں اور اس کے دی بیٹے تھے پس اپنے بیٹول سے کہا کہ تم بیس ے کون میرے ساتھ جائے گاان دس میں سے دوباپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے پھر اس گروہ سے کہا کہ جواس خاتون کے مرمیں جمع ہوئے تھے کہ میر اارادہ ہے کہ میں امام حسین کے پاس جاؤں اور ابھی جارہا ہوں اور وہ شیعہ کہنے گئے کہ ہم ابن زیاد کے ساتقیوں سے تبہارے متعلق خوف رکھتے ہیں فرمایا خداکی تئم جب اونٹ یا ہمارے قدم شاہراہ پر پہنچ گئے بھرمعاملہ میرے لیے آسان ہاور کسی قتم کی مجھے دحشت نہیں کہ ابن زیاد کے ساتھی میری تلاش میں نکلیں پھروہ بھرہ سے نکلے اور غیر معروف راستہ سے چل کر اہلے میں امام حسین کے قریب بہنچ وہاں اتر کراپن جگہ درست کی اور سامان ٹھیک کیا اور پھر حضرت کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔جب ا مام حسین کواس کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے تا کہ اُسے اس کی قیام گاہ میں جا کر ملیں جب وہاں پہنچ تو آپ کو بتایا گیا كدوة توآپ كى قيام گاه پر كيا ب حضرت اس كے اقطار ميں بيٹھ گئے ادھرائ مخص نے جب حضرت كواپنى منزل ميں نہ يا يا اور حالات پو چھے اور اس سے کہا کیا کہ آ جناب تو تیرے یا س تشریف لے مجے ہیں تو یزید داپس آیا اور دیکھا کہ حضرت تشریف فر ماہیں تو اس آیت مبارکہ کی الادت کی بفضل الله وبر حمته وبذالك فليفر حوا -الله كففل المبنى فوش بونا عابيه پس سلام كرك آپ کے پاس بیٹے گیااور بتایا کردہ بھرہ سے آپ کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا ہے حضرت نے اس کے فق میں دعائے خیر کی پس وہ حصرت کے پاس رہا یہاں تک کہ کر بلا میں اپنے دونوں بیٹوں عبداللداور عبیداللد کے ساتھ شہید ہوا بعض مورضین نے لکھا ہے کہ جس وقت پزند بھرہ سے چلا ، تو عامر اور اس کامولا (ساتھی) سالم سیف بن مالک اور ادہم بن امیہ بھی اس کے ساتھ تھے اور بیلوگ بھی كربلا مين شهيد ہوئے يزيداوراس كردنوں بينوں كامرشداس كے بينے عامرين يزيدنے كہاہے-

انبیں افر ادھیں ہے جو پہلے حملہ میں شہید ہوئے۔ جندب بن جرکندی خولانی ہیں جوامیر الموشین کے اصحاب میں شار ہوتے
ہیں اور جناوہ بن کعب انساری ہیں جو کہ ہے اپنے اہل وعیال کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں تھے۔ اور ان کا بیٹا عمر و بن جناوہ
ہاپ کی شہاوت کے بعد اپنی مال کی اجازت ہے جہاو کے لیے گیا اور شہید ہوا ۔ اور سالم بن عمر واور قاسم بن صبیب از دی اور بکر بن تنی
ہیں اور جو بن بن مالک تمی اور امیہ بن سعد طائی ۔ اور عبد اللہ بن بشر جو کہ مشہور بہاوروں میں سے تھا۔ اور بشر بن عمر واور تجاب بن بدر
بھری جو کہ عمر و کا خط بھرہ سے امام حسین کی خدمت میں لایا تھا اور اس کا ساتھی تعنب بن عمر و نمری بھری اور و ساکم بن مجمع بن عبد اللہ
عائذی رضوان اللہ علیم اجمعین اور دس خلام امام حسین کے اور دوغلام امیر الموشین سے سے بیسب پہلے حملے میں شہید ہوئے ) مولف

کہتا ہے کہ ان ظامون میں بعض کے نام یہ ہیں اسلم بن عمرو [آان کاباب تری تھاور یہ خود امام حسین کے فتی سے اور قارب بن عبداللہ دکی کہ جس کی ماں ادام حسین کی کئیر تھی۔ اور منج بن ہم امام حسین کا غلام تھا۔ اور آپ کی اولا دیکے ساتھ کر بلا ہیں آیا۔ اور شہید ہوااور سعد بن حرث امیر المونین کی کئیر تا کی اور اور اس امر کاباب وہی تھا جو امیر المونین کی ونیلتان سعد بن حرث امیر المونین کا غلام اور ان کے علاوہ خلاص ہیں۔ اس تمالہ میں سیدالشہد اء کے اصحاب ہیں سے کائی میں کام کرتا تھا اور حرث بن نہان جناب جزہ کا غلام اور ان کے علاوہ خلاصہ یہ جب اس تمالہ میں سیدالشہد اء کے اصحاب ہیں سے کائی لوگ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت نے سیدالشہد اء پر بہت اثر کیا اور حضرت نے ازرو یے تاسف اپنا ذریع مبارک اپنے تھا من مقدس پر پھیر کرفر ما یا کہ خدا کا غضب بیود یوں پر اس وقت شدت اختیار کرگیا جب انہوں نے نور کا اور نصر بار کی اور شدید ہوا جب انہوں نے سورت اور بھیسیوں پر خدا کا غضب اس وقت شدید ہوا جب انہوں نے سورت اور بھیسیوں پر خدا کا غضب اس وقت شدید ہوا جب انہوں نے سورت اور بھیسی کی پر ستش کی اور شدید تحت ہے خضب خدا اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبی کے بیل سیار گاہ خون بہانے پر اتفاق کرلیا ہے۔خدا کی شمیسی کی اور شدید تو تنہ بھی بھی تجو لئیں کروں گا جوان کے دلوں میں ہے بہاں تک کہ میں بار گاہ خون میں انہوں سے خضاب لگا کر ماری گا۔

#### اصحاب امام حسین کامبارز وعمر سعد عین کے شکر کے ساتھ

تخفی ندر ہے کہ تھکر کوفیہ کے بڑے لوگوں کی ایک جماعت دل سے راخی نہیں تھی کہ وہ امام حسین سے جنگ کریں اور اپنے اپ کو دونوں جہاں میں مطرود و مردوبتا کیں۔ لہذا معاملہ مال مول میں رہا اور جنگ میں تماخ سے کام لیا جاتا رہا اس دوران قاصد اور خطوط کی آمدورفت بھی رہی اور دو مردوبتا کیں۔ لہذا معاملہ مال مول میں رہا اور جنگ میں تماخ کے دونت تک معاملہ ای طرح رہائی وقت لوگوں پر پورے طور پرواضح دروش ہوگیا کہ فرز عررسول ڈاست کالیاس بھی نہیں گے اور عبیداللہ بن زیاد مجی حضرت سے دستر دار نہیں ہوگا لہذا دونوں طرف سے جنگ کامھم ادادہ ہوا سب سے پہلے ابن سعد کی فوج سے جو شخص میدان جنگ میں آیا وہ بیار زیاد بن ابیکا غلام اور سالم بن زیاد کی غلام دونوں ال کرمیدان میں آئے اور امام حسین کے اصحاب میں سے عبداللہ بن عمیر کبی ان کے مقابلہ کے لیے باہر نظر دہ کہ کون ہاں نے جواب دیا میں عبداللہ بن تمیر ہوں وہ کہنے گئے ہم تہیں نہیں پہنچا نے تم واپس چلے جاؤا در زہیر بن قین یا حبیب بن مظاہر یا بریکو ہماری طرف بھیجوا در بیار سالم سے آگے تھا عبداللہ نے اس سے کہا اے ذائیہ کیا امتیار تیر کے وہادی طرف جنول میں ہے کہ حکوار میں اسے استحاب امام حسین نے عبداللہ کے اپنے رکھیا وہ کہن آپ پہنچا عبداللہ چونکہ اپنے دوراتا کہ بیار کی مدورات کے دورات کے دوراتا کہ بیار کی مدور کے البیار اس کے بالہ ایس کے دوراتا کہ بیار کی مدورات کے دورات کے ایس کے ایس کے ایس کے دوراتا کہ بیار کی مدورات کی دورات کہ دوراتا کہ دورات کے دورات کی کر دورات کی کر دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی کر دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی کر دورات کے دورات کی کر دورات کی کر دورات کی کر دورات کے دورات کے دورات کی کر دورات کے دورات کی دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی کر

<sup>🗓</sup> جے مولف نے ذکر کیا ہے تا عرف آخر میں افسوں کیا ہے کہ وہ اس سعادت سے کول محروم رہااور حور وقصور سے بہر ہورنہ ہوسکامتر جم -

دارلبوار كى طرف روانه كيااور بيرجز بياشعار يزهي

| فانا بن كلبٍ | ان تعكرواني |
|--------------|-------------|
| ف علیم حسبی  | حسہی ہینی   |
| ذومرةٍ وعصب  | انی امرو    |
| اد عندالنكب  | ولست بالخو  |

#### حربن يزيدريا حي رضى الله تعالى عنه كي مبارزت

ال وقت حربن يزيدنے عمر وسعد كے ساتھيوں پرشير غضب ناك كى طرح ممله كيا اور عشر ہ كے اشعار تمثل كيا۔

| انحرة | بثخرة | ارميهم | مازلت  |                  |
|-------|-------|--------|--------|------------------|
| بالدم | تسريل | حتیٰ   | ولبانه |                  |
|       |       |        | ھے .   | ادربیرجز بھی پڑ۔ |

انى انا الحرم وما وى الضيف اضيف اضرب فى اعتاقكم بالسيف

عن خيرِ من حل بارضِ الخيفِ الخيفِ الضربكم ولاارئ من حيفٍ

راوی کہتا ہے کہ میں نے ویکھا کہ ترکھوڑے کے کانوں اور ابرو پرزخم گئے ہوئے سے اور ان سے خون جاری تھا۔
حصین بن تیم نے پزید بن سفیان کی طرف ویکھ کرکھا اے پزیدیدوی جرہے کہ جس کے آل کرنے کی آو آر زود کھتا تھا اب اس کے مقابلہ
میں جا کہنے لگا ہاں شعیک ہے اور وہ حرکی طرف لیکا اور کہنے لگا ، اے حرمقابلہ کا خیال ہے جرنے کہا کہ کیوں نہیں پس آپس میں جنگ
کرنے گئے حصین کہتا ہے کہ خدا کی شم! ایسے معلوم ہوا ہیسے پزید کی جان جرکے ہاتھ میں تھی ۔ اسے مہلت و ہے بغیر آل کردیا پس وہ تابر تو جملے کرتار ہا یہاں تک کے عروسعد نے حصین بن تیم کو تھم ویا کہ پانچ سوتیرا اندازوں کے ساتھ اصحاب حسین پرتیر بارانی کروپس عمر
سعد کے لئکر نے ان پرتیروں کی بارش کردی اور تھوڑی بی دیر میں ان کے گھوڑے ہلاک ہو گئے اور سواد بیادہ ہو گئے ۔ ابو مختف نے ایب بن شرح حیوانی سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کی شم میں نے جرکے گھوڑے کی ٹانگیں کا ٹ دیں۔ اور ان کے گھوڑے کے شکم
ایوب بن شرح حیوانی سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کو شم میں نے جرکے گھوڑے کی ٹانگیں کا ٹ دیں۔ اور ان کے گھوڑے کے شکم

ويقول لطرفِ اصطبرلشباً القنا فهدمت ركن البجدانِ لم تعقر

س قدر مناسب ہے کہ اس مقام پر بیر حدیث حضرت صادق سے نقل کی جائے آپ نے فر مایا الحر حر علی جمیع احوالیہ ان ناہته نائیة صدر لھا وان تدا کت علیها المصائب لھ تکسر ہوان اُسر وقھر واستبدل بالیسر عسر اَ شریف و آزاد مرد آزاد ہوتا ہے اپنے تمام حالات میں اگر کوئی آفت اس پر پڑے تو وہ مبر کرتا ہے ادر اگر مصائب کے پہاڑ نوٹ پڑیں تو اس کو تو ٹیس سکتے اگر چہدہ قید وم خلوب ہوجائے ادر آسانی کے بجائے تھی میں جتلا ہو۔ دادی کہتا ہے کہ پس حراسی کھوڑے سے شرکی طرح کودین ااور شمشیر بران اس کے ہاتھ میں تھی اور دہ کہ رہا تھا۔

ان تعقروني فأنا ابن الحر اشجع من ذي لبرٍ هزبرٍ

اگرتم نے میرے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے ہیں تو پرواہ نہیں میں حرکا بیٹا اور شیرے زیادہ بہا در ہوں لیں میں نے اس جیسا کوئی بہا در نہیں و یکھ اور نہیں ہے کہ بین کہ حراور زہیر نے ا تفاق کرلیا کہ دونوں لی کہ اور دوسر احملہ کر کے اسے چھڑا کے اور دوسر احملہ کر کے اسے چھڑا کے اور دوسر احملہ کر کے اسے چھڑا کے اور دائوں کی کھنے تک جنگ کرتے دے اور حرید بڑھتے تھے۔ ای طرح ایک گھنے تک جنگ کرتے دے اور حرید بڑھتے تھے۔

اليت لاأقتل حتى اقتلا! لن أصاب اليوم الا مقبلاً اضربهم بالسيف ضرباً مقصلاً لاناكلاً منهم ولا مُهلِلاً

یعنی میں نے قسم کھائی ہے کہ قل نہیں ہوںگا۔ جب تک قبل نہ کروں۔ آج زخم نہیں کھاؤں گا مگر آ گے کی طرف میں اُنہیں کا نے والی تلوار سے ماروں گانہ پیچے ہٹوں گا۔ نہ روگر دانی کروں گا۔ اور حرکے ہاتھ میں ایسی تلوار تھی کہ جس کی دھار سے موت ظاہر تھی گویا ابن معتزئے اس کے متعلق کہا ہے ولی صارم۔

> ولى صارم فيه المنايا كوامن فما ينتصىٰ الا لسفك دماء ترىٰ فوق متنيه الفرندكانه بقيه غيم رق دون سماء

یعنی میری کا نے والی آلوار ہے کہ جس میں موتیں چھی ہوئی ہیں وہ نیام سے نہیں نکالی جاتی گرخون بہانے کے لیے اس کی کمر کے او پراس کا جو ہر تجھے نظر آئے گا گویاوہ بادل کا بچا ہوا کھڑا ہے جو آسان کے نیچرہ جائے پھر عمر سعد کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین ترکے پاس آئے اور ابھی ان کے بدن سے خون بہدر ہا تھا پس آپ نے فرما یا کیا کہنا تو واقعا آزاد و شریف ہے جس طرح تیرا بینام رکھا گیا تو و نیا و آخرت میں آزاد ہے پھر آپ نے بیا شعار موسے۔

لنعم الحر حربينى رياح ونعم الحرعن هنتلف الرياح ونعم الحراذ نادى حسيناً فعادبنفسه عند الصباح(الصفاح)

بن ریاح کاحر بہترین شریف انسان ہے جو چکنے والے نیزوں کے وقت بہترین ہے اور حربہترین مخف ہے کہ جس نے حسین کو پکار ااور اپنی جان مج کے وقت یا پکار نے کے وقت قربان کردی۔

### شهادت بريربن خضير رضى اللدتعالي عنه

بریر بن خفیر رحمہ اللہ میدان میں آئے۔وہ زاہد وعابد محض تھے اور انہیں ابوالقراء کہتے تھے۔اشراف اہل کوفہ ادر قبیلہ جمدان میں سے تھے اوروہ ابواسحاق عمر و بن عبداللہ سبعی کوئی تا بعی کے ماموں ہیں کہ جن کے تی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے چالیس سال من کی نمازعشاء کے وضو ہے پوھی ہے اور ہر رات کو ایک قر ان خم کرتے تھے اور ان کے زمانہ میں ان سے زیادہ غابد و زاہد کوئی شخص نہیں وہ علی بن حسین کے دو یک قابل وقو ق او گوں نہ تھا۔ اور حدیث میں ان سے زیادہ قابل وقو ق خاصہ وعامہ کے نزویک کوئی شخص نہیں وہ علی بن حسین کے نزویک قابل وقو ق او گوں میں سے تھے بہر حال جب جناب ہر ہر میدان میں آئے تو ادھر سے ہزید بن معتل ان کی طرف آیا اور آپ ہیں میں انہوں نے طے پایا کیا مہللہ کریں اور خدا سے دعا کریں۔ کہ جو تھ ما باطل پر ہوہ دو مرے کے ہاتھ سے مارا جائے یہ کہ کرایک دوسر سے پر ہملہ کرنے لگے ۔ یزید سے نریر پر تو اولگائی گرانہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوالیکن جب ہریر نے اس کو ضرب لگائی تو وہ اس کے خود کو دو کھڑ ہے کرتی ہوئی اس کے سرکو چیر کرو ماغ تک پہنی اور یزید پلیدز مین پر گر پڑا اس طرح جسے کوئی شخص اُونی کی جگہ سے زمین پر گرتا ہے رضی بن محقد عبدی نے جب بید دیکھا تو اس نے ہریر پر جملہ کیا اور وہ ایک دوسر سے دست وگر بیاں ہوئے اوایک گھٹے تک لڑتے رہے بالآخر ہریان کو زمین پر چت کرویا۔

اوراس کے سینہ پرسوار ہو گئے رضی نے اپ نظر سے فریاد کی تاکدوہ اُسے چھڑا ہے کعب بن جابر نے حملہ کیا۔اورا پٹائیزہ
بریر کی پشت پر گھونپ دیا۔ بریر نے جب نیزہ کا احساس کیا توجس طرح وہ رضی کے سینہ پر بیٹھے تھے اس کے منہ پر گرے اوراس کے
چیرے کو دانتوں سے کا نے نگے اور اس کی ناک کا ٹ لی اور دوسری طرف چونکہ جابر کے لیے کوئی مانع نہیں تھا الہذا اس نے اپنے نیزہ کو
انٹا دبایا کہ وہ ان کی پشت میں در آیا اور بریرکورضی کے او پر سے گرا کر اتن تواریں لگائی کہ وہ شہید ہوگئے۔راوی کہتاہے کہ رضی لعین
زمین سے اپنی قبا جھاڑتے ہوئے اٹھا اور کعب سے کہا کہ اے بھائی تو نے مجھ پر اجسان کیا ہے جب تک زندہ ہوں میں اس احسان کو
نہیں بھولوں گا جب کعب بن جابر والیس گیا تو اس کی بیوی یا اس کی بہن نور ابنت جابر نے کہا تو نے سیدالقراء کوئل کیا ہے تو نے بہت بڑا

### شهادت وهب رضى الله تعالى عنه

وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ لھکر حسین کی میں حاضر تھا اپنی ماں کی تشویق پر جہاد کے لیے تیار ہوا۔ گھوڑ امیدان میں دوڑ ایااور بید جزیڑ ھے۔

ان تنكرونى فأن بن الكلب سوف ترونى وترون ضربى وحملتى وصوتى فى الحرب.

أدرك ثارى بعدثار صبى وادفع الكرب امام الكرب ليس جهادى فى الوغى باللعب. الوغى باللعب

اے وہب کی ماں میں تیری طرف سے ضامن ہوتا ہوں ان میں بھی نیز ہاور بھی تلوار چلانے کابیا لیے نوجوان کی ضرب

ہے جواپنے رب پرایمان رکھتا ہے پس اہم سوار اور بارہ پیا دوں کول کیا اور کچھ دیر تک جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ فلم کرد ہے گئے اس وقت ان کی مال نے تیمہ کا ستون لیا اور میدان ہیں چلی کی اور کہا اے وہب ہیرے مال باپ تم پر قربان ہوں۔ جنتا ہو سے جنگ کر واور حرم رسول خدا ہے وشوں کو دفع کرو۔ وہب نے چاہا کہ اے واہس کردے وہب کی مال نے وہب کی مال نے دیما تو اس کا دامن پکڑلیا اور کہنے گئی میں واہس نہیں جا اس کی ہے۔ جب تک تیرے ساتھ اپنے خون میں شدنہا لوں جناب امام حسین نے جب یہ ویکا تو فر مایا اہل بیت کی طرف سے خدا تم ہیں جزائے نیر دے وورتوں کے خیام کی طرف پلٹ چاکہ دوراتم کر حسین نے جب میں وہ اس کو اس کے خیر دے واتوں کے خیام کی طرف پلٹ چاکہ دوراتم کی حرب کی بیوی اس کی شہر اور کہنے ہوگیا۔ راوی کہنا ہے کہ وہب کی بیوی اس کی شہر اور کہنا ہے واقع میں جو ہوگیا ہے کہ وہب کی بیوی اس کی شہر اور کہنا ہے کہ وہب کی بیوی اس کی شہر اس کے دیو کہنا ہے کہ وہب کی بیوی اس کی شہر اور کہنا ہے کہ وہب کی بیوی اس کی شہر اور کہنا ہے کہ اور اس کے مار کے اس کے ہو گئی اس کے بعد مرد بن کے اس کے میر اس کی صدر اللہ میں تارہ وہ کہنا ہو اس کے اس کے دور کہنا ہے کہا ہوں اور کہنا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ آپ کے اس کے اس کے میں ان سے جاموں اور می میں آپ کر قربان جاکوں اس اس اس کو میں اس کے وہر کہنا شہر میں تھر کہ کہنا ہے کہ آپ کے اس کے اس کو میں اس کے اس کو دور کہنا ہے کہا کہ کہن کوری ویر شرح سے آب ملتے ہیں وہ سعادت مند میں اس کی میں آپ کی اس کے الیوم تیز میں آپ کے الیوم تیز میں آپ کے الیوم تیز میں اس کے اور یہ رہر پر جے الیک یانفس من الرحمن ۔ فابیشری ، بالروح والر بھان ۔ الیوم تیز میں آپ کے الیوم تیز میں کہاں۔

قى علمت سعى وحى من مج انى لى الهيجاء ليث مخرج اعلوبسيفى هامه

المن ججوا ترف القرن لدى التعرج فريسة الضبع الازل الاعرج سعداور قبيله مدنج وا ترف القرن الدى التعرج فريسة الضبع الازل الاعرج سعداور قبيله مدخ جانتا ہے كہ ميں جنگ كوفت وه ثير ہوں جوميدان سے منظيل موثا ميں اپن آلوار كساتھ سلح مردميدان كى كوپڑى پرغالب آجا تا ہوں اور ميں اپنے مدمقا بل كوجنگ كوفت ميں اس بجوكا شكار قرار ديتا ہوں جونگر اكر چلتا ہے ہىں جنگ كى اور بہت سے ملامين كوتل كيا اور سلم ضابى اور عبداللہ بخل كے ہاتھوں شہيد ہوئے۔

# نافع بن ہلال کامبارز ہاور مسلم بن عوسجہ کی شہادت

حمله باتهدوك ليااورا بى ككرگاه كى طرف بلك كياجب غبارجنگ بيش كيا توسلم كوزين پر پر سے بوئ ويكها كيا-

امام حسین ان کے پاس آئے کہ سلم ابھی زندہ تھے تو اس کو خطاب کر کے فرما یا خدا تجھ پر رحت کرے اے مسلم پھر آپ ني يتلاوت كي فهنهم من قطي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلاً يين پي ان من سي بعض اپناوعده پورا کر چکے اور بعض اس کے انظار میں ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی حبیب بن مظاہر جوخدمت حضرت میں حاضر تھے مسلم کے قریب آئے اور کہنے لگے اے سلم میرے لیے گرال ہے بیر نج و تکلیف جس میں آپ ہیں اب آپ کو بہشت کی بشارت ہو سلم نے كرورة وازيس كها خداتهي اچهائى كى بشارت دے حبيب نے كها اگر مجھے معلوم ہوتا كمين آپ كے بعد زندہ رہول كاتويس دوست رکھتا کہ آپ مجھے وصیت کرتے جو چاہتے تا کہ میں اس کوانجام دینے میں اہتمام کرتالیکن میں مجھتا ہوں کہ انجی ایمی میں بھی قبل ہوجاؤں گااورآپ سے آملوں گا۔مسلم نے کہا میں اس مرد کے تعلق وصیت کرتا ہوں۔اوراشارہ کیاامام حسین کی طرف اور کہا کہ جب تک تمهارے بدن میں جان ہے ان کی مدد کرنا اور ان کی نصرت سے دستبر دار نہ ہونا۔ حبیب نے کہا پر دردگار گعبہ کی قسم اس کے علاوہ کے خبیں کروں گا۔اوراس دصیت بڑمل کر کے تمہاری آ تھھوں کوروٹن کروں گا پس سلم نے دنیا کوالوداع کہاجب کان کابدن ان کے ہاتھوں پرتھا جوانبیں اٹھا کرمقولین کے یاس رکھنے کے لیے لارہے تھے پس ان کی کنیز کی آ واز ان کے گربیوند بدیس بلند ہوئی کہ یا بن عوسجاہ یاسیداہ معلوم ہوتا ہے کہ سلم بن عوسجاز ماند کے مشہور بہاوروں میں سے تھے جیسا کہ شیت بن ربعی نے ان کی شجاعت آذر بائیجان میں دیکھی تھی اوران نے اس نے اس ذکر کیااورجس وقت مسلم بن عقیل کوفد میں آئے تومسلم بن عوجداموال قبض کرنے متصارخریدنے اور بیعت لینے میں ان کے وکیل تھے۔ جیسا کرونیوری کی اخبار الطوال سے معلوم ہوتا ہے اور انہیں ارباب تاریخ امام حسین کا پہلاصحابی قراردیتے تھے۔اس کےعلاوہ وہ بہت بڑے عابدوز اہد تھے اور ہمیشم مجد کوفد کے ایک ستون کے پاس عباوت ونماز میں مشغول رہتے تھے۔اوران کی گفتگوشب عاشور کی آپ س چکے ہیں۔انہوں نے کر بلامیں بڑاسخت جملہ کیا اور بیر جز پڑھ رہے تصان تسئلوا عنى فانى دوبليد من فرع قوم من درى بنى اسدٍ فن بغانا حائلٌ عن الرشد وكافربرين جبار صد ۔ اگر میرے متعلق پوچھتے ہوتو میں شیر ہوں اس قوم کی شاخ کا جو بنی اسد کی چوٹی کے لوگ ہیں پس جوہم سے بغاوت کرے وہ ہدایت سے مثا ہوا ہے اور وہ خدائے جبار بے نیاز کے دین کامكر ہے اس بزرگوار کی کنیت ابوجل ہے جیسا كدكيت اسدى نے اسے اشعار میں اس کی طرف اشارہ لیا ہے ان اباقبل قلیل معبل قبل کامعنی ہے شہد کی تھیوں کاسردار اور مجل کامعنی ہے زمین پر پڑا ہوا لینی ابوجل مقتول ہوکرزمین پر پڑاتھا۔ بہر حال دونو ل شکر آپس میں مکرائے اور شمرین ذی الجوش نے میسرہ سے میسرہ امام حسین پرحملہ کیا۔ آپ کے جاناروں نے ثبات قدی ہے جنگ کی ۔ اور دونوں طرف کے شکر کے نیز ے اور تکواریں چلنے لگیں عمر بن سعد کی فوج نے ا م حسین اور ان کی فوج کو برطرف سے محیر لیا اور حضرت کے اصحاب نے اس تشکر کے ساتھ محمسان کی لڑائی کی اور پوری شجاعت کامظاہرہ کیااور آپ کی فوج کے سارے مہسوار بائیس افراد تھے جوشعلہ جوالہ کی طرح جملہ کرتے اور ابن سعد تعین کی فوج کودائیں بائی ہے منتشر کردیتے تھے عروہ بن قیس جو پسر سعد کی فوج کا ایک افسر تھا جب اس نے نشکرامام کی میشجاعت اور جوانمر دی دیکھی تو

عرسعد کے پاس کی کو بھے کر پیغام ذیا کہ اے پر سعدتو و کھا نہیں کہ میری فون نے اس چھوٹے سے گروہ سے کئی زحت و تکلیف اٹھائی ہے تیرا ندازوں کو تیر بارانی کا تھم دیا۔ راوی کہتا ہے کہ اٹھائی ہے تیرا ندازوں کو تیر بارانی کا تھم دیا۔ راوی کہتا ہے کہ اصحاب حسین نے دو پر تک بخت قسم کی جنگ کی حصین بن تیم جو تیر اندازوں کا سروار تھا جب اس نے اصحاب حسین کا مہر دیکھا تواپ لکنگر کو تھم دیا جو پانچ سوتیرا نداز شعے کہ حضرت کے اصحاب پر تیر برسائیں ان منافقین نے اپنے امیر کے تھم پر لکس امام کو ہدف ونشانہ تیروسہام پنایاان کے گھوڑوں اور جسموں کو زخی کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ شمر بن ذی الجوشن علیہ اللعن نے امام حسین کے ذیمہ پر تملہ کیا اور جو نیز واس کے ہاتھ بیس تھا دوں۔ راوی کہتا ہے کہ اور جو نیز واس کے ہاتھ بیس تھا دوں۔ راوی کہتا ہے کہ خیرہ کو میر سے اہلیت سمیت جلاوں۔ خداونہ عالم تھے جہنم کورتوں کی تھی ویکار کر کہا ہے ذی ایکو اس کے اسمان اللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہتوا بی دوہا تیں بھی کرے ایک میں میں جو کہ آگ سے جاتا ہے اور دوسرا یہ کہتیں اور عورتوں کوئل کر سے امیر کوراضی کرنے کے لیے کہتیں وہ سرا دے جو خداویتا ہے جو کہ آگ سے جانا ہے اور دوسرا یہ کہتی اور عورتوں کوئل کر سے امیر کوراضی کرنے کے لیے صرف مردوں کائل کرنائی کائی ہے۔

شمر نے جھے پوپان ایا توبادشاہ سے میری چھا کہ توکون ہے میں نے کہا کہ میں بیٹیں بتا تا کہ میں کون ہوں اور میں اس ہے ڈرا کہ اگر اس نے جھے پیچان لیا توبادشاہ سے میری چھلی کھا نے گا۔ پس اس کے پاس شیٹ بن ربعی آ یا اور کہنے لگا میں نے تیری گفتگو سے برتر گفتگو نہیں من اور تیرے موقف سے زیادہ براموقف نہیں و یکھا کیا تیرا معاملہ یہاں تک پہنے گئی گیا ہے کہ توعورتوں کو ڈرا تا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ شمر کوشرم آ گئی اور چاہتا تھا کہ واپس چلا جائے کہ زہیر بن قین نے اپنے اصحاب میں سے دس افراد کے ساتھ شمر اوراس کے ساتھیوں پر جملہ کردیا اور انہیں فیموں سے ہٹا دیا اور ابوعزہ ضابی کو آل کردیا جوشمر کا ساتھی تھا عمر وسعد کے شکر نے جب یددیکھا تو ان پر جموم کیا اور چونکہ شکر حسین کم تعداد میں تھا۔ اگر ان میں سے ایک آ دی بھی قبل ہوجا تا تو ظاہر وواضع ہوجا تا اور عرسعد کے شکر سے اگر سوافراد بھی قبل ہوتے تو تعداد کی زیادتی کی وجہ سے معلوم نہ ہوتا بہر خال جنگ بڑی سخت ہوئی اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ اور خی ہوئی ہونے یہاں تک کے ذروال کا وقت آ گیا۔

### ابوثمامه كاامام حسين كي خدمت ميس نماز كا تذكره كرنا

### اورشهادت حبيب بن مظاهر

ابوتمامہ صیداوی نے کہ جن کانام شریف عمرو بن عبداللہ ہے جب دیکھا کہ زوال کاوقت آگیا ہے تو اہام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اباعبداللہ میری جان آپ پر قربان ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے قریب

الد مولف نے محقواری کے اشعار تحریر کیے ہیں جنہیں ہم چھوڑ رہے ہیں مترجم)

ک فکر میں رہا یہاں تک کہ مصعب بن ذہیر کے زمانہ میں اپنے باپ کے قاتل کوئل کیا الوضف نے جمہ من قیس سے روایت کی ہے کہ جب حبیب شہید ہوئے تو ان کی شہادت سے امام مظلوم میں شکستگی پیدا ہوئی یعنی آپ کا دل ٹوٹ کیا ارواس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے فنس اور جمایت کرنے والے صحابوں کا حساب اللہ پر چھوڑ تا ہوں اور بعض مقاتل میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے جب خدا تمہارا جملا کرے تم صاحب فضل انسان سے ایک ہی رات میں قرآن نتم کرتے تھے تھی ندر ہے کہ حبیب حاملین علوم اہل بیعت اور اور ایت ہے کہ جب ایک دفعہ میٹم تمارسے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک دور سے کہ جب ایک دفعہ میٹم تمارسے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک دور سے کہ جب ایک دفعہ میٹم تمارے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک دور سے کانی و یہ بیانی کرتے رہے و حبیب نے کہا۔

> سوی عصبة فیهم حبیب معفر قصی نعبه والکاهلی مرمل

سوائے اس گروہ کے کہ جن میں خاک آلودہ چرہ والاحبیب تھا کہ جس نے اپناعہد پوراکیا اور کا ہل جو خاک وخون میں غلطاں تھا اس کی مراد کا ہل سے انس بن حرب اسدی کا ہل ہے جو کہ صحابہ کبار میں سے ہاور اہل سنت نے اس کے صالات میں لکھا ہے کہ اس نے رسول خدا سے سناجب کہ سیدائشہد اء آپ کے پہلو میں سے کہ آپ نے فر مایا میرا سیبیٹا عراق کی مرز مین پرشہید ہوگا۔ اور جو شخص وہ زمانہ پائے تو اس کی مدد کر کے پس انس باقی رہے یہاں تک کہ کر بلا میں سیدائشہد اء کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوئے مولف کہتا ہے کہ بعض نے مبیب بن مظاہر سلم بن عوجہ۔ بانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کو بھی صحابہ رسول خدا قرار دیا ہے اور ابی فراس کے کہتا ہے کہ بعض نے مبیب بن مظاہر سلم بن عوجہ۔ بانی بن عروہ غفاری نے جو بہت بوڑھے تھے اور پیٹیمبرا کرم گی خدمت میں جنگ بدروخین میں صافر ہو چکے تھے اپنی کمرکو تھا مہ سے کہم و پخت طریقہ ہے با ندھ اور اپنے ابرو (جو کہ بڑھا ہے کی وجہ سے ان کی آتھوں پر پڑے میں صافر ہو چکے تھے اپنی کمرکو تھا مہ سین دیکھورہے تھے فرما یا کہ شکر اللہ سعیک یا شخ اے بزرگ خدا تھیاں سے اور شے ایورٹ کے اور آئیس ایک رومال سے باندھ دیا۔ حضرت امام جسین دیکھ رہے تھے فرما یا کہ شکر اللہ سعیک یا شخ اے بزرگ خدا تمہاں سے وکوشش کی قدر کرے بوجانہ کرتے رہے یہاں تک کہ ساٹھ آدمیوں کوئل کر کے شہید تمہاں سے وکوشش کی قدر کرے بھرانہوں نے حملہ کیا اور بے در بے جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ ساٹھ آدمیوں کوئل کر کے شہید

موع رحمة الله عليدر ضوانه

# شهادت سعيد بن عبداللد في

روایت ہے کہ حضرت سیدالشہداء نے نے زبیر بن قین عبداللہ نے فرما یا کہ میرے سامنے کھڑے ہوجاؤ۔ تا کہ میں ظہر کی نماز پڑھلوں بددنوں بزرگوارآپ کے محم کے مطابق آ کے گھڑے ہو گئے اوراپے آپ کو تیروسنان کا نشانہ قراردیا۔ پس آپ نے آ دھے اصحاب کے ساتھ نماز خوف پڑھی اور آ دھے دھمن سے مقابلہ کرتے رہے۔ اور روایت ہے کہ سعید بن عبداللہ حفی حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو تیروں کا نشانہ بنایا اور حضرت جہاں کہیں دائیں بائیں جاتے تو وہ بھی حضرت کے آگے موجاتے۔ یہاں تک کرزمین پر گر گئے اور اس حالت میں عرض کیا خدایا لعنت کراس گروہ عادو محمود جیسی اے میرے پروردگارمیرا سلام اپنے پیغیبر پہنچادے اور جو تکلیف اور زخم مجھے لگے ہیں یہ بھی (ان کی خبران تک) پہنچادے کیونکہ میں نے اس کام میں تیرے پنیمبری ذریت کی نصرت و مدد کا اراده کیا ہے ہے کہ کر جان دے دی اور ان کے بدن میں تکوار نیز ہ کے علاوہ تیرہ تیر لگے ہوئے تھے۔ شیخ ابن نمانے فر مایا ہے کہ حضرت اور آپ کے اصحاب نے نماز فرادی اور ایماروا شارہ سے پڑھی تھی مولف کہتا ہے کہ سعید بن عبداللہ کو فہ كى سركردشيعوں ميں سے مرد بهادراورعبادت گذار تھے اور پہلے آپ جان چكے ہيں كديد بزرگواراور ہانى سبيعى كواہل كوفدنے كچھ خطوط دے کرامام حسین کی خدمت میں بھیجاتھا تا کہ حضرت کو مکہ سے تیار کر کے کوفہ لے آئیں بید دونوں افراد آخری تھے کہ جنہیں الل کوفدنے حضرت کی طرف بھیجا تھا اور ان کے وہ فقرے جود سویں کی رات انہوں نے کے جب کہ حضرت سید الشہد اءنے واپس چلے جانے کی اجازت دی تھی۔ کتب مقاتل میں منضبط ہیں اور اس زیارت میں جو شہداء کے ناموں پر مشتل ہے ان کا ذکر ہے اور اس سعید ے جق میں حرکے زہیر بن قین سے مواسات کرنے کے متعلق عبداللہ بن عمر بدی کندی کہتا ہے (اشعار کا ترجمہ)تم سعید بن عبداللہ کو مجى ند بجولنااورند حركوجب اس نے زہیرے مغلوب ہونے كى صورت ميں مواسات كى اگر سخت بہاڑان كى جگه ير ہوتے تو مهل زمين میں وہ پراگندہ ہوجاتے اور سخت زمین میں ایک دوسرے سے مکراجاتے پس یاد کرواس کھڑے ہوئے کو، کہ جس کا چہرہ تیروں کے سامنے تھااوراس آ گے بڑھنے والے کوجس کا سینہ نیزوں سے ملا قات کرتا تھا۔

### شهادت زهيربن قبن رضي اللدعنه

رادی کہتا ہے کہ زہیر بن قین نے بخت جنگ کی اور بیر جز پڑھے میں زہیر قین کا بیٹا ہوں میں کوار کے ساتھ تہمیں حسین سے دور دھکیلوں گا۔ حسین رسول کے دوانوسوں میں سے ایک ہے میں تہمیں کوار ماروں گا۔ اور اس میں کوئی عیب نہیں سجھتا پھر آگ برسانے والی بحل کی طرح اپنے آپ کوان اشرار پر چھینک دیا اور بہت سے بہا دروں کو ہلاک کیا اور محمہ بن ابوطالب کی روایت کے مطابق ایک سومیں افراد منافقین کوجنم واصل کیا اس وقت کثیر بن عبداللہ شعبی نے مہاجرین اوس متی کے ساتھ ال کران پر جملہ کیا اور زہیر کے قدم اکھا زویے جب زہیرز مین پر گرے تو حضرت نے فرما یا خداو ندعالم تھے اپنی بارگاہ کے قریب رکھے اور تیر نے آل کرنے والوں پر لعنت بھیج جس طرح اس نے گمرا ہوں پر لعنت بھیج جس طرح اس نے گمرا ہوں پر لعنت بھیج ہے اور انہیں بندر خور پر کی شکل کی منے کردے۔ مولف کہتا ہے کہ زہیر بن قین کی جالت شان اس سے زیادہ ہے کہ بیان ہوا اور اس مقام پر بیات کافی ہے۔ کہ امام حسین نے عاشورہ کے دن اپ انسک کا مینہ انہیں سید بن عبداللہ کے ساتھ فرما یا کہتم میرے سامنے کھڑے ہوجاؤ۔ اور میری تھا ظت کرواور زہیر کا قوم سے احتجان بیان ہو چکا ہے اور ان کی جو انمر دی اور بہا دری جنا ہؤ کے ساتھ ل کر بیان ہو چکا ہے۔

# نافع بن ملال بن نافع بن جمل رحمه الله كي شهادت

نافع بن ہلال جوامام حسین کے شکر میں سے ایک بہادر تھے ان کے پاس زہر سے بچھے ہوئے تیر تھے اور انہوں نے اپنا
نام تیر کے پھل پر لکھا ہوا تھاوہ تیر دھمن پر پھینکتے اور کہتے جاتے تھے (اشعار کا ترجہ) میں یہ تیر مار رہا ہوں کوجن کے پھلوں پر نشان
گے ہیں بیز ہرآ لود ہیں کہ جن کے لگتے ہی دھمن زمین پر گرنا شروع ہوجا تا ہاں میں سے کر در تیر بھی اپنی جگہ کو پر کر دیں گے اور
نفس کوڈرنا فائدہ نہیں ویتا یہ پودر پان تیروں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئے اس وقت قبضہ توار پر
ہاتھ رکھا اور جہا دہروع کیا جب کہ کہ در ہے تھے میں یمنی وجمی قبیلہ کا نوجوان ہوں میں حسین بن علی کے دین پر ہوں اگر میں آج
الکھ رکھا اور جہا دہروع کیا جب کہ کہ در ہے تھے میں یمنی وجمی قبیلہ کا نوجوان ہوں میں حسین بن علی کے دین پر ہوں اگر میں آج

پر کھر کے ان پر جملہ کیا اور ان کے بازوتو رہے اور انہیں قید کرلیا۔ رادی کہتا ہے کہ جمر بن دی الجون ملعون نے انہیں گرفتار
کیا ہواتھا اور اس کے ساتھ اس کے بیاں کے جارہ سے سے جب کہ ان کے جہرہ مصد کو نہیں کیا جب عرسعد نے انہیں دیکھا تو کہنے لگا وا ہے ہوتچھ پر اے نافع تھے کس چیز نے اپنے نفس کے فلا ف ابھارا ہے کہ تو نے اس پر حم نہیں کرتا کہ تم سے جنگ اور اس حالت میں جنالکیا ہے نافع نے کہا خدا جا رتا ہے میر امقصد کیا تھا اور میں اپنے آپ کو طامت نہیں کرتا کہ تم سے جنال کرنے ہوئے تاہوں کی ہوا گرم رے ہاتھ اور باز وسلامت ہوتے تو جھے قید نہ کرتے شمر نے ابنیں محل کے باغدا تیری اصلاح کرنے بیا ہے گر اس حالت ہاری اصلاح کے لیا بی کر سے اس خدا کی تم اگر تو مسلمان ہوتا تو تیرے لیے یہ بڑی بڑی چیز ہوتی کرتو خدا سے طاقات ہمارے خون بہا کر کر ہے اس خدا کی جسم ان کو تا تو کہ کو کہ برکہ برک ہو کہ سے میں قرار دی ہیں پی شرطعون نے آئیں شہید کر دیا واضح ہو کہ برک میں کہن مندا کی جسم نے ہلال بن نافع کا ذکر ہے اور میر ایس گمان ہے کہ لفظ نافع ان کتب میں ابتداء سے گرگیا ہے اور اس کا سبب بعض کتب میں ان کے بجائے ہلال بن نافع کا ذکر ہے اور میر ایس گمان ہے کہ لفظ نافع ان کتب میں ابتداء سے گرگیا ہے اور اس کا سبب

لفظ نافع کی تحرارہے یہ بزرگوار بہت بہادر بابھیرت شریف اور بلندم تبہ تھے۔اور پہلے آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ پیطرح کے ساتھ چھپتے

چپاتے سیدا شہد اء کی مدد کے لیے کوفہ سے نقط تھے اور راستہ میں جُن بن عبداللہ اور کہ کے دور سے لاگوں کے ساتھ حضرت ہے آگر استہد اء اور ان

تھے۔اور نافع کے گھوڑے کوجس کا کال نام تھا اپنے آگے آگے اللہ استہد اء نے جناب عباس کوئیں سواروں اور بیں بیادوں کے ساتھ بیں متعلیں وے کر بیجا تا کہ پائی لے آئے میں نافع بن ہلال نے علم ہاتھ بیں لیا اور آگر آگے بیل پڑے۔عمرو بن جاج نے جو گھاٹ پر

متعین تھا آواز دی کہ کون ہے فرایا میں نافع بن ہلال ہوں عمرو نے لیام حبال کی کسے آئے بھول پائی بیٹن کے والے

متعین تھا آواز دی کہ کون ہے فرایا میں نافع بن ہلال ہوں عمرو نے لیام حبال کی کسے آئے بھولہا کہ ہم یہ پائی بیٹن اور ان

متعین تھا آواز دی کہ کون نے ہم کوردک رکھا ہوہ کہ کہ گئا ہو تبہارے لیے مقدر ہو کہنے گئے خدا کی تسم بین بیوں گا جب کے مسئن اور ان

کے سے آئے لوگوں نے ہم کوردک رکھا ہوہ کہ کہنے گئا ہو تبہارے لیے مقدر ہو کہنے گئے خدا کی تسم بین بی بیوں گا جب کے مسئن اور ان

ہمیں اس عگر پائی بید کرنے کے لیے معین کیا گیا ہے باقی ان ہو بھول ہو کہنے اور کہا جہنے ہم مشکلیں پرکر کو میاور ان پیادوں کے پائی جی کہنے اور یہ اور اس کے ساتھ بی لیے اور کے ایک بین کی خدمت میں لے گا ور یہ انوبی بین مال کو بین بیان ہے کہ یہ پر کوٹ کی خوال کے اور یہ اور اس کے ساتھ کی بین کی ان کی جنہوں نے اپنی گئی گئی کہنے کہنے ہم اپنی بھیرے کی بنا ال ہو بین بیار کے بیاں سے کہنے والے اللے والے میں کہنے ہیں کہنے ہیں کہنے ہیں بیال کو دی بین بی کی جنہوں نے اپنی گئی گئی گئی کی ان کی بین کی خدمت میں لے گئے اور یہ نافع بن ہلال وہ تی بین کی اس کی دور کی ہوں کی ہوئی کی خوالے کی دور کی بین کی دور کی بین اس میں ہوئی ہوئی کے دور کی دور کی کہنے ہیں بیاں ہوگی کہنے ہوئی کی گئی کی اس کی بیاں کی دور کی ہوئی کی کہنے ہیں کی دور کی بیا گئی کہنے ہوئی کی دور کی کہنے کی کہنے کہنے کہ کہنے کی کہنے کہنے کہنے کہنے کہ کہنے کی کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کو کہنے کے دور کیا گئی کی کہنے کور کے دور کی جو کہنے کے دور کی کی کی کور کی کے دور کی کی کور کی کے دور کی کی کی کور کی کور کی کے دور کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کی کیا گئی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی

# عبداللداور عبدالرحمان غفاريان

# رحمها اللدكى شهادت

اصحاب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں ہے بہت سے مارے گئے ہیں اور ان میں یہ طاقت بہیں کہ دھمن کو روک سکیں تو عبداللہ اور عبدالرحن عروہ غفاری کے بیٹے جو کوفہ کے بہا دروں اور اشراف میں سے تھے امام حسین کی خدمت مجی آئے اور کہنے گئے اسے اباعبداللہ آپ پرسلام ہودشن ہم پر غالب آپ کے ہیں اور ہم اتنے کم ہو گئے ہیں کہ دھمن کوئیس روک سکتے البذا ہم سے تجاوز کر کے آپ تک پہنے گئے ہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دھمن کوآپ سے دفع کریں۔اور آپ کے سامنے تل ہو جا کیں ۔حضرت نے فرما یا مرحبا قریب ہوجاؤہ ہر تیں ہو کہ اور عبدالرحن کہتا ہے۔ قد

<sup>🗓</sup> پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ پانی لانے والی روایات غلط معلوم ہوتی ہیں مترجم۔

علمت حقا بنوغفار وخندف بعد بنی نزاد لنصرین معشر الفجار بکل غضب صارم بتار یاقوم خودوعن بنی الاحرار بالبشر فی والقنا الخطار بنی غفار خداف کنزارجانتی کیم فاجرلوگوں کو مارتے بی کانے والی تیز تکوارے اسے قوم شریفوں کی اولادے تکوارونیزہ کے ساتھ دھمن کو دور کروپس جنگ کر کے شہیدہ وے رادی کہتا ہے کہ دوجابر یان آ گے بڑھے سیف بن حارث بن سرلیج اور مالک بن عبداللہ بن سرلیج اور یدونوں شخص پچازاداور مادری بھائی سے کے دوجابر یان آ گے بڑھے سیف بن حارث بن سرلیج اور مالک بن عبداللہ بن سرلیج اور یدونوں شخص پچازاداور مادری بھائی کے بیٹے تم کیوں دوتے ہو خدا کا تسم میں امید رکھتا ہوں کہ ایک کو خدمت میں روتے ہوئے آئے ۔ آپ نے فر ما یا اے میرے بھائی کے بیٹے تم کیوں دوتے ہو خدا کی تسم میں امید رکھتا ہوں کہ ایک کو خدمت میں روتے بکہ تاری کی حالت پر گرید کرتے ہیں ۔ کہ دشمنوں نے آپ کو گیررکھا ہے اور ان کوروکا نہیں جا سکی بہترین جا دن با یا خدا تہیں اس غم واندوہ کی جزادے جو تہیں ہمارے خال پر ہے اور مجھ سے جومواسات تم نے کی ہماس کی بہترین بن بڑا دے پس خدا تہیں اس غم واندوہ کی جزاد کے بہترین بارے خال پر ہے اور محمد جومواسات تم نے کی ہماس کی بہترین بڑا دے بس خدا تہیں اس غم واندوہ کی جزاد میدان میں آئے اور جنگ کر کے شہید ہوئے۔

#### شهادت حنظله بن اسعد شبامی

حنظلہ بن اسعد مردائی کا شہرت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اہام کے سامنے آکے کھڑا ہوگیا اور آپ کی حفظ و
حراست میں اپنی جان کو تیرو نیزہ و توار کے لیے بہر بنا یا اور جو وار توار و نیزہ کا اہام کے قصد سے ہوتا ہدا ہے چہرہ اور جان پر
برداشت کرتا اور بین پارتا کہ اے قوم ڈرتا ہوں کہ تم لنگر احزاب والے عذاب کا سبب نہ بن جا کا اور جھے خوف ہے کہ تہمیں وہ
عذاب نصیب ہو کہ جوگہ شیقہ موں پر داقع ہواتو م نوح و عاد و شود والا اور وہ لوگ جنہوں بت ان کے بعد مفروا لحاد کا راستہ اختیار کیا
عذاب نصیب ہو کہ جوگہ شیقہ موں پر داقع ہواتو م نوح و عاد و شود والا اور وہ لوگ جنہوں بت ان کے بعد مفروا لحاد کا راستہ اختیار کیا
اور خدا کی قوم پر ظلم نہیں کرتا ہے توم بارے متعلق تیا مت کے عذاب کا ڈر ہے جب میدان محشر سے جہنم کا زُح کروگے اور
میں مذاب خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ہے توم مسین کو شہید نہ کر وور نہ خدا تہمیں اپنے عذاب سے ہلاک و فاکر دے گا۔
اور یقیبیا ہے بہروہ و ناامید ہے اوہ شخص جو خدا پر افتر اء باند ھے اور ان کلمات سے اشارہ کیا ان نصیحوں کی طرف جومومن آل
خرمون نے آل فرعون کوئی تھیں اور بعض کتب مقاتل کے مطابق حضر سے نے فرما یا اے حظلہ بن اسد خدا تھے پر در حت نازل کر سے
میں معلوم ہونا چا ہے کہ بدلوگ مستی تیں اس وقت سے جب سے ان باتوں سے کہوں کے در بعدتو نازل کر سے کہوں میں جوب جوب کہ نہوں نے تیرے نیک اور بیارسا ہمائیوں کوئی ہیں اور آھے اور تیر سے ساتھیوں کو برا بھلا کہا ہے اب ان کا خیال کیا
مال نہوگا جب کہ انہوں نے تیرے نیک اور پارسا ہمائیوں کوئی گوں سے برائی نہ ہوں فرما یا کیوں نہیں جلدی کر واور جا وَ ان سے بہتر ہیں اور اپنے بھائیوں سے بہتر ہیں اور اس اسلانت کی طرف جا کہ نہوں فرما یا کیوں نہیں جلدی کر واور جا وَ ان ان سے بہتر ہیں اور اس اسلانت کی طرف جا کوئی ہیں ۔ وہ دنیا اور جو بھوائی کیا تیم ہو با کیا گئی ہیں۔ وہ دنیا اور جو بھوائی کیا تیر ہے ان سے بہتر ہیں اور اسلامات کی طرف جا کوئی نور اور میا اور اپنے ہمائوں کین بیں ہو اور اسلامات کی طرف جا کہ کوئی ہیں۔ وہ دنیا اور وہ بھوائی کیا تیک سے بین ہوں فرما اور اسلامات کی طرف جا کہ جو ان کی خور کوئی اور وہ کوئی اور وہ کوئی اور وہ کھوں کیا کہ دور وہ کوئی اور وہ کھوں کوئی کوئی ہوں کیا کہ کوئی اور وہ کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئ

جو پرانی نہیں ہوگی اور زوال پذیر نہیں ہیں اس سعید اخر نے حضرت کوالوداع کہا۔ اور کہا السلام علیت یا آباعب الله علیت والیا نہیت علیت وعلی اهل بیت وعرف بندا وہیدك فی جدته۔ سلام ہوآ پ پر اور رحمت نازل ہوآ پ اور آ پ كائل بیت پر اور اپنی جنت میں ہار ے اور آ پ كے درمیان خدا تعارف كرائے آ پ نے فرمایا آ مین آ مین آمین ۔ پس اس بزرگوار نے منافقین سے جنگ كرنے میں پیش قدى كى اور دلیرانہ جنگ كى اور شدائد كے لئے میں صبر كیا یہاں تک كدان پر تملہ ہوا اور انہیں ان كائل ہائيوں كے ساتھ الحق كرويا گیا۔ مولف كہتا ہے كہ حنظلہ بن اسعد بزرگ شيعوں اور شجاع وضبح لوگوں میں شار ہوتے ہیں اور انہیں شبامی اس ليے كہتے ہیں چونكدوہ شبانا كى جگر كی طرف منسوب ہیں۔ اور بنوشہام قبیلہ ہمدان كى ايک شاخ ہے۔

#### شهادت شوذب وعابس رضى التدعنهما

عابس بن ابی هبیب شاکری بهدانی نے جب سعادت شہاوت کے حاصل کرنے کا ارادہ کیا تواہیے ساتھی شوذب کی طرف ديكها جوشا كركاغلام اور متقدمين شيعول ميس سے حافظ حديث وحامل حديث اور بلندمقام كاما لك تھا بلكه منقول ہے كه اس كى مجلس ہوتى تھی جس میں شیعہ حضرات اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ ان سے اخذ حدیث کرتے تھے اور وہ بزرگ (خدا ان پر رحمت كرے) شيعوں ميں بزرگ شار ہوتے تھے خلاصہ يد كم عالب نے ان سے كمااے شوذب آج تمہار اكيا خيال ہے شوذب كہنے لگے تو جانا جابتا ہے کہ میرا کیا خیال ہے میراارادہ ہے کہ تیرے ساتھ فرز ندرسول کے همرکاب موکرمبارزہ کردں ادر شہید موجاؤں -عابس نے کہا میرا گمان بھی تیرے متعلق بھی تھا اب حضرت کی خدمت میں جاتا کہ تجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح شہداء کی فہرست میں داخل كرير يقين كروكما ج كے بعد پركوكي ايسادن باتھ نہيں آئے كاكيونكم آج كادن وہ ب كدانسان تحت الشرى سے فرق ثريا پرقدم ر کھسکتا ہے اور یہی ایک ون عمل و تکلیف کا ہے اور اس کے بعد مردوری ملنے کا اور جنت میں جانے کا دن ہے پس شوذ ب امام کی خدمت میں آئے اور سلام ووداع عرض کیا ہی میدان میں جاکر جنگ کر کے شہید ہوئے رحمۃ اللہ ورضوان علیہ۔راوی کہتا ہے اس کے بعد عابس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا اے اباعبد اللہ کوئی پیدا ہونے والا چاہے نزو یک کا ہو یا دُور کارشته دار ہو یا بیگاندروئے زمین پرجس نے قدم رکھا ہے وہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ عزیز ومحبوب نہیں اگر مجھ میں قدرت ہوتی کہ پیظام قبل آپ سے دور کرسکوں کسی ایسی چیز کے ذریعہ جومیرے خون اور جان سے زیادہ عزیز ہوتو میں اس میں ستی و کا بلی نہ کرتا اوراس کوانجام دیتااور حفرت کوسلام کیااور کہا گواہ رہے کہ بی آپ کے اور آپ کے باپ کے دین پر ہول پھر تکوارسونے ہوئے شرزی طرح میدان میں آیا جب کداس کی پیشانی پر ایک ضرمت کانشان تھا۔ رہے بن تمیم جواشکر عمر سعد کا ایک مخف ہے کہتا ہے کہ جب عابس کومیں نے میدان میں آتے ہوئے دیکھااوراسے پہچانااور میں اسے پہلے جانتااوراس کی شخاعت وجوانمردی کی جنگوں میں د مکھے چکا ادراس سے زیادہ بہا در میں نے نہیں دیکھا تھا تواس دفت میں نے نشکر کو پکار کر کہاا ہے لوگوھذ ااسدالا سودھذا ابن الب شہیب سے

شیروں کا شیرائن الی هبیب ہے کوئی فخص اس کے مقابلہ میں نہ جائے ورنداس کے چنگل سے رہائی نہ پائے گا پس عابس شعلہ جوالہ کی طرح میدان میں جولان کرتا اور پے در پے پکارتا کوئی مرو ہے کوئی مرو ہے کوئی فخض اس کے مقابلہ کی جرات نہ کر دکا یہ بات عمر سعد کو تا گواری گذری البذا پکار کرکھا کہ عابس نے بیور برساؤ لفکر نے ہر طرف سے پھر مارنے شروع کردیے عابس نے بید یکھا تو ذرہ اپنے بدن سے اور خودس سے اتار پھینکا اور لفکر پرجملہ کیا لیا

رق کہتا ہے کہ عابس جی طرف محلہ کرتا تو دودوسونے زیادہ افراداس کے بہا ہے بھاگتے ہوئے نظر آتے اور ایک دوسرے پرجا گرتے ای طرح وہ جنگ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ لکر نے اسے ہر طرف سے گھر لیا اور پھر کو اداور نیزے کے زیادہ زخوں کی وجہ سے اسے شہید کردیا اور اس کے سرقلم کیا گیا ہیں نے بہادروں کے ایک گروہ کود یکھا کہ ان میں سے ہرایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اسے تل کہ اسے مرایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اسے تل کہا ہے مولف کہتا ہے منقول کیا ہے عروسعد کہنے لگایہ چھکڑ اختم کروکی مخف نے اسکیا اسے تم کری اسے تل کری اسے تل کہا ہے مولف کہتا ہے منقول ہے کہ عاب شیعہ جوانم دوں میں سے تھا اور دیکس شجاع خطیب عابداور تبجدگر ارتفا۔ اور اس کی گفتگو جناب سلم بن تقیل سے جب آپ کو فیسے میں واروہ و نے پہلے گزر چکی ہے۔ اور طبری نے نقل کیا ہے کہ سلم نے امام حسین کی خدمت میں جب اہل کوفۃ ان کی بیعت کر چکے تو خط کھا۔ اس میں مصرت سے خواہش کی کہ آپ کوفہ تو نشریف لا میں اور یہ خط عابس امام حسین کی خدمت میں لے گئے تھے۔

#### شهادت ابوالشعثا بهدلي كندى عليه الرحمة

رادی کہتا ہے کہ یزید بن زیاد بہدلی کہ جے ابوالشعثا کہتے تھے بہادرادر تیرانداز تھے امام حسین کے سامنے زانوں فیک کر بیٹے گئے اور دھمن کی طرف سوتیر بھینے کہ جن میں سے صرف پانچ تیر خالی گئے جو تیر بھینئے تو کہتے کہ میں بہدلداور شاہسواروں کا بیٹا ہوں سیدالشہدا وفر ماتے خدا بااس کا تیرنشا نہ پر گلے ادراس کو موض میں جنت عطافر مااوران کا رجز اس ون سیام سے میں شیر بیشہ سے زیادہ بہادر ہوں یا رب میں حسین کا ناصر اور ابن سعد کو چھوڑ نے سینقا میں یزید ہون اور میرا باپ مہاصر ہے میں شیر بیشہ سے ذیادہ بہادر ہوں یا رب میں حسین کا ناصر اور ابن سعد کو چھوڑ نے اور اس سے دوری اختیار کرنے والا ہوں لیس جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوئے فیروز آبادی نے کہا ہے کہ یزید بن مہاصر محدثین میں سے ہے۔

### اصحاب حبيني ميں سے ایک جماعت کی شہادت

روایت ہے کہ عمرو بن فالد صیداوی جابر بن حارث سلیمانی سعد مولی عمرو بن خالد اور جمع بن عبداللہ عائدی نے ابتدائی

<sup>🗓</sup> يهال پرمولف نے فارى ومر بى كے بحواشعار كھے ہيں جوزك كردي ملتے متر جم

حملے میں جنگ کی اور تلواریں سونے ہوئے لکر میا۔ جب لیکر دمن کے درمیان میں آگے تولنگر نے انہیں گھیرے میں لیے اور انہیں لیکر سید الشہد اء سے الگ کر دیا۔ جناب عباس بن امیر الموشین علیہ السلام نے لیکر پر تملہ کیا اور انہیں چھیڑا لیا۔ اور میدان سے فکل کر باہر لائے جب کہ یہ لوگ زخی ہو چھے تھے دوبارہ جب لیکر نے ان کا زُخ کیا تو انہوں نے تملہ کیا اور جنگ کی میں تک کہ ایک ہی جب کہ یہ لوگ نے۔ رحمۃ اللہ علیم میران کا بلی سے روایت ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے کر بلا میں ایک میں کہ دو ہے جگری سے جنگ کر رہا ہے جس جماعت پر تملہ کرتا ہے اُسے منتشر اور پر اگندہ کر دیتا ہے جملہ سے فارغ ہوتا تو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا بشارت ہوا ہے فرزندا حمر آپ کورشد وہدایت تصیب رہے کہ جنت الفرودی میں آپ بلند مقام پر فائز ہون میں نے بو چھا پی خص کون ہے تو لوگوں نے بتایا ابوعم و تعلق پس عامر بن بیشل تھی نے اسے شہید کیا اور اس کا مرقل میں مامر بن بیشل تھی نے اسے شہید کیا اور اس کا مرقل میں مامر برت ہوتا ہور ہوتا ہو اور کرتا ہوتا ہوتا کا مرقل میں میں میں میں میں میں نے اور اس کا مرتف ہوتا کا اس کا مرتف ہوتا کا اور اس کو رہون گار مرد شہاع عامروز اہر تبحد گرزارعباوت و کھرت نماز میں مشہور تھا رضوان اللہ علیہ۔

#### شهادت جون رضى اللدعنه

جون رضی اللہ عند الاذر غفاری کے غلام لنگر سید اشہد اء میں موجود تھے اور بیسعادت مبند سیاہ غلام تھے ان میں شہادت کی آرز دیدا ہوئی امام سے رخصت طلب کی آئجنا ب نے فرمایا تم نے عافیت و آرام خاصل کرنے کے لیے ہماد اساتھ و یا تھا۔

پس اب اپ نے آپ کو ہماری راہ میں میتلانہ کرومیری طرف سے تہمیں اجازت ہے کہ اپنی سلامتی کا راست طاش کرو۔
عرض کیا اے فرز غدر سول میں راحت و دسعت کے دنوں میں تو آپ کا کا سریس رہالیکن جب کہ آپ کی تخی وشدت کا دن ہے تو رسی تو آپ کا کا سریس رہالیکن جب کہ آپ کی تخی وشدت کا دن ہے تو رسی تو تا کہ میری ہوجائے اور جم میر اباشر ف اور چرہ سفید ہوجائے خدا کی شم میں آپ سے جدائیں ہوں گا۔ جب تک سیاہ خون کو آپ کے پاک ہو گا۔ وہ بیت ہوجائے خدا کی شم میں آپ سے جدائیں ہوں گا۔ جب تک سیاہ خون کو آپ کی کو رسی کہ کراجازت طلب کی اور میدان کی طرف گئے اور بیر جزیر حا۔
سیاہ خون کو آپ کے پاک و پاکیزہ خون سے تعلو طنہ کرلوں سے کہہ کراجازت طلب کی اور میدان کی طرف گئے اور بیر جزیر خوا۔
سیاہ رنگ کے تعلق کی ضربت کفار کو کہی دکھا گو وی ہے جو ضرب تلوار کی ہے اولا دھم کی حفاظت میں زبان وہا تھ سے وشنوں کو تھا ہوں کے وہوں کو تی کہ اس مید تیا ہوں کو رسی تا تھ میں تو رہ سیا ہوئے۔ بعض ان سے دور کرتا ہوں اور اس سے میں جنت کی امید تیا مت کے دن رکھتا ہوں ۔ پچیس آ ومیوں کو تل کر شرون کو تی ہو کو کو شید کردے اور اس کی لائن پر کھڑے ہو کو دو میان شاسائی اور دوئی قرار دے۔ روایت ہو کو کو شید کردے اور اس کی لائن پر کھڑے ہوں کو جسم کو اس حالت میں پایا کہ تو ہے مشک اس سے اٹھ وہوں کا تھی میں اندھا ہے۔
جب لوگ شہداء کو دون کرنے کے لیے آپ تو دوں دن کے بعد جون کے جم کواس حالت میں پایا کہ تو ہے مشک اس سے اٹھ وہوں ان اندھا ہے۔

#### حجاج بن مسروق

ا ما محسین کے موذن میدان جنگ میں آئے اور پر جز پڑھے آگے بڑھے۔ حسین جو کہ ہادی ومہدی ہیں آج آپ اپنے جد بزرگوارنی کے ملاقات کریں گے پھرا پڑتی باپ علی ہے ملیں گے وہ جے ہم وصی کے طور پر پہچانے ہیں۔

### توخير جوان كى شهادت جس كاباب شهيد موچكاتها

#### قدسسرة

ایک نوجوان کشکر حسین میں تھا کہ جس کے باپ کو فیوں نے معرکہ جنگ میں آل کردیا تھا اس کی ماں ہو کی ماں نے اس سے کہامیرے بیٹے جاؤاد وفرز ندر سول کے دوبرہ جنگ کرو۔ للذا اس جوان نے ماں کی تحریک پرمیدان میں جانے کا قصد کیا سید الشہداء نے جب اس کو دیکھا توفر ما یا کہ اس بچ کا باپ توشہید ہو چکا ہے اب شاید اس کی شہادت اس کی والدہ کے لیے ناپند ہواس نے بی جھے جنگ کرنے کا تھم دیا ہے پس وہ میدان میں آیا اور بیر ہر خوا۔

اميرى حسين ونعم الامير سورر فوادى البشير النذير على وفاطمه والدائد فهل تعلمون لهمن نظير له طلعة مثل شمس الضحى له غزة مثل بدر منير

میراامیر حسین اور بہترین امیر حسین جو بشیر ونذیررسول کول کا سرور ہے۔ علی وفاطمہ اس کے والدین ہیں کیا تہہیں اس کی نظیروش کا علم ہے اس کا چہرہ شمی انسی اور پیشانی بدر منیر کی طرح ہے بالآخروہ جنگ کر کے اس جہان فائی سے رخصت ہوا۔ کو فیوں نے اس کا سرقلم کر کے نشکر گاہ حسین کی طرف بھینک ویا۔ مال نے بیٹے کا سراٹھایا۔ سینہ نگایا اور کہا احسنت بہت اجتھے میرے بیٹے اس کا سرقلم کر کے نشکر گاہ حسین کی طرف بھینک ویا۔ مال نے بیٹے کا سراٹھایا۔ سینہ نے گاہ کا کور کے ایک شخص کے دے ماراجس سے وہ آل اے میرے دل کی خوش اے میری آتھ کھوں کے فور بھر وہ سرپورے فیصے میں دھمن کی فوج کے ایک شخص کے دے ماراجس سے وہ آل ہوا اس کے بعد عمود خیمہ لیا اور ان پر جملہ کر دیا اور بیہ بی تھی میں اپنے آتا کی ایک بڑھیا کر رکنیز ہوں۔ میں خالی ہاتھ کہتے جسم اور نجف وزرار ہوں۔ فاطمہ شریف کی اولاد کی جمایت کرتے ہوئے شہیں سخت ضربت کے ساتھ ماروں گی۔ ایس اس نے دھمن کے دوآ دی آل

كروينة المحسين في عمويا كرميدان سے بلث أئے اوراس كے ق مي دعا بحى فرمائى۔

### شهادت غلام تركی

کہا گیا ہے کہ سیدالشہد اوکا ایک ترکی غلام تھا جونہایت نیک وشریف اور قاری قرآن تھا۔ عاشورہ کے دن اس باو فاغلام
فوج خالف پر حملہ کیا اور سید جزیز ھا۔ سمندریس ہیری نیزہ بازی اور تلوارزنی ہے آگ گی جاتی ہے اور فضا میرے تیروں ہے پر
ہوجاتی ہے جب میری تکوار میر ہے دا کیں ہاتھ میں چکے تو حسد کرنے والے پست خیال کا دل پھٹ جاتا ہے پس حملہ کیا او بہت سے
ناریوں کوئی النار کیا اور بعض کہتے ہیں کہ ان روسیا ہوں میں سے سر آ دمیوں کو ہلاک کیا اور بالآ خریخ وظلم وعدوان سے زخی ہو کرزمین پر
گراامام حسین اس سے سر بانے آئے اور اس پر گریہ کیا اور چرہ انور اُس کے زُخ پر رکھ دیا اس غلام نے آ تکھیں کھول کر حضرت کی
طرف نگاہ کی مجبسم ہوا اور اس کا طائر روح جنت کی طرف پر واز کر گیا۔

#### شهادت عمروبن قرظه بن كعب انصاري خزرجي

عمروبن قرظہ نے جوانمردی کے قدم آگے بڑھائے اور سیدائشہد اوس اجازت طلب کی میدان میں آئے اور بیر بڑھا لیکر انسارجات ہے کہ میں اپنی عزت کی تعایت و تھا ظنت کرتا ہوں میری ضرب ایسے جوان کی ضرب ہوگی جو پیچنیس بٹما اور لڑنے والا ہے میری جان اور گھر بار حسین پر قربان ہو۔ پورے شوق ورغیت سے جنگ کی اور ابن زیاد کے لیک کردہ کو جہتم میں پہنچایا جو تیرکی جان اور گھر بار حسین کی طرف آئے انہیں اپنے او پر لیتا۔ جب تک زندہ دہا کی تنظیف کو امام حسین تک فرد ہوئے و عدہ کو پوراکیا۔ فرن مایا بیٹر تھا اور کی ایس نے اپنے و عدہ کو پوراکیا۔ فرن مایا بیٹر تھا اور کرش کیا اے فرز مدرسول کیا میں نے اپنے و عدہ کو پوراکیا۔ فرن مایا بیٹر تھی جو بیٹر تھا اور کرش کیا اے فرز مدرسول کیا میں نے اپنے و عدہ کو پوراکیا۔ فرن مایا بیٹر میں ماشقوں کی طرح شمنوں سے جہاد کی میں جائے کر سول خدا کو میراسلام کہنا اور آئیس بتانا کہ میں تبہارے بیچھے تیجھے آر باہوں۔ پس جاشقوں کی طرح شمنوں سے جہاد کی میں ہوئی ہوئی کی طرف کوج کر کیا۔ مولف کہتا ہے کہ گر ظاعرو کے طرح سفین کو بیک ہوا دو ان کی کی میں اوموی کے ساتھ رہے کا مالا قدمی کی میں اور سوکی کی سورے کا ملاقہ کی تا اور سوکی ہے میں اور موکی کے ساتھ رہے کا مالا قدمی کی کی میں میں اور موکی کے ساتھ رہے کا مالا قدمی کی میں اور کر کہا دور سوکی کی میں اور موکی کے ساتھ رہے کا مالا تھر میں اور کر کہا دیا میں میں اور موکی کی میں اور کر کہا دیا تھی میں اور موکی کی میں اور کر کیا میں اور کر کہا دیا کہ میں اور کر کہا دیا کہ میں اور کر کہا دیا کہ میں اور کر کہا کہ کہنا کی میں اور کر کہا کہ کہنا کو کہا کی کہنا کی کہنا کہ کہنا کو کہنا کی کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کی کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کر کہنا کی کہنا کو کہنا ک

حضرت نے فرمایا خدانے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکداسے ہدایت کی ہے اور تھے گمراہ رکھا ہے اس ملعون نے کہا خدا مجھے آل کرے اگریس تھے قتل نہ کروں مگریہ کہ تیرے پاس پہنچنے سے پہلے میں ہلاک ہوجاؤں پس اس شیطان نے آپ پر تملہ کیا۔ نافع بن ہلال نے اسے نیزہ لگا یا اور اسے زمین پر گراد یا۔ عمر سعد کے ساتھیوں نے تملہ کر کے اسے نجات دلائی پھراس نے علاج کرا یا اور شیک ہوگیا۔ عمر و بن قر ظروہ بزرگوار ہیں کہ جنہیں امام حسین نے عمر سعد کے پاس بھیجا تھا۔ اور اس سے بیخواہش کی علاج کر رات کے وقت آپ سے آکر ملے ہے ہیں جب لا تا ہے ہوئی تو حضرت نے اسے اپنی مدوو نصرت کی دعوت وی عمر نے منا یا اور کہا کہ جھے خوف ہے کہ گھر میر ا تباہ گرویں مے حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے مکان بنادوں گا۔ عمر نے کہا میری جا نیرا اور کہا کہ کے دوں گا۔ عمر نے تبول نہ کیا۔ عمر و بن قرظہ نے دسویں جا نیرا و دوں گا۔ عمر نے تبول نہ کیا۔ عمر و بن قرظہ نے دسویں کے دون عمر سعد پر تعریف کرتے ہوئے کہا وون حسین موجائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میری جان اور گھر حسین پر فدا ہو۔

# سويدبن عمروبن افي مطاع تتعميٌّ كي شهادت

سوید بن عمرونے جنگ کا ارادہ کیا وہ شریف النسب انسان اور زاہد ونمازی سے شریشہ کی طرح مملد کیا۔ اور زخوں پر بہت مرکیا اسے زخی ہوئے کدان کے اعضاء وجواری ست ہو گئے اور مقتولین کے قرمیان کر پڑے ای حافت میں رہے۔ یہاں تک کہ بیآ وازی کے مسین شہید ہو گئے اب بے تاب ہو گئے ان کے پاس ایک چھری تھی اُسے نکالا ور بڑی مشقت کے ساتھ پچھ دیر جنگ کی بیاں تک کہ شہید ہوئے ان کا قاتل عروہ بن زکار تا زکار تا ہوگئے اور زہد بن ورقا تھا۔ سوید بر رگوار اصحاب میں سے آخری شہید ہیں۔ دھے الله ورضوا نه عله بھر اجمعین واشر کنا معھم الله الحق میں۔

ارباب مقاتل کہے ہیں کہ اصحاب حسین کا یہ معمول تھا کہ جوکوئی ان میں سے میدان جنگ کا ادادہ کرتا تو دہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ سا ٹیلی بی خصرت انہیں جواب دیتے اور فرماتے ہم بھی تہمازے تیجی آرہے ہیں اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے کی ان میں سے بعض نے اپنا عہد ووعدہ پورا کیا اور ان میں سے کچھا تظار کرزہے ہیں۔ اور انہوں نے کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔

### عاشورہ کے دن جوانان بنی ہاشم کی شہادت کا بیان

جب اصحاب حسین سب شہید ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی باتی ندر ہاتو جوانانِ بنی ہائم کی باری آئی ہی امیر المونین کے فرزندانِ اولا دجعفر وعقیل اور امام حسین کے بیٹے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے اور ایک دوسر سے کو وواع کرنے لگھاور کیا خوب کہا گیا ہے۔

لو كنت ساعة بيننا ما بيننا وشهلت كيف نكردا التوديعاً القديعاً القديعاً القديد المعوم محدثاً وعليت ان من الحديث كُمُوّعًا

اگر ہماری جدائی کے وقت تو ہمارے درمیان ہوتا تو دیکھنا کہ س طرح بار بارایک دوسرے سے دواع ہوتے تصرّق تحجے یقین ہوجا تا کہ آنسو بولتے ہیں اور تحجیے علم ہوتا کہ بات کی ایک شم آنسوہیں۔

# جناب ابوالحس على بن الحسين اكبرسلام الله عليه (على اكبر)

آپ کی والدہ پہلی ابومرة بن عروه بن مسعود تقفی کی بیٹی میں اور عروه بن مسعود اسلام کے چاد بڑے سروارول میں سایک اور بڑے مشہورلوگوں میں سے تھے اور ان کوشل صاحب یسن اور عیسیٰ بن مریم سے زیادہ شاہت رکھنے والا کہتے تھے جناب علی اکبر عليه السلام ببت توبصورت تق اورسيرت وصورت من معرت رسالت مآب سسب ين ياده شابت ركهت تصفياعت على مرتضی سے لیتھی اور تمام محامد و عاس کے ساتھ معروف تھے جیسا کہ ابوالفرج نے مغیرہ سے روایت کی ہے کہ ایک ون معاوید اپنی خلافت کے زمانہ میں کہنے لگا کہ خلافت کے لائق سب سے زیادہ کون جسے لوگ کہنے لگے ہم تو تیرے علادہ کی کوخلافت کے لائق نہیں سمجھتے۔معادیہ کہنے لگا ایسانہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ خلافت کے لائق علی بن الحسین ہے کہ س کا نا نارسول خدا ہے جوشجاعت بن باشم سخاوت بن اميداور حس مظروا فخار تقيف كالمجموع ب ظلاصه يد كه بيد جوان رعنا عازم ميدان جنگ بوآاورائي پدر بزرگوار سے جہاد کی اجازت طلب کی حضرت نے انہیں میدان کارزار کی اجازت دی۔ جناب علی اکبرجب میدان کی طرف روانہ ہوئے تواس مہربان باپ نے آیک الاساندگاہ اس جوان کی طرف کی اور دونے لگے اور اپنی ریش مبارک آسان کی طرف بلند کر کے عرض کمیا اے میرے پروردگاراس قوم پر گواہ رہنا۔اب ان کی طرف مبارزت کے لیے وہ جوان جارہاہے جو خلقت و خلق و گفتار میں تیرے نی سے بہت زیادہ مثابہت رکھتا ہے جب ہم تیرے بی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تواس جوان کے چمرہ پرنظر کرتے خدایاان سے زیمن کی برئتيں روك لے اور أنبيل متفرق و پراگنده كردے اور انبيل فتلف راستوں پر ڈال دے اور ان كے واليوں كوان سے بھى راضى شدر كھ اس وقت آپ نے ابن سعد ملعون کو پکار کرکہا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خداوند عالم تیرے رحم کقطع کرے اور تیرے معاملہ کو تیرے لیے مبارک نقر اردے اور میرے بعد تھے پرایے محض کومسلط کرے جو تھے تیرے بستر پر آل کردے کیونکہ تونے میرے رحم کوشل کیا ہے اوررسول خداسے میری قرابت کا خیال نہیں رکھا۔ پھرآپ نے بلندآ وازے بیآیت الادت فرمائی ان الله اصطفیٰ آدم ونوحاً وال ابراهيم وآل عنوان على العالمين - ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم - ادم شهراده على اكبر تورشير

| The state of the s | A SHELL ST. SHELLEY, SHELLY        |                                 | - 1                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a C II in a Cu . A                 | برطاعة بالد                     | 1                      |
| لول 7 سرحه ک حرال معظم کارتر به ۱۳ ترامش کا 🗀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا مسلمه دان اوا سيط او دهلنوس داره | <i>ن پر حوں اور ہے اور ہوتھ</i> | المانان الرحب الماسيدا |
| عاع سے جو کہ جمال پیفیمرگی خبر دیتا تھا منور کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | TING OF THE OWNER OF THE        |                        |

| فهللوا | النبي    | للعته   | ذكروابط |
|--------|----------|---------|---------|
| وكبروا | الصفوف   | بدا بین | Ú       |
| فاصبعُ | العاظرون | نیه     | فأفتن   |
| تعظر   | ا وعين   | اليه ،  | يومي    |

اس نے جمال رُخ کود کھ کران لوگوں کوئی یادہ گئے ہیں انہوں نے لاالدالا اللہ کہا جب وہ مفول کے درمیان ظاہر ہوا اور
عمر کی ۔ ہیں دیکھنے والے اس کے جمال پر فریفتہ ہو گئے اور انگلی کا اشارہ اس کی طرف ہونے لگا اور آ کھود کھنے لگی ۔ ہیں شہزاد ب نے جملہ کیا اور ان کے قوت بازونے (جوحیدر صفر کی شیاعت کی یا دولائی تھی) اس نظر میں اثر دکھایا اور پیر بر خوا۔ اوا علی بین الحسین بن علی ۔ فحی و بیت الله اولی بالدہی اضر بکھ بالسیف حتیٰ ید تھی۔ ضرب غلام ما شمی علوی ۔ ولا یوالو الیوم احمی عن ابی تألله لا بحکم فینا ابن الدیمی ۔

میں ملی بن الحسین بن ملی ہوں۔ کعبری شم ہم بنی سے زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ میں تہمیں ہوارے ماروں گا یہاں تک کہ وہ میں ہوجائے گی۔ یہ جوان ہائی علوی کی ضرب ہوگی اور آج میں اپنے باپ کی جمایت کرتا ہی رہوں گا۔ فدا کی شم ہم میں حرامزادے کا تھم نہیں بط گا آپ یو نہی تملیکر نے اور ان ہیں ہے گئے وہ کا ایک گروہ کو واک بناتے اور جس طرف زخ کر تے تو ایک گروہ کو فاک ہلاکت پر گرائے آپ نے اپنے افراوان میں سے قتل کئے کہ ان کے شورو ٹو فاکی مدا بلند ہوئی اور بھش نے ایک گروہ کو فاک ہلاکت پر گرائے آپ نے اپنے اس وقت آفاب کی گری بیاس کی شدت زخموں کی کشرت اور جھیاروں کی تھی نے روایت کی ہے کہ ایک میدان سے واپس اپنے باپ کی فدمت میں آئے اور عرض کیا اے بابا بیاس نے جھے قتل کر دیا ہے۔ اور جھیاروں کے بوجے نے بھی تھا دیا ۔ کیا تیم کر ایک بابا بیاس نے جھے قتل کر دیا ہے۔ اور جھیاروں کے بوجے نے میں اس سے تو ت حاصل کروں ۔ حضرت نے بیا اب اشک اپنی آ تھوں سے بہا یا اور فر با یا واقو ٹاؤ بائے ۔ بیا تھوڑی دیر کرنے میں اس سے تو ت حاصل کروں ۔ حضرت نے بیا اب اشک اپنی آ تھوں سے بہا یا اور فر بایا واقو ٹاؤ بائے ۔ بیا تھوڑی دیر کرنے میں اس سے تو ت حاصل کروں ۔ حضرت نے بیا اب اشک اپنی آ تھوں سے بہا یا اور فر بایا واقو ٹاؤ بائے ۔ بیا تھوڑی دیر کرنے میں ایس پی نیا کو تو کہ اور دو جہیں ایس پی نیا کہ تا ہوں گا وار اسے جو سااور اپنی والوں گوئی انہیں دی ۔ اور کی بیات نہیں ہو کے پس می انہر رکتا ہوں کررات کے لیے واپس جاؤ کیونکہ میں انہر رکتا ہوں کررات کے لیے واپس جاؤ کیونکہ میں انہر رکتا ہوں کہ رہت کیں بو کے پس می انہر میران کی جو نے کہا تھور بیر جو ھا۔

الحربُ قل بأنت لها الحقائق ظهرت من بعدها مصادقُ والله رَب العرشِ لانُفارِقُ مُحوعكم إوتغبد البوارِقُ

جنگ کے حقائق اوراس کے بعداس کے مصاویق ظاہر ہوئے عرش کے مالک خداک شم ہم تمہاری جماعتوں سے پلیس سے نہیں جب تک چیکنےوالی الواریں نیام یں نبیطی جائیں ہی آپ ان کفار پرٹوٹ پڑے اور دائیں بائیں کی کو مارتے کی کول کرتے بہال تک كاى افرادجنم واصل كے اس وقت مرة بن معدعبدى المون نے موقعہ ياكرة ب كريريكوارچلائي جس سے آپ كفرق مبارك ميں شگاف پڑ گیا۔اورآ پ بے حال ہو گئے اورایک روایت کے مطابق مرة بن معد نے علی اکبرکود یکھا کدوہ جملد کررہے ہیں۔اورجز بڑھ رہے ہیں تووہ کہنے لگاسب عرب کے گناہ میرے ذہبے ہوں اگراس جوان کا گزدمیرے یاس سے ہوادر میں اس کے باپ کواس کا سوگوار شہ کروں پس جملہ کرتے کرتے شہزادے کا گزراس ملعون کے قریب سے ہوا مرة تعین نے آپ کے نیزہ مارااور انہیں بے حال کردیا۔ پہلی روایت کےمطابق باقی سواروں نے بھی شہزادے پرتلواری چلامیں بہال تک کرآپ کی توت جواب دے گئ اپنے ہاتھ گھوڑے ک گردن میں ڈال دیے اور محوزے کی باک چھوڑ دی محوز آ ب کوشکر اعداء میں ادھر سے ادھر لے جا تا اور جس برجم کے قریب سے گزرتاوہ شہزاوے پروارکرتا بہاں تک کہ آپ کابدن کلوے کو سے کرد یااورابوالفرج کہتاہے کہ آپ پرحملہ کررہے تھے بہاں تک کہایک تیرآپ كے ملق يرا كا اوراس كے يار موكيا اورآب اين خون ميں لو فئے لگے۔ اب تك شہز اوه صرب كام لے رہا تھا۔ يهال تك كدوه وقت قريب آیا که بهشت عنبرسرشت کی طرف زر پرواز کرے تو آور دی اے بابا علیک منی السلام آپ پرمیر اسلام بوریدیوں میرے نانارسول خداجو اپ کوسلام کمدرے بیں اور کہتے ہیں آنے میں جلدی کرو۔اوردوسری روایت کی بتاء پر آ واز دی بابایہ ہیں نانارسول خداج شوں نے جھے کوڑ کالبریز پیالہ پلایا ہے کہ س کے بعد میں بھی پیاسانہیں ہونگا۔اوروہ فرمارہ ہیں جلدی جلدی آؤ کیونکہ آپ کے لیے بھی کوڑ کا پیالہ لیے ہوئے ہیں تا کہ آپ بھی ابھی آ کر پیکن اس حضرت سیدالشہد اءاس کشتہ تیج ستم وجھا کے سربانے آئے اور سید ابن طاؤس کی روایت کے مطابق اینارخسارشبر اوے کرخسار پرد کھو یااورفرمایا خدا فل کرے اس بھاعت کوش نے مخصف کیانہیں کس چیز نے جری کرویا ہے کہ وہ خدا اور رسول سے نبیں ڈرتے اور انہوں نے حرمت رسول کا پردہ جاک کردیا ہے۔ پس آپ کی آ تھوں سے آ نسو جاری ہوئے اور فرمايابياعلى الدنيابعدك العفاتير بعدونيا ورزندكاني دنيا يرخاك بيضخ مفيدفرمات بين اس وقت جناب زينب محيمه سع بابرتكلين اور آپ حالت اضطراب مين على أكبرى لاش كى طرف آرى تقيس اورائي تينيج برگريدكردى تقيس جب لاش كريب پنجيس توايخ آپ كو لاث يركراديا حضرت ني اين بهن كاسرييني كى لاش سے الله ايا اور انہيں خيمه ميں واپس لائے اور باشى جوانوں كى طرف رُخ كر كے فرمايا اسینے بھائی کی لاش اٹھالاؤ۔ پس وہ شہز ادے کی لاش اٹھالائے اور لاکراس جیمہ میں رکھودی کہ جس کے سامنے وہ جنگ کرتے تقے مولف کہتا ے كەحفرت على اكبركے متعلق دواختلاف بيل بدكدوه كب شهيد موئے فيخ مفيدسيد ابن طاؤس طبرى ادرابن كثير ادرابوالفرج وغيره نے بیان کیا ہے کہ الل بیت میں سے سب سے پہلے شہیدعلی البر ہیں اوران کی تأثیر کرتی ہے شہداء کی مشہور زیارت السلام علیک یا اول قتیل من نسل فيرسليلي سلام بوآب يرا \_ بهترينسل ك يبلي شهيد ليكن بعض ارباب مقائل في الل بيت مي يهلا شهيدعبداللدين مسلم كو

قرار دیا ہے اور علی اکبر کی شہادت تمام شہداء کے آخر میں بیان کی ہے اور دوبرا اختلاف ان کے من شریف میں ہے کہ آیا شہادت کے وقت ان کی عمرا شارہ انہیں سال تھیں یا بچیس سال اور آپ حضرت سر جاڈ سے جوئے تھے یا بڑے اور فالم ان کے من شریف میں ہے کہ آیا شہادت کے وقت ان کی عمرا شارہ والمیں ان کی اس انتقال کے مرد میان اس اختلاف ہور ان میں کہ اس انتقال کے مرد اور میں کہ ان کی عرف ان کی عرف وسعت اخلاق اور وسعدار ذاتی میں گذاری سے ایک زندگی عبادت وریاضت میں کہ ان کی اس کی مرد میں کہ انتقال کی مرد میں کہ انتقال کے دور کے زمین پر ان کی شاہ کہ میں المحق میں المحت المحت المحت المحت المحت المحت میں المحت میں المحت المح

عمل صارلح کے علاوہ ونیا کی لذت جاسل نہیں کی اور نقع مند تخارت کے علاوہ کی چیز میں مشغول نہیں ہو سے اور کس طرح ایسا نہ ہووہ نو جوان ہور سول خدا ہے سب ہے زیادہ مشاہبت رکھتا تھا اور جس نے جنت کے جوانوں کے دومر داروں ہے آواب سے موجود ہوں ای طرح اس بات کی اس زیارت مروجہ کی عبارت خبر دیتی ہے۔ جومعتبر ہے۔السلام علیک یابن الحسن والحسین اے حسن کے جیٹے آپ پرسلام ہواور یہ کہ آیا آپ کی والدہ میدان کر بلا میں موجود تھیں یا نہیں۔ ظاہر آبیہ معلوم ہوتا ہے کہ موجود نہیں تھیں اور کتب معتبرہ میں اس سلسلہ میں جھے کوئی چیز نہیں اس کی باتی رہی وہ بات جومشہور ہے کہ بلی اکبر کے میدان کی طرف جانے کے بعد حضرت امام حسین ان کی والدہ لیل کے پاس کے اور ان سے فرما یا کہ اُٹھوتنہائی میں جاکر دعا کروا ہوتی ہے کہ کے کوئکہ میں اپنے نانا سے سنا تھا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں تھول ہوتی ہے۔ الخ ہمارے شخ واستاد (علامہ میرزاحسین نوری) کی فرمائش کے مطابق ہے۔ سے مطابق ہیں۔ غلط ہے۔

# شهادت عبداللدين مسلم بن قيل

محد بن ابوطالب فرماتے ہیں کہ پہلا شخص امام حسین کالل بیت میں سے جومبارزہ کے لیے باہر آیا۔وہ عبداللہ بن مسلم سخ رجز پڑھتے تھے اور فرماتے سخے آج میں مسلم سے جاملوں گا۔جومیر نے باپ ہیں اور ان جوائم ردوں سے جاملوں گا جودین نی پر باتی رہے اوروہ اُس گردہ میں سے نہیں سخے جو جھوٹا مشہور ہے بلکہ بی تو بہترین اور کریم النسب باشی سادات کے صاحب نسب لوگ سخے۔ انہوں نے جنگ کی اور اٹھا تو سے افراد کو تین حملوں میں واصل جہنم کیا آخر کار عمر و بن منجی ملعون نے آپ کوشہید کیا۔ رحمت اللہ علیہ۔

ابوالفرائ كهتائك ان كى والده جناب رقيدا مير المؤنين كى صاحبزادى تقيس فيخ مفيدا ورطبرى نے روايت كى ہے۔ كه عمر و بن مبيح نے عبدالله كى طرف تير پهيئا عبدالله نے اپنا ہاتھا پئى پيشانى پر ركھ ليا۔ جب تير آيا تواس نے ان كى تقيلى كو پيشانى كے ساتھ جوڑ ويا عبدالله اپنے ہاتھ كو حركت نددے سكے۔ پھرايك دوسر سلعون نے آپ كے قلب مبارك پر نيز لگا يا۔ اور انہيں شہيد كرويا۔ ابن اشرکھتاہے کہ بخارت نے نید بن رقاوکر فرار نے کے لیے ایک گروہ بھیجا۔ بیزید کہا کرتا تھا کہ بین نے اہل بیت امام سین میں سے

ایک جوان کو تیر مارا تھا جب کے اس کا ہاتھ پیشانی کے او پر تھا۔ اور جب بیں نے اسے تیر ماراتو بیل نے سناوہ کہ رہا تھا خدا یا اس گوا یک

نے جس و لیل تالیل مجھا ہے۔ خدا یا انہیں ای طرح فل کر جیسے انہوں نے جس فل کیا ہے۔ اس کا نام عبداللہ بن سلم تھا۔ پس اس کوایک

اور تیراگا یا گیا میں اس کے پاس گیا و بھھا کہ وہ مرا پڑا ہے۔ بیس نے اس کے ول پرسے تیر کھینچا اور چاہا کہ اس کی پیشانی والا تیر اکالوں

وہ بابر نہ لکا ایس میں ہے در ہے ہلا تار ہا پہاں تک کہ بابر نکال لیا جب و یکھا تو اس کا چھی ان کی طرف نکلا اس کی پیشانی والا تیراکل آیا تھا۔

ظامہ یہ کو تاریک آور کو اس کو گرفتار کرنے کے لیے آئے زید بن رقاو کو ار لیے ہوئان کی طرف نکلا اس کا لی جو کھی اور اس ملمون پر برسائے گئے کہ وہ زیمن پر گرا اور اس کہ نوب کا بیراک ہیں اسے تیراور پھر اس ملمون پر برسائے گئے کہ وہ زیمن پر گرا اور اس کا گئی جب ادام کی شہاوت کے احداث کی اس میں خواد رہیں اور کا ور نظار اس کی خواد ان کی خواد ان کی خواد اور کی اس کو تاریک کی خواد ان کی خواد ان اللہ علیہ اور ان کا قاتل ابو ابوطال بیست نے اس کرتھا کہا ہے اس خواد کی اس کو تھے کہ تھی کر تیں برگرے اور شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہ اور ان کا قاتل ابو مورت پر صرکر واجھی میدان سے واپس خوش کے تھے کہ تھی کر تیں برگرے اور شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہ اور ان کا قاتل ابو میں میران سے واپس خوش کے تھے کہ تھی کر تیں برگرے اور شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہ اور ان کا قاتل ابو مرتم از دی اور لیو بھی میدان سے واپس خوش کے تھے کہ تھی میں برگرے اور شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہ اور ان کا قاتل ابو مرتم از دی اور لیکھیا گئی تھی اور کیا ور کھیل ایس کے کھی تھے کہ تھی کر تیں میں گئی تھا۔

### محمر بن عبدالله بن جعفر کی شهادت

محر بن عبداللہ بن جعفرض اللہ عند مبارزہ کے لیے لکے اور بیر جزیر حا۔ میں دھمن کی اللہ سے شکایت کرتا ہوں جس قوم کے افعال ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور وہ قوم اندھی ہے۔ انہوں نے قرآنی احکام اور محکم تنزیل و تبیان کو بدل دیا ہے اور سرکشی کے ساتھ کفر کا مظاہرہ کیا ہے۔ پس آپ نے دس افر ادکو ہلاک کیا اور عام بن بنال تمیں شہید کیا۔ ابوالفرج کہتا ہے کہ ان کی مان خوصاء بنت حفص بحر بن واکل قبیلہ سے تھیں اور سلیمان بن رقع نے اسپے مرشید میں ان کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ نی کا ہم نام ان میں کھنس کیا انہوں نے کاشے والی مین شدہ کلوارسونتی۔ پس جب میں رونے لکوں تو اے میری آئے تو سے سے اور بہنے والی جگہ پر بہیں۔

## عون بن عبدالله بن جعفر كي شهاوت

طبری کہتا ہے کہ لوگوں نے انہیں ہرطرف سے گھیرلیا۔ پس عبداللہ بن قطف طائی مہائی منے عون بن عبداللہ بن جعفر بن الی طالب علیہ السلام پر حملہ کیا۔ مناقب میں ہے کہ عون مبارزہ کے لیے لکلااور جنگ شروع کی اور میرجز پڑھا۔ اگر جھے نہیں پہنچا نے تو میں جعفر کا بیٹا ہوں جو سچا شہید ہے جنت میں زیادہ روش چرہ والا جو جنت میں سبز پروں کے ساتھ اڑتا ہے اور میدان محشر میں بیشرف کافی ہے پی جنگ کے تین سوارد ل اور اٹھارہ پیادو ل کوزندگی کی سواری سے پیادہ کیا ۔ ہا لا فرعبداللہ بن قطنہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔
ابوالفرن کہتا ہے کہ ان کی والدہ جناب زینب عقیلہ وفتر نیک افتر امیر الموشق و فاطمہ بنب رسول خدا تھیں ۔ اور سلیمان بن تقت نے اپنے قول میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اگر روتا چاہتی ہوتو ان کے بھائی عون پر گرید کر وجومعیں بتوں میں چھوڑ کر جانے والا فیصلہ نے اپنی جان کی قتم ہے کہ ذوی القربی ہی مصیبت میں چھنے پی طویل مصائب پر گرید کرو۔
اس نیارت میں ہے کہ ذوی القربی ہی مصیبت میں چھنے کی طویل مصائب پر گرید کرو۔
اس نیارت میں ہے کہ س کے ساتھ سیدم تصنی علم الہدی رحمۃ اللہ نے زیارت کی۔

السلام عليك ياعون بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب السلام عليك يابن الناشى فى جر رسول الله والمقتدى باخلاق رسول الله والذاب عن حريم رسول الله على مباشراً عن حريم رسول الله على مباشراً اللحتوف مجاهداً بالسيوف قبل ان يقوى جسمه ويشتن عظمه ويبلغ اشدة (الى ان قال) فتقربت والمنايا دانية وزحفت والنفس مطمينة طيبة تلقى بوجهك بوادة السهام وتباشر بمهجتك حدّا الحسام حتى وفدت الى الله تعالى باحس عمل.

اے رسول کی گودیں پلنے والے کے بیٹے جورسول اللہ کے اخلاق کی افتداء کرتا تھا اے بھی ہیں جم رسول سے دشنوں کو دورکر نے اور روکنے والے موتوں کے ساتھ کھیلنے والے تلواروں سے جہاد کرنے والے جم کتو کی ہونے اور ہوئے سے پہلے شہید ہوجانے والے تم پرسلام موالے جم کتو کی ہونے اور ہوئی سے بہلے شہید ہوجانے والے تم پرسلام ہو (یہاں تک کہا) کی تو آگے بڑھا جب کہ موت قریب تھی تو میدان کی طرف اپنے آپ کو کھیٹ رہا تھا۔ جب کر نفس مطمئن اور خوش تھا۔ آنے والے تیر تو اپنے چمرہ پر لیتا تھا اور تلوار کی دھار کو سر پر روکا تھا۔ یہاں تک کہ تو بہترین عمل لے کربارگا و خدایس حاضر ہوا۔ الی ۔

الل بيت ميس سيشهيد مون والاايك عبدالرحن بن عقيل بير

جومیدان میں گئے اور جزیر حاکہ میراباپ عثبل ہے بنی ہشم میں میر ہے مقام کو پیچا تو اور بنی ہشم میر ہے بھائی ہیں جن کے پوڑھے ہے ہم پلدلوگوں کے سردار ہیں ہے سین بلند بنیا دوالے ہیں۔ جوجوانوں کے ساتھ ساتھ بوڑھوں کے بھی سردار ہیں۔
پر ستر ہ افر ادھب سواران لفکر میں قبل کئے اس وقت عثان بن خالد جہنی کے ہاتھوں درجہ دفیعہ شہادت پر فائز ہوئے ۔ طبری کہتا ہے کہ مختار نے بیاباں سے دورا لیے افر ادکوگر فنار کیا جو عبدالرحن بن عقیل کے ٹون بہلانے اور ان کے لباس اتار نے میں شریک

تصفار نے سرقام کرنے کے بعدان کوآگ میں جلادیا۔

اور ایک جعفر بن عقبل ہیں جو کہ مہارزہ کے لیے افکے اور رجز پڑھا۔ میں ابطی وطالبی نوخیز ہوں ہاشم کی اس جماعت میں سے جوغالب سے ہیں۔ حق میں ہے کہ ہم چوٹی کے لوگون کے سردار ہیں۔ یہ سین پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہیں ہیں دوافراداورایک قول ہے کہ پندرہ سواروں کوئل کیا اور بشر بن سوط ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

ايك عبدالله اكبرين عقبل رضى الله عنه إلى

کہ جنہیں عثان بن خالد اور قبیلہ ہدان کے ایک فخص نے مل کر شہید کیا۔ اور محمد بن مسلم بن عثیل ان کو ابومرہم از دی اور نتیط بن ایاس جبی نے شہید کیا۔ اور محمد بن ابوسعید بن عثیل رحمہ اللہ کو لقیط بن یا سرجبی نے تیر کے زخم سے شہید کیا۔

مولف کہتا ہے کہ میں نے شہادت علی اکبڑ کے بعد عبداللہ بن مسلم کی شہادت بیان کی ہے پس روایات معتبرہ کی بناء پراولا وعتبل میں سے جتنے شہید ہوئے ہیں۔ جناب مسلم سمیت ان کی تعداد سبات ہے اور سلیمان بن قنہ نے بھی ان کی تعداد سات بیان کی ہے۔ چنانچہ وہ امام حسین کے مرشیہ میں کہتا ہے اے آ کھ آنسو بہا اور چنے کرروپس ند ہرکراگر آل رسول پررونا چاہتی ہے چھتو سب کے سب صلب علی سے بتھے جو شہید ہوئے اور سات عقیل کے۔

. شهادت جناب قاسم بن حسن بن على بن الى طالب عليه السلام

قاسم بن حن نے عزم جہاد کے ساتھ معرکہ جنگ میں قدم رکھا۔ جب سیدالشہد کی نگاہ اپ بیٹیج پر پڑی کہ وہ اپنا سم تھی پر رکھ کرمیدان کی طرف جارہا ہے تو آپ بے تاب ہو کرآگے بڑھے اور قاسم کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے اور ان کو گلے لگا یا اور ودنوں انٹاروے کہ کہ دوایت میں وارد ہے۔ قدش علیما دونوں بیہوش ہو گئے۔ پس قاسم نے گوگڑا کر جنگ کی اجازت جابی آپ نے عذر فر ما یا اور تیار نہ ہوئے تو قاسم رونے گیے اور اپ چی کے ہاتھ اور پاؤن می استے بوسے لیے کہ جھڑت نے اجازت وے بی وی دی۔ پس جاب قاسم میدان میں آئے جب کہ ان کے آئو خساروں پرجاری سے اور وہ فر مار ہے ہے کہ اگرتم جھے نہیں پہچائے تو پیچان لو میں حسن کا بیٹا ہوں جو نی مصطفی کے نور سے سے یہ حسین آپ ایسے لوگوں کے در میان جنہیں بارش کا پائی نصیب نہ ہوگا گردی رکھے ہوئے تید کی کا مرس ہو کے ہیں۔ پہن کی طرس ہو کی نواز کی اور اس صفر کی اور اس کے در میان جنہیں بارش کا پائی نصیب نہ ہوگا گردی رکھے ہوئے تید میں عرصعہ کے تیں۔ پہن میں آئے و بیکھا گویا وہ چا ندکا گلاڑا تھا اور تی میں اس نے بہن رکھی تھی اور اس کے میں عرصعہ کے لئی مرس میں تھا ہیں نے ایک جوتے کا تسمی تو تا تھا اور اس کے ایک جوتے کا تسمی تو تا کہ اور اس کے بی ترکھی تھی اور اس کے بی ترکھی اور اس کے بی تھی تھی اس کی جوتے کا تسمی تو تا تھا اور اس کے بی تھی تارہ وہ کی بین میں تو تی کا تسمی تھی اران کی جوتے کا تسمی تو تا کیا اور کی سے اور دی کہا تھی ان اللہ سے کیا ادارہ سے جوتو نے کیا ہے۔ یہ گروہ جس نے کہا سجان اللہ سے کیا ادارہ سے جوتو نے کیا ہے۔ یہ گروہ جس کے اس کی تی اس کی تون میں شرکھی تھی میں ترکھی ہے۔ یہ گروہ جس کے اس کی خوری تیں میں ترکھی تھی ترکھی کے دور کہنے لگا

خدای شم میں اس ارادہ سے بازنہیں آؤں گا ہیں اس نے گھوڑ دوڑا یا اور مند قد موڑا یہاں تک کہ شہر اڈھ مظلوم کے سر پر تکوار کا وارکیا جس سے اس کا سرکھل گیا ہیں قاسم مند کے بل زمین پر گر شاور فریا دکی تا عمادات چیاجب قاسم کی آواز حسین کے کا نول تک پیچی تو آپ اس جیزی کے ساتھ فکے جیے عقاب بلندی سے بیچی کی طرف آتا ہے مفول کو چیز تے ہوئے شیر خضب ناک کی طرح تو فوج پر آپ اس جیزی کے ساتھ فکے جیے عقاب بلندی سے بیچی کی طرف آتا ہے مفول کو چیز تے ہوئے شیر خضب ناک کی طرح تو فوج پر محالیا آپ نے حملہ کیا ۔ یہاں تک کہ عمر وملعون قاسم کے قاتل کے پاس پینچے اور تکوار اس کے حوالہ کرنی چاہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا یا آپ نے اس کا ہاتھ کہنی سے کا ب دیا ۔ پس اس ملعون نے بہت بڑی جی ہاری کے لئکر کوفہ حرکت میں آگیا اور لئکر نے حملہ کیا تاکہ شاید وہ عمر وکو آپ کے چھل سے چیڑ اسکیں ۔

جب لشکر نے ہچوم کیا تو اس ملعون کابدن تھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال ہو گیا اور وہ قب ہو گیا۔ پس جب غبار جنگ چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین قاسم کے سر ہانے بیٹھے ہیں اور وہ نوجوان جان کی کی حالت میں ہے اور زمین پر ایزیاں رگز رہا ہے اور اس کی روح اعلیٰ علیمین کی طرف پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت فرمارہ ہیں کہ خدا کی تنم تیرے چھا کے لیے دشوار ہے کہ تو اس كو يكارے اور وہ جواب ندوے سكے اور اگر جواب دے بھی تو تیری مدونہ كرستے اور اگر مدد كرے بھی تو اس كا تھے كوئی قائمہ نہ پہنچ خدا کی رحمت ہے وہ گروہ دور رہے۔ جس نے مجھے لکیا ہے میدوہ دن ہے کہ جس میں اس کے دھمن زیادہ اور مددگار تھوڑ ہے ہیں اس ونت قاسم كوزيين سے اٹھا يا اور اس كاسيدا يخسيد كے ساتھ لگا يا ہوا تھا اور خيموں كى طرف رواند ہوئے جب كه قاسم كے ياؤل زيين پر گھنتے جارہے تھے پس اس کو لے جا کرائے بیٹے علی اکبر کے ساتھ الل بیٹ کے مقولین کے پاس لٹاویا اس وقت فرمایا خدایا توجانیا ہے کہ اس جماعت نے ہمیں دوت دی۔ کروہ ہماری مدوکریں گےاب ہماری مدوسے دستبردار ہوکر ہمارے دھمن کے مددگار ہو گئے ہیں اے دا دوفر یا درس اس قوم کوئیست و تا بودکر دے اور انہیں ہلاک و پراگندہ کردے اور ان میں سے ایک کومجی زندہ نہ چھوڑ ااور اپنی مغفرت وبخشش کوان کے شامل حال نہ کراس وقت فر ما یا اے میرے پچازاد بھائیوادرا ہے میرے اہل بیت مبرو فکیسائی اختیار کرواور جان او کہاس کے بعد ذلت وخواری کا دن نہیں دیکھو مے اور مخفی ندر ہے کر بلا میں قاسم کی دامادی کا قصداوران کی فاطمہ بنت الحسین سے شادی ہونا سی نہیں ہے کیونکہ وہ کتب معتبرہ میں نظر نہیں آیا۔علاوہ اس کے امام حسین کی دوہی بیٹیاں تھیں۔جیسا کہ کتب معتبرہ میں مذکور ہا کے سکیند کی شیخ طبری کہتے ہیں کہ سیدالشہد اڑنے اس کی عبداللہ سے نسبت کی تھی اور رز فاف اور زمستی سے پہلے عبدالله شہید ہو گئے اور دوسری فاطمہ جوحس شی کی زوج تھیں جو کر بلا میں حاضر ہواتھا جیسا کہ امام حسن کے حالات میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہادرا گرغیرمعترا خبار کاسہار الیاجائے اور کہاجائے کہ امام حسین کی ایک اور فاطمہ بیٹی تھی تو کہیں گے کہ وہ تو پھر فاطمہ صغری تھی جو مدینہ ميں ربى اس كا نكاح تو قاسم بن حسن بين موسكتا \_والله تعالى العالم \_

شیخ اجل محدث تمیع باہر تقد الاسلام آقائے حاج میر زاحسین نوری نور الله مرقدهٔ کتاب لولود المرجان میں فرماتے ہیں تمام کتب معتمدہ گذشتہ جوفن حدیث انساب اور سیر مین تالیف کی جی ان کے مطابق سیدالشہد اءکی کوئی بیٹی نہیں مل سکتی جوقائل تزویج ہوتا کہ صحت وسقم سے قبطع نظر کرتے ہوئے اس واقعہ کا وقوع ممکن ہو۔ باقی رہا معاملہ زبیدہ شہر بانو اوقاسم ثانی کاری کاعلاقہ اور اس کواح میں جو کہ قوام کی زبان پر جاری ہے تو وہ خیالات واپید میں سے ہے کہ جے کتاب رموز حرہ اور اس مسم کی بناوٹی کتابوں کی پیشت پر لکھنا جا ہے۔ اور اس کے جموٹے ہوئے کے شواہد بہت زیادہ ہیں اور تمام علاء انساب شفق ہیں کہ قاسم بن حسن کی کوئی اولا ونہیں ہوئی انتی کلا مدرفع مقامہ بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ قاسم کے بعد

## عبداللدين حسن علبدالسلام

میدان میں آئے اور بیر جزیر ہے آگر جھے نہیں پہلے نے تو میں حیدر کا بیٹا ہوں جو بیشر کا شرقعا جو دشنوں پر باد صرحما میں حیر میں میدان میں آئے اور بیر جزیر جو اگر جھے نہیں کہا ہے۔ انہوں نے حملہ کیا اور چود وافر اوکو خاک میں ملایا لیس ہائی بن شبت مصری نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کردیا تو اس ملعون کا چرہ سیاہ ہو گیا۔ اور ابوالفرج کہتا ہے کہ ابوجعفر باقر نے فرما یا کہ حرملہ بن کالل اسدی نے عبداللہ کو شہید کیا مولف کہتا ہے کہ جم عبداللہ کی شہادت امام حسین کے حمن میں انشاء اللہ بیان کریں گے۔

### ابوبكربن حسن عليدالسلام

کرجن کی والدہ کیز تھیں اور جناب قاسم کے پدری بادری بھائی تقے عبداللہ بن عقبہ غنوی نے انہیں شہید کیا اور حضرت اہام باقر سے مروی ہے کہ عقبہ غنوی نے انہیں شہید کیا اور سلیمان قتہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس شعر میں کر قبیلہ غنوی میں ہمار سے خون کا ایک قطرہ ہے اور دوسر اقبیلہ ابسد میں جو شار ہوتا ہے اور بیان ہوتا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ میں نے بعض شجرات میں یہ آتھا ہوا دیکھا ہے کہ اپویکر بن حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام طف میں شہید ہوئے اور ان کی کوئی اولا دنہیں اور امام حسین نے ان کی نسبت المہی بیٹی سکینہ کے ساتھ کی تھی اور ان کا خون بن غنی میں ہے۔

# اولا دامير المونين على عليبالسلام كى شهادت

جناب ابوالفضل العباس نے جب دیکھا کہ ان کے اہل ہیت میں سے اکثر شہید ہو یکے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں عبداللہ جعفر اور عثان فرزندامیر الموثین جوان کی والدہ ام النبین سے تھے کی طرف رخ کیا اور فرما یا میری جان تم پر قربان ہوآ گے بر معوادر الم حسین کے سامنے کھڑے برمعوادر البی تا قاکی جمایت کرو۔ یہاں تک کہ ان کے سامنے شہید ہوجاؤ کی وہ سب آ گے بڑھے اور امام حسین کے سامنے کھڑے ہوکر انہیں اپنے چہروں اور کر دنوں سے ساتھ وقمن سے بچاتے رہے۔ یس بانی بن عمیت محضری نے جملہ کیا عبد اللہ بن علی پر اور انہیں ہوکر انہیں اپنے چہروں اور کر دنوں سے ساتھ وقمن سے بچاتے رہے۔ یس بانی بن عمیت محضری نے جملہ کیا عبد اللہ بن علی پر اور انہیں

شہید کردیا پھر جعفر بن علی پر جملہ کیا تہیں بھی شہید کیا۔ اور پر بدائی نے عثان بن علی تو بند کر شہید کردیا۔ پھران کی طرف عمیا اور ان کا طرف عمیا اور ان کی طرف عمیا اور ان کی طرف عمیا اور بعد مراب جھتے وہ کا سرفلم کردیا۔ اور حباس بن علی باقی رہ سے بوشین کے سامنے کھڑے تھے ان سے سامنے بنگ کرتے تھے اور جد هر آپ جھتے وہ جھک جاتے تھے یہاں تک کہ شہید ہوئے سلام الشعلیہ مولف کہتا ہے کہ یہ چند سطور جو اولا دامیر الموشین کی شہادت کے سلمہ میں میں ان موایک ہزار سال پہلے کھی گئی ہے لیکن دوسرے مقاتل میں ہے کہ عبداللہ نے بن کی ہے۔ یہ الاحتیار بی کہ عبداللہ ان کی ہے براس دور برز برا حا۔ میں بہا درصاحب فضل کا بیٹا ہوں اور دہ علی ہے براے کا رناموں والے بورسول کا انتقام لینے والے تو براس دن جس میں ہولنا کیا نظام ہوتی تھیں۔ پس سخت جنگ کی یہاں تک کہ بانی بن شبیت نے انہیں شہید کیا۔ اس سے قبل دورد واران میں ودو بدل کے ہوئے ابوالفرن کہتا ہے کہ اس وقت ان کا س بھیں برس تھا۔

# جعفربن على عليه السلام

عبداللہ کے بعد میدان میں آئے اور بیرجز پڑھا۔ میں بلند ہوں کاما لک جعفر ہوں اور بہترین بخشے والے علی کا بیٹا ہوں۔ میراحسب میرے چاجعفر اور خالوجیا ہے۔ میں خی حسین صاحب نصل کی حمایت کرتا ہوں۔ ہانی بن حبیت نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کردیا اور ابن شہر آشوب نے فر مایا ہے کہ خولی اصحی نے آپ کی طرف تیر پھینکا اور وہ ان کی آ کھے او پر لگا اور انہیں شہید کردیا اور ابن شہر آشوب نے فر مایا ہے کہ خولی نے جعفر کو شہید کیا ہے۔ ابوالفرن نے حضرت باقر سے روایت کی ہے کہ خولی نے جعفر کو شہید کیا ہے۔

### عثان بن على عليه السلام

اس کے بعد مبارزہ کے لیے لگے اور کہا میں صاحب مفاخر عثان ہوں میرے والدواضح کارکرو گیوں کے مالک علی ہیں یہ حسین بہترین لوگوں کے سردار ہیں اور چھوٹے بڑوں کے آتا ہیں اور جنگ شروع کی یہاں تک کہ خولی اس نے ان کے پہلو میں تیر مارا اور انہیں گھوڑے سے ذمین پرگراویا چھرین وارم کے ایک مختص نے ان پر تملر کیا اور انہیں شہید کردیا۔

ان کا برمبارک بن سے غیدا کردیا۔ اور معقول ہے کہ اس دن ان کا من مبارک ایکس سال تقااور جس دن پیدا ہوئے تو امیر المونین نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بھائی عثان بن مطعون کے نام پران کا نام رکھ رہا ہوں۔

مولف کہتا ہے کہ مثان بن مظعون جلیل القدر صحابہ کبار اور خواص حضرت رسول خدا میں سے تقے اور حضرت انہیں بہت دوست رکھتے تنے اور را تیں عبادت میں گذارتے اور ان کی دوست رکھتے تنے اور را تیں عبادت میں گذارتے اور ان کی جوست رکھتے تنے اور را تیں عبادت میں گذارتے اور ان کی جو سے جالت شان اس سے زیادہ ہے کہ بیان ہوسکے۔ ذی الحجے کے حمد یہ طیبہ میں وفات پائی کہتے ہیں کہ وہ پہلے محض ہیں جو لقیج میں وفن ہوئے اور روایت ہے کہ ان کی وفات کے لعدر سول خدانے ان کا پوسہ لیا اور جب ابر اہیم آ محضرت کے فرزندگی وفات ہوئی توفر ما یا

کہ پنے سلف صالح عثان بن مظعون سے جاملواور سید سمہوری نے تاریخ مدیند میں کہاہے کدرسول خدا کی سب بیٹیاں (پروردہ) عثان بن مظعون کے پاس دفن ہوئیں کوئکہ آنجضرت نے عثان بن مظعون کی وفات کے وقت ان کی قبر کے او پر ایک پھر علامت کے طور پر رکھ دیا تھا اور فر ما یاس پھر کوئیں اپنے بھائی کی قبر کی علامت قرار دیتا ہوں اور میری اولا دمیں سے جس کی وفات ہوگی اسے بہیں دفن کروں گا۔

### ابوبكر بن على عليدالسلام كي شهاوت

ان کانام معلوم نبی ہورکا۔ (بعض نے محراصغریا عبداللہ کہا ہے) ان کی والدہ لیلی بنت مسعود بن خالد ہیں۔ منا قب میں

کہا گیا ہے کہ بیمبارزہ کے لیے نظے اور رجز پڑھا۔ میر ہے باپ طویل مفاخر کے مالک علی ہیں جو بہترین کریم زیادہ صاحب فضل ہا شم

کی اولاد ہیں یہ بنی مرسل کے بیئے حسین ہیں ہم ان کی صفل شدہ تلوار کے ساتھ جمایت کرتے ہیں۔ ان پر میری جان قربان ہوجومعزز

جمائی ہیں اور پودر پے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ رجر بن بدریا ایک قول کی بناء پر عقبہ بن غنودی نے آئیس شہید کیا۔ اور مدائی

سے نقل ہوا ہے کہ ان کی لاش نہر سے ملی اور معلوم نہ ہوسکا کہ کس مختص نے آئیس قبل کیا ہے۔ سید ابن طاق س نے روایت کی ہے کہ حسن

مثن نے اپنے چیا مام حسین کے روبر عاشورہ کے دن چنگ کی اور مخالفین کے نظر میں سے ستر ہا فراد کوئل کیا اور اٹھارہ زخم ان کے جم پر

گئے زمین پر گر گئے۔ اساء بن خارجہ جوان کی والدہ کارشنہ دار تھا آئیس کوفہ لے گیا اور ان کے زخوں کا علاج کرایا یہاں تک کہ صحت مند

ہو گئے اور آئیس مدید ہیں جو ریا۔

### آلِ حسينًا ميں سے ایک بحیر کی شہادت

ارباب مقاتل نے کہا ہے کہ امام حسین کے خیموں میں سے ایک بچہ باہرآ یا کہ جس کے کانوں میں دوگوشوارے سے اوروہ وحشت و دہشت سے دائیں بائیں ویکھا اوروہ اس واقعہ ہولناک سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کے گوشوار سے اس کے سراور بدن کی حرکت کی وجہ سے لرزتے سے اس اثنا میں ایک سنگدل نے کہ جے بانی بن شہیت کہتے سے اس پر جملہ کیا اور اس کوشہید کر دیا اور کہتے ہیں کہ اس بچے کی شہادت کے وقت شہر بانو مدہوثی میں اس کی طرف دیکھر ہی تھیں اور ان میں بولئے اور حرکت کرنے کی سکت ندر ہی لیکن مخفی ندر ہے کہ بیشر بانو والدہ امام زین العابدی کے علاوہ تھیں کیونکہ وہ مخدرہ تو اپنے بیٹے کی ولادت کے وقت وفات پاگئی تھیں اور الوجعفر طبری نے اس بچے کی شہادت بوط طریقہ پر درج کی ہے ہم ان کی عہارت بجنہ درج کرتے ہیں (ترجہ پیش ہے مترجم) الوجعفر طبری نے ہشام کہی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ جھے ابو ہذیل نے قبیلہ سکون کے ایک شخص سے اس نے بانی بن مشجبت مصری سے روایت کی ہے کہیں نے حصر میوں کی ایک مخفل میں خالد بن عبد اللہ کے زمانہ میں اسے میٹھے دیکھا جب کہوہ بہت

بوڑھاہوگیا تھااوروہ کہرباتھا کہ میں ان اشخاص میں ہے ہوں جو ل حسین میں موجود تھے کہنے لگا کہ خدا کہ ہم میں دس افراد میں ہے۔
ایک تھااور کھڑا ہوا تھا جب کہ ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے گھوڑے جولان لگار ہے تھے اور ایک دوسرے ہے منتشر ہور ہے تھے۔
اچا تک آل جسین میں سے ایک بچولگا ۔ ان خیموں کی ایک کٹڑی اس کے ہاتھ میں تھی اس نے قیص پائن رکھی تھی اوروہ خوف زوہ ہوکر
دا کی با کیں دیکھا تھا گویا میں اس کے کانوں میں موتی دیکھ رہا ہوں جو حرکت کرتے تھے۔ جب کہ وہ دا کس با کیں دیکھا اچا تک ایک
فیص آیا جو گھوڑ اورڈ اتا ہوا آر ہاتھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اپنے گھوڑ ہے ہے جھکا اور بچرکا قصد کیا اور اسے تو ارسے دو کرنے کردیا۔ بشام کہتا ہے کہ سکونی نے کہا ہے اس میں ہائی بن قبید نے بی نے گؤلل کیا تھا۔ جب اس کو اس پر ملامت کی گئ تو وہ کنا یہ اسے متعلق ہوا تعد بیان کرتا۔

# حضرت ابوالفضل عباس كي شهادت

پس حضرت عباس بھے اور نظری صفول کے سامنے کھڑے ہوگئے اور نظیعت و وعظ کاعلم پھیلا یا اور جنتا ہو سکا پندو نھیعت کی لیکن آپ کے کلمات نے ان سنگدلول کے دل پر پھھاٹر ندکیا مجبور آعباس اپنے بھائی کی خدمت میں واپس آئے اور جو پھھ دیما خفاوہ بیان کر دیا جب بچول نے بیمعلوم کیا تو وہ رونے گئے اور العطش کی آ واز بلند ہوئی جناب عباس بے تاب ہو کر گھوڑ نے پر سوار ہوئے اور نیزہ ہاتھ میں لیا اور مخلک اٹھا کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ کہ شاید پائی مل سکے بہ پس چار ہزار کالشکر جو فرات کے گھاٹ پر مقرر تھانہوں نے آپ کو گھیرلیا اور تیر کماٹول پر چڑھا و بیٹے اور آپ کی طرف چین نظر نے بھینکنے ساتھ جناب عباس کہ جو نہایت بہاور سے شریر پیشر کی طرف ان پر جمل آ ور ہوئے اور بیر جزیوا۔

لاارهب البوث الخالبوت ذقاً حتى أوارى فى البصاليت لقاء نفسى لنفس البصطفى الطهروقاً الى انا العباس اغلوبالسقاء ولااخاف السريوم البلتقى

میں موت سے نہیں ڈرتا جب موت چیخ یہاں تک کہ میں سلے تیار فوج میں اپنے آپ کو چھپادوں۔ میرانس مصطفی کے
پاکیزہ نفس پر قربان ہے میں عہاس ہوں جو پانی لے کرجاؤں گا۔اور میں مصیبت سے جنگ کے دن نہیں ڈرتا اور وہ جس طرف سے تملہ
کرتے آپ لشکر کو متفرق کردیئے۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق اسی افراوقل کیا ایس آپ گھاٹ میں اُتر سے اور فرات کے
پانی تک پہنچ چونکہ جنگ کی زحمت اور بیاس کی شدت کی وجہ ہے آپ کا جگر کہا ہوچکا تھا چاہا کہ اپنے خشک لیوں تک پانی اس کی شدت کی وجہ ہے آپ کا جگر کہا ہوچکا تھا چاہا کہ اپنے خشک لیوں تک پانی باتھ بر ھاکر پانی چلو میں اٹھایا توسید اعور ان کے اہل بیت کی بیاس یاد آگی البندایانی چلوسے گراویا اللہ

جب امام حسین نے بھائی کی آ وازی تواپے آپ کوان تک پہنچا یا اورا پے بھائی کوفرات کے کنارے اس حالت میں دیکھا

اليمورضين كى رائ بورند بعيدنين كصرف الوق كودكها نامقصود بوكه يافي اب ك ح جفد مين بمترجم

کہ آپ کابدن کارے کانون کارے کا وی اور کر فر مایا الان ان کسیر ظہری وقلت حیاتی۔ اب بیری کمرٹوٹ کی اور میری تدبیرو چارہ جو کی فتم ہوگئ دایک روایت ہے کہ آپ نے بیاشعار پڑھے (ترجمہ) اے برترین قوم آم نے زیاد تی کی بناء پردین بی کھر کی خالفت کی کیا انہوں نے تہیں ہارے متعلق بہترین وصیت نیس کی تصاور کیا ہم نی اکرم کی نسل نیس سے اظمر فر ہرا صرف میری مال نیس کیا احربجتی سب کلوق ہے بہترین نہیں سے تھے تم پر لعنت ہوا ورتم رسوا ہو جا واس ظلم کی وجہ سے پس عفر یب جلتی ہوئی آگ کی گری سے کیا احربجتی سب کلوق ہے بہترین نہیں سے تھے تم پر لعنت ہوا ورتم رسوا ہو جا واس ظلم کی وجہ سے پس عفر یب جلتی ہوئی آگ کی گری سے جلائے جا وکے ایک صدیف میں سیر ہوا و سے روایت ہے آپ نے فر مایا خداد حمد بی ان کے دونوں ہا تھ قلم ہو گئے اور خدا و ند بھائی کو ایک ذریعہ وہ فرشتوں کے دونوں ہا تھ قلم ہو گئے اور خدا و ند بھائی کو ایک کی دونوں ہا تھ قلم ہو گئے اور خدا و ند بھائی کو ایک کی دونوں ہا تھ تلم ہو گئے اور خدا و ند بھائی کو ایک کی دونوں ہا تھ تلم ہو گئے اور خدا و ند بھائی کو ایک کی دونوں ہا تھ تلم ہو گئے اور خدا و ند بھائی کو ایک کی دونوں ہا تھ تلم ہو گئے اور خدا و ند کی دونوں ہا تھ تلم ہو گئے اور خدا و ند کی تا تو دور کو ایک کی دونوں کے دونوں کے مورب کی بھائی کو میں ایک مزارت و متاب میں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی تعلی کی دونوں کو تھیں کر تیں کہ میں ایک کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو تھیں کہ میں کہ بھی کی دونوں کو تعلی کر تھیں کر تھیں کر تھیں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کر دیں جس کر دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی دونوں کی

ا جناب ام النين ك اوردوس فعراء كى محاشعار مولف نے ذكر كے بين بم أنين محور رب إلى مترجم

### حضرت اباعبداللدالحسين كامبارزه

### اوراس مظلوم كى شہادت

جب میں نے دیکھا کہ آپ گیل رہے تھا اور بنج ان کے گردگیراڈا لے ہوئے تھا تھی۔ اوراس کی مویدوہ حکایت ہے کے مرزا یحلیٰ ابہری نے عالم خواب میں دیکھا کہ علامہ جلس محن مطہر سیدالشہد اء کے پائلتی کی طرف طاق الصفاء میں بیٹے مشغول ورس ہیں۔ پھر وعظ فر مانا شروع کیا جب مصائب پڑھنے گئے تو کوئی آیا اوراس نے کہا کہ صدیقہ طاہرہ سلام الله علیہا فر ماری ہیں۔ اذکر المصائب المستنبلة علی وراع ولدی الشهید ان مصائب کو بیان کر وجو میرے شہید بیٹے کے خیام سے رخصت پر مشتل ہیں۔ پیکسی نے مصیب و داع بیان کی اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ بہت روئے کہ میں نے ایسا گریدا پی عمر میں نہیں و کی مان مقتل ہیں۔ کا ای بیشرہ فومیو (عالم خواب کی خوشخری) میں امام حسین نے اس سے فرمایا کہ ہمارے دوستوں اور امانتداروں و کی مان کے دوستوں اور امانتداروں

ے ہوکہ ہارے عزاداری کے قائم کرنے میں اہتمام کریں۔ بہر حال امام محمہ باقر سے دوایت ہے کہ امام حسین نے اپنی شہادت کے دن اپنی بڑی بڑی بڑی اور کی بیٹی اور دھیت کی اور جناب امام علی ایں انحسین ایں وقت بیار سے جناب فاطمہ نے پھر دہ کتاب علی این انحسین کودی اور بعد میں وہ کتاب ہم تک پہنی اور کتاب اثبات الوصیع میں ہے کہ امام حسین علی این انحسین کے پاس کئے وہ بیار سے پس انہیں اس اعظم اور موادیث انہیا گی کی وصیت کی اور انہیں آگاہ کیا کہ وہ علوم وصحف مصاحف اور ہتھیار جومواریث نبوت میں سے ہیں جناب اس عظم اور موادیث انہیا گی کی وصیت کی اور انہیں آگاہ کیا کہ دہ علوم وصحف مصاحف اور ہتھیار جومواریث نبوت میں سے ہیں جناب اس عظم اور موادیث بیاں ہیں اور انہیں تھی دیا تھا کہ جب امام زین العابدین واپس آئی توان کے پر کردیں۔ اور دعوات راوندی میں امام زین العابدین سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ نے جھے گلے سے لگا یا جس دن آپ شہید ہوئے جب کہ خون کے نوارے آپ کے جس دہ سے سے دور آپ کے پاس جرائیل لائے سے جو حاجت وہم دائدادہ میں مصیرت کے لیے جوانسان پر نازل ہواور امر عظیم ورشوار کے واسطے ہاور فرمایا کہو

بحق يسوالقران الحكيم وبحق ظه والقرآن العظيم يامن يقدر على حوائج السائلين يامن يعلم مافى الضمير يا منفس عن المكروبين يامفرج عن السائلين يامن يعلم مافى الضمير يا رزاق الطفل الصغير يامن لا يحتاج الى التفسير صلى على محمد واله وافعل بى كذو كذا

آ واز من تو آپ کی مظلومیت کی وجہ سے به آواز بلندگر میدوازاری کی۔

### شيرخوار بيج كى شهادت كابيان

یں حضرت خیمہ کے دروازے پرتشریف لائے اور جناب زینب سلام الله علیجاسے فر مایا۔میرا چھوٹا بچے میرے حوالہ کرو تا كه ميں اس سے رخصت ہولوں۔ پس وہ معصوم بچ آپ نے ليا اور اپنا منداس كقريب لے كئے تاكداس كابوسدليس كمرملدين کابل اسدی لعین نے تیر مارا جو بچے کے گلے پرلگا اور اسے شہید کردیا اور ای مصیبت کی طرف شاعر نے اس شعر اور اشارہ کا ہے اور جھنے والا جوا پنے بچ کا بوسہ لینے کے لیے جھکالیکن اس سے پہلے اس کی گردن کا بوسہ تیرنے لے لیا پھرآ پ نے وہ بچے اپنی بہن کے سرد کیا۔ جناب زینب نے بچے لے لیا اور امام حسین نے اپنی دوہ تھیلیاں خون کے نیچے رکھ لیس جب پُرہو کئیں تو آپ نے وہ خون آسان کی طرف چینک دیا۔اور فرمایا جومصیبت بھی مجھ پر نازل ہووہ آسان ہے کیونکہ خدااس کا دیکھنے والا اور نگران ہے۔اور سبط ابن جوزی کتاب تذکرہ میں ہشام بن محمکلبی سے قل کیا ہے کہ جب امام حسین نے دیکھا کھ اکسرمیرے قل پرمعرہ تو آپ نے قرآن مجیداً تمایا اورا سے کھول کراسیے سر پرلیا اور شکر کے درمیان آواز دی کمیر سے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میرے نانا محدرسول الله فيصل وحاكم بين \_ا حقوم آخر كس وجدية ميراخون حلال سجحة موكيا مين تمهارے نبي كي بين كابينانهيں موں كيا تمهين مرے نا کا کایدار شادمیرے اور میرے بھائی کے متعلق نہیں پنچا کہ ھنا سیدا شباب اھل الجنة بدونوں جوانان جنت کے سردار ہیں ای دوران جب آپ قوم سے احتجاج کررہے تھے۔ آپ کی نظر اپنی اولاد میں سے ایک بچے پر پڑی جو پیاس کی شدت سے دورہا تھا۔آپ نے اس نے کوہاتھ پراٹھا کرفرہایا۔ یاقوم ان لھ توجونی فارجو الطفل اے قوم اگر بھے پررخم نیس آتاتو اس بيج پرتورح كرويس ان ميس سے ايك مخص نے اس بيج كى طرف تير پھينكا ااسے ذرئ كرديا۔ امام مظلوم رونے كا اورعرض كيا خدایا تو محم کر ہمارے اور اس قوم کے درمیان جنہوں نے ہمیں بلایا تھا کہوہ ہماری مدد کریں گے۔اب وی ہمیں قتل کردہ ہیں۔ پس فضاے ایک آ واز آئی کتا ہے مسین اس بچے کوچھوڑ دو (اس کی پرواہ ندکرو) کیونکہ اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی دائی موجود باور کتاب احتجاج میں مسطور ہے کہ حضرت مھوڑے سے یٹیے اُترے اور تلوار کے نیام سے زمین میں ایک گڑھا کھودااوراس بنچ کو اس میں فن کردیا۔اورطری نے امام محد باقر سے روایت کی ہے کہ تیرآ کراس نے کے گلے پرلگا جوآ پ کی گودیس تھا اور حفرت ان كاخون ان كجيم پر ملتے تصاور يرفر ماتے كه خدا بهار ب اوراس قوم كدرميان توبى فيملكر في والا ہے - كهجس في ميس بلايا كر مارى مدوكرے گي اب وہ ميں قبل كرنے لكى پس آپ كے عم سے ايك يمنى چادر لائى كئى اس كو چاك كرك آپ نے بهن ليا اور تلوار لے کر جنگ کے لیے باہر نکلے۔انتی

خلاصہ بیکہ جب آپ اپنے بیچ کی شہادت فارغ ہو بیکے تو گھوڑے پر سوار ہوئے اور ان منافقین کی طرف رُخ کیا۔اور

میں نے شم کھائی ہے کہ چیچے ٹیس مڑوں گا۔ اپنے بابا کاہل وعیال کی مقاظت کروں گااور دین نی پر دنیا ہے چلا جاؤں گا۔ بعض راوی کہتے ہیں خدا کی شم ہم نے ایسا مرد میدان کھی نہیں و یکھا کہ بہت سے لفکروں نے اسے گھر رکھا ہواوراس کے اہل بیت کا محاصرہ اوان کی بیخ کئی کررہے ہوں اور وہ امام حسین سے زیادہ شجاع اور مضبوط دل ہو کیونکہ یہ تمام مصائب آپ میں جمع تھے باوجود پیاس زیادہ گری اور بے تار زخموں کے اضطراب واضطرامری گروآ پ کے دامن وقار پر بیس بیٹھی اور کی شم کا تزلزل آپ کے وجود میں نہیں آپا۔ اس حالت میں جہاد کررہے تھے اور جب بہادر مرد آپ پر حملہ کرتے تو آپ ان پر تملہ آور ہوتے اور یہ لوگ ان ہمیٹروں کی طرح بھا گئے جو کسی جھڑ ہے کود کیے لیں۔ وہ ثیر ضدا کے فرزند کے سامنے سے بھا گئے تھے ودوبارہ وہ لفکر جمع ہوجا تا کہ جن کی تحداد تیس ہزارتھی اوروہ پشت سے پشت ملا لیتے اور آپ سے جنگ کرنے آتے تو پھر مصرت اس لفکر کثیر پر جملہ کرتے تو وہ ٹڈی دل کی طرح منتشر ہوجاتے اور پچھ دیرے لیے آپ کے اردگر دکی جو تا اور کی مرت سے بھا تھی تا ہے مرکزی طرف پلٹ آتے اور کھر مبارکہ لاحول ولائو قالا بااللہ کی طلاحت کرتے۔

مولف کہتا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں (جمیر کارکن) ہندوستانی کی منتاوشجاعت حسین کے متعلق نقل کروں ہمارے مرحوم استاد نے لولومر جان میں اس فخص سے قال کیا ہے کہ اس نے اُردوز بان میں جو کہ وہاں کی متعارف زبان ہے تاریخ چین

ایک کتاب کعی ہے کہ جوچیپ چک ہے اس کی دوسری جلد ۱۱۱ میں چونکہ کی مناسبت سے شجاعت تمام بہادیوں کی شجاعت کا ذکر کیا ہے بیکام جواس کی عبارت کا بعیند ترجمہ ہے وہاں خدور ہے اگر چرستم کی شجاعت دبہادری زمانہ میں مشہور ہے لیکن ایسے جوانمرو بھی گذر سے ہیں کہ جن کی عبارت کا بعیند ترجمہ ہوئی ہے گذر سے ہیں کہ جن کی شجاعت سے رہ میں بڑھی ہوئی ہے کیونکہ جوشن کر بلا میں گرم ریت پر بھوک اور بیاس کی حالت میں جوانمروی و شجاعت دکھائے تو ایسے شخص کے مقابلہ میں رستم کا نام وی کہ جوشن کر بلا میں گرم ریت پر بھوک اور بیاس کی حالت میں جوانمروی و شجاعت دکھائے تو ایسے شخص کے مقابلہ میں رستم کا نام اور بیاس کی حالت ہیں جوانمروں کے مقابلہ میں دکھائی اور ہرایک کی شہادت جس طرح ہوئی ہے اسے افراد کی جا بیان کر سے اور نازک خیال میں اس قدر رسائی کہاں ہے کہ وہ ان کے دلوں کی حالت کی تصویر شی کرے کہاں وقت سے لے کر جب بیان کر سے اور نازک خیال میں اس قدر رسائی کہاں ہے کہ وہ ان کے دلوں کی حالت کی تصویر شی کرے کہاں وقت سے لے کر جب مشام مشہور ہے کہ درائے کی دوباشد یعنی اس کیلی وقت تک جب شمر نے آپ کا سرم ادک تن سے جدا کیا ان پر کیا گذر کی ہوگ ۔

اس سے زیادہ مبالغہنیں ہوسکتا کہ کہا جائے کہ فلال مخض کو دھمن نے چاروں طرف سے تھیر لیا مرحسین کوان کے بہتر ساتھیوں کے ساتھ آ کھنٹم کے دشمنوں نے گھراہوا تھا۔ باوجوداس کے آپ نے ثابت قدی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ چنانچہ آپ کے چاروں طرف دس ہزار فوج تھی کہ جن کے نیزوں تیروں کی بارش مثل تاریک آ عمیوں کے ہور ہی تھی۔ یا نجوال دشمن عرب کی گری عنی کرجس کی نظیرز پرفلک ممکن نہیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ عرب کی گری عرب کے علاوہ اور کسی ملک میں نہیں یا کی جاسکتی۔ چھٹاد من میدان كربلاك كرم ريت بقى جوكه تمازت آفاب مين شعله زن اور تنوركرم كى خاسمتر كي طرح جلار بي تقى اورآ ك برسار بي تقى بلكه اس كو دریائے تبار کہاجا سکتا ہے کہ جس کے حباب بن فاطمہ کے یاؤں کے آ بلے بن چکے تھے۔واتعاد داور دھمن بھی تھے جو باتی دشمنوں سے زیادہ ظالم تھایک پیاس اور دوسری بھوک جو دغاباز ساتھی کی طرح ایک لحد کے لیے بھی جدانہیں ہوتے تھان دودشنوں کی خواہش وآرزواس وقت كم موئى جب زبانيس بياس سے كلزے ككرے موكئيں بس جن اشخاص نے ال معركوں ميں بزار با كفار كامقابله كيامو شجاعت ان پرختم ہے جتم ہوا کلام اس بت پرست مندو کا جو کہ خال مشکیس دار باء کی طرح ہے سفید کاغذ پر اور اس کی تشریف کے لیے مناسب ہے كدكها جائے۔ بخال مندوديش بچشم سم فقدو بخارارا۔ رجع االكلام الى ساقد الاول ابن شهرآ شوب وغيره في الكلام حصرت نے ایک بزارنوسو پیاس افراد کوجنم رسید کیا۔علاوہ ان کےجنمیں زخی ومجروح کیا تھا اس وقت این سعد تعین سمجھا کم محن عالم میں کی میں بیوت وطانت نہیں کہ ام حسین کے مقابلہ میں تفہر سکے اگر معاملہ ای طرح تو معزت سارے لھرکوا پی توار کی غذابنا تمیں كالبذاا يا الكركو يكاركركباوا يروم بركمياتهيس معلوم نيس كرس كساته جنك كردب موراورس شجاع كساته مشغول ازم مويد انزع البطين غالب كل غالب كل غالب على بن الى طالب كافرز عدب بداس باب كابياً اب كرجس في شجاعان عرب اورز ماندك وليرون كوبلاك كرويا تفادس متنق موكر برطرف سهاس يرجمله كرود اعياهم ان يعالوه مبارزة فصوبو الواى لها

<sup>🗓</sup> ظاہر اعبارت بول بونی جاہیے کہ ایک دو کاعلاج تو ہوسکتا ہے کیان ہزاروں کا نہیں۔مترجم

صعدوالفكران وجهو الحردفى الحرب اربعه اسبف والسهم والخطى والحجر آب فاليس عاج كرويا كدوآب ے مبارزہ کر سکیں البداانہوں نے اس رائے کو درست مجماجب کے فکر دوڑ ائی کہ جنگ میں چارچیزیں آپ کے خلاف استعال کیں۔ تکوار تیر۔ نیز ۔۔ اور پھر پس اس بے شار تھر نے ہر طرف ہے آپ پر حملہ کیا اور وہ تیرا انداز کہ جن کی چار ہزار تعداد تقی انہوں نے اپنے تیر کمانوں میں جوڑے اور حفزت کی طرف چیوڑے ہی اس غریب کے گرد گھیرڈ الا دیا اور آپ اور آپ کے خيمول كدرميان عائل موكت ادر كجملوك مرواق عصمت ادرخيام شرافت كي طرف بزه يحب آب نيد يكعا تو پكاركركها ا الوسفيان كشيعوا كردين سيدستروار مو كئي مو اورروز قيامت ومعادسي نيس درت توونيا من آ زادم داور باغيرت تورمواورابين حسب ونسب کی طرف لوٹو کیونکہ تم عرب ہولیتن عرب میں غیرت وحمیت ہوتی ہے۔ شمربے حیانے حفرت کی طرف منہ کر کے کہاا ہے فرزند فاطمد کیا کہتے ہوفرما یا کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کررہا ہوں تم محف سے جنگ کرومورتوں کی کیا تقیم ہے ہیں اپنے مرکشوں کو منع كروك جب تك يل زنده بول ده مير حرم سے معرض نديوں - شمر نے جي كركها كدا بے للكراس مرد كے فيموں سے دور رہو۔ كونكدده كفوكريم إوراس كونل كرنے كے ليے تيار موجوك مارامقصود ہے۔ پس ساميوں نے آپ پر ممله كيا اور آ مجناب غضب ناك شير كى طرح ان كى طرف برصے اوراس كروه كثيركواس طرح زمين پركرانے لكے دجيے بادخزاں پتوں كوكراتى ہے اورجس طرف آب رُخ كرتے لفكر يشت پھيركر بعاكما پس آب نے بياس كى زيادتى كى وجد عفرات كا رُخ كيا ـ كوفيوں كومعلوم ہو چكاتھا كماكر حضرت نے پانی پی لیا تو اس سے دس گناہ زیادہ قبل کریں گے۔ لہذا گھاٹ کے رائے میں صف بت ہو گئے۔ اور یانی کارات بند کردیا۔ جب آپ فرات کاارادہ کرتے تووہ آپ پرحملہ کردیتے اورانہیں پلٹادیتے۔اعور سلمی اورعمر دین جاج نے چار ہزار کمانداروں كوجو كهاك كألبهان تص كاركركها كمحسين كوكهاث برجاني كاراسته نددو حضرت فضب ناك شير كي طرح ان برجمله كميااور لشكر کی صفول کوتو ژکر گھاٹ کا راستہ دشمن سے لے لیا اور گھوڑ افرات میں ڈال دیا۔ آپ بہت زیادہ پیاہے تھے آپ کا گھوڑ انجی حد سے زیادہ پیاسا تھا۔اس نے اپناس پانی پر کھ دیا۔حضرت نے فرمایا میں بھی بیاسا ہوں اور تو بھی پیاسا ہے خدا کی تتم میں اس وقت تک یانی نہیں پول گاجب تک تونہیں پیئے گا گویا گھوڑا آپ کی گفتگو بھھ کمیااس نے اپناسریانی سے اٹھالیا یعنی میں پانی پینے میں آپ پر سبقت نہیں کروں گا۔ لیس آب نے فرمایا پائی ٹی لے میں پینے لگاموں آب نے ہاتھ بر ھایا اور پانی کاچلو بھراتا کہ وہ جانور پانی پی الحراج تك ايك حواد في الاكركها المعصين توياني في زبائ اوراككر تير عضيون من داخل موربا باور تيرى بتك حرمت كرربا ے جب اس معدل جیت وقیرت نے سیکام اس ملحون سے سناتو یانی جلو سے جینک دیا۔ اور تیزی کے ساتھ کھائے سے باہرآ تے اور لشكر پر تمليكيا يبال الك كه خيمون تك پنج تومعلوم بواكوئي شخص خيام سيمتح ظن نيين بوا تفاادر يذرحس في وي اس في مروفريب كيا تها ـ ين آب من ودباره الل بيت والوداع كها ورسب الل بيت بحال آشفته باجر مخت با خاطر محتد اورولها ع شكته حفرت ك مرديتي مو يكفاور كاللوق كي تصور على نبيس أسكما كدان كي كيا طالت تقى اوركوني فحض ان كي صورتحال بيان اوراس تحريز نبيس كرسكا\_ من از تحریر این عُم ناتوانم که تصویرش دوه آتش بجانم تراطاقت مناشدان شنیدن شنیدن کے بود،مانند ویدن

خلاصہ یہ کہ ان سے رخصت ہوئے اور انہیں مبرو گلی وصیت کی اور تھم دیا کہ اسیری کی چادر مرپرر کھ لیں۔ اور مصیبت و بلا کے شکر کے مقابلہ کے لیے تیار ہوجا بھی اور فرما یا تنہیں معلوم رہے کہ خدا وند عالم تمہارا حافظ و گہبان ہے وہ تنہیں دہمنوں کے شر سے نجات دے گا۔ اور تمہارا انجام بالخیر ہوگا۔ وہ تمہارے دہمنوں کوعذاب وبلا کے انواع مختلفہ میں جتال کر بگا اور تمہیں ہے تھم کے نعیم و کرم سے اجروعوض دے گا۔ اس حرف شکایت زبان پرنہ آئے اور ایک بات نہ کرنا۔ جو تمہارے مرجبداور شان سے گری ہوئی ہو یہ فرمانے کے بعد آپ نے میدان کارخ کیا شاعراس مقام پر کہتا ہے۔

آید نجمیگاه واداع حرم نمود برکود کان نمود بحرت همی نگاه این رانشانددد برد برخ نشانداخک از گذاشت بردل وازدل کشیده آه درابلیب شورقیامت بیانمود وزخیمگاه گشت وال سوئ حربگاه اور سوئی رزمگاه شدودرققائی او فریاد واافاه شد وبانگ داآباه

پس آپ نے عان مرکب میدان کی طرف موڑ دی اورصف نظر پر جملہ کیا کی کو مارا کی کو گرایا اور باوجود اب تضنہ ہونے کے کشتوں کے بیتے لگا و بے اور ان منافقین کے سر برگ خزاں کی طرح زیمن پرگر رہے تھے اور آپ شمشیر آبدار کے ساتھ ان اشرار کا خون زیمن پرگرار ہے تھے۔ لیکر نے برطرف سے آپ پر تیروں کی بارش کروی اور حضرت ان تیروں کو تق کی راہ میں اپنے چیرہ گردن اور سین مبارک پر لیتے تھے۔ آپ کی زرہ کے سورا خوں پرائے کہ آپ کا سینہ بارک کی پیشت کی طرح ہوگیا۔ اور امام باقر سے منقولدروایت کی بناء پر تین سویس زخم آپ کو لگے اور اس سے زیادہ بھی روایت ہواور بیتمام زخم آپ کے جم کو الگلے حصے میں تھے اس وقت آپ نے زخموں کی کورت پیاس کی شدت اور ضعف وشکل کی زیادتی کی وجہ سے تو تف کیا تا کہ کچھ دیر ستالیں۔ اچا تک ایک ظالم نے آپ کی طرف پھر پھینکا جو آپ کی پیشانی مبارک پر لگا اور اس سے آپ کے چیرہ پرخون بنے لگا آپ نے سید مبارک پر لگا اور اس سے آپ کے چیرہ پرخون بنے لگا آپ نے سید مبارک پر سالوں والا تیر جو زجم آلود بھی تھا آپ کے سید مبارک پر

لگادرایک قول ہے کہ آپ کول پرلگادردوسری طرف اس نے سرنگالا اور حضرت نے اس دقت بسید الله وبالله وعلی ملة دسول الله صلی الله علیه واله وسلید آپ نے اس حالت بی سرآ سان کی طرف اٹھا کرعرض کی خدایا توجانتا ہے کہ بدلوگ ایسے خض کوتل کر دہ ہیں کہ دوئے ذیمن پرجس کے علادہ کوئی فرز ندر سول بیں اور دہ تیرآپ نے پشت کی جانب سے نکالا اور اس زہر آپ نے برنا کے کی طرف چون کے نیچ ہاتھ دکھ دیا اور جب ہاتھ خون سے پر ہوگیا تو خون آسان کی طرف چونک دیا اور اس مقدس خون کا ایک قطرہ بی زبین کی طرف پلے کرنیس آیا دوبارہ آپ نے اپنی تھیلی خون سے پر کی اور اب خون کا ایک قطرہ کی زبین کی طرف پلے کرنیس آیا دوبارہ آپ نے اپنی تھیلی خون سے پر کی اور اب سے سرچرہ اور دیش مبارک پرل لیا۔ اور فر ہایا سروچرہ خون آلود اور اینے خون کے خضاب کے ساتھ میں اپنے بانا رسول خدا کا دیداد کر دی گا دورا سے خون سے معراج الجمع سے نقل کئے ہیں کا دیداد کر دن گا دورات کے خوف سے ہم چھوڈ رہے ہیں ان اشعاد کا آخری شعرے کے حسین اس دفت سے کہتے تھے۔

تركت الخلق طراً في هواك وايتمت العيال لكي اراك ولوقطعتني في الحب ارباً لماحن الفواد الى سواك.

میں نے سب قلوق کو تیری محبت میں چھوڑ دیا ہے بچول کواس کے بیٹیم کیا ہے کہ تیری بارگاہ نصیب ہواگر اپنی محبت میں جھے کارے کوڑے کر دے کو دل تیرے علاوہ کسی طرف بھی ہائل نہیں ہوگا۔ اس وقت کر دری اور نا توانی کا آپ پر غلب تھا اور آپ جنگ کرنے نے نے اس جو کوئی آپ کے قصد دارادہ سے زوی آتا توخوف کے مارے یا شرم دحیا سے ایک طرح ہوکر دالی چلا جا تا یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا محض کہ جس کا مس نام مالک بن میر (بشر ) تھا حضرت کی طرف چلا اور ناروا با تیں اور آپ کوگالیاں دینے لگا۔ اور تلوار کا ایک وار آپ کے سر پر لگا یا جوٹو لی آپ کے سرمبارک پرتھی وہ کٹ گئی اور تلوار آپ کے سر پر جا تھی اور اتنا خون بہنے لگا۔ کہ وہ ٹو بی خون سے پر ہوگئی۔ حضرت نے اس کے تی میں نفرین کی کہ اس ہاتھ سے نہ کھائے گا نہ ہے گا اور خدا تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا۔ پس وہ خون سے اتار تھینگی اور ایک رو ہال منگوا یا اور اس سے سرکا زخم با تدھ لیا۔

اوردوس کو پی سر پررکھی اس پر عمامہ باندھ دیا مالک بن پسر نے اس خون آلودٹو پی کو جوریشم سے بی ہوئی تھی اٹھالیا اور
واقد کر بلا کے بعد اپنے گھر لے گیا اور چاہا کہ اس سے خون صاف کرے اور دھوئے اس کی بیوی ام عبداللہ بن بنت حرالبدی کو جب
معلوم ہوا تو اس نے فریاد کی کہ میرے گھر میں فرزندرسول کا لباس لوٹ کر لے آیا ہے میر سے گھر سے نگل جا فداوند عالم تیری قبر جنم
کی آگر سے جھروے پھر وہ ملعون ہمیشہ فقیرو بد جال رہا اور امام سین کی بد عاسے اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے گرمیوں میں خشک
گڑی کی طرح ہوجاتے اور سردیوں میں اس سے خون شیکتار ہتا اس حال خسران مال میں رہا یہاں تک کہ واصل جنم ہوا سیداور مفید کی
روایت کی بناء پر لشکر ایک کو خطرت سے جنگ کرنے سے ڈک گیا پھر آپ کی طرف رُخ کیا اور آپ کا احاط کر لیا۔

### عبداللدبن حسن علبدالسلام

اس وقت بیشبرادہ جو کہ بچر تھا تھے۔ یس موجود تھا۔ جب اس نے اپنے عم نا مدارکواس حالت زار میں ویکھا تو بیتا ب بوگیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیمہ سے باہر دوڑا تا کہ خود کوا پنے بچا کے پاس پہنچا نے جناب زینب اس کے چیجے تیمہ سے تکلیں اور اسے پکڑ لیا۔ اوھر سے امام نے بھی پکار کر کہا کہ بہن عبداللہ کو میدان بلا انگیز میں نہ آنے دو کہ دو اپنے آپ کو بے رقم ظالموں کے تیرو نیزہ کا نشانہ بنا ہے جناب زینب نے جتاباس کورو کنا چاہا کوئی فائدہ نہ ہوا اور عبداللہ نے والی تیمہ میں جانے سے انکار کر نیا اور کہنے لگا غدا کی تم میں اپنے بچاسے جدائیں ہوں گا۔ اور اپنے آپ کو اپنی تھو پھی سے جہڑا لیا۔ اور جلدی سے اپنے آپ کو پچا تک پہنچا دیا۔ اس وقت ابجر بن کعب ملعون اپنی تکوار سونے ہوا تھا کہ امام حسین کو مارے وہ شہز دہ آن پہنچا اور اس ظالم سے فر مایا اسے بدکار تورت کے بیٹے تو میر سے چپا کوئل کرنا چاہتا ہے جب اس نے تلوار نے کی کو شہز ادے نے اپنا ہے جب اس نے تلوار سے کہنے کی تو شہز ادے نے اپنا ہے تھا تھا۔ تکوار سے کھوئی کرا ہے تا ہو کہنا ہو اور در مایا اسے بیا حصرت نے بچکو کھڑ کرا ہے سینے سینے کی آور اور اسے خیرو خوبی میں شار کرا بھی ام بھی تھے خدا عالم تیر سے اباء واجدا و کے ساتھ لگی کرد سے گھر نے اس کے میں اس کے میں تا کہ ایا میں جہنے خدا مالم تیر سے اباء واجدا و کے ساتھ لگی کرد سے گھر نہ اس کی طرف تیر بھی بھی خوب میں شہیر کرد یا۔ حمید بن سلم کہتا ہے کہ میں نے اس وقت ساکہ امام حسین بدو عاکر رہ ہے تھے خدا ان سے آسان کی بارش اور زمین کی برکشیں روک لے۔

فیخ مفیر فرماتے ہیں کہ پیدل فوج نے وائی بائی سے تملہ کیا اور حضرت کے اشخاص جو باتی رہ گئے ہے انہیں قتل کرویا اور آپ کے پاس تین یا چار افراد کے علاوہ باقی کوئی زندہ ندر ہا۔ سیر بن طاؤس اور دوسر سے علاء نے فرمایا ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ جھے ایسا کر ندلا وہ کہ جس میں کوئی رفیت وخواہش ندکر سے میں اسے اپنالباس کے بنچ پہن لوتا کہ جب میں شہید ہوجاؤں اور ظالم میر الباس ندا تاریں پس آپ کے لیے گئی کرتے لائے گئے لیکن چونکہ وہ تھے آپ نے زیب تن نہ فرمائے اور ارشاو فرمایا کہ بیال ولئے کھی کہ تے گئی کرتے لائے گئے لیکن کی تھے آپ نے ایک کھی کی تیم فرمائے اور ارشاو فرمایا کہ بیا الباس ہے ان سے کشاوہ اور کھلا ہوا کہ کرنہ لے آؤ۔ پس آپ کے لیے ایک کھی تیم فرمائے اور ارشاو فرمایا کہ بیال اور سید کی روایت کی بناء پر پر انی قمیض لائی گئی۔ حضرت نے اسے کئی جگہ سے چاک کیا تا کہ وہ ب قبیت ہوجائے اور اسے اپنے لباس کے بیچے پہن لیا پس جب حضرت شہید ہو گئے تو اس نے پر انے لباس کو بھی آپ کے بدن سے اتار لیا گیا۔

لباس کہنہ پوشید زیر پیرآہیش کہ تابیرون کند نصم برمش زمیش لباس کہنے چہ حاجت کہ زیر سم ستور سے نماند کو پیشد جامیہ پاکھنٹ

#### ويحك ياعمر ايقتل ابوعبدالله وانت تنظر اليه

اے عروائے ہوتھ پر حسین شہیدہور ہے ہیں۔ اور تو دیھر ہاہے عرسعد ملعون نے کوئی جواب شد یا اور طبری کی روایت ہے کہ اس کے آنواس کے چرہ اور خس داڑھی پر جاری سے اور اس نے اس خدرہ سے مدھی رایا۔ پس جناب زینب نے لنگری طرف دیکھ کرفر ما یا وائے ہوتم پر آیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے کی نے کوئی جواب ند دیا۔ سیدا بن طاق س نے روایت کی ہے جب زخموں کی کثر ت ہے آپ کا جسم ست ہوگیا اور آپ میں جنگ کرنے کی طاقت باتی ندری اور خار پشت ہی کی طرح آپ کا بدن خیروں سے پر ہوگیا تو اس وقت صالح بن وجب مزنی لعین نے وقت کوئنیت سمجھا اور حضرت کے قریب آکر پوری قوت سے آپ کی پہلومیں نیزہ مارا کہ جس سے آپ گوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ اور آپ واکی رضار کے بل زمین پر گر پڑے۔ اور آپ واکی رضار کے بل ذمین پر گر پڑے ہوگھڑے ہوگھوڑے کی زین میکل وی ویٹن میں میں جب اور قربی اور کر ما یا بسیم الله و باطله و اعلیٰ ملة رسول الله ۔ پس آپ اٹھ کھڑے ہوئے جب گھوڑے کی زین میکل وی ویٹن ایل ویٹن اور کر ما یا بسیم الله ویا بله ویا گھر ہوگھڑے کی زین میکل وی خون کے مار سے لرز نے گے اور شہروان عرب کی عقلوں کو جران اور عقل کے پر ندوں کو مروں سے اٹر اور یا جن کی واضا کہ واسید الله جن کی پر دول می اور فریا اور فریا واضا کہ واسید الله واسید باہر کی طرف دوڑ میں اور فریا واضا کہ واسید الله واسید الله کھر جاتے۔ والم لیستانہ کا ش آسیان فرا ب موجا تا اور زمین پر گر پڑتا کاش پہاڑرین درین وہ جاتے اور بیابانوں میں بھر جاتے۔ والملید بنائہ کاش آسی نوری توجاتے اور بیابانوں میں بھر جاتے۔

راوی کہتا ہے کشر نے اپنظر کو پکار کر کہا کیوں کھڑے ہوادر کس بات کا نظار کررہے ہولی سب نے ہرطرف سے آپ پر حملہ کردیا۔ تصین بن تمیم لعین نے آئے کے دہن مبارک پر تیر مارااابوابوب غنوی ملعون نے آپ کے حلق پر تیرلگایا اور زرعة بن شرکے لعین نے آپ کی دائیں چھیلی پروار کیااور اسے کاٹ دیا۔ ایک اور ظالم نے آپ کی پشت پرزخم لگایا۔ کہ جس سے آپ بن شرکے لعین نے آپ کی دائیں۔ کہ جس سے آپ

منے بل ڈیمن پرگر پڑے اور آپ پر اتناضعف اور کمزوری چھا گئی تھی کہ آپ بڑی زمت ومشقت سے اٹھتے اور طاقت نہ بونے کی وجہ سے پھر منہ کے بل گرجاتے یہاں تک کہ سنان ملعون نے آپ کے گلوئے مہارک پر نیز ہارا پھراسے وہال سے نکال کر آپ کے سیند کی ہڈیوں میں لگا یااس پراکتفانہ کیا کمان لے کرائی سے آپ کی گرون پر تیز یارا کہ جس سے آپ گر پڑے۔

اورابن شمرآ شوب کی روابت ہے کہ وہ تیرآ پ کے سینہ پرلگا جس سے آپ زمین پرجاپڑے اورا پنا مقدی خون ہمنی ہوں سے کہا جواس کے پہلو میں کھڑا تھا کہ گھوڑ ہے ہے آتر کر حسین کے پاس جاؤ۔ اور انہیں یاحت دو ( یعنی قل کردو ) خولی بن پر ید معدن نے جب بیسنا تو اس نے آپ گھوڑ ہے ہے آتر کر حسین کے پاس جاؤ۔ اور انہیں یاحت دو ( یعنی قل کردو ) خولی بن پر ید معدن نے جب بیسنا تو اس نے آپ کے شہید کرنے کا اور دوڑا جب کھوڑ ہے ہے اتر کرچاہا کہ آپ کے سرمہارک وقلم کر ہے تو اس کورعشداور کپکی شروئ کھڑی۔ اور دو آپ کوشہید نہ کرسکا شم ملعون نے اس سے کہا کہ فعدا تیر ہے باز دکھڑ ہے کرے کوں کا نیتا ہے ہیں اس معدن کا فرال نہ جب نے آپ کا سرجدا کمیا اور سید ابن طاؤ س فر مات ہیں کہ سنان بن انس لجنہ اللہ اتر ااور حضرت کے پاس آ یا اور آلوار آلوار آلوار کہا تھا مولی کے سال باب کہ کے طاق سے تمام لوگوں سے بہتر وافعل ہے ہیں آپ کا سرمقد س جدا کر دیا اور طبری کی روایت میں ہے کہ امام حسین کی شہادت کے کہاں تک کہاں تک کہاں تک کہاں تک کہاں تھی نے دور کردیتا اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور آپ کوشہید کر سے بہاں تک کہاں تھی نے دور مور کیا۔

| اكتبها  | اردت      | ان     | فأجعة |
|---------|-----------|--------|-------|
| لهت کِو | ۮؚؚڮڔڰؙ   | •      | مجملة |
| حائلها  | وحال      | دموعي  | جرت   |
| والزبر  | الجُفُونِ | हेंद्र | ماہین |

پس اس وقت سیاه و تاریک غبار بهت زیاده فضا میں پیدا ہوا اور شرخ آ ندھی چنے کی فضا آئی تیرہ و تاریک ہوگئی کہ ایک دوسرے اس سے جوان نہیں دیا تھا لوگ شتظر عذاب اور مرتقب عماب سے بہاں تک کہ ایک گھنشہ کے بعد فضار و ثن ہوئی اور تاریکی جاتی دہی ابن آولو یہ فتی نے روایت کی ہے کہ حضرت صاوق نے فرمایا جس وقت جعزت امام حسین شہید ہوئے توفوج پزید نے ایک مخص کو دیکھا جو چنجا چلا تا پھر تا تھا لوگوں نے کہا اے محص بس کر بیسب نالہ وفریاد کس لیے کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں کس طرح چنے و پکار شدوں جب کہ میں رسول خدا کو و کھر باہوں کہ وہ بھی آ سان کی طرف و کھتے ہیں اور بھی تمہاری لشکرگاہ کی طرف و کھتے ہیں جھے ڈرہے کہ بیں وہ خدا سے بدو عا اور نفرین نہ کریں کہ جس سے تمام الل زمین بلاک ہوجا و کی اور بین کہتے ہیں وہ اس کلام ہوجا و کی بحض دیوا نہ ہوتا ہوں کے درمیان بلاک ہوجا و کی بحض اہل لشکر کہنے گئے میشخص دیوا نہ ہوتا ہوں کے درمیان بلاک ہوجا و کی بحض اہل لشکر کہنے گئے میشخص دیوا نہ ہوتا ہوں کے درمیان بلاک ہوجا و کی بحض اہل لشکر کہنے گئے خوش دیوا نہ ہوتا ہوں کہا ہے۔ اور کہنے گئے خدا کی تسم ہم نے اپنے بوقو فوں کی طرح بات کرتا ہے۔ اور ایک گروہ کہ جنہیں تو اپنی بھت بیں وہ اس کلام سے متنبہ ہوئے اور کہنے گئے خدا کی تسم ہم نے اپنی وہا کہا ہے۔ انہوں نے تو ہو کی اور ایس نہا کہ کہا ہوں کہ بیت بردا ظلم کما ہے۔ انہوں نے تو ہو گی اور ایس نیاد کے بیت بردا وکو شہید کردیا ہے۔ انہوں نے تو ہو گی اور ایس نے بار

خلاف خروج كيااوران سده كي مواجروا تع بوارراوى كهتاب من في عرض كيا عن آپ پرقربان جادَل وه چي و پكاركرت والاكون مخض تقا آپ سن فرمايا جم اسے جرئيل" كي علاوه اوركوني نبيل تصحير الله

شخ مفید کتاب ارشاد میں فرماتے ہیں کہ جھڑت سیدالھید او ہفتہ کے دن دسویں مجرم اکسے الا ھائی دن نماز ظہر کے بعد مظلوم اور پیاسے مصائب پر میر کر کے شہید ہوئے جس طرح کے تفصیل سے بیان ہو پچکا ہے اور اس دفت آپ کاس مبارک اشاون ۵۸ مال تھا۔ سات سال تک اپنے دالدامیر الموشین کے ساتھ اور سینتیں کے سمال تک اپنے دالدامیر الموشین کے ساتھ اور سینتیں کے سمال تک اپنے بھائی ام حسن کے ساتھ اور سینتالیس کے ساتھ اور سینتالیس کے ساتھ کی مدت امامت گیارہ سال تھی آپ جب شہید ہوئے تو مضاب آپ کے عادش سے طاہر تھا بہت میں دوارو ہوئی ہیں جیسا کہ حضاب آپ کے عادش سے طاہر تھا بہت میں دوایت آپ کی زیارت کی فضیلت میں بلکہ اس کے وجوب میں وارو ہوئی ہیں جیسا کہ حضرت صادق سے دوایت ہے کہ آپ نے فرمایا امام حسین کی زیارت ہراس مختص پر داجب ہے۔ جو آپ کی انامت کا اعتقاد دواقر ار دکھتا ہے۔ اور ردوایات آپ کی زیارت کی فضیلت میں دکھتا ہے۔ اور ردوایات آپ کی زیارت کی فضیلت میں بہت ہیں جم نے ان میں سے پچھردوایات منامک الزائرین میں فقل کی ہیں۔ انتی

<sup>🗓 (</sup>مترجم كبتاب كراس روايت كا آخرى حصر معلوم بيس بوتا كيونكدواضى به كرتوامين كي وه جماعت بجوكوت مين ره مي تصاورا مام مظلوم كي مدد ك لين من التاروالمقريز يدمن شرك من التاروالمقريز بيدمن شرك من التاروالمقريز بيدمن شرك من التاروالمقريز بيدمن شرك من التاروالمقريز بيدمن التاروالمقريز بيدمن التاروالمقريز بيدمن التاروالمقريز بيدمن شرك من التاروالمقريز بيدمن التاروالمقريز بيدمن التاروالمقريز بيدمن التاروالمقريز بيدمن التاروالم التارواليون التاروالم التارواليون التاروال

# چونمی فصل

#### اُن وا قعات کے بیان میں جوامام حسین کی شہادت کے بعدز مین کر بلامیں واقع ہوئے

جب امام حسین درجہ رفیعہ شہادت پر فائز ہو پکے تو آپ کا گھوڑا آپ کے خون میں غلطان اور سروپیشانی کواس خون سے رنگین کرکے بلند آ داز سے بنہنا تا اور فریاد کرتا ہوا خیام کی طرف آیا جب حضرت کے خیبے کے پاس پہنچا تو اس نے اتی چی و پاک کی اور اپنا سرز مین پر پٹھا کہ جان ویدی امام کی شہزاد یوں نے جب اس حیوان کی آ واز می تو خیمہ سے باہر دوڑیں دیکھا کہ حضرت کی اور اپنا سے بخرخون میں نہایا ہو آرہا ہے تو انہیں معلوم ہوگیا کہ آ مجناب شہید ہوگئے ہیں۔ اس وقت خیام الل بیت سے شوروغل کی آ واز واحسیناہ واماہ کی فریاد بلند ہوئی عرب شاعر کہتا ہے۔

دماح جواد السبط نحونسائه
ینوح وینعی الظامی البسترملا
خرجن بنات الرسول حواسرا
فعاین مهر السبط والسرج قل خلا
فادمین باللظم الخنود لفقده
واسکین دمعاً حره لیس یصطلی

شاعر مجم كهتاب:

بناگه رف رف معراج آنثاه
که بازی گول شد سوئ فرگاه
پردبالش پر ازخون ویده گریال
تن عاشق کشش آنان پیکال
برویش صیح زدورخت پیمبر
که چون شد شهسوار روز محش

| حالش    | الگند يش جونست   | کیا      |
|---------|------------------|----------|
| بدسكالس | باادكروتهم       | 2        |
|         | آدم دش چکر       | مرآن     |
| !!      | فعد ، أطلع الط   | امی      |
| محثر    | ميدان شد آنخاتو  | موتے     |
| 'אונע!  | جويا گردو الاحال | <i>*</i> |
| ננו של  | چون بدی خالش     | تدانم    |
| احوال   | <b>£</b> t1)     | نداندس   |

راوی کتام کاوم نے اپنا ہاتھ مر پررکھا اور ندبدور یاد کرنے لگی واقعمالا واجدالا وانبیالا وابا القاسمالا واعلياة واجعفر اة واحرتاة واحسنا دهذا حسين بالعراء صرنح بكربلا مجزور الراس من القفا مسلوب الحمامة والرداء حسين كط ميدان من يزع بي ان كاسريس كردن سے جدا بوا بان كا عمامه ورواچين ل كئ باتنا عدب وگريكيا كدوه بيبوش موكئيس اور باقي الليبيت كى حالت بھى الى تقى خداى بہتر جانتا ہے كە كے الل بيت كى اس وقت كيا حالت تقى كى میں اس کے تصور اور تحریر دققریر کی طاقت بیں زیارت ناحیہ تقدر مرویہ میں ہے تیزی سے تیرا کھوڑا جیام کی طرف جہنا تا اور گریر کرتا ہوا آیا جب مخدرت عصمت نے گھوڑ ہے کوذلت کی حالت میں دیکھااورنگاہ کی کہاس کی زین جھی ہوئی ہے وہ پردوں سے باہرآ گئیں بال بھرے ہوئے تھے دخیاروں پرطمانے اربی تھیں اور الن کے چرے کھلے ہوئے تھے اور واویلا کر رہی تھیں اور عزت کے بعدوہ حرمت سے محروم ہو چکی تھیں۔ اور تیری قتل گاہ کی طرف جلدی سے پنچیں جب کشمر تیرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی آلوار آپ کے گلے پرر کھے ہوئے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ آپ کواپنی مندی تلوارے ذیح کرر ہاتھا آپ کے حواس ساکن اورسانس رُک گئے تھے پھر آ ب کاسر مبارک نیزہ پر بلند کردیا گیا راوی کہتا ہے کہ جب آ ب کوشہید کر چکے تو آ پ کالباس مبارک لو لے کے طع میں آ ب کے بدن مبارک کے یاس جع ہوئے آ پ کا پرائن تو اسحاق بن حیوہ (حویہ) ملعون لے گیا۔اس نے اسے یہناتوبرس کی بیاری اُسے ہوگئی اور اس کے سروڈ اڑھی کے بال گر گئے اور اس پر اہن میں ایک سودس سے زیادہ تیرااور نیز اور تکوار کے سوراخ تصاورآ بكاعمام اخن بن مرحد اور دوسرى روايات كمطابق جابربن يزيداز دى ليركياس فسرير باندهاتو ديوانديا مخدوم ہوگیا اور آپ کے تعلین مبارک اسودین خالد العین نے اٹھائے اور آپ کی انگوشی بجدل بن سلیم عین انگلی کے ساتھ کاٹ کرلے كيا مخارف ال فعل بدكى سرايس اس كے ہاتھ ياؤں كاث ديئے تھے۔اوراسے چھوڑ ديا۔وہ اپنے خون ميں لوشار ہا۔ يہاں تك كدوه جہم رسید جوااور آپ کافطیف فیز (ریشی چادر) قیس بن اشعث خبیث نے لیااورای لیےاسے قیس القطیف کہتے ہیں اور روایت ہے کہ وہ ملعون مجذوم (کوڑھ کامریض) ہوگیا تھا اور اس کے گھروالوں نے اس سے کنارہ کئی اختیار کر لیتھی اور اسے مزبلہ پر پھینک

سالان المناه ال

# پانچوین فصل خیام محترم کوشکر کا تاراج کرنااورلوشا

قال الراوی تسابق القوم علی عهب بیوت آل الرسول وقرة عین البتول جب نظراه م حسن کاکم مین البتول جب نظراه م حسن کاکم مین کاکم مین کا موج کا توده نیام ملی اور در دات الل بیت کی عصمت کی طرف بر صاوراده جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہے جب خیام تک پہنچ تو ان کو تاراح کرنے اور لو شع میں مشغول ہو گئے جب نااسب و حمامان تفاده سب لے گئے اور اس واقعد کی تفصیل بیان کرنا پار چات میں ہے وئی چیز باقی خدر ہے دی گھوڑے اونٹ اور چو پائے جو آئیں نظر آئے سب لے گئے اور اس واقعد کی تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں بہر حال خوا تین گریدوڈ اری کرتی رہیں اور ان شکدلوں میں ہے کی کادل ان شکد دلوں کے لیے نہیج اسوائے بکر بن واکل قبیل کی ورت کے جوا پیٹ خوبر کے ساتھ لکھ کی حب اس نے دیکھا کہ وہ بددین ٹی گی شہز ادیوں سے تعرض کررہے ہیں اور قبیل کی ورت کے جوا پیٹ تو اس کادل ان بیکسوں کے لیے جلا اس نے کوار کی اور خیر کی کی شہز اور اس کی بیٹیاں لو ٹی جا رہی ہیں اور تم الل انتساب بنات رسول اللہ اللہ یا ال کر بن واکل کیا یہ مردا تھی اور کھنے گی لا تھی کی اور سول کی پیٹیاں لو ٹی جا دی ہیں اور تم اللہ کی مدنیوں کی مدنیوں کی جوان کی مدنیوں کی جوان کی السم اللہ کا اللہ اللہ یا النار راست رسول اللہ می جا سے اس کے شوہر نے بید کی کا سے اور رسول کی جگون کا بدلہ لیے والوں جب اس کے شوہر نے بید کی خواس نے اس کا ہا تھی پکڑ ااور اسے اس کی جگور کی ہے۔

رآدی کہتا ہے پھر بیبیوں کو خیموں سے باہر نکال کر ان خیموں میں آگ لگادی پس وہ بیبیاں سر نظیلی ہوئیں نظے یاؤں ردتی ہوئی قید ہوکرچل رہی تھیں۔صاحب معراج المجتبہ اسکنہ اللہ فی دارالسلام نے کیا خوب کہاہے۔

| آد    | 11.       | لفكر | كارشاه  | چ      |
|-------|-----------|------|---------|--------|
| حرآ د | غارت      | 4    | Sż      | سوئے   |
| مروت  | 4         | گروه | 10      | بدست   |
| نبوت  | میراث     |      | رفت     | بينمات |
| ثاه   | גנוד צ    | ~    | آنچيز ب | , K    |
| ممراه | آن توم    | ف    | اندر ک  | فآد    |
| ν .   | انخیمه گه | ہمہ  | آ تش    | زونر   |

سوذانید وودثی مهر مهه را بخرگه شد محید آن شعله نار به بخرگ شد تا بخیمه شاه بیار بخول شد تا بخیمه شاه بیار بخول دو بین شدود خویشتن هم مود و رست و پای خویشتن هم بخول و رفیمه و گاهی برون ش مول از آن غیمه اثل دریائے خون شد مین از تحریرایی فیم کرآن غیمه برون آن بیانیم کرآن عارف پاکیزه نرو گرآن عارف پاکیزه نرو گرآن عارف پاکیزه نرو کرون شیم کرآن عارف پاکیزه نرو کرون شیم کرآن و درم کی بودے چه بودے و کرو

حرامردوں میں سے ایک تھا چاہا کہ خدمت کا ظہار کرے تاکہ ذیادہ انعام حاصل کر سکے اس نے بیشعر فخر کے طور پر پڑھا۔

نحن رضضنا الصدر بعد الظهرِ بكلِ يعبوبٍ شد يلًا الاسُم

ہم نے پشت کے بعد سینروندا ہر عمدہ تیز رفتاً رکھوڑے سے ابن زیادہ کہنے لگا یاوگ کون ہیں جنہوں نے امیر کی ہڑی انچھی خدمت کی ہے ہم نے حسین کے جہم پر گھوڑوں دوڑائے ہیں یہاں تک کداس کے سینے کی ہڈیوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے آئے کی طرح پیں دیا ہے ابن زیادہ نے ان کو کئی وقعت نہ دی اور تھوڑا ساانعام ویا ابوعمروز ابد حدیث بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ہم نے جب ان دس افراد کے حسب ونسب میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب جرا مزادے سے اور ان کو بختار نے گرفتار کیا اور حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں مینوں سے زمین میں گاڑو سے جائیں۔اور پھرفر مان جاری کیا کہ ان کے اور کا فیوڑے دوڑائے جائیں یہاں تک کہ یہ طاعین فی النارواستر ہو کے اور گھوڑ وں کے سمول کے نیچے ہی گئے اور مث کے لعن بھر الله وا خز ا ھھر۔

تعبيدوتيم واضح موكرعلاا خباراورمورضين آثار في شهداءكر بلاكى تعداد من اختلاف كيا باورجم اس سے بہلے سيدالشهد اء کے شکری تعداد کے سلسلہ میں اس کی طرف اشارہ کر سے ہیں اور بن ہاشم میں سے شہیر ہونے والے افراد میں بھی مختلف روایات ہیں بعض نے ستائیس کے ہیں ابوالقرح کہتا ہے کہ جن کی شہادت اولا وابوطالب میں سے معلوم ہو چکی ہے وہ بائیس افراد تھے اور شیخ ابن نمانے امام محد باقر سے روایت کی ہے کہ سر وافر اوفاطمہ بنت اسد کی اولاد میں سے صحراء کر بلا میں شہید ہوئے اور ریان بن هبیب سے بہلے آپ جان مجے ایں کہ سدالشہد او کے ساتھ الل بیت میں سے ایے اٹھارہ افرادشہید ہوئے ہیں کرردئے زمین میں جن کی نظیر نہیں اور جوزیارت سیراین طاوس کی روایت کی بنام پر ناحیه مقدسه سے خارج ہوئی ہے اس میں امام حسین کی اولاد میں سے عبدالله وجعفر فذكور بين اورامير المونين كي اولا دين سي عبدالله عباس جعفر عثان اورجمه بين اورامام حسن كفرزند ابوبكر عبدالله قاسم بين اورعبدالله بن جعفر کے بیچ عون وجر ہیں اور عقیل کے فرز تدجعفر عبد المعممد بن الی سعد بن عقیل اور عبد الله ابوعبد الله دوسلم کے بیٹے ہیں۔اور بید سيدالشبداء كساته ل كرامخاره افراداور چونسخه افراد باقی شهداء كربلا كاس زيارت ميس نام بين اور فيخ طوى ف مصباح ميس عبدالله بن سنان سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں روز عاشوراا پنے آتا حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ حضرت کارنگ متغیرے اورآ ٹارجزن وائدوآ پ کے چمرہ سے ظاہر ہیں اور مروار ید کی طرح آپ کی آ تھول سے آنو بہدرے ہیں۔ میں نے کہااے فرزندرسول خدا آپ کی آتھوں کو ندرلائے آپ کے رونے کاسب کیا ہے فرمایا کیاتم اس سے غافل ہوکہ آج کونسادن ہے کیا تہمیں معلوم نہیں کہ آج ہی کے دن حسین علیا اسلام شہید ہوئے تھے میں نے عرض کیا آج کے دوزے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا فاقد کرونیت روزہ کے بغیراورون کے وقت افطار کرولیکن نہنوٹی کرواور نہتمام دن روزہ رکھواورعصر سے ایک گھنٹہ بعد پانی سے افطار کرو کیونکہ اس وقت آ ل رسول سے جنگ ختم ہوئی تھی اورتیس افرادان میں سے اور ان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے زمین پڑے متے ہ جن کی شہادت رسول خدا کے لیے گرال تھی اگر آپ اس دن زندہ ہوتے تو وہ صاحب تعزیت قرار

پاتے ہیں حضرت اتنارو نے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہوگی اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلیب میں سے اٹھارہ افراد

کر بلا ہیں شہید ہوئے کیونکہ ابن شمر آشوب نے مناقب میں فر ما یا ہے کہ وس افرادا ما حسین کے ظام اور دوجناب امیر الموشین کے

کر بلا ہیں شہید ہوئے کی سید حفرات اٹھارہ آل رسول کے افراد کو طاکر تیس بنتے ہیں بہر حال شہداء طالبین کی تعداد میں اختکا ف ہے۔

اور جومیری نظر میں زیادہ توی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ سیدالشہد اء کے ساتھ اٹھاروا فراؤ آل پیغیر میں سے شہید ہوئے جیسا کہ عیون اور

آ مالی کی معتبر حدیث میں ہے کہ حضرت رضانے ریان سے فر ما یا اور یہ زحر بن قیس کے قول کے بھی مطابق ہے جواس معرکہ اور رز مگاہ

میں موجود تھا اور اس کی گفتگو آگے بیان ہوگی اور یہ موافق ہے اس روایت کے بھی جوسیر سیاد سے منقول ہے کہ آپ نے فرما یا میں نے

میں موجود تھا اور اس کی گفتگو آگے بیان ہوگی اور یہ موافق ہے اس روایت کے بھی جوسیر سیاد سے منقول ہے کہ آپ نے فرما یا میں نے

میں موجود تھا اور اس کی گفتگو آگے بیان ہوگی اور نیمان پر پڑے ہوئے و یکھا اور صاحب کا الی بھائی کے نزویک بھی بھی گول

میں میں موجود تھا اور اہل بیت کے سترہ افراد بیان کے ہیں۔ انہوئے شیر خوار نیچ کو ٹھار نہیں کیا ہوگا۔ لبذاوہ تول بھی اس کی طرف

میں ہو جو اللہ بیت کی روایت جس کا ابتداء ہا بیں بیان آیا ہے اس مطلب پرجمول کرتے ہیں۔ واللہ تعالی حوالعا کم۔

را جع ہے اور معویہ بن وہب کی روایت جس کا ابتداء ہا بیس بیان آیا ہے اس مطلب پرجمول کرتے ہیں۔ واللہ تعالی حوالعا کم۔

را جع ہے اور معویہ بن وہب کی روایت جس کا ابتداء ہا بیں بیان آیا ہے اس مطلب پرجمول کرتے ہیں۔ واللہ تعالی حوالعا کم۔

#### جوتهامقصد

شہادت امام حسین کے بعد کے دا تعات اہل بیت کے کر بلا سے روانہ ہونے سے لے کرمدیند منورہ میں وار دہونے تک کا بیان بعض مرحمیوں کا ذکر اور حضرت کی اولا د کی تعداداس میں بارہ فصول ہیں۔

### پہلی فصل

### شهداء كسرول كاكر بلاسے كوفه كى طرف جانے كابيان

جبعروسعدلعین شہاوت امام حسین سے فارغ ہو چکا تو پہلے سرمبارک حضرت کا خولی بن پر بداور حمدی بن مسلم کے سپر دکیا اور بروز عاشوراء بی انہیں عبداللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ خولی سرمبارک کولے گیا۔ اور بڑی تیزی سے اپ آپ وات کے وقت کوفہ پہنچادیا۔ چونکہ رات ہوگئ تھی اور ابن زیاد کی نلاقات ممکن نہیں تھی۔ لہذا اپ گھر گیا۔ طبری اور شخ ابن نما نے خولی کی بوی نوار سے دوایت کی ہو وہ کہتی ہے کہ خولی ملمون حضرت کا سرمبارک لے آیا اور اسے تھال کے نیچے رکھ دیا۔ اور بستر پر آکر لیٹ گیا۔ میں نے اس سے بو چھا کہ کیا خبر لایا ہے کہ نوگا میں ایک زمانہ کے اخراجات لے کر آیا ہوں۔ میرے پاس بر حسین ہے جو لایا ہوں۔ میں نے کہاوا ہے ہوتم پر لوگ سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں اور تو حسین فرزندر سول کا سر لے کر آیا ہے خدا کی قتم تیرا میر اسرایک کلیے پر جمع نہیں ہوگا یہ کہ کر میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں اس تھال کے پاس گئی کہ جس کے نیچ سر خدا کی قتم میں مسلل دیمجتی رہی کہ نور ایک عود کی طرح وہاں سے لے کر آسان تک کھیا ہوا تھا اور سفید

73

ريم ولها عناه المرب لعجه بدالا いいということは、これは、これのでは、くしいというかいかいはこんしにあらいにいいいというないの いいいいはいないがんがあるというとしいいというないというというというというというと الإسامة إلى رايدارا في الأراد والدحق و المالك الراه هي في المالة المعلى المالة المعلى المالة المعلى المالة الم

11. ت وا (jó ell (! (प्री) المالة 710 الغ LAIL ت ناز 766 gri كنتوة سر، لينتر ترآي ٣ 1:0 arkn كهجا؟ distaly. 420 \*/ 7-11 á رلايا ر المنظر 31 ر پیخ 10 FP : 11.2 7 199 127 111 35 30 30 المتدار Suco المائت

(مولف نے نیر تریزی کے جناب زینب کے زبانی اشعار اور مختشم کے اشعار بیان کئے ہیں ہم صرف مختشم کے اشعار ذکر کردہے ہیں مترجم)

خلاصه به كه جب عمر سعد نے سرامام خول كے بير دكيا تو حكم ديا كه باتى سروں كو جو كه بہتر تھے خاك وخون سے صاف كيا جائے اور شمر بن ذی الجوش قیس بن اضعت اور عمرو بن عجاج کے ساتھ ابن زیا دملعون کے پاس روانہ کئے اور ایک روایت ہے کہ سر ہائے شہداء قبائل کندہ ہوازن بن تمیم بن اسداور مذرج کے لوگوں اور باقی قبائل میں تقسیم کردیجے تا کدوہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں اوراس کا قرب حاصل کریں اورخودوہ ملحون اُس دن وہیں رہا۔ رات بھی وہیں بسر کی اور گیارہویں کے دن زوال تک کربلا میں رہااورا بین مقتول سیابیوں کی نماز جنازہ پر حائی۔اورسب کوفن کیا جبون ڈھل کیا تو عرصد لعین کے محم سے رسول زاویوں کو کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ بے مقنع و چادر بے پلان کے اونٹوں پر سوار کیا اور سید سجاڈ کی گردن میں طوق ڈالا اور انہیں ترک وروم کے قیدیوں کی طرح لے چلے جب انہیں مقتل گاہ سے گزارا گیااورخوا تین کی نگاہ امام حسین کے جسم مبارک اور باقی شہداء پر پڑی تو انہوں نے اپنے منہ پیٹ لیے نالہ وفریا و سے آواز بلند کی اور ندبہ کیا ......شیخ ابن تولوید تی نے سند معتبر کے ساتھ حضرت سجاڈ سے رویت کی ہے کہ آپ نے زائدہ سے فرمایا عاشوراء کے دن جومصیت ہمیں پیٹی سوپٹی مصائب عظیم میں سے اور میرے والداور ان کے ساتھی اولاد بھائی اور اہل بیت میں سے شہید ہو گئے تو حرم محتر مادر مخدرات حضرت کواونٹوں پرسوار کر کے کوف کی طرف لے چلتو میں نے اپنے باب اور باقی اہلیت کو دیکھا کہ خاک وخون میں غلطان ان کے لاشے زمین پر پڑے ہیں اور کوئی شخص ان کے وفن کرنے کی طرف متوجہ نیں ہوتا ہے ہا ہے چھ پر گرال گزری اور میراسید تلک ہو گیا اور میری سے حالت ہوئی کہ کو یا میری دوح جم سے پرواز کررہی ہے میری پھوچی جناب زینب کبری سلام الله علیہانے جب مجصاس حالت میں یو چھااے ماں باپ اور جمائیوں کی یادگار بیکسی حالت ہے جس میں مجھے و کھوری ہول تم چاہتے ہو کہ اپنی جان دے دو۔ میں نے کہا اسے پھوچھی میں 2 گ واضطرب كيول ندكرول جب كدييل و مكور بابول كدمير بيامر داروة قاجاتي وجيااور جيازا دالل خاندان فون آلوده اس بيابان بس یرے ہیں اور ان کے بدن عربیاں و بے کفن ہیں اور کوئی مخص ان کوفن کرنے کے لیے تیار نہیں اور شہو کی ادھر متوجہ موتا ہے۔ گویا انہیں مسلمان نہیں سجھتے میری پھوپھی نے کہا جو کھور کھورہ ہواس سے دلگیر نہ ہواور تھراؤنہیں خدا کی فتم بیتورسول خدا کی طرف ے ایک عہدو پیان تھا آپ کے دادا باپ اور چھا کی طرف ادر رسول خدانے ہرایک کے مصائب سے انہیں خردار کیا تھا اور خدا وندعالم نے اس امت کے ایک گروہ سے پیان لیائے کہ جنہیں فراعندز میں نہیں پہلے نے۔

الیکن اہل آسان کے زویک وہ مشہور ومعروف ہیں کہ وہ آگران اعضاء متفرقہ اورخون میں گرم شدہ جمہوں کو وہ ن کریں گے جو میں طف میں تیرے باپ سید الشہد اء کی قبر کی علامت نصب کریں گے کہ جس کا اثر بھی نہیں منے گا اور ایام ولیا ہی سے ونہیں ہوگا۔ یہی لوگ اطراف وا کناف سے ان کی قبر مطبی کی زیارت کے لیے آئی گا اور اس کی رفعت و بلندی اور بڑھی اور اس کے معاونین ظالم اس کے آثار کو منانے کی کوشش کرل کے وہ اور زیادہ ظاہر ہوگی اور اس کی رفعت و بلندی اور بڑھی گا اور اس معدیث کا بقیہ حصد و مرکی جگہ سے لیا جائے چونکہ بناء اختصار پر ہے۔ بعض مورخیں نے میدان بن طاق سی عہارت جو خیموں کو آگر اس کے افتاد الل بیت کے عاشوراء کے دن مقل گاہ میں آئے کے متعلق متعقول ہے اسے گیار ہوئی رہوئی کو نقل کیا ہے اس کا ذکر بھی مناسب سے جب این سعد ملحون نے چاہا کہ تو اتین مصمت کو کو فہ کی طرف ہے ہا کہی تو تھم دیا کہ خیموں سے انہیں نکال کر خیام مجتم کو آگر گ لگا دی اور ان سے بطر ان اور ان کی تکا اور ان میں اور خوری اور کی اور ان میں اور خوری کو تری کو تھر کو تری کو تری کو تری کو تری کو تری کو تھر کو تری کو تھر کو تری کو تھر کو تری کو ت

یا محسن صلی علیت ملیت السباء اے مرصطفی آپ پرآسان کو شتوں نے دردد یا نماز پڑھی تھی اور بہآپ

کا حسین ہے جس کا جسم کا رسے کلوے ہو چکا ہے اوردہ اپنے نون میں غلطاں ہے بہآ پ کی بیٹیاں ہیں کہ جنہیں قدر کرلیا گیا ہے یا محمد یہ اس کا حسین ہے جسے زنازادے کی اولا و نے کل کیا ہے اوراس کا جسم زمین پر پڑا ہے اور باد صباس پر خاک ڈابل رہی ہے۔ واحد والی کا والا و نے کل کیا ہے اوراس کا جسم زمین ہے جسے پر کے اور اور اور اور اور کیا ہے اور اور اور کیا گئی اے اصحاب محمد اید کی محموذ رہیں رسول کو قد اوران کی طرح اور کی ماند ہے جس دون میر سے نانا رسول نے وفات پائی تھی اے اس اس جسید کیا گیا ہے اور اس کا عمد وردا چین کر لے گئی ہیں میر آباب فداو قربان ہواس پر جس کے خیموں کوا کھاڑ چینکا ہے۔ میر آباب فدا ہواس پر جو یہاں شہید ہوا۔

کا تکا کو چرک دن اوران گیا۔ میر آباب فداو قربان ہواس پر جس کے خیموں کوا کھاڑ چینکا ہے۔ میر آباب فدا ہواس پر جو یہاں شہید ہوا۔

نیز باب قربان اس پر جس کی دیش مبارک خون آلوواور اس ہے خون فیک رہا میر آباب اس پر فداجس کا نانا محمد صطفی ہے میر آباب فیران اس سافر پر جو کی الیسے سفر پر نہیں گیا کہ جس سے دون والی کا غرب کیا کہ دوست دو قرمن آپ کے گریدونالہ ہے دون کی احمد میں دون اوران کے خون کا کہ جانے اور کی مانے خون کئی اور بالہ وزاری سے نبیل خارو کے دل کو بھی کلوے کریں تھیں وہ نالہ وزاری سے نبیل خارو کے دل کو بھی کلوے کریں تھیں وہ نالہ وزاری سے نبیل خارو کے دل کو بھی کلوے کرون تھیں وہ نالہ وزاری سے نبیل خارو کے دل کو بھی کلوے کرون تھیں وہ نالہ وزاری سے نبیل خارو کے دل کو بھی کلوے کرون تھیں وہ نالہ وزاری سے نبیل خارو کے دل کو بھی کلوے کرون تھیں وہ نالہ وزاری سے نبیل خارو کے دل کو بھی کلوے کرون کے کھیا دون کے مقاد وہ کی کو سے کرون تھیں وہ نالہ وزار کی سے نبیل خاروں کرون کی کھی کرون کی کھی کا دور سے در کی تھیں وہ در کے کھی کو سے کرون کھی کلوے کرون کھی کلوے کو سے کہیں وہ کرون کھی کلوے کرون کے کہی کو سے کرون کھی کو سے کرون کے کہی کھی کو سے کرون کھی کو سے کرون کے کو سے کرون کے کہی تھی کرون کے کرون کے کہی کو سے کرون کے کھی کو سے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کرون کے کو کو کرون کے کرو

ہی گفت اے شہ باہوکت وفر ترامر رفت ومادا افیر ازمر وے برخیزو حال کو دکان ہیں! امیر و دیگیر کو فیاں ہین

روایت ہے کہ وہ مخدرہ اپنے باپ کے لاشے کوئیں چھوڑتی تھیں۔ یہاں تک کہ عرب کے بدووں کا ایک گروہ جمع ہوا اور انہوں نے اسے باپ کے لاشے ہے جدا کیا مصباح کفعی میں ہے کہ جناب سکین فرماتی ہیں جب میر سے بابا شہید ہو گئے تو میں نے اس کے بدن کو آغوش میں لیا مجھ پراغماء و بہوشی کی حالت طاری ہوئی تو میں نے اس حالت میں اپنے باپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

شعيتي ما ان شربتم ماء عنب فاذكروني اوسمعتم بغريب اوشهيلٍ فاندبوني

میرے شیعوا جب میٹھا پانی پرتو جھے یاد کرنا یا کسی مسافر وشہید کی خبرسنوتو مجھ پر بلند آوازے کرید کرنا پس اہل بیت کو مقل گاہ سے جدا کیااور انہیں بے پالان اونٹوں پرسوار کیا جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان ہوااور انہیں کوفہ کی طرف لے چلے۔

# دوسرى فصل

### اجسادطا ہرہ کا دن ہونا

جب عرسد کر بلاہے کو فری طرف چلاگیا تو بنی اسد کا ایک گروہ جو غاضر ہے کے ملاقہ میں رہتا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن سعد کالنگر کر بلاہے چلاگیا ہے۔ تو وہ حضرت اور آپ کے ساتھ یوں کی آئی گاہ میں آئے اور انہوں نے شہداء کی لاشوں پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں وفن کر دیا اس طرح سے کہ امام حسین گوائی جگہ جواب شہور ہے وفن کیا اور علی بن انحسین گوباپ کی پائٹتی کی طرف بر دخاک کیا اور باتی شہداء واصحاب کے لیے جو آپ کے گردشہید ہوئے پائٹتی کی طرف ایک گڑھا کھود ااور انہیں اس میں وفن کیا۔ اور حضرت عہاس کو خاضر ہے کر داشہید ہوئے پائٹتی کی طرف ایک گڑھا کھود ااور انہیں اس میں وفن کیا۔ اور حضرت عہاس کو خاضر ہے کو خاضر ہے کو خاضر ہے تھے اور شیخ مفید نے بھی کتاب ارشاد میں ایک جگڑ شہداء اللی بیت کے نام شارکے ہیں اس کے بعد فرمایا ہے۔ کہ دوہ سب مشہدام مسین میں پائٹتی کی طرف مدفون ہیں سوائے جناب عباس کے جنہیں مستاۃ میں جو خاضر ہے کے بعد فرمایا ہے۔ کہ دوہ سب مشہدام مسین میں پائٹتی کی طرف مدفون ہیں سوائے جناب عباس کے جنہیں مستاۃ میں جو خاضر ہے کے داست میں جان کی آئی گاہ والی جگہ پروفن کیا تھا اور ان کی قبر ظاہر وخود ہے۔ لیکن باقی شہداء کی قبر یں کہ جن کے نام ذکر کئے ہیں ان کا نشان معلوم نہیں بلکہ زائر امام حسین کی پائٹتی کی طرف اشارہ کر کے انہیں سلام کرتا ہے اور علی این انجسین (علی اکبر) بھی انہیں کے ساتھ ہیں اور کہا گیا ہے کہ حضرت باقی شہداء کی نسبت اپ باپ کرنیا دوہ تریب ہیں اور کہا گیا ہو کے اصحاب جو آپ کے اس کے دیوں اور کہا گیا ہے کہ حضرت باقی شہداء کی نسبت اپ باپ کرنیا دوہ قریب ہیں اور باقی رہے آپ کے اصحاب جو آپ کے اس کو تھیں اور کہا گیا ہے کہ حضرت باقی شہداء کی نسبت اپ باپ کرنیا دوہ قریب ہیں اور باقی رہے آپ کے اصحاب جو آپ کے اس کور کی انہوں کور کیا تھا کور کیا تھا کور کیا تھا کور کے دور کیا تھا کور کیا تھا کور کے انہیں اور کہا تی اور کہا تی بر کے اصحاب جو آپ کے اس کور کیا تھا کور کور کیا تھا کور کور کیا تھا کور کے انہوں کی کی کور کور کور کی لوگوں کیا تھا کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کیا تھا کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور

ساتھ شہیدہوئ تو وہ جفرت کے اردگردون ہیں ہم تحقیق تفصیل کے ساتھ ان قبروں کو معین نہیں کرسکتے کہ ہرایک کہاں ون ہے گرای میں فک نہیں کہ حائز حینی ان کے گرداوران پرمحیط ہے۔ رضی الله عنه هروارضا همرواسک عهم جنات النعیدم۔ مولف کہتا ہے کہ شخ مفید کی فرمائش ون شہداء کے متعلق بطور غلب ہے لہذا اس سے بیمنا فات نہیں رکھتا کہ حبیب بن مظامر اور حربن پزید کی قبر علی دور دفن جداگانہ ہو۔

صاحب کتاب کامل بھائی نے نقل کیا ہے کہ مرسعد شہادت کے دن سے لے کر دوسر نے دوال تک کر بلایش رہا اور اس کے پوڑے پوڑے پوڑے پوڑے ادر باقی مستورات پر متعین کیا اور وہ کل ہیں ہورش کے پوڑے پوڑے پوڑے ادر امام زین العابدین العابدین اور امیم الموشین کی بیٹیوں اور باقی مستورات پر متعین کیا اور وہ کل ہیں ہوجود تھے اور تھا اور امام خیس اور امام زین العابدین اس وقت بائیس سال کے متصاور امام مجھ باقر چارسال کے اور دونوں کر بلایش پہنچے اور بی حالت نے ان کی حفاظت فر مائی جب عرسعد کر بلاسے چلاگیا تو بنی اسد کا ایک گروہ کوچ کر کے جار ہاتھا جب وہ کر بلایش پہنچے اور بی حالت دیکھی تو انہوں نے امام حسین کو جہاں آپ شہید در کی کی اور میں تا کی اور جربن پریکوان کے دشتہ داروں نے جہاں وشہید ہوئے تھے ہوں ذن کیا۔ اور باقی شہداء کے قبریں جی کہرایک کی قبر کون کی ہوگون کی ہوگون کی ہوگے ہوگئی ہوئے کہاں وشہید نے امام حسین کی ذیارت کے مطاب انتہا ہی بی کہرایک کی قبر کون کی ہوگون کی دیارت کرے تو آپ کے بیط علی بن الحسین اور باقی شہداء کی خبر کی تار میں جو کے خبائل کی تگاہ میں قابل اعتبارتھی اور یہی مقدار اس مقام پر جمارے لیے کافی ہے۔

کے ذمانہ میں حرکی قبر اس جگہ مشہورتھی اور اس شیخ جلیل کی تگاہ میں قابل اعتبارتھی اور یہی مقدار اس مقام پر جمارے لیے کافی ہے۔

ے غبار آلود ہیں فرمایا میں حسین کے پاس تھا جب کروہ آل ہور ہا تھا اور میں اس کے پاس سے آرہا ہوں۔اوروسری دوایت میں ہے کہ صبح کے وقت ام سلمہ روری تھیں ان سے رونے کا سبب پوچھا کہا تو انہوں نے اہام حسین کی شہادت کی خبر دی اوفر ما یا می کبھی خواب میں نہیں دیکھا۔

## تنيسرى فصل

## ا بل ببت عليهم السلام كى كوفى ميں أمد

جب ابن زیاد کوفر فی کہ الل بیت کوفہ کے قریب آپنچ این تواس نے عم دیا کہ شہیداء کے سرجوابن سعدنے پہلے بھی دیا کہ شہیداء کے سرجوابن سعدنے پہلے بھی دیا تھے والی لے بھی اوائل بیت کے آگے نیزوں پرنصب کر کے الل بیت کے ساتھ شہر میں لے آئی اور کوچہ وہا زار میں پھرائی تاکہ قہر وظلہ تسلط پزید لین لوگوں کو معولم ہواولوگوں کے بول وہیت میں زیادتی ہواور کوفہ کے لوگوں کو جب اہل بیت کے دروی خرمعلوم ہوئی تو وہ کوفہ سے باہر نکل آئے مرحوم میں بہاں فرماتے ہیں شعرب

چوں بیساں آل نجی دربدر شدند درشیر کوفہ نالہ کناں نوحہ گرشدند سربائے سرورال ہمہ برنیزہ وسنان در پیش روئے الل حرم جلوہ گرشدند از نالہ بائے پروگیاں ساکناں عرضے بحت از شدند بررہ گذر شدند بیسر استے کو نخر سید از خدا برعشرت پیسر خوہ بردہ درشدند درشدند درشدند در خما المبیت وست ازجفا نداشتہ بر زخم المبیت

مسلم بنا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے جھے دار الا مارہ کی تعمیر پرمقرر کیا تھا جب میں کام میں مشخول تھا۔ تو اچا تک میں نے بہت شور فل محلات کوفہ کی طرف سے سا۔ پس میں نے اس خادم سے کہا جومیر سے پاس تھا کہ کوفہ میں ، مشغور فل کیسا ہے وہ کہنے لگا بھی اس خارجی کا سرلا کیں گے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے اور بیشور وغل اس کود کھنے کے لیے ہیں نے اس سے بوچھا بی خارجی کون تھا وہ کہنے لگا جب میں نے بیسنا تواہیے آپ پر قابو پائے رکھا جب وہ خادم وہاں سے باہر چلا گیا تو میں نے اس زور سے اپنا منہ بیٹا کہ بیڈر ہوا کہ کہیں میری دونوں آ تکھیں اندھی نہ ہوجا کی اس وقت میں نے اپنا مندرھویا جن پرگارالگاہوا تھااور قعر الا مارہ کی پشت ہے باہر لکا۔ جب بیل کناسر بیل پہنچا تو بیل وہال کھڑا ہوا تھا اور دوسرے لوگ بھی قد یوں اور کئے ہوئے سروں کے آنے کے منتظر سے کہ اچا تک بیل نے ویکھا چالیس جمل وہود دی ظاہر ہوئے جو چالیس اونٹوں پر سے کہ جن بیل خوا تین وجرم سیرائشید اماور اولا و فاطم تھیں اور اچا تک بیل نے دیکھا کہا تی بیل جن ایک برہنداونٹ پرسوار ہیں اور زیجروں کی بخی کی وجہ ہے آپ کی گرون کی رگوں ہے خون چاری ہے۔ اور آپ ازروئے اعدوہ وجزن چندا شعار پڑھ رہ سے کہ جن کا خلاصہ مغمون سے تھا اے است بدکار خدا تھیں فیر و برکت نددے اس لیے کئم نے ہمارے بارے بیل ہمارے با فاکن کی برتم اور تا فاکن کی اور قیا مت کے دن جب ہم اور تم الن کے پاس جا بھی گے تو انہیں کیا جواب دو کے جمیل نظے اونٹوں کی پشت پرتم نے سوار میں کیا اور تھیں ہوا ہو تھی ہما ور تا ہم بھی تہم ہما ہما ہما ہما ہما ہما کہتے ہوا ور تا ایان بجوا ہے ہوا ہم بھی تہم ہما تھیں کہ ہما ہم ہما کہتا ہم بھی ترا ہما کہتے ہوا ور تا ایان بجوا ہے جوا ہم بھی تسکین نہیں ہوگی ملم کہتا ہے کہ بیل کے اور کہ بھی کے وہ کہ کہتا ہم کو وہ ہما تی کرتے اور دو نیاں خرے ان کے پاس لاتے اور بھوکے بیج کے لیے تو جناب اس کھڑم وہ میں کروٹ وا خلیار ہمار دی وہ ہمائی کرتے اور دو نیاں خرے ان کے پاس لاتے اور بھوکے بیچ کے لیے تو جناب اس کھڑم وہ دو گور کے دو جناب اس کھڑم وہ دو گور کی ان جو جناب اس کھڑم وہ دو گور کے ان کے باتھوں اور منہ سے چھین کر تھیں کہتا ہے کہ بھی نے الی کو فیدے لیا کو کہ انسان بھوں کے ہمائی کو بیات کی بیس نے الی کو فیدے لیا کر کہا۔

یا اهل الکوفة ان الصدقه علینا حواظر استال کوفدید چزی وینے بازرہ و کونکر مرقد ہم سباہل بہت کے لیے جرام ہے کوفدی عورتیں ان حالات کود کھ کرزار و قطار روتی تھیں۔ ام کلثوم نے اپنا سرحمل سے باہر نکالافر ما یا اے اہل کوفد تمہارے مردمیں قل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں قیامت کے دن خدا تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ام جمی آپ یہ تعظام کرری تھیں کہ شوروغل کی آ واز بلند ہوئی اور شہداء کے سروں کو نیزوں پر نصب کرکے لے آپ اور تمام سروں کے استاکہ مردل کے آپ اور تمام سروں کے استاک کرری تا تعداد روم سرتا بندہ ورخشدہ تھا جو رسول خدا کے ساتھ سب سے ذیادہ شاہت رکھتا تھا اور آپ کی ریش مہارک مقل کے مہرہ کی طرح سیافتی اور آپ کی بالوں کی جزئی سفیر تھیں کیونکہ خضاب معزت کے مارض سے الگ ہو چکا تھا۔ اور آپ کی بیشانی آ قاب کی ماند چکی تھی اور آپ کی ریش مبارک کو ہوا دا کیں بالاتی تھی جناب ذینب کی نگاہ جبساس سرمبارک پری تا ہو ایک ہو اور سے اس سرمبارک پری تا میں بلاتی تھی جناب ذینب کی نگاہ جبساس سرمبارک پری سفیر تھی جناب ذینب کی نگاہ جبساس سرمبارک پری تا ہو اور آپ کی بیشانی چوم میل پراس ظرح ماری کرخون آپ کے مقع کے نیج سے جاری ہوا اور سوز دل سے اس سرکو خضاب کر کے چند اشعار پر ھے جن کا بہلا شعر بی تھا۔

یاهلالالبا استتم کبالاً غاله خسفه فابدی غروباً

اے چاندامجی توکال نہیں ہواتھا کہ تھے ہن لگ گیا ہی توغروب ہوگیا۔ مولف کہتاہے کیمل وہودن کا تذکرہ سلم جصاص کی روایت کے علاوہ کی اور روایت میں نہیں ہواتھا کہ جھے ہن لگ گیا ہے۔ اور اس خبر کواگر چی علامہ کا سے خلاف کی اور کتاب نورالعین ہے اور وہوں کی اور کتاب نورالعین ہے اور وہوں کی اور کتاب نورالعین کے اور وہوں کی اور کتاب اور میں کوٹ سے اور وہوں کی نمیت جناب زینب کی طرف دینا اور می معروف اشعار بھی اجید ہیں کہ

ال محذوه مصادوموت ول جوك عقيله الحمين عالم غير معلد وفيد اورصاحب مقام رضاء وتسليم عين اورمقاعل معتبره معلوم وتاب كدوه اليے اونول پر سوار تعیس جن پر بالان اور كباد بين تھے بلكہ جب وہ كوفہ ميں داخل ہوئے تو موافق روايت خدلم بن ستر كہ جے شیفین نے فقل کیا ہے وہ اس حالت میں ستھے کرسیا ہوں کے درمیان محصور ستھے چوکا کو فدے لوگوں سے خوف فقد دشورش تھا کیوں کہ کوفد من بہت سے شیعہ تھے اور جو فورتیں شرسے باہر کئ ہوئی تھیں انہوں نے کر ببان جاک کئے ہوئے تھے اور بال پریثان تھے اور کریہ وزارى كردي تفيس خدالم كى روايت بعدين بيان بوكى ببرحال جب اولا واحر عنار مجر كوشه باع حيدركراركو كفار قيديون كى طرح شهداء كسرول كساته كوفديس لي كرآئ وكوف كي مورتل چول يرج ه كيس تاكدان كاظاره كري جبان كا گذر مواتوايك مورت نے مكان كى جهت سے آوازدى كرتم كون سے ملك وقبيلہ كے تيدى ہوجواب دياكہ ہم آل محركے تيدى ہيں جب اس مورت نے بيسا تووه جھت سے اُتر آئی اور جتی جادریں اور مقنع اس کے پاس تھیں وہ انہیں دیے ان بیبوں نے لے کر اوڑھ لیے مولف کہتا ہے کہ شیخ عالم جلیل القدرم وم الحاج الماحدزاقي عطرالله مرقدة في كتاب سيف الامتدين كتاب ارمياى يغير سيقل كياب كراس بس بدالشبد اء كمتعلق اخبار کی چھی فعل میں ہے جس کا خلاصہ بیہ کہ کیا ہو گیا اور کیسا حادثہ پیش آیا کہ جس سے بہترین سونے کارنگ سیاہ ہو گیا اور عرشِ الٰہی کی بناء كے پھر پراگندہ ہو سے اور بیت المعمور كفرزندكر جنہيں بہلے سونے سے زیدے دی مئ تحی اور جوتمام خلوقات سے زیادہ نجیب تھےوہ کوزہ بنانے والوں کے کو تلے کی طرح ہو گئے تھے جب کہ جانورائے پتان نظے کرکے اپنے پچوں کودودھ پادہے تھے میرے پیارے ے دم اور سخت ول امت کے درمیان خشک کلوی کی طرح بیابان میں گرفتار ہو گئے تصاور بیاس کی وجہ سے شیرخوار بے کی زبان تالو سے لك كئ فى اورى كوتت جب يحكمانا ما تكت سے چونكدان كے برول وال كرديا كيا تفالبذاكونى نيس تفاجوانيس كمانا دينااورجونعيت ك دسترخوان پر ہوتے متے دوراستہ میں ہلاک ہو گئے ہی افسوس ہان کی خرجی دمسافرت پرمیرے پیادے برطرف کردیے گئے اوران كابرطرف بونا قوم سدوم كغ برطرف بوف سے زياده عظيم تھا كيونكداكر چدوه برطف بوئے تھے ليكن كى فيان پر ہاتھ نبيس انھايا تھا۔ ليكن سد بادجوداس ككدوه ياكيزكى اورطهارت كى راه سن مقدس اور برف سن زياده سفيرهى اور دوده سن ياده خالص اوريا توت س زیادہ درخشاں پر بھی ان کے چہرے زماندی مصیبتوں کی ختی کی دجہ سے متغیر ہو چکے سے کہ کوچہ اور گلیوں میں پہچانے نہیں جاتے سے كونكدان كا كھال ان كى بديوں سے چيك كئ تھى فقير كہتا ہے كہ كتاب آسانى كے اس فقرے سے جوظا برا كوفد كے اس واقعد كلطرف اشاره باس عورت كيسوال كرف كاراز معلوم مواكم تم كس جكدك قيدى مووالله العام

شخ مفیداور شخ طوی نے حذکم بن سیر سے دوایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بن (۲۱ مد) اکسٹے بھری کے ماہ محرم میں کوفہ میں ورد ہوا اور ہود وقت تھا جب علی ابن الحسین کو فواتین عصمت کے ساتھ کوفہ میں لار ہے تھے۔ اور اب زیاد کے شکر نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا اور کوفہ کو گئی تھا جب اللی بیت کو ان اونٹوں پر جن پر کجاو نے بہیں تھے اور ان کے سر بر ہند سے کو گئی تماش کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ جب اللی بیت کو ان اونٹوں پر جن پر کجاو نے بہیں تھے اور ان کے سر بر ہند سے لئے آئے تو کوفہ کی مورتوں پر ان کی حالت زار سے رفت طاری ہوئی اور دہ گرید زاری کرنے لگیں تو اس وقت میں نے مل ابن الحسین کو دیکھا جو علالت و پیاری کی وجہ سے رجورہ کمزورہ و بچکے تھے اور ان کی گردن میں طوق ڈالا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ کردن سے بند معے ہوئے تھے اور ان کی گردن میں طوق ڈالا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ کردن سے بند معے ہوئے تھے اور ان کے مواد

زدہ ہو گئے اوروہ دورہ سے اوراپ ہاتھوں کو کا سے سے میں نے ایک بوڑھے میں کودیکھا کہ اس کے نسواس کے چرہ اور بالوں پردوڑر ہے تھوہ کررہاتھا۔

#### كهولهم خير الكهول ونسلهم اذاعد نسلٌ لايغيب ولا يغزى

ان کے بڑے بہترین ہیں اور ان کی نسل جب نسلیں شار کی جائیں تو نا اُمید اور رسوا نہ ہوگی اور صاحب احتجاج کی روایت کے مطابق اس وقت علی بن الحسین نے فر مایا اے پھوچی آپ خاموش ہوجا تیں جمہ ہے خدا کی آپ عالم غیر معلمہ ہیں اور الی دانا ہیں کہ جس نے درس گاہ کی تکلیف نہیں اٹھائی اور آپ کومعلوم ہے کہ مصیبت کے بعد جرع وفزع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اورگربید نالد کا وجدے دنیاے گیا ہوا بلٹ کے نیس آتا اور فاطمہ بنت الحسین اور ام کلوم کے دوخطے میں منقول ہیں لیکن اس مقام یر مخبائش نقل نہیں۔سیدابن طاوس نے مینطبیقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ کہ لوگوں کی آ دازگر بیدوزاری بلند ہوئی ادرعورتوں نے ا پے بال پریشان کئے اور سرمیں خاک ڈالی اور چیرے نوچ لیے اور منہ پرطمانچے مارے اور ویل و ثیور کے الفاظ سے تدبیرو بین کئے اورمردا پنی دار میول کونو چینے تھے۔ اور اتناروئے کہ کی جگہنیں دیکھا گمیا کہ تورتیں اور مرداس طرح روئے ہوں۔ پس سد سجاد نے لوگول کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہوجاؤ اور آپ نے خطبہ پر جناشروع کیا پس آپ نے تعریف کی خدائے بکتا کی اور درود بھیجا محمصطفی پراس کے بعد فرمایا۔اے لوگوجو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے اور جونہیں پہچانتا جان لے کہ میں علی بن الحسین بن علی بن انی طالب موں میں اس کا بیٹا ہوں جوفرات کے کنارے ذرج ہوا بغیراس کے کہ اس سے کسی خون کامطالبدر کھتے ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ہتک حرمت کی گئی ہارواس کا مال لوٹ لیا گیا ہے اور اس کے اہل وعیال قید کر لیے مجتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے ہر طرف سے گير كول كيا كيا ہے۔ اور يكى بات مير بے فخر كے ليے كانى ہے۔ اب لوگوا ميں تہميں خداكى قتم دے كر يو چھتا موں كياتم بھول بچے ہوکہ تم نے میرے باپ کو خط لکھے تھے جب انہوں نے تمہاری دعوت کو تحول کیا تو تم مروفریب کے داستہ پر چلے گئے کیا منہيں سيادنيس آتا كتم نے ميرے باپ كے ساتھ عهدو بيان كئے تصاوران كى طرف بيعت كے ليے ہاتھ بوھائے تھے مر انبیل قتل کیا اورونت آنے پران کاساتھ نبیں دیا۔ پس ہلاکت ہوتہارے لیے ان اعمال کی وجہ سے جو آخرت کی طرف بھیج مجے ہو كتى برى دائے ہے جوتم نے اپنے لیے پندى ہے۔ كس آ كھسے مرسول خداكى طرف ديكھو كے جب وہ م سے فرمائي كے كم تم نے میری عترت کوتل کیا تھااور میری ہتک حرمت کی تھی۔تم میری امت میں سے نہیں ہوجب سید سجاد ہ کی تقریر یہاں تک پینی تو ہر ناحیدوجانب سے گریدزاری کی آواز بلند ہوئی۔ آپ نے دوبارہ گفتگوشروع کی اور فرمایا خدارم کرے اس محض پرجومیری نقیعت كوقبول اورميري وصيت كوراة خداورسول والل بيت مين ياور كھے كيونكه جارے ليے رسول خدا ميں متابعت شائسة اور بہترين جائے اقتدار بسب اوگ کئے لگے اے فرزندرسول ہم سب آپ کے فرمان کو تبول کرتے اور آپ کے عہد و پیان کی تمہبانی کرتے اور آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ ہے بھی بھی روگردانی نہیں کریں گے اور جو حکم آپ صادر فرمانی ہم خدمت کے لیے تیار ہیں جا آپ چاہیں جنگ کریں گے اور ملے کریں گے ہراس کے ماتھ جس سے آپ ملے کریں گے یہاں تک کہ ہم یزید کو پکڑلا کیں گے اور جنہون نے آپ پرظلم اور ہم پرستم کیا ہے۔

# چونخی فصل

### الملبيت عليهم السلام كادر بارابن زياد ميس داخل مونا

ہے وہی تھے دیتا کہ تیرا سراڑاوی زید نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اُٹھ کھڑے ہوے اور اپنے گھر کو چلے گئے اس وقت سیدالشہد او کے اہل وعیال روم کے نیدیوں کی طرح اس جلس شوم میں پیش کئے گئے راوی کہتا ہے کہاس دربار میں جناب زین امام سین کی بمن اجنی طور پر داخل ہو کی اور آپ نے پست ترین لباس پہنا ہوا تھا قصر الامارہ کے ایک کونے میں جا کر بیٹے گئیں اور کنیزوں نے آپ کے اطراف کا اور کر لیا اور آپ کو اپنے گئیرے کے اندر چھپالیا۔ ابن زیاد نظفہ ترام کہنے لگا کہ یہ گورت کون تھی۔ جو ایک طرف جا کر بیٹی اطراف کا اور کر لیا اور آپ کو اپنے گئیرے کے اندر چھپالیا۔ ابن زیاد نظفہ ترام کہنے لگا کہ یہ گورت کون تھی۔ جو ایک طرف جا کر بیٹی ہو باب زین ہو باب نہ دیا وہ باب نوا ہو ہوا ہو اس نے بیات کی ۔ تو اس خد اس کر ایا اور جو اس خد اس خدا کے کہ جس اس خدا کی جس اس خدا کی جس اس خدا کی جس نے اپنے نوا ہو گئا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ ہاس خدا کی جس نے اپنے نوا کہ جوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ ہاس خدا کی جس نے اپنے نوا کہ سے نوا کہ جس کے دی ہوں گو طاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ ہاس خدا کی جس نے اپنے نوا کہ اس خدا کہ جس کے دہیں عرب خدا کی جس نے اپنے نوا کہ کا درائے کہ سے خوا کہ کھیں عرب بھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ ہاس خدا کی جس نے اس خدا کی جس کے دی کے سے تو اس خدا کی جس کے دی کہ کہ میں عرب بخش کی دور کی دور کھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ ہیں عرب بخش کے دی کے دی کے دی کھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ ہیں عرب بخش کی دور کھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ ہو کہ کو کے دیں کے دور کو کھوٹ کو ظاہر کیا ہو کہ کو کھوٹ کو ظاہر کیا ہو کہ کو کھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ کو کو کھوٹ کو ظاہر کیا ہو کہ کو کھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کو کھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا جمہ کے اس کو کھوٹ کو ظاہر کیا ہو کہ کو کھوٹ کو خوا کو کھوٹ کو خوا کو کھوٹ کو کو کھوٹ ک

اور میں ہررجس وآلائش سے پاک و یا کیز وقرار دیارسواتو فاس ہوتا ہے اور جموث فاجر بولا ہے اور وہ الحمد اللہ ہم نہیں ہیں بلکہ وہ دوسر باوگ ہیں۔ این زیادہ کہنے لگا کیسا دیکھا تونے خدا کا کام استے بھائی اور اس کے خاندان کے متعلق جناب زینب نے فرمایا میں نے خداسے نیکی اور اچھائی کے علاوہ کچھٹیں دیکھا کیونکہ آل رسول ایک گروہ تھا کہ خداوندعالم نے جن رقر بحل اور رفعت مقام کی بناء پر اُن کی شہادت مقرر کی تھی اہذا جو پھوخدانے ان کے لیے پیندفر مایا تھا انہوں نے اس کی طرف اقدام کیا اوروہ اسے ابدی آ رام کے مقام کی طرف بڑھے لیکن وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب خدا تجھے اور انہیں ہو چے چھے کے لیے کھڑا کرے اور وہ تیرے ساتھ احتجاج اور خاصت کریں تو اس وقت دیکھنا کہ غالب کون ہے اور کامیانی کس كے ليے ہے ترى ماں تيرے عم ميں بيٹوكرروئ اسے مرجانہ كے بيٹے ابن زياد بيفقر سے س كري يا ہو كيا كويا قصد قل اس مخدومہ کا کیا۔ مرو بن حرث نے جوور بار میں حاضر تھا اس کا خیال معلوم کیا کدوہ جناب زینب کو آل کرنا جا بتا ہے تو اس نے معذرت كرتے ہو ے كہاا \_ امير وه عورت باور عورتوں كى بات پرموا خذه نيس كياجا تا اس ابن زياد عبيث كنے لكا خدانے تیرے سرکش بھائی اورمتمروالل خاند کے قتل ہے میرے ول کوشفادی ہے جناب زینب کورفت طاری ہوئی اوروہ رو پڑیں اور فر ما یا تونے ہارے بڑے کول کیا اور ہاری جڑ اور شاخ کوکاٹ ویا اور بنیا دکوا کھاڑا۔ اگر تیری شفاای میں تھی تو پھر تجے شفا کی ہے ابن زیاد کنے لگا۔ بیعورت سجاعہ ہے۔ لین گفتگو تج اور قافیہ سے کرتی ہے اور جھے اپنی جان کی شم ہے کہ اس کا باپ مجی سجاع اور شاعر تقا۔ جناب زینب سلام الله علیهائے فرمایا که میری حالت اور مجھے فرصت سیح نہیں ہے اور ابن نماکی روایت کےمطابق آپ نے فرمایا کہ مجھے اس محض پر تعجب ہے کہ جے اپنے ائم کولل کر کے شفاملتی ہے جب کدوہ جا نتا ہے کدوہ اُس جہاں میں انتقام لیں گے۔اس وقت اس ملعون نے سید سجار کی طرف دیکھا اور یو چھا کہ بینو جوان کون ہے بتایا گیا کہ کا فرزند حسین ہیں۔ابن زیاد نے کہا کیادہ علی نہیں ہے کہ جے خدانے قبل کیا ہے حضرت نے فرمایا میراایک بھائی کہ اس کا نام علی ابن الحسین تھا اسے تیرے لشکر نے قتل کیا ہے ابن زیاد نے کہا بلکہ اُسے قتل کیا ہے حضرت نے فرمایا اللہ یتوفی الانفیس حدین موقعا۔ خدانفوں کو

ای وقت مارتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے۔ این زیاد آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا تجویس یہ جرات ہے کہ مجھے جواب دے اور میری بات کورد کرے جاؤے لے جا کر آل کر دو جناب زینب سلام اللہ علیہانے جب مفرت کے آل کا تھم سنا تو مضطر باند آنجناب سے لیٹ گئیں اور فرمایا اسے پسر زیاد تیرے لیے بیرسب خون کا فی ہیں جو تو ہمارے بہا چکا ہے۔ اور آپ نے سیر سجاڈ کے ملے میں بائیں ڈال دیں۔

اور فرمایا خدا کو تسم میں اس سے جدائیں ہوں گی اگر اسے قل کرنا چاہتا ہے تو جھے اس کے ساتھ قل کرد ہے۔ ابن زیاد کی حدد پرتک جناب زیب اورامام زین العابدین کی طرف دیکھتا ہوا در کہنے لگا علاقہ رحم و پوندرشتہ داری جیب ہے خدا کی قسم میں سے جھتا ہوں کہ زینب واقعنا وحقیقۃ کہرئی ہے اوروہ پند کرتی ہے کہ اس کے ساتھ قل ہوجائے۔ علی سے ہاتھ اٹھالو کیونکہ وہ جس بیاری میں جتا ہوں کہ زینب واقعنا وحقیقۃ کہرئی ہے سید ابن طاؤس کی روایت کے مطابق سید سیاد نے فرمایا اسے پھوچی جان آپ فاموش رہیں میں خود بی اس کے لیے کافی ہے سید ابن طاؤس کی روایت کے مطابق سید سیاد نے فرمایا اسے پھوچی جان آپ فاموش رہیں میں خود بی اسے جواب دوں گا۔ ابن زیاد سے فرمایا کیا تو جھے قبل کی وحمی دیتا ہے کیا تجنے معلوم نہیں گئل ہوتا ہماری عادت اور شہادت ہماری کرامت و بزرگ ہے اور منقول ہے کہ جناب رباب امراء التیس کی بیٹ نے جو کہ امام صین کی وجہ محر مہ بیل ابن زیاد کے دربار میں سرحسین کو اٹھا یا اسے سینہ سے لگا یا اس کا بوسدلا کی اور ندبیش ورخ کیا اور کہا اشعار کا خلاصہ ہے۔

واحینا ہیں حسین گوفر اموش ٹیس کروں گی اور یہ بات بھی ٹیس بھولوں گی کہ دھمنوں نے اپنے ٹیزے آپ کے بدن پر
لگائے اور بیجی ٹیس بھولوں گی کہ اسکی لاش کر بلا میں چھوڑ دی ہے اور ڈن ٹیس کی اور اس جملہ میں کہ فدا کر بلا کے دوا فرا فکوسیرا ب
نہ کرے حضرت کی بیاس کی طرف اشارہ کیا اور حق ہیے کہ جناب رباب نے حضرت کوفر اموش ٹیس کیا جیسا کہ آخری فصل میں
معلوم ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ این زیاد نے تھم دیا اور علی این الحسین کوابلیسے کے ساتھ باہر لے گئے اور مہر جا مع کے ایک نزد کی
مکان میں تھم او یا۔ جناب زینب نے فرما یا کہ میں کوئی عورت سوائے کنیز دن اور لوئڈ یوں کے دیکھنے نہ آئے کے دیکھ کنیزی میں اور نہم بھی قیدی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مناسب ہے کہ یہاں ابوقبیس بن اسلت اوی کے اشعار ذکر کروں۔

| 4               | <b>جارتهافيزر</b> |   |      | ويكرمها |
|-----------------|-------------------|---|------|---------|
| فتعلرٌ<br>بجارة | اتيابهن           |   | عن   | وتعتل   |
|                 | تستهين            | ા | لها  | وليس    |
| وتخضر           | تحني              | · | منهر | ولكنها  |

اوراس کی مسایی ورتیساس کی عزت کرتی تھیں اور اس کی زیارت کو آتی تھیں اور وہ ان کے آنے سے عذر پیش کرتی پس اسے معذور سمجھا جا تا اور بیاس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنی پڑوی عورت کو ذلیل وحقیر مجھتی تھی بلکہ اسے شرم وحیا آتی تھی پھر ابن زیاد ملعون ۔ نے تھم دیا کہ مرملم کوفہ کے گل کو چوں میں پھرایا جائے۔

### عبداللد بن عفیف از دی کی شهادت

شخ مفید فرات بین کہ پس ابن زیاد اپنے دربارے اٹھااور مجد میں جا کرمبر پر گیااور کہنے گا تھ ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے تن اوراہل تن کوظہ ویاار افسرت کی امیر الموشین پر یہ بن معاویہ اوراس کے گروہ کی اور آل کیا۔ دروغ این وروغ گواوراس کے گردہ کواس وقت عبد اللہ بن عفیف از دی نے جوامیر الموشین کے بزرگ شیعوں میں سے تنے اور زاہد و عابد تنے اوران کی با کی آکھ جنگ جمل میں اور دا کی ضفیں میں نابینا ہوگئ تنی اور بھیشہ مجداعظم میں دہا کرتے تنے۔ اوراپنے اوقات نماز روزہ میں صرف کرتے تنے جب کہ کھمات گفر آمیز این زیاد کے ہے تواس کوڈائنا کہ اے دہمن خدا جمونا تو نیز باپ زیادہ بن امیر تھااور جمونا پر بیٹے کریہ باتیں کرتے تنے جب کہ کھمات گفر آمیز این زیاد کے ہے تواس کوڈائنا کہ اے دہمن خدا جمونا تو نیز باپ زیادہ بن امیر تھا اور جمونا این کہ باتی کہ جس نے تخیے کو میت دیں ہوگئ کرتا ہے اور منہ پر پر بیٹے کریہ باتی کرقار کر اور المیا ہوگئا اور کہنے لگاس فحض کوگر فار کر لواور میرے پاس لے آوابن زیاد کے طاز مین اُسے اوائیس گرفار کرلیا۔ عبداللہ کو این زیاد کے طاز مین اُسے اور انہوں نے عبداللہ کو این زیاد کے طاز مین اُسے کہا اللہ کے اور انہوں نے عبداللہ کو این زیاد میں انہیں سولی پر لئکا دیں۔ جب این زیاد تھی میں انہیں سولی پر لئکا دیں۔ جب این زیاد تھی نے اور اس نے تھے دیا در ان میں انہیں سولی پر لئکا دیں۔ جب این زیاد تھی سے میں انہیں سولی پر لئکا دیں۔ جب این زیاد تھی در اس کے تو کہا کہ در ان اگر کے اور ان کی گردن اگر اور کی اور انہ می کی کہ بیا در ان کی گردن اگر ادت کے در ان اس نے تھے دیا در ان میں انہیں سولی پر لئکا دیں۔ جب این زیاد کی در ان اگر دور سے دن اس نے تھے در ان کی مرمبارک امام کوف کے تمام گلی کو چوں اور اتمام قبائل میں پر کھر ایا جائے۔

زیدین ارقم سے روایت ہے کہ جس وقت اس مرمبارک کو پھرارہ سے میں اپنے چو بارے میں بیٹھا ہوا تھا اور ان

ملاعین نے اس سرکونیز ہ پر چڑھا یا ہوا تھا جب میر ہے قریب پہنچا تو میں نے سا کہ سرمبارک اس آیت کی تلاوت فر مار ہا ہے۔اھر

حسبت ان اصحاب الکھف والرقیم کانو من ایا تعناعجبا ۔ فدا کی شم میر بے بال میر بدن پر کھڑے ہوگئے اور
میں نے پکار کر کہا اے فرز ندرسول آپ کے سرمقدس کا معاملہ فدا کی شم واقعہ کہف ورقیم سے زیادہ عجیب ہے روایت ہے کہ تل

حسین کے شکر انہ کے طور پر کوف میں چارم ہوری بنا میں گئیں ایک کوم جداشعث دوسری جریر تیسری کوساک اور چوتھی کوم جدشد بین بن ربعی لعدم الله کہتے سے اور وہ ان کے بنانے پر خوش سے۔

# يانجوس فصل

ابن زیاد کاشهادت امام حسین کی تفصیلات کے متعلق برید بن معاویداور عمرو بن

### سعيدوالى مدينه كوخط لكصنا

عبیداللہ بن زیادہ جب قل اورلوٹ مارسے فارغ ہوااور اہل بیت گوقید خانہ میں بھیج چکا تواس نے بزید کوخط لکھا اوراس می صورت حالات لکھے اوراس سے اجازت چاہی کہ کئے ہوئے سروں اور مصیبت ذرہ قید یوپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اورا یک دوسرا خطامیر مدین عمر و بن سعد بن العاص کو لکھا اوراس دل سوز واقعہ کواس میں بھی تحریر کیا اور شخ مفید پزیدوالے خط سے معترض نہیں ہوئے بلکے فرمایا ہے کہ جب سرمقدس حضرت کو کوفد کے گلی کوچوں میں پھرا پھی تو ابن زیاد ہے اس کو باقی سروں کے ساتھ زجر بن قیس کے ہمراہ پزید کے باس بھیجے دیا۔

اس کے بعداس نے عبدالملک ملی کو مدید کی طرف بھیجاادراس سے کہا کہ بہت جلدی مسافت طے کردادر عمرو بن سعید کو آل حسین کی بشارت جاکر دوعبدالملک کہتا ہے کہ میں اپن سواری پرسوار ہواادر مدیند کی طرف روانہ ہوا۔اطراف مدینہ میں ایک قریش نے بھے دی کھا تواس نے کہا کہ اتنی جلدی میں کھر سے آرہے ہواور کیا خبرالائے ہو میں نے کہا خبرامیر کے پاس بیان ہوگی دہ خص کہنے لگا انا ملہ وانا المیہ راجعون خدا کی شم حسین شہید ہو بھے ہیں ہی مدینہ میں داخل ہواور عمرو بن سعید کے پاس کیا عمرو نے پوچھا کیا خبرہ میں نے کہا خوشی کی خبرہا اے امیر حسین شہید ہو گئے۔ وہ لیمین کہنے لگا با برجا و اور مدینہ میں مناوی کرادو کہ حسین آل ہو ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں با برانکلا اور آل حسین کی مناوی کی بن ہاشم کی عورتوں نے جب بیندائی تواس طرح نالہ وفریا دہلند کیا کہ میں نے آئ تک اس شم کا شوروغل وشیون وہ اتم نہیں سنا تھا۔ جیسا شور بن ہاشم کی عورتیں اپنے گھروں سے شہادت امام حسین کے لیے کرونی تھیں اس وقت میں عمرو بن سعید کے پاس گیا جب اس نے جھے دیکھا تو وہ میر ساسنے متبسم ہوا اور عمر بن سعد یکر ب کا میشعر پڑھا۔

عبت نساء بنى زيادٍ عبة كعبيج لسوتنا غداة الارنب

ماذاتقولون اذ قال النبى لكم ماذافعلتم وانتم آخرالامم بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى منهم اسارى وقتلى ضرجوا بدم ماكأن هذا اجزائى اذنصحت لكم ان تخلسونى بسوء فى ذوى رجم

تم کیا جواب دو مجے جب بی اکرم تم سے پوچیں مے تم نے میری عترت واہل بیت کے ساتھ میرے جانے کے بعد کیا سلوک کیا حالا تکہ تم آخری است ہو۔ ان میں سے بعض قید ہو گئے اور بعض خون میں غلطال ہیں میں نے جونھیوں تہمیں کی تقی اس کا بیہ بدلہ نہ تھا کہ تم میرے وزیروں میں میری بُری نیابت کرو۔

فیخ طوی نے روایت کی ہے کہ جب اہام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنی تو اساء بنت عقبل اہلبیت کی خواتین کی ایک جماعت کے ساتھ با برنگلیں یہاں تک کر روضہ رسول تک پہنچیں اس اس آ پ کوفہر رسول پر گراد یا اور چی ہاری اور مہا جروانسار کی طرف زخ کر کے کہا کیا جواب دو مے جب نی اکرم نے تم سے قیامت کے دن پوچھا اور سی بات ہی قابل ساعت ہے کہ تمنے میری عرض ماتھ خبیں دیاتم غائب سے اور بن صاحب امرکے پاس تم جوتا ہے تم نے انہیں ظالموں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس آج کے مترت کا ساتھ نہیں دیاتم غائب سے اور بن صاحب امرکے پاس تم ہوتا ہے تم نے انہیں ظالموں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس آج

دن بارگاہ خدایش تم یں ہے کی کی شفاعت نیس کی جائے گی راوی کہتا ہے میں نے کوئی دن نیس و یکھا کہ جس دن عور تیں اور مرداس دن سے زیادہ روئے ہوں جب وہ دن ختم ہوا تو آ دھی رات کے وقت الل مدید نے کی ہا تف کی آ واز سی کیک نیس اس کی شکل نیس دیکھی جواشعار پر حرر ہاتھا۔

اے حسین کو جہالت کی بناء پر قل کرنے والو تہیں سخت عذاب وسر اکی بشارت ہوتمام الل آسان تہیں بددعادیے ہیں نی کا ومرسل و تہداءاور تم پر ابن واؤ دموی اور صاحب انجیل کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔

### چھٹی فصل

ابن زیاد کے خط کا جواب یزید کی طرف سے آنااوراس کا قید بول اور شہداء کے سرکومنگوانا

جب این زیاد کا خطیز بد کے پاس پہنچا ور وہ اس کے مغمون پر مطلع ہوا تو جواب میں لکھا کہ سروں کو ان کے اموال وا نقال مسیت شام کی طرف بھیج و و۔ ایڈ عفر طربی بات ارتئی میں روایت کرتا ہے کہ جب سیدالشہد او شہید ہوگئے اور آپ کے اہل بیت گوتید کیا گیا اور کوفہ میں انہیں این زیاد کے پاس لے آپ تو اس نے انہیں قید کردیا۔ جن دنوں وہ قید خانے میں شھا کے دن انہوں نے ویکھا کہ قید خانے میں انہیں این زیاد کی پاس لے آپ کے اس کے اس کے انہیں قید کردیا۔ جن دنوں وہ قید خانے میں شھا کے دن انہوں نے دیکھا کہ قید خانے میں انہیں این زیاد کے پاس لے آپ کے ساتھ ایک کا غذ بندھا ہوا تھا جس میں تجریر تھا کہ فلال دن پزید بن معاویہ کے پاس جہارے متحل تو ایک تعربی کی آواز بلند ہوتو کچھ لین اگر جمارے تعلق کہ تنہارے تی گا کہ اور ایک بھرات کا ان نامہ آبا ہے بہی تنہارے تی کا کہ آبارے تی گا کہ ان انہ میں تو کھو کہ تا کہ ان نامہ آبا ہے بہی تنہارے تی کا کہ تار بانہ کہ تا ہو دہارہ بھر زیمان میں آکر گرا کہ جس کے ساتھ ایک خطا اور ایک توار بندھی ہوئی تھی جس خطا میں تو اس کے تار بندھی ہوئی تھی جس خطا میں دو یا تین دن پہنچا تو اس معنون ہے جو کہ سے دکھے ہواں کو گھر کے ساتھ ایک خطا اور ایک توار بندھی ہوئی تھی جس خطا میں زیاد کے پاس بھی تو اس معنون ہو تھر کی طرف سے خطا آبا کہ قید یوں کو اس کے پاس بھی دیا تھا ور شیخ منید کی اور اس کے باس بھی تو بیا ہوئی تو میں کو میں ہوئی تھر کی اور اس کے تعمل سے سرح کے ساتھ دیر کے جمراہ کیا بھر حال سروں کوروانہ کرنے کے بعد اہل بیت کے سنر کی تار کی کی اور اس کے تعمل سے سرح کی ساتھ اور بین میں کہ انہوں سے تعمل سے دور کی میں تھر کی کا دور ترین قبلی کو شمر کے ساتھ ان پر معین کیا اور کہنے لگا کہ خور کی کی اور اس کے تعمل سے دیر کی موادر ترین قبلی کو شمر کے ساتھ ان پر معین کیا اور کہنے لگا کہ خور کی تعمل سے جانے کے دور کی تار کی اور اس کے تعمل سے سرکھ کیا گھر کے ساتھ ان پر معین کیا اور کہنے گئی کو شرکہ میں تھر کیا تھر کیا تھر کی کی اور درج بین تھی کی سرح کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا گھر کے ساتھ دیر کی سرح کیا تھر کیا تھ

مقریزی نے کتاب حطط وہ ٹاریس کہا ہے کہ عورتوں اور پی کوروانہ کیا اور علی این الحسین کی گردن اور ہاتھوں میں زنجری پہتا ہی اور نہیں فرمایا ہے کہ شرین ذی الجوثن نے خضر بھی کی کہ کہ اور نہیں فرمایا ہے کہ شرین ذی الجوثن نے خضر بھی تعلیم اور بھاری طوق امام زین الحابدین کی گردن میں ڈال دیا تھا۔ جیسا کہ آپ کے ہاتھ بھی گردن کے ساتھ کوئی باعد دیے تھے اور امام سارے داست میں حمدوثنائے اللی تلاوت قرآن اور استغفار میں مشغول رہے اور بھی کی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی سوائے اہل بہت علیم السلام کی خواتین کے انتھی۔

فلاصديد كدان منافقين في شهداء كرنيزون پرفسب محف اورانيس الل بيت رسول خدا كي كي آ كي لي جل اور انبيں شربصر اور منزل منزل ثاتت وذلت كي ساتھ لے مكتے اور بربتى وقبيله ميں انبيل لے جاتے تھے۔ تاكه هيعان على وعبرت مو۔ اوروہ آل علی کی خلافت سے بایوں ہوجا عیں اور یزید کی اطاعت کے لیے دل سے تیار ہوجا عیں اور اگر کوئی خاتون یا بچشہیدوں پر گرييكرتا توه نيزه بردارجوان كے كردا حاطه كئے ہوئے تھے۔ چوب نيزه ان كيمرول پر مارتے اوران بيكس دستم ديده بي يول كو تكليف پنچاتے يهاں تك كدوش لے كئے جيدا كرسيدابن طاؤس نے كتاب اقبال ميں مصافح الوركتاب سے قل كرتے ہوئے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ میرے باپ حضرت باقر نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدعلیٰ بن الحسین سے بوچھا کہ آپ کوس طرح یزید کے پاس لے مجئے تضوّوفر مایا کہ مجھے ایسے اونٹ پر سوار کیا جولٹگرا تھاجس پر پالان نہیں تھا اور سیدالشہد اء کاسرایک بلند نيزه يرتمااور مارى خواتين ميرے يحي يحي سي يان والى سواريول پروالفارطه علفنا وحولنا -اورفارط مارے يحياور ہار کرداگرد تھےفارطداس گروہ کو کہتے ہیں جوشم سے آ گے آ کے جاتا ہے تا کدوہ پانی وغیرہ کا انتظام کرے۔ پامرادوہ جماعت ہے جظموستم میں مدے گزری ہوئی تھی جو بھی معنی ہومرادیہ ہے کماس تسم کےلوگ ہارے پیچےاور گرداگرد نیزے لیے ہوئے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی گریر کرتا تو وہ اس کے سر پر نیز چھوتے تھے یہاں تک کہ ہم دمش میں داخل ہوئے جب ہم اس شر میں داخل موئة وايك منادى في مذاكى يأاهل الشام هولاء سبايا أهل البيت الملعون (نعوذ بالله) بدائل بيت كقيدى بي (جنہیں بن امیر برا کہتے تھے) ترنداب وغیرہ سے منقول ہے کان کفار کی عادت تھی جو کر سروں اور قید یوں کے ساتھ تھے کدوہ تمام منازل میں برمقدس کوسندوق سے باہر تکالتے اوراسے نیزوں پرنسب کرتے اور کوچ کرتے وقت دوبارہ صندوق میں رکھ لیتے۔اور ا تھاتے اور زیادہ تر منازل میں شراب پینے میں مشغول رہتے اوران میں مخضر بن ثعلبہ زحر بن قیس شمر دخو لی اور دیگر ملاعین داخل تھے۔

مولف کہتا ہے کہ ارباب مقاتل معروفہ معتبرہ نے منازل ومسافرت الل بیٹ کی تربیت کوفہ سے شام تک مرتبائقل نہیں کی صرف بعض منازل کے واقعات کھے ہیں۔البتہ علیحدہ علیحہ واقعات کتب معتبرہ میں منضبط ہیں البتہ وہ کتاب جوالو مختف کی طرف منسوب ہے اس میں منازل کے نام درج ہیں اور دہ کہتا ہے کہ سر ہائے شہدار اور اہلیسے کو حصاصہ کی مشرقی جانب

ے لے بطے اور انہیں بھریت ہے گزار کر پھر بری دائے سے لے جاکر انہیں اعمی سے اس سے دیراعود سے اس کے بعد صلیحا سے اور اس کے بعد دادی تخلہ سے گزار المحروادی تخلہ میں جنات کی عورتوں کی آوازی جونو حدکر رہی تھیں اور امام حسین کا مرتبہ یر ہر ری تھیں وادی مخلہ کے بعد ارمینا کے راستہ پر ہو گئے اور چلتے چلتے لیا میں پنچے اور اس کے لوگ شہرے باہر نکل آئے اور انبول نے کربیوزاری کی اور امام سین ان کے والد کرا می اور جدنا مدار ملوت الله علیم پرملوت جیجی اور آپ کے قاملین پرتبرا كيا اوراتكركووبال سينكال ديايس كبيل سي جوركر كجهيد اورجهيد سي عامل موسل كولكما كدمارا استقبال كرد كونكدسسين مارے ساتھ ہے عامل موسل کے عمرے شرکوآ راستہ کیا گیا اور وہ عامل جبت سے لوگوں کے ساتھ جھمیل تک ان کے استقبال ك ليكي بعض اوكوں نے يوچنا كدكيا خر ہے كہنے لكے كدايك خارجى كاسريزيدك ياس ليے جارے إلى ايك مخف نے كما ات قوم یکی خارتی کاسرنبیں بلکمسین بن علی کاسرے جب اوگوں کو بیمعلوم ہوا تو چار ہزار افراد قبیلہ اوس وفزرج کے تیار ہوئے تا کا شکر کے ساتھ جنگ کریں اور سرمبارک لے کر دفن کرویں شکریزیدنے جب سے کیفیت دیکھی تو وہ موصل میں واخل نہ ہوا اور تل اعضر سے عبور کیا بھر جبل سخار میں گئے اور وہاں سے نصیبیں میں وار دہوئے وہاں سے عین الور داوراس سے گذر كيا وعوات كي طرف محت اوراس من داخل مونے سے پہلے دعات كے عامل كو خط لكھا كدوہ ان كااستعقبال كرے وہال كے عامل نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بری عزت کے ساتھ شہر میں لے کیا اور سرمبارک کوظہرے لے کرعمر تک زحبہ میں انصب كنيركمااوروبال كولوك دوكرويول من بث كتايك كروه خوشى منا تااوردوس اكرييزارى كرتا تعالى وه رات كشكريزيدن شراب نوشی میں گذار دی او دوسرے دن وہاں سے روانہ ہوئے اور قنسرین کی طرف کئے وہاں کے لوگوں نے انہیں راستہ ندویا اوران سے بیزاری اختیاری اور انہیں لعن طعن کیا اور پتھروں کا نشانہ بنایا۔ لبذا وہاں سے چل کرمعرة العمان میں جا پہنچ اور وہاں کے لوگوں نے ان کی آؤ کیکت کی اوران کے لیے کھا نا پینا حاضر کیا ایک دن بیوبال رہے اور وہال سے شیرز کی طرف مکتے وہاں کے لوگوں نے انہیں محصنے ندد یا اس وہاں سے كفر طاب كى طرف محتے وہاں كے باسيوں نے مجی نہیں شہر میں داخل ندہونے دیا اور الکرین ید پر بیاس کا ظبرتھا جننا خول نے ان سے التماس کیا کہ ہمیں یانی دووہ کہنے لگے ہم تہیں یانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں مے جس طرح تم نے حسین اور ان کے اصحاب کوتشناب شہید کیا ہے تو وہاں سے سیبور میں گئے وہاں سے ایک گروہ نے ابلمیت کی جمایت میں فشکر سے جنگ کی جناب ام کلوم نے اس شہر کے لوگوں کے جن میں دعا کی کدان کا یانی خوشگواراوراجناس ك زخ ارزال بول اورظالمول كي دسرس معفوظ ربي جروبال سيهاة كي طرف كي اوروبال كوكول في درواز ب بندكر لئے كر ليے اور انبيل آنے ندد يا لبذا وبال سے مص سے بعلب كے الل بعلبك فوشحال موت اور انبول نے دف وساز بجائے جناب ام کلوم نے ان پرسیبور کے برعس برد عا ونفرین کی مجروبال سے صومعدرا بب سے عبور کیا اور وہال سے شام کی طرف مججة

مريخ شروا تعات ع جواس كتاب من بي جوابوضف كالحرف منسوب باس كتاب من كالل بهائي روضة الاحباب اور

روضة الشهداء وغيره مل بهت سے قضا يا متعددوا تعات اور بهت سے كرامات اللهيت اور سرمقدس كان من سے غالب منازل ك متعلق نقل ہوئے ہیں چونکہ تفصیل سے درج کرنا اس مختر کتاب کے منافی ہے لبذاہم یہاں چدوا تعات پر قناعت کرتے ہیں اگر چہ ابن شمرآ شوب نے مناقب می فرمایا ہے کہ آپ کے مناقب میں سے دہ ہیں جوان مشامدے ظاہر ہوئے جنہیں مشہد الراس كمتے ہيں اوروہ كربال سے لے كرعسقلان تك ال ك درميان اورموصل نصيبن حماة حمص اورده فيره ميں بين اوراس عبارت سے معلوم موتا ہے کدان میں سے برمنزل میں مشہد الراس تھا اور وہاں اس سرمقدس سے کرامت ظاہر ہوئی ہے بہرحال ان واقعات وکرامات میں ہے وہ کرامت ہے جو فاضل اشفی کی روصتہ الشہداء میں مسطور ہے کہ جب الشکریز پدموسل کے پاس پہنچا اور وہاں اطلاع دی مئی تو اہل موصل راضی ندہوئے کدمر ہائے شہداء اور اہل بیت شہر ہیں وارد ہول۔شہر سے ایک فرسخ دوران کے لیے سامان خور دونوش جمیجا گیا اور انہوں نے وہاں قیام کیا اورسرمقدس کوایک پھر پرر کادیا خوتکا ایک قطرہ حلقوم مبارک سے اس پھر پر گرااس کے بعد برسال عاشوراء كون تازه خون ال يقر ع نكل تما اوراطراف وجوانب كوك وبالجع موكرع اوارى قائم كرے تصاوريكيفيت عبدالملك بن مروان کے زمانہ تک ربی پہال تک کماس لعین نے حکم دیا تواس پھر کوا کھاڑ دیا گیالوگوں نے اس پھروالی جگہ پرایک گنبد بنایااور اس کا نام مشہد النقط رکھااور دوسراحران کا واقعہ ہے جو کہ کی ایک کتابوں میں ہے اور کتاب سابق میں جی تحریر ہے کہ جب شہداء کے سرول کوقید یول سمیت شرحران میں لے گئے لوگ دیکھنے کے لیے باہر أے اس شرکے ایک بهودی بیٹی نامی نے دیکھا کہ سرمقدی کے لب حرکت کردہے ہیں وہ قریب آیا تو اس نے سنا کہ آپ اس آیت کو تلاوت فرمارہے ہیں۔وسیعلموالذین ظلمواای منقلب يعقليون عنقريب ظالمول كومعلوم موجائع كاكدوه كس بازكشت كى طرف لوث بي اساس بات سي تعجب موا-اس في داستان پوچی جباے بتایا گیا تواس پر دفت و رحم کی کیفیت طاری موئی اس نے اپنا عمام کوٹے کرے خواتین علویات میں تقسیم کیا اور اس کے پاس ریشم کا ایک فکڑا تھا ہزار دینارسمیت وہ سیرسجاڈ کی خدمت میں ہدید کیا قیدیوں کے موکلین نے اسے روکا تو اس نے تلوار سونت لی اوران میں سے یا نچ افراد کو تل کر کے اسلام قبول کرنے کے بعد شہید ہوا اور اس نے مذہب اسلام کی حقانیت کی تصدیق کی اس کی قبر حرآن کے دردازہ کے پاس ہاور یکی شہید کی قرمشہورہاس کے پاس دعاموتی ہاور یکیٰ کے واقعہ کی طرف زریر کاوقعہ ہے جوعسقلان میں ہوااس نے دیکھا کہ شہرآ راستہ ہوگیاہے جب اس نے حالات معلوم کے اور مطلع ہواتو وہ امام علی بن الحسین اور خواتین عصمت کے لیےلباس کیکر آیااور موکلین نے اسے زخمی کرویااور یہ بھی بعض کتب میں منقول ہے کہ جب شمرهما ہیں پنچ تو وہاں کے لوگول في اللبيت كا حايت كى جب جناب ام كلثوم كوان كى حايت كاعلم بواتوفر ماياس شركاكيانام ب بتايا كميا كدهاة فرمايا فدااس كى برظالم كيشر سيحمايت كرماورايك واقعه مقط جنين كاب جوحلب كزديك مواحموي فيمجم البلدان مين كهاب كهجوثن حلب شمر کی مغربی طرف ایک بہاڑے کہ جہال سے سرخ تا دبالکلاہ اور دہاں اس کی کان ہے کیکن وہ کان اس وقت سے بیکار ہو چکی ہے جب سے اہل بیت حسین بن علی علیم السلام کووہاں سے گذارا کمیا کیونکہ ان کے درمیان امام حسین کی ایک زوجہ حاملہ تعیس ان کا بچہوہاں سقط ہوگیا پس انہوں نے انہیں برامملا کہااور کھانا پانی دیئے سے افکار کردیا۔ پس اس مخدورہ نے انہیں بددعادی۔اب تک جوفض اس کان

یس کام کرتا ہے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور اس پہاڑ کے قبلہ کی جانب اس سقط کامشید مشہد البقط اور مشہد الدكة كے نام سے مشہور ہےاوراس مقطشدہ نے کانام حس بن سین ہے۔ مولف کہتا ہے کہ میں اس مشہد کی زیادت سے مشرف ہو چکا ہوں اوروہ حلب کے قریب ہے اور وہاں کے لوگ اسے مس تعبیر کرتے تھے بڑی او تجی عمارت ہے اور وہ مثبد بڑے بڑے بھرول سے بنا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت ملب کی جنگ کی وجہ سے وہ خراب پڑا ہوا ہے اور صاحب سمت السر نے ابن طی سے قل کیا ہے کہ اس نے تاریخ طب میں کہاہے وسیف الدولدنے طب سے باہروالے مشہد کی تعمیر کرائی چونکداس نے حلب میں اپنے مناظر سے ایک رات و يكما كداس جكد سنورتابال ب- جب مع بوئي تووه سوار بوااوروبال جاكرتكم دياكداس جكدكوكمودا جائة وبال سايك بتفرطا جس پر اکھاتھا کہ بچسن بن حسین بن علی این ابی طالب ہے اس نے علو بین وسادات کوجع کیا اور ان سے اس کے متعلق سوال کیا توان میں ہے بعض نے بتایا کہ جب اہلید کوقید کر کے برید کے زمان میں صلب سے گزارا کیا توامام حسین کی ایک زوجہ نے بہال بچے مقط کردیا پی سیف الدولہ نے اسے تعمیر کرایا۔ فقیر کہتا ہے کہ اس مقام شریف میں شیعہ حضرات کی قبور ہیں۔ ابن شہر آشوب ابن منیراورسید عالم فاصل تقد جلیل ابوالیکارم بن زہرہ کامقبرہ وہیں ہے بلکہ بی زہرہ جوحلب میں ایک شریف خاعدان تعاان کی تربت وہاں مشہور ہے ایک وہ واقعہ ہے جود برراہب میں واقع ہواا کثر مورخین شیعہ دی نے اپنی کتب میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ قل كياب اوران سب كاخلاصه يه ب كرجب ابن زياد ملعون كالشرف ديردابب كقريب قيام كياسرامام سين كوصندوق ميل ركعا اورتطبراوندی کی روایت کےمطابق اے نیزہ پرنصب کیا اور اس کے گرداگرد بیٹ کراس کی گرانی کرنے گےرات کا پھی حصہ انہوں نے شراب خوری میں گزارااور خوشی مناتے رہے پھر دستر خوان بچھا کر کھانا کھانے لگے تواجا تک انہوں نے نے ویکھا کہ ایک ہاتھ دیرکی دیوارے لکلا۔ارواس نے لوہے کے کلم سے پیشعرویرکی دیواریرخون سے لکھا۔

اترجوامةً قتلتُ حسيناً شفاعة جدة يومالحسابٍ

کیاوہ امت جس نے حسین گوتل کیا ہے قیامت کے دن اس کے نانا کی شفاعت کی امیدر کھتی ہے وہ لوگ نے بہت ڈر سے ان میں سے بعض المحے تا کہ اس ہاتھ اور قلم کو پکڑلیں تو وہ فائب ہو گیا۔ جب واپس آ کراپنے کام میں مشغول ہوئے۔

تودوباره ده باتحالم سيت ظاهر بواادراس في يشعر لكما-

فلاوالله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العناب

نہیں خدا کی شم ان کا کوئی شفاعت کرنے والانہیں اور وہ قیامت کے دن عذاب میں ہوں گے دوبارہ انہوں نے چاہا کہ اس ہاتھ کو پکڑیں مجروہ م ہوگیا جب وہ اپنے کام میں مجرشنول ہوئے تو وہ ہاتھ باہر آیا اور اس نے بیشعر کھا۔

وقال قتلو الحساين بحكم جور

وخالف حكيهم حكم الكتاب

انبول نے ظالم کے علم سے حسین ول کیا اور ان کاریکم کتاب خدا کے علم کے خالف ہو و کھا نا حضرت کے سرے تاببانوں کے لیے ناخوشکوار مااور و و و و بیم میں سو محکے آ دمی رات کے وقت رابب کے کان میں آ وازگونی جب اس نے کان لگا کرستا تو ذکر تسيح وتقديس الى اسے سنائى ديا وہ الحم محرا موااوراس نے ايناسروير كوريج سے بابرتكالاتواس نے ديكھا كہ جومندوق ديرك یاس رکھا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ نور آسان کی طرف ساطع ہے اور فرشتے فوج ورفوج آسان سے بیجے اتر رہے ہیں اور وہ کہتے بن-السلام عليك يابن رسول الله السلام عليك يااباعب الله صلوة الله وسلام عليك - رابب كويد كوكر بہت تجب موااوراے جزع شدیداورفزع مولناک عارض مواروہ ای طرح رہایہاں تک کہتار کی شب زائل موئی اور مغیدی صبح مودار ہوئی ہی دہ اسے گرے سے باہر لکلا اور شکر کے درمیان آیا ہو جھا کے رئیس لشکر کون ہوگوں نے بتایا کہ خولی آھی علیہ اللعدید وخولی کے پاس آیااور کینے لگا اس صندوق میں کیا ہے۔ اس نے کہا ایک خارجی کاسر ہےجس نے عراق کے علاقہ میں خروج کیا تھا اورمبیداللد بن ذیاد نے اسے قل کردیا اس نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے خولی نے کہا حسین بن ابی طالب اس نے پوچھا اس کی ال كاكيانام تعاتوانبول نے كما فاطمرز برادخر محمصطفي رابب نے كماتمبارے لياس كام كى وجدے ملاكت بوجوتم نے كيا ہے ب شک ہارے اخبار وعلاء نے بچ کہاتھاوہ کہتے تھے جب شخص آل ہوگا تو آسان سے خون برسے گااوریہ چیز پیغبریاوسی پیغبر کے بغیر نہیں ہوتی اب میں تمہیں سے خواہش کرتا ہوں کہ ایک مھنٹے کے لیے جھے بیسر دے دو پھروالی لے لیناوہ کہنے لگا ہم اس سرکو با ہرنہیں نکالیں مے گریزید بن معاویہ کے یاس تا کہ اس سے انعام حاصل کریں۔راہب نے کہا تیراانعام کتنا ہےوہ کہنے لگادی ہزاردرہم کی تقيلى دەرابب كېنىكايتويى بى دىسكا بول خولى نىكالىك دەراب تىلىك ياكبى بىلدى براردرىم تىلىك كىلدون نے وہ مبلغات وصول کتے اور ان کی صرائی کرنے کے بعد انہیں دو تھیلیوں میں رکھ کر دونوں کوسر بمبر کیا اور اپنے خزا نجی کے سپر دکرویں اوروه مرمطبرایک تحفظ کے لےاس راجب کے سپر دکردیا۔

پی راہب وہ سرمبارک اپنے گرج کے اعدر لے گیا اور اسے گلاب کے ساتھ دھویا اور مشک وکا فور سے معطر کیا اور اپنے سجاد سے پررکھ دیا اور نالہ وگریہ کرنے لگا اور سرا فور سے حرض کیا خدا کی شم اے اباعبداللہ میر سے گراں ہے کہ بیل کر بلا میں موجو ذبیں تھا تا کہ اپنی جان آپ پر قربان کرتا اے اباعبداللہ جب اپنے جد بزرگوار سے ملا قات کر بن تو گمرای وینا کہ میں نے کہ شہادت پڑھا ہے ۔ اور آپ کے سامنے اسلام لایا ہوں پھراس نے کہا۔ اشھی ان لاالمه الاالله و حد ہلا شریا لیا و الشھی ان کو است کیا۔ اشھی ان لاالمه الاالله و حد ہلا شریا کہ جد گر جا واشھی ان علیا ولی الله ۔ لیس راہب نے سرمقد س والی کردیا اور اس واقعہ کے بعد گر جا سے فلا اور بہاڑوں میں رہنے لگا اور عبادت میں زندگی گر ارکر اس نے وفات پائی لی لئکر نے کوچ کیا۔ جب وشق کے قریب پنچ تو اس خوف سے کہ کہیں یزیدان سے وہ در ہم چین نہ لے لہٰ دا کہا کہ وہ دونوں تھیلیاں لائی جا کی جب ان کی میری تو ڈکر دیکھا تو وہ در ہم کو سے جے سے اور ہم طرف لا تحسین الله خافلا عما وونوں تھیلیاں لائی جا کی جب ان کی میری تو ڈکر دیکھا تو وہ در ہم کو سے جے سے اور ہم طرف لا تحسین الله خافلا عما

يعبل الظالبون اوردوس طرف وسيعلم الملى ظلبوااى منظلب ينظلبون كما بواتما فولى كنه لكاس رازكو پيده ركمنا اور فود كنه لكا ناالله وا نااليه و اجعون خسر الدنيا والاخرة - ين دنياد آخرت يس خماره كيا اوركها كدوه كوكل بروى نهريس وال ديج جائي جوكد مثق كي ايك نهري -

# ساتوين فصل

اہل بیت رسول خدا کاسروں کے ساتھ شام میں داخل ہونا

فیخ کفی فیخ بہائی اوردوسرے علانے قل کیا ہے کہ ماہ صفری چہلی تاریخ کوسر مقدس امام حسین دھت لے آئے اوروہ بن امیدی عید کا دن تھا کہ جس میں اہل ایمان کے حزن و طال تازہ ہوئے میں نے کہا ہے اور بیرت ہے کہ کہا جائے۔

> كانت ماتم بالعراقِ تعدها أموية بالشام من اعيادها

علامہ مجلی جلاء العیون میں فرماتے ہیں کہ بعض کتب معتبرہ میں روایت ہوئی ہے کہ ہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں شام گیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت آباد شہر ہے جس میں اشجار وانہار زیادہ ہیں او نچ کل اور بے شار مکانات ہیں میں نے دیکھا کہ بازاروں کی آئینہ بندی ہو چکی ہے۔ اور پر دے لئے ہوئے ہیں اور لوگوں نے بہت زینت کی ہوئی ہے اور دف و فقارہ اور قسم و قسم کے سازیج رہے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کیا آج کوئی ان کی عید کا دن ہے۔ میں نے پچھاکوگوں سے بوچھاکیا شام میں کوئی عید کا دن ہے جو ہمارے ہال مشہور مند ہو۔ وہ کہنے لگا اے فیٹ کیا تو اس شریس مبافرے میں نے کہا کہ میں ہمل بن سعد مول میں رسول خدا کی خدمت سے مشرف مواموں وہ کئے لگے اے سعد ممل تو تعب ہے آسان سے خون کیوں نہیں برستااورزین کیوں نہیں الٹ جاتی میں نے کہا کیوں وہ کہنے گئے کہ بیخوش اس لیے ہے کہ سرمبارک حسین بن علی عراق سے بزید کے یاس ہدیہ کے طور پر لارہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بجان اللہ سرامام حسین لارہے ہیں اور اس سے لوگ خوشی منارہے ہیں۔ میں نے بدچھا کہ س دروازے سے داخل کریں گے أنهول نے بتایا كەدردازه ساعت سے ميں اس درواز ے كی طرف فورز كمياجب درواز سے تحريب پنجا تو ديكھا كەكفرومنلات كے حبند ے کے بعددیگرے لارہے ہیں۔اجا تک میں نے دیکھا کہ ایک سوار آرہاہے۔کہ جس کے ہاتھ میں ایک نیز ہے اوراس نیز ہ پرایک سرنصب ہے۔جوسب سے زیادہ رسول خدا سے شاہت رکھتا ہے پھر میں نے بہت ی عورتیں ادر بچے دیکھے جو نظے اونوں کی پشت پرسوار منے پس میں ان میں سے ایک کے پاس کیا۔اوراس سے یو چھا کہتم کون ہوکہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ میں نے کہا كمين آپ كناناكامحالي مول-اگركوئي خدمت موتوجهے بتائے-جناب سكيند فرمايا كداس بد بخت سے كوكر جس كے ياس میرے پدر بزرگوارکا سرے کہ وہ اسے جارے درمیان سے تکال کرآ کے لے جائے تا کہ وہ لوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہوں۔ اورہم سے نگابیں ہٹالیں اور حرم رسول خدا کی اتی بے حرمتی نہ کریں ہل کہتے ہیں کہ میں اس ملعون کے پاس کیا کہ جس کے پاس مرسرور تفااور میں نے کہا آیامکن ہے کہ میری حاجت پوری کرواور چارسوسرخ دینار جھے سے لےلووہ کہنے لگا تیری کیا حاجت ہے میں نے کہا كميرى حاجت بيب كميرمبارك أن كروميان سانكال لعجاد اوران كي مح ليجاو اس في ووزرومال مجهس ليليا اورمیری بیر حاجت بوری کی۔ابن شمراً شوب کی روایت کی بناء پر جب اس زرکووه صرف کرنے لگے تو ده سب بقر سیاه موچکا تھااور برایک کے ایک طرف ولا تحسین الله غافلاً عمایعمل الظالمون اور دوسری طرف وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون - المعاتمااورقطب رادندي في منهال بن عمرو سروايت كى كدوه كبتا بكرخدا كالتم مي كرمش مي دیکھا کدسرمبارک امام حسین کی نیزه پرنصب کئے ہوئے تھے۔اور آپ کے آھے آگے ایک مخص سورہ کہف کی تلاوت کررہا تھا۔جب وه ال آيت تك بنج كم امر حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانومن اياتنا عجباً ـ توقدرت فداس مقدل الم حسین نے گفتگو کی اور زبان میں میں کہا کہ میرا معاملہ اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ عجیب ہے اور بیا شار مدے حضرت کے اپنے خون كامطالبكرنے كے ليے رجعت كرنے كم تعلق ان كافرول نے الى حرم واولا دسيدانبياً كومجد جامع دهن كى اس جكد كراكرويا جال قيديون كوكم واكرت تفيس الل شام ميس الك بورها آدى ان حقريب آيا وركب لكاحم ال خداى جس فيهي و المرا اور شرول کوتمهارے مردول سے راحت وآ رام دیا اور پزیرکوتم پر تسلط اور غلبددیا جب وہ اپنی بات کو پورا کرچکا تو امام زین العابدين فرمايا عض توفر أن يرها بال في كماكه بال فرماياية يت يرجى عول لا استلكم عليه اجرا الا المودة في القربي-اس في كماكم بال فرماياوه بم بيل كم فن كل مودت كوفداف رسالت كي مردوري اوراج قرارديا ب محرفرماياكيا ية يت روعى مه كد وات ذالقربي خقف كن كابال فرمايا وه ماراح بمين عطافر ما مي كياية يرجى م-واعلموا انما

غدمت من شی فان الله خسهٔ وللرسول ولذی القربی کیخ لگاکه بال فر ما وه دوی القربی بم بی جوآ محضرت کے اقرب قربا بی کیا یہ آیت پڑی ہے۔ انما یویں الله لیا بعب عد کھ الرجس اهل البیت ویطهر کھ تطهیداً کئے لگال فرما یا وہ ہم الل بیت رسالت بیں کہ جن کی طہارت کی گوائی خدائے دی ہو دو اور هام درد نے لگا در این باتوں پر پشیان ہوا دراس نے اپنے سرے عام ہو یک ویا در کہا خدا یا بی تیری بارگاه بی آل محرکے جن وائس میں سے شمنوں سے بیز اری چاہتا ہوں۔ محرضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آگر میں آو بھری تو با اس محضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آگر میں آو بھری تو بوقائل تبول ہے۔ فرما یا اس محض نے تو بھی جب اس کی خریز یدکو بھی تو اس نے اس کی خریز یدکو بھی تو اس نے اسے آگر کرادیا۔

حضرت امام محر باقر سے مروی ہے کہ جب سیدالشہد او کی اولاد بہنوں اور عزیزوں کو یزید کے پاس لے محکے تو انہیں ایسے اور عزیزوں کو یزید کے پاس لے محکے تو انہیں ایسے اور عمل شام میں سے ایک شق کہنے لگا ہم نے ان سے زیادہ خوبصورت قیدی نیس دیکھے تقرقو جناب سکیند نے فرمایا اے اشقیام ہم آل محمل اللیکی ہیں۔ انتھی۔

شیخ جلیل وعالم خیرحسن بن علی طبری جوعلامہ و محق کے ہم عمر سے کتاب کا ال بہائی میں جو چھ سوسا ٹھ سال ہے ہی پہلے ک

تصنیف ہے۔ اہل بیت امام حسین کے شام میں وارد ہونے کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ اہلیت کو کوفہ ہے لے کرشام تک ہر ہتی میں

لے گئے یہاں تک کہ شام ہے چارفر کے دوردہ گئے۔ ہر استی ہے لے کرشہر تک کوگ ان پر چیزیں پھینکتے سے اوردشن میں شہر ک

درواز بے پر انہیں تین دن تک رو کے رکھا تا کہ شہر کو آ راستہ کیا جائے اس کی اس طرح اکینہ بندی کی گئی کہ آئ تک کسی نے الیسی

آرائش نہیں دیکھی تھی۔ پانچ لاکھ کے قریب مرد کورتیں دفوں کے ساتھ اوران کے امیر در کیس طبل وکوں بوت و دبل کے ساتھ باہر نکلے اور

میں برامرداور کورتیں رقص کرتے دف و چنگ درباب بجاتے ان کیا سنتھ بال کے لیے آئے تمام علاقہ کے لوگ اپنے ہاتھ اور پاؤں

مہندی سے ربھے ہوئے اور آٹھموں میں سرے لگائے ہوئے سولہ رہے الاقل بدھ کے دن شہر میں گئے لوگوں کی کثر ت سے ایے معلوم

ہوتا کو یا قیامت بریا ہے۔

کہ جیں محراکی طرف کیا تو لوگوں گی کوت کھوڑوں کی جہتا ہے بوق وطبق کے کوں دونو ف سے محشر پر پا تھا جی نے دیکھا کہ ہوا والے اعظم (پڑالکر) آپنچا۔ جس نے دیکھا کہ مرول کو نیزوں پراٹھائے ہوئے لارہ بیاں سب سے پہلے جناب عہاس کے ہرکولائے اور مرول کے بیٹچا الل حرم حسین شے امام حسین کے مرکود یکھا کہ جس سے فیکو وقتام اور نویظیم پھوٹ دہا تھا۔ دیش مبارک مدور تھی اور آپ کی جس سفید بال سیاہ بالوں سے ملے ہوئے سے اور وحمد سے مختاب کیا ہوا تھا اور آپ کی آ تکھیں اور کی طرف تھی اور آپ کی اس میں نیا ہوئی تھیں اور ہوا آپ کی ایک میر مسل سے اور کئیرہ مائی آب ان کی طرف تھی اور آپ کی آب تکھیں اور کی طرف تھی اور ہوا آپ کی ایک میر سائل کہ اور آپ کی آب کھیں اور کی طرف تھی ہوئی تھیں اور ہوا آپ کہ میں نے دیش مبارک کو دا بھی با میں حرکت دین تھی ۔ ایما معلوم ہوتا تھا کہ امیر الموشین علی ہیں ۔ عروین منذر ہدائی کہتا ہے کہ میں نے جناب ام کلاؤم کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فاطر الزہرا ہیں۔ پر ائی چادر اُن کے مرپر پر تھی اور اپنے چرے پر دوئے بند با تد سے جناب ام کلاؤم کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فاطر الزہرا ہیں۔ پر ائی چادر اُن کے مرپر پر تھی اور اپنے چرے پر دوئے جس نے رویے ہوئی اور اپنے کہ اس میر سے اس موسی تھی ہوتا تھا کہ واحل اللے ہوئی دوئے ہیں اور اپنے کہ دوئے ہوئیا ہوئی کو بردے ہم مشت و درجت میں جنا ہیں ہوئی کو ایسا موسی کو گھی جن دوئے جس نے اس میں کو ہوئی کی دوئے ہوئی کو دیکھا تھی کو ہوئی کو ایسا تھی کو دوئے ہیں کو دیکھا تھی کو دوئے ہیں کو میں خر میں جاتا کہ وہ مرحسین کو آب کے لے جائے اور مستورات سے دور رہے دوئی طرح ہے تا کہ وہ مرحسین کو آب کے لے جائے اور مستورات سے دور رہے دوئی طرح ہے تا کہ وہ مرحسین کو آب کے لے جائے اور مستورات سے دور رہے دوئی طرح ہے تا کہ وہ مرحسین کو آب کے لے جائے اور مستورات سے دور رہے دوئی طرح ہے گئے۔ کی اس میٹ دوئی کو گھی گئے۔ کی اس میٹ دوئی کو میں کی گھی کی کی دوئی کی کی کو دوئی کو کو کو گھی کی کہ دوئی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کر کو کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کر کی کی کر کو کو کر کی کو کر کو کی کو کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کر کی کر کی کو کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کی کو

## آ تھویں فصل

اہل بیت علیہم السلام کا پزید عین بن معاویہ کے دربار میں ورود

شیخ مفیدفر ماتے ہیں کہ سید جاڈ نے شام کے راستہ میں ان کافروں میں ہے کسی ہے بھی کوئی بات نہیں کی اور یزید کا سے فقرہ کہنا شاید اس لحاظ ہوتا کہ لوگوں کو یہ باور کرائے اور سمجھائے کہ میں نے آل حسین کا تھم نہیں دیا تھا اور ندمیں اس پر راضی تھا کی ایک مورضین نے لکھائے کہ جس وقت اہل ہیت کے ورود کی خبر یزید کودی گئی ہے تو ووہ قصر جیرون میں اس کے نظار سے کی جگہ میں تھا جب اس کی نظر سر ہائے مہارک پر پڑی تو اس نے طرب ونشاط میں سیدوا شعار پڑھے۔

لما بدت تلك الحبول واشرقت تلك الشهرس على رُبي جيرونِ نعب الغراب فقلت صح اولاتصح فلقد قضيت من العزيم ديوني

۔ (مترجم عرج کرتا ہے کہ اس فصل میں یہ بات جوکھی گئی ہے کہ یزید نے کہا میں حسین کے آلی کرنے کے بغیر بھی راضی ہوجا تا۔ اور اگر میں خود موجود ہوتا تو حسین کومعاف کردیتا۔ یہ بعد کے واقعات اور دیگر حقائل تاریخیہ کے منافی ہے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ جب حالات بہت ناساز گار ہو گئے ہول تو اس نے عوام کو دھوکہ ویٹ نے لیے بھی یہ جملہ کہا ہوور نہ یہ جرام زادہ جس نے پہلے خط میں یہ کھاتھا کہ اگر میری بیعت نہ کریں تو سرتھ کم کراو۔ وہ دل سے کیسے یہ فقرہ کہ گئال کھی پی جملہ کہا ہوور نہ یہ جرام زادہ جس نے پہلے خط میں یہ کھاتھا کہ اگر میری بیعت نہ کریں تو سرتھ کم کراو۔ وہ دل سے کیسے یہ فقرہ کہ گئال کھی پی خط میں بیعت نہ کریں تو سرتھ کم کراو۔ وہ دل سے کیسے یہ فقرہ کہا گئال کہ بیٹھرہ فیریٹ کا خبیث ترین پھل ہے )

جب بداون اور قاب جیے چرے جرون کے ٹیلوں پر ظاہر ہوئے تو کو ابولئے لگا میں نے اس سے کہا کہ تم چینو یا نہ چینو میں نے تو اپنے غربی سے قرضے چکا لیے ہیں اس لیمد کی مراد کفروز ندقہ کا ظہار تھا اور دسول خدا سے بدلہ لیما تھ ایس قبا و اجداد اور قبیلہ کو جنگ بدر میں قبل کیا تھا میں نے ان کے خون کا بدلہ آپ کی اولا و سے لیا ہے جیسا کہ صراحت کے ساتھ اس مطلب کفر آمیز کو ان اشعار میں جو این زبری کے اشعار میں تعنمین کئے متے جب اہل بیت اس کے دربار میں آئے بیان کرتا ہے۔

#### قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلنا قتل بدر فاعتدل

ہم نے ان کے مردارد ل کول کیا ہے اور قل بدر کے ساتھ اس کا مواز نہ کیا ہے تو وہ برابر بیٹا ہے بہر حال جب سر ہائے مقد سہ کوال در بار شوم میں داخل کمیا گیا تو امام حسین کا سرمبارک مونے کے ایک طشع میں رکھ کریزید کے پاس رکھا گیا اور یزید جو ہر وقت شراب بیتا تھا اس وقت بھی شراب میں مخور تھا اور وہ اپنے وشمن سے سرکود بھے کر بہت شاد وفرح تاک ہوا۔ اور اس نے بیا شعار کے۔

اے دہ کہ س کاحسن اس کے ہاتھوں سے چمکنا ہے جو چاندی کے طشت میں چک رہا ہے گویادہ گلاب کے دو پھولوں میں گھرا ہوا ہے تاری تلوار کی ضرب کیسی تھی۔ اے حسین میں نے اپنے دل کے کینے کو خون حسین سے شفا بخش ہے کاش وہ ہوتے جو جنگ خین میں موجود تھے۔ وہ میری حسین کے ساتھ کارکردگی کودیکھتے۔

شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جب آ محضرت کا سرول کے ساتھ اس کے پاس رکھا گیا تو یزید ملعون نے بیشعر پڑھا۔ (ترجمہ) ہم ایے لوگوں کے سرول کو بھاڑتے ہیں جو ہمیں عزیز سے اور وہ زیادہ نافر مان اور ظالم سے یکی بن جم مروان کا بھائی پڑید کے ساتھ دربار میں بیٹیا ہوا تھا اس نے بید دواشعار پڑھے۔ (ترجمہ) وہ جم جو مقام طف کے قریب پڑا ہے۔ وہ زیادہ قرابت قربید کھتا تھازیاد فلام کے بیٹے کہ جس کا نب جھوٹا ہے سمیدی نسل تو کنگریوں کے برابر ہے اور رسول کی بیٹی کی نس ٹیس دی برید نے اس کے سید پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ خاموق رہو ۔ یعنی اس محفل میں آلی زیادی شفاعت وقباحت کو بیان کرتا ہے اور آلی ہیں ۔ کی تلا ہے اس کے سید پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ خاموق رہو ۔ یعنی اس محفل میں آلی زیادی شفاعت وقباحت کو بیان کرتا ہے اور آلی ہی گات وکی پراظہار افسوں کرتا ہے معصوم سے روایت ہوئی ہے جب امام حسین کا سرمطہر دربار پڑید میں لے آئے تو اس نے تو اس نے جات شراب بڑی مبارک ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ڈمن کا سر ہمارے پاس رکھا ہے اور ہم خرم ودلٹا دہیں امام حسین آپ کے پرر گرار اور وجدنا مدار کو برا ہملا کہتا تھا اور جب تمار ہازی میں اپنے تریف پر غالب آتا تو تین بیالے شراب کرتا بھوں میں سے بررگوار اور وجدنا مدار کو برا ہملا کہتا تھا اور جب تمار ہازی میں اپنے تریف پر غالب آتا تو تین بیالے شراب کے زہر مارکرتا شروب سے بور اس کے تو میں اس سرور گو کھی کرامام حسین پر مسلوت ہم تی وہ موسوں میں برا سے سے خوم قطرے اس طشت کے پہلو میں چھیکا کو جس میں اس سرور گرام مقدر کی کو دیکھ کرامام حسین پر مسلوت ہم جو تاروں جتنے کو دیکھ کرامام حسین پر مسلوت ہم جو کو ان نہوں نہوں ۔ اور کا کر مقد کر ایک بہائی میں وال نے ادھی مارکہ کے دور کی دیکھ کرامام حسین پر مسلوت ہو کے اور کرائی دیا ہو ہو ہو کہ دور کا کر مقد کرامام حسین پر مسلوت ہو کہ کو کھی کرامام حسین پر مسلوت ہو کہ کو کھی کرامام حسین پر مسلوت ہو کہ کو کھی کرامام حسین پر مسلوت ہم کے گرامام حسین پر مسلوت ہم کے کہ معمول کی کرائی میں کہ کر بیا ہو کہ کو کھی کرامام حسین پر مسلوت ہم کے کہ کور کھی کرامام حسین پر مسلوت کی کھی کرامام حسین پر مسلوت کی کھی کرامام حسین پر مسلوت کی کھی کرائی کے کہ کو کھی کرامام حسین پر مسلوت کی کھی کرائی کی کھی کرائی کھی کو کھی کر کھی کر کی کی کر کھی کرائی کو کھی کو کھی کی کی کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کو کھی کر کھی

فی جلیل علی این ابراہیم تی حضرت صادق ہے روایت کرتے ہیں کہ جب سیدائشہد او کے سرمبارک کوعلی این الحسین اور
اسیران اللی بیت کے ساتھ یڈید کے پاس لے گئے تو علی این الحسین ہے کے میں طوق تھا یزیدان سے کنے لگا اے بی بید نے جب یہ قرو سنا تو
اس فیدا کی جس نے تیرے باپ تو آل کیا آپ نے فر با یا فعدا کی لعت ہواس پرجس نے میرے باپ تو آل کیا ۔ بی بید نے جب یہ قرو سنا تو
اس فیدا کی جس نے تیرے باپ تو آل کیا آپ نے فر با یا جب بی تھے آل کردو گئے تو رسول نورا کی بیٹیوں کوان کے گھرول کی ظرف واپس کون اسی کی میں اور کی طرف واپس کون کی اسید نے بید کے لگا تم ہی انہیں ان کے گھرول کوان کے گھرول کی ظرف واپس کون اور کی اس کے بید نے لگا تم ہی انہیں ان کے گھرول میں واپس لے جاد گئے سے طوق اتار نے لگا اس کے بعد کہنے لگا اس کی این الحسین تنہیں معلوم ہے کہ میرا اس سے کیا مقصد تھا نے فر با یا ہاں تو نے با پاک تو تی ہی گئے سے طوق اتار نے لگا اس کے بعد کہنے لگا اس کی این الحسین تنہیں معلوم ہے کہ میرا اس سے کیا مقصد تھا نے فر با یا ہاں تو و خدا در گذر کرتا ہے آپ نے فر با یا کہ ایسانیس پڑھی ۔ مااصاب کھ میں عصیب تے فیجا کسید ایسانی میں اور بہت سے گئا ہوں سے تو خدا در گذر کرتا ہے آپ نے فر با یا کہ ایسانی میں ہے جیسا تو نے گمان کیا ہے بی آ یہ ہمارے تن میں تازل ہوئی بلکہ ہمارے معلق ہے آپ کے فر با کہ ایسانی میں مصیب تے فی الارض بولا فی انف کھ اس کی خالے سے کہ بہ کوئی مصیب تے فی الارض بولا فی انف کھ الل فی کتاب میں قبل ان نبر اھا ۔ ان نبر اھا ۔ ان نے آپ دہ ہم میں بر مال پڑید نے تھی دیا۔ تو دہ ہم میارک طشت میں رکھ کر اس سے اور ہاس چرز پر جو تہمیں ال گئے ہے چرفر بایا کہ وہ لوگ ہم جی بر موال پڑید نے تھی دیا۔ تو دہ ہم میارک طشت میں رکھ کر اس

کے سامنے رکھ دیا گیا اور اہل ہیت ملیم السلام کواس کے پیچے کھڑا کیا تا کہ سرسین کو دیکھیں سید ہجادگی نگاہ جب اس سرمہارک پر پڑی تو اس کے بعد آپ نے بعد آپ نے بعد آپ نے بعض بھی بحر سے سرکا کوشت نہیں کھا یا اور جناب زینب کی نگاہ اس سرمطبر پر پڑی تو وہ برداشت نہ کر عیس اور ہاتھ بڑھا کر اپنا گریبان چاک کردیا اور صدائے محوون سے جودلوں کوزشی کرتی تھی ند بیشروع کیا اور فرماتی تھیں یا حسین اور بردیب اور کا خدا اے فرزند مکدوئی اسے فاطمہ زبرہ سید ہ نساء اور رسول گر شہزادی کے فرزند دلبند اس لیمین کے اہل مجلس تمام رونے گئے اور برید ید پلید خاموش تھا۔

پلید خاموش تھا۔

وهما يزيل القلب عن مستقرها ويترك زن الغيظ في الصدر واريا وقوف بنات الوحى عن طليقها كالي الإعادياً وقوف بها تشجين حتى الإعادياً

اوروہ چیز جوول کواس کی جگہ سے ہٹاوی ہے اور غیظ وغضب کے چھماک کوسید میں آگ لگادی ہے وہ سے شہر ادیوں کاان کے آزاد کردہ غلام کے سامنے کھڑا ہوتا ایس حالت میں جود ثمنوں تک کواندو بناک کردیتی ہے ہی کسی ہاشمید فاتون کی آواز نوحد وندب باند بولى جويزيد كريس موجودتم وإجبياه ياسيداهل بيتاة يابن محداه اعديده مورتون اوريتيم بجول كفريا درس اسدزنا زادوں کی تکوار سے قل ہونے والے جب حاضرین دربارنے بیند بدونو حد سنا تو وہ دوبار رونے کے لیکن یزید بے حیاد بے شرم ان کلمات ہے بھی متاثر ند ہوااس نے خزران کی چھڑی منگوائی اور ہاتھ میں لے کرآپ کے دندان مبارک پراگا تا تھااور وہ اشعار پڑھاتھا کہ جن میں سے بعض کا خلاصہ یہ ہے اے کاش بن اُمیے بڑے بوڑھے جو جنگ بدر میں مارے مخے۔ آج موجود ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان كے قاموں كى اولاد سے كس طرح انتقام ليا ہے اور وہ خوش ہوتے اور كہتے اسے يزيد تيرا باتھ شل نہ ہو كيونك تونے اجھا انتقام ليا ہے جب ابو برز واسلمی نے جودر بار میں موجود تھے اوررسول خدا کے ایک محالی تھے بیمظرد یکھا کہ یزیدا پن چھڑی حضرت امام حسین کے لب ہائے مبارک پر لگا تا ہے تووہ کہنے لگے۔اے پر بدوائے ہوتھ پر کیا حسین کے دانتوں پر خیزران کی چھڑی مارتا ہے حالانکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بین نے اور رسول خدا کود یکھا کہ آپ ان کے اور ان کے جمائی حسن کے دانتوں کے بوے لیتے اور انہیں چوہتے تے۔اور فرماتے تھے کہتم دونوں جوانان جنت کے مردار ہوخدا تمہارے قل کرنے والے کول کرے اوراس پرلعنت کرے اوراس کے ليجنم تياركر لے يزيدان كلمات سے آئ كول موكيا اوراك لعين نے حكم ديا كمانيس كھيت كرور بار سے باہر لے جائي اس وقت جناب زینب امیر الموشین کی صاحبزادی کھڑی ہوگئیں اورانہوں نے خطبہ پڑھاجس کا اردوتر جمہاس طرح ہے حمدوثنا اللہ کے لیے خصوص ہے جوعالمین کا پالنے والا ہے اور ورودسلام خواجہ لولاک اس کے رسول محداوران کی آل صلو قالتد علیم اجھین کے لیے ہے۔ ب حک خدا في ع فرمايا - ثم كان عاقبة الذين اساوالسوء ان كذبو بايات الله وكانو اجها يستعرون يمران اوكول كانجام جنہوں نے برے کام کے بول میہوا کہ انہول نے آیات خداکی تکذیب کی اور ان کا خدات اڑانے گئے حضرت زینب نے اس آیت سے اشارہ کیا کہ برید اور اس کے پیرو کار جو ضدا کے بافر مان ہو مجے ہیں اور جنہوں نے آیات ضدا کا انکار کیا ہے ان کی بازگشت جہم کی اس کے بیرو کار جو ضدا کے بافر مان ہو مجے ہیں اور جنہوں کرتا ہے کہ چونکہ تو نے بری سے اس کے تکمر و سے جی ہر آپ نے بری مسئور شروع کرویا کے تک کردیے ہیں اور اپنی قدرو مزدت بر حالی ہے اور تجے خدا کے بال زیادہ قرب حاصل ہوگیا ہے اس لیے تکبر و تسخور شروع کردیا ہے اور بالا کی بھوں چ حاتا ہے اور شادہ فرحان ہے کہ تجے سلطنت و نیادی لگی ہے اور ہماری کومت تیرا خالص مال ہوگئ ہے اس برید برید اور اپنی ہوری ہو حاتا ہے اور شادہ فرحان ہو کہ تیرا خالص مال ہوگئ ہے اس برید برید اور اپنی ہوری ہو حاتا ہے اور اپنی کریں کہم نے تو آئیں اس لیے مہلت و سے دی ہے تا کہ وہ ذیا ہو گیاہ کرلیں اور اان کے لیے ڈلیل کرنے والا عذاب ہے اسے آزاد کردہ کے بیٹے کیا ہوائی ہی بیٹیوں کو تیر یوں کو سے سے اسے آزاد کردہ کے بیٹے کیا ہوائی بیٹیوں کو تیر ہوں کو بیٹی پر دہ بھار کھا ہے اور دول فید اور کو تیران کی بیٹیوں کو تیر ہوں کی ہوئی ہوگئی ہو کہ بیٹیوں کو تیر ہو کی بیٹوں کو تیر ہو کہ کی بان سے کہ کہ تو نے اس کو حشمت و حرمت کی بردہ دور کو کہلی بدہ بھار کھا ہے اور مو کہ دیا ہے اور موائی میں ہر زوی کہ بیٹی ان کے ساتھ آئیں ہم اور آئیں ہم برخر و کے وور اور کمیندو شریف کا مطح نظر قرار دیا ہے جب کہ ان کے کہ موں اور پر ستاروں ہو گئی ہیں دریخ نہیں کر ہوگئی ہو کہ ہی ان کے کہ ہی ہوگئی ہ

لاهلو وااستهلوا فرحاً ثم قالو يايزين الاتشل

ليه وكاس وقت جب خدالن كى يراكند كى اورافتر ال كمجتم كريك كا اورا نكاحق في كالدرجورا وخدا بن قل مو كي بين ان يمتعلق بيكان تدكركده مرده بي بلكده وزنده بي اورايين يرودوكار كيهال رزق يات بي اورخدا تيرافيملدكر في كياورمم مصطفى تجم ے عاصت کے لیے اور جر کیل ان کی مرد واعات کے لیے کانی ہے اور وقت قریب ہے کہ وہ مخض جس نے تیرا ہاتھ مراز اور مجنے مسلمانوں کی گردن پرسوار کیا اورخلافت باطل تیرے لیے سفتر و برقر اررکی۔ بیجان کے گا کہ ظالموں کے لئے کتابراہدا ہے اور متہیں معلوم ہوجائے گا کہتم میں سے کس کے رہنے کی جگد بدتر ہے اور کس کے مدو گار زیادہ کمزور ہیں اگر گردن زمانہ اور مصائب روزگار نے جھے مجود کرویا ہے کہ میں تھے سے خطاب وکام کروں تو میں تیری قدر مزلت کو کم تیری سرزش کوظیم اور تھے تو ب کرنے کو زياده مجهتي مول كيونكه بيديا تنس تجدير، الزنبيل كرتيل إورتير سيدليه فائده مندنيس إلى ليكن آ تكعيل روري إلى اورسيني جل الشريل كتاعجيب وعظيم امري كدوه نجيب وشريف جوخدا كالشكري طلقا و(آزادكرده لوگول) كم باتھ سے تل موں اور ماراخون ان ك ہاتھوں بہے اور ان کے مند سے ہمارا خون نگلے اور اسے وہ نوش کریں اور ان پاک ویا کیزہ جسموں کی بیابان کے بھیڑ ہے کھ بدلحہ زیارت کریں۔ان مبارک بدنوں کو بجوؤں کے بچوں کی اسمی ذیبن پررگڑیں اسے بزیداگر آج تو جمیں اپنے لیے مال غنیمت مجتاب ۔ تو وہ وقت قریب ہے کہ پنیمت تیرے لیے غرامت و تاوان کا سبب بے جس وقت تخفیر سوائے ان کرتو تو ل کے پچھنیں نظر آئے گا جوتوآ کے بھیج چکا ہے اور خداا بے بندوں پرظلم نہیں کرتا اور ہماری شکایت اس کی بارگاہ میں ہے اور ہمیں اس پر بھروس ہے جو کروفریب توكرسكتا بده كر لے اور جوكوشش تجھ سے موسكتی ہے اسے مل میں لے آ اور مارى عدوات و شمنی میں كوئی كسر ندا محال كان سب ك باوجود خدا کونتم تو ہمارے ذکر کونبیں مٹاسکتا اور ہمدر دی وحی کوختم نہیں سکتا اور تو ہمارے انجام کی غایت اور انتہا کونبیس پاسکتا اور تو اپنے کردار کے ننگ وعارکودور نہیں کرسکتا تیری رائے جھوٹ اور کمزور تیری سلطنت کے دن تھوڑ سے تیری جماعت پراگندہ ہونے والی اور تیرادن گزرنے والا ہے جس دن کرمناوی حق ندا کرے شہادت وقتم کیا اور میں خداسے سوال کرتی ہوں کدوہ ہمارے شہداء کے اواب كى تكيل كرے اور مرون ان كے اجركوزياده كرے اور مارے درميان ان كاخليف وجانشين مواور مم يراپينا حسان كودائم رب كھودى ہے خداوندرجیم اور پروردگار مددگار اور وہرامر میں کافی اور بہترین ویل ہے۔ پزیدنے بیصلحت شمجی کہ جناب نینب کواس قتم کے سخت الفاظ اورشتم آمیز کلمات کے ساتھ مور دغضب وسخط قرار دے البندااس نے چاہا کہ کوئی عذر تراشے کہ عورتیں بیوشی میں نوحہ دزاری کی باتس کرتی ہیں اور اس قسم کی باتیں جگر جلے ہوئے لوگوں سے درست ہیں لہذااس نے بیشعر پڑھا۔ ترجما سے چھے الاکرنے والى تو قابل تعريف في ويكاركرنے والوں ميں سے باورنو حدكر نيوالوں كے ليے موت كتى آسان باس وقت يزيد نے درباريس حاضراال شام سےمشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا جاہیے ان خبیوں نے ایک گفتگو کی کہجس کا بیان کرنا مناسب نہیں اور ان كامقصدية تفاكة تمام وقل كرويا جائے نعمان بشيرور باريس حاضرتفاوه كينے لگااسے يزيدرسول خداان كے ساتھ جوسلوك كرتے تووه سلوک کرمسعودی نے نقل کیا ہے جب بزید کے الل دربار نے بیہ بات کھی توحضرت باقتر نے بات کرنی شروع کی اوراس وقت آپ دو سال چند مینے کے تھے پس آپ نے خدا کی جمد و ثناء کی چریز پد کی طرف رُخ کیا اور فرمایا تیرے دربار یوں نے جورائے دی ہوہ

اس کے خلاف ہے جوفرعون کے دربار بول نے موکی وہارون کے متعلق فرعون کے مشورہ کرنے کے وقت دی تھی جب کہ انہوں نے کہا تھا۔ ارجدوا خاہ اے اور اس کے جمائی کومہلت دواوراس گروہ نے رائے دی ہے کہ توہمیں قتل کردے اس کا بھی ایک سب ہے بزید نے بوچھا اس کاسب کیا ہے۔ فرمایا فرعون کے درباری حلال زادے شے ادر بیگروہ حلال زادے نہیں اور انبیاء اوراولا دانبیاء کو حرامزادے بی گل کرتے ہیں ہی بڑید بات کرنے ہے زکا اور خاموش ہوگیا۔

اس وقت بروایت سیدومفیدالی شام میں سے مرخ رنگ کے ایک محض نے جناب فاطم وفتر امام حسین کی طرف و کھ کر يزيدكا زُخ كيا اور كنف لكا إ امير الموشين هب ل حذه والجارب بيارى مجمع بخش و عد جناب فاطمه كهتى بيل كديه بات من كربيل کا نے لگی۔ اور میں نے خیال کیا کہ شاید یہ بات ان کے لیے جائز ہولیل میں اپنی چوچی جناب زینب کے وامن سے لیٹ کی اور کہا کہ پھوچی اماں میں بیتم بھی ہوئی اب لوگوں کی کنیزی بھی کرنی ہوگی۔ جناب زینب نے اس شامی کی طرف دیکھ کرفریا یا تونے جھوٹ بکا ہے اور خداک شم تو قابل ملامت ہے۔ بخدایہ کام تیرے لیے اور یزید کے لیے ہونیس سکتا اورتم میں ہے کوئی بھی اس چیز كاختيار نبيل ركمتايز يدكو خصرة كيا وركين كاخداك شمتم جعوث كهتى موبات ميرب ليرداب أكريس جامول وايساكرسكا مول جناب زینب نے فرمایا ایسانیس ہے خدا کاتتم اللہ نے یہ بات تیرے لیے جائز نیس قرار دی اور نہوایا کرسکتا ہے گرید کہ ماری ملت سے نکل جائے اور کوئی اور دین اختیار کرلے برید کا عصراس بات سے اور برھ کیا اور کہنے لگا۔ میرے سامنے یہ بات کرتی ہو تمہارا باب اور بھائی دین سے خارج ہو گئے متھے زینبؓ نے فر مایا میرے باب اور بھائی کے دین سے بی تو نے تیرے باب دادا نے ہدایت حاصل کی اگر توسلمان ہے یزید عین کہنے لگاتم جھوٹ کہتی ہواے دھمن خدا جناب زینب سلام الشعلیہانے فرمایا اے یزیداں وقت توامیراور بادشاہ ہے جتنا جاہے ظلم وسم کرتے ہوئے شش گالیاں دے اور میں مغلوب ومقہور کریز بدکو گویاشرم آگئ اوروہ خاموث ہوگیااس شای مردنے ایٹ بات کودوبارہ دہرایا يزيدنے كمادور بوجاؤ فدا تھے بلاكت دے اسمردشاى نے يزيد ے پوچھا کہ بیلوگ کون ہیں یزید کہنے لگاوہ لاکی فاطمہ حسین کی بٹی ہے اور بیخا تون علی کی بٹی ہے شامی نے کہاوہ حسین فاطمہ زہرا كابينااورعلى ابوطالب كفرزندين يزيدن كهاكهال وهروشاي كيفالكات يزيدخدا تجه يرلعنت كريتون فعرت بي الولل كيا ہاوراسی ذریت کوقید کیا ہے خدا کی قتم میں تو انہیں روم کے قیدی سمحتاتھا پزید تعین نے کہا کہ میں تجھے ان کے ساتھ کمی کرتا ہوں اور حكم ديا كهاس كى كردن اڑا دى جائے۔ شيخ مفيد نے فرمايا ہے كه پھريزيد نے حكم ديا تو اہل بيت كوسيد سجاد كے ساتھ ايك عليحده مکان میں جو یزید کے کل کے قریب تفائفہرایا گیا اورایک تول ہے کہ انہیں ایک خراب میں جگددی گئی کہ جوندگری سے بچاسکا تھا اروند سردی سے جفاظت کرتا تھا چنا نچان سے چرول کے رنگ اڑ گئے۔اورجتیٰ مدت شام میں رہے امام حمین پرنوحہ وزاری کرتے ر بے۔روایت ہے کہ اس زمانہ میں بیت المقدس کے علاقہ میں جو پھرز مین سے اٹھا یا جاتا اس کے پنچے سے تازہ خون جوش مارتا اور ایک گروہ نے نقل کیا ہے کہ پرید کے تھم ست مطہرا مام کواس کے گھر کے دروازے پرنصب کیا گیا اور اہل بیت کے متعلق تھم ویا کہ انہیں اس کے بی مکان میں مرایا جائے جب مخدرات اہل ہیت عصمت وجلالت علیم السلام یزید لعین کے گھر میں پنجیس تو آ ل

ابوسفیان کی جورتوں نے اپنے زیورات اُتاردیے۔ انہوں نے لباس اتم پہن لیاادران کے کریدونو حدکی صدابلد ہوئی۔ تین ون تک اتم ہوتارہا۔ ہند عبداللہ بن عامری بین جواس وقت یزید کی بیری تھی اوراس سے پہلے امام سین کے حبالہ نکاح بین تھی اس نے پروہ ترک کیا اور گھر سے باہر دوڑی اوراس لیمن کے دوبار بیں چکی تحق میں جمع عام تھا اور کہنے گی اے پزیرتو نے فرزی فاطمہ وخر رسول خدا کا سرمیرے گھر کے دروازے پرنصب کیا ہے پزیرتوران شااوراس نے ہند کے سرپر کپڑاد یااوراست والی گھر لے گیا اور کھنے گا اس بین فرزندرمول خدا اور بزرگ قریقی پرنو حدزادی کوروزیا دھین کے بیٹے نے اس کے معاملہ میں جلد بازی سے کام لیا ہے بین تو اس کے قل پرراضی نہیں تھا۔ علا مجلی نے جائے العیون میں سرخ رنگ مردشامی کی حکایت بیان کرنے کے بعد فر بایا کہ بھر یزید نے بھی تو اس کے قل پرراضی نہیں تھا۔ علا مہلی نے جائے یزید جھڑے نے ان العابدین کوا ہے ساتھ مجد میں لے کیا خطیب کو بھریزید نے بھی اور الل بیت رسالت کوزی آن میں لے گئے پزید جھڑے نے ان العابدین کوا ہے ساتھ مجد میں لے کیا خطیب کو بلایا اوراسے منبر پر بٹھا یا اس لیمین نے بہت کچھ تا مناسب با تیں امیر المونین اورا مام حسین کے متعلق کہیں اور پر یووم حاوید کی زیادہ مدر وثاکی امام زین العابدین العابدین نے اسے بکار کرکہا۔

ویلک ایما الخاطب اشتریت مرضاۃ المعطوق بسخط الخالق فتبوء مقعدات من النار ۔ وائے ہو تجھ پراسے نطیب کرتو نظوق کوراض کرنے کے لیے خداکوناراض کیا ہے اور اپنی جگہ جہنم میں بنائی ہے ہیں حضرت علی بن الحسین نے فرما یا اسے بڑید بھے اجازت وے کہ میں منبر پرجا کر چندا لی با تیں کہوں جو خداو تدعالم کی توشنو دی اور حاضرین کے لئے اجر دو اب کا باعث ہوں پرید نے قبول نہ کیا الل مجلس نے خواہش کی کدان کو اجازت دی جائے کیونکہ ہم اس کی با تیں سنے کی خواہش کی کدان کو اجازت دی جائے کیونکہ ہم اس کی با تیں سنے کی خواہش رکھتے ہیں پزید کئے گا اگر یم نبر پرگیا تو مجھے اور آل ابوسفیان کورسوا کرے گا۔ اہل مجلس کہنے لگا اس نیچ سے کیا ہوسکتا ہے۔ پزید کہنے لگا اگر بیاس خاندان کا فر دے جو شیر نوارگی کے زمانہ سے علم و کمال سے آرات ہوتے ہیں جب اہل شام نے زیادہ اصرار کیا تو پرید نے اجازت دی۔ اور حضرت منبر پرتشریف لے گئے اور حمد و شائے الی بچالائے۔ رسمالتما ہوران کے اہل ہیت پردرو د بھیجا اور آپ نے انتہائی فصاحت و بلاغت کے ماتھ خطبہ پڑھا۔ جس نے حاضرین کو بہت دلا یا۔ اور دلوں کو آپایا۔

میں چاہتا ہوں کدان اشعار کو فق کروں کہ جن سے صرف ای امام عالی مقام بی کی مدح ہو تکتی ہے۔

| فأنجل    | وجهك  | ضود    | انرت ب | حتى   |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| العيثر   | ذاك   | وانجاب | الدجي  | ذاك   |
| فاصبع    | اظرون | الد    | فيك    | فافتن |
| تنظر     | وعين  | 4      | اليك   | يومي  |
| فازوابها | التي  |        | رويتك  | يجلون |
| لاتكفر   | التي  | الله   | انعم   | من    |
| متواضع   | فأضع  |        | مشية   | ممشيث |

و بتكور لايوهي · ), فرقما تكلف مشناقا فلوان البدور اليك لشئ في بحكية الخطاب فصل من ابريت وتخار البيين الحق وعن

تونے اپنے چیرے کے نور سے روشی دی بہاں تک کہ بہتار کی جیٹ گئ اور غبار پیٹ گیا ہی ویکھنے والے تیرے فریفتہ ہو گئے اور الکیوں سے تیری طرف اشارے ہونے لگے اور آسمیس دیکھے لکیں وہ تیرے دیدارکوان تعمات میں سے شار كرتے ہيں كہ جن كا كفران نہيں ہوسكا \_ پس تو چلا خضوع وخشوع كے ساتھ اور اللہ كے ليے تواضع كرنے والے خض كى طرح جو غرور د تكرنين كرتابي الركوئي مشاق اپني وسعت سے زيادہ تكليف برداشت كرسكا تومنبر تيري طرف چل كرا تا تونے حكمت سے اس خطاب فیصل کوظا ہر کیا جوئق مبین کی خردیتا ہے پھر فرمایا اے لوگوخدانے جمیں چھ خصال اور سات فضیلتیں عطافر مائی ہیں جن میں سے جمیں تمام محلوق سے زیادہ عطا کیا ہے اور جمیل علم برد باری بروانمروی فصاحت وشجاعت اور موشین کے دلول میں ہاری محبت قرار دی ہے اور جمیں بیفنیلت دی ہے کہ ہم میں سے نی مخار محمضفی ساتھا پہر ہیں اور ہم میں سے صدیق اعظم علی مرتضیٰ ہیں اور ہم میں سے جعفر طیار ہیں جو دو پروں کے ساتھ جنت میں ملائکدک ہمراہی میں پرواز کرتے ہیں اور ہم میں سے جناب عزه غدااوررسول خدا کے شیر ہیں اور ہم میں سے اس امت کے دوسیط حسن وسین ہیں۔جوانان جنت کے سردار ہیں جو جھے بچانتا ہے سو بچانتا ہے اور جونبیں بچانتا میں اسے اپنے حسب دنسب کی خبر دیتا ہوں اے لوگوں میں مکدومنی کامیٹا ہوں اور صفاد مروہ کا بیٹا ہوں اور پے در پے اپنے مقافر اباء واجداد کی مرحتیں بیان کرتے رہے۔ یہاں تک کے فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں اور بے در بےاست مفاخراباء واجداد کی محتبی بیان کرتے رہے میں صحراء کو بلامیں اب تشد کا بیٹا ہوں میں اہل جورعنا دے غارت شدہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں کرز مین کے جنات اور مرغان ہوائے جس پرنو حدکیاہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سرنیز ہ پرسوار كر ك شريهم الرايا كيا على اس كابينا مول على قد يجه الكبرى كابينا مول على الل جفاك تنف عدمتول مون وال ام كابينا ہوں میں صحراء کر بلا میں اب تشد کا بیٹا ہوں۔ میں اہل جوروعناد کے غارت شدہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو حرام زاووں نے قید کیا ہم اہل بیت محت و بلا ہیں ہم محل نزول ملا تک ساء ہیں اور اللہ تعالی کے علوم کے اتر نے کی جگہ ہیں پس آپ نے اپنے اجداد کرام کی اتن مرحتیں اور اپنے آباء عظام کے استے مفاخر بیان کئے کہ لوگوں کو چینی نگل کئیں یزید کو ڈر ہوا کہ کہیں لوگ اس سے پھرنہ جائی البدااس نے مودن کواشارہ کیا کہ اذان کہنے جب مودن نے اللہ اکبر کہا تو حضرت ئے فرما یا کوئی چیز ضدا سے بزرگ وبرتر نہیں جب موذن نے اعمد ان الاالدالالله كما توآب نے فرما ياميرا كوشت يوست اور خون اس كلمه كى كوابى ويية بيل جب موذن في المحد ان محررسول الله "صلى عليه والهكها-توآ نجناب في فرما يا اب يزيد بنا كدمجر جن كانام رفعت

وبزرگی کے ساتھ لیاجاتا ہے بیمرے جدتھ یا تیرے اگر کے کہ تیرے جد تھے توجموٹ ہوگا اور کا فر ہوجائے گا۔اور اگر بد کے ه میرے جد ہیں تو پھران کی عمرت کو کیوں قبل کیا اور ان کی اولا دکو کیوں قبد کیا ہے اس ملحون نے کوئی جواب نددیا اور نماز میں مشغول ہوگیا۔مولف گہتا ہے کہ جو کچھ مقاتل اور واقعات سے بزید کا الل بیت سے برتاؤ ظاہر ہوتا ہے وہ اس لیے ہے ہ وہ فتنہ كريا موفى سے دركيا تھا۔ البذااس في تات وشاعت الل بيت سے زي اختيار كر لي تني البذا كچھ نہ كھوالل بيت سے رفق ومدارات سے پیش آنے لگا اور محافظ و تلہبان بھی اہل بیت سے مثالیے اور ان انہیں حرکت وسکون میں خود مخار قرار دیا اور پھی بھی سيد سجادكواب ودباريل بلاتا اورقل امام حسين كي نسبت ابن زياد كي طرف ديتا اوراسي اس كام پرلعنت اوراظهار ندامت و پشيماني كرتا اوريدسب كجيموام كے دلوں كو مائل كرنے اور اپنے ملك وسلطنت كے تحفظ كى بناء پركرتا تھانديد كم في الواقع وہ پشيمان اور نادم بواتها كونكم مورضين فل كرت بي كديريدى ونعرشهاوت سيد الشهداء عليه الاف التحية والسلام والعدارك بعد مقاتل کے مطابق آ محضرت کے سرمقدس کی ہرمنے وشام کے کھانے کے وقت اپنے وسترخوان پرمنگوا تا اور کہتے ہیں کہ میزید بار بافراش شراب خوری پر بیشتا اور گانے بجانے والی عورتوں کو بلاتا ارابن زیاد کواسے وائی پہلومیں بھا تا اور ساتی کی طرف مند كرك يد منحوس اشعار يزهتا- (ترجمه) مجھے الى شراب بلاكرجوميرى طبيعت كومير كردے چرپياند پر كركے ويدا بى ابن زياو کودے جومیرے زویک صاحب راز دامانت ہاور جومیرے ملنے بال فنیمت اور جہاد کودرست کرتاہے جوخارجی (معاذاللہ) کا قاتل ہے یعنی حسین کا اور وشمنوں اور حاسدوں کو ہلاک کرنے والاہے تابع ومتبوع وونوں ملاعین پرعد ومخلوق الی کے برابر لعنت وعذاب ہومترجم )سیدابن طاؤس نے سیرسجاڈ ہے روایت کی ہے کہ جس وقت سے سرمطبراہام حسین پزید کے لیے لا یا کمیا تو یزید العین مجالس شراب آراسته کرتااور آپ کاسر مبارک منگلا کرسامنے رکھ کرشراب بیتا (اخمال ہے کدروایت سید ہجاویہاں ختم ہو اور آ گے روایت کے الفاط نہ ہوں ایک ون سلطان روم کاسفر جو اشراف وبزرگان فربک سے تھا مجلس شیعہ میں عاضر موااور بزیدے پوچھا اے باوشاہ عرب بیسرس کا بے بزیدنے کہا تھے کیاوہ کہنے لگاجب میں اپنے باوشاد کے پاس جا تاموں تودہ ہرچھوٹی بڑی چیز کے متعلق مجھ سے سوال کرتا ہے میں جا ہتا ہوں کہاس سرکاوا قعہ مجھے معلوم ہوجائے اور میں اے اسپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں تا کدوہ خوش ہو ہاور تیری خوشی میں شریک ہو یزید نے کہا کہ بیسر حسین بن علی بن الی طالب کا ہے۔ اس نے بو چھااس کی والدہ کا نام کیا ہے۔ یزید نے کہا فاطمہ رسول خداکی بیٹی ۔ وہ عیسائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر اور تیرے دین پر میرادین میں سے بہتر ہے کیونکہ میراباپ حضرت داؤرنی کی اولا دمیں سے ہےاور میرے اور حضرت کے درمیان بہت ہے آباؤ اجدادیس لیکن عیمانی لوگ اس نسبت سے میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے قدموں کی مٹی تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں اور تم لوگ اپنے رسول کی بیٹ کے فرزند کو کہ جس میں صرف ایک مال واسط ہے قل کرتے ہو۔ پس یہ کیسادین ہے جس کے تم پیرو ہو پراس يزيدكيك كنيسه حافر كاوقعه بيان كيايزيد نے حكم ويا كداس عيسائي كولل كراويا جائے تاكدا يے ملك ميں جاكر مجھے رسواند كرے عيسائى نے جب يدمعاملدد يكماتو كہنے لكااے يزيدكيا تو جھے للكرنا جا بتاہے اس نے كہاكد بال توعيدائى كينے لكاش نے

گذشته رات پنجبر اسلام کوعالم خواب بین و یکها ب انهوں نے جھے جنت کی بشارت دی میں جمران ومتعب تعااب اس کے راز سے آگاہ ہوا ہوں چراس نے کلم شہادت پڑھااور مسلمان ہو کم اور دوڑ کراس نے سرمبارک کو اٹھا یا اور سیندسے لگایا۔اس کے بوت کے اوروہ روتا جاتا تھا یہاں تک کدا سے شہید کرو یا گیا اور کائل بھائی میں بے کدور باریز بدس روم کا ملک التجار کہ بس كانام عبدالقمس تفاحا ضربوااس نے كهاا ، امير سائه سال كاعر صد كزر كيا ہے كه ميں تجارت كرتا تھا اور ميں قطنطنيد سے مدينہ كياروس يمنى جاوري اوروس نافد مك اورووس (ايراني من تقريباايك جمنا تك كيرابر موتاب عنبر حضرت حضرت رسول اكرم كى خدمت ميس لے كيا۔ اس وقت آب جناب ام سلم على محمر تصدائس بن مالك نے اجاز ت طلب كى يس ميس آپ كى خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بدیے جو میں یہاں بیان کر چکا ہوں میں نے پیش کے تو آپ نے قبول فر مائے میں مسلمان ہوگیا۔ آپ نے میرانام عبدالوہاب رکھا۔لیکن میں اپنے اسلام کو بادشاہ روم کے خوف سے چھیائے رکھتا ہوں۔ میں رسول خداک خدمت میں حاضرتھا کے حسن وسین آئے توحظرت نے ان کے بوسے لیے اورحضرت نے انہیں اپنے زانو پر بھایا۔ آج توان کا برتن سے جدا کر کے چیڑی حسین کے دانوں پرنگا تاہے جو کدرسول خدا کی پوسگاہ ہیں ہمارے علاقہ میں ایک دریا ہے اوراس وریاش ایک جزیرہ ہے اوراس جزیرے میں ایک گرجاہے اوراس گرج میں گدھے کے چارہم ہیں کہتے ہیں کہ صرت عیسی ایک دن اس برسوار ہوئے یتھے ان برسونا جو ما کرانہیں ایک صندوق میں رکھا ہوا ہے سلاطین وامراء روم اور عام لوگ ہرسال وہاں (ج کے طوریر) جاتے ہیں اس گرے کا طواف کرتے اوران سموں پرتازہ ریشم کا یارچہ جرحاتے ہیں اور پرانے غلاف کوئلزے کلزے کرے تحذی کے طور پر لیے جاتے ہیں اورتم لوگ اپنے رسول کے بیٹے کے ساتھ سے سلوک کرتے ہو۔ یزید کہنے لگا- يرترى تابى كاسب بادراس كهم سعدالوباب كوتل كرديا كيا عبدالوباب فكمه شهادت اور حضرت رسول ك رسالت اورایا محسین کی ایاعت کا قرار کیااوریزیداوراس کے آیا واجداویرلعنت کی پھراس کوشہید کردیا گیا۔ 🗓

سید نے روایت کی ہے کہ ایک دن امام زین العابدین وشق کے بازار سے گزرہے سے کہ اچا تک منہال بن عمرو نے حضرت کو دیکھ لیااورعوش کیا اے فرز ندر سول ون کیسے گزرہ ہے ہیں۔ حضرت نے فرایا جس طرح بنی اسرائیل اآل فرعون کے درمیان سے کہ دوان کے بیٹوں کو آل کرتے اور بیٹیوں کوز ندہ دکھتے۔ اور انہیں اپنا قیدی اور خدمت گار بناتے سے اورا سے منہال عرب تجم پر فخر کرتے ہیں کہ محرفر بنی سے اور ہم جوان کے اہل بیت ہیں۔ مضوب مقول اور پراگندہ کردیے گئے ہیں ہی ہم قضائے اللی پر راضی ہیں۔ انا الله وانا المیدراجنون کہتے ہیں۔ شخ اہم کی بن ابراہیم فی ابنی آخر کی بن کے جس کی ارشام میں منہال کے ساتھ تعوث سے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے ابراہیم فی ابنی آخر بن امام کا یہ مکالمہ بازار شام میں منہال کے ساتھ تعوث سے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے ابراہیم فی ابنی آخر بن امام کا یہ مکالمہ بازار شام میں منہال کے باتھ تحوث سے ساتھ نقل کی کے ماتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے آپ کو بنی اسرائیل کے ساتھ تشبید دینے کے بعد فرما یا کہ پنج برکے بعد خیرالبریۃ (بہترین خلائق) کا معاملہ یہاں تک پہنچا کر انہیں منبر پر برا بھلا کہا جاتا تھا اور دھمن یہاں تک پہنچ کہ مال وشرف انہیں عطابوا۔ ہمارے محب و دست ذکیل و و بربرہ و کے اور انہیں منبر پر برا بھلا کہا جاتا تھا اور دھمن یہاں تک پہنچ کہ مال وشرف انہیں عطابوا۔ ہمارے محب و دست ذکیل و و بربرہ ہوے اور انہیں منبر پر برا بھلا کہا جاتا تھا اور دھمن یہاں تک پہنچا کہا

E (فقير كمتان كرمديث كينسد حافر اوروه حكايت جوكائل بهائي سي موني بودون ميرى نظرين كل اعتاديس بي والشالعالم)

بميشه مونين كامعامله يونني ربايعني بيركدوه بإطل محومتول كما تحد ذليل ومقبور بول محرفر ما ياعجم مسلمان بو محية اوروه حرب يحتى كو تسليم كرتے تصاس كيے چونكہ پنجبراكرم محرب تنے اور عرب قريش كون كم عرف تنے چونكہ پنجبران سے تنے اور قريش اى وجد عرب برفز كرت مع مب كا كاسب عجم يرفز كرت مع الل بيت بينبري ماري توكى فيس بيان اس طرح ہارے دن گزررہے ہیں اور سید مرجلیل سیدنعمۃ اللہ جزائری نے کتاب انوارنعمانیہ میں بیروایت ابسط طور پرنقل کی ہے اوروه اس طرح كرمنهال في حضرت كوويكما كدآب في علال كالك دكائي موئي تقى اورآب كى بندليان دوس كدون كاطرح تحيى اوران سے خون بهدر ہاتھا اورآ ب كارتك مبارك زوہ ہوچكاتھا جب منهال نے آپ كا حال يو جما توفر مايا اس مخض كا حال كيابوسكا بجويزيد بن معاديكا تيدى باور جارى خواتين كشكم آج تك كمانے سے سرنيل بوئ اوران كرس ڈھانے ہیں گئے اور دن رات نو حدوز اری اور کریدو بکائیل گزرتے ہیں اور چر بھر بھوہ چیزیں نقل کر کے جوتنے بھی بھی ہیں فرمایا يزيد بميں جس وقت بلاتا ہے تو جمیں بي كمان بواہے كدوه جمیل فل كردے كا اور جميں وہ فل كرنے كے ليے بلار باہے۔ انااللہ وانا اليدراجون منهال فعرض كيا كداب آب كهال جارب بين فرمايا جهال بميل مخبرايا حميا ب وبال حست نيس ب اورآ فأب كي تمازت نے ہمیں بھطادیا ہے اوروہاں اچھی ہوائیں آئی۔ اب بدن کی کمزوری کی وجہ سے باہر آیا ہوں تا کہ کھودیر اسراحت كرون اورجلدى والين جاون چونكه جيخ تواتين كاورب يسجس وقت عن صرت سع بات كرر با تقاليك فاتون كي آواز بلند موكى اوراس نے آ مجناب کوآ واز دی کدا مے تورچیم کہاں جارہے ہواوروہ خاتون جناب زینب علی مرتضیٰ سلام الشعلیتمیں مشیرالاخران میں ہے کہ یزید نے الل بیت کو ایسے مکانوں میں مظہرا یا جواتھا جوسردی وگری سے ان کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کان ك بدول كي كمال أتر نے لكي تنى اور ال سے زرد يانى اور پيپ جارى بوكئ تنى اور اس عبارت كے يالفاظ تنے واسكى فى مساكن لايقين من حروالابرد حتى تفشرت الجلودوسال الصديد بعد كن الخدور وظل الستور بض مقاتل میں ہے کمسکن وجلس الل بیت ایک خراب شده مکان تھا اور یزید کا مقصد بیتھا کدوه مکان ان پر گریز سے اوروہ ختم ہوجا کی اور کامل بہائی میں حاویہ سے منقول ہے کہ خاندان توت کی خواتین قید کی حالت میں ان مردوں کے حالات جو کر بلا میں طہید ہوئے تصابین بول اور بچول سے پوشیرہ رکھتی تھیں اور ہر بچے سے وعدہ کرتی تھیں کہ تیرا باپ فلال سفر پر گیا ہے اووہ واپس آ جائے گا یہاں تک کدوہ پرید کے مرینے ایک چارسال کی چی میں۔ وہ ایک رات نیندے بیدار ہو کی اور کہنے لگی میرے باباحسین کہاں ہیں۔ میں نے ابھی خواب میں ویکھا ہے وہ بکی بہت پریشان ہوئی جس سے تمام خواتین اور بیچرو نے لکے اور ان کی آہ و فعال بلند ہوئی۔ یزیدویا ہوا تھاوہ بیدار ہوااور حالات معلوم کے اسے بتایا گیا کہ واقعداس طرح ہو وہین کمبڑلگا کہ اس کے باپ کاسر لے جاکر اس کے پاس رکھ دیاجائے اس وہ سرالا یا محمال اوراس جارسال کی چکی کے پاس رکھ دیا مجاس نے بوج عاکد یکا چر ہے بتایا میا کدید تیرے باپ کاسرے وہ پکی ڈرگئ اور فریا دکرنے لگی۔اور بیار ہوگئ اور چندی دنوں کے اندر فوت ہوگئ اور پیض نے اس خر کومزید بط كساته ذكركيا باوراس كمضمون وايك بزركوار فظم كياب اوريس اس مقام براتيس اشعار براكتفاء كرتابول ووكت

| زبرا     | از باغ    | اے    | نو غخچ   | يج          |
|----------|-----------|-------|----------|-------------|
| して       | ن بلبل    |       |          |             |
| یخت      | <i>ي.</i> | نواب  | ازيره    | بإفغان      |
| مير يخت  | ناب       | م خون | فونا بہ  | نہ          |
| كجارفت   | ال نج ال  | عمه   | اے       | بكفيت       |
| چرنت     | کی,       |       | يندم     | بد          |
| درآ غوش  | ايندم     | ,     | <b>!</b> | مرابكرفت    |
| برسردگوش | وستتم     |       | ماليد    | <i>چی</i>   |
| ازيرمن   | غائب      |       | مخثت     | بناكه       |
| ترمن     | وچثم      | ړل    | سوزا     | بهيل        |
| شكسته    | دل        | وال   | i,       | حازي        |
| نشد      | کودک      | ĵ     | •        | تجرداكرد    |
| ستمها!   | بآل       | Ü     | جايثا    | خراب        |
| غمبا     | ر         |       | طفلیال   | بهانہ       |
| وافغان   | بانگ      | واز   | وناله    | زاآه        |
| براسال   | برباشد    | نواب  | از       | 4%          |
| ازكبست   | ونالہ     | فغال  | کاین     | مكفتا       |
| ازچیست   | فرياد     | • •   | وكربي    | خروش        |
| ستمكر    | کای       | نيال  | از از    | بكفتش       |
| چيجر     | از آلِ    | نالہ  | ایں      | <i>)9</i> . |
| 1.1.40   | زشاه      | وک    | <b>5</b> | E           |
| ويده     | پرددخواب  | ت     | ساء      | در ی        |
| خوالل    | از عمہ    | 14    | خوامد    | کوں         |
|          |           |       |          |             |

| Control of the Contro |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| بارا كندريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خوابش جگر                          | وزاي      |
| ويزوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | چوں       |
| آسان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ره کارات                           | مكفتا جا  |
| بسويش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | سربابث    |
| آرزویش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ين بر برآيد                        | ş         |
| ا مگراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طشت وہمان مر قوم                   | מוט       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وند نزو لنگر                       | بيادر     |
| آنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م پوش بدبردے                       | يك        |
| مبرانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آنا بردے                           | نقاب      |
| نهادند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پیش روئے کو دک سر                  | *         |
| نهاوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دل غم دیگر                         | زنوبر     |
| נונ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خد آن کودک                         | بناموس    |
| الكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اے عمہ دل ریش                      | بكفت      |
| مستتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باشد زیر ایں مندیل                 | ş         |
| منظور!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جزبابا عدارم 🕏                     | 2         |
| والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جزباباندارم بن المجان<br>وخر سلطان | بكفتش     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آنکس راکه خوای ست                  | کہ .      |
| سر پوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ای بغنید خود برداشت                | چوں .     |
| آ نوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جان بگرفت آنر دادر                 | چ         |
| بمالاداملام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اے سرور و                          | بكفت      |
| ثام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرمرادوز داست چول                  | زنخلت     |
| كثيم!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بعد از تو محسنتها                  | پدر       |
| ويدم!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محرا باو                           | بيابانهاد |
| وشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گفتند مان در کوفه                  | جي        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |

|                       |               |            |                |          |                | کہ ا               |      |
|-----------------------|---------------|------------|----------------|----------|----------------|--------------------|------|
|                       | يكانه         | شاه        | اب             | ij       | از             | مرابعد             | ٠.   |
|                       | تازيانه!      |            | 7.4.           | نہ       |                | پرستاری            |      |
|                       | سيلي          | نرب        | او ہ           | prider.  | يزه            | زكعب               |      |
|                       | ملی           | است        | مخشت           | しいで      | وں             | ضم خ               | • •  |
|                       | جوروستيمها    |            | UT             | لہ       | 7.             | بدانر              |      |
|                       |               |            | י פעני         |          |                | بإبان              |      |
|                       | 100           | · .        |                | 11.      |                |                    |      |
|                       |               |            |                |          |                |                    |      |
|                       | כניגנצנ       |            | سالی           |          | , <del>j</del> | مراد               |      |
|                       | کرو کرو       | بدر        | دے             | ,        | وتظير          |                    |      |
|                       |               |            | وسرشا ہش       |          |                |                    | • .  |
|                       |               |            | از گفتار       |          |                |                    |      |
|                       | شد شد         |            | ارسار<br>ن و   |          |                |                    |      |
|                       | شد            |            | ں<br>آثر       |          |                |                    |      |
|                       | سر<br>آنحال   |            |                |          |                | درآغوش             |      |
|                       | • •           |            | ريانت<br>ن     | <b>,</b> | :              | خديوبالوال         |      |
|                       | پروبال        |            | مرغ            |          |                |                    |      |
|                       | رسيده         |            | آن             |          |                |                    |      |
|                       | ديده!         | (          | وارغ           | رنان     |                | مجرواو             |      |
|                       | نگك           | ول         | از             | دے       | . برواطنة      | فغال               |      |
|                       | آ ہنگ         | ہم         | د ے            | مشت      | نالہ           | بآه                |      |
|                       | اطهار!        | الله       | رآ ل           | شدب      | غم             | ازیں               |      |
|                       | نمودار!       | نو         | از ا           | Jļ.      | 2              | دوباره             | ٠.   |
| روایت کے مطابق شام می | میں اور سیدگی | اشام میں خ | معلبها جن ونوا | 4.0      | حعز ہے۔        | ایت کی ہے <i>ک</i> | .روا |

وارد ہونے کے چوشے دن خواب میں دیکھا کہ یا ی نورانی ناتے ظاہر ہوئے کہ جن میں سے ہرناتے پرایک بزرگ وارتے اور بہت سے ملائکدنے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ایک خادم تھا لی وہ خادم میرے پاس آیا اور کہا کہ اسے سکینہ تیرے جد بزرگوار تجھے سلام کہتے ہیں میں نے کہامیر سے جد بزرگوار رسول خدا پر سلام ہو۔رسول خدا کے قاصدتم کون ہودہ کہنے لگا میں جنت کے خدمت گاردں میں سے ایک ہوں۔ میں نے کہاسفیرریش مبارک جونا قوں پرسوار ہیں دولوگ کون ہیں۔اس نے کہا پہلے آ دم عنی اللہ دوسرے ابراہیم فلیل اللہ تیسرے مو گاکیم اللہ اور چو تھے عیس روح اللہ میں نے یو چھادہ مخص جوایتی ریش مبارک ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے اور کمزوری کی وجہ سے بھی گرجاتے اور بھی کھڑے ہوتے تھے وہ کون ہیں۔اس نے کہاوہ آپ کے جد بزرگوار رسول خدا وں سے کہا یہ کہاں جارہے ہیں اس نے کہا آپ کے باب امام سین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جب میں نے اپنے ناظ کانام سناتو دوڑ پڑی تا کہ آپ تک پہنے کر آپ سے امت کی شکایت کروں۔اجا تک میں نے دیکھا کہ نور کی یا نج عماریاں نمودار ہو کی کہ جن میں سے ہر مودج وعماری میں ایک خاتون میٹی تھی۔اس خادم سے میں نے بوچھا کہ بیخوا تین کون ہیں۔ میں نے کہاوہ یانچویں کون ہیں۔جنہوں نے خم واندوہ سے ہاتھ سر پرر کھا ہوا ہے جمی گرجاتی اور بھی کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس نے کہا پہلی خاتون جناب حواام البشرين دوسرى آسيدزوج فرعون تيسرى مريم بنت عمران اور چوشى خديجه وخرخويلدين اس نے كہابية ب كى جده ماجده فاطمه ز ہرہ اسلام الله علیها ہیں جب میں نے اپنی دادی کا نام سناتو میں دوڑ کران کے ہودج کے قریب پہنی اور ان کے سامنے کھڑے ہو كررونے لكى اور فريادكى كداسے مادرگرامى خداكى قسم انہوں نے ميرے باپ حسين كوشہيد كرديا۔ حضرت فاطمة نے فرمايا سكيند بس كرو تم نے میرے جگریں آگ بھڑ کا دی اور میرے دل کی رگ کوکاٹ دیا یہ تیرے باپ حسین کا پر اس ہے جو میرے یاس ہے۔ اور سے مجھے اس وقت تک جدانہیں ہوگا جب تک میں بارگاہ خداد ندی میں حاضر نہ ہوں ہی میں خواب سے بیدار ہوگئ ۔ جناب سکینہ کاایک اورخواب بھی شام میں نقل کیا ہے۔ جوآ پ نے یزید سے بیان کیا تھا اور علامہ مجلس نے اسے جلاء العبو ن میں نقل کیا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کد قطب رواندی نے اعمش سے روایت کی ہے کہ میں خانہ کعبے گروطواف کررہاتھا کداچا تک میں نے ایک مخص کودیکھا جودعا کررہاتھا اور کہتاتھا خدایا مجھے بخش دے اور میں جانتا ہوں کہتو مجھے ہیں بخشے گا جب میں نے اس کی ناامیدی کے سبب کے متعلق سوال کیا تووہ مجھے حرم سے باہر لے گیا اور کہنے لگا میں ان اشخاص میں سے ہوں جوسرامام حسین شام کی طرف لے گئے تھے اور ہم نے ربت سے معجزات اس سرمقدس سے دیکھے اور جب ہم دعثق میں وافل ہوئے توجس دن ہم اس سرکویز پر کے دربار میں لے سکتے تو حضرت کے قاتل نے وہ سرا تھار کھا تھا اور وہ رجز پڑھ رہاتھا کہ میری رکاب کوسونے اور چاندی سے بھر دے کیونکہ میں نے بہت برے بادشاہ کوتل کیا ہے اور اس مخف کوتل کیا ہے جو مال وباپ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ بزید کہنے لگا۔ جب مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسائی ہے تو پھر کیوں تونے اسے آل کیا ہے اور حکم دیا کہ اسے آل کردیا جائے۔ پس اس نے سرانورکواپنے سامنے رکھااور بہت خوش ہوا اوراال مجلس نے اس کے سامنے دلیلیں اور جمیں پیش کیں اور ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا جبیا کہ گزر چکا ہے پھر تھم دیا اور اس سرمنورکواس مرے میں نصب کیا گیا کہ جواس کی مجلس عیش وعشرت کے مدمقابل تقااور ہمیں اس پر مقرر کیااور مجھے اس سرمقدس ہے مجزات دیکھ

مترجم کہتا ہے (یعنی علامہ کہلی) واضح ہوکرسیدالشہد اوا مام حسین کے سرکے دفن جی علاء عامہ کے درمیان بہت زیادہ
اختلاف ہوادران کے اقوال کو بیان کرنے جی کوئی فائدہ نہیں اور علاء شیعہ کے درمیان مشہور یہ ہے کہ سیر سجادا مام زین العابد بن سر
مارک کو باتی شہداء کے سروں کے ساتھ کر بلا میں لے آئے اوار بعین کے دن انہیں ابدان کے لئی کیالیکن بی قول بہت بعید ہے بہت
کی دوایات دلالت کرتی ہیں کہ ایک شیعہ نے اس سرمبارک کو چرایا اور اس نے لاکر حضرت امیر الموشین کے سر بانے اسے فن کر دیا۔
یکی وجہ ہے کہ وہاں امام حسین کی زیادت پڑھنا سنت ہے اور بیروایت بتاتی ہے کہ سرکا در سالت اس سرکوا ہے ساتھ لے گئے اور اس
میں فیک نہیں کہ وہ سروبدن اشراف اماکن کی طرف نعقل ہوئے اور عالم قدس میں ایک دوسرے سے گئی ہوگے اگر چہاس کی کیفیت
معلوم نہیں ہے (تمام شدعلامہ کولی)

فقیرکہتا ہے کہ جو پھوائش کی روایت کے آخریں ہے کہ عرسعدر ہے کے راستہیں ہلاک ہوایہ درست نہیں۔
کیونکہ اس ملعون کوعتار نے اس کے گھر ہی میں کوفہ میں قبل کراد یا تھا۔ اور ہمارے مولا امام حسین کی دعااس کے متعلق بھول ہوئی۔ وسلط علیات میں یا بیان کے اس علی فیاشت اور خدا تجھے پر اینا شخص مسلط کرے گاجو تجھے تیرے بستر پر ذک کے مسلط علیات میں یا بیان ہے ہوئی ہے ہے ہم بن سعد میرار فیق دوست تھااس کے کر بلا ہے واپس آنے اور کرے گا۔ ابو حنیف و نیوری نے حمید بن مسلم سے روایت کی ہے کہ عمر بن سعد میرار فیق دوست تھااس کے کر بلا ہے واپس آنے اور

امام مسلمتا کی شیاوت سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کودیکھنے کے لیے گیا تو میں نے اس سے اس کے حالات ہو چھے تو واقعین کنے لگا میر سے حالات مد ہوچھو کیونکہ کوئی مسافر مجھ سے زیادہ بری حالت میں اپنے گھر کی طرف نیں لوٹا۔ میں نے قرابت قریبہ کو قبل کی اور امر عظیم کا مر بھی ہوا۔ تذکرہ سبط میں ہے کہ لوگوں نے اس سے روگردانی اختیار کرلی۔ اور کوئی بھی اس کی پرداہ نہیں کرتا تھا اور جب وہ مجد میں جاتا تو لوگ مجد سے باہر چلے کرتا تھا اور جب وہ مجد میں جاتا تو لوگ مجد سے باہر چلے جاتے اور جب وہ مجد میں جاتا تو لوگ مجد سے باہر چلے جاتے اور جب وہ مجد میں جاتا تو لوگ مجد سے باہر چلے جاتے اور جب دہ مجد میں جاتا تو لوگ مجد سے باہر چلے جاتے اور جب دہ مجد میں جاتا تو لوگ مجد سے باہر چلے جاتے اور جو اس کے کہ دو آتی ہوا۔ الالعند الله علیہ۔

#### نو برفصل

#### يزيدبن معاويها الل بيت اطهاركومد بينطيب كي طرف روانه كرنا

جب شام کے لوگ سیر العہد اء کی شہادت آپ کے الل بیت کی مظلومیت اور یزید کے ظلم پر مطلع ہوئے اور الل بیت کے مطلع بواتو آ شار کرا آب و ناپٹدیدگا ان کے دیکھنے سے ظاہر ہوتے تھے یزید ملعون اس بات کو بھائپ کیا۔ للبذا ہمیشہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو شہادت انام سے بری الذم قرار دے اور بیکام ابن مرجاند کی گرون پر ڈالے اور اس نے الل بیت کے ساتھ بھی رفق و مدارات کی بنار کی۔ للبذا ہمیشدان کے دخوں کے مندل کرنے کی تذہیر میں کوشاں رہتا۔ اس لیے ایک ون سیر جاد کی طرف رُخ کی اور کہنے لگا۔ اپنی حاجات بیان سیجے ۔ آپ کی تین حاجتیں روا کی جائیں گی۔ معرت نے فرما یا میری پہلی حاجت بیان جی سیرے کہ میرے سردار مولا ااور آ تھا اور میرے باپ امام حسین کا سرجھے دکھا تا کہ میں اس تی زیارت کرون۔

اس سے توشہ مصل کروں اور اس سے آخری ملا قات کرلوں۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ محکم کروکہ لوگوں نے جو پھے ہمارا مال لوٹا ہوا ہے وہ میں واپس کرد ہے۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر تو میر نے آل کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی امین فیص کواہل بیت رسول کے ساتھ روانہ کر جو کہ انہیں ان کے نانا کے حرم کا کہ بچاوے ۔ یہ یہ لوگا باپ کے سرکا ویکنا تو آپ کے لیے بھی جمکن نہ ہوگا رہا آپ کا لوٹا کا کرنا تو میں آپ کومعاف کرتا ہوں اوردر گر درکر تا ہوں اورخوا تین کوآپ کے بغیر کوئی مدینہ ہیں لے جائے گا۔ باتی رہا آپ کا لوٹا ہوا ال تو میں اپنے مال میں سے کئی تی قیمت اوا کرویتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہم تیرے مال سے بچھ فائدہ نہیں اٹھا تا چاہیے تیرا مال میں میں ہوا ہاں چاہ ہوں کہ جناب فاطمہ وختر رسول کے ہاتھ کا بنا ہوا پار خیران کا مشفقہ گلو بند اور پیرا ہن اس میں جو دو تھا۔ یزید نے تھم و یا اور لوٹا ہوا مال برآ مدکیا گیا اور اسے واپس کیا ساتھ دوسود ینا را پی طرف سے بھی و سے محضرت نے وہ زر دمال لے کرفقر او مساکین میں تقسیم کرویا۔

علامة على اوردوسر اعلام فقل كياب كديريد في الل ميت رسالت كوبلايا اورانيس شام يس عوت احرّ ام كساته

ربناورمديد كاطرف محت وسلامتي كرساته واليل جان كااختياد وو كي يكرتو بمين اجازت ملي كريم ماتم وعز اوارى امام مظاوم قائم کریں۔ کہنے لگا جو چا ہوکروایک مکان ان کے لیےمقرر ہوااور انہوں نے سیاہ لباس پہنے اور جوکوئی شام میں قریش بی ماشم میں سے تھااس نے ہاتم وزاری تعزیت وسوگواری میں ان کاساتھ و بااور ایک ہفتہ برابر آ مجتاب پر عدبہ ونوحہ وزاری کرتے رہے اور آ محوی دن انہیں بلایا اور ان پرنوازش کی اور معذرت جابی اور ان سے شام میں رہنے کے لیے اصرار کیا جب وہ نے مانے توجملات بعرينان كي ليرتب ديدادران كي فرج كي لي وال جاخر كيا اور كمن لكابداس كاحداد من وقم يرمعا بي واردوك ہیں۔جناب اُم کلوم نے فرمایا سے پر بیرو کتان یادہ بے حیاد بے شرم ہے تونے مار سے بھا توں اور اہل بیت کو کریا ہے کہ بوری ونیا جن كايك بال كى قيت نيس اوراب كمتاب كديدان كامعاوضه بجوتون جاريداد يرمصائب وادو كي أي مراس فعمان بن بشركوجوا محاب رسول خداميل سے تفا۔ بلا يا اوراس سے كہا كرسفرى تيارى كرواور جواساب سر ضرورى بين دوان خواتن كے ليے میا کراوادرالل شام میں سے جوفف ایانت وریانت وصلاح وسداد سے موسوم ہےاسے پھلائکر کے ساتھ الل بیت کی حفظ وجراست اوران کی خدمت کے لیے مقرر کرواور انہیں بدیند کی طرف روان کرو ۔ پس بروابت شخ مفید برید بعن نے حضرت مید عاد کوعلی میں بلایااور کینے لگا خدالعنت کرے این مرجاند پرخدا کا شم اگر میں آپ کے باپ کے پاس ہوتا تووہ جو پچھ مجھے سے ما تکتے میں انہیں عطا كرتا اورجس چيز ے مكن موتا بي ان سے موت كوروكتا اور بي انبين قل ند مونے ويتاليكن خداكى قضا جارى موكر رہتى ہے آپ ك حاجت روائی کے لیے میں حاضر ہوں جو چاہیں مدیندے میری طرف خط کھیں تا کہمن آپ کی ضرورہ اور کی کروں ہی اس نے حکم دیا توجفرت کواورالل بیت کولباس دینے گئے اور نعمان بن بشر کے ساتھ ایک قاصدرواند کیا اور دصیت کی کررات کے دقت انہیں سفر كراياجاك اورتمام مقامات برابل بيت كآكآ مح مول اورلفكران كعقب مي اتنادور موكراوران كاردكر وتكبان اللبيت لككركى نگاه سے اجھل ند ہوں اور جہاں قیام كريں وہاں ان سے دور ہواور ان كے ارد گرد كھ بانوں كى طرح منقسم ر ہواورا كرا ثناراہ ميں کی کووضویا قضائے حاجت کی ضرورت ہوتو اسے رفع حاجت کے لیے اتارا جائے اورسب تافلد رکارہے بہال تک کہوہ ایک ضرورت بورى كر ساورا يى نشست پر بين جائ اوران سے خدمت كاروں اور كاب اوں والاسلوك كيا جائے يهاں تك كدريني وارد بول پی اس مخف نے یزید کی نصیحت پر عمل کیا اور الل بیت عصمت کوراحت و آرام و مدارات کے ساتھ چلا تا اور مرلجاظ سے ان كى مراعات كرتايها ل تك كدوارد مدينه وعداور قرمانى في اخبار الدول مين قل كياب كنعمان بن بشرتيس افراد كرساتهوالل بيت کوای طریقه پر لے چلاجیے اسے بزید نے محم دیا تھا یہاں تک کہ وہ مدینہ میں جا پہنچے۔ پس فاطمہ بنت الموشین نے اپنی بہن جناب زینب سلام الشعلیما سے عرض کیا کہ اس مخص نے مارے ساتھ احسان ویکی کی ہے کیا آپ مناسب مجمعتی ہیں کہ ہم اے اس کے احمان کے بدلے کوئی چیزدیں۔ جناب زینب نے فرمایا کسوائے اپنے زیوارات کے ہمارے یاس کچونہیں ہے جوہم اسے دے سكيس في انہول نے اپنے كلكن اور دوباز وبندجوان كے ياس معدرت جائى نعمان نے دوسب چیزیں واپس کردیں اور کہنے لگا اگر میں نے بیکام دنیا کے لیے کیا ہوتا تھ کئی چیزیں میرے لیے کافی تھیں اور میں ان پرخش ہوجا تا کیکی خدا کی تم میں نے آپ کے ساتھ جو نیک کی جدوہ جرف خدا کے لیے اور آپ کی رسول خدا سے قرابت کی وجہ سے کا ب

سیدان طاؤی نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدالفہدا و کالل وعیال شام سے مدیند کی طرف والی جارہے تھے
اور جب عراق میں پنچ تو راہ شاس سے فرما یا کہ میں کر بلا لے چلو لی وہ انہیں کر بلا کے راستہ سے لے آئے۔ جب تربت سید
الفہد اعطیدالا ف التحد والمعا پر پنچ تو انہوں نے جابر بن عبداللہ کو بنی ہاشم کے ایک گروہ اور آل رسول کے پکومر دول کے ساتھ
د ہال پایا اور ایک دوسر سے سے ملاقات کی اور نو حدو اربی اور ماتم وعراداری کی بنار تھی اور ان اطراف میں جو قبائل عرب ک

مولف كهتاب كدواضح موثقات محدثين اورمورجين منفق بين بلكه تودسير جليل على ابن طاؤس نيجى روايت كى بركمه معرت امام حسین کی شہادت کے بعد عرسفد نے سب سے پہلے شہداء کے سرابن زیاد کے پاس سے اوراس کے بعد دوسرے دن الل بيت كوكوف كى طرف في الدراين زياد في شاعت و شات الل بيت ك بعد انبيل قيد كرد يا اوريز يدبن معاويد كي طرف خطاكها كمالل بيت اورمرول تحسلنله يس كمياكيا جاسة يزيد لعين في الكماكم البيل شام كى طرف بيج دو البداابن زياده ف ان كسفرك تیاری کر کے انہیں شام کی طرف بھیج و یا اور جو کچھوا تعات حدیدہ واحکامات متفرقہ کے شام کی طرف جاتے ہوئے کتب معترہ سے منقول ہیں ان نے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شاہرا ہوں بستیوں اور آباد شہروں سے گزارا کمیا جو کہ تقریباً جالیس منزلیں ہیں اور اگران منازل کے ذکر سے قطع نظر کی جائے اور کہیں کوانہیں بیابان کے داستہ فرات کے مغرب کی جانب سے لے جایا گیا وہ بھی کم از كم بين دن بنة بين كيونك كوفروشام كورميان كافاصله خطِ متعقم كاظ ساليك و يجتر فرسخ (چيسوساز سع باره ميل) كم م مح بین اور شام می بحی تقریزا ایک ماه توقف کما ہے جیما کہ سید کتاب اقبال میں فرماتے ہیں۔ روایت ہے کہ سادات نے ایک ماہ تك شام ين توقف كيا الي جلد جوانيس مردى وكرى سينيس بياسكي هي لهن ان مطالب كود كيدكر بهت بعيد معلوم موتاب كما الل بيت ان تمام واقعات کے باو جودشام سے واپس آ جا بھی اور بیں صفر کو جو کدار بعین کاون ہے کہ جس دن جابر کر بلا میں آئے ہوئے تنے كربلامين وارد ہوئے ہوں اور خودسيد اجل في اس بات كواقبال مين بعيد قرار ديا ہے۔علاوہ اس كے كى أيك اجلاء فن حديث ومعمدین الل سیرتواریخ نے مقاتل غیرہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ نہیں کیا حالاتک کی جہات سے مناسب تھا بلکہ ان کے سیاق کلام سے اس کا افار معلوم ہوتا ہے جیبا کرعبارت میخ مفیدالی بیت کے مدیند کی طرف واپسی کے سلسلمیں آپ کومعلوم ہوچک ہے اوراس عبارت سے ملتی جلتی این اثیر طبری قرمانی اور دو مرے علا کی ذکر شدہ عبارتیں ہیں کسی میں بھی سفرعراق کا ذکر نہیں ہے بلکہ شخ مفید شیخ طوی اور تقعی نے کہا ہے کہ بیں صفر کورم مظہر حضرت انی عبداللہ الحسین نے شام سے مدید کورجوع کیا اور اس دن جابر بن عبداللدامام حسین کی زیارت کے لیے کربلامیں آئے اوروہ پہلے محض ہیں جنہوں نے امام حسین کی زیارت کی اور مارے من علامہ نوری طاب ژاه نے کتاب لولووالرجان میں اس نقل کی تروید میں بہت کچھ لکھا ہے اور سید ابن طاؤس کا اپنی کتاب میں اس کوذکر

كرف كاعدر ين كيا بيكن اس مقام مي مخواكش بسطنيس اور بعض في احمال كياب كدال بيت جب كوف ب شام كاطرف جارہے تھے تواس وتت کر بلا میں آئے اور بیا حمال بھی کئی جہات سے بعید ہے اور پیجی احمال کیا گیا ہے کہ شام سے کر بلا میں تو وایسی پرآ ئےلیکن وہ ارجین کاون تبیس تھا کیونکہ سیرو یکٹی این نمانے جوان کا کربلا میں وارد مونا بیان کیا ہے۔اسے ارجین کےون ك ساته مقيرتين كياليكن سياحمال محى كمزور ب كيونكه دوسر على ء في مثلاً صاحب رومية الشهداء وحبيب السير وغيره في جونقل كيا ہا سے اربعین کے ساتھ مقید کیا ہے اور سید کی عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جابر کے ساتھ ایک بی وقت اور ایک بی وان میں وارد كربلا موع جيها كدوه فرمات بين فوافوا في وقت واحد (ايك عي وقت مين وبال آيني) اورمسلم ب كه جابر كاورود كربلا مين اربعین بی کےون تھا۔ علاوہ اس کے جو تفصیل کر بلا میں جابر کےوردو کی کتاب مصباح الزائر سیدابن طاؤس اور بشارة المصطفیٰ میں جو کہ دونوں معتبر کتابیں ہیں موجود ہاں میں اس وقت الل بیت کے ورود کا بالکل ذکر نمیں ہے حالا ککہ بحسب مقام اسے بیال ہوتا چاہے تھا اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم جابر کے ورود کر بلاکی روایت کو بیہاں بیان کریں جو بہت سے فوائد پر مشتل ہے تی جلیل القدر عادالدين ابوالقاسم طبرى آملى جوكه اجلاء فن مديث من سے اور ابوعلى بن فيخ طوئ كے شاكرد إي كتاب بشارة المصطفى جوكه بہت نیس کتب میں سے ہے۔مند اعظیہ بن سعد بن جنادہ عوفی سے جو کدامامیر داویوں میں سے ہے اور اہل سنت نے اپنے رجال میں مدیث کے متعلق اس کی صدافت کی تصریح کی ہے۔روایت کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم جابر بن عبداللد انساری کے ساتھ امام حسین کی قبری زیارت کے لئے روانہ ہوئے جب ہم کر بلایس واروہوئے توجابروریا فرات کے قریب محیے اور مسل کیا اورایک کیڑا بطور لنگ با ندها اور دوسرا كند هے پر دالا ( يعني احرام كى طرح پھر ايك مخصرى كھولى كرجس بيس سعد خوشوتھى اور اسے اپنے بدن پر حجيز كالجرقبر كي طرف ردانه موااوركوني قدم نبين الغايا تكر ذكرخدا كساته يهال تك كرقبر كرقريب ينج اور جهي كها كدميرا باتحوقبر کے اوپر رکھ دو۔ میں نے ان کا ہاتھ قبر کے اوپر رکھا جب ان کا ہاتھ قبر کے اوپر پہنچا تو بے ہوش ہو کر قبر پر گرپڑے میں نے ان پر یانی چیز کاتو دہ ہوش میں آئے اور تین مرتبہ کہا یا حسین چر کئے گئے۔ حبیب لا پیجیب حبیبه - آیا دوست اپنے دوست کو جوابنیں دیتا پھر کہنے لگے آپ کیے جواب دے سکتے حالانکہ آپ کی گرون کی رکیس اپنی جگہ پر باقی نہیں رہیں اوروہ آپ کی پشت اور کندھے سے جاملی ہیں اور آپ کے سروبدن میں جدائی ہوچک ہے۔ پس میں گواہی دیتا ہوں گرآپ خیر التبین کے بیٹے اور سیدالموشین کے فرزند ہیں اور تقوی کے حلیف وہم قتم اور سیل ہدی کے فرزند ہیں اور اصحاب کساء میں سے یا نچے یں ہیں اور سیدالنقبا كے بينے اور فاطمه سيد النساء كے لخت جكر بيں اور ايما كيوں نه ہو۔ جب كرسيد المرسلين كے ہاتھ سے آپ كى پرورش ہوئى - اور متقبن کے پہلومیں تربیت حاصل کی اور آپ نے ایمان کے پتان سے دودھ پیا۔ اور آپ کی دودھ بڑھائی اہلام کے ساتھ ہوئی اور آپ حیات وممات میں باک و پاکیزہ تھے۔ بے شک آ پ کے فراق پر موشین کے دل خوش فہیں ہیں حالانکد آپ کی نیکی اور اچھائی میں سى كو دك البيل بى آپ پرخدا كاسلام اورخوشنودى نازل مواور بے دك مين گواى ديتا موں كرآپ اس راسته پر چلے بيل جس پر آپ کے بھائی بھیٰ بن ذکر یا چلے جابرنے اپٹی آ تکھیں قبر کے گرداگر د چرائیں۔اورشہداء کر بلاکواس طرح سلام کیا۔

السلام عليكم ايها الارواح التي حلت بقناء قبر الحسين عليه السلام وإنا خت برحله اشهد انكم اقمتم الصلوة واتيتم الزكوة وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المدكر وجاهد تم الملحدين و عبد تم الله حتى المكر المكروب المكروب

پیرکھاتم ہے اس خدا کی جس نے جھ گونوت حقہ کے ساتھ مبعوث کیا کہ ہم تھاد ہے شریک ہیں۔ جس چیز میں تم داخل ہوئے عطیہ کہتا ہے کہ میں سنے جارہ سے کہا ہم کی طرح ان کے شریک ہوگئے جالانکہ ہم کی دادی میں ٹیٹ اُ تر ہے اور کی پہاڑ پرنیس گئے۔ ہم نے توارنیس چالی باقی باقی باقی کے دور ان کے ساتھ مور ہوگا اور جو تخص کی گروہ ہے جبت ددی کرے وہ ان کے ساتھ مور ہوگا اور جو تخص کی قوم کے مل کو دوست رکھے وہ ان کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میری اور میرے دوست رکھے وہ ان کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میری اور میرے ساتھ وں کی نیت اس چیز پر ہے جس پر سال خدا کی جسم جس نے جر گوصدافت کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میری اور میرے ساتھ وں کی نیت اس چیز پر ہے جس پر حسین اور ان کے یارو مرگا گرز رکتے ہیں پھر جا بر کہنے گئے کہ جھے کوفی کے گھروں کی طرف لے چلو کے میری مالی نیت اس چیز پر ہے جس پر حسین اور ان کے یارو مرگا گرز رکتے ہیں پھر جا بر کہنے گئے کہ جھے کوفی کے گھروں کی طرف لے چلو وہ ست جب کہ آ ل جھ کیا ہو تھے ہے وصیت کروں اور میر ا گمان نہیں کہ اس سنر کے بعد تم سے میری مالی قات ہواور دو میں ہوت کے دور ان کا قب ہوار کہا گات ہوا در وہ دور وہ دار وہ دار اپور کو اور دوست آ لی جھ کے ساتھ نری اور مدارات کراگر چراس کے ایک قدم میں بہت سے گنا ہوں کی وجہ سے نعزش ہواور دواس آپاؤں ثابت واستوار ہو ۔ بشک ان کے دوست کی ہازگشت جنت اور ان کے قبری کی دور نے کہا کو ہو ہیں گا گات وہ میاں کے دوست کی ہازگشت جنت اور ان کے قبری کو در خراس کے دوست کی ہازگشت جنت اور ان کے قبری کی دور خراس کی دور ہو کی کی دور خراس کے دوست کی ہازگشت جنت اور ان کے قبری کی دور خراس کے دوست کی ہازگشت جنت اور ان کے قبری کی دور خراس کے دوست کی ہازگشت جنت اور ان کے قبری کی دور خراس کے دوست کی ہازگشت جنت اور ان کے قبری کی دور خراس کی دور خراس کی دور خراس کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی کی کی دور کی

تذبيل

جابر کے امام حسین کو خاص اصحاب کساء کہنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلقب آپ کے مشہور القاب میں سے تھا اور خمہ بنجاء

کے کساء کے پنچ بختی ہونے والی حدیث متواترہ میں سے ہے کہ جسے علاء شیعہ وی نے روایت کیا ہے اور احادیث میں ہے کہ آیت تعلیم

ان کے اجتماع کے بعد نازل ہوئی اور احادیث مہا لمہ میں بھی کثرت سے وارد ہے اور شاید انوار طیبہ کورسول اکرم کا چادر کے پنچ بحت کرنے کا راز اس شہ کو دور کرنا ہو کہ کی تحقیم میں ہے وہ کی نہ کرنے کہ چاود کے پنچ بھٹے ہونے والوں کے علاوہ پر بھی بیر آیت حاوی ہے اگر چہ عامہ میں سے معاقد میں کے ایک گروہ نے اس کو تیم وی کے اس کے اخراض فاسدہ آئیس کے بیاتات ارادی سے واضح اور فاہر ہیں عامہ میں سے معاقد میں کہ مارے کہ نام سے ہمارے زمانے میں مشہور ہے تو وہ اس کیفیت کے ساتھ کشب معتبرہ معروفہ واصول باتی رہی وہ حدیث جوحدیث کی نظر سے نہیں گزری اور یہ کہا جا اسکا ہے کہ یہ کتاب بنتی کے خصائص میں سے ہاور جابر نے اپنے کلام حدیث اور بابر نے اس کا میں کہ دور اس کیفیت کے ساتھ میں سے ہاور جابر نے اپنے کلام حدیث اور بابر نے اپنے کلام

میں جو کہا ہے کہ آپ بیکی بن ذکر یا کے طریقہ پرگز رے ہیں بیاشارہ ہے پوری مشابہت کی طرف جو سیدالشہد اءاور بیکی بن ذکر یا بیل تھی جیسا کہ اس کی تصر ت مصاوق نے ایک نجر میں فرمائی ہے کہ امام حسین کی زیادت کرواوران پر جفاند کرو کہ وہ جوانان جنت کے سرداراورشیہ بیکی بن ذکریا ہیں اور کی ایک محدثین نے سید ہوا ہے۔

ردایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے والدامام حسین کے ماتھ گھر سے نکلے پس آپ جس منزل میں تھے اور جس ہے کوج فرمایا تو مایا کہ اس ویا کہ اس کے درکر نے اس چیز کی طرف اشارہ ہو، باقی رہی وجہ بات کہ درمیان تو وہ کی ایک وجہ ہیں کہ جس میں سے ہم صرف آٹھ پر اکتفاء کرتے ہیں۔

پہلی یہ کہ ان دومعصوم استوں کو کی استام الن کا نام رکھنے سے پہلے نہیں تھا جیسا کرکی ایک روایات میں ہے کہ نام یکی و حسین ان دومظلوم استوں سے پہلے کی گانتھا، دومری یہ کہ دونوں کی حسین ان دومظلوم استوں سے پہلے کی گانتھا، دومری یہ کہ دونوں کی حسین گئی ہیسا کہ کی دوایات میں موجود ہے۔ تیسری یہ کہ دونوں کی ولادت سے پہلے اخبار ودی آسانی کے ذریعہ ان کی ولادت اور زندگی کے حالات کی تفریخ کی گئی جیسا کہ تفصیل کے ساتھ سیدالھید آکی ولادت کے باب میں اور آیت حملته امه کو ها ووضعته کو ها کی تفییر میں وارد ہیں فی ایک علیم ہے۔ چوتی وجدونوں پر آسان کا گریر کرنا ہے جیسا کہ فریقین کی روایات اس آیت کریر کی تفییر میں وارد ہیں فی ایک علیم ہے۔ السباء والاد ض اور قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ ان دوبر رگواروں کے لئے آسان چالیس دن تک رویا ہے۔

پانچویں وجدونوں کے قائل حرام راوے معے اور اسلسلہ میں کی روایات وارد ہیں بلکہ خطرت باقر سے روایت ہے کہ انبیاء اور اولا دانبیاء کو حرام رادے ہی آل کرتے ہیں۔ چھٹی وجہ ہے کہ دونوں کے سرسونے کے طشت میں رکھ کرز ناکاروں اور ذناز اووں کے پاس بطور ہدیہ لے جائے گئے جیسا کہ کی روایات میں وارد ہے لیکن اتنافر ق ہے کہ بیکی کاسر طشت میں کاٹا گیا تاکہ ان کا خون زمین پرندگرے اور خضب الی کا سبب نہ ہولیکن کفار کوفید اور تبعین بنی امریعتم اللہ نے سیرالشہد اسے بیرعایت نہیں کی اور کیا خوب کہا گیا ہے۔

حیف است خون خلق تو ریزد بردے خاک ایجائے من اجازہ کی طفتی بیادرم

ساتوی دجہ جناب یک اورسیدالشہد اوکا انقاع الی سر ہزارافراد کے تل سے لیا گیا، جیسا کرمن قب میں ہواورسیدالشہد ا کے حالات کا جناب یکی کے حالات پرمنطبق ہونا ان احادیث کے راز کو بتا تا ہے کہ جو پھی گرشتہ امتوں میں وہ اس امت میں ہوگان حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة والله العالم "اور باتی رہا جابر کا عطیہ کو یہ وصیت کرنا کہ آل ہم اکر دوست کو دوست رکھ۔ الی ہم یہ اس تحریر سے مشاہ ہے جو امام رضائے اپنے جمال کے لئے اس عبارت میں کھی تھی" کی جیبا لال جمعہ وان کنت فاسقا و جیبا لمحبید ہم وان کانو افاسقین "آل ہم کا محب رہ اگر چہتو فاس ہواوران کے جوں سے مبت کرا گرچہ وہ فاس ہوں۔ قطب راوندی نے کتاب وات میں فرمایا ہے کہ یہ کتوب شریف اب بھی اہل کر مند کے پاس موجود ہے، کرمندا یک

بتی ہے جو ہمارے اصفہان کے اطراف میں ہے اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب وہ سلطان ملک ایمان خراسان کی طرف جارہے تھے، تو اس بستی کا ایک شخص ہمارے مولی کی شتر بانی کرتا تھا جب اس نے چاہا کہ حضرت کی خدمت سے مرخص ہوتو اس نے کہا اے فرزندرسول مجھے اپنے خط مبارک سے مشرف سیجے، جو میرے لئے تبرک ہواور وہ شخص عامد میں سے تھا پس حضرت نے پیتری اسے عنایت فرمائی۔

# دسوين فصل

### مدينه طبيبه مين ابل بيت عليهم السلام كاورود

جب الی بیت شام سے چلے تو منازل و مراحل طے کرتے ہوئے دید کے زویک پنچے بشیر بن جذام جو طازم رکاب تھا کہنا ہے کہ جب ہم دید کے قریب بنچے تو جناب علی نے جس جگہ کو مناسب سجھا وہاں امرے اور خیے نصب کئے اور فر ما یا اے بشیر خدا تیرے باپ پر رحم کرے وہ شاعر تھا نہا تھے بھی اپنے باپ کے فن سے پھولگاؤے میں نے عرض کیا جی ہاں اے فرزندر سول میں بھی شاعر ہوں ، آپ نے فر ما یا چر مدید چلے جاد اور مرشد ابوعبد اللہ میں اشعار پڑھواور دید کے لوگوں کو ان کی شہاوت اور ہارے آنے کی شاعر ہوں ، آپ نے فر ما یا چر مربد بیان کے بین ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں ۔ مترجم) بشیر کہناہے کہ صفرت کے حسب ارشاد اطلاع دے دو ( کھی عربی افرید یدی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ میں مدید میں وافل ہوا جب میں سجد نبوی کے قریب پہنچا تو میں گریہ میں میں میں مورنوی کے قریب پہنچا تو میں گریہ وزاری ہے آ واز بلند کی اور سیا شعار کے۔

یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فاد معی مدرار الجسم منه بکر بلا مضرج والراس منه علی القناة یدار

اے یڑب کر ہے والے اب یہ تہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید کر دیے گئے کہن میری آنکھیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں ان کا جسم کر بلا میں خون آلودہ پڑا ہوا ہے، اوران کا سرنوک نیزہ پر پھرا یا جا س وقت ہیں سنے پکارکر کہا اے لوگو ہے میں اور بہتوں سمیت تمہارے قریب آ چکے ہیں اور شہر کے باہر اتر سے ہوئے ہیں اور بہتری جھی ہوں اور بہتوں سمیت تمہارے قریب آ چکے ہیں اور شہر کے باہر اتر سے ہوئے ہیں اور بیں حضرت کا تمہاری طرف قاصد ہوں اور تہمیں ان کی نشا ندی کرانے آیا ہوں یوں مجمولوکہ بشیری جی تھی صورتھی کہ جس

نع صدرین کوئن نشور بنادیا پردون میں رہنے والی عورتیں گھروں ہے منہ کھلے ہوئے بال بھر ہوئے تل پڑی اور نظے پاؤل دوڑیں اور بھی جا ہے۔ دوڑیں اور بھی جا ہے جا ہے۔ اور نیا اور ایکی اور واویل اور واثیورا کی آوازیں اٹھنے کئیں اور بھی بھی دیداس حالت میں نہیں دیکھا گیا تھا اور اس ہے نہا دو اور اس ماتم ہے نظر نہیں آیا تھا، بشر کہتا ہے کہ میں نے ایک لڑی کو میں دیکھا جو سیدائشید اٹا کے مرشیریں اشعار پڑھ دی تھی اس وقت وہ کہنے گی اے سنانی ستانے والے تو نے ہمارے مزن و طال کوتازہ کر ویا اور ہمارے زخی دلوں کو درست و مندل ہونے سے پہلے چھیل دیا ہے اب بتا کہ توکون ہے اور کھیاں سے آرہا ہے، میں نے کہا کہ میں بشرین جذام ہوں کہ جھے میرے آتا و مولائلی بن انسین نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور خود صفرت ابا عبداللہ کے اہل وعیال کے ساتھ فلاں جگہدید یہ تھی بیار تر ہوئے ہیں ، پشر کہتا ہے کہ لوگ جھے چھوؤ کر اہل بیت کی طرف دوڑ پڑے۔

میں نے بھی جلدی سے کام لیا اور گھوڑ ہے ووڑا یا جب ہیں سید جاؤے نیمہ کے زوریک پہنچا تو اس قدر جمعیت تھی کہ جانے کاراستہ نیبی بھا میں گھوڑ ہے سے اتر آیا پھر بھی مجھے راستہ ندہا مجبوراً لوگوں کے کندھوں پر نہا تھ رکھ کر میں سید سجاڈے نیمہ کے پاس گیا میں نے ویکھا کہ حضرت نیمہ سے باہر تشریف لاے ہوئے تھے اس حالت میں کدومال آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس سے آپ اپنی آتھوں کے آنو یو نچھ رہے ہیں اور خاوم کری بھی لے آیا ہے اور حضرت اس کے اور ہیئے گئے لیکن آپ پر کریا تناطاری تھا کہ آپ ہے اور جس سے آپ اپنی آتھوں کے آنو یو نچھ رہے ہیں اور خاوم کری بھی اور اور گیر یوزاری کی آواز بائد تھی اور وہ ہم طرف سے کریا تناطاری تھا کہ آپ ہے اور وہ مقام لوگوں کی آجے ویکار اور گریدوزاری کی آواز بائد تھی اور وہ ہم طرف سے حضرت سے تعزیت کررہے تھے اور وہ مقام لوگوں کی آواز وں سے بھسم فریا وینا ہوا تھا ، کس حضرت نے آئیس اپنے وست مہارک حضرت سے اثارہ کیا کہ پچھو دیرے کے خاموش ہوجاؤ جب وہ خاموش ہو گئے تو آپ نے خطرشروع کیا اس کا خلاصداً رووزیان میں اس

حمد وثنا ہے اس خدا کے لئے جو عالمین کا پالنے والا ہے رحمن ورجیم فرما نروائے روز جزاءاور تمام کلوق کا خالق ہے وہ خدا جو عقول کے اوراک سے دور ہے اور جس کے سامنے چھے ہوئے راز آشکار دواضح ہیں میں خدا کا شکر اداکرتا ہوں، عظیم شدائد بڑے مصائب غم اندوز تکالیف صبر سوز دردوں اور سخت گراں مصیبت پرائے گو محدو تعریف ہے اس خدا کے لئے کہ جس نے ہماراامتحان کیا اور ہمیں جتا کیا بڑے مصائب کے ساتھ اور ایک بڑے رفتے کے ساتھ جو اسلام میں واقع ہوا۔

"قتل ابو عبد الله الحسين عليه السلام وعترته وسبى نسائه وصبيته ودار وبراسه فى البلدان من فوق عامل انسان "الم مسين اوران كى عرت شهيد كردية كنان كنواتين اور بي قيد كرك من شاوران كسر مبارك ونيزه پرنصب كرك شهرول بين پرايا كيا، بيده مصيبت به كمي مثل وشبينيس ب،ايلوگوتم بيس سه كون سايسه اشخاص بين جواس مصيبت كه بعد دلشاد اورخوش بول گاوركون ك آنه به جواس واقعد كود يكهند كه بعداشكبار نه بوگ اورده اپ آنسورد كرد كه گى، به شك مسين كي شهادت پر ساتول آسان روئ بين، اور در يا وس نا اپني موجول سميت ان پرآنسو بها كالي اوراد كان آسان و يخت كياد را طراف زيين ني نالد و آه زارى كى درختول كي شاخول بين آگ لگ ئى، دريا كي محيليال ،سمندرول

كالبرين الملاككة مقرين اورتمام اللآسان السمعيب من الك دومرك على مدست ومداستان موسك السادكوكون سادل بجر مثبادت حسين سے پہنے ندجائے اور کون سادل ہے جوان کی طرف مائل عربواور کون ساکان ہے جواس مصيبت کون سے جواسلام پر وارة بولى عبدات لوكوا بمين وهكيلا كيا اور يراكنده كيا كيا اورائي مخرول عدد ركرة يا اور ماري ما تعده وسلوك كيا جوالاك ویلم کے قید اول سے بین کیا جاتا بغیراس کے کہ ہم کسی جزم وخطا کے مرتکب ہوئے ہیں خدا کی تہم اگر بجائے ان سفار شات کے جو و رسول خدائے مارے فق حرمت وحمایت میں فرمائی تھیں مارے قل وغارت وظلم کا محم وے دیا جائے توجو کو میرکر سے ہیں، اس زیادہ نہ کرتے 'انا طلع وانا الیہ و اجعون ''ہاری معیبت کن قدورونا کے جلانے والی سخت تا اور د فوار تھی ہم الله تعالی ہے چاہتے ہیں کدوہ ان مصائب کے بدلے ہم پر رضت کرے اور ہمیں اس کا تواب واجر عطافر مائے اور امارے وشمنوں سے انقام لے اور ہم مظلوموں کا ان ممكروں سے بدلد لے جبآب كى مفكور تو كوكيني توصوحان بن صعصعد بن صوحان كو يہ او كے اور معذرت چای کے اے فرزندرسول میں زمین گیر ہو چاتھا اور اس وجہ سے آپ کی نصرت و مدونیس کرسکا حضرت نے اس کا عذر قبول کیا اور اس ك باب صعصعه كے لئے رحمت كى دعاكى محرآب الل بيت كے ساتھ مدينه كى طرف رواند ہوئے جب ان كى نگاہ مرقد موراور ضرت مطمررسالت آب پر پڑی توفریاد کرنے لگے واجدا اوا معمل الا "آب کے حسین کو پیاساذ نے کردیا گیا ہے۔اورائل بیت محترم کو قید کیا گیا، بغیراس کے کہی چھوٹے یابڑے پرحم کیا ہو پھردوبارہ اہل مدینہ کی چین نکل کئیں اور صدائے کریدوزاری درود بوارے بلند ہوئی اور منقول ہے کہ جناب زینب سلام الله علیها جب معجد رسول کے دروازے پر پہنچیں تو دروازے کے دونوں کواڑ ہاتھ میں پکڑ كرآوازوى ياجداة انى ناعيه اليك اعى الحسين عليه السلام "اعجدبزر كوارير عواني سين كوشهيدكردياكي ب اور میں ان کی خبر شہادت آپ کے پاس لے کرآئی ہوں۔

> مگر خني -· 7, حال پرس بدشت 310 يتشان بيرس 6 جرای کوفہ شام 131 ناشنيره يكقعه 7, يترس ازكود سفر كوفه رجج منازل بيرس زمرغ برس

ازچشم اظکبارو دل بے قرارها کردیم چوں بسوئے شہید ان گز پرس بال و پرم زشک حوادث بهم عکست برخیز خال طائر بشکست

اوروہ مخدرہ مسلسل مشغول کر بیٹیں ادران کی آنکھول کے آسوخشک نہیں ہوتے متے اور جب ان کی تھا مل بن الحسین پر یری توجن و مال تازه وغم وخصه زیاده موجاتا مطری نے حضرت باقر سے روایت کی ہے کہ جب یہ قافلہ مدید میں واخل مواتو بن عبدالمطلب میں سے ایک خاتون ان کے استقبال کے لئے باہرنکلی جب کہ اس کے بال پریشان اور آستین چڑھی ہوئی تھیں وہ روتی جاتى تقى ادركهتى تقى يرجد اشعارتم لوك كياجواب دو كرجب رسول فيتم سوال كيا كتم آخرى امت موتم في ميرى غترت والل بیت سے میرے بے جانے کے بعد کیا سلوک کیا ، ان میں سے پچھ قید ہیں اور پچھ خون ٹیل غلطان ہیں ، میں نے جو تہمیں وعظ ونصحت وتبلیع کاس کی پر جزاتو نظی کتم میرے فی القربی کے ساتھ میری عدم موجودگی میں براسلوک کرو، جھزت صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدین چالیس سال تک اینے پدر بزرگوار پرروئے اور اس مدت میں دن کوروز سے رکھتے اور راتو ل کو کھڑے ہوکر عبادت كرتے، آپ كاغلام افطار كونت كهانا يانى لے كرآپ كى خدمت بي هاضر موتا اور آپ كے سامنے آكر ركھتا اور عرض كرتاك ا \_ مير \_ مولاا سيتاول فرما ي توصرت فرما ي قتل بن رسول الله جا ثعا قتل ابن رسول الله عطشانا" ينى میں س طرح آب وطعام استعمال کروں جالانک فرزندرسول تو بھو کے اور پیاسے شہید ہو گئے اور پیکمات آپ باربار و ہراتے اور گرید کرتے یہاں تک کہ کھانااور یانی کواسے آنسوے مخلوط ومزوج کردیے اور ہمیشہ یمی کیفیت رہی یہاں تک کہ خداہے جا ملے اور آپ ك غلام سے يہ جى روايت ہے وہ كہتا ہے كمايك دن سيد سجاد صحراكى طرف تشريف لے كئے ميں بھى حضرت كے يہي يہي باہر فكلاء جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ ود مکھا کہ آپ ایک نا صوار پھر پر سجدہ ریز ہیں، میں آپ کے گرید کی آواز س رہا تھا، میں نے سنا كرآب يتمليات عده من يرمرب بن "لا اله الا الله حقا الا الله الا الله تعمدا ورقا لا اله الا الله ايمانا وتصديقا" جبآب نرسجده سے بلندكياتو ميں نے و يكھا كرآب كاچرواورديش ميادك آنووں سے الل ميں نعرض كيا ا عير عمولا وآقاكيا وه ونت نبيل آياكرآب كاغم واندوه فتم جواورآب كأكريكم بوآب فرماياتم يروائ موليقوب بن اسحاق ابن ابراہیم علیمالسلام پغیبراور پغیبرزادہ تھان کے بارہ بیٹے تھے اللہ تعالی نے ان میں سے ایک کوان کی نظروں سے غائب کر ویااس بیٹے کے جن وطال وجدائی میں آپ کے بال سفید ہو گئے اور کمرخم ہوگئ اور زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آ تھوں کی بینائی ، جاتی رہی ، حالانکہ ان کا بیا ونیا میں زندہ موجود تھا، لیکن میں نے تواہے باپ اور بھائی کوان کے سترہ افراد اہل بیت کے ساتھا پنی آ تھوں کے باعظ شہید ہوتے اوران کے سرقلم ہوتے دیکھے ہیں کس طرح میر اغم وجزان انتہا کو پہنچے اور میرا گریہ کم ہو-روایت بے کے معرت اسے والد بر داگوار کی شہادت کے بعدلوگوں سے کنارہ کش ہو گئے اور دیما تول میں بالوں کے

بن ہوئے نیمہ میں کہ جے سیاہ چادر کہتے ہیں کی سال تک رہاور بھی بھی اپنے جد بزرگوارا میرالموشین اوراپنے والدگرای امام حسین کی زیارت کے لئے جاتے اور کی کوخیر نہ ہوتی اور کی ایک کتب معتبرہ میں منقول ہے، کہ جناب رباب امراء القیس کی بین جناب سکینہ کی والدہ جووا قد کر بلا میں حاضر تھیں، مدینہ میں آنے کے بعد بھی جھت کے پیچنیں بیٹھیں اور گری وسر ذی سے احتراز نبیس کرتی تھیں، اشراف قریش نے ان سے شادی کی خواہش کی تو انہوں نے جواب میں فرمایا 'لا یکون لی حدو بعد دسول الله ''یین میں رسول اکرم کے بعد اپنے شوہر کا باپ نہیں چاہتی اور ہمیشہ شب وروز روتی رہتیں یہاں تک کم وجزن میں و نیاسے رخصت ہوئی، اور ابوالفرن سے منقول ہے کہ بیا شعار جناب رباب نے سیرالشہد اء کی شہادت کے بعد ان کے مرشیمیں کیے۔

ان الله كأن نورا يستضابه بكر بلاء قتيل غير مدفون سبط النبى جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران البوازين قل كنت لى جبلا صعبا الوذبه وكنت تصحبنا باالرخم والدين من لليتاهى ومن للسائلين ومن لعز وياوى اليه كل مسكين والله لا ابغى مهر بصهركم والطين والطين

وہ خض جوالیا نور تھا جس سے روشی حاصل کی جاتی تھی کر بلا میں مقتول و بے دنن پڑا ہے تو نواسہ رسول ہے، خدا ہاری طرف سے تھے جزائے خیرو سے اور تھے اٹھال کے تراز و کے خسار سے سے خدا بچائے آپ میر سے لئے ایساسخت پہاڑ تھے کہ جس کی پناہ میں رہتی تھی اور آپ ہمار سے ساتھ رحم دلی اور وین و دیا نت کے ساتھ بسر اوقات کرتے تھے، بتیموں اور سوال کرنے والوں کا کون ہا ورکون رہ گیا ہے جو سکین کا مقصد و ماوی ہو، خدا کی تشم میں تمہاری وامادی کے بدلے رشتہ نہیں چاہتی، یہاں تک کہ میں ریت و مثل میں خائب ہو حاول ۔

روایت ہے کہ نہ کی ہاتی عورت نے سرمدلگا یا اور نہ خضاب لگا یا اور نہ پانچ سال تک کسی ہاتی کے تھر سے دھواں بلند ہوا جب تک کے عبید اللہ بن زیاد لعدمة الله قاتی تیں ہوا۔

مولف کہتا ہے کہ جب این زیاد ملعون فی الناروالسقر ہواتو مخار نے اس کامنوں سرامام علی بن الحسین کی خدمت میں بھیجا جب اس ملعون کا سرآپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ کھانا تناول فرماد ہے تھے آپ نے سجدہ شکرادا کیا اور فرمایا جب ہمیں اس

کافر کے پاس لے گئے تو وہ کھانا کھار ہاتھا میں نے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہ جاؤں جب تک اس کا سر کھانا کھاتے وقت اپنے پاس ندد کیولوں جیبا کہ میرے دالدگرائی کاسراس وقت اس کے سامنے تھا جب وہ کھانا کھارہا تھا اور خدا مختار کوجزائے خیردے کہ جس نے ہارے خون کابدلہ لیا ہے اور اس سے مخار کی حالت معلوم ہوتی کے کہ اس نے دلجوئی کی اورخوش کیا، شكسته دلول مظلوموں اور آل نبي كى بيوه اوريتيم بچوں كے دلوں كوجومصيبت زده تھے كه يانچ سال سے سوگوارى ميں پھل رہے تھے اور جنہوں نے مراسم عزابیا کرر کھے تھے، علاوہ اس کے گرفتار نے انہیں عزاداری سے فارغ کیاان کے گھروں کو بھی آباد کیااوران کی اعانت د مددمجی کی اور کتب معتره میں ایک حدیث روایت ہوئی ہے کہ ایک کافر کا ایک مسلمان مسابی تھا کہ جس کے ساتھ دہ نیکی کرتا تھا، جبوہ کا فرمر گیا اور وعدہ الی کے مطابق جہم میں گیا تو خداوند عالم نے مٹی کا ایک مکان جہم میں بنادیا تا کہآگ کی حرارت سے ات تکلیف ندہو، اور اس کی روزی جہنم کے باہر سے اسے لمتی تھی اور اس سے کہا گیا کہ یہ اس نیکی کی جزائے جوتو مسلمان کے ساتھ کرتا تفاجب مبلمان سے نیک کرنے کی دجہ سے کافری پیرهالت ہے تو پھر مقار کی کیا حالت ہوگی کہ جس کی سیرت پندیدہ اس طرح کی تھی اور روایات معترہ مومن کے دل میں سرور وخوشی وافل کرنے کے متعلق شار سے زیادہ ہیں پس خوشحال مخار کا کہ جس نے سیخ مخزون دل الل بیت رسالت کے ماتم زادوں کے خوش کے اور سیر سجاد کی دودعا عمیں مقار کے ہاتھوں مستجاب موعی ایک این زیاد کاقل ہونا حیسا كمعلوم موجكا باور دوسرى حرمله بن كامل ملعون كاقل مونا اورجلايا جانا جيسا كمنهال بن عمروكي روايت ميس بيمنهال كهتا بهاك میں کوفہ سے سفر ج کے لئے گیا اور علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے مجھ سے حرملہ بن کا ال کا حال ہو چھا میں نے عرض كيا كوفه من زنده بحضرت ني باته بلند كے اور اس كونفرين كرتے ہوئے خداوند عالم سے دعاكى كرآ سے و نيابى ميں او بے اور آگ كحرارت كامزه عجمها،منهال كهتاب مين كوفي والس كيا كيا، أيك دن مين مخاركو ملنة كيا مختار في محورُ امتكوا يا ادراس پرسوار موااور مجھے بھی سوار کمیااور ہم اسمعے بن کناسہ کوفہ میں پہنچے تھوڑی دیراس نے وہاں توقف کمیا جس طرح کوئی کسی چیز کا منتظر ہوتا ہے اچا نک میں نے دیکھا کہ جرملہ کو گرفتار کر جو تار کے باس لے آئے ، مقار نے خدا کی حداداکی اور معم دیا تواس کے ہاتھ یاؤں کا ف دیے گئے اور اس كے بعداس كوآ كى ميں جلاديا كيا، جب ميں نے بيد يكھا توسجان الله سجان الله كها، مخارنے يوچھا كرتونے كس ليے سيح كى ہے میں نے امام زین العابدین کے بدعا کرنے اور ان کی دعا قبول ہونے کا واقعہ بیان کیا، تو مخار گھوڑے سے اتر ااور اس نے دور کعت نماز پڑھی اور سجدہ شکر کیا اور اسے طول دیا ، پس ہم استھے واپس آ گئے جب میرے تھر کے قریب پنچے تو میں نے اے دعوت دی کہ گھر چل كركهانا كهاد عنارن كهاكدا منهال تون مجه بتايا ب كمانا الحسين ن چنددعا كيس كى بير، جومير باته سيورى ہوئی ہیں، پس اس کے بعد مجھے کھانے کی دعوت دیتا ہے آج توروزہ کا دن ہے کہ اس مقصد کے شکرانے کے طور پرروزہ رکھنا جا ہے۔

#### فاتمه

والمنيح موكر بهت كي دوايات وارد موكى بيل كدفر شيخ انبياء اوران كاوصياء يليم السلام آسان زمين جن وانس اور وحوش و طیور نے سیرانشہدا پر کرید کیا ہے اور بہت ی روایات ان حالات کے سلسلہ میں منقول ہیں جو کہ اشجار ونبا تات بحار و وجبال سے شہادت حضرت میں رونما ہوئے ہیں اور حضرت کے متعلق جواشعار ومر میے ونوے جنات نے کہے ہیں ، اوراس بیان میں کہ حضرت کی مصیبت فظیم ترین مصیبت ہاوراس مظلوم کی زیارت کا تواب، زمین کر بلاکی شرافت وعظمت کا بیان اور آپ کی تربت مقدس کے فوا کداوران ظلم وجور کابیان جوآپ کی قبراطبر پر دار دہوئے ہیں وہ مجرات جواس قبر شریف پر ظاہر ہوئے ہیں اور آپ کے قاتلوں پر لعنت كرنے كا تواب ادران كا كافر مونا اوران كے عذاب كا زيادہ سخت مونا اور يدكدوه دنيا ميں زياده فا كده الما سكے اور انہوں نے عذاب النی کی چاشی دنیا میں ہی چکھی ہےاوراگرا خصار پر بنانیہ ہوتی تو ہم ان چیز وں سے مخصر طور پرتبرک حاصل کرتے لیکن پیمعلوم ہونا جاہیے کہ اس منتم کے وقائع و آثار مظاوموں کے سردار کی شہادت کی وجہ سے دوسرے ارباب عل واد بان اور قاتلین میدرد مهادوم عجزات وكرامات كي نظر مين بعي مجيب وغريب بعيداور تعجب خيزنبين بين اورتبع خبير جب تواريخ وسير كي طرف رجوع كري تووه تصدیق کرے گا کھ الے ہجری جو کہآپ کی شہادت کا سال ہاس کے واقعات خارق عادت و بجر ہیں اور ان میں سے مجھ واقعات توان لوگوں نے بھی تحریر کئے ہیں جوشیعہ نہیں تھے ابن ایٹر جزری صاحب کامل التواریخ جو کہ اہل تاریخ کے نزدیک قابل اعتاد اور چھی واتقان کے ساتھ مشہور ہے اس نے اس کتاب میں قطعی طور پر ہے۔ الد ہجری کے واقعات میں اکھا ہے کہ لوگ سدالشہداء "علیه الاف التحية والفناء" كى شهادت كدوتين ماه تك دكھتے رہے كمورج كے طلوع ہونے سے لے كراس كے بلند ہونے تك كوياد يوارول سيخون ملا مواب اوراس فتم كي روايات كتب معترين كافى زياده بي، فاصل اديب اريب جناب عنا والسلطانة ني كتاب مجعد السعادة في جيد الشهادة "من بيان كياب كرسيدمظاوم كي شهادت كاسال جوكم الإ جرى تفااس من تمام روئ زمين عادى حرکت دسکون سے خارج اور انقلاب واضطراب میں تھا اور مما لک پورپ وایشیا کا چیرہ یا توخوزیزی سے گلگلوں تھا اور یا اس کے تمام اعضاد جوارح حالت بیقراری دیے سکونی میں تھے اور رشتہ ملم وآشتی لوگوں کے درمیان ٹوٹ چکا تھا اور ان کے درمیان غبار فتنہ و شورش برپاتھا،اوراس كتاب كى بناءتوارى عشقىد (برانى)دنيا پر بے جوك مختلف زبانوں ميں كھى كى بےاوراس كافارى ترجم بھى ہوچكا ہادراس کتاب میں اس منتم کی تئی چیزیں جمع کی ہیں جو چاہاس کی طرف رجوع کرے اوراس مقام پر کافی ہیں۔

وہ بقایا آثار تعزیداری اس مظلوم کے جومشاہدہ میں آتے ہیں جو تیامت کے دن تک ہرسال وقوع ہوتے ہیں اور اس کے آثار سننے والے نہیں اور نہ دلول سے محوبوتے ہیں، جیبا کہ اخبار اہل بیت میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، عقیلہ خاندان رسالت اور رضیعہ عدی نبوت زینب کری علیما السلام نے اس خطبہ میں فرمایا تھا جو دربار پڑید میں ارشاد فرمایا: 'فک کیدے واسع سعیدے رضیعہ عدی نبوت زینب کری علیما السلام نے اس خطبہ میں فرمایا تھا جو دربار پڑید میں ارشاد فرمایا: 'فک کیدے واسع سعیدے

وناصب جهدك فوالله لا تمعو ذكر داولا تميت وحيداً "يزيد فرمايا كجتا مروحيا تحمد بوسكا عكر ادرجتي كوشش عل يس لاسكا بوه بروي كارك أور بهارى عداوت يس اين جدوجيدوسى الفائدر كاس كياد جود خداك فتم تو بهار المذكركو نہیں مناسکتا اور نہ ہماری وی کونتم کرسکتا ہے بعض علاء اس چیز کو صغرت کے معرات باہرات میں شارکرتے ہیں اور سلطنت و یالمہ لے كرآج تك برسال آپ كى عزادارى كاعلم مشرق ومغرب دنيا ميں بلند ہاورمشايده ميں داخل ب كدهيعان الل بيت ايام عاشوراء ميس س قدر بيتاب اوريتراد موت بين اورتمام علاقول مين وحذواني عبالس عزاك قيام سيدكو بي سياه لباس يهن اورباقي اوازم تعزيداري میں مشغول رہتے ہیں کئی ایک مورخین نے نقل کیا ہے کہ ۳۵۲ ہجری معز الدولددیلی نے الل بغداد کودسویں کے دن تھم دیا کہ دہ نوحدو سيدزني اور ماتم حسين كرين اوربيك ورتيس اسيخ بال كعول كراسيخ جروب كوسياه كرين اوردكان يرثاث لكادين اوركها نايكان والسلكمانا ندیکا سی (بول بند کردین) توشید عورتی با برلکلیں جب کدانہوں نے اپنے چروں پردیک وغیرہ کی سیابی ملی بولی تھی ،ادردہ سینزنی اورنوحه پرهري تهين، اوركي سالون تك ايماموتار مااوري حفرات روكة تك آكة فيكون السلطان مع الشيعه كيونكه بادشاه شيعول كيماته مقوادر عجيب وخريب بات يه بهكريه چيز عام لوگول كيدلول ميل اثر كرتي سيء يهال تك كدوه اشخاص جو يدندب نيس ركت ياجوم اسم شرى كى برداه نيس كرت جيسا كديد بات واضح ب محصياد برتا بكدجب بس كاب تحفة العالم تاليف فاضل بارع سيرعبراللطيف عوشرى كامطالعدكرر باتفاتوش في ديكها كداس مين الل بندك آتش پرستون كعزاداري عيب تفصيل سے بیان کی ہے جوان کے ہاں عاشوراء کے دن موسوم ہے اور شیخ جلیل ومحدث فاضل جناب الحاج مرز امحد فمی رحمہ الله تعالیٰ كتاب اربعین می فرماتے ہیں کماحقر ۲۲ سو جری میں عاشوراء کے ونوں کربلا کے داستہ میں تھا تو میں نے پہلی محرم کو یعقوبیہ میں کہ جس کے اکثر لوگ الل سنت متعصب ہیں، رات کودت نوحہ خوانی اور بچوں کی آوازیں میں نے وہاں کے ایک بیجے سے بوچھا کہ یہ کیا ہورہا ہے تواس نے مجھم فی زبان میں جواب دیا" بعودون علی السید العظلوم" بیسید مظلوم کا نوح کررے بیل میں نے کہاسید مظلوم كون بهاس نيكها بيدنا الحسين جاري آقاحسين باقى ايام عاشوره مين ميس كردستان مين تفاتومين في د يكها بيابانول ميس رہندوالے لوگ جوم اسم شری سے واقف نہیں ہیں، وہ سب جمع ہو کے صدائے باحسین آسان تک پہنچاتے ہیں اور کہناا چھاشعر کہا ہے:

رتا سردشت خاوران سنگ نیست کر خون دل و دیده براور کے نیست در و دیده براور کے نیست در کی نیست کرد دست عمیت نشسته ولتنگی نیست

ان سب سے زیادہ بجیب چیز آب کی مصیبت کا جمادات نبا تات اور حیوانات میں تا چر کرنا ہے جیسا کہ بہت کی روایات دلالت کرتی ہیں کہ تمام موجودات سیدمظلومین کی جاں گداز مصیبت سے متاثر ہوئے اور ہرایک نے جس طریقہ سے اس سے توقع ہو سکتی ہے آپ پر گرید کیا اور انقلابات اجزاء عالم امکان میں رونما ہوئے ، جن پر پردہ نہیں ڈالا جاسکا لدراس کی دوست ودشمن موکن و برہمن سب نے گوائی دی اور مشاہدہ کیا ہے چونکہ ان روایات کو پوٹ مطور پر المسالیک مستقل کتاب چاہفا عہد اور اس کتاب بیلی ان میں سے بعض کا تقصیل تذکرہ بھی چونکہ مناسب نہیں ، لہذا ان بیل سے بعض اخبار وا کار کے خلاصہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں کہ حمیق بین بالی پرانسان جنات پر قدی تر نے کر سیکیا ہے یہاں تک کدان کے ان کے ان کے ان کے ان جو جاری ہوئے اور حوری اور حوری اور حوری اور جو پکھ اور جو پر آپ پر روگ ہے۔ ارکے جو ان کھ اور جو پکھ اور جو پر آپ پر روگ ہے۔ ارکے جو ان کھا جا سکتا اور جو پکھ اور جو پکھ اور جو پر آپ پر روگ ہے۔ ارکے جو ان کھا جا سکتا اور جو پکھ اور جو پکھ کھا جا سکتا ہوں کے ملاور جو پر چوڑ آپ پر روگ ہے۔ ارکے جو سکتا ہوں کھا جا سکتا ہوں کے ملاور جو پر جو آپ پر روگ ہے۔ ارکے جو پکھ کھا جا سکتا ہوں کھا ہوں کے ملاور جو پر جو آپ پر روگ ہے۔ ارکے جو پکھ کھا جو سکتا ہوں کے ملاور جو پکھ کھا ہوں کے ملاور جو پکھ کھا ہوں کے ملاور جو پکھ کھا ہوں کے ملاور کو پر جو پکھ کھا ہوں کے ملاور کھا کہ کھا ہوں کے ملاور کھا کہ کہ کے ملاور کھا کھا ہوں کے ملاور کو پلے کہ بھا کہ کھا ہوں کہ کھا ہوں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کھا ہوں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کھا ہوں کہ کھا ہوں کہ کھا ہوں کھا ہوں کہ کھا ہوں کے ملاور کو کھا ہوں کے ملاور کھا کہ کھا ہوں کے ملاور کھا کہ کھا ہوں کھا ہوں کے ملاور کھا کھا کھا ہوں کہ کھا ہوں کے ملاور کو کھا ہوں کے ملاور کھا کھا ہوں کھا ہوں کھا ہوں کھا ہوں کے ملاور کو کھا ہوں کھا ہوں کھا ہوں کے ملاور کو کھا ہوں کے ملاور کو کھا ہوں کو کھا ہوں کو کھا ہوں کے کہ کھا ہوں کو کھا ہوں کے ملاور کو کھا ہوں کے کہ کو کھا ہوں کے کہ کو کھا ہوں کو کھا ہوں کو کھا ہوں کے کہ کو کھا ہوں کو کھا ہوں کے کہ کو کھا ہوں کو کھا ہوں کے کہ کو کھا ہوں کے کہ کو کھا ہوں کے کہ کو کھا ہوں کو کھا ہوں کے کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا

انیک روایت کے ذیل میں ہے کہ امام حسن نے اعام حسین سے فرمایا کہ آپ کی شہادت کے بعد بن امیہ پر خدا کی احت اس کے گا، اور آسان خون برسامے گا اور آپ پر اتمام چیزیں گرید کریں گا، یہاں تک کہ وجش جانور فعامیں مجھلیاں دریامیں۔

حضرت صادق کا زرارہ کو خروینا کہ آسان وزیمن اور آفاب حضرت پر چالیس ون تک روئ پہلے گر رچا ہے، اور شخص مدوق نے بیت المقدس کے رہے والوں ہیں سے ایک خفس سے روایت کی ہے اس نے کہا کہ فدا کی شم جمیں امام حسین کی شہاوت کی رات کاعلم ہوگیا تھا اور کوئی پھر یا فی حیلا ہم نے زمین سے نہیں اٹھایا، مگر یہ کہا س کے نیچ ہم نے خون و یکھا ہے کہ وہ جوش مار رہا ہے اور دیوار یں حلقہ زنجر کی طرح سرخ تھیں اور تین دن تک تا زہ خون آسان سے برسا، ہم نے ساکہ منادی رات کی تاریکی میں نداکر رہا ہے کہ ''اور جو املة قتلت حسیدنا ''کیاوہ امت جس نے حسین کوئی کیا وہ اس کے نانا کی شفاعت کی امید وکھی ہے، سید ہجاؤ کے اس خطب کے دوران جو آپ نے مدید کے وودو کے وقت ارشاد فر ایا اور امام حسین کی گئی ایک زیادات اور دو سری روایات میں موجودات کے گرید کرنے اور گلوقات کے انقلاب کی طرف اشارہ ہوا ہے دوایات عامہ اور اخبار اہل سنت جنہوں نے یہ گوائی دی ہے کہ بعد قطبی دوگوئی کیا جا کہ اس معیبت عظمی پر آسان وزین سے وقوع پڑ یہ ہوئے بہت زیادہ ہیں، ان سب چیزوں کود کھنے کے بعد قطبی دوگوئی کیا جا کہ کہ مصیبت تام مخلوق کے لیے عومی تھی آئیس روایات میں سے ایک روایت اس آیت کریر کی تفیر میں ہے'' فیا بکت کرید کی تغیر میں ہے'' فیا بکت علیہ ہو السماء والارض'' کے جب حسین شہید ہو نے تو آسان رویا اور اس کا روایت اس آیت کریر کی تغیر میں ہے'' فیا بکت علیہ ہو السماء والارض'' کے جب حسین شہید ہو نے تو آسان رویا اور اس کا روایت اس آیت کریر کی تغیر میں ہے'' فیا بکت علیہ ہو السماء والارض'' کے جب حسین شہید ہو نے تو آسان رویا اور اس کا روایت اس کی مرتب ہے۔

ابن عبدرباندلی مجدشہاب زہری کے عبدالملک مروان کے پاس جانے کے واقعہ کے ذیل میں نقل کرتا ہے کہ عبدالملک مے ذہری سے سوال کیا کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن بہت المقدس میں کیا کچھے دقوع پذیر ہوا زہری نے کہا مجھے فلال شخص نے خبر دی کہ شہادت حضرت علی وامام حسین کے دوسر نے دو ترجو پھر بھی بہت المقدس سے اٹھا یا گیا اس کے نیچ تازہ خون پایا گیا، اور کال الزیادة میں ایس بی حدیث امام محر باقر سے قل کی ہے کہ آپ نے ہشام بن عبدالملک سے فرما یا اور این عبدر بنے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب امام حبین کے خیے لوٹے گئے تو اس میں سے کھے نوشبولی کہ اس کوجس بورت نے بھی استعمال کیا وہ برض میں میں اور قولادی قلم کادیوار کے اوپر مشہورا شعار اتر جو امن کا کھنا اور دا ہب کے دیے ہوئے زرومال کا حذف (شمیکریال) اور

کو کے بن جانا جواس نے امام حسین کا سرمطہر لینے کے لئے سرمدویے تھے کہ جسے ملاء عامد نفق کیا ہے پہلے آپ ن چھ بیل اور جنات کے مرجے اور ام سلم کا حسین کی شہادت کی دات جن سے یہ جنات کے مرجے اور ام سلم کا حسین کی شہادت کی دات جن سے یہ مرثی سنا کہ الا یا عین فاحت فیلی بجھ سیالے الح

اورز بری کاجنات کی فورتوں سے ان اشعار کے ساتھ نو حکری سنا:

نسآء الجن يبكين نسآء الها شهيات
ويلطس خدودا كاالبدا نير نقيات
ويلطس ثياب السود بعد القصبيات
جنات كي عورتي باثي عورتول پردوتي بي اوران چرول پرطمانچ مارتي بين جو ديارول كي طرح
صاف و شقاف بين اوراني كي باريك اور عمره كيرول كي بعدوه سياه كيركي بنتي بين اور نيران كا مرئيان كلات كيماتهد

مسح النبي جبينه وله بريق في الخلود ابوالا من عليا قريش جلا خير الجلود

اس کی پیشانی کے بی بو ہے لیا کرتے سے اور اس کے دخیار چکتے سے اس کے والدین قریش کے بلند ترین افراد ہیں اور اس کے جد بزر گوار بہترین اجدادیں ہے ہیں ، سبط نے تذکرہ وغیرہ میں ذکر کیا ہے اور یہ بی سبط کے تذکرہ میں ہے کہ بی بی سبط کے تذکرہ میں ہے کہ بی بی مسبط خیفات میں کہا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہے پہلے بیسر ٹی آ سان پر نظر نہیں آئی تھی ، اور کتاب تیمرہ میں اپنے نا نا ابوالفری ہے اور ہے کہ جب کوئی خضب و خصد کی حالت میں ہوتو اس کا چرہ مرخ ہوجاتا ہے اور بیسر ٹی خضب کی دلیل اور نا رافتگی کی علامت ہے اور خداوند عالم توجم وجسمانیات سے منزہ ہے لہذا اس نے شہادت امام حسین پر اپنے خضب کے اثر کوافت کی سرخی پر ظاہر کیا ہے اور یہ قداوند عالم توجم وجسمانیات سے منزہ ہے لہذا اس نے شہادت امام حسین پر اپنے خضب کے اور میں اس طرح آ مجتاب کی بزرگی کی دلیل ہے ، اور عاملہ کی کی روایات میں ہے کہ سید مظلوم کی شہادت کے بعد دوماہ بلکہ تین ماہ تک دیواریں اس طرح تحصین کہ جیسے خون میں ڈوئی ہوئی ہیں اور جمان کی طرف سے اس کی بارش ہوئی جس کا اثر مرتوں کی روں میں رہا ، اور ابر اہیم بن مجربی تقل کے بعد می سے دیکھی گئی ہے اور چار مال قبل کی کھی ہوئی ہے کہتا ہے کہ بی بن کہتا ہے کہ بیاری ہوئی ، پس باد شاہ روک میں جو کہ ایک بارٹ ہوئی ہوئی ہی بارٹ ہوئی ہوئی ہی بارٹ ہوئی ہی کہ بیاری ہوئی ، پس باد شاہ روک میں کے بعد می سے دیکھی گئی ہے اور چار مال قبل کی کھی ہوئی ہے گئی کے بعد می سے دیکھی گئی ہے اور چار میان روم کے اندر جس کی عورت کوچیش آیا اس کو برص کی بیاری ہوئی ، پس باد شاہ کوکھا کرتم لوگوں نے نبی بی تھر بی تا ہی کے بیار گئی کی ہوئی کی بیاری ہوئی ، پس باد شاہ کوکھا کرتم لوگوں نے نبی بی بی بی ہوئی کیا تھی کے باد شاہ کوکھا کرتم لوگوں نے نبی بی بی بیاری ہوئی کیا کہ بیار کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہی بی بی بی کے بیار گئی کے بیار گئی کے بیار گؤئی کیا ہے بیار کیا ہے کہ بیار کی کہ بیار کیا کہ کی بیاری ہوئی ہی بیار کی کے بیار گئی کی کی بیار کی کیا کہ بیار کی کیا کی کی بیار کی بیار کی کی بیار کیا کہ کوکھ کی کی کوکھ کی کی تو کی کی کی کوکھ کی کی کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کی کی کوکھ کی کی کوکھ کی کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کی کوکھ کی کوکھ کی کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کی کھ کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کوکھ کی کوک

یہ میں ابن سرین بی سے معقول ہے کہ ایک پھر بعث نبوی سے چار پانچ سوسال قبل ملاجمی پرسور بینی زبان میں کھ کھا ہوا تھا، جس کا ترجمہ عربی میں بھی تھا'' اتو جوا امة قتلت حسینا شفاعة جداد یوم الحساب ''اورسلیمان بن لیمار کہتا ہے کہ

ايك يتفرطاجس يريلكعاتفا

تر جمہ: ضرور جناب فاطمہ قیامت میں تشریف لا نمیں گی ،اوران کی قمیض خون حسین سے خون آلودہ ہوگی ،ہلاکت ہے اس مخض کے لئے کہ جس کے سفارش کرنے والے اس کے دھمن ہوجا نمیں اور قیامت کے دن صور پھوٹکا جائے گا۔

مجموعہ شخ شہید دسکول اور زہراال کے وغیرہ میں ہے کہ ایک سمرخ عقیق ملا ،جس پر لکھا ہوا تھا: ترجمہ! میں آسانی موتی ہوں کہ مجھے والد سبطین (حسین ) کی شادی کے دن نچھاور کیا گیا تھا، میں چا تدی سے بھی زیاوہ شفاف سفیدی رکھتا تھا، مجھے حسین کی گرون کے خون نے رنگ دیا ہے۔

سدجزائری نے زہراالرقع می فرمایا ہے کہ میں نے شہر وشتر میں ایک چھوٹا سازرد پھر دیکھا کہ جے زمین کھودنے والوں ن زين عن كالاتمااوراس بتمر يركماتما: بسير الله الرحن الرحيد لا الله الا الله محمد رسول الله على ولى الله " جب حسين بن على بن ابي طالب شهيد موت توان ك خون كساته منكريزون والى زمين يراكما كيا" وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون "اوراس مسم كمطالب عيب نيس يونكدان كانظيروشبيوا تعات خود مارے زماندي واقع موے ہیں، جیبا کہ شیخ محدث جلیل مرحوم تقته الاسلام نوری نے اپنے استاد مرحوم شیخ عبدالحسین طہرانی سے خبر دی ہے کہ وہ ایک دفعہ صلہ گئے توایبا اتفاق ہوا کہ انہوں نے ایک ورخت کو قطع کیا اور طول میں اے آرے کے ساتھ دونصف کیا کہ اس کے اندروالے مصے میں دونوں حصوب کے درمیان سنقش تھا 'لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله ''ادر عالم فاضل ادیب ماہر الحاج مرزا ابوالفضل طبرانی اینے والد محقق کے توسط سے ای واقعہ کوشیخ العرقین جناب شیخ عبدالحسین سے قبل کرتے ہیں اوراس کے بعد فرما یا کہ میں نے خودطہران میں ایک چھوٹا ساالماس کا کلواد یکھا جونصف عدس کے داند کے برابرتھا، اوراس کے اندراس طرح کہ برد کھنے والا یقین کرسکا تھا کہ می کاریگری ہے نہیں اس میں یا ے معلوں کے ساتھ کلد مبارک علی اتھا تھا کے جوٹے سے لفظ کے ساتھ جوظا ہرا لفظ یا تھا کہ جس کا مجموعہ یاعلی بنا تھا، اور اس مسم کے واقعات سیر وتواری میں بہت ہیں اور بعض کتب عامہ میں ہے کہ امام حسین کی شہادت کی رات کسی کہنےوالے کی آوازی گئ جو کہ رہاتھا اُلھا تلون جھلا حسیدا "(اے سین کو جہالت سے ل کرنے والو)اورچنداحادیث می ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے آو آسان نے خون برسایا اور یکمی وارد مواہے کہ آسان اتنا تاریک ہو گیا کردن کےوقت سارے نظرآنے لگے اور جو پھر بھی اٹھا یا جا تا تواس کے نیچ تازہ خون نظرآ تا تھا ادر ابن جرکی روایت میں ہے کہ آسان سات دن تک رو یا اورسرخ ہوگیا، اور این جوزی نے ابن سیرین سے قل کیا ہے کدونیا تمن دن بک تاریک رہی اور اس کے بعدسرخی پیدا ہوگئ اور نیا ج المودة میں مہودی کی جواہر الحقدین سے روایت کی ہے کدایک گروہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لے گیا تو انہوں نے ایک گرے میں لکھا ہوا دیکھا''اتر جو امة قتلت حسینا'' تو انہوں نے یو چھا کہ یکس نے لکھا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں علم تبیں اور اس کتاب میں بی متصل ابو منف سے ایسے مختلف وا قعات کی روایت ہے کہ جن میں الل بیت کے راستدیں جنات کے نوے اور مرشیر کا ذکر ہے جو کہ کوفدے شام تک کا راستہ ہا اور تقل کیا ہے کہ ویر را مب میں پنچے اور لشکر نے سر

مبارك نيزے يرنصب كياتواكي بائف كي آوادي ج كيدباتا

ترجماشعاد: خدا ک قسم میں تمبارے پائیس آیا جب تک آگھوں سے اسے دیکے نہیں لیا، میدان طف میں کداس کے رخسار خاک آگھوں سے اسے دیکے نہیں لیا، میدان طف میں کداس کے رخسار خاک آلود ہیں اور نور کیا ہوا ہے اور اس کے گردا ہے نورجوان ہیں کہ جن کی گرداوں سے خون جاری ہے جو جانوں کی ماند ہیں جو بیل اسٹے نورسے تاریکیوں کوڈھانپ دیتے ہیں، حسین ایسا جاغ تھے کہ جس سے دوثن حاصل کی جاتی تھی خدا جانتا ہے کہ میں جموث نیس کہدہا۔

ابن جرک شرق بھتر ہے۔ منقول ہے کہ ان آیات وعلامات ہیں ہے جوشہاوت حسین کی دن قاہر ہو کی ایک ہید ہے کہ آسان نے خون برسایا اور برتن خون سے پر ہو گئے اور فضا آئی تاریک ہوگئی کہ دن کو ستار نظر آنے گئے اور کوئی ہھرنہ اتنی تاریک ہوگئی کہ دو سرے سے کرانے اور بلنے گئے اور کوئی ہھرنہ اتنی تاریک ہوگئی کہ لوگ ہے گئی اور اس وقت سے اس میں بیرخی نمودار ہوئی افغایا گیا، کریے کہ اس سلسلہ نے چھے او خون اہلی تھا، اور ونیا تھن ون تک تاریخ اور ہوئی اور اس وقت سے اس میں بیرخی نمودار ہوئی اور ایک اور بیک کیا ہے کہ اس سلسلہ نے چھے او تک طول پکڑا، اور اس کے بعد بھیشد دیکھا گیا انہیں مضابین سے ملتے جلتے سیوطی نے تاریخ انخلفاء بھی بیان کے ہیں اس کے بعد کہا ہے اور وہ درس (رنگ کرنے والی ہوئی) جو اہلی بیت کے شکر بین ہو وہ فاکستر ہوگئی اور ان کے ہیں اس کے بعد کہا ہے اور وہ درس (رنگ کرنے والی ہوئی) جو اہلی بیت کے شکر میں تی وہ فاصل میں کہ اس کے کھا سال سنت کی کئی کے شت میں حدود صرے نے یادہ ہیں اور جب اس کو پکا یا گیا تو وہ صبر کی طرح تاخ تھا، خلاصہ یہ کہ اس کے کھا سے اہل سنت کی کئی کے خون میں حدود صرے نے یادہ ہیں اور جب اس کو پکا یا گیا تو وہ صبر کی طرح تاخ تھا، خلاصہ یہ کہ اس کے کھلات اہل سنت کی کئی کے خون میں حدود صرے نے یادہ ہیں اور جب اس کو پکا یا گیا تو وہ میں وہ خون کی کے ہیں۔

 اسے آخرالی کا یہ جواس مقام سے مناسبت نہیں رکھتی اور کتاب سرہ حسینیہ شایک زاہدے منقول ہے کہوہ ہردان چیونٹیول کے لئے روٹی کے گؤ ہے ڈائی تھا، اور جب دسویں مجرم کا دن ہوتا تو وہ چیونٹیاں روٹی سے گؤ ہے ٹیس کھاتی تھیں، اوراس مسم کے اور قصات کثر سے بیں اور جبی مقدار بیان ہوئی ہے بیہ ارے لئے کائی ہے، اور ہم اس واقعہ کی تقد این کے لئے جوشنے مرحم نے نقل کیا ہے بی صدیث شریف یہاں بیان کرتے ہیں، شیخ اجل اقدم ابوالقاسم جعقر بن قولویدتی نے حارث اعور سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المونین نے فرمایا میں باپ کوف کی ہشت پر شہید ہونے والے حسین پر قربان جا کیں، خدا کی مسم کویا میں وحثی جانوروں کود کھ رہا ہوں کہ ان کی مختلف اقسام اپنی کردئیں اسکی قبر کی طرف بلند کے ہوئے اس پرشام سے لے کرمیج تک کرید کردی بیں، جب ایسا ہوتو تم جفاکر نے سے بچو۔

### گیار ہو سی فصل

#### حضرت اباعبداللد الحسين كے چندمر ميوں كابيان

پانچ یں باب کی ابتدائی فسلوں میں تفعیل سے بیان ہو چکاہے، کہ سداھید اکا مرقبہ پڑھنے اوراس مظلوم پرگر بیکر نے میں

بہت و اب ہاور یہ چیز آئمہ طاہر ین سلام الشکیم اجھین کے لئے محبوب ومرخوب ہاوران کا دستوریة قاکہ معراہ کو مرشہ پڑھنے کا حکم دیتے

اور گریکرتے شے اور چونکہ میں نے چاہا کہ اس مختصر رسالہ کا فاکمہ عام ہولہذا الن میں سے بعض مرافی سے جرک حاصل کرتا ہوں آگر چہ یہ

مرجے عربی ہیں اور یہ کتاب مستطاب فاری میں ہے کیکن وہ افر اوجوعربی زبان سے واقف نہیں وہ مجی ان سے بہرہ ور بول کے مینے جلیل مجمد میں شہر آشوب نے ابالی شیخ مذید نیشا پوری نے قل فر مایا ہے کہ ذرہ فالی نو حضوان نے حضرت فاطمہ سیلام الشاعلیم اکو عالم خواب میں ویکھا کہ وہ خور دورہ والے میں ویکھا کہ وہ خورہ میں نے کہ درہ والی میں ویکھا کہ وہ میں ان کے شیار کے ساتھ پڑھے۔

مزیرہ اس کی قبر پرتشریف فر ماہیں ، اوراسے حکم دیا کہ و حسین کا مرشیان کی شعار کے ساتھ پڑھے۔

|                   | يشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ينا ٠ن ف                  | ايها                      |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|                   | تغيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Y</b>                  | واستهلا                   |                |
|                   | ميتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالطف                     | وابكيا                    |                |
|                   | رضيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الصدر                     | ترك                       |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، قتيلا                   | لم امرضه                  |                |
|                   | مريضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا كأن                    | لا. و                     |                |
| ں نے اہل          | يمى ثفته وقابل اعتاد فخض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کے دیوان میں ہے کہان سے   | لم كال في تعرالله حائري   | سيداجلعا       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، بزرگ نے جناب فاطمہ زہر  |                           |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ھ دبی ہیں، اس بیت کے ساتھ | وساتها المحسين كانوحه برم | مورتو <u>)</u> |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذبيحا من                  |                           |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غسيلا                     |                           |                |
| ہمارے شخ واستادیے |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے ماتھ کی جواصل کتاب!    |                           | پس سيد ب       |
|                   | the state of the s | م کرایک بزرگ نے جناب فا   |                           |                |

```
سفرمايا كسمار بعض محب موالى شعراء سے كبوكدو ومرشير سيدالشيد اكبے كدجس كا پهلاشعربيهو
                       ای جرم الحبدان
                يقتل
                               پسيدهرالله حائري ناس عم كالتال كياورية عيده كها:
                      من ای جرم الحسان
                      وبالد ماء حسه
                ينسبح الا كفان من عضر الترى
              جنوب وصبا
               وقطنه شيبته و نعشه
                رمخ له الرجش المستقان عمل
                                      ويوطؤون
                صادة بختلهم
                والعلم فيه والكتاب المنزل
فقير كہتا ہے كہم نے آپ كے بالوں كى سفيدى كوروئى سے تشبيد سے كو پندنہيں كيا جو كہ سيد كے اشعار اور بعض
زیارات میں بے، حالا کدیہ تشیمہ بلی ہے، یہاں تک کشعراء عم نے بھی اے اپنے اشعار میں تحریر کیا ہے، حکیم نظامی
                در موے سد آمد سیدی
                پدید آمدنشان نامیدی زینبه شد بنا گوشت کفن بوش منوزاین پنبه
               از گوش
اودابن شرآشوب في مفيداوردوسر علاء فرمايا بكرسب سي بهلاشير جوالم حسين كمرشد من كها كما ب وه عقب
                                                           سهی کایشعرب:
                اذا لعين , قرت في الجيوة وانتم
                تخافون في الدينا فاظلم نورها
                مورت على قدر الحسين بكربلا
                علیه من دموعی عزیزهآ
                                               فغاض
                ذلت ارشیه وایکی لشجوه
```

```
عینی دمعها و
             زفيرها
             من بعل الحسين عصاية
                                       وبكيت
             اطافت به من جاتيها قبورها
             على اهل القبور بكريلا
                                        سلام
             لها منى سلام يزورها،
                                        وقل
             بأصال العشى وبأ الضع
                                       سلام
             نكياء الرياح ومورها
             ولا برح الوفاد زوار قبره
             يقوح عليهم مسكها وعبيرها
اور شیخ این نمانے مشیر الاخران میں روایت کی ہے کہ سلیمان بن قنہ عدوی اہام جسین کی شہادت کے تین دن بعد کر بلا سے
                    كزرااوراس في تهداء كى المول كود يكها تواسيخ كموز يرويك لكاكريم شيرانشاركيا:
             على ابيات آل هيا
             ارها امثالهم يوم حلت
                                       فلم
             الم تران الشبس اطعت مريضة
             الحسين والبلاد اقشعرت
                                         لفقد
             اضوارزية
                                وكأنو ارجاء
             عظبت تلك الرزايا جلت
                                       لقد ٠
                                          یهاں تک کہ کہتاہے:
                      قتيل الطف من
             آل هاشم
                                          وان
                                اذل رقاب
             فللت
                    البسليين
             وقل اعولت تيكي النساء لفقلة
                   ناحت عليه
```

واضح موکہ پہلے گزرچاہ کہ جب امام حسین مدینے کہ جانے کے لئے تیارموئے تو آپ کی ایک پھوچھی نے فرمایا کہ

اے فرزندر سول میں نے جنات کوسنا ہے کہ وہ آپ کا مرشہ کمدر ہے ہیں اور وہ کہتے ہیں:

وان قتيل الطف من آل هاشم الخل دقابا من قريش فللت حضرت قاطم" فرايا المابور محافر مرعال طرح نرجو، بلدال طرح پرجو: الخل دقاب المسلمين فللت عض كيا كداياى يرجون كار

ابوالفرن نے کتاب انمانی میں علی بن اساعیل ہمیں سے نقل کیا ہے اور اس نے اپنے باپ سے وہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں تھا کہ آپ کے در بان نے سیر حمیری کے لئے اجازت حضوری طلب کی حضرت نے فرمایا اسے آنے دو، اور اپن حرم محترم کو پس پردہ بٹھا یا لینی پردہ لگایا گیا، اور اہل حرم کو تھم دیا کہ وہ پس پردہ بیٹھیں تا کہ امام حسین کا مرشیہ نیس۔

امور على جدنت الحسين فقل لا عظمه الزكيه اعظماً لا زلت من وطفا ساكبه ردية واذا مررت بقبر كافاطل به وقف المطية وابك المطهر والمطهرة النقبة كبكاء

معولةاتت يومالواحدها المنية

رادی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر بن محمد کے آنسوآپ کے چہرہ پر جاری ہوئے اور گریدزاری کی آواز آپ کالل خاندے بلند ہوئی یہاں تک کہ حضرت نے سیدکو پڑھنے سے روک دیا۔

مولف کہتا ہے کہ پہلے تفعیل سے گزر چکا ہے کہ ابو ہارون مکفوف نے صرف اس مرشد کا پہلام مرع حضرت صادق کے سامنے پڑھا تھا، حضرت اتناروئے کہ ہارون خاموش ہوگیا، حضرت نے اس سے فرمایا کہ پڑھواورا پنے اشعار کو کمل کرو 🗓

<sup>(</sup>اس كے بعد مولف نے كى ايك مر هيم بي زبان كے قال كے قال كہ جنہيں طوالت كے خوف اور اردودان حضر ات كے لئے قائل فہم شہونے كى بناء پر ہم ترك كرد بين مترج)

### بارہوس فصل

## امام حسین کی اولا داورآپ کی بعض از داج کا تذکره

في مفد فرمات بين كه حفرت كي جداد لادي تحيل ان بي سے چار بيئے تھے۔

(۱) علی بن الحسین الا کبر (زین العابدین) ان کی کنیت الو کھر ہے، اور ان کی والدہ شاہ زبان کسری یز دجرد کی صاحبزادی تھیں۔ (۲) علی بن الحسین اصغرشہور علی اکبر جو میدان کر بلا ہیں اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے اس تفصیل کے ساتھ جو ذکر ہو چکی ہے، ان کی والدہ ام لیل شفنے ابو مرق بن عروہ بن مسعود کی بیٹی تھیں۔ (۳) جعفر بن حسین ان کی والدہ قبیلہ تضاعہ کی ایک خاتون ہیں اور جعفر کی باپ کی زندگی میں وفات ہوئی اور صاحب اولا دہیں تھے۔ (۳) عبداللہ وہ بھی کر بلا میں باپ کی گود میں زخم تیر سے شہید ہوئے۔ باقی رہی بیٹی ان اور یہی رباب عبداللہ بین کی والدہ ہیں اور یہی رباب عبداللہ بین کی والدہ ہیں اور دور مری بیٹی فاطم تھیں کہن کی والدہ ام اسحاق وخر طلح بن عبداللہ تیمیہ ہیں اور یہی رباب عبداللہ بین کی والدہ ہیں اور دور مری بیٹی فاطم تھیں کہن کی والدہ ام اسحاق وخر طلح بن عبداللہ تیمیہ ہیں۔ انتھی،

فیح منید کے قول کو علاء کے ایک گردہ نے اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے سیر ہجا وکو طی اوسط سے تعییر کیا ہے اور علی بن انحسین شہید کو اکر کہا ہے اور این ختاب وابن شہر آ شوب نے حضرت کے بیٹے چھ تارکے ہیں، جمد وعلی اصغر کے ماتھ اور آپ کی دو بیٹیوں کے ساتھ وزینب کا بھی اصنافہ کیا ہے کہ مجموعی طور پر تو افر او ہو گئے اور شخ علی بن عیسی اربی نے کشف الغمہ میں کمال الدین بن طور سے آ جہتاب کی اولاد کو دس شار کیا ہے ان میں سے نو کے نام تو لئے ہیں۔ جیسے ابن شہر آ شوب نے کہا ہے اور چوتی بیٹی کا نام نیس لیا بہر حال آ جہتاب کی اولاد کو دس شار کیا ہے ان میں سے نو کے نام تو اس بھیے ابن شہر آ شوب نے کہا ہے اور چوتی بیٹی کا نام نیس لیا بہر حال آ بہت کے دو بیٹوں کی شہادت میدان طف میں پہلے تعمیل سے بیان ہوچی ہے اور سیر جود کے حالات انشا واللہ بعد میں آ تھی ہے ، اور الل تاریخ کی ایک بھا حت کا اعتقاد ہے ہم اسے کہا بالہوم میں بیان کر بچھ ہیں، دوبارہ تکر از ٹیس کر آور امام حسن کی اولاد کے حالات کی میں بیان کر بچھ ہیں، دوبارہ تکر از ٹیس کر ویکا ہے کہا م حسین نے اپنی بی فاطمہ کا عقد اپنے بیسچہ جسن شی ہے کو ویا اور امام حسن کی اور ان کے مالات کی تعمیل ہی بیان ہوچی ہے اور ویکا ہے کہاں حسن تی اور خال وی میں اور انہیں حور العین کر اور ویکا ہے کہا م ور انہیں حور العین کو تھی ہے اور جناب میں نام دوبال میں بیان کر وفات ہوئی اور ان کی بین جناب سکینہ بی ای میں وہات ہیں کہ وہ ذبان عرب وہا ہوئی تون اس کیا وہ جناب سکید بی وہا کہ وہتم وضل کی اور وہنا ہی میں دین میں دوبارہ کی ہیں میں دوبارہ کو دون ان کر مردار اور حقیلے قبل عمری عشل اور اصاب سے کہ علی میں دوبان عردہ کی دونوں کی میں دار اور وہنا ہے میں میں کے تب سے ملقب کی دونو تھی اور وہنا ہے اس میں دوبار کی کے تب سے دائعات بیں اور وہنا ہے کہ دونوں کی مردار اور وہنا ہے تھیں کہ کے تب سے دائعات بیں اور وہنا ہے کہ دب اس محدرہ کی دونوں کو وہاں مور کی تو اور کی کہ دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو د

کے جنازہ کے اضحے میں تاخیر ہوگئی کیونکہ فالد بن عبدالملک حاکم مدینہ نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں جنازہ نہا تھا نہ جب اے دیرہوگئی تو تیس دینار کا فورکی قبت اوا کی گئی اوروہ کا فوا آپ کے جسم اقدی پر فارکیا گیا اور ابوالفرج کہتا ہے کہ ان کے جنازہ اٹھانے میں شام سے لے کرمیج تک تاخیر ہوگئی اور محمد بن عبدالله نفس زگیہ نے چار سود ینار آیک عطار کو دیے اور عط وعرفر یدکر کے جناب سکینہ کے تابوت پر انگین خور میں رکھ کر جلایا گیا، جناب سکینہ کے بیمالات مخدوش ہیں ای طرح اگر چدان روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تابوت پر انگین خور میں رکھ کر جلایا گیا، جناب سکینہ کے بیمالات کی وفاع مدینہ میں ہوئی لیکن آپ کا مواد مقدی شام میں ہے، علاوہ اذین ان روایات کے معتا میں جی خاندان رسالمت کی سرت میں ہوئی گئی تا بسکینہ سے روایت کی سرت سے شاہرت نہیں رکھتے ، والشدالع الم (مترجم) اور ابوالفرح نے یہ بھی جناب سکینہ سے کہ آپ نے کہ آپ نے فر ما یا میرے والد نے بچا امام حسن سے میرے اور میری والدہ کے تن میں ہے کہ آپ نے فر ما یا میرے والد نے بچا امام حسن سے میرے اور میری والدہ کے تن میں ہے کہ آپ نے فر ما یا میرے والد نے بچا امام حسن سے میرے اور میری والدہ کے تن میں ہے کہ آپ نے فر ما یا میرے والد نے بچا امام حسن سے میرے اور میری والدہ کے تن میں ہے کہ آپ نے فر ما یا میرے والد نے بچا امام حسن سے میرے اور میری والدہ کے تن میں ہے کہ اور ابوالفری کے تن میں ہے کہ آپ نے فر میا میک کی میں کہا کہ میں میں کی اور ابوالفری کی میں ہے کہ آپ نے کہ آپ نے کہ کے کہ کو میں میں کر سے کہ کہ کی میں کیا کہ میں میں کی کو میں میں کو میں میں کیا کی میں میں کی میں میں کو میں میں کو میں کر میں کو اس میں میں کی میں میں کی میں میں کو میں میں کو میں میں کو میں کی کو میں کو میں کو میں کی میں کو میں میں کی میں میں کر میں کو کر میں کی کر میں کو میں کو کر میں کر میں کر میں کی کر میں کر میں

لعبرك انثى لا حب دارا تكون بها سكينه والرباب احبهما وابذل جل مالى وليس لعاقب عندى عتاب

تیری جان کی قسم میں اس گھر کودوست رکھتا ہوں جس میں سکینداور رباب ہوں ، میں ان سے عبت کرتا ہوں اور زیادہ تر مال میں ان پرخرچ کرتا ہوں اور کسی عمّان وسرزنش کرنے والے کوسرزنش کاحق نہیں۔

سبطابن جوزی نے سفیان تو ری سے نقل کیا ہے کہ ایک دفع کی بن انحسین علیہ السلام نج یا عمرہ کے قصد سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو جناب سکینہ نے ان کے سفر کے لئے دستر خوان تیار کیا جس پر بزار درہم خرچ کئے اور وہ حضرت کی خدمت میں بھیجا جب آمخصرت حرومہ پنہ سے (جومشہور پھرول کی جگہ ہے ) باہر آئے تو وہ دستر خوان فقراء و سیا کین پڑھیم کردیا۔

#### ازواج مطهرات امام حسين:

ان میں سے ایک و جناب شہر بانو یا شاہ زنان ہیں جو امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ہیں کہ جن کی طرف بعدیں اشارہ
ہوگا اوردوسری جناب رباب امراء القیس کی صاحبزادی ہیں جو کہ جناب سکینہ کی والدہ ہیں اور سیدالشہد آکوان سے مجت تھی اوران کا پورا
خیال رکھتے تھے اور نیا تیج المودۃ میں ہے کہ امرافقیس کی تین بیٹیاں تھیں ایک کے ساتھ امیر المونین نے دوسری سے امام حسن نے اور
تیسری سے امام حسین نے شادی کی اور بیوبی خاتون ہیں کہ جن کے جن میں سیداشہدا نے مشہور اشعار فرمائے تھے اور حصرت کی
شہادت کے بعد اشراف قریش نے ان کی خواستگاری کی لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور جواب میں فرما یارسول خدا کے قرب کے بعد میں
کسی سے مواصلت نہیں کرنا چا ہتی اور امام حسین کے بعد میں کی کو اپنا شو ہرنہیں بناؤں گی، اور ابن فرما یو گولیون کے دربار میں اس فی فی ک

ij,

نگاہ امام حسین کے سرمقدس پر پڑی تو بے تاب ہو کرسر کوا تھا یا اور اس کا پوسر لیا ، اور اپنی گودیش رکھا اور نوحة خوانی کرتے ہوئے کہا: ترجمہ اشعار: واحسید فائل میں جسین کوئیس بھولوں گی ، وشمنوں کے ٹیز ہے ان کی طرف بڑھے اور انہیں کر بلا میں پچھاڑ دیا ، خدا کر بلا کے دونوں اطراف کو سیراب نہ کرے اور تو ارتی میں مسطور ہے کہ واقعہ کر بلا کے بعد ایک سال سے زیادہ زندہ ٹیس رہیں۔

اور بیدت ہمیشہ گرید دسوگواری میں گزاردی اور دھوپ سے سایہ بین ہیں پیٹھی تھیں گو یا بعداس کے کہ انہوں نے بدن مطہر
سیدالھید اکودھوپ میں پڑے ہوئے دیکھا تھاول سے معاہدہ کیا کہ پھر کبھی سایہ میں ندیٹھوں گی، اور این اثیر نے کائل میں کہا ہے کہا جاتا ہے
ہے کہ جناب رباب ایک سال تک امام حسین کی قبر پر پیٹھی وہیں، اس کے بعد مدینہ کی طرف والیس کئیں اور حزن و ملال میں وفات پانگیا۔
فقیر کہتا ہے کہ حسن منی کے حالات میں آپ جان بچکے ہیں کہ ان کی وجہ جناب فاطمہ بنت الحسین مجی ایک سال تک
ان کی قبر پر بیٹھی رہیں اور وہاں سوگواری اور عبادت میں مشغول رہیں اور اس مدت کے بعد کھر کی طرف منظل ہو تیں۔

تیری آپ کی زوجہ لیا بنت الوم قابن عود تقفیہ تھیں کہ جن کی ماں میمونہ بنت الوسفیان تھی اور ایل جناب علی اکبر کی والدہ ماجدہ تھیں، اور جناب علی اکبر باپ کی طرف سے باشی اور مال کی طرف سے قبیلہ تقیف اور امیہ سے قرابت رکھتے ہیں اور ای لئے معاویہ نے کہا تھا کہ علی اکبر خلافت کے زیادہ لائق ہیں کیونکہ ان کے نانار سول خدا ہیں اور بنی ہاشم کی شجاعت بنی امیہ کی سخاوت اور بنی اشویت کے سن منظر وفخر وم بابات کے جامع ہیں، مقاتل اور کتب معتبرہ میں جناب لیا کا کر بلا، کوفہ یا شام میں ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، اور اگروہ ہوتیں تو آل الوسفیان کا گروہ لور اللی شام اسپال ما کی قرابت کی رور عابت اور کھاظ کرتے لہذا بعض اہل منبری عبارات جناب لیا کے حق میں کر بلا کے حالات میں وقعت نہیں رکھتیں اور ایک آپ کی زوجہ وہ خاتون ہیں جن کا نام معلوم نہیں جو کر بلا میں موجود تھیں، اور جس وقت اہل بیت کو کوفہ سے شام کی طرف لئے جار ہے ہے تو جلب کے پاس جوش پہاڑ میں ان کا بچے شفا ہوا جیسا کہ چھٹی فصل میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔

# خاتمه

مخفی خدرے کہ الحمد للہ جو کچھ شیعہ علاقوں اور شہروں میں متعارف ومرسوم ہے، عزاداری و ماتم سید الشہد اعلیہ الاف التی دالشاء کا قائم رکھنا اور بالس میں جع ہونا اور علم نکالنا اور خیے نصب کرنا اور بازار بندگرنا ، عاشوراء کے دن اور دستہ جات کا راستوں کی گردش کرنا اور نوحے ومرجے پڑھنا اور و نا نا ور لا نا اور ان کے علاوہ دوسرے ایسے افعال ہجالا نا کہ جن سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا اور جن میں گرنا اور نوحی عذر شری نہیں یہ چیزیں عبادات شرعیہ در ابحہ میں سے ہیں اور ان کے قواب ہائے جلیلہ اور اجر ہائے جیلہ ہیں اور مطلب انتہائی واضح وروش ہونے کی بنا پر مختاج دلیل نہیں اور متنج خبیر اور نا قد بصیر پر واضح ہے کہ اخیاد متواترہ وارد ہوئی ہیں ، حضر سے پر دونے وگریہ

ولقد شقق الجيوب ولطين الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليها السلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشى الجيوب

امام سین پر فاطمہ زہرا کی شہزادیوں نے گریبان چاک کے اور دضاروں پر طمانچے ارے اور آپ چیے تخص پر دخیاروں پر طمانچے ارے جا بھی اور گریبان چاک کے جا کی اور کئی ایک روایات ہیں ہے کہ شہادت امام سین کے بعد بنی ہشم کی کی حورت پر طمانچے ارے جا بھی اور نہ تک کے جا کی اور نہ ان کے گھروں ہیں باور پی خانے سے پانچ سال تک دھواں بلندہوا، ببت کہ عبیداللہ بن زیاد تل نہیں ہوا اور اس کا منحوں سرحت ان کے لئے نہیں بھیجا، ابن اچراور بہت سے اہل سنت علاء اور اہل جب تک کہ عبیداللہ بن زیاد تل نہیں ہوا اور اس کا منحوں سرحت کی طرف واپس آئے تو آپ نے انساد کی حود قبل سے منتولین پر نوحو دیر نہیں ہو تو اللی کی حدوق لا ہوا کی للہ لینی انسار میں سے تل ہونے والوں پر تو رونے والی عور تیں موجود ہیں لیکن حزہ پر کو کی رونے والا نہیں جب انسار نے یہ ساتو یہ سمجا کہ رسول خدا پہند فریا تے ہیں کہ ان کے چا پر رگوار پر کر یہ کیا جائے تو انہوں نے اپنی موجود ہیں گئی کہ دو اب تک ہوتوں کہ تا ہے کہ اہلی مدینہ ہیں ہوئی کہ دو اب تک ہم عورتوں کو تھر و پر رونے سے ابتداء کرتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ جناب رسالت ما بھر جزہ پر رونے سے ابتداء کرتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ جناب رسالت ما بھر جزہ پر رونے سے انہ عبد نہیں تھی جن کی کہ مصیبت کے وقت جزہ پر رونے سے ابتداء کرتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ جناب رسالت ما بھر جزہ سے تابی عبد تابی عبد تابی عبد تابی میں تا تو جو جناب جزہ سے تابی عبد تاب میں تابی عبد تاب میں تابی عبد تاب میں اس مصیبت کے وقت جزہ پر رونے سے ابتداء کرتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ جناب رسالت ما بھر جناب جزہ بھر و جناب تابی عبد تاب میں است کی جناب رسالت ما بھر و جناب جزہ جناب کی جناب درسالت ما بھر و جناب عرب کے دین کے دور اس کے کہ جناب رسالت کی جناب حرب کی کھر کے دور کے دور کے دور کے دین کو دین کے دور کے دور کے دین کو دور کے جناب درسالت کا بھر کو دور کے دین کی کو دور کے دور کی کی کو دور کے دور کے دین کو دین کے دور کے دور کے دین کو دین کے دور کے دور کے دور کے دین کی کو دور کے دین کے دور کے دور کے دور کے دین کے دور کے دین کے دور کے دور کے دور کے دین کے دور کے دور کے دور کے دین کی دور کے دور کے دین کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دین کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دین کے دور کے دور

سيداهيدا سيقى اب اگرحزه يركربيكرنا جايز موتوا ما حسين يركربيكرنا بدرجداولي جايز سيز، اورجب الل بديندكي سيرت اس پرقائم ہے کہ برمعیبت میں پہلے جناب حزہ پر گریہ کرتے ہیں، جناب رسول فدا سے مواسات کرتے ہوے اور آپ کے اس جملہ لکن حمزة لا بواكى له كحق كواداكرت موع، حالاتكر سالهاسال جناب عزه ك شهادت موع كزر يك إين اوركى ف الل مدينه ير ان کی اس عادت وسیرت پر احتراض نیس کیا تو بدرجدادلی خالفین کو جائے کہ منصرف نید کدوہ شیعوں کوسید الشہد ا کی حزادادی اور سوگواری پر ملامت کریں بلکہ وہ بھی ہاتم وعز اواری کو قائم کریں کہ اہل بیت پرجزن و ملال میں ان کے ساتھ مواسات وشرکت کریں۔ پس اے خدا کتنا افسوس ہے اس ول پر جوان امور کو یاد کر کے نہیں پھٹا اور تجب ہے اہل زمانہ کی خفلت پر اور کیا عذیہ ہے الل اسلام وایمان کے لئے ان اقسام حزن و طال کے ضائع کرنے میں کیا تیس معلوم نیس کررسول خدا اسے نواہے کا بدلدند لے سکتے کی وجہ سے تکلیف واذیت میں ہیں اوران کا حبیب مقبور ومفلوب وزمین پر پرار بااور آپ کے بدن کے اکرے سے وروکفن پڑے تصاورآپ کاخون معظم مراہوں کی مواروں سے بہدرہاتھا کاش کہ جناب فاطمة اوران کے باب آ کراپنی بیٹیوں اور بیٹوں کود مکھتے كركسى كالباس چين چكاتفاكوني زخى برا تفاكوني قيديس اوركوني ذرع بوچكاتفاه اور بخاري وسلم بين جوروا يتيس بين كدميت كواس كے تكر والول كرون سے عذاب موتا ہے ، اورايك روايت على ہے كمي زنده كرون سے اورايك على ہے كر جونو حدال ير موتا ہے اس سے اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے توب بات عقل افقل کے علم سے راوی کی فلط بیانی ہے ہیں فاضل فودی سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ بیسب روایات عمر بن خطاب اور اس کے بیٹے عبداللہ سے ہیں نودی کہتاہے کہ عائشہ نے ان کا اٹکار کیا ہے اور ان دونوں کی طرف نسيان داشتباه كي نسبت دى ب، اورخدا كاس ارشاد سے بى بى عائش ناسدلال كيا ہے كد لا تزر ازرة وزر احرى كى كابوجمكى پرنبیں ڈالا جاسکتا، انتھی۔صاحب المجالس الفاخرہ نے کہاہے کہ ان روایات کا عبداللہ بن عباس نے بھی اٹکار کیا ہے اوران کے راوی کو خطا کارکہا ہے اور اس کی تفصیل صحیحین اور ان کی شروح میں موجود ہے اور ہمیشہ نی بی عائشہ اور عمر اس مسئلہ میں ایک دوسرے کے مناتض رہے یہان تک کطری نے اوجری کے وادات میں ابن تاریخ میں اسناد کے ساتھ سعیدین میب سے روایت کی ہے کہ وہ کہتاہے کہ جب ابو بمرکی وفات ہوئی توبی بی عائشے ناس کے جنازہ پرنو حدکرنے وہلی عورتیں کھڑی کردیں، پس طرین الخطاب آگے بر سے يہال تک كدوروازے يركورے وكرايوكر يردونے سے انيس تع كيا توان ورتوں نے ركنے سے الكاركيا ہى عرنے بشام بن وليد المراكم الدرجاد اورمير إلى الوقافد كا بي كوبلاد جب عرك بيبات عائش في تومثا و الم علم المع المي المحم الم واخل ہونے کی اجازت نیس وی عمرے بشام سے کہا گرتم اندرجاؤیس تبہیں اجازت دے دہا دوں بہی بشام اندر کیا اور وہ ام فردہ الويكركى بين كوعرك ياس لے آيا، پس عرف اس كاو يركور ااشا كركئ كور عدلكات و فيكر في والى عورتس كور يك آواد س كر منتشر ہو کئیں، میں کہتا ہوں کو یا عمر کورسول خدا کی تقریر (نی کے سائے کوئی فعل ہواور وہ اسے منع ندکرے) کاعلم نہیں تھا کہ جب انصار کی عورتیں اپنے منتقولین پرگریہ کررہی تھیں اور اس کوحضور کا بیار شادنییں پہنچا تھا 'ولیکن حرّ ہیررونے والا کوئی نہیں' اور حضور کا بیہ ارشاوى جعفر جيفخض پررونے والے ورونا جاہے۔ شاہدوہ بھول کیا تھا کہرسول خدانے اسے رقید کی موت کے دن روئے والی عورتوں کو مارنے پیٹنے سے مع کیا تھا ،اور دواور
مقامات پر کہ جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں امام احمد نے اپنی مندیس اس حدیث کے خمن بیں بیان کیا ہے ، جس بیس
رقید بنت رسول اللہ کی موت اور عورتوں کے رونے کا ذکر ہے امام احمد کہتے ہیں ہی جم انہیں اپنے کوڑے مارنے لگا تو سرکار رسالت
نے فرمایا کہ چھوڑ و انہیں رونے دو، پھر فرمایا جو چیز دل اور آگھ سے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے اور حضور تقبر کے
کنارے بیٹے کے اور جناب فاطم آپ کے یاس بیٹے کررور ہی تھیں۔

رادی کہتا ہے پس حضورا کرم جناب سیدۃ کے آنوا ہے کیڑے سے ان پر دم کرتے ہوئے پونچھ رہے تھے،اور بہ مدیث مجمرک میں مندیں بیان کی ہے کدرسول خدا کے قریب سے ایک جنازہ گز را کہ جس کے ساتھ دونے والی عورتیں تھیں تو عمر نے انہیں جمرک دیا، رسول خدا نے اس سے فرمایا چھوڑ ان کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے،اور آ کھے آنسو نکلتے ہیں۔الی غیر خالک

خلاصہ فیکاس سلسلہ میں احادیث کافی ہیں اور اس مخترمقام پراس سے زیادہ مخبائش نہیں ہے، لہذا مناسب ہے کہ شیعہ و مونین عموما اور ذاکرین خصوصا ملتفت رہیں کداس سوگواری وعز اداری میں ایسا طریقة اختیار کریں، کہ جس پرنواصب و دشمنان الل ہیت کی زبان دراز نہ ہوسکے، اور واجباب وستحبات پر اقتصادروا کتفاء کریں، اور محرمات کے استعال سے مثلا غناوراگ کے عوما ماتی نوے اس سے خالی نہیں ہوتے اور خود گھڑ ہے ہوئے جموث اور جموٹی کہانیاں جومظنون الکذب ہیں اور غیر معتبر کتب سے منقول ہیں بلکدایک کتب سے نقل کرنا کہ جن کےمصنف متدین الل علم وحدیث نہیں ہیں ان سے اجتناب کریں اور شیطان کواس عبادت بزرگ میں جو کے عظیم ترین شعارُ اللہ میں سے ہواخل ندہونے دیں اوران بہت سے گناہوں سے جوروح عبادت کو لے جاتے ہیں، پر ہیز کریں، خصوصار یا کاری جھوٹ اور غناوراگ سے جو کہ اس عمل میں جاری وساری ہیں اور بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں اور بہتر ب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان میں سے ہرایک کے زیادہ عقاب کی چندایک روایات بیان کی جائیں تا کداگرکوئی محض خدانوستداس میں جتلاب تواسية آپ كو بجائے -(١) رياكاري پس اس كمتعلق كتاب وسنت آيات وروايات زياده مقدار مس اس كى فرمت اوروعيد (جہم کیدهمکی) میں وارد بوئی ہیں ،حدیث نبوی میں ہے کتھوڑی ی ریا کاری بھی شرک ہے اور بیجی آمحضرت سے مروی ہے کہ مہم كآ كاورجبنى لوك رياكارى كى وجه سے جي اضيس معرض كيا كيا اے رسول خداجبنم كى آك بھى چيخ كى ،فرمايا بال اس آك كى حرارت كہجس ميں ريا كارمعذب موں كے اور يبحى آپ نے فرمايا كمقيامت كے دن ريا كاركو چارناموں سے يكارا جائے گا،كہيں گاے کا فر، اے فاجر، اے غاور (وحوکہ باز) اے خاسر (خسارہ والا) تیری کوشش گمراہ ہوگی اور تیراا جرباطل ہوگیا اور تیرا کوئی حصہ اورنصیب نبیں ہے،اس سے جا کرمزدوری ما تک کہ جس کے لئے تو یکام کرتا تھا اے دھوکہ باز ،اور میجی فرمایا کہ جنت نے کلام کیا اور اس نے کہا کہ بدخک میں حرام ہوں ہر خیل اور ریا کار پر نیز فر مایا میں سب سے زیادہ تم پر چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں عرض کیا گیا اے رسول خدا شرک اصغر کیا ہے، فرمایاریا کاری اور اس سلسلہ میں احادیث بہت ہیں، اور اس کے خباشت کے لئے یہی کافی ہیں کہ تمام فقہاء کا فتوی ہے کہم عمل میں ریا کاری آجائے وہ کل باطل اور ورجہ قولیت سے گرا ہوا ہے اور ریاء کی کئ منسین ہیں کہ جنہیں

علاء اسلام نے اپنے مقام پر ذکر کیا ہے، اور ہم خاتمہ کی ایتداء میں بتا کی (رونے کی شکل بنانا) کے معتی میں اشارہ کر چکے ہیں، ان اشخاص کی تر وید کی طرف کہ جو ہے جمی کی بناء پرسیدالھہ ہو گا کی عزاداری میں ریاء کو جا تر بیجے ہیں اور خلوص کی شرط اس سے اٹرا و سے ہیں اور اس کو آپ کے خصوص فضائل میں شار کرتے ہیں، سیان اللہ حالا کہ دھنرت کا ان تمام مصائب کو برداشت کرنا تو اساس تو حید ذات مقد س باری تعالی کے محکم کرنے اور اعلاکھ حق اور وین مین کے مبائی کو پختہ کرنے اور ائیس فحد بن کی برعتوں سے محفوظ رکھنے کے لئے تھا اب کوئی ذی مقل کس طرح الحمال کرسٹا ہے کہ حضرت سب سے بڑے گناہ اور ہلاکت کے بڑے سب کے جواز کا سب بنیں جو کرریا کاری اور شرک اصفر ہے، بیو ہے تکی کی بات ہے اور جھوٹ بولنا تو آیات واخبار اس کی فرمت اور اس کے دین و آخرت بنیں جو کرریا کاری اور شرک اصفر ہے، بیو ہے تکی کی بات ہے اور جھوٹ بولنا تو آیات واخبار اس کی فرمت اور اس کے دین و آخرت کے مفاسد کے مفاسد کے مقاسد کے مفاسد کے مفاس کے دین و آخرت کے مفاسد کے ایک مفاسد کے ایک مفاسد کے مفاسد کے مفاس کے بورو و بیاں ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور کا کی کا فی تھی اور اس کے بعد وہ دو فریت ہیں اور اس کے بعد وہ دو کر کے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور کا کی اس کی کو استرائیس ہے بلکہ وہ جانا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور کا کی ان تو کو اس کے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور کو کی کا فرار دیا ہے اور جھوٹ بولنا شراب سے بھی برتر ہے۔
اس کے ساتھ جیں اور اس کے بعد وہ خود کیونکہ اس میں مول ہے کہ خداد ترک اور شرک کے لئے تھی اور دیا ہے اور سے جی برا در ہو کی ان تو کو ان ان اور کی کے لئے تھی اور دیا ہے اور جھوٹ بولنا شراب سے بھی برتر ہے۔

تک چرتا ہے گھراس کی دوسری طرف آتا ہے اور اس مجھیما تھو دی عمل کرتا ہے جو پہلی طرف کیا تھا اور اس طرف ہے ابھی دوفارغ نہیں ہوتا کہ اس کی پہلی طرف سیح وسالم اور پہلی حالت میں ہوجاتی ہے، پھراس سے دہی پچوکرتا ہے جو پہلی مرتبہ کیا تھا تو میں نے کہا سجان اللہ یہ کیا ہے روایت طویل ہے، اس کے آخر میں ہے کہ ان دواشخاص نے ان چیز دں کی تضیلات بتا نمیں جو انہوں نے اس رات عجا نبات میں سے دیکھی تھیں اور ان اشخاص کے متعلق کے جنہیں عذاب ہور ہاتھا۔

یہاں تک کرانہوں نے بتایا کروہ فض کرجس کے پاس وہ پنچ کہ جے گؤ ہے گؤ ہے کوئے کہا جا رہاتھا، اس کے مدے گدی تک اور ناک ہے گدی تک کرتے ہوں کے دونت گھرے لکتا ہے اور ایک جھوٹ بولتا ہے جوا طراف میں بھیل جا تا ہے تو وہ اس سے بسلوک قیامت تک کرتے رہیں گے، اور بعض معتبر کتب میں بیصد بیٹ اس طرح ہے کہ میرے پاس ایک فیض آیا اور کہنے لگا چلے میں اس کے ساتھا تھا لہاں میں نے دوا فر او کو دیکھا کہ ایک کھڑا ہوا ہے اور دو مرا بیٹھا ہے اور کھڑے ہوئے فض کے مند کے ایک کھڑا ہوا ہے اور دو مرا بیٹھا ہے اور کھڑے ہوئے فض کے مند کے ایک طرف واقل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان تک پہنچتا ہے تو اسے بابر زکال لیتا ہے اور دو مری طرف واقل کرتا ہے لہاں جب اس طرف تکا ان ہے کہ وہ بیٹی جانب اپنی حالت اولی کی طرف بیٹ تی ہے ہیں جو بھے اٹھا کر لے گیا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ بیکون ہے، تو اس نے کہا کہ بیجوٹا فحض ہے کہ جے قیا مت تک قبر میں عذا ہ کرتے رہیں گے ظا صدید کرچھوٹے انسان کے لئے مفاسد اور بری حالت بہت نیادہ ہے اور ان مفاسد وآٹار کا نے اور شیان نوری طاب از او نے لولوم جان میں جھوٹ کے مفاسد وآٹار کا نے اور شی تاریک ہے اس تھا دہ کہا ہے اس بولت اور زیر نظر رکھنے کے لئے مختم طور پر کھا ہے اور ان مفاسد وآٹار کی خود شی شار کیا ہے۔

(۱) جموث فن ب لا رفت ولا فسوق "كندى كفتكوادر فن نيس بونا چاہيا ادر جمونا فاس ب ان جاء كمر فاسى بنيا" اگرفاس خرك آئے توجبخوكرو\_

(۲) جمود تول زور ہے جو بت پری کے ساتھ مذکور ہے 'فاجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور''اجتناب کرو ''اجتناب کرو 'جموث ) ہے۔

(٣) جموع في نيس ب انما يفتري الكنب الذين الإيومنون" جموث وه باند ع بي جوايان نيس

کھتے۔

- (م) جموت شراف قاری طرح مناه ہے۔
  - (۵)جمونا خدا کا ایش ہے۔
  - (۲) جھوٹے کا مشکالاہے۔
  - (2) جنوت شراب عيدتر ب

(٨) جموئے كے منہ سے متعفن اور غليظ بولگتى ہے۔

(٩) جمونے سے فرشتہ ایک میل دور رہنا ہے۔

(١٠) فدا اس پرلعنت كرتا ب" ان لعده الله عليه ان كان من الكاذبين فنجعل لعنه الله على

الكاذبين "خداكاس پرلعنت باكروه جموناب، پسجملعنت الله كاتر اردي جمولول ير-

(۱۱) جمونے کے منہ کی بدیوعرش تک جاتی ہے۔

الا) عالمين عرش جموثے برلعت كرتے ہيں۔

(۱۳) جموث ایمان کوخراب کردیتا ہے۔

(۱۴) جموث ایمان کاذا گفته تحکیفے سے مانع ہے۔

(١٥) جمونا فخص سينول مي عدادت دكينه كان بوتا ہے۔

(١٦) جمولے فخص کی مروت برخص سے کم ہے۔

(١٤) ايك جموث كى وجهاستر بزاوفر شة جمول يرلعنت كرت إلى-

(۱۸) جمون نفاق کی علامت ہے

(١٩) جموث ال مرك ياني بي بن سب خيائث اور بري جري جوي ال

(۲۰) جموث فجوراور جموثا فاجرب\_

(۲۱) جمولے کی رائے مشورہ کے دنت ناپیند بدوہے۔

(۲۲)نفسی باریون می سے جموث سب سے زیادہ فتی وبری باری ہے۔

(۲۳) جموث شيطان كامكاي-

(۴۴) جموث برترین ریا کاری ہے۔

(۲۵) جموا نقروفا قد كاسبب

(٢٦) جموث كاشارخبائث مي بـ

(۲۷)جموث نسیان کاسب ہے۔

(۲۸) جموث نفاق کاایک دردازه ب

(٢٩) جمولے مخص پرایک مخصوص عذاب کیاجا تا ہے۔

(۳۰) جموت جمول فحف كونماز تبجد عروم كرديتا بلداده روزي عيم كروم بوجاتا ب\_

(۳۱) جموث خذلان الى كاسب ب

(٣٢) جموث كي وجد يصورت انساني جمو في فض سي جين في جاتي بيد

(٣٣) جموث سب سے بری خبیث شے ہے۔

(۳۱۷) جوت کنابان کیره یس سے ہے۔

(۳۵) جموث ایمان سے دوراوراس سے ایک طرف ہے۔

(٣١) جمونا فخص سب سے برا کنهار ہے۔

(٣٤) جھوٹ جھوٹے فخص کو ہلاک کردیتا ہے۔

(٣٨) جموت حسن وتروتاز كي اور بهارورونن چرو كوزاكل كرويتا ہے۔

(9 س) جمونا مخض اس قابل نبیس کدکی اس سے بھائی چارہ کرے اوراسے بھائی اورسائٹی بنائے سے بھی وارد ہوئی ہے۔

(٠٠) خدا جموب فض كو برايت نبيس كرتا اورحق كا راسته نبيل وكفاتا وان الله الا يهدى من هو كادب كفار "خدا

جمولے كافركو مدايت نہيں كرتا۔ انتفى

جب آب جموث کے مقاسد کو پیچان میک تو جانا جا ہے کہول فقہاء طلق جموث کو گناہان کبیرہ میں شارک تے ہیں، جاہے اس پرکوئی مفسده مترتب بو بانه و بیتوبیم مسده جموث کی حالت بادراگراس جموث پرکوئی مفسده مترتب بواور خصوصا اگرده مفسده ویی موجوکسی مسلمان کے حقیدہ کی کمزوری کا باعث مو پاکسی امام پرافتری با تدھے، ماشان اہل میت کی تو بین کا باعث موتوالبتدوه سو مرتبه بدتر اوراس كا كناه بيشتر ب، اوراكر جعوث خدااوررسول اوراتمه يرباند هيتواس كاحال معلوم ب، ووم مطل روزه اورموجب كفاره باورعقاب الاعمال مين رسول خدات روايت كى بكرآب في مايا الركوني مخص مير في متعلق وه بات كم جويس في نہیں کی تو وہ اپنی جگہ جہم میں سمجے اور اس روایت کا اطلاق اس بات کا مقتضی ہے کہ اگر ایک لفظ بھی مواور کی مطلب کونہ بتا تا مواور اس پرکوئی مفسدہ بھی مترتب ند ہوتا ہوتو وہ بھی جہنم میں واخل ہونے کا سبب ہے ای لئے مرحوم فقیبہ زار وورع جناب الحاج ملامحمد ابراہیم کلبای طاب ثراہ سے منقول ہے جیبا کہ کتاب شفاء الصدور میں ہے کہ ایک وفعد ایک اہل منبر نے جو فاضل ودیانت دارتھا مرحوم ک موجودگی میں اس واقعہ کے ذیل میں کہ سیرالشہداء نے فرمایا یازینب یازینب کہاتو اس فقید باورع نے پرواہ کئے بغیر بربلا بلندآ وازے کہا خداتیرے مندکوتوڑے امام نے دومرتبہ یازینب نہیں کہا بلکدایک مرتبہ کہاہ ابسلسلہ جلیلہ الل منبرای حالات پر غور فرمائي، اورجھوٹ كے في الجمله مفاسد سے آگاہ ہوں اور جھوٹے مطالب اور كھٹرى ہوئى روايات كوتر ك كرويں بلكہ جو كچمدد يكھيں سنیں اس کوفقل ندکریں اور صرف ان مطالب پر اقتصار کریں کہ جن کا ناقل قابل واؤق ہوسید ابن طاؤس نے کشف المجۃ میں رسائل كلينى فق كما بكر كار روارن الى سدك ما تع معرت باقر سروايت كى بكرس كر يحفقر سيال" ولا تحدث الاعن ثقة فتكون كذابا والكذب خل" يعنى بات ندكرو مرقابل وثوق فخض سے ورند جمو فرار ياؤ كاور جموث ذلت ہے یعنی ذلت وخواری کا سبب ہے اور نیج البلاغة میں ہے کہ امیر المونین نے حارث جدانی کو جو خطالکھااس کے ممن میں فرما یا بقل نہ کرو

لوگوں کے سامنے جو کھین لیا ہے کیونکہ یمی فقل میں بے پروائ کرنا جموت ہو لئے کے لئے کافی ہے نیز حضرت صادق سے مروی ہے كآپ نے ايك عديث كے ذيل ميں ارشا وفر ما يا كيا تونے نہيں سنا كەكى شخص كے جمو نے ہونے كے لئے يہى كافى ہے كدوہ جو پچھ سن ہے اسفل کرتا ہے،علام مجلس نے اس مدیث کی تشریح وبیان میں فرمایا ہے کہ بدوایت دلالت کرتی ہے کہ جمعی کی فقل سے اطيمنان نبين اس كاكلام نقل كرنا درست نبين اوراس مضمون كى بهت كى روايات بين اوربيجى معلوم بونا چاہيے كه جس طرح جھوٹ بولنا مذموم ومنوع ہے ای طرح جموٹی خریں حکایتیں اور قصے سنتا بھی مذموم ہے خداوند عالم یمود بول کی مذمت اور ان کی صفات خبیشہ کو بيان كرتي موع فرماتا كن سماعون للكذب سماعون لقوم " آخران جمولي باتي سنة إلى اوردوسرول كوسنات إلى اور ايك آيت كر بعد كرفر ما تائي سماعون للكذب الكالون للسحت "جمولي باتيل سنة بين اورحرام كمات بين ان دونول اليون بين مطلق جود سنن كمتعلق واضح تهديدموجود بادريجي فرماتات واجتلبوا قول الزود "قول دورساجتاب کروقول زورکی ایک تغییر جموث بھی ہادراجتناب بیں ہوتا، جب تک جموث سے برلحاظ سے دوری نہ حاصل کی جائے چاہے کہنے كے لى ظ سے ہو يا كھنے كے ياسنے وغيرہ كاس قول كى بناء يرجس ميں زور كامعنى جبوت باس آيت سے استشاد كيا جاسكتا ہے "والذات لا يشهدون الزور" وولوك جوجموني كواي نبيل دية ياجموك والى جكم برحاضرنيل موت اورخداوندعالم في جنت كي نعتون مين لغووفضول باتون كانسننا اورجموني مخفتكو كے كانون تك ندآنے كوجى نعت قرار ديا ہے كرب با قاعده مقابله معلوم ہوتا ہے كہ جموتی گفتگوسننا عذاب ہے اور وہ دوز خیوں کا خاصا ہے، شیخ صدوق نے کتاب عقائد میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق سے قصہ خوانوں مے تعلق پوچھا گیا کہ آیاان کی باتوں کوسنا حلال ہے تو آپ نے فرمایا کہ حلال نہیں اور فرمایا جو خص کی گفتگو کرنے والے کی بات پر کان دھر ہے تواس نے اس کی پرستش وعرادت کی ہے اب اگر وہ خدا کی طرف سے بول رہا ہے لین سی اور حق کی بات کور با ہے تو اس سننے والے نے خدا کی عبادت کی ہے اور اگر وہ ایلیس کی طرف سے بات کرے یعنی جموثی اور باطل باتیں کہتا ہے تو سننے والے نے شیطان کی عبادت کی ہواوراس کتاب میں یہی مردی ہے کہ انحضرت سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا " یتبعهم الغاوون "ان كاتباع مراه كرت بين فرماياس عمراد تصر كوين اوراس يت كاتفيرين واخار اثب الذين يخوضون فى ايا تنا فاعرض عنهم حتى يخوضوافى حديث غيره "جبدكم والوكول كوجو مارى آيات مل كمية إلى توان س اعراض دردگردانی کرویهان تک کدوه کی اور بات میل مسیل اور حضرت باقر سے مروی ہے قصد گوان میں سے ہیں، یعنی یہ جی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی ہم نشینی سے اعراض کیا جائے اور ان کی ہاتنی نہ فی جائیں اور یہاں گفتگوطویل الذیل ہے اور اس مختصر میں بسیط کی تنجائش نہیں۔

باتی رہا غنااورراگ تواس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا سنامطلقا حرام اور فدموم ہے چاہے مصائب ومرشیخوانی سیدالشہداً میں ہو یا کسی اور چیز میں اور بہتریہ ہے کہ یہاں ہم اس کلام پراکتفاء کریں جوصا حب شفاء الصدور نے زیارت عاشور کی شرح میں نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ علاء امامیہ کا اجماع وا نقاق ہے کہ غنا حرام ہے تی الجملہ، کتاب کافی میں ہے اور سندمحمد بن مسلم تک پہنچتی ہے کہ حضرت صادق نے فر مایا کہ غنا پر خدانے جہم کا وعذہ کیا ہے اور آپ نے اس آیت کی الاوت فر مائی۔

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم و

يتخلها هزوا اولئك لهم عناب مهين"

خلاصہ متی ہے ہے کہ بعض لوگ ابوحدیث کوٹر بدکرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو علم کے بغیرراہ جق سے مگراہ کریں اور خدا کےداستہ کا ستہزا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں ذلیل دخوار کرنے والاعذاب ہواوراس مقام پرابوالحدیث کی تفير غنا كساته بوكى باوراس معى كاروايات الل بيت ميس مكن بن الجملة واتر كادموكى كياجائ اوربض اخبار مي قول زوركى تفسير غنا ب اورغنا كي حقيقت اورمني البوولعب والي آواز ب جائب ال الله آواز كو چيرا جاسيك، يا آواز كي تقطيع مواوراس كوموزول كرف سے حاصل موجيما كرن جوتفنيف سے مشہور ہاورنوے اس كے موازين پرمشہور ميں اوراس حكم كى عويت كي تفريح كى ہے، فیخ فقدا کبرشغ جعفر نے شرح تواعد میں اور بناء پرمشہوراس کی حرمت میں مراثی سیدالشہد اءاور دوسری چیزوں میں کوئی فرق میں اور غنایس آواز کا چمااور عده موناشر طنیس، بلکه معیار وه آواز ہے کہ جس کے ساتھ الل فسوق حال طرب وخوشی میں ابوواعب کرتے بل اورعرف مين است كانا كمت بين جو يحمد يرها جائے سب حرام اورجنم مين داخل بونے كاسب ب، اور اگر فضائل الل بيت كانشر كرنامتحب بإوجوث اورغناحرام اورباطل بإلى اورمناسب كديهال فيخ اجل اعظم استادمن تأعر وتقدم عجة الفرقة العاجيه علامة الملة الزاكيه شيعنا الاستأذالا كبرنور الله ضريعه المطهر كاكلام مكاسب القر كياجائے ال مخص كرديں جو كمان كرتا ہے كم غنامر ميوں ميں زيادہ رونے اور درد الكيزى كاسب ہے، فرماتے ہي كم غناكا معین اور مددگار بقاءورونامنوع ہے کیونکہ آپ معلوم کر چکے کے خالہوولعب کی آواذ ہے اور لہوولعب کورونے اور ورور ناک ہونے سے کوئی تناسب نہیں ، بلکہ بناء برظاہر تعریف ومشہور کو جوغنا کو ترجیع مطرب (ایسا آواز کو پھیرنا جوخوش کرے) سیجھتے ہیں ،ایسا بی ہے كونكمطرب مطلق اختلاف حالت كانام باب جوطرب غناس حاصل بواكروه مرورب تووة فجج اوراظهارغم سيمنا فات ركهتاب ند کدائ پر معین و مددگار ہے اور اگروہ حزن ہے تو وہ جزن اس لحاظ سے ہے جو نفوس حیوانیہ میں شہوات نفسانیہ کے مفتو وہوتے سے مرکوز ہے نداس وجہ سے کہ جوسادات زمان اور عترت خاتم پیغیران پرمصائب دار دہوئے ہیں اور اگر فرض کرلیں کہ بیسعاون ہے تب بھی کی متحب یامباح کاکسی چر پرموقوف مونااس کی اباحت کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہاں دلیل حرمت کا خیال رکھنا پڑے گا،اگر حرمت پردلیل ہوئی تو فبہاورنہ محکم اصل محکوم باباحتہ ہوگا، بہتر صورت غنا کے مباح ہونے پراس سے تمسک جائز نہیں، کدوہ مقدمہ ہاک فعل غیر حرام کا اور جو کھاس قائل کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فر مارہے ہیں کہ مراثی میں طرب نہیں ہوتا تو ان کی نگاوان مراتی پرہوگی جوامل دیانت میں متعارف ہیں کہ جن کا مقصد مراتی سے اظہار درود الم کے علاوہ کچھنہیں ہوتا، کو یاان کے زمانے میں اس متم کے مرجعے پیدائیس ہوئے سے کہ جن پراال ابوداعب اور خوشی وقتی کرنے والے مردوعور تیں اکتفاء کرتے ہیں جوکہ عالس لہود طرب اعواد واوتار میں تغنی بقعب ومز مار حاضر ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے زمانے میں رائج ہے، حیسا کہ جناب رسول خدائے ان جیسی چیز وں کی خبر دی تھی جہاں فرماتے ہیں 'پیتھندون المقرآن''۔

جیہا کہ زیارت سیدالھیدا کاسفر بہت سے خوش حال اوگوں کے لئے ابدوانس وسیروتفری کوسفر ہو کیا ہے اور پیغیرا کرم نے اس تسم کی خردی تقی سفرج کے متعلق اور فرمایا کدمیری امت کے دولت مندلوگ میروتفری کے لئے مج کریں گے اور درمیا ندطبقہ تجارت ك لت اور فقراء ومساكين شرت ك لئے اور كو ياحضور كا ارشاد كراى كتاب عزيز كى طرح بجودار د موا بهاك مورد مي اور جارى ہےائے نظیرومثیل میں یہاں تک مکاسب شیخ قدس الله نفسه وروح رسم کی عبارت کا ترجمہ ہے اور چونکه عموما اس ملت و فدہب والے عالم ہوں کہ غیرعالم اس پیشیوائے مقدم اور قدوہ معظم کے کلام کو بمنز کی نصوص جھتے ہیں لہذا بہتر ہے کدوہ تال کریں اوراسے وستورالعمل اورسرمش رفارخوقر اروي اوراس وستوروقر ارداد سے قدم آ کے ندبر حاسمی اوراسلام کے علیم ترین مصاعب میں سے ب مصيبت بكراكركوني غيرت مندمومن اسمعيبت كاشدت كادجه سعان ديد الوقائل ملامت بيس كهودلعب فحوامشنداور ہوا پرست لوگ اہل بیت طہارت کے نام ( کہ جن کی خداوند عالم نے قرآن عظیم میں کرامت و بزرگی کے ساتھ تعریف کی ہے شل جناب زين وجناب سكينه) آلات ابدولعب ميں ليں اورجس طرح آلات ابدولعب ميں پرولوگوں كے نام دوتين مرتب لئے جانے ميں مثل لیلی سلنی کے ان کے اساء کرائی کی کرار کریں اور آل رسول کے مصائب بنی امیداور آل مروان کی سیرت پرعیش وعشرت اور غناو ترنم مے طور پر بیان کریں اور آگر کوئی مخص اس میں تامل کرے تو اس کام کوحسد فسن سے گزرگر بیان کفروالحاد سے اس کاسرا نکا لے'' نعوذباالله من الخنالان وعليه الهوى مكيدة الشيطين انتهى "كتاب اربعين الحسينيد كمقدمه من شيحت بالغداور موعظہ جامعہ ذکر ہوا ہے کہ جس کا بہاں وارد کرنا مناسب اور ضروری ہے کہ فرہب حقد کے متدین لوگ اس سے آگاہ ہول کیونکہ مارے زمانہ میں فرہب شیعدا ثناعشر بیکا کوئی شعار مراسم عزاداری اور مصائب سیدالشہد امظلوموں کے سردارے زیادہ شائع نہیں ہے بلکہ اکشنن وآ داب شرع مجورومتروک ہو چکے ہیں سوائے سیدالشہدا کے متوسل ہونے کے جوکے شیعون کی امید کا سہارا ہے اورون بدن رقی و کال کی طرف بر در باے البدامناسب ہے کہ اس عمل کی حدوداس طرح مضبوط و معین ہوں کہ بیتواعد شریعت مقدسہ کے مطابق مواوراس مين ندامب خارجه طعن واعتراض كالمخائش باقى ندر ب اور چونكداس زمانديس معاشرت اوركمل ميل جول موچكاب، اس ذہب والوں کا دوسرے ندہب کےلوگوں سے اور واقعہ کر بلا اور اہتلائے سیدالطہد ااکثر تواریخ مل میں فذکورومنضبط ہے مناسب ب كدع ادارى كي عام مورمبتد عدادر منهيات شرعيد على طور يرمخ زادر محفوظ ربي مثلا ساز بجان ادر طرب آميز كان ادرب اوقات عالس لهوولعب بعض عامع عزاداري مين درست كے جاتے بين اورايك حديث مين ايسالوگوں كى حالت بيان كى كن م كن م يطلبون الدنيا باعمال الاخرة"كراعمال آخرت كذريدونيا جائة إلى ، طالاتكم يركتي وابهائ عظيم سيحروى كا سبب بنتی ہیں اور شیطان کو بھر پور دھمنی ہے، نوع انسانی کے ساتھ پس جس عمل میں نفع زیادہ ہوتا ہے شیطان کی توجداس عمل کے فاسد کرنے کی طرف زیادہ ہوتی ہے بمثلا اماحسین سیرالشہد اڑ ہے توسل کرنا جو کہ بداہت دینی اورا خبار آئمہ طاہرین علیهم السلام کی بناء

# تصح وتحذير (نصيحت اور ڈرانا)

کس قدر شاکت اور الدارم ہے سلسلہ جلیلہ الل مغر اور ذاکرین مصائب سید مظلوم کے لئے جنہوں نے کم ہمت با عمدہ لی ہوا ور علم تعدد تعظید در شعائی اللہ النہ ہے کندر سے پراٹھایا ہوا ہے اور شعر عظیم کی تظیم کے لئے اپنی جائیں قربان کر کھی ہیں، کہ وہ ملتقت رہیں کہ سیعبادت بھی باتی عبادات کی طرح ہے اور بھی اس وقت عبادت ہے کہ جب اس کے بجالا نے کے وقت سوائے رضائے خدا اور خوشنودی رسول خداوا تحمہ دکا صلوات اللہ علیہ ہم اجھین کے اور کوئی غرض و مقصد نظر میں شہوا ور جومفاسداس بزرگ کام پرطاری اور اس میں جواری وساری ہیں ان سے بھیں تا کہ کہیں العیاف باللہ اس عبادت عظیم پر تحصیل مال وجاہ کے لئے اقدام کریں اور جھوٹ ہو لئے میں بتنا ہوں اور فدا پر برخ طاہرہ اور علی واعلام پرافتر کی بائد ہے خوار اور فور پر برخ انے اور اجاز نہ کہوں اور خدا پر برخ انے اور اجاز نہ کے بیٹر بلکہ صورت میں حاضرین کو کھات بلیف سے از دو ماطر اور دعا کرتے وقت باطل کی تو وی اور آئے ہے پہلے اور ایسے اشخاص کی مذت کرنا اور خوار کوئی کوئی اور کوئی کوئی اور محافی باطلہ وی کہو ہوں کوئی اور محافی کا فرار کے اور ایسے انس کی تو ہین کرنا اور امرار آل جمد کو اور فات میں کرنا ور اور کوئی کوئی اور محافی باطلہ وی اور محافی باطلہ وی اور موزی کے اور ایسے بھیل کے تو ہوں کوئی نہ ہوئے کے باوجو فوٹی کی دین کرنا اور انسیاء عظام وادلیاء کرنا اور محافی باطلہ وی فاسدہ کرنا اور ایسے نوٹی کوئی اور محافی باطلہ وی فاسدہ کرنا اور اور ایسے نوٹی کرنا اور اور انسیاء عظام وادلیاء کرنا ہور انسیاء عظام وادلیاء کرنا ہور کوئی ویا جاتے ہوتا ہو کہوئی کرنا ہور کوئی کرنا ہور کوئی کھوئی کی مدت کرنا اور فوٹی کرنا ہور کوئی کرنا ہور کی کوئی کرنا ہور کوئی کے جوئی کرنا ہور کوئی کرنا ہور کرنا ہور کوئی کرن

تنقيص كرنا آئم معصوين عليهم السلام كےمقامات كوبزرگ وبلندكر كاور كلام كوزينت دينے اور مجلس كى رونق بر صانے كے لئے الل كفركى باتوں اور بنسانے والی حکایات اور فاس وفاجر لوگوں کے اشعار (جود ہرے مطالب رکھتے ہیں) سے متوسل ہونا اور مراثی کے جمو نے اشعار کوزبان حال کے عنوان سے مجے بنانا ورمسائل اصول دین میں شبہات کاذکر کرنا بغیران کے ترویدی بیان کے یاس کی قوت شد کھتے ہوئے اورضعفاء سلمین کےعقا کر سے ستون خراب کرنے اورالی چیزوں کو بیان کرنا جوعصمت وطہارت الل بیت نبوت سے منافات رکھتی ہیں ادرا پئي كفتكوكوبېت سے اغراض فاسده كى بناء يرطول ديناادر حاضرين كوادقات فضيلت نماز سے محروم ركھناادراس فتم كےمفاسد جوبے حدود حصر ہیں اور اس سے بچے کہ مباد العیاذ باللہ اس زمرہ میں داخل ہو، جنہوں نے مقدمات وعظ کوآ مے رکھا ہوا ہے اور جو بھی بھی امیر الموشین ك خطب بليغه اور مواعظه شافيداورآب كى رفآار وكرواركوبيان كرتے إلى اورلوگول كوزحت دينااوراس كي آفات ومهلكات سعدرات بی اور بعض وزیدد نیا کی لوگوں کو ترغیب وتحریص کرتے ہیں اور دین کے پیٹوا خواص اصحاب اور علاء راشدین کی حالت سے استشہار کرتے بي اورجى احوال نفس اوراس كى صفات خوف ورجاء وتكل ورضا اوررذ اكن حيث اورصفات قبيحه وغيره سي تفتكوكرت اورا يني ياداشت كتاب غزالي وغيره سے نہايت فصاحت و بلاغت اور بيتو قف ولكنت بيان كرتے بين اوران مراتب سے مناسب آيات وروايات كومرتب ومنظم كيابوا باوراي كالمات جن من يح وقافي كورست كيابوا بذكركرت بين،اورب جاره يبجه بيشتا بكران باتول كي بيان كرف ے وہ خود بھی ان صفات سے متصف ہے، جالانکہ ان صفات میں ایک بہت ترین عام آدی سے بھی اس نے ترتی نہیں کی ہوتی اور وہ مردار ونايراتنافريفة باوراس كخبائث ورذاك ساتنا آلوده بكراكرصاحب مجلساس كآف باجاف كودت الل سافلات برت اورجن لوازم كريم وتوقير كى اس سے توقع ركھا ہاں يروعل ندكر سال كال خرى ذاكر نقر اردے كدس يرجل خم موتودرجم و برہم (تخیا) ہوجاتا ہےاورگلدوشکوہ کرتا ہےاوراس رسوا کرتا ہےاوراس کے باوجود بھی اسے آپ کوالل اللہ اہل آخرت اور سیداشید اعطیہ السلام روحی فداہ کے توکروں اور غلاموں کے زمرہ میں شارکرتا ہے اور بیگان کرتا ہے کہ چیدمنبری باتیں یا دکر لینے سے وہ تمام خصائل خباثات سے عاری دبری ہےادراخلاق رذیلہ توصرف عوام اورمجلس سننے والے لوگوں میں ہیں جالائکہ دانائے بصیراور عیوب نفس کی جنجو كرنے والے فض كے لئے مكشف اورواضح بكرا يفض كى حالت اس جراغ جيسى بجونود كوجلاتا باوردوسرول كوروشى ديتا باور ده غادرين كزمره من داخل بجواس آيت من إين فكهكبو فيها هم والغاوون "يرجيم من وال دوان كوادر كمرامول كوادر اس آیت میں ٹال ہے ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جدب الله "یک فس کے گاہے افول کمیں نے خدا كمعالمه يس كوتاى ك- إورية يت اتأمرون الناس بالبرو تنسون انفسكم" كياتم لوكول كويكى كاعم دية موادرايخ نفول كوجلادية مواورية يت له تقولون ما لا تفعلون "الى باتن كول كية موجونونيس كرت اورديكرة يات يس كياخوب کہاہے حافظ شیرازی نے۔

> واعظال کایں جلوہ ورمحراب و منبر ہے کند چوں مجلوت میروند آنکار دیگر ہے کند

مطلط وارم ز دانشند مجلس باز پرس توبہ فرمایان چرا خود توبہ محتر ہے کشد گوئیا باور مے دارند دوز داورے کایں ہمہ قلب و وظل درکار واردے کشد

البسك الله عافیه آپ كياس چارسودر محق آپ نوه اس مطافر اك، افتح فكريد كساته لك اور چلا كيا معزت ناه البسك الله عافيه آپ كياس چارس كي قيت وي بزار در بم تق اور امام رفتا كادعبل فزاع كوزياده رقم اور جبرويناه اورايك روايت كمطابق تقين كي الكوشى اور برخز كاييرا بمن وزيا كجس مي بزار رات كزارى اور بررات مي بزار دكت نماز پرهى أتى اور بزار فتح قر آن كيا تها، يدوا قدمشهور ب اور سيدكى كتاب فررو در دين منقول ب كدعبل بن على اور ابرا بيم بن عباس جوايك دوس كدوست محدم من الائد عليه الملام كي خدمت مين حاضر بوئ جب كدا په ولي عبد بو ي مقي تقي تو وعمل ني قديم و الماد و مير و حاد الماد و المرابع من الائد عليه الملام كي خدمت مين حاضر بوئ جب كدا په ولي عبد بو ي مقي تو وعمل ني قديره يؤها ـــ

مدارس ایات خلت من تلاوۃ ومنزل وحی مقفر العرصات آیات کی درسگاہ ہیں تلاوت سے اور مزل وی کے آئے جانے والوں سے می خالی پڑے ہیں اور

ابرابيم في تعيده يرها كبس كاببلاشعرية فا:

ازالت عزآء القلب بعد التجلد مصارع اولاد النبي محمد

پی حضرت نے ان دونوں کو ان در جموں میں سے بیس بزار در ہم دیئے کہ جن پر مامون کے ساتھ آپ کے اسم مبارک کا سکدلگا ہوا تھا کہیں دعمل اپنا آ دھا حصد دو جموں کا لے کرقم میں آیا، الل قم نے الٹ میل سے بڑا کیک در ہموں کے برلے خرید کیا، لہذا دعمل کا حصد دراہم ایک لا کھ درہم ہوگیا، البتد ابراہیم نے وہ اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ اس کی وفات ہوئی۔

حضرت سیدالمقیدان اس مخض کو کرجس نے آپ کے ایک بیٹے کوسورہ الحدی تعلیم دی تھی بزارا شرقی اور بزارلہاس عطاکتے تھے اور اس کا مندمروارید سے بھردیا اور بیجی فرمایا کرمیرا عطیہ اس کے مطید سے کیا مقابلہ کرسکتا ہے، اور آپ کے مکارم اخلاق کی فصل میں گزرچکا ہے کہ آپ نے چار بزارور ہم اس عرب کو عطافر مائے جس نے آپ کی مدت میں بیشعر پڑھا:

لن يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة

اب دہ ہرگر نامیز میں ہوسکا جوآ ہے۔ آرزور کھاورآ ہے کوروازے کی کٹری بلائے اورا ہے جشش کے باد جودآ ہوا اس سے شرم محسوس ہوری تھی اوراس سے معذرت چاہتے ہوئے فرایا اس کولواور ہیں تم سے معذرت چاہتا ہوں ، اورامام کاظم کے حالات ہیں آئے گاافٹا ہاللہ کو عید آوروز کے دن منصور کے تھے سے آپ اس کی مند پر پیٹھے اور لوگ آپ کی زیادت کے لئے آنے گے اور ہر خض اپنی وسعت وطاقت کے مطابق تحد ہدید لایا اور سب سے آخر ہیں ایک بوڑھا خص حاضر ہوا اور عرض کیا میر سے پاس کوئی ہدینیوں سوائے بین اور عاضما معار کے جو میر سے داوا نے آپ کے جد ہزر گوارامام حسین کے مربھے ہیں کہ ہیں اس نے وہ تین اشعار پڑھے، صفرت نے فرمایا کہ میں نے جراہدیہ قول کیا اب بیٹے جا، وہ بوٹ حابیع کیا حضرت نے دہ سب کے ہیں پین اس نے وہ تین اشعار پڑھے، حضرت نے فرمایا ہوئے کہ میں ایس نے جو ایس کی اس کے جس اس پوڑ سے کوئی وہ اس کے موان سے تی مورخ این مصوری رحمہ اللہ نے نوار یو میا ہے کو دیے اور حضرت نے وہ سب کے سب اس پوڑ سے کوئی وہ لیک کا مقدمہ بنا تھا ) مورخ این مسحودی رحمہ اللہ نے نوار یو می اور میں کے سب اس پوڑ ہو ہو گئی ہا کت کا مقدمہ بنا تھا ) مورخ این مسحودی رحمہ اللہ نے نوار یو می اس کے محب کیا سب (جو کہ عباسیوں کی حکومت اور مروانیوں کی ہلاکت کا مقدمہ بنا تھا ) اور وہ المرم بین بیان کرتے ہوئے تی کہا ہو کے کہ جب کیت نے تصیدہ ہا تھیا تہ کہا تو وہ بھرہ بین آیا اور فرز دوت نے پاس کیا ، اور وہ المحم یا سب المحدر کے دین کی پاس کیا ، اور وہ المحدر کے کا کہا لاشعر ہے ۔

ولعب كرتا ہے۔

فرزوق کے سامنے پڑھے اور فرزوق نے اس کی تصدیق اور تعریف کی اور است تھم دیا کہ انہیں مشہور کرو، پس کمیت مدینہ میں گیا اور ایک رات حضرت باقر کی خدمت میں شرف یاب ہوا اور اسپے اشعار حضرت کو سنائے اور جب تصیدہ میمیہ شروع کیا اور اس شعرتک پہنچا۔

> وقتيل بالطف غود رمنهم بين غوغا امته وطغام

ادرمیدان کربلاوطف کامتول جوبد قباش اور کینے لوگول کے درمیان گراہوا تھا، حضرت بہت روئے اور فر با پااے کیت اگر جرب پاس مال ہوتا تو میں تجھے صلہ و تیا ایکن اب میں تیرے لئے وی الفاظ کہتا ہوں جورسول خدائے حیان بن ثابت کے لئے فرمائے تھے 'لا ذلت مویدا ہو و ح القداس ما فیبیت عدا اہل البیس اٹنٹ ' جب تک تو ہم اہل بیت کی عزت وحرمت نرمائے تھے 'لا ذلت مویدا ہو و ح القداس ما فیبیت عدا اہل البیس اٹنٹ ' جب تک تو ہم اہل بیت کی عزت وحرمت سے دشمنوں کے جملوں کوروکتار ہے گا، اس وقت تک روح اللمین تیری تائید کرے گا، پس کمیت حضرت کی خدمت سے اٹھ کرعبداللہ بن میں منائے تو عبداللہ نے کہا میں نے ایک جا گرز مین و چشمہ آپ ہے چار ہزار درہم پر فرید کی حسن کے پاس گیا اور اپ ان جا کی منائے تو عبداللہ نے کہا میں نے ایک جا گرز مین و چشمہ آپ ہوتے ہیں لیکن خدا کی تسم آپ اہل بیت کی مدح میں سوائے وشنودی خدا آگر کی اور کوئی چرنظر میں نہیں ہوئی۔

کے اور کوئی چرنظر میں نہیں ہوئی۔

یں اس چیز کے مقابد میں جو کہ میں نے خدا کے لئے گ ہے مال و قیت نہیں لیتا ، عبداللہ نے زیاد واصرار کیا تو قبول کر لیا اور کست اس ملک کا قبالہ لے کر چلا گیا ، اور چند دنوں کے بعد عبداللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے ہاں باپ آپ پر قربان جا بھی جھے آپ سے ایک حاجت ہے عبداللہ نے کہا جو تمہاری حاجت ہوگی دہ بوری کی جائے گی ، بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے ، کہنے لگا کہ یہ قبالہ حاضر ہے آپ ایک حاجت ہے عبداللہ بن محاویہ بن عبداللہ بنا کہ بن اور بن بن مبداللہ بن کہ بن اور بن بن اس کے بن بن اس کے بن بن اس کے بن بن بن بن کہ بن ہوا ہے کہ بن بواسے مبداللہ دوسب بوادر بم جمع ہوگیا اور عبداللہ دوسب کے مطابق مال دیا بہاں تک کہ دو اپنے زیورا تار کر کمیت کو دیے گئیں بہاں تک کہ کیت کے لئے ایک لاکھ در ہم جمع ہوگیا اور عبداللہ دو سب کے باس لیآ یا اور کہا:

يا أبا البسعيل اتيناك يجهد البقل

اے ابوا مستبل ہم تیرے پاس تقیرو بے مال لوگوں کی کوشش کے کرآئے ہیں ہم تجھ سے معذرت خواہ ہیں کیونکہ دشمنوں کی حکومت کے زمانے میں ہم زندگی بسر کررہے ہیں اورائی ہی مقدارہم جمع کرسکے ہیں اوراس میں مورتوں کے دیور بھی شامل ہیں جیسا کرتم و کھر ہے ہو، پس ان چیزوں کے ساتھ اپنی معاش میں مدوحاصل کرو، کمیت نے کہا کہ میرے مال باب آپ پر قربان ہوں، آپ حضرات نے بہت زیاوہ مال عطا کیا ہے لیکن میں آپ کی مدح کے سلسلے میں خدا اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی غرض نہیں رکھتا میں آپ کے دیئے تیار نہیں ہوں، یہ جن جن حضرات کا مال ہے انہیں واپس کرد یجئے ، پس عبداللہ نے کتی ہی کوشش کی لیکن کمیت نے قبول نہ کیا۔ الح

اللي سنت كى روايات بي بے كه مها كركيت كاغلام كهتا ہے كه بين كيت كے ساتھ حضرت باقر كى خدمت بين حاضر بوااور كيت نے آپ كى خدمت بين وہ تصيدہ پر حاجم كا پہلاشعريہ من لقلب منيم مشتاق "كون ہے، اس دل كے ليج جوذ ليل و سركر دان كرديا ہے، الى حضرت نے فرما يا "المهم اغفر للميت " قدا يا كيت كو بخش دے، خدا يا كيت كو محاف كرد اور صائك كہتا ہے كہ ايك روز كيت حضرت كى خدمت بين كيا تو آپ نے ايك بزار دينار اور ايك جوڑ الباس كيت كو عطاكيا، كيت نے دينار تو واپس كردية البت لباس تبرك وجين كے لئے قبول كرايا وہ كہتا ہے كہ ايك دن ہم جناب فاطمة بنت الحسين كے وردولت پر گئے تو جناب فاطمة نے فرما يا يہ ہم الل بيت كا شاعر ہے اور اس كے سامنے ستوكا ايك بيالہ پيش كيا كيت نے وہ ستو پيااس وقت في في نے تعلم ديا كرتيس و ينار اور ايك سوارى كيت كودى جائے كيت رونے لگا اور كہنے لگا خدا كا قسم بين بي قول نہيں كرد ل گا، بين نے آپ الل بيت كا من اختيار نہيں كرد كا اور اس كے سامنے ستوكا الك قبل ميں بي قول نہيں كرد ل گا، بين نے آپ الل بيت كا من اختيار نہيں كودى جائے كيت رونے لگا اور كہنے لگا خدا كا قسم بين بي قول نہيں كرد ل گا، بين نے آپ الل بيت كا من اختيار نہيں كودى تا كيت رونے لگا اور كہنے لگا خدا كا قسم بين بي قول نہيں كرد كے اختيار نہيں كی ۔

اوراس مسلم کے واقعات بہت ہیں اور اس قدر طوالت بعض نفوس ناقصہ کی سیجہ کے لئے کی ہے جو کہ سید الشہدا کی عزاداری کی بجالس کراتے ہیں،اوروہ بجالس کے دنوں ہیں کتی تو ہیں اور تخفیف کرتے ہیں سلسلہ جلیلہ اہل ذکر واہل مرشیہ کی اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تھوٹری بہت مدد جو مدت مدیہ کے بعدر وضہ خوان کی وہ کرتے ہیں، اس سے انہوں نے ذاکر کوخر ید کر لیا ہے، اور طوق بندگی اس کے گلے میں ڈال دیا ہے اور کس قدران کو امر و نہی کرتے ہیں، اور کتنی بے جاتو قعات ان سے رکھتے ہیں علاوہ ازیں اور خرابیاں اور مفاسد جوان لوگوں میں ہیں۔وہ بہت زیادہ ہیں اور ان ہاتوں سے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

وهل يصلح العطار ما افسد الدهر لكن للعالم ان يظهر علمه نبهنا الله وايا كم من رقدة العفلة والسلام على من اتبع الهدى

کیاعطاراے ورست کرسکتاہے جے زمانہ نے فاسد کردیا ہو، لیکن عالم کو چاہیے کے کم کو ظاہر کرے۔ خدا ہمیں اور مہیں غفلت کی نیندے بیدار کرے اور سلام اس کے لئے ہے جو ہدایت کا اتباع کرے کتاب منتھی الامال فی ذکر توادیخ المدبی والال کی جلداول اس کے مولف عماس بن محمد رضائتی کے ہاتھ سے فتم ہوئی اور اس کے بعد وومرى جلدانا الله تعالى امام زين العابدين عليدالسلام كمالات سيشروع موكى

بروز پیر بونت دس نگر میسی من رات جاری و ارد الآنی سال الاجری برطابق ۱۳ من سال او مکاب احس القال ترجمه معنی الآمال حقیر پرتقمیر سید مقدر حسین بخی ولدسید فلام سرور نقوی سرح م کے ہاتھ سے اس کے اسپنے مکان واقع مسلم کالونی ، کل نمبر الازد من آباد لا ہور، پراغتام پذیر ہوئی۔

والحمدالله اولا وآخرا وصلى الله على محمد واله الطاهرين اجمعين

احقر سيرصفدر حسين تجفي

# كتاب منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل جلددوم

بسم الله الرحن الرحيم

الحدود بنه وسلام على عبادة النين اصطفى محدو الدي الورئ المحد الورئ المحدود بناء متعك المحدود بناء متعك المحدود برى جلام بنتمى الآمال في توارخ الني والآل عليم السلام كي جوتاليف م، اس فقير ب بساءت متعتك باحاديث الل بيت رسالت عباس بن محررضا في عنى الله عنى الله عن الدي كاب شريف جهظ باب اور جود هوين تك كي باقى الواب برمشمل م يس الله سيسوال كرتا بول كدوه محضاس كي يوث اكر في كانون عنايت فرمائ داوراس كام تمريك وين كسعادت ماصل كرف بركاميا بي دف و وقريب اوروعا وكي وقول كرف والا ب-

# حجصاباب

حضرت سیدانساجدین امام الزاہدین جناب علی بن ابحسین زین العابدین علیدانسلام کی تاریخ و حالات کی اس میں چند نصول ہیں۔

# بہا فصل

# آنجناب كى ولادت نام لقب اوركنيت كابيان:

والتع بوگرآپ کی تاری وادت می بهت زیاده اعمال می اور شایدسب نیاده می آول پندره بهادی الاول اسده می الدول اسده می بهت نیاده اعمال می والده محر مرخدره ملیا شهر بانوبنت پر دجرد بن شهر یار بن پرویز بن بر مزبن نوشیروان بادشاه ایران تیس اور بعض علاء نی شهر بانوک بجائے شاه زنان کہا ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ حرعامل نے اپنے ارجوزه میں فرمایا ہے 'وامه ذات العلی والمجل شالا زنال بنت یزد جر حوجوابن شهر یار ابن کسری خوسوهل لیس بخاف کسم ی'۔

علامہ کا مرقباتی جلاء العیون میں فرماتے ہیں کدائن ہا ہویہ نے سد معتبر کے ساتھ امام رضا سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عامر نے جب خراسان کوفتے کیا، تواس نے یز دجر دایران کے بادشاہ کی دو بیٹیاں گرفتار کر کے عثان کے لیے بیجیں توان میں سے ایک امام حسن کو اور دوسری امام حسین کو دی گئی اور جوشہز ادی امام حسین کے جصہ میں آئی اس سے امام زین العابدی پیدا ہوئے، اور جب معرب اس مخدرہ سے پیدا ہوئے تو وہ خاتون رحمت خداوندی سے جاملیں، اور دوسری خاتون کی وفات بھی پہلے فرزند کی ولاد مد کے معرب اس مخدرہ سے پیدا ہوئے تو وہ خاتون رحمت خداوندی سے جاملیں، اور دوسری خاتون کی وفات بھی پہلے فرزند کی ولاد مد کے بعد ہوگئ، پس امام زین العابدین کی تربیت امام حسین گا ایک نیز نے کی کہ جے معرب ماں کہتے تھے اور جب امام حسین شہید ہوگئتو امام زین العابدین نے اپنی امام زین العابدین نے اپنی والدہ کی شادی ایک شیعہ سے کردی۔

مولف کہتا ہے کہ بیعدیث اس واقعہ کے ساتھ خالفت رکھتی ہے جواولا وامام حسین کی فصل میں گزرچکا ہے کہ جناب شہر پانو مر کے زمانہ میں لائی گئی تھیں ، شاید کی ایک راوی نے اشتباہ کیا ہے اور جوروایت وہاں ذکر ہوئی ہے وہ زیاوہ شہوروتو ی ہے، جیسا کہ قطب راوندی نے سند معتبر کے ساتھ امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب ایران کے آخری باوشاہ یز وجر د بن شہر یار کی بیٹ عمر کے پاس لے آے اور وہ کہ یہ خین وافل ہو کیں ، تو مدینہ کی تمام لڑکیاں اس کا حسن و جمال و کیھنے کے لئے گھروں سے باہر آگئیں اور مجدمد بیندان کے

اور فیخ مفید نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المونین نے حریث بن جابر کو بلا دشرق میں سے ایک شہر کا حاکم بنایا اوراس نے یز دجر دکی دو پٹیاں حضرت کی خدمت میں بھیجیں جن میں سے ایک کانام شاہ زنان تھا جو آپ نے امام سین کودی اوراس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے ، اور دوبری مجمد بن ابو بکر کوعطافر مائی اور اس سے قاسم جناب صاوق کے نانا پیدا ہوئے ، لہذا قاسم امام زین العابدین کے خالہ ذاو بھائی شعے۔انتھی ال

<sup>🗓</sup> مترج كہتا ہے كہ يكى آخرى روايت محيح ہے جيسا كہ بعض علاء المسنت نے بھى اے تسليم كيا ہے اور اپنے مقام پر تفصيل سے ذكور ہے ور ندعمر اور عثان كا امام حسين كوايران كى شيز ادى دے دنيا يعيد معلوم ہوتا ہے، جيسا كدان كى بيرت سے معلوم ہے۔)

باتی رہی آپ کی کنیت اور القاب تو واضح ہوکہ آپ کی زیادہ شہور کئیت الوالم ن اور الوجر ہے، اور آپ کے مشہور القاب زین العابدین سیر الساجدین والعابدین زکی ایشن جاو ذوالشفات ہیں ، آپ کے عمید پر تعش حضرت صادق کی روایت کے مطابق ''الحصول فلہ العلی '' تھااور امام محر باقر سے روایت ہے کہ الحق قالله العلی '' تھااور امام محر باقر سے روایت کے کہ الحق قاللہ الحسولین بن علی علیمہ البندلا هر تھا، ابن بالویہ نے امام محر باقر سے روایت کی ہے کہ میر سے والد علی بن الحسین جب کی بھی تھا تھا کہ بھی کی تو تو ہو ہ کرتے اور جب جب کی بھی تھی تھا اس کے قوامل کے قوامل کے دور کرتا کہ جس کا انہ ہو کہ کہ اور جب میں خوامل کی برائی کو ان سے بھیرویتا تو جو ہ کرتے اور جب خوامل کی برائی کو ان سے بھیرویتا تو جو ہ کرتے اور جب خوامل کی درمیان مصالحت کراتے تو اس کے تفکر میں ہو ہ کرتے اور جب سے جدہ کا اثر ونشان آپ کے تمام مواضع ہو وہ میں تھا ، ای لئے آپ کو بھا دکو آپ سال میں دومر جہ کو اتے ہے ، اور ہومرت باقی سے مرد کی جگہوں کے گؤاتے ہو اور انتفات ( کو س والے کے برائی کو آپ سال میں دومر جہ کو اتے ہے ، اور ہومرت باقی حکموں کے گؤاتے ہے ، اور ہوم کہ کو روائشونات ( کول والے ) کہتے ہیں ۔

مولف کہتا ہے کہ تفتہ واحد ہے تھنات المجیر کا یتی اونٹ کے وہ صے جواس کے بیٹھنے کے وقت زبین پر لگتے ہیں اور سوت ان ہوجاتے اور سے بن جاتے ہیں، مثلا سے وغیرہ اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیشانی دونوں ہاتھوں کی ہتھیاں اور سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیشانی دونوں ہاتھوں کی ہتھیاں اور سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیشانی دونوں ہاتھوں کی ہتھیاں اور سے معلون پر کورت ہور کی وجہ نے ہری حضرت کی بن المحسین سے روایت کرتے کہ جھے زین المعابد بن گل بن المحسین سے روایت کرتے کہ جھے زین المعابد بن گل بن المحسین نے خروی ہوجا کے میں نے سعید بن صیب سے سا ہوجات ، نیز روایت ہے کہ جب زیری حضرت زین العابد بن کول کہتے ہو، کہنے لگائی کی وجہ ہے کہ بی نے سعید بن صیب سے سا ہواں نے ابن عمان سے دووایت کی ہے کہرسول خدا نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مناوی شاکر ہے گا کہ زین العابد بن عمال ہے، کہن گو یا بس دیوار بہول میر ایٹا علی بی المحسین بن گل بن ابنی طالب سینم المطاع بال وقت ہو رہ دو اور کون کے ساتھ الل محرکی صفول کو چرتے ہوئے آئے گاؤں المحسین بن گل بن ابنی طالب بین کے لقب سے مطقب ہونے کی حجر سے کہ حضر کی صفول کو چرتے ہوئے آئے گاؤں المحسین بن شیطان ایک بہت بڑے اڑ وحاکی صورت بنی ظاہرہوا تا کہ حضرت کو جادت سے اپن طرف مشخول کرے، آپ اس کی طرف میرے کہ سے دیاں وہ مین آگے بڑ ھا دراس نے آپ کو تکلف ہوئی کی ایک بہت بڑے اڑ وحاکی صورت بی گائی ہو با المحون اور خوادت سے اپن طرف موا کہ یہ شیطان ہے آپ نے آپ کو تکلف ہوئی کی اور اس کے مذر پر طمانچ دگا یا اور فر مایا وقع ہوجا ملمون اور دوبارہ عبادت بن معروت ہوگے، بس با تف کی شائی گئی کہ سے نے اس کی اور اس کے مذر پر طمانچ دگا یا اور فر مایا وقع ہوجا ملمون اور دوبارہ عبادت بین معروت ہوگے، بس با تف کی شائی گئی کہ سے نے آپ کو اور اس کے مذر پر طمانچ دگا یا اور فر میں ہو تھ ہوئی گئی کہ سے نے آپ کو اور کر تین مرجب کہا کہ انت ذین العابد بن توع و دے آپ کو اور اس کے دورت کی دورت ک

يس بيلقب لوگون مين بهي ظاهراورمشهور بوكميا

# دوسری قصل امام زین العابدین کے مکارم اخلاق

سيس چندروايات ين:

بها پهلی روایت:

آپ کا عصر کو پی جانا ، شخ مفید وغیرہ نے روایت کی ہے کہ اہام زین العابدیں کے دشتہ واروں ہیں ہے ایک شخص آپ کی خدمت ہیں جا منر ہوا اوراس نے حضرت کونا سرا کہااور گالیاں دیں آپ نے اس کے جواب ہیں پکھنے نظر مایا جب وہ فخص چلا گیا تو آپ نے اس کے جواب ہیں پکھنے نظر مایا جب وہ فخص چلا گیا تو آپ نے اللی مجل سے فرمایا تم لوگوں نے سنا جو پکھا سی فض نے کہا ہے ، اب میں چاہتا ہوں کہ میر سے ساتھ چلو تا کہ اس کے پائی جا کر میرا جواب اس کی گالیوں کا بھی سنوہ وہ کہنے گئے تھی اور ہم چاہتے تھے کہ آپ ایک وہ قت اس کو جواب و ہے ، ہیں آپ نے نے حتی ہوا کہا ظمامین المغیط والعافویوں عن العباس واللہ بحب جو تا پہنا اور درواند ہوئے جب کہ آپ ہیں آپ ہے تھے کہ آپ ان العیط والعافویوں عن العباس واللہ بحب کہ تا پہنا اور درواند ہوئے جب کہ آپ اس آپ کے اس آپ کی کہ گئے تارہ کو آپ اور اسے اس میں حق کہ اس آپ کے اس کو بی کہ اور کہ ہوں گئے ہیں ، جب آپ نے نے اس کو وہ کہا گئے اس کی کہ جہ جمار تو س کی کہ جہ اس کی کہ جمار تو س کے اس کی کہ جمار تو اس کی کہ جمار تو س خدا سے ان کی جم سے بی س آپ کی بی تا کہ وہ بی ان کو میا تو میں نہا ہے کہ بی اس کی کہ وہ اس کی کہ جمار تو اس کی بی جس آپ نے نے اس کی کہ جب اس گئی ہوں کو میا تا کہ ہوں کہ ہوں کی کہ بی اس کی کہ وہ اس کی کہ جب اس گئی ہوں کی کہا ہے اور میں ان برائیوں کا ذیادہ مزاواز ہوں ، راوی کہتا ہے کہ جب اس گئی ہی میات کہا ہے اور میں ان برائیوں کا ذیادہ مزاواز ہوں ، راوی کہتا ہے کہ وہ بی اس کی کہ کے دو کہا ہے اور میں ان برائیوں کا ذیادہ مزاواز ہوں ، راوی کہتا ہے کہ وہ اس کو می کہتا ہے کہ وہ اور اور کہنے گئا کہ جو بچھ میں نے کہا ہے اور میں ان برائیوں کا ذیادہ مزاواز ہوں ، راوی کہتا ہے کہ وہ اور اور کہنے گئا کہ جو بچھ میں نے کہا ہے اور میں ان برائیوں کا ذیادہ مزاواز ہوں ، راوی کو میات کو اس کو میں ان برائیوں کا ذیادہ مزاواز ہوں تھا۔

#### دوسری روایت:

صاحب کشف الغمد نظر کیا ہے کدایک دن آپ مجد سے نظرتو ایک شخص کی آپ سے ملاقات ہوگئ اس نے بہت نامناسب با بیس آپ سے کیں ، آپ سے غلاموں نے چاہا کہ وہ اس کو ماریں ویش آپ نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، پھر آپ نے اس کی طرف رخ انور کیا اور فرمایا 'ما ساتو عدف میں امر دا اکثو '' یعنی ہمار سے جوافعال تھے سے پوشیدہ ہیں وہ اس کی طرف رخ انور کیا اور فرمایا کے کھے کوئی حاجت وضرورت لاحق ہے کہ جس میں ہم تیری مدد کریں ، تو وہ فض شرمندہ ہوا اور آپ سے میں ہم تیری مدد کریں ، تو وہ فض شرمندہ ہوا اور آپ سے سیاہ مربی عباس پین رکی تھی وہ اس کی طرف چھیک دی اور تھم ویا کہ اسے ایک ہزار در ہم ویا جائے اور اس واقعہ کے بعد

جب بھی وہ فض آپ کود کھتا تو کہتا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ رسول خداکی اولا دمیں سے ہیں (صلی اللہ علیہ وآلی وسلم)

### تيسري روايت:

کہ ایک دفعہ کھ لوگ آپ کے ہاں مہمان تھے، آپ کا ایک خادم جلدی میں تنورے کہاب تن کے ساتھ آپ کے پاس کے پاس کے آپ کا ایک خادم جلدی میں تنورے کہاب تن کے ساتھ آپ کے پاس کے آب کر آیا، تن کہاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور آپ کے ایک چھوٹے نیچ کے کسر پرگرے جو سیڑھی سے بیچے بیٹھا تھا اور وہ بچہ مرگیا، وہ غلام انتہائی مضطرب اور تنجیر ہوا تو حضرت نے فرما یا تو راہ خدا میں آزاد ہے تو نے بیکام جان ہو جھ کر تھوڑ اکیا ہے، پس آپ کے محم سے اس بچے کی جھیر کرکے اسے فن کیا مجل

# چوهی روایت:

کتب معتره میں مفول ہے کدایک دفعہ آپ نے اپنے ایک خلام کودومر جہ آداز دی تواس نے جواب نددیا جب تیسری دفعہ اس نے جواب دیا، حضرت نے اس سے فر مایا اے کڑے کیا تونے میری آواز نہیں کی تھی، عرض کیا کہ تی تھی فر مایا پھر جواب کیوں نہیں دیا عرض کیا چونکہ آپ سے مامون تھا، آپ نے فر مایا حمد ہے اس خداکی جس نے میر سے خلام کو مجھ سے مامون قرار دیا۔

# يانجوس روايت

مردی ہے کہ آپ برمہیدا پی کنیزوں کو بلاتے اور فرماتے کہ میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں اور گور توں کی خواہش ہورا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں رہی بتم میں سے جو چاہے میں اس کی شادی کرنے کے لئے تیار ہوں۔

اورجو چاہے اسے فی دوں اور اگر چاہے تو اے آزاد کردوں جب ان میں سے کوئی کمبنی کہ میں نہیں چاہتی تو آپ تین مرتبہ عرض کرتے کہ خدایا گواہ رہنااور اگران میں سے کوئی خاموش رہتی تو حضرت اپنی بیو یوں سے فرماتے کہ اس سے پوچھووہ کیا چاہتی ہے، پس جو پچھاس کی خواہش ہوتی اس کے مطابق ممل کرتے۔

### چھٹی روایت:

شخ صدوق نے حضرت صاوق سے روایت کی ہے کہ امام زین المعابدین ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرتے جو آپ کو نہ پہچانے اور ان سے شرط کرتے کہ جس خدمت کی ضرورت ساتھیوں کو ہوگی وہ آپ بچالا تھی گے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گروہ کے ساتھ سفر کررہے سے کہ ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا تو اس نے لوگوں سے کہا، تہمیں معلوم ہے کہ بیخض جو تمہارا ہمسفر ہے، یہ کون ہے وہ کہنے گئے ہمیں معلوم نہیں ہے، اس نے کہا یہ بزرگوا دعلی بن الحسین ہیں، ساتھیوں نے جب بیسا تو وہ المحے اور حضرت کے ہاتھ پاؤں کے بوے لیے ایس کے ہمیں جنم کی آگ جلائے، جب نہ جانے ہوئے باؤں کے بوٹ نہوں کے بوئے ہوئے

ہارے ہاتھ یا زبان ہے کوئی جمارت ہم زدوہوتی تو کیا ہم ہمیٹ ہمیٹ کے بلاک شعوجات آپ نے بیکام کیوں کیا ہے آپ نے فرسایا جب سے سے اور مالی جب کے بازہ شفت نوازش اور فرسایا جب میں نے کی ایسے گروہ کے اور شفت نوازش اور احترام میرا کرتے ہیں کہ جس کا ہیں سنتی نہیں ہوتا۔ اس لیے جھے خوف تھا کہ کہیں تم لوگ جھے ہے وہی سلوک کرولہذا اپنے معاملہ کو یوشید ورکھنا جھے زیادہ پندا یا ہے۔

#### ساتويں روايت:

حضرت بروایت ہے کہ دید ہیں ایک سخرہ تعاجم اپنی بیودہ ہاتوں ادر مزاح ہے دید کو گوں کو ہنا تا تھا ایک دفعہ کہنے گا اس فیض بین بلی بن الحسین نے جھے عاجز ویا تو اس کر رکھا ہے ، اور ہیں بھی بھی اسے نیس ہنا سکا ایک دفعہ حضرت گز ررہے ہے ،

آپ کے دوغلام بھی آپ کے پیچھے چل رہے ہے ، تو سخرہ آیا اور دہ بیبودگی اور مزاح کے طور پر آپ کے دوش مبارک ہے ہا لے کرچلا گیا ، حضرت اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی اس سخرہ کے پیچھے گیا اور اس سے رداء لے کر آیا اور آپ کے دوش مبارک پر ڈال دی گئی حضرت نے فرما یا کہ پیچھی کون تھا ، عرض کیا گیا کہ پیچھی کہا ور اس سے رداء ہے کر آیا اور آپ کے دوش مبارک پر ڈال دی گئی حضرت نے فرما یا کہ پیچھی کون تھا ، عرض کیا گیا کہ پیچھی مبارک ہے ہوئی کے جنہوں فرمایا کہ میں دی ہے کہ جس بیں دہ لوگ خسار سے بیس رہیں گر جنہوں نے اپنی زندگی باطل فضول کا مثوں میں گزاردی ہے۔

## أتفوي روايت:

فیخ صدوق نے کتاب خصال میں امام مجمہ باقر سروایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا میر سے والد علی بن الحسین ہرشب ورونہ میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے جیسا کہ امیر الموشین بھی ایسے ہی تھے اور میر سے والد کے پائی سوفر سے کے درخت تھے ہر درخت کے پاس آپ دورکعت نماز پڑھتے تھے اور جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہوجا تا اور آپ کی حالت بارگاہ خداوندی میں ایک ذلیل بند سے جیسی ہوتی اور آپ کے اعضاء وجوارع خوف خدا سے لرزتے تھے اور آپ کی نماز رخصت ہونے والے فضی جی بعد میر سے لئے نماز ممکن نہیں ہوگ ، بونے والے فضی جی بعد میر سے لئے نماز ممکن نہیں ہوگ ، ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی روا آپ کے ایک کندھے سے گرگئی آپ نے اس کی پرواہ نہ کی اور اسے درست نہ کیا ایک دن آپ کی محاوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا، اور کس سے معروف گفتگو تھا ، یا در کھو کہ کی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا دل اس کے ساتھ نہ ہو ، اور وہ دوسری طرف متوجہ ہواس محفی نے عرض کیا پھر ہم تو ہلاک ہوئے لینی ان نماز دن کی وجہ سے جو حضور تھا کہ تاریک راتوں میں آپ حضرت نے فرمایا ایسانیس ہے البتہ خدا ان کی تلائی کردے گا ، نماز نافلہ کی وجہ سے اور آپ کا دستوریہ تھا کہ تاریک راتوں میں آپ حضرت نے فرمایا ایسانیس ہے البتہ خدا ان کی تلائی کردے گا ، نماز نافلہ کی وجہ سے اور آپ کا دستوریہ تھا کہ تاریک راتوں میں آپ

تھیے اسپنے کندھے پر اٹھاتے کہ جن میں ویناروورہم کی تھیلیاں ہوتی اور انہیں فقراء وسیاکین کے محرول میں الے جاتے اور بسا ادقات گذم اورلکڑیان اسے کندھے پراٹھاتے اور عماجوں کے محرول مین لے جاکر انہیں دیتے جب کراہے جمرے کو جہائے ہوتے ہوتے تا کہوہ آپ کو پھان نہ سکیل ، اور انیس بمعلوم نہ ہو کاان کا پرستارکون سے جنب آپ کی ونیا سے رحلت ہوئی اور وہ عطایا اوراحسانات ان سےمفقود ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ بیٹل بن الحسین تھے، اور جب عسل کے لئے آپ کے جم مبارک کوبر مندکیا گیا ادر مغسل میں رکھا گیا تو آپ کی پہت پر گندم کی ان بور یوں کے نشانات سے جو آپ نظراء بود مورتوں اور پیموں کے لئے اٹھا کر لے جاتے وہ نشانات اونٹ کے گول کی طرح تھے ایک دن آپ کھر سے نکلے تو ایک سائل آپ کی ریشی روالے اڑا، تو آپ اس کی پروا كا بغير يل كادرات كايدوسور تناكرروى ك لفخ كاكرم لبال قريدكت جب كرى كازمانية تاتوات كاكراس كى قيت مندقة كرت عرف كون آب نے محدافتاص كور يكما كده وكوں سے وال كرت بحرت بين ،آپ نے ان سے فرمايا ، واسے بوتم يو اس دن میں تم غیر خدا سے سوال کرتے ہو کہ جس میں خدا کی رحت واسعدائ درجہ تک لوگوں پر ٹازل ہوتی ہے کہ اگر لوگ ان بچوں کی سعادت کے متعلق سوال کریں کے جوشکم ماور میں ہیں تو یعنینا امید ہے کہ ان کی دعا قبول ہواور آپ کے اخلاق کریمہ میں سے ہے کہ آپ ابی ادرگرامی کرساتھ کھا تا ہیں کھاتے سے معزت سے وض کیا گیا کہ آپ ال باب سے میکی کرنے ادرصلدری میں سب لوگوں ے سبقت رکھتے تھے باوجوداس کے کیا وجہ ہے کہ آپ ایک مال کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے اور آپ نے خرمایا جھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا باتهاس لقيح كاطرف المفح كدجس كناطرف ميري مال كى توجه بهواوروه استداثمانا جابتى بهوايك دن ايك فخفس في عرض كياا في فرزىد رسول میں آپ سے خدا کے لئے مجت رکھتا ہوں تو حضرت نے عرض کیا خداوند میں بناہ ما تکتا ہوں اس سے کہ لوگ تو تیری وجہ سے جھے دوست ركيس، اورتو مجيه دهمن سمجيه آپ كاايك ناقد تماكد جس پرسوار بوكرآپ ني جي كيكيكن ايك تازياند جي آپ ني اي خات جي ندلگا ياجب وه نا قدم كيا توآپ كي كم سے اسے فن كرويا كيا تاكدور عداس كوند كها كي ايك ون لوگوں نے آپ كى ايك كيز سے یوچھاا پنے آقاومولا کے حالات ہم سے بیان کرووہ کہنے گی، اختصار سے بیان کروں پاتفصیل سے، انہوں نے کہا کہ اختصار سے بتاؤ اس نے کہا کہ بھی دن کے وقت میں آپ کے لئے کھانانہیں لے کرگئ ، کیونکہ آپ روزہ سے ہوتے اور بھی رات کو آپ کے لئے بستر نہیں بچھایا کیونکہ آپ خدا کے لئے شب زندہ دار سے ،ایک دن آپ ایک ایے گردہ کے قریب سے گزرے جو آپ کی فیبت کررہے تے،آپان کے قریب کھڑے اور فرمایا جوعوبتم میرے بیان کررہے تھاگران میں سے ہوتو میں خداے اپنے لئے طلب بخشش كرتا بول اور اگرجموك بول رہے سے ، تو خدافتهيں معاف كرے جب كوئى طالب علم آپ كى خدمت ميں حاضر بوتا تو آپفرات مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يني مرحبا خوش آمرى اعوه فض كجس كارسول ضرا نے دصیت کی ہاس ونت فرماتے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین کے خشک و ترجس حصد پرقدم رکھتا ہے تو زمین کے ساتو اطبق اس کے لئے تیج کرتے ہیں، اور حضرت فقراء مدید میں سے سو تھروں کی کفالت فرماتے اور آپ پیند فرماتے اور دوست ر کھتے کہ پتیم نابیناعا جز زمین گیراوروہ مساکین جواپئی روزی نہیں کماسکتے آپ کے دستر خوان پر حاضر ہوں اور انہیں آپ اپنے دست

مبارک سے کھانا کھلاتے اور ان میں سے جو ساجب الل وعیال ہوتے ان کے لئے بھی کھانا جھیجے اور جو کھانا کھاتے اتی مقدار صدقہ

کرتے اور جرسال سات تعدید لیجن ابھر ہے ہوئے جو کھڑت نماز وسجدہ کی وجہ سے آپ کے سات سجدہ کی جگہوں سے گرتے سے

آپ انہیں تی کرتے رہتے جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ وفن کئے گئے اور آپ اپنے پدر بزر گوار پر چالیس سال تک

دوت رہاور جب آپ کے سانے پانی لاتے تو آپ دونے گئے یہاں تک کہ آپ کے ایک غلام نے ایک وفوجوش کھیا ہے سے خداوند عالم

آ تاکیا ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ آپ کا نم اوا ندوہ پر طرف ہو آپ نے فر مایا وائے ہو تھے پر پیھوب پیغیر کے بارہ بیٹے تھے خداوند عالم

نے ان میں سے ایک کو اس سے چھپالیا تھا یعقوب اس پر اتنارؤے کے ذیا وہ گریے کی وجہ سے ان کی آ تکھیں سفید ہوگئی اور اپنے بیٹے

پرزیا دہ حزن و ملال کرنے کی بناء پر ان کے بال سفید ہوگئے اور کر جھک گئی حالانکہ ان کا بیٹا دنیا میں زندہ و سلامت تھا اور میں نے اپنی آپ بھول کی چھوٹ کے اور ان کے نازک بدن زیبن پر پڑے ہوئے والی کہی براغ وائدہ کو کہو تا اور ان کے نازک بدن زیبن پر پڑے ہوئے والی کی میں میراغ وائدہ کو کہا تھا وہ کے اور ان کے نازک بدن زیبن پر پڑے ہوئے والی کے بار میں میں میراغ وائدہ کو کہا کہا تھا وہ کہا تھا وہ کے اور اس کے نازک بدن زیبن پر پڑے ہوئے والی کی تا در کر جھوٹ کی وہ سے اور کو میں طرح دور ہو۔

پس میراغ وائدہ کی میں طرح دور ہو۔

#### نویں روایت:

روایت ہے کہ جب رات کی تاریکی چھاجاتی اورلوگ سوجاتے توامام زین العابدین اپنے گھر میں کھڑے ہوجاتے اور جو کچھائل خانہ کے کھانے سے بچنا تو آپ اسے تھلے میں ڈال کرفقراء مدینہ کے گھروں کا رخ کرتے جب کہ اپنے چہرے کو چھپائ ہوتے اور ان میں تقسیم فرماتے اور بسااوقات فقراء اوراپے گھروں کے دروازوں پرآپ کا انتظار کرتے اور جب آپ کوآتے ہوئ د کھتے تو ایک دوسر سے کو پشارت دیتے کہ تھیلیوں والا آگیا۔

#### وسوي روايت:

وعوات روائدی معقول ہے حمزت امام محرباقر فرمایا کہ میر موالد علی بن الحسین فرمایا ایک دفعیل سخت بیار مواتو میر موالد فرمایا کی معتول ہے حمزت امام محرباقر فرمایا کہ میں میں جاتا ہوں کہ ایم اموجاوک کہ میں کی کہ پندنہ کروں اس چیز کے مقابلہ میں جو خدا نے مقرر فرمائی اور انتخاب کی ہے فقال لی احسبنت ضاھیت ابر اھیم الحلیل علیاء السلام حیث قال جدر ثیل علیه السلام هل من حاجة فقال لا اقترج علی دبی بل حسبی الله و نعم الو کیل "تومیر سے والد نے فرمایا بہت اچھا کہاتم تو ابراہم طیل کے شبیہ ہوگئے ہو کہ جب ان سے جرکل نے کہا کہ کیا کوئی حاجت ہو فرمایا کہ میں ایک کیا کوئی حاجت ہو فرمایا کہ میں ایک میں ہے۔

## گیار ہویں روایت:

این اثیرنے کامل التواری میں نقل کیا ہے کہ جب الل مدید نے بزید کی بیت تو ردی اور بزید کے گورز کومدید سے تکال

دیاتومروان عبداللہ بن عرکے پائ آیا اور اس درخواست کی کرمروان است اللی وعیال اس کے پائی رکھا کہ دوائل مدید کی ا افریت و تکلیف سے محفوظ دیں تو این عمر نے تبول نہ کیا میروان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر اوا وراستدعا کی کداس کے الل و عمیال اسپنے عرص میں وافل کرلیں تا کہ دو آپ کے سانی عاطفت میں محفوظ و مفتون رہیں ، آپ نے قبول فر ما یا مروان نے اپنی بیوی عاکش مثان ابن عفال کی بیائی کو اس کے ساتھ مثان کی بیائی کرائیں اسپنے عاکش مثان ابن عفال کی بیائی کہ استحداللہ و الل جو استحد کی بیائی کرائیں اسپنے فرز عرب وال سے کہ مروان کے اہل وعیالی کو طاکف کی طرف اسپنے فرز عرب واللہ کے ساتھ دوانہ کیا۔

#### بارموس روایت:

زمخشری کی رہے الابرار سے منقول ہے کہ جب یزید نے اہل مدینہ کے آل و خارت کے لئے مسلم بن عقبہ کو مدینہ کی طرف بھیجا تو امام زین العابدین نے چارسو (بیوہ) عورتوں کی جو کشیرالا دلا و تھیں ان کے بال پچوں سیت کفالت کی اور انہیں اپنے اہل وعیال میں داخل کرلیا آئیں سالن کھانے کی چیزیں اور ان کے اخراجات ویتے یہاں تک کہ ابن عقبہ کالشکر مدینہ سے چھا گیا ان میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ خدا کی قتم میں نے اپنے مال باپ کے ہال اس خوتی اور آرام میں زندگی نہیں گزاری کے جتی اس سید شریف کے سابہ عاطفت میں بسر کی ہے۔

# تيسرى فصل امام زين العابدين كي عباوت

واضح ہوکہ سیدالعابدین کی عباوت کا تذکرہ اس سے زیادہ مشہور ہے کہ ذکر ہوآ پ الل زمان میں سے سب سے زیادہ عبادت نہیں تقی کہ وہ حضرت امیرالمونین کی طرح رفتار کرارتے، اس مقام پر کافی ہے یہ بات کہ آپ کے علاوہ کی ہیں سیطانت نہیں تقی کہ وہ حضرت امیرالمونین کی طرح رفتار کرے کیونکہ آپ رات دن میں ہزار رکھت نماز پڑھتے تھاور جب نماز کاوقت ہوتا تو آپ کے بدن میں لرزہ پیدا ہوجا تا اور دنگ زردہ وجا تا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو در خت کے خرج کے تن کی طرح حرکت نہ کرتے گریہ کہ ہوا انہیں حرکت دبی اور جب الحمد کی قرات کرتے وقت مالمك یو ہر المدین تک کہنچ تو اس جملہ کا اتنا تی راز کرجائے، اور جب بوتا آپ کی روح پرواز کرجائے، اور جب بحدہ کرتے تواس وقت تک سر بحدہ سے دن ہوجا تی اور دن کو جب بحدہ کرتے تواس وقت تک سر بحدہ سے دنا تھاتے جب مارے الحد کرجائیں سکتے تھے کہ بسر تک بہذا چھوٹے بچول کی طرح گھٹوں کے نام کی اور استعفار کے کلام نہ کرتے اور کی طرح گھٹوں کے نام کی اس خام مبارک رمضان ہوتا تو سوائے دعاشی اور استعفار کے کلام نہ کرتے اور حضرت کے لئے ایک چھوٹی می تھلی تھی کہ جس بھرہ کرنے گئے تواس پر بحدہ کرتے ہوئی میں تربت امام حسین رکھی تھی جب بحدہ کرنے گئے تواس پر بحدہ کرتے اور سے سے دور کے لئے ایک چھوٹی میں تھلی تھی کہ جس بیں تربت امام حسین رکھی تھی جب بحدہ کرنے گئے تواس پر بحدہ کرتے گئے تواس پر بھوٹی میں تربت امام حسین رکھی تھی جب بحدہ کرنے گئے تواس پر بھوٹی کی تھی تھی کہ بستان کی تو سے بعدہ کرنے گئے تواس پر بھوٹی کی تھی تو سے بیں تربت امام حسین رکھی تھی جب بعدہ کرنے گئے تواس پر بھوٹی میں تربت امام حسین رکھی تھی جب بعدہ کرنے گئے تواس پر بھوٹی کی تھی تو سرد

كتاب عين الحيوة مين صاحب عليه الاولياء في روايت كى ب كه جب امام زين العابدينًا وضوس فارغ موت اورنماز ، كاراده كرتي والسي كالمراعظاء وجارع بن الره بيدا بوجاتا جب آب ساس كمعلق سوال كرت توفر مات وائے ہوتم پر کیا تہیں معلوم نہیں کہ میں کس پروردگار کی بارگاہ میں محرا ہور ہاہون اور کس عظیم الثان ذات سے مناجات کرنے لگا ہوں اور وضو کے وقت بھی میر حالت آپ کی نقل کرتے ہیں اور روایت ہوئی ہے کہ جناب فاطمہ امیر المونین کی وختر نیک اختر انے ایک دن جابرین عبراللدانساری رضی الله عداد بلایااورفرهایا کهاصحاب کباررسول خدایس سے بل اوریم اہلیت کا بہت بچھی آپ کے اویر سے اور الل بیت کے باتی افراد میں سے یمی علی بن الحسین باتی رہ گئے ہیں اور وہ عبادت خداش اسے او پرزیادتی کرتے ہیں،ان کی پیثانی مختے اور متھلیوں پر کٹرت عبادت کی وجہ سے مختے پر سکتے اوروہ زخی ہوگئ ہیں اوران کابدن تجیف و مرورو کیا ہےان سے التا س كروتا كوشايدوه التى عباوت ميں پھے تخفيف كرديں جب جابرآپ كى خدمت ميں ماضر موع تو ويكما كرآپ محراب عباوت میں بیٹے ہیں اوران کا بدن شریف نیف و کمزور ہو پرکا ہے، حضرت نے جابر کی عزت و تکریم کی اور انہیں این پہلو میں بٹھا یااور بہت کمزور آواز میں ان کی احوال پری کی تو جاہر نے عرض کیا اے فرز ندر سول خداوند عالم نے جنت آپ کے لئے اور آپ کیجوں کے لیے خلق فر مائی ہے، اور جہم آپ کے دشمنوں اور خالفین کے لئے بنائی ہے کی آپ کیوں ایخ آپ کو اتنا تھا ت ہیں آپ نے فرمایا اے محالی دسول خدا سرکاررسالت نے باوجود اس کرامت کے (کرخداوند عالم نے ان کے گزشتہ اور آئدہ ترک اولی کومعاف فرمایا) زیادتی اور مشقت عبادت کوترک نه کیا آپ پرمیرے ماں باپ قربان جائمیں بیمال تک که آپ کی ینڈلیاں سوج گئیں، اور آپ کے قدموں پر ورم آگیا محابہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں آئی زحت و تکلیف برداشت کرتے ہیں، حالا تكذفداوندعالم آب كى كونى تقعيروكوتا بى تحرير من نبيس لا تاتوآپ فيرما ياكيا ميل خدا كاشكر كزار بنده ند بنول اوراس كي نعتول كا شکرییز ک کردوں، جابر نے عرض کیااے فرزندرسول مسلمانوں پررخم کیجئے کیونکہ خدادند عالم آپ کی برکت سے لوگوں کی مصیبتیں اور تکالیف دور کرتا ہے، اور آسانوں کورو کے ہوئے ہے، اور لوگوں پرعذاب نیل کرتا تو آپ نے فرمایا کداے جابر میں اپنے آباؤ اجداد کے راستہ برگامزن رہوں گایباں تک کدان سے ملاقات کروں۔

حضرت صادق ہودایت ہے کہ میرے والد نے فر مایا ہیں ایک دن اپنے والدگرای علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں نے ویکھا کہ عبادت نے آپ میں بہت تا شرکرر کی ہا در بیداری شب کی وجہ سے آپ کارنگ مبارک زروہو چکا ہے اور بیداری شب کی وجہ سے آپ کارنگ مبارک زروہو چکا ہے اور نیادہ گریہ کرنے کی بناء پر آپ کی پیشانی نورانی پر گٹائن چکا ہے اور نماز میں زیادہ کھڑے دیے اپ کی تعدموں پرورم آگیا ہے، جب میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو میں اپنا گریہ ندروک سکا اور میں بہت رویا ، آپ اگر الی کی طرف متوجہ سے کھود پر کے بعد آپ نے میری طرف دیکھا تو فر مایا امرالمونین کی عبادت کی کھو ایس سے کھی چیز وں کا امیر المونین کی عبادت کی جو ایس کے اور کہ اور فر مایا کمی مولی ہے، جب میں لے آیا ان میں سے کھی چیز وں کا مطالحہ فر مانے کے بعد انہیں زمین پر رکھ دیا اور فر ما یا کمی شخص میں یہ طافت وقوت ہے کہ علی بن آئی طالب کی طرح عبادت کر

سکے۔

کلینی نے خطرت جعفرین محمہ سے روایت کی ہے کہ سیدالساجدین جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے توان کارنگ ہنٹیر ہو ۔ جا تا اور جب بعدہ میں جاتے اور حضرت امام باقر سے منظول ہے کہ حضرت علی بن الحسین برشباند روز میں برار رکعت نماز پڑھتے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے توایک دنگ آتا اور ایک جا تا اور آپ کا مضاوجوار تھون خدا سے از سے آپ نماذ میں اس بندہ وزیل کی طرح کھڑے ہوتے جو بادشاہ جلیل کور بار میں ہو، اور آپ کا عضاوجوار تھون خدا سے از سے آپ مار پڑھیں پڑھیں کے اور جب اس تغیر حال کے متعلق سوال کرتے تو آپ اس طرح فریات کے جوفن خدا وزیس کے اور اس سے مناسب ہے کہ خوف ذدہ ہو۔

طرح فریاتے کہ جوفن خداون عظیم کی بارگاہ میں کھڑا ہواس سے مناسب ہے کہ خوف ذدہ ہو۔

ابوجزہ ثمانی ہے روایت ہے جو کہ الل کوفہ کے زاہدین اور دہاں کے مشارکے میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین کو مبحد کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا آپ ساتویں ستون کے قریب آئے جوتا اتار الور نماز پڑھنے لگے، پس آپ نماز کانوں تک ہاتھ بلند کئے اور تکبیر کی کہ جس کی دہشت سے میرے بدن کے سب بال کھڑے ہوگئے اور کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے کان لگا کر سنا آپ کے لہجہ سے زیادہ یا کیزہ اور در الہج کھی نہیں سناتھا۔

نیزردایت ہے کہ حضرت تمام لوگوں سے زیادہ عمرہ آواز میں قرآن پڑھتے تھاتی آپ کی قرات عمرہ اوردکش تھی کہ ماشکی آپ کے گھر کے درواز سے پر کھٹر سے ہوجاتے اور آپ کی قرات سنتے رہتے ، غزالی نے کتاب اسرارالی میں سفیان بن عین سفیان بن عین سفیان بن عین سفیان بن عین الحسین نے جج کیا جب احرام با عدھ نے گئے تو آپ کی سواری رکی اور آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ پر لرزہ طاری ہوا اور آپ لرزتے رہ اور لیک نہ کید سکے سفیان نے کہا، آپ کو نہیں تلبید کتے آپ نے فرمایا مجھ ڈر ہے کہیں بینہ جواب میں کہا جائے کہ لا لہیك ولا سعی بیات جب آپ نے تلبیہ کی توغش کر میے اور سواری سے زمین پر گر پڑنے اور آپ کی بی حالت رہی یہاں تک کرآپ جے سے فارغ ہوئے۔

كتاب مديقة العيد من ب طاؤس يمانى كبتاب كمن آدهى رات كوفت مقام جراساعيل من داخل بوايس ن

ویکھا کہ اہام زین العابدین سورہ میں ہیں، اور کی کلام کی تکرار کررہ ہیں جب میں نے کان لگا کرسا تو یہ دعاظمی المی عبیدیات بغدا ثات مسکیدت بغدا ثابت فقد کے بغدا ثابت الله العمر کے بعد جومصیب دردادر بیاری مجھے پیش آئی میں نماز پڑھتا اور سرسجدہ میں رکھ کریہ دعا پڑھتا تو خلاصی اور کشاکش حاصل ہوجاتی ثناء کامعنی لغت میں صحن خانہ ہے لیعن تیرا بندہ تیرا مسکین تیرا مختاج تیری درگاہ میں تیری رحمت کا منتظر کھڑا ہے، اور نگاہ عفودا حیان تجھ پر رکھتا ہے، جو تحقی سے کلمات از روئے اخلاص کہتو البتہ یہ اثر کرتے ہیں اور جو حاجت رکھتا ہووہ پوری ہوجاتی ہے۔ (انتھی) خلاصہ یہ کہ جو پچھ دھنرت کی عہادات کے سلسلہ میں منقول ہے علادہ اس کے جو یہاں نقل ہوا ہے اس سے زیادہ ہے کہ اس مختر مقام پر نقل ہو میں ان میں سے ایک بھایت پر

قطب راوندی اور دوسرے علائے نے حماد بن عبیب کوفی نے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سال میں ج کے ارادہ سے چلا گیا جب میں نے مقام زبالہ سے کوچ کیا توسیاہ و تاریک آندھی ایس چلنے تھی کہ قافلے والے ایک دوسرے سے متفرق اور منتشر ہو گئے اور میں اس بیابان میں جران وسر گردان رہ گیا، کی سے استے آپ وایٹ ایس وادی میں بہنجایا جوآب د گیاہ سے خالی می اور رات کی تار کی مجد پر چھاگئ، میں ایک درخت پر چرھ کیا جب تار کی نے پوری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے لیا، میں نے ایک جوان کوآتے ہوئے د یکھاجس نے سفیدلباس پہن رکھا تھا، اور اس سے مشک کی خوشبوآ رہی تھی میں نے اپنے ول میں کہا کہ بیٹھ اولیا وخدا میں سے ایک ہے، مجھے بید ڈر ہواکہیں مجھے دیکھ کرکسی اور جگہ نہ چلا جائے، جتنا ہو سکے میں نے اپنے آپ کو چھپایا پس وہ جوان نماز کے لئے تیار کھڑا ہوا اور كن لا" يا من حلا كل شئى ملكوتا وقهر كل شئى جدروتا صلى على محمد وال محمد واولج قلبى فرح الاقمال عليك والحقني عيدان المطيعين لك" كرنمازشروع كى، جب من ني ديكما كراس كاعضاء واركان نمازك لئے آمادہ ہو چکے اور اس کی حرکات میں سکون آگیا میں اٹھا اور اس جگر گیا جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے وہاں ویکھا پانی کا چشمہ ائل رہا ہے میں نے بھی نمازی تیاری کی اور ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کو یامیرے سامنے محراب بن مگی ہے اور میں نے د یکها کدوه جب کسی آیت وعده وعیدے گزرتا تو نالدونین سے اس کی تکرار کرتا، جب رات کی تاریکی ختم ہونے لگی دوا پنی جگہ سے کھٹرا ہوا اور يه دعا پُرْكُ يَامن قصدة الضالون فاصابوة مرشدا وامه الخالفون فوجدوة معقلا ولجا اليه العابيون (العائنون) فوجيولا موثلا متى راحة من نصب لغيرك بينه و متى فرح من قصل سواك بهبته ببينته الهي قد تقشع الظلام ولم اقض من خدمتك وطرا ولامن حياض مناجاتك صدرا صلى على معمد وآل محمد وافعل بي اولى الإمرين بك يا ارحم الرحمين "حاد بن حبيب كما على الدوت مجم ينوف الآل موا كى بى يەجوان مجھے پوشىدەند بوجائ اوراس كامعالمد مجھ پرچھپارے بى مىن اس كے ساتھ ليك كيا، اورعرض كيام بى آپ كواس كى فتم دینا ہوں جس نے ملال و مستلی اور رنج وتعب و تكان آپ سے لے لئے ہیں اور اپنے خوف كى لذت آپ كودى ہے مجھ پر رحم كريں اور مجھے اپن مرحت اورعنائت کے سائے میں جگہ دیں میں گمراہ اور گمشدہ ہوں اور بیآ رز ور کھتا ہوں کہ آپ کے کردارد گفتار پرچلوں ،فرمایا

الكر تيراتوكن چاہے تو تو كراؤ بيں ہوگا، البته ميرى اتباع كرواور مير فيض قدم پرچلو پى وہ اى درخت كياس كے اور ميرا ہاتھ بكرا لا يقط يوں كمان ہوا كرز مين مير ب قدموں كے نيچ سے تركت كردى ہے، جب بلوع مي ہوئى تو جھ ہے كہا تھے بوقترى ہوكہ يہ جگد كہ معظمہ ہے، پس ميں نے حاجيوں كى تي اوار كى آواد سى معظمہ ہے، پس ميں نے حاجيوں كى تي و لهار كى آواد سى ميں نے عرض كيا كمآ ہے كوئيں اس وات كى تم و يتا ہوں كر ميں على بن المحيون بن الى طالب عليه المسلام ہوں۔

# چوقی قصل امام زین العابدین کے چھاکمات شریف

# اورمواعظ بليغه كاذكر

چندروایات پراکتفاءکیاجاتا ہے۔

پهل روايت:

آپ نے ایک ون فرمایا اصحابی اخوانی علیکھ بدار الاخرة ولا اوصیکھ بدنار الدنیا فائکھ علیما وہا متبسکون اما بلغکھ ما قال عیسی بن مریھ للخوارین قال لھھ الدیدا قنطرة فاعبر وها ولا تعمروها وقال ایکھ یبنی علی موج البحر دارا تلکھ الدار الدنیا ولا تعصوها قرارا "اے بر صحابیوا ہے میں وہیت گرتا ہوں آخرت کے گر کے قراک اوراس کے لئے تیاری کی اورداردنیا کی وہیت میں محابیوا ہے ہوگیاتم تک وہ بات نہیں کہتی ہو حضرت میں فرایوں میں اوراس سے تمک رکھے ہوگیاتم تک وہ بات نہیں کہتی ہو حضرت میں فرایوں سے کر بان سے میں اوراس سے تمک رکھے ہوگیاتم تک وہ بات نہیں کہتی ہو تھی نے اپنے تواریوں سے کر دبانا ہے کہ دنیا ایک بل ہے اس سے جودرکروں اس پر تھیر کرنے کی کوشش نہ کرویتی پل ہے گر دبانا چاہد ہو گائے نہیں ہوتا ہے اس سے خودرکروں اس پر تھیر کرنے کی کوشش نہ کرویتی بل ہے اس سے خودرکروں اس پر تھیر کرنے کی کوشش نہ کرویتی تا تا ہاس کر در بنیا دوالے مکان کے لئے قرار وا رام نہیں ہوتا۔

در ره عقبی است دنیا چوں پلے
ب بقا جائے و ویراں منزلے
فوج محلو قتد بچوں موخ بحر
بالک اندر قعر یا در ادج بحر

#### دوسري روايت

جامع الاخبار میں علی بن الحسین سے مروی ہے کہ خداوند عالم موشین کے سب گناہ معاف کروے کا اور آخرت میں انہیں ان سے پاک کردےگا ،سوائے دوگنا ہول کے تقید کوچھوڑ ویٹا اوردین بھائیوں کے حقوق کوضائع کرنا بختی ندرہے یہ جوامام نے ترك تقيكواس روايت ميس برا كناه قرارويا ب،جو بخشانيس جائ كايداس لئے ب كديسا اوقات تقير ندكر فاصفا سرعظام كاسب بن جاتا ہے کہم سے بہت زیادہ صدمددین ویزہب پرواروہ وتا ہے، کی خون بھائے جاتے ال اور بہت بڑے فتے الحد كھرے ہوتے ہیں، جو خالفین کے دلوں کو لچاج وعناد پر قائم اور انہیں دوام وثبات جہالت وغوایت کی طرف بھیرد سے ہی اور بیفر ماکش میں حكت بي جيدا كه بهائيول كحوق كوضائع كرناج كهدارج عدل بيخارج بوف أورظلمات ظلم من داخل مون كي دليل بيده مجی کی نتیرد بتا ہے اور ای کی مورد ہے ، وہ جوروایت ہوئی ہے کہ ایک مردمون فقر حضرت موئ بن جعفر کیا خدمت میں حاضر ہوا ادراس نے حضرت سے درخواست کی کداہے کچھ مال عنابت فرما تھی کہ جس ہے وہ اسے فقروفا قدکوروک سیکے، حضرت اس کے رو و بروینے اور فر مایا میں تجھ سے ایک مسئلہ یو چھتا ہوں اگر تونے اس کا صحیح جواب و یا تو میں اس کا دیں گنا تھے عطا کروں گا، جس کی تو خوابش رکھتا ہے، اس مخض نے آپ سے سودرہم کی خوابش کی تھی کہ جے وہ اپنا سر مایے قرار دے اور اس سے لہی معاش درست كريد، يس ال مخص في عرض كما آب سوال كرين ، حضرت في ما يا الرفتي اختيار و ياجات كتواب كي كي كي حوامش وتمنا كرے كا اس نے جواب ديا كريس تمناكرول كاكر خداوند عالم محصوبين يس تقيرك نے اورمونين بعائيول كے حقوق اداكرنے ك توفيق عنائت فرمائي آب ففرما يا تخفيكيا موكياب كتوجم الل بيت كى ولايت ومحبت كى خوا بش نبيل كرتا اس فرم فركما كسياس لے كريد چرتو خداوند عالم نے بجھے عطافر مائى ہوئى ہے، لہذائى اس نعت كاشكر ساداكرتا ہوں جواس نے بجھے دے ركى ہادراس ساس چیز کا سوال کرتا موں جو مجھنیس دی ،حضرت نے اس سے فرمایا بہت اچھا اور محم دیا کہ است دو ہزار درہم دیے جا کس اور فرمايا كداب ماجوين صرف كرويعنى اجوفريدكرك اسدسر ماية قزارد سيكراس بتجاري كرو-

### تيسري روايت:

آپ سے مردی ہے کہ جھے تجب ہے کہ اس خص پر جو کھانے سے پر ہیز کوتا ہے اس دجہ سے کہ شایدہ واس کے لئے مفر ہو وہ گناہ سے کیوں پر ہیز نہیں کرتا کہ کہیں اس سے برائی یا بری جزاء اس کی اس ملے ،مولف کہتا ہے کہ آپ کا یہ جملہ امام حسن کی فرمائش سے شاہت رکھتا ہے، تبجب ہے جھے اس سے جواپنے کھانے میں توغور و فکر کرتا ہے لیکن وہ فکر نہیں کرتا ان چیز وں میں جواس کی عقل میں جاتی کی مناز ہے کہ آپ نے نے فرمائی کا س کی عقل میں جاتی کی میں اور آپ کی بیفر مائش ان کے والد بزرگ وار حصرت امیر الموشین کی فرمائش کی بنا پر ہے کہ آپ نے فرمائی کا س کی کیا جو جہ ہے کہ میں اوگوں کو و کھتا ہوں کہ جب رات کے وقت کھانا ان کے پاس لایا جاتا ہے، تو وہ مشقت وزحمت کر کے چراغ

جلاتے ہیں تا کددہ دیکھ کیں کہا ہے شکم میں کیا چیز داخل کررہے ہیں لیکن وہ غذائے نفس میں فکرنہیں کرتے بعنی جن مطالب کو وہ اپنے سینہ میں جگہ دیتے اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں تا کہ جب عنول کے چراغ بچھ جا نمیں تو ان کوعلم سے روثن کریں، یہاں تک کہ وہ اعتقادات واعمال میں جہالت و گناہ کے ضررہے نے جانمیں۔

## جوگاروایت:

عین الحیوة عن امام علی بن الحسین سے معقول ب وال فال افغال اونیان ابنا اساب این پشت پرلاد کر پشت جمیر لی ب اوردہ جاری ہے، اور آخرے نے اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے اوروں آگے بڑھ رہی ہے اور آری ہے اور دیاو آخرے میں سے ہرایک ک بين اور مائمي الن بلن م آخرت ك بيني بوندكره ياك بين اوركاره ب بنوا بالوكود ياس يربيز كرواور آخرت ين رفيبت كروياد ركهو كه دنيا سع پر هيزكرو اور آخرت مين رغبت كرو يادركوكردنيات پريير كرن والول سن زين والى باط اوراس کی خاک کوایٹا فرش وبستر بنایا ہواہے اور پانی کوایٹی فوشبو تھے ہیں اوراس سے اپنے آپ کو یاک صاف کرتے اوراس ایک خوشبوقراردية بين، اورانبول نے اسين آپ كودنياس الك كرليا ب اوراس مل طور پر جدا مو كے إلى اور جو فض يحى جنت كا مشاق ہے، وہ موات دنیا کوچورویتا ہے اس کے لئے مصائب دنیا آسان ہوجاتے ہیں، لیمن جانو کہ خدا کے کھا ہے بندے ہیں جو مرتبہ یقین میں یہاں تک ہیں کہ گویا انہوں نے الل جنت کو جنت میں ہمیشہ رہتے ہوئے و یکھا ہے اور اہل جہنم کو گویا جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے د مکورے ہیں، لوگ ان کے شراور بدی سے محفوظ ہیں اور ان کے دل بمیشہ آخرت کے مسے محوون ہیں، ان کے نس محرمات وشبهات سے عفیف ویاک ہیں اوران کے کام آسان ہیں چنہیں انہوں نے اپنے او پرد وارو بخت نہیں بنایا ہواتھوڑ سے سے دنوں کے لئے انبول نے مبر کرایا، ابدا آخرت میں لمی چوڑی راحتی جوختم ہونے والی نیس اسے لئے میا کرلیں جب رات ہوتی ہے تو وہ اسے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوجاتے ہیں جب کدان کے آنوان کے چرول برجادی ہوتے ہیں، اور وہ تفرع وزاری و استغاشائے مالک کی بارگاہ میں کرتے ہیں اوران کی کوشش ہوتی ہے کیوہ اپنے آپ کوعذاب الی ہے آزاد کرالیں، جب دن ہوتا ہے توده بردبارصاحب حكت دواناني نيكوكاراور يربيز كاربين عبادت كي وجدسة تيركي طرح باريك موسيطي بين اورخوف خداني انبيل اس طرح چھیل دیااور نجیف و کمزور کر دیاہے کہ جب اہل دنیاائیں و پھتے ہیں تو انہیں بیگان ہوتا ہے کہ یہ بیار ہیں، حالانکہ ان کے بدن بيارنيين بلكة توف خداء شق ومبت الى كيمريض بين، أوربعض لوك كمان كرت بين كدان عظول ديوا في معظوط بين حالاتكمه ایانیں بلکہ جنم کا گ کے فوف نے ان کے ول میں محر کرایا ہے۔

# پانچوس روایت:

كنف الغمد مين ب كدامام محر باقر في مايا محصرير عدوالدف ان كلمات كمات وميت فرماني الى المحتم

کافراد سے مصاحب اور دوئی نہ کرنا ان سے بات نہ کرنا اور سفر علی ان کی رفاقت اختیار نہ کرنا ، علی نے عرض کیا آپ پر قربان جائیں وہ جماعت کون کی ہے فرمایا فاس کی دوئی اختیار نہ کرنا کیونکہ وہ مہیں ایک کھانے یا ایک تقدے بدائے ہوئے وہ کا دروہ اسے میں کی جوئی ہوئے ہوئے کہ بلکدا اس سے بھی کم قیت پر عمل نے عرض کیا کہ اس سے بھر کہا ایک افتیا کہ اندو میں جہیں تھے وہ کے فاور وہ اسے حاصل نہیں کر سے گا میں نے کہا بابا وہ مراؤکون فیض ہے فرمایا بجیل کے ساتھ وہ وہ کی تدکرنا کیونکہ وہ جہیں اس وقت اپنا السے محروم کر سے کا جب جہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی ، عمل نے عرض کیا تیسراکون ہے فرمایا جموئے فیض سے دوئی نہ کرنا کیونکہ وہ بمنزلہ مراب کا معنی ہے کہ دو پہر کے وقت ہوار زبیان پر سورت کی شعاع پر سے تو اس کے ذرات جیکتے ہیں اور وہ موج دریا کی طرح نظر آتے ہیں تو بیگان ہوتا ہے کہ پائی زبین پر بہدر ہا ہے طالا نکہ وہ پائی کے فلک وصورت ہوتی ہے کہ زبایا جان چو تھا تھیں کو نہ بی کے فلکہ وہ بہنوا نے اور اپنی حافت و بیو فی کی بناء پر تھے ضرر پہنچا تا ہے بیل نے عرض کیا بابا جان پانچاں کون ہے فرمایا اجمان و بیو فوف کیونکہ وہ بہنوا نے اور اپنی حافت و بیو فوفی کی بناء پر تھے ضرر پہنچا تا ہے بیل نے عرض کیا بابا جان پانچاں کون ہے فرمایا آخل کی بابا کی خواجی اس مقامی پر ملمون پایا جان پانچاں کون ہے فرمایا آخل کی بابا کی کہ میں کے کاب خواجی اسے تین مقامی پر ملمون پایا ہے۔

#### چھٹی روایت:

بحار وفیرہ میں مجملہ ان وصیتوں کے جوآپ نے اپنے فرزندکو کیں وہ یہ ہے فر مایا سے بیٹاز مانہ کے نوائب ومصائب پرمبرکر اور خودکو حقوق کے سامنے ویش ندکر ااور اپنے بھائی کی بات اس چیز میں قبول ندکرجس کا ضرر تیرے گئے اس بھائی کے نعب ندیادہ

#### سأتوين روايت

کشف الغمد میں ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا ''هلك من لیس له حكیم یز شداد و خل من لیس له سفیه یعضده '' یعنی اس فخص کے لئے ہلاکت ہے جس كارشادو ہدایت كے لئے كوئى عيم ودانات واور و فخص ذكيل وخوار ہے جس كارد كاركوئى بدو و ف نده و كيونكد بشاو قات نا دانوں سے ایسے كام سرانجام ہوتے ہیں، جو تقندوں اوروانا و ك سے نیس ہوسكتے ۔

### مَّ مُعُولِ روایت:

آ پ ب روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آگاہ رہوکہ ہر بندہ کی چارا تکھیں ہیں، وہ آگھموں سے جو کہ ظاہر کی آتکھیں ہیں وہ اپنے دین و ذیا کے امور کودیکھتا ہے اور باتی دوآ تھموں سے جو کہ اس کی باطنی آتکھیں ہیں اپنی آخرت کے امور کودیکھتا ہے جب خدا کسی بندہ کی خیر خوائی چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کے دل کی دونوں آتکھیں کھول دیتا ہے، تاکہ وہ ان آتکھوں کے ذریعے غیب اور امر آخرت کودیکھ سنگے اور اگر اس کے متعلق خداکا کوئی اور ارادہ ہوتو اس کے دل کوائی جالت پر رہنے دیتا ہے کہ جس بین وہ ہے۔

#### نو آروایت:

فرمایا بہترین چابیال مطالب وامور کی صوق و جائی ہیں اور بہترین خاتمہ امور وفاہے ، فقیر کہتا ہے کہ بیفر ماکش امیر الموشین کے ارشاد مے قریب تریب ہے کدوفا سچائی کی بہن ہے اور اس سے زیادہ بچانے والی ڈھال مجھے علوم نیس

#### دسوي روايت:

امام زین العابدین نے فرمایا ہے چارے فرزی آدم کے لئے جرروز تین مصاب ہیں کہ جن میں ہے کی ہے وہ عمرت حاصل نہیں کرتا گران ہے عبرت حاصل کرے آواس کے لئے دنیا کا معاملہ اس وا سیان ہوجائے ، پہلی مصیب ہرروزاس کی زیم گی کا ایک دن کم ہوجاتی ہے اگراس کے مال میں کی آجا تا ہے لیک دن کم ہوجاتی ہے اگراس کے مال میں کی آجا ہے لیک نزی کی کوئی چرنہیں پلٹا سکتی ، دوسری مصیب اس کی روزی کا پورا ہونا ہے پس اگر وہ حلال ہے ہوئی تو اس کا حساب لیس کے اور حرام ہے ہوئی تو اس کو عماب کیں وزی کا پورا ہونا ہے پس اگر وہ حلال ہے ہوئی تو اس کا حساب لیس کے اور مصیب اس ہے برای ہے پوچھا گیاوہ کون ی فرمایا کی دن کی شام نہیں کرتا گریے کہ وہ حرام ہے ہوئی تو اس کو عمال اون کی شام نہیں کرتا گریے کہ وہ حرام ہے ہوئی آبادہ کو اس کا مساول کے قریب ہوجا تا ہے ، حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ جنت میں وارد ہوگا یا جہم میں ، مولف کہتا ہے کہ آپ کے کام ہے الو کر بن عبی اس کی عمر اور دین میں کی دو تھے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتا ہی مناسب ہے کہا آب کہ کہا ہوں کہ معالے میں مختل ہوا در اپنی علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی فرمائش ہواور قد کی بھائیوں کا میاب کی جائے دی گرام میں کہوں کا معرب کے کہا توں کا میں میاب ہوئی کو تا ہوں سے طلب عنوکر ہے۔ نے نواز خدائے بے نیاز کی طرف کرے اور گرشت چیز در کا قدراک کرے اورا پی کو تا ہوں سے طلب عنوکر ہے۔ کہائی کی حادر دے نیاز خدائے بے نیاز کی طرف کرے اور گرشت چیز در کا قدراک کرے اورا پی کی کہائیوں کا خواک ہوں کا حدال کی کہائی کی کا تور سے خواک ہوں کا خواک کی کا تور در کے نیاز خدائے بے نیاز کی طرف کرے اور گرشت چیز در کا قدراک کرے اورا کی کو تا ہوں سے خواک ہوں کا خواک کی کہائی کی کرائی کو تا ہوں سے خواک کی کہائی کی کہائی کی کہائی کی کرائی کی کرائی کو تا ہوں سے خواک کی کرائی کر کے اور کرائی کر کے اور کرائی کر کے اور کرائی کر کے اور کرائی کر کرائی کر کرائی کر کے دور کر کرائی کر کرائی کر کے دور کر کرائی کر کے دور کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرا

### گیار مویں روایت:

آپ نے فرمایاانسان کی سعادت میں ہے ہے کہ اس کی تخارت گاہ اس کے اپنے شہر ہیں ہوادراس ہے میل جول رکھنے والے نیک لوگ ہوں اوراس کی اولا وفرز ند ہوں کہ جن سے وہ اعانت حاصل کرے ، مولف کہتا ہے کہ بہت سے کلمات امام زین العابدین سے پندو ہیں تار دوموعظ کے سلسلہ میں نقل ہوئے ہیں اور واضح ہے کہ آپ کے کلمات شریقہ میں بہت عظیم آثار ہیں العابدین سے پندو ہیں تار ہوں ہوئے ہیں ، ابوج وہ ٹمال سے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ملی بن الحسین سے نیاوہ پر ہیز گارکوئی شعوصا وہ ند ہو آپ سے نقل ہوئے ہیں ، ابوج وہ ٹمال سے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ملی بن الحسین سے نیاوہ پر ہیز گارکوئی شعوصا وہ نم کر یہ گھے امیر الموشین کے متعلق بتایا گیا ہے اور علی بن الحسین اس طرح سے کہ جب آپ زیرو و وعظ کے متعلق محتل میں کہتے ہوئے اس محتل کو دلا و سے بول ہے دربار میں حاضر ہوتا جو کہ سے کتاب شریف ان کھا ہے مللے اور جو اہر عالیہ کے ذکر کی مخبائش نہیں رکھتی ، ہیں ان فہ یون کے چھر جملوں سے برکت حاصل کرتے ہوئے ان پر اکتفا کرتا ہوں۔

474

### آپ نے اس ندبہ میں فرمایا جوز ہری سے مروی ہے

يانفس حتام الى الحيوة سكونك والى الدنيا وعما رتها ركونك اما اعتبرت عن معنى من اسلافك ومن وارته الارض من الأنك ومن فجعت به من اخوانك ونقلت الى دار البلى من اقرانك فهم في بطون الارض بعد ظهورها محاسنها فيها بوال دواثر خلت دورهم منهم واقوت عراصهم وساقتهم نحو البنايا المقادر وخلوا عن الدنيا وما جعوا لها وصعتهم تحت التراب الحفائر

آپ کار شادات کا ماصل یہ ہے اے نفس کب تک تو زندگانی دنیا ہے اپنادل باند سے رکھے گا، اس جہال اور اس کی تعیر کرنے کی طرف ماکل رہے گا، گویا تو اپنے گزرے ہوئے آباؤ اجداد سے عبرت ماصل نہیں کرتا اور جن تیرے دوستوں کو زمین نے چہا دیا ہے اور جن کی مصیب تھے معلوم ہے تیرے ہمائیوں میں سے اور جن ہمسنوں کو تو نے قبر میں داخل کیا ہے وہ شکم زمین مین چلے گئے ہیں، اس سے بل وہ زمین کا و پر تھے ان کے کاس ان میں بوسیدہ اور پرانے ہو گئے ہیں ان سے ان کے ماس ان میں بوسیدہ اور پرانے ہو گئے ہیں ان سے ان کے مراور حن خالی ہو گئے ہیں، اور تقدیرات اللی انہیں موت کی طرف کئی ہیں، وہ دنیا ہے چلے گئے اور وہ چیزیں بیری چوڑ گئے جو انہوں نے جمع کی تھیں، اور وہ قبر کی مئی کے نیچے چھپ گئے ہیں۔ کھی اختر مت ایس کی المہنون میں قرون بعل قرون کھی غیرت الاد ض

كم اخترمت ايدى الهنون من قرون بعد قرون كم غيرت الارض ببلاها وغيبت في ثراها من عاشرت من صنوف الناس وشيعتهم الى الارماس وانت على الدنيا مكب منافسهم لخطابها فيها حريص مكاثر على خطر تمسى و تصبح لا هياء الدرى عاذالوعقلت مخاطروان امرايسى لدنياه جاهدا وينهلعن الإخرة لاشك خاسر

یعنی کتے ہی موت کے دست و پنجہ کے گذشتہ و کائیسکٹر تا بعد و انہیں می بھی اور کہ بلاک کر دیا
ہے اور کتے ہی اشخاص کوز مین نے پرانا کر کے متغیر کر دیا ہے اور انہیں می بھی چہالیا ہے کہ جن کے ساتھ مختلف اصناف کے لوگوں میں ہے تو معاشرت رکھتا ہے اور الن کی تھ نے قبر تک تشیع کی ہے باوجود میکہ تو نے انہیں مصیبت کے پنجہ اور قبر کی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے چربھی تو نے دنیا ہے لاجود کی کہ اور تو نے اور کار دنیا کی طرف الفیحت حاصل نہیں کی ، اور تو نے جربت کی آگھوں سے کہ جس نے جزار ہا شو ہر کئے بیل جنہیں ہر گوشر و افسہ اور ماکل ہے اور اس قبیح منظر دلیا کی اور کھی ہے ، اور کھڑت مال پر فیج کرتا ہے حالا کلہ بزار ہا جمعی ہوں کا کو نیا میں نشانہ اور مقام خطر میں ہے ، ابو واحد بنظات و خرور میں رات دن گرادتا ہے ، تجھے پید بھی ہے اگر تو فیکر کرتا ہے حالا کلہ بزار ہا جمعی ہوں کے کئی خطر میں ہے ، ابو واحد بنظات و خرور میں رات دن گرادتا ہے ، تجھے پید بھی ہے اگر تو فیکر کرتا ہے حالا کلہ برار ہا جمعی ہوں کے کن خطروں سے تو دو چار ہے اور کو جو خص دنیا کے پیچے سی وکوشش کر ہے اور جو و جہد کرے کہ کن خطروں سے تو دو چار ہے اور کا وربد وجو خص دنیا کے پیچے سی وکوشش کر ہے اور جو وجہد میں مشخول رہے اور بی تھی کے گھر کی تائی و تدراک سے خافل ہو بلا خیک و شہدہ یہ بھی نے این و خیارہ میں ہے۔

انظرى الى الامم الماضية والقرون الفانيه والملوك العاتية كيف انتفنعهم الايام فافناهم الحمام فامتحت من الدنيا اثارهم وبقيت فيها اثارهم واضوار ميانى التراب واقفرت مجالس منهم عطلت ومقاصر و حلوابدار لا تزاوربينهم والى لسكان القبر اشر اور فها ان ترى الاجنى قد ثروابها مسلمة تسفى عليها الإعامر.

پورے فکر وعقل سے گزشتہ امتوں فتا ہونے والے قرنوں، اور سر کش سلاطین کی ظرف فظر کرو کس طرح حوادث زمانہ نے ان کے اور موت نے آئیں فتا کردیا، پس و نیا ہے ان کے ان اور موت نے آئیں فتا کردیا، پس و نیا ہے ان کے ان اور و و بیان کے ان کی ہے اور موت نے آئیں دیا، اور وہ سب کے سب زیر زمین نابود ہو بھے جین، اور وہ سب کے سب زیر زمین بابود ہو بھر ان کی جاتی ہوئی ہیں اور ان کے قصور و محلات ویران پر سے جین وہ سب سامان سفر با ہدھ کرا ہے گھریں وارد ہوئے جین کہ جال کی طرح بھی ایک ووسرے کی نیارت نہیں کر سامان سفر با ہدھ کرا ہے گھریں وارد ہوئے جین کہ جال کی طرح بھی ایک ووسرے کی نیارت نہیں کر

سکتے، اور قبروں میں رہنے والے ایک دوسرے کی نیارت وطاقات سطرح کرسکتے ہیں کیاتم دیکھتے نہیں کہ ان کی قبروں کے اوپر پھٹر کہان کی طرح پڑے ہوئے ہیں، جن میں وہ سکونت پذیر ہیں کہ جن پر آند میان خاک وخیار ڈالتی ہیں۔

من ذى عزوسلطان و جنود و اعوان تمكن من دنياة ونال منها مناة بنى الحصون والد سأكر و جنع الإغلاق والمنعائر. عما صرفت كف المنية اذاتت مبادرة عهوى اليه النخائر ولا دفعت عنه المصون التي بنى وحف بها انهار والدساكر ولا قارعيت عنه المنية خيله ولا طعت في النعب عنه العساك.

کنے صاحبان عزبت وسلطنت وصاحبان لککر واعمان کوتو نے ویکھا ہے، جنہوں نے حصن حصین قصر بات صاحبان قر بات صاحبان کو استوار اور نواموال اور قصور عالیہ آثار موت بات استوار اور نوار کا مقابلہ نہ کر سکے ان محلات ولکروں سے موت کو نہ ردک سکے بے شار لکر اور غیر محدود و خائز سے کے لئکر کا مقابلہ نہ کر سکے ان محلات ولئکروں سے موت کو نہ ردک سکے بے شار لکر اور غیر محدود و خائز سے کوئی قائدہ حاصل نہ ہوا ، کیندور مردان اور مرکش کردان شاطر اجل اور قاصد موت کو جواب نہ دے سکو کی قائدہ حاصل نہ ہوا ، کیندور مردان اور مرکش کردان شاطر اجل اور قاصد موت کو جواب نہ دے سکو

فالبدار البدار والحدار الحدار من الدنيا و مكائدها وما نصبت لكمن مصائدها ، تجلى لك من زينتها واستشرف لك من فتنتها في دون ما عاقيت فيعاتها الى رفضها داع وبالزهد آمر فيدولا تعفل فعيشك زائل وانت الى دار الهنية صائر فلا تطلب الدنيا قان طلا بها وان نلت منها عنهالك ضاء.

پس جلدی کردنیا اوراس کی نیر گینوں سے فی جا اور وہ جال جو تجھے دھوکہ دیے کے لئے اس نے بچھائے بیں اور وہ آرائش جوائے آپ کوڑیت دیے کے لئے اس نے کی اور وہ نمائش جوائی آپ کوڑیت دیے گئے اس نے کی ہے اس فیائع اور مصائب دنیا ہیں سے تھوڑ سے بھی تیرے لئے کافی بیں جوتو نے ترک دنیا کی طرف بلانے اور زہدو دنیا کا تھم دیے کے لئے کئے ہیں، پس کوشش کر اور غافل شررہ کیونکہ تیری

زندگی زال ہونے والی اور تو موت کے تھریں جانے والا ہے، اور دنیا کی الاش یس ندرہ اور بدرنے و الکیف ایس ندرہ اور بدرنے و الکیف ایستاد پر ندر کھا گرتھوڑ اسامقصور تو جامس کر بھی لے تو بھی آخریس اس کو ضرور دیکھے گا۔

كم غرب من محله اليهاو صرعت من مكب عليها فلم تنعشه من صرعته ولم تقله من عشرته ولم تهاولامن سقيه ولم تشفه من الهديل اوردته بعد عزومتعة موارد سوء مالهن مضائو فلباراى ان لا نجاة وانه هوالموت لا ينجيه سنه البواز تعنف لمويغتيه طول ندامة عليه وابكته النخب الكمائد.

کتے اشخاص ہیں جواس سرائے سراسرآفت ہے جنہیں اس نے بچاڑ دیا ہے، اور پھر وہ اٹھ نیں کتے لوگ جواس پر منہ کے بل گرے ہوئے تے جنہیں اس نے بچاڑ دیا ہے، اور پھر وہ اٹھ نیں کے اور اس بھلنے ہے سیدھے کھڑے نیں ہوسکے، جنہیں اس بیاری کی دوامیر نہیں ہوئی اور وہ اس کے اور وہ اس بھیلنے ہے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکے، جنہیں اس بیاری کی دوامیر نہیں ہوئی اور وہ اس در وہ تکلیف سے شفایا بنیں ہوئے بلکہ ید نیا غدار ور در پہنچانے والی کر وضدیعہ کے داستہ آئی اور انہیں عزیز ہونے کے بعد اور زیادہ قوم وقبیلہ جو کہ طاقت ور شے ان کے ہوتے ہوئے بری جگہول اور ناخوش گوارگھاٹ پر لے آئی جب کہ والی اور خوالوت ور شے ان پر وار دہوئی اور جب انہوں ناخوش گوارگھاٹ پر لے آئی جب کہ والی اور موت ان پر وار دہوئی اور کی معاون و مددگار کے ذریعہ نجات حاصل نہ ہو گی وہ شرت کی گہرائی ہیں جاگرے، لیکن کیا فائدہ جب کہ اس طویل حرت و ندامت سے فائدہ آئیس نیل سکا علادہ اس سے کہ بڑے گنا ہوں کی وجہ سے وہ گرید و در کرکے کے کہ ان کے کہ سے بچھ حاصل نہیں ہوا۔

بكى على ما سلف من خطايالا و تحسر على ماخلف من دنيالا حيث لا يدفعه الاستعبار ولا ينجيه الاعتدار من هول المنية ونزول البلية احاطت به انا ته وهمومه وانبس الماء اعجزته المعاذر فليس له من كربة الموت نارج وليس له مما يحاذر ناصر وقد جشات خوف المنية نفسه تزدوها دون اللهات الحناج

پی ووروتا ہے ان گنا ہوں پر جواس ہے ہرز دہو ہے اور حرب وائدہ کا اظہار کرتا ہے اس چر پر جو
وہ دنیا میں چھوڑے جاتا ہے، جب کہ کریر کرتا اور رونا ای کے لئے سود مندنیں اور موت کی ہوانا کی
اور مصیبت کے نزول ہے معذرت کرنا اے نجات نہیں دے سکتا، آفات وہموم وغموم نے اس کا
احاطہ کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت حیران و پریٹان ہوگیا جب کہ کوئی معذریت اس کے کام نہ آسکی اور
اس کے لئے موت کی مصیبت وائدوہ ہے کوئی چیز چھٹکا را دینے والی نہیں اور جس چیز کا اے ڈر ہے
اس میں کوئی اس کا مدد گارنیس اور موت کے خوف اور اس کی وحشت و ہیت سے اس کانفس مضطرب
اور اس کی جان خوف وفزع کی وجہ سے طلق سے تا لواور تا لوسے طلقوم تک آجاتی ہے۔

هنالك خف عنه عوادة واسلبه اهله واولادة وارتفعت الرفة والعويل وينسوا من برء العليل غضوا بايد يهم عينيه ومدوا عند خروج نفسه رجليه فكم مرجع يبكي عليه تفجعاً ومستنجد صدرا وما هو صابر و مسترجع داع له الله مخلص يعد دمنه خير ما هواذا كر وكم شامت مستبشر بوفاته وعما قليل كاالذى صارصائر.

ای وقت یعی جب آثارموت تمودار ہوئے اور موت کا پیغام رسان ظاہر ہوا تو جولوگ مہر دمجت و شفقت کی وجہ ہے اس کی عیادت کو آتے تھے وہ استہا چھوڑ کر چلیجاتے ہیں، بوراس کے الل و عیال واولاد جو ہمیشائل کے ہمسر وہمراز اور اس کے مصاحب تھے کہ اگر اس کے پاؤں میں کا نا چہوجا تا تو گو یاان کے چگر ہیں کا نا لگاہے اور اگر اس کے ہمر میں درد ہوجا تا تو ان کے ول میں سوئیاں چہوجا تا تو گو یاان کے چگر ہیں کا نا لگاہے اور اگر اس کے ہمر میں درد ہوجا تا تو ان کے ول میں سوئیاں جہوجہ باہروں نے اس کی سکرات الموت دیکھی تو اسے موت کے ہر دکر دیا ، پس ان کے نالہ و گھیس، جب انہوں نے اس کی سکرات الموت دیکھی تو اسے موت کے ہر دکر دیا ، پس ان کے نالہ و گریز ارک کی آواز بلند ہوئی اور بھار کے اس کے دیکھی ہوئے سے وہ خوش ہوتے تھے اپنی ہوگئے اور اس کے دونوں پاؤں کہ جنہیں عزیز سے کے دیکھنے سے وہ خوش ہوتے تھے اپنی قبلہ کی طرف در اذکر دیا ہی گئے اشخاص ہیں جو اس کے درود دراغ سے روتے ہیں اور بہت سے مبر کا مطالبہ کرنے والے جوخود صرفییں کر سکیں گے ، اور ان کے مبر کا کا سرلبر پر ہوجا تا اور بہت سے مبر کا مطالبہ کرنے والے جوخود صرفییں کر سکیں گے ، اور ان کے مبر کا کا سرلبر پر ہوجا تا اور بہت سے مبر کا مطالبہ کرنے والے جوخود صرفییں کر سکیں گے ، اور ان کے مبر کا کا سرلبر پر ہوجا تا ہور کتنے اشخاص ایسے ہیں جو کھہ انا اللہ کہتے ہیں اور خلوص نیت و مہر و مجبت کی بناء پر خدا سے دم کی

دعا ما تكت إن اوراس كي تيكون كويا وكرت إن اس ك ليدوا ع تيرا ورطلب مغفرت كرت إن اور کتے لوگ بین جواس کی موت پرخوش ہیں حالانکدوہ می اس کے بیچے جانے والے ہیں۔ شي جيو بها نسائه ولطم حدودها اماوه واعول لفقده جيرانه و توجع لزرقة اخواته ثمر اقبلو علىجهازة وتشبرو الإبرازة نظل احب القوم كأن لقربه يحث على تجعصيرة ديبادرو شعر من قد احصروه لغسله و وجه لها فاظ للقبر حافرو كفى في ثوبين فاجتمعت لهمعيشة اخوانه والشعائر اس کی عورتیں اس کی مصیبت میں گریان جاک کرتی ہیں اور اس کی کنیزیں اسے رضاروں پر طمائع لگاتی میں اس کے مساع اس کے ناپید ہونے پر نالہ وفریا وی آواز بلند کرتے میں اور اس ك بما كى اس كى مصيبت كى وجد سے درودوالم وائدوه وغم يس إلى ، لس اس دنت وه اس كى جويز واللين ے لئے میا اور اے باہر لانے عسل وینے اور لے جانے کے لئے تیار ہیں ہی جو محض اس کا زیاوہ نزد کی تعاوه اس کی جمیز می جلدی كرتا ب اور علت كرتا ب، استقر من بهجاند كی طرف اور تیار مو گئے وہ لوگ جواس کے باس موجود ہیں اس کو سل دینے کے لئے اور قبر کھود نے والا اس کی قبر محود نے کے لئے بھیجا گیا، اور دو کیڑوں میں اسے تفن دیا گیا ہی اس کے قبیلہ والے اور بھائی جمع ہو محے اس کے قبیع جناز و کے لئے:

فلور ايت الاصغر من اولادة وقد غلب الحزن على فوادة فغشى من الجزع عليه وقد خفيت الدموع خديه ثم افاق وهو يندب ابأة ويقول بشجر واويلاة لابصوت من قبح المدية منظرا يهال لمراة يهال لمراة ويرفاع ناظرا كأبر اولاد يهيج اكتيابهم اذا ما تنا سأة البنون الاصاغر وانه نسوان عليه جوازع مدامعها فوق الخدود غزائر.

پن اگرتواس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیکھے کہ جن وطال اس کے ول پر چھایا ہوا ہے اور اپنے باپ پرزیادہ جزع وقت کے اور اٹنگ خونین وخراش چرہ باپ پرزیادہ جزع وقت کے اور اختک خونین وخراش چرہ کی وجہ سے اس پر فقی طاری ہوگئی ہے اور اختک خونین وخراش چرہ کی وجہ سے دیکھے گا کہ جن کی وجہ سے دیکھے گا کہ جن

کد کیھنے سے دیکھنے والا ہولنا کی اور مصیبت میں گرفتار ہوجاتا ہے اس کے بڑے بیٹے کو بحداس کے درکے سے کو بحداس کے درک کے بیٹے اسے فراموش کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس پر تدبید وزاری سے دن گرارتے ہیں اور بہت زیادہ آنوان کے چرہ ورخسار پر جاری ہوتے ہیں۔

10 میں۔

ثم اخرج من سعة قصر لاضيق قبر لا فحشوا بأيد يهم التراب واكثر والتلا دوالانتخاب ووقفوا ساعة عليه وقد يئسوا من النظر اليه فولو اعليه معولين وكلهم لمثل الذي لاقي اخولا محاذر كشاء و تأع امنات بعد الها عنبة بأد للنرا عين حاسر نراغت ولم ترتع قليلا واجفلت فلما انحتى منها الذي هوحاذر.

جب اس کوشل و کفن دے لیے ہیں تو اس کو اس کے جس کے بنانے ہیں اس نے بڑی مشقت و تکلیف برداشت کی تھی نکال کرنگ قیم کی طرف لے جاتے ہیں اور جس رضار پر خبار نہیں ہیڈ سکی تھا اس پر خاک ڈالتے ہیں اور حسرت و جرت سے اس پر سروسید پیٹے اور گریدزاری کرتے ہیں اور ایک لخط اس پر کھڑے ہوکر اس کی طرف ما یوسانہ نظر ڈالتے ہیں، ہی سب اس پر ناکہ گرید کرتے واپس پلٹ جاتے ہیں جب کہ سب اس چیز سے ڈرر ہے ہوتے ہیں، جوان کے بھائی پر وارد ہوئی ہے حالانکہ وہ اس متنبد و بیدار نہیں ہوتے ہیں اور گرشتہ بات کو فراموش کر سے متنبد و بیدار نہیں ہوتے اورد و بارہ اپنے آسائش و آرام کی طرف فقلت و جہالت سے واپس لوٹے ہیں اور گرشتہ بات کو فراموش کر دیتے ہیں، حق ان کو سفند و سے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے چرا تھا ب کے باتھ ہیں دیکھتے ہیں جس کے لئے جس کے اس کی ہوئی ہے ہیں گوسفند ڈر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے چرنے سے دک جاتے ورک جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے چرنے سے دک واب

دهاها افبافعال البهائم اقتديدا وعلى عاديها جريدا عدالى ذكر المنقول الى الثرى والمدفوع الى هول ماترى هو مصر عاقى لحدة و توزعت مراديثه ارحامه والاداصر وانحو على امواله بخصومة فما جامد منهم عليها ماترى هو مصر عافى لحدة و تو زعت مراديثه ارحامه والاواصر وانحو على امواله بخصومته فما حامد منهم عليها وشاكر فيا عامر الدنيا وياساعيالها ويا امنا من ان تدور الدوائر كيف امنت هذة الحالة وانت صائر اليها لا

محالة

تووہ اپنی ج اگاہ کو پلف جائے ہیں اور جو پھوان کی بہن پروارد ہوا ہے بینی وہ کو مفتد جو قصاب کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اسے بھول جائے ہیں کیا ہم افعال بھائم اور جو پاؤں کی رفار کی افتدا کریں اور ان کی عادات کو اپنالیں، پلف آؤاں مردہ کے ذکر کی طرف کہ جس کو قبر میں داخل کرتے ہیں اور اس بول وخوف کے پروکر تے ہیں کہ جسے تم دیکھ و ہے ہوں ہی دہ اپنی دہ افراد وہ اس کے جی جاگزیں ہو گیا اور اس کی جی براٹ اس کے جزیز وں اور رشتہ وادوں نے تقسیم کر لی اور وہ اس کے ترک کی تقسیم میں جلوی کرتے اور جھڑے ہیں اور ایر مال جو اس ب چارہ مردہ کی طرف سے انہیں ملاہ کو کہ الدیکی جلوی کرتے اور جھڑے ہیں اور سے مال جو اس ب چارہ مردہ کی طرف سے انہیں ملاہ کو کہ الدیکی جلوی کرتے اور اس کا تھوں کرتے اور اس کی تحصیل میں کوشش کرتے والے اور اس کا تعمیل میں کوشش کرتے والے اور اس سے اس کا ت سے جب کہ یقینا تو اس کی طرف جانے والے اور اس سے اس کا ت سے جب کہ یقینا تو اس کی طرف جانے والا ہے ایک دومرے ند ہیں فرماتے ہیں۔

اين السلف الما ضون والا هلون والا قربون والا ولون والاخرون والا بنياء والمرسلون طحنتهم والله المنون وتوالت عليهم السنرن وفقد تضهم العيون وانا اليهم صائرون فانا لله وانا اليه راجعون اذا كان هذا نحج من كان قبلنا فا نا على اثارهم نتلاحق نحن عالما ان سوف تدرك مامصى ولو عصمتك الراسيات الشواهق فما هذه دار الا تامة ناعلمن ولو عمر الانسان ماذر شارق.

کہاں ہیں پہلے گذر ہے ہوئے لوگ دشتہ دار پہلے اور بعد کے انبیاء ومرسلین خدا کی شم موت کی چکی ان پر گردش کر چکی ہے اور انبیں چی ہے ان پر دنیا کے کئی سال گزر چکے ہیں، اور وہ آگھوں سے پوشیدہ ہو چکے ہیں اور ہم بھی ان کی طرف جانے والے ہیں، ہم خدا کی بندگ کے کمندیں بند ہیں اور ہم اس کی پاداشت اور جزا کی طرف جانے والے ہیں، جب کہ گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ بہی تھا ہم بھی ان کے آثار پرچلیں گے اور یہ بات جان لو کہ اگر بلندہ بالا سخت پہاڑوں کی چوٹی میں جاکر پناہ لوت ہی گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ جاکر لمحق ہوگاں سخت بہاڑوں کی چوٹی میں جاکر پناہ لوت ہی گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ جاکر لمحق ہوگے، بیجان

اوکدیگر قیامگاه نیس به اگرچدانسان ای دنیاش اتی زندگی بر کرے جب تک ورج جمکنار بے که رادانی از خروان عجم کے عہد فریدون ومحاک وجم، کر برتخت وملکش نیامد زوال، نمائد مگر ایدو تعال، کراجاودان مائدن امید بست، که کس رائدانی کہ جاوید بست -

اين من شق الانهار وغرش الاشجار وعبر الديار الم تمح منهم الاثار و
تحل بهم دار البور فاخش الجرار فلك اليوم بالقوم اعتبارفا نما الدنيا
متاع الاخرة دار القران تخرمهم ريب البنون فلم تكن لتنفعهم
جناتهم والحدائق ولا جملتهم حين ولوا جمعهم نجابتهم والصافئات
السوابق و راحوا عن الاموال صفرا و خلفوا ذخائر هم بالرغم منهم
وفارقوا

کہاں ہیں وہ جنہوں نے نہریں کھودیں پانی جاری کے اور درخت لگائے اور گھرآباد کے کیا ان

کے آثار من نہیں گئے یعنی وہ گھر مزاروہ یار ماروہ اقارب عقارب (پھو) وہ مناظر خاطر (خطرہ کی جگہیں) وہ قصور قبور وہ ہوستان گورستان نہیں ہو گئے، اور زمانہ نے آئیں ہلاکت کے گھر کے پردکر
دیا ہے، پس اس جسا بھی سے ڈرو اور تہیں ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنے چاہیے کیونکہ دنیا
کے لئے قرارہ بھا جہیں اور جاتی و برقر ارر ہے والا گھرآخرست ہی ہے، حوادث ڈمانہ نے الھالوگوں کو وادی ہلاکت میں ڈال دیا، انہیں ان کے باغ و بوستان نفع ندوے سے اور وہ دوسرے گھر کی طرف پلاعمدہ ناتے اور وہ دوسرے گھر کی طرف پلاعمدہ ناتے اور وہ ذخار جنہیں جمع کررکھا تھا نہ چاہئے کے باوجود انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور ان می الگ ہوگئے۔

اور ان سے الگ ہوگئے۔

اين من بنى القصور الدسا كروهزم الجيوش والعساكر وجمع الاموال والنخائرا وحاز الاثام والجرائر ابن الملوك والفراعنه والاكاسرة والسياسنة ابن العبال والدها قنة ابن دووالنوا حثى والرساتيق والإعلام والعناجيق والعهود والمواثيق كأن لم يكونوا اهل عز ومنعة

ولا رفعت اعلامهم والبعاجى ولا سكنواتلك القصور التي بنوا ولا الخلت معهم بعهد مواثى وصاروا قبورا فراسات واصبحت منازلهم تسقى عليها الخوافق.

کہالی ہیں وہ جنبوں نے تصور و گلات بنائے اور جیوش کھکروں کو گلات دی اور مال فی تیرے جمع کے اور گناہ و جرائم کے مرکم بدورے کہال ہیں دیا کے باوشاہ دیا کے مالک اور صاحبان اعلام و منافیق و عمور و مروائی گویا بھی وہ صاحب عزب و سلطنت نہیں ہے اور کن میدان جنگ جی ان کے علم کے عمور و مروائی گویا بھی اور من کی ان کے علم کے پھر یرے نہیں لیرائے جا کہ اور ان گلات میں گویا بھی نہیں رہے ہے ، کہ جن میں فرور و سرور سے رہتے ہے اور ان پر انہیں اطمینان حاصل نہیں ہے، وہ سب برانی قبروں میں جا کر طرح بیں اور آن کے گھروں میں آئر صیاں خاک بن چکے ہیں اور ان کے گھروں میں آئر صیاں خاک اڑا رہی ہیں (مولف نے اس کے بعد بھی فاری عربی کے اشعار کھے ہیں بم انہیں چھوڑ رہے ہیں) ایک اور نئر بر ذکر کر کے پھر بچھ فاری کے اشعار کھے ہیں جو نوف سے انہیں ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اور نئر بر ذکر کر کے پھر بچھ فاری کے اشعار کھے ہیں طوالت کے خوف سے انہیں ہی چھوڑ رہے ہیں۔ (مترجم)

# یا نجویں فصل امام زین العابدین کے بعض مجزات

مخفی ندرہے کہ کوئی معجزہ اور کرامت جعرت کے آداب اخلاق کریمہ کلمات ومواعظ بلیغہ محاکف اور اوعیہ شریفہ سے بالا تر نہیں اور مناسب ہے کہاس مقام پر نصول گذشتہ میں جو پھی تختر اذکر کر بچے ہیں ،ای پراکٹفاء کریں کیکن ضروری ہے کہترک ویمن کے طور پر یہاں بھی چندروایات بیان کریں۔

#### پهلی روایت: حجر اسود کا آپ کی امامت کی گواہی دینا۔

شخ کلیتی اوردوس علاء نے امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جب امام حسین درجد رفیعہ شہادت پر فائر ہوئے توجمر بن حفیہ نے امام زین العابدین کی خدمت میں پیغام بھیجا اور حفرت سے خلوت میں باقلی کیس اور کہا اے میرے بھیج آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا نے اسپنے بعدوصا بھ وامامت امیر الموشیق کے اوران کے بعدامام حسین کے بعدامام حسین کے سرد کی ، اب جب کہ آپ کے دالد (خداکی رضوان ورحمت ان پرہو) شہید ہوئے تو وصیت نہیں چھوٹر کئے ، اب میں آپ کا بچا آپ کے والد کا بھائی اور

على كابيا مول اورين ين آپ سے برا مول ، ان بن وسال كى وجد يو جھ ين بادداس جوافى اورخوروسالى كى بناء پرجوآپ ين ے میں اس امرامامت کا زیادہ لائن اور مستق موں بمقصدیہ ب کمآب محصد وصایت وامامت میں جھڑ اندرین، آپ نے فرمایا جھا خدا سے ڈرواورجس چیز کے لاکن نیس ہواس کے در بے شہویس آپ کھیجت کرتا ہوں کہ کیس آپ کا شارجا الوں میں شہوجائے، اے چامیرے والدصلوات الله علیہ نے عراق جانے سے پہلے مجھے وسی قرار دیا اور اپنی شہادت سے ایک محند پہلے امرا مامت و وصایت میں مجھ سے عبد و پیان استوار کیا اور بدرسول خدا کا اسکد (سامان جنگ) میرے یاس مجہ ک اس معاملہ کے گرد چکر نداگاؤ، كيونك مجصة رب كرآب كي زند كي كم ند موجائ اورآب ك حالات ش آخوب واختلال وتقع واقع ندمو، خداوند عالم اس الكار وامتاع ركمتا بكدامت ووصايت للحسين كعلاوه كبيل مقررفر مائ اوراكرآب جاست بي كداس سلسله يس آب كو يورايقين پدا ہوتو جراسود کے پاس چلتے ہیں اور اس کا فیملہ اس سے چاہتے ہیں اور اس معاملہ کی حقیقت کا اس سے سوال کرتے ہیں، حضرت المام باقر فرماتے ہیں کدیے گفتگوان کے درمیان اس وقت ہوئی جب کدونوں حضرات مکدیس سے پس جراسود کی طرف رواندہو سکتے حضرت على بن الحسين في كي طرف رخ كيا اورفر ما يا آب ابتدا يجي اور بارگاه غدادندي من تضرع وزاري كرين تا كدده آب ك ليح جراسودين قوت كويائي بيداكر ساور جرآب اس سوال كرين، پس محرف روئ سوال درگاه خالق متعال كى طرف كيا اور خدا ے دعا کی پھر چراسودکو پکارالیکن چراسود نے انہیں کوئی جواب شدیا، حضرت نے فرمایا اے پھااگرآپ وصی والم موتے توجراسود آپ کوجواب دیتا جھر نے کہاا ہے بھتے اب آپ جراسودکو بلائمی اوراس سے سوال کریں ، پس امام زین العابدین نے جس طرح جابا دعا کی پھر فرمایا میں تجھے اس خدا کی حق کا واسط دے کرسوال کرتا ہوں کہ جس نے تمام انبیاء داد صیاء ادرسب لوگوں سے لیا ہوا عهد و پیان تھے میں قرار دیا جمیں بتا کے حسین بن علی کے بعدوصی والم مکون ہے، تجراسود میں اتن جنبش وحرکت پیدا ہوئی کمگان ہوا کہ وہ اپنی جَلِي المحرجائ بمراس والمحور في زبان من قوت كويائي عطاكى اوراس في بن الحيين سعوض كياك وصايت وامامت حسين بن على فرزىدان فاطمه بنت رسول خدا كے بعد آپ كے ساتھ وخصوص ہے، يس بعض روايات كے مطابق محمد في معرت كے ياؤں كا بوسراتيا اورع ض كياكداما مت آب كراته وى خصوص بمولف كبتاب حديقة الشيعد بل ب كديد ا تصال وجرب بواتا كمكرور، احتقادلوگوں كے فيكوك واوبام كاز الد موجائے اور محربن حفية قدس مروبه جائے تھے كہ جولوگ انبيل ام بیجے بي ان كے سامنے امام زین العابدین کی حقیقت ومزلت ظاہر ہوجائے ندید که انہوں نے امامت میں نزاع کیا تھا اور انہوں نے اپنے ہاپ اور بھائی سے نہیں ساتھا یا سننے کے باد جودچھم بوٹی کی تھی، کیونکدان کا مقام ومرتباس سے بالاتر ہے کدان کے متعلق بیگان کیا جائے کیونکدرسول خدائے اسے وسی کویے خردی ہے کہ میرے بعد بی صنعة قبیله کی ایک لوکی سے آپ کا ایک بیٹا ہوگا، اور میں اپٹانام اور کنیت اسے بخشا ہوں اور اس کے طادہ میرانام دکتیت کسی کے لئے جائز نہیں کدہ میری کنیت ونام کو جھ کرے سوات میری آل کے قائم علیہ السلام کے جو کہ میرا بار ہواں خلیفہ ہے، جودنیا کوعدل وانصاف سے پرکرےگا، بعداس کے کدوہ ظلم وجورے پر ہوگی، لہذا حضرت امیرالمونین نے ان کا نام محد اوركنيت ابوالقاسم ركى اور محد مذكور كاعلم وورع وزيد وتقوى ش نظير وعديل كوكى ندتها بحركس طرح بوسكنا ب كدوه اسيخ امام زمان

#### دوسرى روايت:

زہری کی روایت ہے اور جو پھی اس نے آپ کے دلائل اپنی آگھوں سے دیکھے کتاب مدیقہ الھیدہ بیں ہے کوئل بن المحسین کے جوزات بیل سے ایک دہ ہے جو کشف الغمہ بیل شہاب زہری سے منقول ہے وہ کہتا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے شام سے پکھلوگ جیسے کہ دہ حضرت کو ہدید سے شام لے جا بھی ،اوروہ آپ کوطوق وزنجیر بیل مقید کر کے ہدید سے لے چلے اور آپ پر گران مقرد کئے ، بیل نے بگر انوں سے التماس کیا کہ وہ جھے آپ کی خدمت بیل حاضر ہونے کی اجازت دیں ، جب بیل آپ کی خدمت بیل حاضر ہوا اور آپ کوطوق وزنجیر میں ویک میں دوست رکھتا ہوں کہ بیطوق وزنجیر خدمت بیل حاضر ہوا اور آپ کوطوق زنجیر میں ویکھا تو بیل رونے لگا اور بیل نے کہا کہ بیل دوست رکھتا ہوں کہ بیلے ان زنجیروں میر سے اور آپ اس تکلیف بیلی نہ ہوتے آپ نے ہم کیا ،اور فرما یا اسے زہری کیا تمہارا خیال ہے کہ جھے ان زنجیروں سے کوئی تکلیف ہاں نہیں ہوں گا ، پس سے کوئی تکلیف ہاں ہوں کہ اپنے ہاتھ یا کول ان سے باہر تکال لئے اور فرما یا کہ جب تہمیں کوئی اسی جی درواور تم مطمئن رہو میں دومنزلوں سے زیادہ اس گروہ کے بہاتھ ٹیلی رہوں گا ، پس بوء خدا کو خدا سے خدا کو حدال میں انہیں آپ کا پھا میں نہیں انہیں آپ کا پھا شمل کر ہے تھے ،لیان انہیں آپ کا پھا شمل نے تیر سے دن ویک کہم ان کے گرو بیٹھے ہوئے تھے کہ ان طوق وزنجر پڑے ہوئے ویکے اور کوئیل میں طوق وزنجر پڑے ہوئے ویکے اور کیا تھی کہ کہ بیک انہیں آپ کا کوئیل طوق وزنجر پڑے ہوئے ویکے کہ کوئیل میں کھی اور کہ کے کہ کہ بین سے کہ کہ کوئیل کی میں میں کوئیل کی دہاں طوق وزنجر پڑے ہوئے ویکے اور کوئیل

# تیسری روایت: فقیراً دمی کا مروارید کے دوموتی آپ کی برکت سے مجھلی کے پید سے حاصل کرنا۔

كتاب ذكوريس بيجى ستورب كدز برى سے منقول بوء كمتاب ميں حضرت امام زين العابدين كى خدمت ميں حاضر تھا، ایک محض آپ کے شیعوں میں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور الل نے اپنی عیالداری پریشانی اور چارسودرہم کا مقروض ہونا بیان کیا،امام نے گرید کیا جب رونے کا سب یو چھا گیا توآپ نے فر مایاس سے عظیم ترکون کی معیبت ہے کہ انسان اپنے موثن بھائی کو پریثان اور مقروض دیکھے اور اس کا علاج نہ کرسکے، جب لوگ اس مجلس سے باہر نکے تو منافقین میں سے ایک مخص کہنے لگا تعب ہے کہ بیصرات ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آسان وزین جارے مطبع وفر مانبردار ہیں، اور بھی کہتے ہیں کہ ہم برادرموکن کے حالات کی اصلاح سے عاجز ہیں وہ مردفقیریہ باتیں س کرآزردہ خاطر ہوکر حضرت کی خدمت میں گیااورعرض کیا فرز ندرسول مکسی فخض نے ریے کھ کہا ہے اور یہ بات مجھ پر اتن گراں ہے کہ جس سے میں اپنی ختیوں اور پریشانیوں کو بھول گیا ہوں، پس حضرت نے فرمایا كه خداوند عالم نے اب تمهيل فرج و كيشاكش بخش سے آب نے اپنى كنيز كوآواز دى كه جو يحقو نے مير سے افطار كے لئے ميا كيا ہوو لے آئیز جو کی دوخشک روٹیاں لے آئی، حضرت نے فرمایا بیروٹیاں لےلو کیونکہ جارے گھر میں ان کے علاوہ کیجنیں ہے، البتہ خداوند عالم ان کی برکت سے تہمیں بہت سامال عطافر مائے گا، پس و پخض دونوں روٹیاں لے کر بازار کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس كى بجويل نبيل آتا تھا كەكىياكرے، اس كانفس اور شيطان اسے وسوسە بىل ڈالتے تھے كدنہ چول كے دانت ان روثيول پراثر كر سكتة بيل اورندمير ب الل خاندكا يبيدان سے بير موسكتا ب اورندكو كى قرض خواہ مجھ سے قيمتاً بيد لے گا لى وہ بازار بيل بھر رہا تھا كد اس کا گرزدایک مجھلی بینے والے کے قریب سے ہوا، کہ جس کے ہاتھ میں ایک مجھلی باتی رہ گئ تھی کہ جے کوئی مخض کی قیت پرخرید نے ك لئة تيارنيس تعاه اس مردفقير ن كهاادهرآؤ ،مير ي إس جوكي روثي بجس كا ميس اس مجيلي ك بديل تمس سوداكرتا مول ، مجل فروش نے تبول کرلیا، مچلی دے کروہ روٹی اس سے لے لی مردفقیر چنوقدم چلاتھا کداس نے ایک سیزی فروش کود یکھا کہ جس کے

پاس تعواز امراخاک آلودنمک تھا کہ ہے کی قیت پر ٹرید نے کے لئے کوئی بیار نبرتھا، فقیر نے کہا کہ آؤیمک بھے دے دواور بیروٹی لیاں ہوج ہی درو نام اس بیال نے وہ نمک دے کردوٹی لے بی بی بیٹون گھریں آ بااور ابھی ہے موج ہی دریا تھا کہ چھی کو صاف کرے اس نے سنا کہ کوئی اس کا دروازہ کھکھٹار ہا ہے، آ کے دیکھا تو اس کے دولوں مشہری ہے جو روٹیاں واپس لے آئے دیکھا تو اس کے دولوں مشہری ہے جو روٹیاں واپس لے آئے ہے کہ ان پر بیانی و برحالی کی دجہ سے بیدوٹیاں بازار میں لا با تھا، بیا بی روٹیاں واپس لے لئے ہم تھے پر بطالی قرار دیتے ہیں، اور وہ چھی اور نمک تھے بخشے ہیں وہ وہ شمل اور نمک تھے بخشے ہیں وہ وہ شمل دور اور پر بیانی وہ بالی دو بھی کی طرف آئے اور اس کے پہلے بھی ان روٹیل کے بیانے کی ان روٹیل کوئیس چیا ہے تھے، لہدا وہ چھی کی طرف آئے اور اس کے پاکھنے تھے، لہدا وہ چھی کی طرف آئے اور اس کے پاکھنے تھے، لہدا وہ چھی کی طرف آئے اور اس کے پاکس نے گرکر نے گئے ہو جب اس چھی کی کی مدف وور یا ہی نہیں تھے گرکر نے گئے ہو اور کیا کہ بیٹ کی صدف وور یا ہی نہیں تھے کی دو موقی کی گل کہ جن سے بہتر کی صدف وور یا ہی نہیں تھے تھی اور کیا کہ بیٹ کی بیان ہیں جھی اور کیا کہ بیاں بیچے اور کیا کرے کہ امام ڈین الحدا ہو تا کہ اور اس نے پیغا در ایا کہ بیان کہ بیان کہ دیس کے پاس بیچے اور کیا کرے کہ امام ڈین الحدا ہو تا کہ اور اس کے بیغا در اپا یا ہے، جسکا دا پا یا ہے، اور کو ان کی دور دولوں دو نوں دونوں دونیاں خاوم والی کی اور اس کی حالت المجی ہوگی ، اور دو آؤگر ہوگیا۔

اس مار اکھا تا جمیں والی کر دے کہ جے ہارے علاوہ کوئی نہیں کھا سکا ، وہ دونوں دون

جب منافقین اس چیز پر مطلع ہوئے تو کہنے گئے کتا عظیم ہے ان کے حالات کا اختلاف پہلے تو اس فقیر کے حالات کی اصلاح کی قدرت نہیں رکھتے سے، اوراب اسے تو گری عظیم دے دی ہے جب اعام نے ان کی باتیں سیس تو فر ما یا، کدر سول اکرم کے معطق بھی اس فتم کی باتیں کرتے سے معطق بھی اس فتم کی باتیں کرتے سے میں اس فتم کی باتیں کرتے سے، جب آپ نے بیت المقدس کے حالات بیان کئے سے کہ جو فتص مکہ سے مدید بارہ دن میں پہنچاوہ کی طرح ایک بی رات بیت القدس میں جاکروا پس آئے اوہ خدا اور اولیا ء خدا کے کارناموں کو نہیں جانے۔

#### چونھی روایت: حبابہ والبیہ کا آپ کے معجزہ سے جوان ہونا۔

فیخ صدوق اوردوسرے علاء نے جابہ والدیہ سے روایت کی ہے وہ کہتی ہے کہ بیل نے حضرت امیر الموشین کوشرطة الخییس میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کہ جس سے آپ جَری مار مائی زمیر دالجرائی (جو کہ حرام محیلیاں ہیں) کے بیخ والوں کو مارتے سے اور فرماتے سے کہ اسے بنی اسرائیل کے شدہ کو بیخ والے اور اسے بنی مروان کے لکر یوں اس وقت فرات بن احف کھڑا ہوگیا اور اس نے عرض کیا کہ اسے امیر الموشین بنی مروان کا لکر کون لوگ ہیں فرما یا کہ وہ ایسا گروہ ہے جو دار میں منذواتے اور موجھیں بڑھاتے ہیں، حبابہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے بہتر گفتگو کرنے والانہیں دیکھا، اس میں آپ کے بیچھے بیچھے بیگی یہاں تک کہ آپ کھل جگہ میں جا کر بیٹھ گئے تو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر الموشین امامت کی کیا ولیل ونشانی ہے، خدا آپ پر رضت نازل فرنا ہے نیے نیٹر یوہ میرے پاس لے آؤ آپ نے وست مبارک سے ایک

عكريزه كي طرف الثاره كياين وه آپ كياس كي آپ في اپن الكوهي سے اس پر تشش كيا اوراس وقت مجد سے فرمايا اے حبابہ جو من مری امامت ہواور اس میں میر طاقت ہو کہ دوستگریزہ پرجس طرح تونے دیکھا ہے تقش کروے توسیحے لے کدوہ امام واجب الطاعة باورامام جس چيز كااراده كرتاب وهاس سے پوشيره تيس رہتى، پس مين چلى كى اور بيدور كر ركيا، يهال تك كم حصرت امیر المونین کی دنیاے رحلت ہوئی تو میں امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوئی آ جناب امیر المونین کی جگه پرتشریف لائے اورلوگ آپ سے سوالات کررہے تھے، لی آپ نے مجھ سے فر مایا اے حبابہ والعبیہ ، میں نے کہا جی بال اے میرے مولا و آتا آپ نے فرمایا لے آؤجو پھی تنہارے ماں ہے مین نے وہ شکریزہ حضرت کودیا تو آن جناب نے بھی اس پرنتش کا جس طرح امیر الموشیق نے اس پرتقش کیا تھا اور امام حسن کے بعد میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کی اور حضرت مسجد رسول میں تشریف فرات تي ي في الم الرياد بي الما المرجع مرما كما اور فرايا "ان في الدلالة دليلا على ما تريدين" اليني جودالات تو نے میرے بھائی اور باپ سے دیکھی ہے اس میں دلیل ہے میری امات کے پیچائے کی بھی کیا پھر بھی امات کی دلیل جا ہتی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اے میرے سروار فرما یا وہ عگریزہ لے آجو تیرے پاس ہیں نے وہ عکریزہ حطرت کودیا حطرت نے اس پر میراگائی، چنا نچاس پر افتی شب مو میا، حباب کہتی ہے کہ امام حسین کے بعد میں حضرت علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہو کی جب كه بر حاب ي في يراثر كر ركها تفااور محمد برحاب نه تماويا تفااورب جاره كرديا تفااور ميرى عرايك سوتيره سال كويتي مئ تى بىل مى خصرت كود يكما كدوه بدربيركوع و يودعهادت مين مشفول بين اورده ان سے فارغ نيين موت اس بناء يرين والات ونظانى سے مايوں موكئ لين آپ نے ميرى طرف الكشت شهادت سے اشاره كيا آپ كے معرو مے ميرى جوانى بلث آئى، پى مى نے عرض كيا كتى مقدار مدت دنيا كزر چك بادركتى باقى بفرايا "اماما مصى فنعم واماما بقى فلا" جو مزر چل ہو وہ کو کہنا ہوں اور جو باتی رہتی ہو وہنیں اس وقت فر ما یا جو کھے تیرے پاس ہو وہ لے آپس میں نے وو منگریزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس پر تقش کیاان کے بعد میں نے امام محر باقرے ملاقات کی آپ نے اس پر تقش کیاان کے بعد حضرت صادق کی خدمت میں عاضر ہوئی آپ نے بھی اس پر مبرلگائی پھرامام موکی کاظم کی خدمت سے مشرق ہوئی آپ نے اس پرتنش فرمایا اورآپ کے بعدامامر مل کی خدمت میں حاضر ہوئی اورآپ نے اس پرتنش فرمایا ،عبداللد بن مام کی روایت کے مطابق اس کے بعد حباب و ماہ زعرہ رہ کرد نیا سے وفات یا گئ۔

مولف کہتا ہے کہ جابد والبیہ جم نے یہ روایت کی ہو وایک شیعہ خاتون تھیں عاقلہ کا ملہ جلیلہ کا ملہ جلیلہ سائل حلال وحرام جانتی تھیں اور بہت زیادہ عبادت گر ارتھیں اور انہوں نے عبادت میں اتی جد وجہد کی تھی کہ ان کی کھال ان کے شکم پر خشک ہو چگی تھی اور اس کا چرہ فریادہ سجدہ کرنے اور مقام ہجدہ پر گڑنے کی وجہ ہے جل چکا تھا اور وہ بھیشد امام حسین کی زیادت سے شرف ہوتی تھیں اور ایک کے بال جاتے تھے تو وہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اور آپ کی تیادت سے مشرف ہوتی میں اور آپ کی تیادت سے مشرف ہوتی ، ایک و فعدان کے چرہ پر برم کے دائے آگئے تھے تو حضرت کے لواب دہاں کی برکت ہے وہ بیاری برطرف ہوتی اور یہ دہی

خاتون ہے جواسے بیان کرتی ہے کہ میں نے امام محمد بافر کو مجد الحرام میں عمر کے وقت دیکھا کہ لوگ آپ کے کروجی بین اور سائل جع ملال وجرام اورا پنی مشکلات کا آب سے سوال کرتے ہیں ،حضرت نے اپنے مقام سے حرکت وجنبش نفر مائی بہال تک کران کے بزارمساكل يرفتو كاجارى فرما ياصدرروايت ولالت كرتاب كدؤاؤهي منذاونا جائزتيس باوريه كديش تراثى بىمروان اوربى اميد کی بیت ہے اور چونک جارے زمانہ یں ڈاڑھی منڈواناعام ہو چکاہے اور اس کی قیاحت برطرف ہوگئ ہے اور میکراس مدتک معروف ہو چکا ہے کہ اس سے نمی کرنا محرو برامعلوم ہوتا ہے لہذا مناسب ہے کہ ہم یہاں ڈاڑھی منڈوانے کے ناجائز ہونے کی دلیوں کی طرف اشارہ کریں، شہیداول کتاب تواعد میں فرماتے ہیں کے فتی کے لئے ڈاڑھی منڈوانا جائز نہیں کیونکہ بیا حمال ہے کہ شایدوہ مروہ وال عبارت کا ظہور یہ ہے کہ مرد کے لئے ڈاڑھی مندوانے کی حرمت مسلم ہے، اور میرواماد نے نے شارع الجاۃ میں حرمت كاتهم ديا ي كويا كداجهاع كانسبت دى ب اورعلام على ن كتاب عليه من منهور كاطرف نسبت دى ب اوركتاب جعفريات مں سندی کے ساتھ رسول خدا سے مروی ہے کہ آپ نے فرنا یا کہ ڈاؤھی منٹر دانا مثلہ (ناکسکان دغیرہ کا فن) ہے اور جومثلہ کرے اس پرخدا كى لعنت مواور عوالى اللهاكى مين مروى بي آ جناب نے فرما يا "ليس منامن سلق ولاخرق ولاطلق" يعني بهم ميں سينبين وو مخض جو ب حیاتی اور برائی کی زیاده با تیں کرے اور اپنے مال میں اسراف کرے اور ڈاڑھی منڈوائے جیبا کداس کے مولف این ابی جمہور نے حاشیہ پراس صدیث کی بی تفسیر بیان کی ہے اور کتاب فقیہ میں مروی ہے کدرسول خدانے فرمایا کہ موجھوں کو چڑ سے کا نو اور ڈاڑھی کو بر هاؤ، يبود يول اور محوسيول كى اين آپ كوشبيد نه بناؤ، نيز فرمايا كه مجوى دار هيال منذوات اور موجهي بر هات إلى اور بم موجیس کواتے اور ڈاڑھی رکھواتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ احمال ہے کہ یہودیوں کی شاہت کی فی اس لحاظ سے ہو کہ داڑھی ک اصلاح کرائی جائے چونکہ یہودی بالکل ڈاڑھی کے بالنہیں مونڈتے جب حضرت رسول خداکا دعوت نامہ اسلام ملوک سری کو ملاتو بادشاہ کسریٰ نے باذان کو (جویمن کا گورز تھا) لکھا کہ وہ آمخضرت گوگر فارکر کے اس کے یاس بھیج دے تواس نے اپنے کا تب بانویداور ایک دوسرے محف کو جے فرخسک کہتے تھے مدینہ بھیجاان دونوں نے داڑھیاں منڈوائی اور موجھیں بڑھائی ہوئی تھین، لی آپ کوبیہ اچھاندلگا کدان پرنگاہ کریں اور فرمایا وائے ہوتم پرتمہیں اس چیز کا کس نے تھم دیا ہے وہ کہنے لگے ہمارے رب یعنی کسریٰ نے حضرت نے فرمایالیکن میرے رب نے تو مجھے ڈاڑھی رکھنے اور موجھیں کوانے کا حکم دیا ہے، اور سیولی نے جامع صغیریں امام حسین سے روایت کی ہے کہ جناب نے فرمایا کہ و مالوط میں دس عاد تیں تھیں اور ان کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور میری امت ایک اور حادث کا اضافه كرك كى اوراس وس عاوات ميس مقراض سے دا رهى مندانا مجى شاركيا\_

شیخ علی نے درمنشور میں دوطریقوں سے استدلال کیا ہے ایک تو کتاب نتیدی ندکور بالا روایت سے اور ایک جز وکامسخب مونا (موٹھیں کواٹا) دلیل خارجی کی وجہ سے دوسر سے کے وجوب کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، بسبب ظاہر امر کے جو کہ وجوب ہے، خصوصا جب کہ یہودو مجوس سے شاہت سے مجی نفی کی ہے، دوسرا یہ کہ کی کی ڈاڈھی کے بال زائل کرنے سے شریعت میں کھمل ویت مقرر ہوئی ہے لیدا جو چیزاس طرح کی ہواس کا فعل دوسر سے فض کے لئے بلکہ خوداس فحض کے لئے بلکہ خوداس فحض کے لئے بھی حرام ہے اور بعض افراد ناورہ کا

اس سے خارجی معدمانا مثلا سر کے بال ووائ قاعدہ کلیے کہا تھ منافات نہیں رکھتا فقیر کہتا ہے کہ میں نے گذشتہ تفتار کھی بات نے اس م اور مدید من آیت شریف واذا بعلی ابر اهیم ربه بکلمات فاتمهن "کونیل ش کموچیس کوانا اوردازمی منڈواناان دی خفیداحکام میں سے ہے جو حضرت ابراہیم پرنازل ہوئے،اوروی چیزیں چوہاں جو نیس ہو میں اور نہ قیامت تک کے ہوں گی اور ڈاڑھی بڑھانے کامتجات میں شار کرنااس کے متحب ہونے کی دلیل نہیں ہے کیونکدان میں سے بعض مذکور چیزیں واجب بھی ہیں مثلا عسل جنابت اور ختند کرنا اور ممکن ہے کہ ان روایات کے ساتھ بھی استدلال کیا جائے جودلالت کرتی ہیں کہ مرد فورتوں کی مشابهت اختیار ندکریں چونکہ ڈاڑھی منڈوانے سے مردمورت کے مشابہ وجاتا ہے، حفرت صادق نے توحید مفضل میں ارشاوفر مایا کہ مرد کے چرہ پر بالوں کا اگنااس کی عرت کا باعث ہے کوئلہ اس کی وجہ سے چینے کی صداور عورث سے مشابہت سے خارج ہوجا تاہے، اور مطرت امام رضائے فرنایا، کہ خداو تدعالم نے مردوں کوڑاڑھی کے ساتھ زینت بخشی ہے اور داڑھی مردوں کی فضیلت قرار دی ہے كجس كي وجها و والورون سامتيادر كه إن اورجوروايت حفرت صادق سعروى بجس كايك جمدين بك وقوم عادك ا ي محض في حصرت يعقوب كى محديب كي توحظرت في اس يرفغرين كى كداس كى داوهي كرجائي، يس اس يغير كى بدوعات اس كى ڈاڑھی اس کے سینے پڑ کر پڑی، اس دوایت سےمعلوم ہوتا ہے کہ بوڑ سے خص کے چرہ کا بالوں کے بغیر بوناکس قدر فیج وشنج دیراہے، كرحطرت يعقوب في الله يك كلذيب كے مقابله مين اس كے لئے يرسز الپندفر مائى اورمكن ب كداس دوايت سے بھی تمسك كيا جائے جود لالت كرتى بكددشمنان دين كمفكل موناحرام ب،اوروه روايت يب كرفيغ صدوق في مفرت صادق في روايت كى ب آپ نے فرمایا خداوندعالم نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف دی نازل کی کدمونین سے کہدو کددہ میرے دشمنوں والالباس ند پہنیں اور میرے دھمنوں والے کھائے ندکھا میں اوران کے راستوں اور سالک پرنے پلیں وگرند بیمیرے دھمن ہوجا میں معجس طرح کہوہ میرے حمن ہیں۔

ده تمازوں کے بعد ایک ڈاڑمی دائمی ہاتھ میں سلادر ہائی ہاتھ کی بھٹی آسان کی طرف کول کر مات مرتب کے 'ہارب جمیں وآل جمید اصلی علی جمید وآل جمید و علی فرج آل جمید ، کمرتمی مرتب ای مالت میں کے یا خواالجلال والا کر امر صلی علی جمید وآل جمید وارج می واجر نی من العار ۔

#### يانجوين رواينت:

مید المعاجزیں الوجھ فرطری ہے مروی ہے کہ الونم کی بن پزید کہتا ہے کہ میں حضرت علی بن الحسین کی خدمت میں رہا جب کہ آب شام سے مدینہ طیب کی طرف والی جارہے ہے ، اور آپ کی خواتین کے ساتھ رعایت احرام ان کی حشمت وعزت میں کوئی وقید اٹھا نہیں رکھتا تھا اور جمیشہ ان کے احرام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے دور احرات تا تھا جب وہ مدینہ میں وافل ہوئے تو پچھ نہوارت انہوں نے میرے جمیعے جومیں نے بول نہ کئے اور میں نے کہا اس مقام پر جو پچو حسن سلوک مجھ سے فاہر ہوا ہے وہ صرف نوشنود کی خداکے ہے اس وقت حضرت نے ایک سیاہ اور سخت پھر اٹھا یا اور اپنی اگوشی سے اس پرمبر لگائی اور فر ما یا کہ اس کو لے اور جو ضرورت و حاجت تہیں در چیش ہواس سے طلب کرو، وہ کہتا ہے جھے جسم ہے اس کی جس نے جومصلی سلی اللہ علیہ والدر سلم کوئی کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میں تاریک مکان میں اس پھر سے دوشی طلب کرتا تو وہ روشی و بتا اور اسے تالوں پر رکھ دیتا تو وہ کھل جاتے اور اس کو ہاتھ میں لے کربادشا ہوں کے دربار میں جاتا تو ان سے کوئی بدی ندد یکھتا۔

#### چھٹی روایت: چورکوشیروں کا چیر بھاڑ ناجوحضرت سے متعرض ہوا۔

ال کتاب میں ہے کہ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت علی بن الحسین سفر ج کے لیے تشریف لے سے چاتے اپ مکہ و مدینہ کے درمیان ایک وادی میں پنچ تو اچا تک ایک ڈاکو (رابزن) سے آپ کا سامنا ہوا اور اس نے آپ سے کہا کہ پنچ از آؤ، تو آپ نے فرمایا جی ایک ہے تھے آپ کے میر سے بنچ از آؤ، تو آپ نے فرمایا جی اس کے بیا ہوں کہ تھے آل کر کے تیرامال لے اوں آپ نے فرمایا جی میر سے بیاس کر بنچ و جو پاس کر ہے حال قرار دیتا ہوں کہنے لگا کر نیس ، فرمایا اجھا اتنامال میر سے پاس کر بنچ دوجو بھے میر سے مقصد تک پہنچا دے اس نے قبول نہ کیا ، حضرت نے فرمایا 'فیاین دہا کے قال فائھ ''تمہارا فدا کہاں ہے کہنے لگا سویا ہوا ہے اس نے آپ کا سراور دوسرے نے اس کا پاؤں پکڑلیا اور دہ اس تھنچنے گئے ، آپ نے فرمایا تیرا گان و بیتا کہ تیرار ب و یا ہوا ہے بین تیری سرایہ ہے ہے غذا ب کا عرو پکھے۔

#### ساتويں روايت:

مناقب مدید المعابرز وغیره کتب میں ہے کہ ابراہیم بن ادہم اور فق موصلی نے الگ الگ روایت کی ہے کہ ہم قافلہ کے ساتھ بیابان میں راستہ طے کرد ہے تھے ہی مجھے ضرورت محسوں ہوئی تو میں قافلہ سے دور ہوگیا ، آجا تک میں نے ایک بچے کودیکھا جو بیابان مين چل رباتها، مين نے كها سوان الله ايك بچهاس وسيع بيابان مين جاربا بين اس كقريب كيا اور اس كوسلام كيا اورجواب سلام سناتو میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہوہ کہنے لگائے پروردگار کے گھر کی طرف میں نے کہاا سے میرے حبیب دوست تم بیج ہو تم پرداجبومتحب كاداكرنالازمنيس،فرمايات ي كاتون ديكانيس كه جهت چونى عرك ني مرجات بن، س في كهاتهادا زادرا ملد کیا ہے فرمایا 'زادی تقوی وراحلتی رجلای وقصدی مولائی ''میراتوشمیری پرمیزگاری میری سواری میرے دونوں پاؤں اورمیرامقصودمیرامولا ہے میں نے کہا تمہارے پاس کھانا محص ظرنین آتا ،فرایا اے تی کیابیمناسب ہے کہوئی مہیں ا بن محر بلائ اورتم ابن ساتھ کھانا لے جاؤیں نے کہا کہیں، فرمایا توجس نے جھے وعوت دی ہو و کھانے بنے کا انظام بھی فرماتا بيس نيكها پرجلدى كروتاكة فلدكما تعل جاو فرمايا"على الجهاد وعليه الابلاغ "مجهد كوشش كرنا ادراس يرمنزل مقسود تك بهنا الزم بكيا تون فدا كا ارشادنين سا" واللتن جاهدو افيدا لنهد ينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين "وه جوم من كوشش كرتے بين مم انبين استول كى بدايت كرتے بين اور خدا فيك لوگول كرماتھ ب، دادى كہتا ہے ہم ای حالت میں تے کہا جا تک ایک خوشرونو جوان سفیدلباس پہنے ہوئے ہماری طرف آیااوراس نے اس بچے کے ساتھ معافقہ کیااور ال كوسلام كيايس فياس جوال كى طرف رخ كيااوراس سے كها كديس تجھاس كات مويتا موں كرجس في تحقيق و بروخان كيا ب يبتاكد يه بچه کون ہے، اس نے کہا کیا اسے نبیں بچاہتے ہو میلی بن الحسین بن بل بن ابی طالب علیم السلام ہے، پس میں نے اس جوان کوچھوڈ کر اس بچکارخ کیاادران سے کہا کہ آپ کوآپ کے آباد واجداد کے ت ک قسم دیا ہوں، کہ یہ جوان کون ب فرمایا کیا سے نہیں پیچانے ہو ييمرا بمائى خضرب جودوزان مادے پاس تا اور بم كوسلام كرتا ہے مل فعرض كيا كمين آپ كرآپ كرآب واجداد كوت كاواسط دے كرسوال كرتا موں كر جھے بتائے آپ ان بيابانوں كوجو بے آب بي كس طرح زاددتوش كے بغير طے كرتے بي فرمايا ميں ان بیابانوں کوزادراہ کےساتھ طے کرتا ہوں اور میرازادراہ چار چیزیں ہیں، میں نے عرض کیادہ کون ی ہیں، فرمایا تمام دنیا کو بغیراستناء کے خدا کی ملکیت و مملکت مجمتا ہوں اور خدا کے فصلے اور فرمان کوخدا کی ساری زمین میں نافذ وجاری مجمتا ہوں میں نے عرض کیا بہت اچھا توشاورزادراہ ہےآپ کااےزین العابدین آپ اس زادراہ ہے آخرت کے بیابانوں کوعبور کر سکتے ہیں چہ جائیکہ دنیا کے بیابان

#### آ گھویں روایت:

حضرت کی جلالت وعظمت میں کی ایک کتب معبّرہ میں روایت ہوئی ہے کہ عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانہ میں ایک سال اس کا بیٹا ہشام جی کے لئے گیا اور جالت طواف میں جب وہ جراسود کے پاس پہنچا تو اس نے استلام (جمراسود کو مس کرنا یا بوسد دینا) کرنا چاہالیکن لوگوں کے اور دہام کی وجہ سے وہ جمر کو نہ چھوں کا اور کس نے اس کی پرواہ نہ کی تب اس کے لئے مجد حرام میں ایک معبر نصب کیا گیا اور وہ اس پر جابی بھا اور اہل شام نے اس کے گردا حاطہ کرلیا، اس اثناء میں حضرت سیدالساجدین ابن الخیر تین امام زین العام زین معروار ہوئے ، دراا گالیکہ از ار (لنگ) اور ددااو پر لئے ہوئے شے اور آپ کا چمرہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ

حسين تصاورآب ي خوشبوتمام سے زياوه يا كيزه اوران كى پيشانى يركثرت مجده كى دجه سے كنا يرا بوا تھا، ليس آب خان كعب كرو طواف كرنے لكے اور جب جم اللسود كرتم يب پنج تولوگ آپ كى دينت وَجالات كالحاظ كرتے ہوئے جم اللسود سے دور ہو گئے، يہاں تک کر جغرت نے اس کابوسدلیا، ہشام بیمعاملد و میر کرجل گیا، الل سام میں سے ایک محف نے جب بیعظمت وجلالت دیکھی تواس نے مشام نے بوچھا کدیکون ہے کداوگ جس کی بیب وجلالت کوا تنامحوظ رکھتے ہیں، مشام اس وجدسے کدالل شام آپ کوند پہا نیس کہنے لكاين نيس جانتا ، فرزوق شاعروبال موجودتها كين كاليكن مي جانتا مول ( كفت من ميشنا ممش نيكو، زوچ برى بسوي من كن رو) اكر مثام اس كونيس بيجانا توين اس كونوب بيجانا مول، وه شاى كين لكات ابفراس يكون ب، فرزوق ن كما "هذا الذي تعرف البطماء وطاتة والبيت يعرفه والحل والحرم حذا ابن خير عباد الله كلهم حذا التقي النقي الطاهر العلم اذاراته قريش قال قائل الى مكارم هذا ينعمى الكرم يكاد يمسكها عرفان واحته ركن أتحطيم اذا ماجاء يستلم وليس قولك من هذا بضائرة العرب تعرف من انكرت والعجم هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بجداة انبياء الله قداختمو مقدم بعداذكر الله ذكرهم في كل بروعنتوم به الكلم يستدفع الصر والبلوى بحبهم ويسترب به الاحسان والنعم انعدا اهل التقي كأنوا المعهم اوقيل من خير اهل الارض قيل هم ماقال لاقط الافي تشهده لولا التشهد كانت لائه نعم "ترجمي ع كبالعام ك واديال ال کے یاؤں کی جاپ کوجانتی لیتی ہیں، بیت الحرم حل وحرم اسے پھیانتے ہیں بیخدا کے تمام بندوں میں سے بہترین مخض کا بیٹا ہے، بیتی لُقی طاہر دیاک انسان ہے جب اسے قریش دیکھتے ہیں تو ان میں سے کہنے والا کہتاہے کہاس کے مکارم اخلاق پر کرم کی انتہاہے قریب ہے۔ كركن حطيم ان كي تخيلي كونود سنبال لے جب بياستيلام كرنے كے لئے آئے، نيزيد كہنا كدكون باس كے لئے معزنيس جس كا توا نكار كرر باب اسعرب وعجم جانة ميں بيفاطمة كامينا بيا أكرتواس كى شان سے جالل باس كے جدامجد يرانبياء كا خاتمہ بالله كذكر کے بعد ان کا ذکر مقدم ہے ہرنیکی میں انہیں کے ذکر پر گفتگو میں ختم ہوتی ہیں، تکلیف انہیں کی مجبت کے صدقے میں وفع ہوتی ہیں اور احسان ونعتیں ای کی بناء پرزیادہ ہوتی ہیں ،اگر تقوی کوشار کیا جائے توبیان کے امام ہیں یابدیو چھاجائے کہ الل زمین میں سے بہترین کون ہیں تو جواب ملے گا کہ یہی حضرات اس نے تشہد کے علاوہ بھی لانہیں کہاا گرتشہد نہ ہوتا تواس کی نہیں ہاں ہوتی ہشام آگ بگولہ ہو گهااورفرزوق کاوظیفه بند کرد بااوراس کے تھم سے عسفان کے مقام پر جو مکہ وید پنہ کے درمیان ہے،فرز دق کوقید کرویا گیا، پیخبر جب حضرت على بن الحسين كوفي توآب نے بارہ برارورہم فرز دق كے لئے بھيجاوراس سے معذرت جابى كداگراس سے زيادہ رقم مير سے يا س ہوتی تواس سے زیادہ صلہ مجھے دیتا فرز دق نے وہ مال واپس کردیا اور پیغام بھیجا کہ میں نے بیاشعار صلہ کے لیے نہیں کیے بلکہ خدا ورسول کے لئے کے ہیں، حضرت نے وہ مال دوبارہ بھیجاادر فرمایا کہ مجھے میرے تن کافتم ہاسے قبول کر لے تو فرزوت نے قبول کر لیااور بعض روایات میں ہے کہ اس کی قیدطویل ہوگئ اور ہشام نے اسے تل کی دھمکی بھی دی توفرزوق نے امام سے شکایت کی حضرت نے دعافر مائی تو خداد ندعالم نے اسے قید سے رہائی دلائی ،فرز دق آپ کی خدمت میں حاضر ،وااور عرض کیا کہ بشام نے میرانام عطیہ

| ר אני |       | مثائخ | از .   |      | صادقے |
|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| ازشين | رور   | نشير  | اين    | ثنيد | چوں   |
| V     | . I   | مراضى |        | نیل  | گفت   |
| b     | فرزوق | عمل   | ایں    | پود  | بس    |
| b     | رحن   | ضائے  | ,      | شد   | مستغد |
| Ü     | رضوان | رياض  | ثد     |      | مستحق |
| جابر  | حاكم  |       | نزو یک |      | زائکہ |
| ظاہر  | ÿ     | برائے | 1,     | Ċ    | 7 s   |

نویں روایت: ہرن کا آپ سے گفتگو کرنا۔

\* كشف الغمه اوردوسرى كتب معتره ميں ہے كه ايك دفعه امام زين العابدين اسى اسى اسى اسى مينے ہوئے سے كه

#### دسوس روایت:

رے، یہاں تک کہ قیامت کادن آ جائے۔

مولف کہتا ہے کہ اس بہب و غارت (لوٹ مار) سے مرادوہ لوٹ مار ہے کہ جو واقعد حرہ میں ہوئی اور اس کی کیفیت بطور اختصاراس طرح ہے کہ جب بریداوراس کے گوزروں کی سرکشی وظلم طغیان نے دنیا کواپنی لیبٹ میں لے لیااوراس کافسق و فجورلوگوں پرظام بوگیا، نیز شهادت امام سین الد جری کے بعد الل مدینه کا ایک گروه شام گیا ادر انهوں نے اپنی آنکھون سے دیکھا کہ یزید جمیشہ شراب خوری، کتابازی، قمار بازی طنبوروں اور آلات ابوولعب میں مشغول رہتا ہے، وہ والیس آئے تو انہوں نے اہل مدین کویر مدلعین کے فتیج و برے اعمال کی خبر دی مدینہ کے لوگوں نے برید کے عامل عثان بن محمد بن ابوسفیان کومروان بن حکم اور باقی بن امید سمیت مديند سے نكال ديا، اور على الاعلان يزيد پرسب وشتم كيا اور كينے كے كر جوفض اولا درسول خدا كا قاتل ہو، محر مات سے بمبترى كرتا ہو، نمازنه پر متا مواورشراب بیتا موءوه خلافت کے لائق نہیں، پس انہوں نے عبداللہ بن حنظلم خسیل ملائک کی بیعت کر لی جب بینجریز بد ككانول على بيني تواس في ملم بن عقبه كوكه جي مجرم وسرف تعبير كرت بين بهت زياده لفكرد ي كرشام سديد كاطرف روانه كيامسلم بن عقبدا يا شكر كساته جب مدينه كقريب آيااورسكتان مديندين جوحره واقعدكنام سيمشهور ساوم مجد بنوى ے ایک میل کے فاصلہ پر ہے پہنچا ، تو اہل مدینداس کے دفاع کے لئے باہر نکا شکریزیدنے ان کے اوپر تکوارین سونت لیں اور پڑی محسان کی جنگ ہوئی اور بہت سے لوگ الل مدینہ میں سے قل ہو گئے اور مروان بن عمملسل مسرف کوالل مدینہ کے قل پراکسا تا رہا، یہاں تک کدان میں مقابلہ کرنے کی طاقت ندر ہی مجورا مدینے کا طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور روضہ مقدس رسول خداکی پناہ لی اورآپ کی قبرمطبرکو بناه گاه قرارویا بسرف کالشکر بھی مدینہ میں تھس آیا اوران بے حیاؤں نے قبرمطبر کا کوئی احترام نہ کیا اوراپ گوڑوں کے ساتھ روضہ مقدمہ میں داخل ہو گئے اور مجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو جولان دینے لگے اور پے در پے لوگوں کو آل کرتے رہے یہاں تک وروضه انور اور مجد کوخون سے برکر دیا اور قبر اطهر تک خون پہنچا اور ان کے گھوڑوں نے روضہ میں (جو کہ قبر ومنبر کے درمیان اورریاض جنت میں سے ایک باغ ہے)بول و براز کیا اور الل مدین میں سے اتنے آ دی قتل کئے کہ مدائی نے زہری سے روایت کی ہے کہ سات سوآ دی بڑے لوگوں میں سے (جو کہ قریش انصار ومہاجر وموالی تھے)قل ہو گئے اور غیر معروف لوگول میں عورتس مردآزادوغلام دى بزارى تعداديس مارے كئے ،ابوالفرج كبتاب كداولادابوطالب ميں سےدوافرادوا تعدره مين شهيد موت ايك ابوبكر بن عبدالله بن جعفر بن ابوطالب تفادوسراعون اصغر جوكه عبدالله بن جعفر كابيا جوعون اكبرتها جوكر بلامين شهيد مواجس كي والده جماند مسیب بن مجبہ کی بیٹی تھی جس نے امام حسین کے خون کابدلہ لینے کے لئے ابن زیاد کے خلاف خروج کیا اور عین دردہ میں مارا گیا اورمسعودی کہتا ہے کہ بنی ہاشم میں سے اولا وابوطالب کے علاوہ بھی ایک گروہ مارا گیا،مثلافضل بن عہاس بن ربعیہ بن حارث بن عبدالمطلب اورحزه بن نوفل بن حارث اورعباس بن عتبه بن الولهب اوران كعلاوه باتى قريش وانصار اور دوسر بمشهور لوكول ميس سے کہجن کی تعداد چار ہرار تھی علادہ ان لوگوں کے جومشہور نہیں تھے مارے گئے،اس کے بعدمسرف بن عقبہ نے دست تجاوز لوگوں كى عزت وناموس واموال يردرازكيا اورالى مديدكا مال اورعورتس الي الكرك لي تين ون تك مباح كروية ابن قتيب كاب

اقللن رب العرش العظيم رب محمد واله الطاهرين اعوذبك من شرة وادرء بك في تحره استلك ان توتینی خیرو او تکفینی صرید اس آپ سلم بن عقبد کی طرف رواند ہوئ اوراس امام معموم کاس کے ہاں جانے سے پہلے وہ پلید شوم بہت غیظ وخضب میں اور آ مجناب کواور آپ کے آباد اجداد کو برا جلا کہدرہاتھا، جب آ بجناب وار د ہوئے اور سرف کی نگاہ حصرت پر بردی توانتهائی خوف ورعب حضرت کااس کے دل پر برا کدو الرز نے لگااور آپ کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیااور آپ کواپنے پيلويس بنهايا اور يزي اعساري سے كين لگا كرآب اپئ حاجات بيان كريں جو پھوآپ خوابش كريں وہ قامل قبول بين الى جس جس ک آپ نے شفارش کی صرف نے آپ کی وجدے اس سے روگذر کیا اور آپ عزت و تکریم کے ساتھ اس کے بال سے باہر تشریف لائے خلاصہ نیکدوا تعد حرہ کوشیعدوی نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے بیدوا قعدا ٹھائیس ماہ ڈی الجھ سالہ جری پزید کی موت سے اڑھا گی مهينه بهليكا بجب مسرف بن عقبد مديندے فارغ ہوا توعبداللہ بن زبيراور الل كميركے مقابلد كے لئے مدينه لكاليكن الجي مكه يس نہیں پہنچاتھا کراست میں شنیدمطلل میں جوکدایک پہاڑکانام ہے کہ جہاں سے قدید میں جاازتے ہیں درکات جہنم میں جا پہنچاجب اس کالشکروہاں سے چلا گیا تو یزید بن عبداللہ بن رہید کی کنیز جومسرف کی موت کی انظار میں تھی اور لشکر کے پیچھے پیچھے آری تھی وہ مرف کے قبر پر پہنچی اوراس نے قبر کو کھووا جب لحد کھولی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے سانے نے منہ کھولا ہواہے، اوروہ مسرف کی گردن ے اپتاہوا ہے دہ ڈری کراس کے پاس جائے اس نے انظار کیا یہاں تک کرسانپ اس سے الگ ہواتو اس کنیز نے سرف کامردہ قبر ے باہر تكالا اور ثعب يرافكاد يا اوراك تول ب كراسة آك لگادى، اوراس كاكفن بھاڑ ديا اور وبال كے ايك درخت ساس الكاديا، پس جوخص وہاں سے گزیرتا تواس کو پھر مارتا اور جو پھی سرف بن عقبہ نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا تھا بھی کام بسر بن ارطا ۃ نے معاویہ ك لئے تجازويمن ميں كئے كال بن اثير ميں ہے كه يزيدنے جا باعمرو بن سعيد كوالل مدينہ سے جنگ كرنے كے لئے بيسج اس نے قبول ندكيا يجر جابا كدابن زيادكورواندكرب اس نے اقدام ندكيا، اور كنے لكا"والله لا جمعتها للفاسعى قتل بن رسول الله وغزوالكعبة "خداكاتم إس فاس كے لئے دوكام جع نبيل كرول كا فرزندرسول كاقل اور كعبے جنگ كرنا كامسلم بن عقبالعند اللدكواس كام كے لئے انتخاب كيا اوروه ملعون اگر چه بوژ هافرتوت اور بيارتها تب بھى اس فيقول كيا اوراس كام پراقدام كيا-

#### گیار ہویں روایت: حضرت کی دعاسے بارش کا آنا

شیخ طبری نے احتجاج میں اور اس کے علاوہ دوسر سے علماء نے ثابت بنانی سے روایت کی ہے کہ ایک سال بھرہ کے عابدو
زاہدلوگوں کے ایک گردہ کے ساتھ (مثلا ابوب سمیتانی صالح مری عتبہالغلام حبیب فاری مالک بن دینار) ہم جج کے ارادہ سے
نکلے جب مکم معظمہ میں پنچ تو وہاں پانی کمیاب تھا اور بارش کی کمی وجہ سے سب کے جگر تشداور چل رہے تھے اور اس حالت سے
لوگ گھبرا کے ہماری طرف آئے کہ ہم بارش کی دعا کریں ہی ہم کھیہ کے پاس آئے طواف کیا اور کم ل خضوع وخشوع سے خول ورحت کا درگاہ احدیت سے سوال کیا لیکن اجابت کے آثار نظر ندآئے ہم اس حالت میں تھے کہ ایک جوان ہماری طرف بڑھا اور

فرما بإاس مالك بن دينارات ثابت البناني است اليب معمتاني است ما لحمري است متبدالغلام است حبيب قارى است مداس عرواے صالح اعمی اے دابعداے سعدانداے جعفر بن سلیمان ہم نے کہالیک وسعدیک اے جوان، فرمایا اصافی کھر احل يعبه الرحن تم ين سايك آدى بحى اينائيس كرجس سافدامبت كرادات دوست ركع بم فعض كياا بجوان ہاری طرف سے بوعا کرنا اور اس کی طرف سے ہے تبول کرنا ، فرما یا کعب دور ہوجاؤا گرتم میں سے ایک مخص بھی ایسا ہوتا کہ جس كوخدادوست ركما تواس كى دعا كوقبول فرماتا ، اس وقت وه كعبريس كيا اور سجده كے ليے زيين پر جمكا بم نے سنا كبود سجد فيس كهد رباتهاسيدنى بحبك لى سقيعهم المغيث الميرارة قاور دارتح من منم دينا بول اب دوى ومبتى جو تحي محسب كدان لوگول كو بارش سے سيراب كروے الجى اس جوان كى دعا كے الفاظ پورے نيس موئے تنے كه باول اشااوراس شمكى بارش شروع ہوئی کہ محکول کے دنانوں سے پانی بہنواگا ہی میں نے عرض کیا اے جوان تھے کیے معلوم ہوا کہ خدا تھے ووست رکھتا ہے فرما یا اگروہ جھے دوست ندر کھتا تواپی زیارت (خان کعب کی زیارت) کے لئے جھے ند بلاتا جب اس نے جھے اپنی زیارت کے لئے بلایا ہے تو بین نے سمجا ہے کدوہ مجھے دوست رکھتا ہے ہی بی نے اس سے اس محبت کا واسط دے کرسوال کیا ہے جواسے مجھ سے ب، تواس نے میری دعا کوقبول کرلیا ہے شاہداس کلام ہے آپ اشارہ کرنا چاہتے ہوں اس طرف کہ جو محض اس آستان مبارک پر آئے تواس کا میمنی نہیں کدوہ دوستان خدا کے زمرہ میں داخل ہے، داوی کہتاہے کہان کلمات کے بعد آپ نے ہم سے منہ چھرلیااور فراياً 'من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشعى ماضر في الطاعة ما ذاله في طاعة الله ما ذالقي. ما يصنع الغبل بغير التقى، والعزكل العز للمتقى" بورب كو يجان ليس معرفت رب اس ب يرداه ندكر يوده شقى باس نے اطاعت كوكى ضرفيس بينيا يا جو يحدكماس نے اطاعت خدايس حاصل كيا باور جو تكليف بجى المائى ب بنده تقوى ك بغيراطاعت كوكياكر مع الإرى عزت توصرف متى كے لئے ب ثابت بنائى كہتا ہے ميں نے الل مكرسے يوچھا كريد جوان كون ہانہوں نے بتایا کربیطی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہے، مولف کہتا ہے کدام مزین العابدین کی دعا سے بارش کا آنا کوئی تجب کاباعث نییں بلک آپ کے پست ترین غلام بھی جب بارش کی خواہش کرتے ہیں تو خداو تدعالم ان کی دعا سے رحمت فرمادیتا ے، کیا تو نیس سنا کرمسعودی نے اثبات الوصیع میں سعید بن مسیب سے قتل کیا ہے کہ ایک سال قط پر اتو لوگ بارش کی خواہش میں دائیں بائیں دوڑے میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ ظام ایک ٹیلہ پر چڑ ھااورلوگوں سے الگ ہوا، پس میں اس کے ارادہ سے اس کے پاس گیا میں نے دیکھا کدوہ اسپے لیوں کو حرکت دے رہا ہے امھی اس کی دعافتم نہیں ہوئی تھی کدایک بادل آسان سے نمودار ہوا جب اس غلام کی نگاہ بادل پر پڑی تو وہ حمد خدا بجالایا، اور اس جگہ سے چل پڑا اور بارش نے ہمیں آ گھیرا اس حد تک کہ میں غرق ہونے کا گمان ہوا، پس میں اس مخص کے پیچے چلامیں نے دیکھا کہ وہ علی بن الحسین کے گھر میں داخل ہوا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا اے میرے آقاآپ کے گھر میں آیک غلام ہے مجھے پراحسان کرتے ہوئے وہ میرے پاس بھیج دیں، آپ نے فرمایا کہ کیوں نہوہ تجھے بخش دوں پس آپ نے آپ کے ظلاموں میں سے جو بزرگ تھا اسے بھم دیا کہ جتنے ظلام مگر میں ہیں وہ

سب میرے سامنے پیش کئے جائیں، پس اس نے ان سب کو اکھا کیا ہیں نے ان میں اس غلام کونہ پایا توعرض کیا جس کو میں چاہتا

ہوں وہ ان میں نہیں ہے، فرما یا اور کوئی باتی نہیں گرفلاں اصطبل کا واروقہ ہیں آپ نے تھے دیا تواسے حاضر کیا گیا، جب وہ آیا تو میں

نے دیکھا کہ وہ میں مقصود ہے میں نے عرض کیا ہی میرامطلوب ہے حصرت نے اس سے فرما یا اے غلام سعید تیراما لک ہوگیا ہے

اب تم اس کے ساتھ جا کہ، اس سیاہ غلام نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگا'' ہما جملت علی ان فرقت ہیئی وہدان مولای

''کس چیز نے تھے آمادہ کیا ہے کہ تونے جھے میر میں مولا سے جدا کہ دیا ہے، میں نے کہ بیاتی چیز کی وجہ سے جھے جو میں نے تھے سے

''کس چیز نے تھے آمادہ کیا ہے کہ تونے بھے میر میں مولا سے جدا کہ دیا ہے، میں نے کہ بیاتی چیز کی وجہ سے جھے جو میں نے تھے سے

ٹیلہ پر دیکھی ہے غلام نے جب بیسا تو وست ابتقال وتفرع وزاری بارگاہ ذو الجلال میں بلند کئے اور آسان کی طرف دیکے کرعرض کیا

ام میرے پروردگار تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا اب تونے اسے فاش کردیا ہے لہذا مجھے موت و سے کرا ہے پاس لے

ما، پس حضرت علی بن آھندین علیہ السلام اور جو حاضرین وہاں آپ کے پاس تھے اس غلام کی حالت پر دونے گے اور میں روتے

ہوئے وہاں سے چل پرا جب میں اپنے گھر میں پہنچا تو حضرت کا قاصد آیا کہ اگر اپنے ساتھی کے جنازہ میں شریک ہونا چاہے ہوتو

آجاد کہی ہیں اس قاصد کے ساتھ وہ اپس گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کیا تاصد آیا کہ اگر اپنے ساتھی کے جنازہ میں شریک ہونا چاہے ہوتو

### چھٹی فصل

# خضرت امام زين العابدين كاس دارفاني عفراديس

### جنان اورسرائے جاورانی کی طرف انتقال کرنا

معلوم ہونا چاہیے کہ حصرت کی شہادت کے سلسلہ میں علمائے نے بہت اختلاف کیا ہے اور مشہور یہ ہے کہ تین دنوں میں سے کی ایک دن آپ کی دفات ہوئی، بارہ محرم، اٹھارہ محرم، یا چھیں محرم <u>۹۵ ب</u>ے انوے یا ۱۹۳ جمری (چورانوئے جمری) اور آپ کی دفات والے سال کوسنت الفقها کہتے تھے کیونکداس سال بہت سے نقبها اورعلاء نے وفات یائی تھی آپ کی مت عمر میں مجی اختلاف ہے اکثر ۵۷ (ستاؤن) سال کہتے ہیں، شیخ کلینی نے سند معتبر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت علی بن انحسین کی عمروفات کی وقت ستاون سال تھی اور آپ کی وفات پچانوے ۹۵ جری میں ہوئی ہے، اور اہام حسین کے بعد پیٹیٹس سال زندہ رہے ہیں، اور اخبار معتبرہ سے جو کہ بردج عموم وارد ہوئی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کوز ہرسے شہید کیا گیا، ابن بابوبیاور پچے دوسرے علاء کا نظرید بیت کہ ولید بن عبدالملك نے حضرت كوز برديا تعااور بعض نے بشام بن عبدالملك كہاہے اور مكن ہے كہ بشام بن عبدالملك نے اس عدادت و بغض كى وجه سے جواس کے دل میں حضرت کے متعلق اس دن سے پیدا ہوا تھا کہ جس دن حضرت نے طواف خانہ کعبہ میں حجر الاسود کومس کیا اور چوما تھااور ہشام ایسانہ کرسکااور فرزوق نے آنجناب کی مدح میں وہ مشہور اشعار کے جن کی طرف حضرت کے معجزات کی فصل میں اشارہ موچکا ہے، اور دیگراساب کی بناء پراپنے بھائی ولید بن عبدالملک کوجواس دنت خلیفہ تھا آمادہ کیا تھا کہ وہ حضرت کوز ہر دے لہذا دونوں نے حضرت کوز ہرویا ہے اور دونوں کی طرف آپ کے شہید کرنے کی نسبت سیجے ہے، شیخ تقد ملیل علی بن محرفز ارتی نے کتاب کفایة اللاثر میں عثان بن خالد سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت علی بن الحسین پیار ہوئے اس بیاری میں کہ جس میں آپ نے اپنی اولا دمجر ،حسن ، عمر، زیداور حسین کوجمع کیااورتمام بیوں میں محمد بن علی کواپناوسی قرار دیااوران کا نام باقر قراراورتمام بیوں کےمعاملات آنجناب کے سپر د كے اور جومواعظ آپ نے مفرت سے فرمائے ال میں سے میجی تھا" یا بنی ان العقل رائد الروح والعلم رائد العقل (إلى ان قال) واعلم ان الساعات تذهب عمرك وانك لا تنال نعبة الابفراق اخرى فاياك والامل الطويل فكمر من مومل املا لا يبلغه وجامع مال لا يا كله" (الخ) العبياعقل روح كيميجي مولى إوماع عقل كى جیجی ہوئی چیز ہے (یہاں تک کفر مایا) جان لے کہ گھڑیاں تیری عمر کو لئے جارہی ہیں اور تو کی نعمت تک دوسری کے جدا ہونے کے بغیر

نہیں پہنے سکتا پی طویل امیدے پر بیز کرد کے تکہ کتنے آرز دیکی اور امیدیں رکھنے والے سے جوابتی امید وآرز دکونیس پنچ اور کتنے لوگ ایں کہ جنہوں نے ایسامال جمع کیا جے کھانہیں سکے اور کتی چیزوں کولوگوں ہے روک رکھا ہے، اور انہیں خود بھی چھوڑ کرچل دیے ایس اور شاہد وہ مال باطل سے فراہم کیا ہے اور کسی حق سے منع کر کے اسے حرام طریقہ سے صاصل کیا ہے اور اسے ور شد کے طور پر چھوڑ گیا ہے اور اس کا وزروبال اور او جھاسے دوش پراٹھا کر لے گیا ہے اور بیذیاں روش اور خسارہ واضح ہے۔

فیزز بری سے دوایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ جس بیاری میں علی بن الحسین نے وفات یا کی ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر موااس دنت ایک طبق آب کی خدمت میں لے آئے جس میں روٹی اور کائے تھی مجھ سے فرمایا اس سے کھاؤ، میں نے عرض کیا اے فرزند رسول میں نے کمالمیا ہے فرمایا یہ کائی ہے میں نے قرض کیا کائی میں کیا تعنیات ہے، فرمایا اس کے ہرسے پر جنت کے پانی کا ایک قطره موتا ہے اوروہ بردرد کی دواہے ، زبری کہتا ہے اس وہ کھاٹا اٹھا کرلے گئے اور روغن لےآئے آپ نے فرمایا اس کوبدن پرملو، میں فعوض كيابي فروغن طاب فرمايايدوغن بغشب مل فعرض كيا بغشكودوس تبلول بركيا فضيلت وفرمايا كفحل الا سلام علىسائر الاحيان جس طرح اسلام كوباتى اديان يرفضيات باس كيعدآب كفرز عرفم باقر عليه السلام حفرت ك ہاں تشریف لائے آپ کافی ویر تک ان سے راز کی باتیں کرتے رہے میں نے سنا کہ آپ نے دوران گفتگوان سے فرما یا علیک بحس الخال تجمه يرحسن خلق لازم بي من في حرض كما الفرزندر سول امروقفا غداجو بمسب يرآن والى با كرآ جائ توآب ك بعدك محض کے یاس جائیں اور میرے دل میں یہ بات آئی تھی کے حضرت اپنی وفات کی خروے دے ہیں ،فر مایا ابوعبدالله میرے اس بينے کے یاس جاواور آپ نے اپنے فرزند محر علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا فرمایا کی ہے میرادسی میرادارث میرے علم کاظرف معدن علم (حلم) اور باقرعلم میں نے عرض کیا اے فرز غدر سول با قراحلم کا کیامتی ہے، فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ میرے خالص شیعہ اس کے یاس آئیں جائیں اور بیان کے سامنے علم کوواضح کرے اور کھول کھول کربیان کرے جواس کے واضح کرنے کاحق ہے زہری کہتا ہے كد پرآپ نے جناب محد باقر كوكسى ضرورت كے لئے بازار بيجاجب واپس آئے تو يس نے عرض كيا اے فرز تدرسول آپ نے اپنى اولادمیں سے بڑے بینے کو کیوں اپناوص نہیں بنایا ، فرمایا امامت کا معیار چھوٹا بڑا ہوتا نہیں ، رسول خدانے ہم سے ای طرح عہد کیا ہے لوح اور صحیف میں ہم نے ای طرح لکھا ہواد یکھا ہے کہ وہ بارہ افراد ہوں گے کہ جن کی امامت تحریر ہے اور ان کے باب اور ماؤں کے نام لکے ہیں،اس وقت فرمایا کرمیرے بینے محر کے صلب میں سے سات افراداو صیاء مول کے کہ جن سے عہدی علیہ السلام بھی ہیں۔ فيخ كليني فحضرت المامحد باقر سروايت كى بكرآب فرماياجب مير عوالدكى وفات كاوتت آياتوآب ف جھے سینے سے لیٹالیااور فرمایا اے بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جومیرے والد گرامی نے وقت شہادت مجھے کی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا كە مجھے ميرے والدنے اپنى وفات كى وتت وصيت كى تھى كدو يكوناكى ايسے تخص پر برگزستم وزيا وتى ندكرنا كرجس كاخدا كے علاوہ تمہارے مقابلہ میں کوئی مرد گارو یاورنہ ہو، اور بحارثیں بعائر الدرجات سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت کاونت احتمار آیا تو آپ نے

ا پنی اولا د کی طرف درخ کما جوآب کے گروجمع تھی اوران میں سے اپنے بیٹے امام محد باقر کی طرف توجہ کی اور فر مایا اس محمد بیصندوق و

بس است مر العباق، محرفر ما يا يمعلوم دے كداس صندوق من دينار ووريم نيس بل بلك ية علم سے بعرا مواہ اورايك دومرى روایت بے کہائی صندوق کو چارافرادا تھا کر لے گئے جو کتب اوراسٹی رسول اللہ سے پرتھا، اورجلا العیون اور بصائر الدرجات میں سند معترك ماتع معزت صادق سروايت كى بكر حفرت فرمايا كرمير ف والدامام باقر فرمايا كرتے سے كرجب نير والد امام زین العابدین کی وفات کا وفت آیا توفر ما یا میرے لئے وضو کا یانی کے آؤجب اس لے آیا توفر مایا یانی میں تومردار پڑا ہے میں اس باہر لے گیاور چاغ کے پاس اے جاکرد یک اتواس میں چھ بامرا موا تھا اس کوائٹ یل کردومرا یانی لے آیا کہ سے آپ نے وضوكيا، اورفرما يابيده رات عيك جس ميرى وفات كالمحصف وعده مواع ميرس نا قدكو جمير كي في با عدهدواوراس ك لئے کھاس مہیا کرو، پس حضرت صادق فرماتے ہیں کہ جب حضرت کوڈن کیا تو دہ نا قدائے آپ کوچٹر اکر چھیرے باہر فکا اور آپ کی قبر ك پاس كميابغيراس ك ك قبركود كا بواورا بناسينقركاو پرركود يا اورنالدوفريا وكرنے لكا اوراس كى آگھول سے آنىو بهدر بے تھے جب بداطلاع امام محمر باقر كومو في توآب اس ناقد كقريب كي اور فرما يا اب چپ بوجاد ، اور داپس چلوخدا تهميس بركت دے، پس نا قدا شااورا پن جگه پروالی آگیا اور تھوڑی ویر کے بعدود بارہ قبر کے پاس چلاگیا اور نالہ داضطراب کرنے اور رونے لگا اس وقت جبآب کواس کی خردی گئ تو فرمایا رہے دووہ بیتاب ہے اوروہ ای طرح نالدواضطراب کرتار ہااور تین ون کے بعد فوت ہو کیااور حفرت نے اس تاقد پر باکس ج کئے تھے لیکن ایک تازیان بھی اسے نیس لگا یا اور علی بن ابراہیم نے سندھن کے ساتھ انام رضا ہے روایت کی ہے کہ حضرت علی بن الحسین اپنی وفات وشہاوت کی رات بے ہوش ہو گئے اور جب طبیعت سنجلی تو فرمایا" الحمد الله الذى صدقعاً وعدة اورثنا الارض نتبئو من الجنة حيث نشاء فنعهم اجر العالمين "يتن عمر السالله کے لئے جس نے ہم سے ایساد عدہ می کرو کھا یا اور ہمیں زمین کا دارے قر آردیا، جنت میں جہاں چاہیں گے ہم رہیں گے ادر عمل کرنے والول کے لئے بہترین اجرہے رہے کرریاض جنت کی طرف کوچ کر گئے۔

کلین نے سرحسن کے ساتھ امام رضا ہے بھی روایت اس اضافہ کے ساتھ کی ہے کہ آپ نے سورہ اذاوقعت اور سورہ ان فتحنا کی طاوت فرمائی ، اور مدید المحاجز بیس محمد بن جر برطبری سے فتحنا کی طاوت فرمائی اور مدید المحاجز بیس محمد بن جر برطبری سے فتحا کی تاریخیں گر رسی ہوئی ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہوں کے اس العابرین کی وفات کا وقت آیا تو ام محمد باقر سے فرمایا آج کون می رات ہے وض کیا کہ فلال فلال فلال فرمایا مہید کے کتنے دن رہ گئے ہیں ، عرض کیا استے تو فرمایا ہو وی رات ہے کہ جس میں مجمد وقات ویا کہا ہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لئے وضوکا پانی لے آؤجب پانی حاضر کیا گیا تو فرمایا اس پانی بیس جو ہا تھا ہی وہ وہ سے کہا کہ بید بات آپ نے بیاری کے بوجھ سے کہ ہو ہے جب چراغ لایا گیا اور اس پانی میں و یکھا گیا تو اس میں جو ہا تھا ہی وہ وہ سے بیانی بہا ویا ، اور دو مرا پانی ہے کہ جس سے حضرت نے وضوکیا اور نماز پڑھی اور جب رات ختم ہونے کے قریب پنجی تو حضرت اس مرائے پر ملال سے دو مرسے جہال کی طرف ارتحال فرماگئے ، صلوات اللہ وسلامی طید

دعوات راوندی سے نقل موا ہے کہ حضرت برکلمات اپنی وفات کے وقت بار بار کہتے سے یہاں تک کہ آپ کی وفات

مولى "اللهم ارجمني فأنك كريم اللهم ارجمني فأنك رحيم" فدايا مجه پردم فرماتوكريم عضرايا مجه پردم كروريم ہاورجب امام زین العابدین کی وفات ہوگی تو پورایدین آپ کے ماتم میں یک آواز تھا،مرد ورت سیاہ وسفید چھوٹے اور بڑے آپ ك مصيبت ير فالان اورزين وآسان سيآ ثار حزن وطال نمايال تصاور على بن زيد سروايت مولى بهاوراى طرح زبرى سوده كتاب كيس في معدين مسيب علما كرتم كت موكم على بن الحسين السي ذكيد تصاددان كاكوني نظير بين معيد كمن الا آب اي بى تے اور كى نے آپ كى قدرومزات كوئيس بھا يا على بن زيد نے كہا خداكى شم كدير تمارے خلاف جحت محكم وارد ہے كم تم نے ان كى نماز جناز ونبیں پڑھی، معید کہتا ہے کہ اس طرح ہوتا تھا کہ قاری حفرات سفر کمدے لئے اس وقت تک شجاتے جب تک علی بن الحسین تشریف ندلے جاتے ایک سال حضرت تشریف لے چلے اور ہم بھی حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے جب کدایک ہزارا فراد تھے اور مقام مقیا پرہم نے قیام کیا حضرت ازے اور آپ نے دور کعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد سجدہ میں گئے، آپ نے سجدہ میں تبتی پڑھی کہل كوئى درخت اورد ميلاآپ كردنيس تفاكريدكده مى حضرت كرماته تيج برصة تحاورا بم ال حالت سے كمبرا كئے آپ نے سر مبارک جدہ سے اٹھا یا اور فرمایا اے سعیدتم گھرا مجتے ہو، میں نے عرض کیا جی بال اے فرز عدر سول آپ نے فرمایا جب خداوند عالم نے جريل كو پيداكياتوات يستي الهام فريائي اورجب جريل ني يستيع برهي توتمام آسانون في اورجو يحوان بن تعاسب في التيج میں اس کی موافقت کی اور بیفدائے بزرگ کا اسم اعظم ہے اے سعید مجھے میرے والد نے اپنے والدسے رسول خدا سے جریل سے ادراس نے خداوند عالم سے خروی کداللہ تعالی نے فرمایا جو بندہ میرے بندوں میں سے مجھ پرایمان رکھتا ہے اور تیزی (رسول خدا كى) تقىدىن كرتا بواور تيرى مجدين دوركعت نمازلوگول سے تنهائي ميں پڑھے ويساس كر شتداور آئنده كناه معاف كردول كا، سعيد كہتا ہے كميں نے كوئى كوا على بن الحسين سے افغل نہيں ديكھا جب كرآب بيد عديث ميان كرر ب سے لى جب آپ كى وفات ہوئی توتیام نیک دبدآپ کے جنازہ کے لئے حاضر ہوئے اور تمام حضرت کو خیروخو بی سے یادکرتے تھے، اور تمام لوگ آپ کے جنازہ كراته مح يهان تك كداساس ك جكديرا تارايس في دل بين كها كداكر جهيماري زندگي بين كوئي ايدادن السكتام كديس بين من تنبائي مين دوركعت تمازم جرنبوي مين يره صكول تووه يكي دن ب-

ويكما ادركتاب جناب الخلودين المامزين العابدين كمفن كمتعلق فرايا به كد معرت فيديد طيب من المعابدين كمرين وفات بالى اورجنت التبع ميں اپنے پھابزر گوارك ياس فن ہوئ اور اس جگر كى شرافت وعظمت بہت زيادہ ہے اور ان مرم جگہوں ميں سے ب كہ جو مخف وبال فن ہوبغیر صاب کے جنت میں داخل ہوگا، باشرائط ایمان میج جیسا که حدیث معتبره میں دارد ہے کہ "الحجون والبقع يوخذان باطر افهما وينشران في الجنة" (جون مكري ايك قبرتان م) يعي جون وقع كوان كارول الحاكم الحارجنبش دے کرجنت میں پیپنک دیاجائے گا، اور آنجاب کے نصائص میں کہا گیا ہے آپ کے نصائص میں نمبرا تالیف محیفہ کاملہ ہے جوکہ مصحف الل بيت اورشيعول كاعروة الوقعي بنبر ٢ نجابت عرب وعجم كاآب ين جمع مونا، مال باب كاعتبار سے بقول رسول اكرم كان اللهمن عبادة خير تين فير تهمن العرب قريش والعجم فارس فداوندعالم كاليزيدول من وقيل بنديده ہیں عرب میں سے قریش اور عجم میں سے فارس لہذا آپ کا لقب این الخیر تین (دو پیندیدہ افراد کا بینا) نمبر ۳ حضرت سے اولا درسول کا منتشر ہونا اور پھیانا ای لئے آپ کوآ دم بن الحسین کتے ہیں اور آپ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے عزلت و گوششین کو اختیار کیا اور وہ پہلے هخص بیں جنہوں نے سجدہ گاہ اور مینی خاک امام حسین پرسجدہ وعبادت کی ہے،اور تمام مخلوق سے زیادہ گرید کیااور روئے ہیں،وار دہواہے کہ رئیس البطائنین (رونے والوں کے سردار) چار ہیں، آدم، بیقوب، بوسنٹ اورامام زین العابدین مولف کہتا ہے کہ محیفہ کاملدوہی ادعیہ مباركة عجاديد بين كهجواخت القرآن المجيل الل بيت اورزبورآل محرس ملقب بين ، ابن شر آشوب في مناقب مين نقل كيا به كما الل بعره میں سے ایک صبح وبلی فخص کے پاس محیفہ کالمہ کی بات چیڑی آنو وہ کہنے لگا حدو ااعنی حدی اهلی علیکم مجھ سے لو میں تہیں اکھوا تا ہوں یکنایے تعااس سے کہ اپنی فعیادت کی دجہ سے بی تعمارے لئے اپنی طرف سے اس کا آغاز کرتا ہوں اور قلم ہاتھ بی لے کرسے نیے کیا تاككهوائ اسكامر شاخوسكااوراس حالت يس جان ديدى

### ساتوين فصل

## سیدالساجدین امام زین العابدین کی اولاد کا نذ کره

شیخ مفید اورصاحب فعول البحد فرماتے ہیں کہ آپ کی اولا و قوروانات پندرہ افراد ہیں، امام محمہ باقر علیہ السلام جن کی کنیت ابوجعفر ہے آپ کی والدہ ام عبداللہ امام مسن کی صاحبرادی ہیں اور عبداللہ ، حسن ، حسین ان کی مال کنیز تھی زیدو عمرایک دوسری کنیز سے ابوجعفر ہے ان کی مال کنیز تھی وار عمر ایک دوسری کنیز سے حصین اصغرعبدالرحمن سلیمان ایک اور کنیز سے اور علی بیالی بن الحسین کی اولاد میں سب سے چھوٹے ہے اور فدیجی ان کو دونوں کی مال بی کنیز تھی محمد اس کی مالے دونوں کی مال بی کنیز تھی محمد اس کی مالے دونوں کی مال کنیز تھی فاظمہ علیدام کا تو مال کو والدہ کنیز تھی ، مولف کہتا ہے کہ علیدو بی فاتون ہیں کہ جنہیں علید میں اور کہتے ہیں کہ اس بخد ردہ نے ایک کتاب جمع کی تھی کہ جس سے ذرارہ فقل کرتے ہیں اور فدر بھی بن اور فدر بھی اب ہم تفصیل ہے امام زین العابدین کی اولا دے حالات شروع کرتے ہیں۔

شخ مفیدر جمہ اللہ فرہاتے ہیں کہ عبداللہ بن علی رسول خدا اور امیر المونین کے صدقات کا متولی اور خض فاضل وفقیہ تھا اس نے اپنے پدر بزرگوار کے واسط سے رسول خدا سے بہت کا حادیث کی روایت کی ہے، اور لوگوں نے ان سے بہت ہے آ ٹارفل کئے ہیں، اس نے نقل شدہ روایات میں سے ایک روایت یہ کہ رسول خدا نے فر مایا بہت زیادہ بخیل وہ خض ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہواور مجھ پرصلوات نہ پڑھے سلی اللہ علیہ وآلہ رسلم اور یہ بھی اپنے باپ کے واسط سے اپنے جد بزرگوارا میر المونین سے روایت کی ہے کہ حضرت چور کا دایاں ہاتھ اس کی پہلی چوری میں کا نتے تھے اور اگر وہ دوبارہ چوری کرتا تو اس کا بایاں پاؤں کا منتے اور اگر تیسری دفعہ کرتا تو اس کو دائی قید میں رکھتے۔

مولف کہتا ہے کہ عبداللہ کوعبداللہ الباہراس کے حسن و جمال و درخشندگی رضاری وجہ سے کہتے ہے فقل ہے کہ جس محفل و مجلس میں بیٹھتے تو حاضرین کواپین فروغ حسن اور وشئی جمال سے نورعطا کرتے اور پھی علاء کے نزویک اس کی والعہ ہام عبداللہ امام محمہ باقر کی والدہ ہے اور اس کی اولا داس کے بیٹے محمد ارقط سے بچھتے ہیں اور اس کی نسل میں سے عباس بن محمد بان عبداللہ بان کی بن الحسین علیم السلام ہیں کہ جسے ہارون الرشید نے آل کیا تھا اور اس کی وجہ بیتی کہ بیا یک وفعہ ہارون کے پاس کیا اس کے اور ہارون کے درمیان چند ہاتوں کا روو بدل ہوا اور آخر میں ہارون الرشید نے عباس سے کہا ''یا بن الفاعلہ ''عباس نے کہا زنا کا رتو شیری ہال تھی جو کہ اصل

مي كنيرهى اور خلام بيني والاس كرسر برآ مدورفت ركت يتعي، بارون كواس بات سى بهت زياده عصر آياعباس كواسي ياس بلايا اورا من كرزاس برمارااوراك لل بن بيزاس كنسل من عبدالشف احرالدخ بن محر بن اساعيل بن محر بن عبدالله البابر ب، صاحب عده المطالب كهتاب كداس في متعين كرام في المراب المراب كرفار كرايا كيا، اورسرمن داى (سامره) يس ل محته، اس كالل دعيال مين اس كى بين زينب بعي تقى ايك مدت تك سامره مين رب اوراس كالل دعيال امام حن عسري كراته المحق ہوے، حفرت نے آئیل چنال رحمت وسالیا عاطفت میں جگددی اورا بناوست مبارک زینب کے سر پررکھااور اپنی انگوخی اے عنائت فر مائی اوردہ انگوشی چاندی کی تھی زینب نے اس کا حلقہ بنا کرا پنے کان میں ڈالا جب زینب کی وفات ہوئی تو وہ حلقہ اس کے کان میں تھا اور دہ سوسال زئدہ رہی کیکن اس کے بال سیاہ تھے اور اس کا جمائی حمزہ بن احمد الرخ جوتی کے لقب سے مشہورتھا کیونکہ دہ طبرستان سے ق میں آیا، جب کے حسن بن زید کے بھائی حسین بن احمد کو کئی نے قل کردیا ادر حزہ کے ساتھ اس کے دو بیٹے ابوج عفر محد اور ابوالحن علی جو طری زبان میں گفتگوکرتے تھے بھی تھے جب جزہ نے قم میں سکونٹ اختیار کی اور اس کوا پناوطن بنالیا اور وجہ معاش کا اکتساب کیا اور و بين ربايهان تك كذا يك كووفات بوكى ، اورمقبره بابلان من كدجس من معصومة م مدفون بين، دفن بواليس اس كابيا ابوجعفر باب ك وفات کے بعدر میں ویکٹو ابوااور چند صنعتی قم میں ایجاد کیں اور دادی واشجان کا بل بنوا یا، اور وہاں چونے اور می کی ایک سرائے بنوائی ادروه بحى مقبره بابلان من فن موااوراس كامينا الدالقاسم على جوان كالل وفاضل تفااور توت وشجاعت مصوص فعا، اوركي جا كيرين علاوہ ان کے جو باپ سے السے ترک میں ملی تھی اس نے حاصل کیں ، اور پیٹوا ، ومقدم سادات ہواعلویے ہم کی نقابت اس کے چاعل بن حز ہنتیں کے بعداس کے پر دموئی اور سام ساجری میں ایک ترکیا کیزے ابوالفعنل محراس کے بال پیدا موا، اور ماہ شوال مسیم میں ج پر كيا اورمعز الدوله اورسادات عراق و جازن اس ك عزت و قيري اور ٢٣ من هي من قم واپس آيا اور بميشه مقدم و پيشوار با، يهال تک کدوفات پائی اوراس کی وفات آخرشعبان کی ساحی ہوئی اوراے اس کے باب کے مشہد کے قریب والے قبہ می وفن کیا گیا اوراس کا جدامجد محر بن اساعیل وہ مخص ہے کہ جس رجاء بن ابی ضحاک و وی سامام علی بن موی رضا کے ساتھ مامون کے پاس لے سی اور الله معلوم ہوا کہ حمزہ فتی کی اولاد واعقاب نتباء اشراف تھے، نیز ان میں سے ابوالحن غلی الزکی نقیب رہے ہے اور وہ الوالفضل محمر شريف كابياب كعنقريب اس كى طرف اشاره موكار

ذکرامام زادہ جلیل سلطان محرشریف کا کہس کی قبرقم میں ہے

معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بزرگوارسید جلیل القدرر فیج المئز لداور فاضل تھے کئی بابوالفضل بن سید جلیل ابوالقاسم علی نتیب تم بن ابوجعفر محمد بن جزہ القد من بنا میں بتعد و مزار ابوجعفر محمد بن جمد بن اساعیل بن محمد بن عبداللہ الباہر بن امام زین العابدین اور اس سید شریف کا قم میں بتعد و مزار مشہور ہے بحکد سلطان محمد شریف میں جو کہ اس کے نام سے مشہور ہے کہ اس کا باب اور دوجد امجد اس کے بلی ومحمد اور مزون ہیں فن ہوئے ہیں ، اور اس سید جلیل کے اعقاب میں سے کچے حضرات نقراء اور ملوک بری

بين ان ميں سے سيدا چل عزالدين ابوالقاسم يحيٰ بن شرف الدين ابوالفضل محد بن ابوالقاسم على بن عز الاسلام والمسلمين محمد بن السيد الاجل نقيب العقباءاعلم ازهدا بوالحسن المطهرين ذي الحسين على الزكي ابن السلطان محمر شريف مذكور ب جوكدري قم اوردوسر بمقامات كا نقيب تفااوراس خوارزمشاه نيقل كميا تفااوراس كي اولا د بغداد كي طرف منقل جوكن اوربيسيد شريف بهت جليل الشان اوربزرگ مرتبه تفا اوراس سلسله میں کا فی ہے کہ عالم جلیل محدث نبیل فقیہ نبیہ نقة ثبت معتمد حافظ صدوق شیخ منتخب الدین (جو کہ شیخ واستاد اصحاب اوریگانہ عصرتها) جس کی وقات ۸۸۵ مه میں واقع ہوئی) نے اپنی کتاب فہرست مع کتاب الاربعین عن الاربعین من الاربعین فی فضائل امیرالموشین اس جناب کے لئے تصنیف فرمائی اور فہرست کے باب یار میں فرمایا ہے کہ سیداجل مرتضی عز الدین بیمی بن محمد بن علی بن الطهر ابوالقاسم طالبين كانتيب تفااور عراق مين عالم وفاضل كبير بيشيع كى يكل اس كرويكراكاتي بي مع الله المسلمان والا سلام بطول بقايه"اي والدسعيدا شرف الدين محداوراب الدوقدى الشارواجم سروايت احاديث كرتا ماورفهرست كى ابتداء ميں الس كى بہت مدح وثناكى ب، مجمله اس كے قت ميں فرمايا ہے، سلطان عترت طاہره رئيس روسا شيعة صدر علاءعراق قدوة الاكابر"جة الله على الخلق ذي الشرفين كريم الطرفين سيد امراء السادات شرقا وغربا ملك السارة منبع لاسادة كهف الامة سراج الملة عضو من اعضاء الرسول صلى الله عليه وآله وجزء من اجزاء الوصى والبتول الى غير ذلك "اوراحم الرخ كفرزندول بل سے ابوجعفر تحد بن احم معروف بركم بھى ہے اوراس كائىل چلى ہے اور ان میں سے ابوالحن احمد بن علی بن محمد کو کسی ہے اور وہ معز الدولہ بو یہی کے زمانہ میں بغداد میں نقیب الفتها عضا اور ان میں سے ابوعبدالله جعفرين احدالرخ تفاادراس كينسل جلي كهجن ميس سے الشريف النسابدابوالقاسم حسين بن جعفر الاحول بن حسين بن جعفر ندکورے جوابن خداع کے نام سے مشہور تھا اور خداع ایک عورت تھی کہس نے اس کے دا داحسین کی تربیت کی تھی اور بیسید معریب ر متاتفااور كماب أعقبين اس كي نصنيف باوراس كي مجى نسل چلى-

#### عمرالاشرف بن على بن الحسين اوراس كے بعض احفاد واولا د كا ذكر ـ

ے رکھتا ہے اور مان کی طرف سے شرافت نہیں رکھتا اور عمرا شرف ماں باپ دونوں کی طرف سے شرافت رکھتا ہے اور رجال کبیر میں ہے کہ عمر بن على من الحسين عليه السلام مدنى اور تابعين من سے ب اور ابوامام مهل من حنيف سے روايت كرتا ہے اور اس كى وفات پینسے(۱۵) یاستر(۷۰) کی عربیں ہوئی، (انتھی)واضح ہوکہ اشرف نے ام سلمہ دختر امام حسن علیدالسلام سے شادی کی، اور کتب انساب میں ہے کہ عمران رف کی ایک بینے سے اولا و چلی ہے اور وہ علی اصغر محدث ہے اور وہ انام جعفر صادق سے روایت کرتا ہے اور اس کی اولا و تین بیوں سے چلی ہے ابوعلی قاسم النجر ی اور ابو محرصن ، اور معلوم رہے کے عمر اشرف جد مادری ہے علم البدي سيد الرتفني اور اس كے بعائي سدرضی کا درسیدمرتضی نے کتاب رسائل ناصر یات کی ابتداء میں ابنانسب شریف بیان کیا ہے اور اینے مادری اجداد کے فضائل ذکر کئے بن يهاك تك فرمايا به وباتى رب عمر بن على ملقب باشرف تووه عظيم ايبادة جليل القدر والمنزلت يته، بني اميدادر بني عباس دونوس كي سلطنت كزماندين اورصاحب علم تصاوران بروايت مديث موتى جابوالجارود بن المندر نے روايت كى بريس نے حضرت ابوجعفر كى خدمت يس عرض كما كرآب ك بعائيوں ميں سے كون سافتض افضل ومجوب ترہے آپ كنز ديك تو آپ فرمايا كرعبدالله تومیرادست وبازوے کہس کے ساتھ میں تملیکرتا ہوں ادر یو عبداللہ آپ کے پدری و مادری بھائی تھے اور عمر میری آ تھے ہے کہس سے میں دیکتا ہوں اور زیدمیری زبان ہے کہ جس سے میں بولتا ہوں اور حسین علیم و بردبار ہے" ہمشی علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما "نقيركتاب كردونول سيرول (مرتفيل ورض) كانب مال كاطرف عمراشرف ك طرف الطريق پر ب فاطمه وخر حسين (حسن) بن احدين الي محرحس بن على بن عراشرف بن على بن الحسين عليه السلام اور الوجرحس وبى ہے جواطروش كے لقب سے ملقب ناصر كبير مالك بلادويلم وظهوروالعلم (بهار )العلام (بہت علم ر كھنےوالا) صاحب مولفات كثيره كه جن يس سايك كتاب صدمتله (مئله) بكسيدم تفلى في جن كالفيح كي بادراس كانام ناصريات ركها بادرايك كتاب انساب الائمه ومواليد بم ہے اور دو كتابيل امامت ميں بيں وغيره وغيره إن الجرى ميں طبرستان ميں آيا اور تين سال وتين ماه طبرستان كاما لك رہا الناصر الحق كالقب يا يا اورلوگ اس كے ہاتھ پرمسلمان ہوئے اور ان كامعالمد بہت عظیم ہوا اور سم سے میں مقام آمل میں وفات پائی 99 (ننانوے) سال اور ایک قول ہے بچانوے سال عمر پائی ہے، اور اس کے بیٹے احمد کے ملاوہ بھی اس کا ایک بیٹا تھا بنام ابوالحن علی جو مذبب الماميه پرتھااورزيديه كى جوكرتا تھااور عبداللدمعز كے قصائد پرتقف واعتراض كرتا ہے جواس نے علومين كى مذمت ميں كہے تھے، مسعودی نے مروج الذہب میں کہاہ کران میں علی اروش نے بلا دطبرستان ودیلم میں ظہور وخروج کیا اورمسودہ کو وہاں سے نکال دیا اوراطوش فركورخص عالم دبافهم اورآ راءونظريات وغدابب سے عارف تعااورايك مدت تك ديلم ميں رہااورديلم كے لوگ كافر ونجوى تھے اطروش نے انہیں خدا کی طرف دعوت دی وہ اوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے اور دیلم کے علاقہ میں اس نے کئی مجدیں بنائمیں ، انتہی خلاصہ یہ کہ فاطمہ والدہ مرتضیٰ ورضی سیدین ظاہر أو بی خاتون ہیں کہ شیخ مفید نے جس کے لئے کتاب احکام النساء تالیف کی تقى اوراس مخذره كوسيده جليله فاصلدادام اللداعز از بات تعبيركياب، نيز كتب معتره من منقول ب كرفيخ مفيد في ايك رات عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیها شیخ کی معجد میں اپنے دونوں نورچیثم حسن وحسین کے ساتھ وار دہو تھی ، جب کہ وہ چھوٹے

یے ہیں اور انہیں شخ کے سرد کیا اور فر ما یا علم بھی الفقہ ان دونوں کوفقہ کی تعلیم دو، شخ حال تجب میں بیدار ہوئے جب دن چڑھا تو فاطمہ والدہ سیدین اپنی کئیزوں اور دونوں بیٹوں مرتفی ورضی کے ساتھ تشریف لائیں جب کہ وہ چھوٹے نیچے تھے جب شیخ کی نگاہ اس مخدرہ پر پڑی تو ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے اور انہیں سلام کیا اس مخدرہ پر پڑی تو ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے اور انہیں سلام کیا اس مخدرہ پر پڑی تو ان کی تعظیم دو، جب شیخ نے بیسنا تو رو نے لگے اور اپنا خواب اس بی بی کے سامنے ذکر کیا اور انہیں تعلیم دینے میں مشغول ہوگئے یہاں تک کہ دہ شہز اوے اس مرتبہ رفید اور مقام معلوم فعائل و کما لات وجمع علوم پر فائز ہوئے اور جب اس سیدہ معلوم فعائل و کما لات وجمع علوم پر فائز ہوئے اور جب اس سیدہ علیہ کی وفات ہوئی توسیدرضی نے ان کا مرشہ کہا۔

#### کہس کے چنداشعاریہ ہیں:

لو نفغ الغليل بكائي وارد لو ذهب البقال بد ائی بالصبر الجليل والوذ تعزيا في الصبر الجميل لوكان عزائي مثلك كل امر برة لو کان البنون بها عن الالآء غني

نیز عمر اشرف کی نسل سے ہے جمد بن قاسم العلوی جو کہ معتصم کے زمانہ میں قید و گرفتار ہو گیا تھا اور مناسب ہے کہ ہم یہاں اس کے حالات کی طرف اشارہ کریں۔

# ابوجعفر محمد بن قاسم بن على بن على بن عمر بن امام زين العابدين عليه السلام كي قيد كاذكر ـ

اس کی والدہ صفیہ دختر موئی بن عمر بن علی بن الحسین تھی وہ خض صاحب عبادت وزہدوورع وعلم ونقیہ ودین تھا پشینہ کالباس پہنتا تھا، اور معتصم کے زمانہ بین اس نے کوفہ بین خروج کیا اور معتصم اس کے دفاع کے لئے تیار ہوا، مجرکوا پنی جان کا خطرہ ہوا تو وہ خراسلان کی طرف چلا گیا، اور خراسان کے شہروں سے پے در پنقل وانقال کرتا رہا بھی مروبیس مرخس بھی طالقان اور بھی فسار بیس ہنقل ہوتا اور اسے کی جنگیں اور معرکے در پیش آئے اور بہت سے لوگوں نے اس کی بیعت کرلی اور اس کی اطابعت وانقیا دوامرا کارشتہ اپنی گردن میں ڈالا، ابوالفرج نے نقل کیا ہے کہ تھوڑ سے سے وقت میں چالیس ہزار افراد نے اس کی بیعت کرلی، ایک دات اس نے وعدہ کیا کہ اس کا لفکر جمع ہورات کو اس نے رونے کی آواز سی تو اس کی حقیق کرنے لگا اسے معلوم ہوا کہ اس کے ایک لفکری (سیاتی)

نے ایک جولا ہے کا نمدہ (جوزین کے نیچ موٹا کیڑاڈالا جاتا ہے) زبردی چھن لیا ہے اور بے گریداس جولا ہے کا ہے محد نے اس مخص ظالم وغاصب كوبلا يااوراس فتيح تعلى كاسبباس يوجهاء ووكنفولكا بمآب كى بيعت مين اس لئے داخل بوت مين تا كماوكوں كامال کھائی، اور جو کچھ جا ہیں کرتے بھریں محرفے تھم دیا کہ اس محض کا نہدہ لے کراہے واپس کرویں ، اس وقت فرما یا ایسے لوگوں کے ساتھ ل كرفدا كوين كى دونيس كى جاكتى تھم ديا كالكركومنتشركرديا جائے جب لوگ پراكنده بو كتے تو محرابي خواص اصحاب ك ساته جوكدال كوفدوغيره تصاى وقت طالقان كاطرف علاكمياء اورمروداقان كورميان عاليس فرت كاسافت ب جب طالقان پہنچا تو بہت سے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی عبداللہ بن طاہر نے (جو کہ معتصم کی طرف سے نیشا پور کا والی و گور نرقها) حسین بن نوح کو اس بے مقابلہ کے لئے بھیجا جب حسین کے تشکر سے آمنا سامنا ہوا اور جنگ ہوئی تواس لشکر میں مجمہ کے تشکر سے مقابلہ کی طانت ندر ہی اوروہ فکست کھا گیا، دوبارہ عبداللہ بن طاہر نے بہت سالشکر حسین کی مدد کے لئے بھیجا، حسین چند کمین گاہیں ترتیب دے كرمحر سے لانے کے لئے آیا، اس وفعہ غلبہ وفتح حسین کو حاصل ہوا اور محد کے ساتھی فکست کھا گئے محم بھی چھی کرنسا شہر کی طرف چلا گیا،عبداللد بن طاہر نے ایک جاسوں رواند کیا جس نے نساء میں محمد کے مکان کا پیداگا یا اس وقت ابراہیم بن عنسان کوبارہ ہزار سوار کے ساتھ منتخب کر ے عمرویا کدوہ ایک راہ شاس کی رہبری سے نساء کی طرف جائے اور اس تھرکا اچا تک احاط کرے جس میں مجد ہے اور اس کو گرفتار کر کے لے آئے، پس ابراہیم بن عنمان نے راہ شاس کی رہبری میں ان سواروں کے ساتھ نساء کی طرف کوچ کیا، اور تیسرے دن نساء میں پنچے اور جا کراس کھر کو گھیرلیا ،جس میں محد تھا کہ ابراہیم اس گھر میں داخل ہوااور اس نے محد بن قاسم کو ابوتر اب سمیت جو کہ مجد کے خواص میں سے تما گرفتار کرلیا اور قیدو بند میں جکر کرنیشا پورلوٹ آیا اور چیدن میں نیشا پور پہنے گیا اور محمو کوعبداللہ بن طاہر کے سامنے پیش كيا عبداللدكى جب نگاه قيدو بند بوجهو فقالت يريزى تو كمنه لكاا بابراييم توخدا سينيس دراكراس خدا كصالح بند ب كوف اس طرح قيدوز نجيريس بندكيا بواب، ابرابيم نے كهاا سے امير تير سے خوف نے جھے خوف خداسے روك ركھا تھا، ليس عبدالله نے تھم وياك اس کی قید می تخفیف کی جائے اور تین ماہ تک اسے نیٹا پوریس رکھااوراس خیال سے کداس کا معاملداوگوں سے پوشیدہ رکھے تھم دیا کہ کچھمل تیارکر کے خچروں پر کیے جائیں اور انہیں بغداد جمیجاجائے ،اور انہیں دہاں سے واپس لا یا جائے تا کہ لوگ بیگمان کریں کہ محمد کو بغداد بھیج دیا گیاہے، جب تین ہفتے گزر گئے توابراہیم بن غسان کو تھم دیا کہ تاریک رات میں محد کو بغداد لے جائے ، جب جانے گلے تو عبداللدنے كى نفيس چيزى محركے ماسے بيش كيں كدان ميں سے وہ جو چاہا ہے ماتھ لے جائے محر نے كوكى چيز تحول ندى سوائ ایک قرآن کے جوعبداللہ بن طاہر کا تھااسے اپنے ساتھ لے لیا، خلاصہ یہ کہ جب بغداد کے قریب پہنچ تو محمد کے آنے کی خبر معظم کودی عنى معتصم نے كہا كدمر پوش محر كے مل سے پردہ اٹھاديا جائے اور عمامداس كرسے اتارليا جائے تاكدمر في محمد شهر ميں داخل ہو، پس بخد کواس طرح سے نوروز کے دن 19 بجری بغداد میں وارد کیا گیا اور معتصم کے شکر کے ذکیل واو باش لوگ مجمہ کے آگے آگے لہوو لعب اوررقص وطرب میں مشغول تھے اور معتصم ایک اونچی جگہ سے میسنظر دیکھر کہنس رہاتھا، اور محمد کواس دن بہت زیادہ غم و دکھ ہوا حالانکہ بھی بھی حالت گھبراہٹ وانکساری شدا کد دختیوں میں اس ہے نہیں دیکھی گئتی ، پس محدرو پڑے اور عرض کیا خدایا تو جانتا ہے کہ

میرامقعدسوائے اس مکر کے اٹھ جانے اوران اوصناع و کیفیات کے بدلنے کے اور پھی نتھا اوران کی زبان بیج واستنفاد میں مفروف تھی ، اوران لوگوں پر نفرین کررہے ہے معتصم نے سرور کیرکو تھم دیا کہ انہیں قید میں رکھے پس محرکو ایک سرداب میں جو کو گئی کا اندر تھا کہ جس کی بدحالی ہے قاکہ وہ ہلاک ہوجا کی قید کیا گیا اوراس جگہ کے خت ہونے کی خبر معتصم کودی گئی تو اس نے تھم دیا کہ وہاں ہے انہیں نکال لیا جائے اور ایک باغ میں ایک گنبہ میں قید کیا گیا ، اور ایک گروہ کو ان کی تاہبانی کے لئے مقرر کر دیا اس کے بعد مورضین میں اختلاف ہے بعض کہتے جی کہ انہیں زبر دیا گیا اور بعض کہتے جی کہ انہوں نے کئی تدبیر سے اپنے آپ کو قید سے نکالا اور واسط میں بھی گئے اور دہاں ان کی وفات ہوئی اور ایک قول ہے کہ وہ معتصم اور واثن کے قانہ میں زندہ سے اور چیپ کر زندگی سرکر سے واسط میں بھی کے اور دہاں ان کی وفات ہوئی اور ایک قول ہے کہ وہ معتصم اور واثن کے گانہ میں زندہ سے اور چیپ کر زندگی سرکر سے رہاں تک کر زندان بی میں وفات پائی۔

عمراشرف كانسل مين سے سے ام زاده جعفرى جووامغان مين مشهوراورصاحب بتعدوبارگاه بين اوران كانسب ناميجس طرح كهاس بقعه يرلكها مواج اسطرح بهكه بذاقبرالامام المهتول قرة عين الرسول صلى الشعلية وآلة جعفر بن على بن حسن بن على بن الى طالب سلام الله عليه اوربياس امام زاده جعفر كے علاوہ بيں جوكه رئي ميں قبل ہوئے تھے، كيونكه وہ توجعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن على بن عمر بن على بن الحسين عليه السلام إلى، جيها كه مقائل الطالبين مي باورجانا جاسيك ما قوت حوى في مجم البلدان من كها ے كقبرالند ورايك مشهور قبر بے بغداد كے باہر سورالبلد سے او هميل كے فاصله يراوراس قبرى لوگ زيارت كرتے ہيں اوراس ك لے نذرکرتے ہیں اور قاضی توخی بغدادی سے منقول ہے وہ کہتا ہے کہ میں عضد الدولہ کے ساتھ جب وہ بغداد سے بمدان کے ارادہ سے روانہ ہوا تھا، اس کی نگاہ قبرالنذ ورکی بناء پر پڑی تو مجھ سے پوچھا اے قاضی بیمارت کیسی ہے میں نے کہاا طال الله بقاء مولانا مارے آقا کو خداطویل مدت تک باقی رکھے بیمشہدالند ورہاور میں نے قبرالند ورنہ کہا، کیونکہ میں جانیا تھا کہ وہ لفظ قبریا اس چھوٹے لفظ سے برافتگون لیتا ہے،عضد الدولہ کومیری یہ بات پیندآئی، وہ کہنے لگامیں جانتا تھا کہ بیقبرالند ورہے مراداس سوال سے اس ك حالات كي تفصيل تعي، من ن كها ية عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن الحسين بن على بن الى طالب عليه السلام ك بعض خلفاء عاسے تھے کہ اسے خفیا نہ آل کریں تو محمد یا کہ اس جگرز مین محودی جائے زبیدی طرح (ادردہ ایک گرا اگر ما ہوتا ہے جوشر کوشکار کرنے ك لئے بناتے ہيں )اوراس كواوير سے ڈھانك ديا عبدالله وہاں سے كزراتواسيد معلوم بيس تفالي و واس ميں كر كميا اوراوير مي ڈال دی گئی،اوروہ زندہ زمین میں فن ہو گئے اور یقبرنذ ور کے نام سے مشہور ہوگئی کیونکہ جو مخص کسی مقصد کے لئے وہاں کی نذر کرتا ہے تو وہ ا پے مقصد کو پالیتا ہے،عضد الدولہ نے بیر بات قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ بینذریں اتفا قالوری ہوگئی ہوں گی اوران چیزوں کا منشاء عوام لوگ ہیں جو دوکا نیں بنانا چاہتے ہیں اور باطل قتم کی چیزیں فقل کرتے ہین، قاضی کہتا ہے میں خاموش ہوگیا، چند دنوں کے بعد عضد الدولد نے جھے بلا یا اور قبر النز ور کے سلسلہ میں میری تصدیق کی اور کہنے لگاء اس کی نزر محرب ہے میں نے ایک بہت بڑے کام کے لئے نذری تھی اور میرامطلب بورا ہو گیا۔

# زيدبن على بن الحسين عليه السلام كاتذكره اوران كى شهادت

فی مفید نے فرایا ہے کہ زید بن علی بن الحسین علیہ السلام امام محمہ باقر کے علاوہ اپنے باتی بھا تیوں سے بہتر اور سب سے افغال تھے، عابد و زاہد فقیہ و تی اور شجاع سے اور تلوار لے کر ظہور کیا، امر بمعر وف و نہی عن المنکر اور خون امام حسین کا مطالبہ کیا، پھر ابوالجاروو اور زیاد بن المنذر سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے میں مدینہ میں گیا اور جس کسی سے زید کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ علیف القرآن ہے یعنی بمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور خالد بن صفوان سے منقول ہے اس نے کہا کہ زید خوف خدا سے اتنادوتے تھے کہ ان کے آخو اس کے آخو ان کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور خالد بن صفوان سے شیعہ ان کی امامت کا اعتقادر کھتے ہیں اور اس عقیدہ کا سبب زید کا تلوار لے کر خروج کرنا اور لوگول کورضائے آل محمد گی طرف و عوت دینا تھا، لوگول نے گمان کیا کہ ان کی مراداس لفظ سے اپنی ذات تھی حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کیونکہ زید جانے اور پہانے تھے کہ ان کے بحائی امام مجمد باقر علیہ السلام سے امامت ہیں اور بوقت وفات ان کی وصیت سے حضرت صاوق علیہ السلام ہیں۔

مولف کہتا ہے کہ کمالات نفسانی کے ظہور کے ساتھ زید بن علی کے بجاہدات ان کی توصیف سے بے پرواہ کردیتے ہیں، ان کے ضل وشجاعت کا آواز ہ مشہوراوران کی تلوارو نیزہ کا اثر زبانوں سے مذکور ہے اور سے چندا شعاران کے فضل وشجاعت کی تعریف کی کتاب مجالس الموشین میں سطور ہیں۔

> تردى بالحمائل. وانتهى فلها بأطراف القني يصول لنوايل الاعداء ان سنانه تبينت حنين الامهات الثواكل يطيل فیه منهم العزوالتقي تبين یفدی بین ایدی القوابل وليدا

سیداجل سیدطی خال نے شرح صحیفہ میں فر مایا ہے کہ زید بن علی بن الحسین کی کنیت ابوالحن تھی اکی والدہ کنیز تھی اوران کے مناقب عدد وشار سے زیادہ بیں اور وہ سید والانسب حلیف القرآن کے لقب سے موصوف سے کیونکہ کی وقت بھی تلاوت قرآن سے کنارہ کش ندر ہے ، ابولھر بخاری ابن جارو دسے روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں گیا ، اور جس کسی سے زید کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس حلیف القرآن کو چاہتے ہواس مجد کے ستون کے متعلق پوچھتے ہو کیونکہ کثر ت نماز کی وجہ سے آئیس اس نام سے نکارتے سے پھر سید نے مفید کی وہ گفتگونقل کی ہے جو ہم پہلے قتل کر بچکے ہیں اس کے بعد کہا کہ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ زید کے خروج کا اور ان کی بنی مروان کی اطاعت سے سرتا ہی کا سب بیتھا کہ زید خالد بن عبد الملک بن حرث بن تھم امیر مدینہ کی شکایت کے خروج کا اور ان کی بنی مروان کی اطاعت سے سرتا ہی کا سب بیتھا کہ زید خالد بن عبد الملک بن حرث بن تھم امیر مدینہ کی شکایت کے

لتے مدینہ سے ہشام بن عبد الملک کی طرف روان ہوئے ، ہشام انہیں وربادیں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ویتا تھا، زیدا ہے مطالب کھے تو ہشام خط کے بنچ لکھ دیتا کہ اپنے علاقہ میں واپس چلے جاؤ اور زیرفر ماتے کہ خدا کی تشم میں بھی بھی ابن حرث کے پاس اوٹ كنيس جاؤل گا،خلاصديكرايك مت تك زيروبال رجاس كے بعد بشام نے اجازت دى كروه اس كورباريس حاضر بول جب زيداس كسامن بيركيا تومشام ن كها مجه ينجر لى ب كتم خلافت كى تلاش ادراس مرتبكي آرز در كه بوه حالا نكمتهارابيمقام ومرتبنیں ہے کونکہ تم ایک کنیز کے بیٹے کے علاوہ کچینیں مو، زیدنے کہا تمہاری اس بات کا جواب موسکتا ہے بشام نے کہا کہو، فرمایا كوكي فخص خداك بال ال مخص سے اوليت نہيں ركھتا كہ جسے اس نے پنجبر بنا كے بھيجا اورووا ساعيل بن ابراہيم عليه السلام ہے جو كه كنيز كابينا تفااور خداوند عالم في ال بركزيده قرار ديا، اور حضرت خيرالبشركواس كے ملب سے پيداكيا، پس كچھ باتي زيدو مشام ك درمیان ردوبدل ہوئی بالآخر مشام نے کہا کہ اس احمق نادان کا ہاتھ پکڑ کراسے باہر لے جاؤ، پس زیدکو باہر لے گئے اور چندا فراد کے ساتھ مدین کی طرف روانہ کردیا، یہاں تک کرانہیں صدود شام سے نکال دیا جب وہ لوگ زید سے الگ ہو گئے تو زید عراق کی طرف پلنے اور کوفد میں پنچ کوفد کے لوگ ان کی بیعت کے لئے تیاں ہو گئے ،مسعودی نے مردج الذہب میں کہا ہے کہ زید کے خروج کا سبب بیرتھا كدوه رصافييس (جوكة طفرين كعلاقديس ب) مشام كي إس كئ جب وه مجلس مين وافل بوئ توانيس كوكي جكه بيضف كي لئے نه فی اور نه لوگول نے ان کو بیٹھنے کے لئے جگه دی، مجبوراوہ آخر میں بیٹھ گئے اور بشام کی طرف رخ کیا اور فرما یا کوئی مخص اس سے برا نہیں کددہ خداس ڈرے اور کوئی مخص حقیر نہیں تقوی خدا کے بغیر میں تجھے دصیت کرتا ہوں خداسے ڈرنے کی ، پس اس سے ڈروہشام كين لكا خاموش ربولا امر لك (تمهاري مان مرس) تم ووقف بوكه خلافت كالصورونيال لئے پھرتے بوجالانكه تم كنيز كے بينے بوء زيد كمنة لكا تيرى بات كاجواب بوسكنا ب اكر جابوتو جواب دول ورنه خاموش ربول كينه لكا كيو، فرمايا "ان الامهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات "ماوَل كرتبه كي ليتي بيول كي قدرومنزلت كي ليتي كاسب نبيل بني اوريه بات انبيل ترقي اورغايتون اور مقاصدتك وينيخ سے مانع نبيں ہوتی اس وقت كها كه جناب اساعيل كى دالدہ اسحاق كى دالدہ كى كنيز تقى ، باجود يكدان كى دالدہ كنير تقى خداوندعالم نے انہیں مبعوث برسالت کیا اور انہیں عربوں کا باپ قرار دیا، اور ان کے صلب سے پیغمبر خاتم کونکالا ابتم مجھے مال کا طعند دية بوحالانكه مين على وفاطمة كابينا بول بصلوات الله عليها ليس كمزے بو كئے اور بيا شعار يرم هے:

| به     | وازدي | الخوف  |      |      | شردة   |
|--------|-------|--------|------|------|--------|
| الجلاد |       | حر     | يكره | من   | كناك   |
| راحة   | له    | البوت  |      | کان  | قں     |
| العباد | قاب   | في را  | ٨    | حة   | والبوت |
| دولة   | d     | الله ل |      | يحلث | ان     |
| الرماد | R     | عدى    | ال   | اثأر | يترك   |

ہشام کے دوبارے باہر نظے اور کو ذرکی طرف چلے گئے ، قراہ واشراف کو فدن ان کی بیت کر کی، پس زید نے قرون کیا اور
یوسف بن عرفت فی جوہشام کی طرف سے واق کا گورز تھا دہ ان ہے جنگ کرنے کے لئے تیارہ وا، جب جنگ کا تنورگرم ہواتو اصحاب ذید
نے دھو کہ وینا شروع کیا ، بیعت تو اگر بھا گ کھڑے ہوئے اور زید تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ باتی رہ گئے اور نے گھسان کی
لڑائی کرتے رہے ، یہاں تک گررات ہوگئی اور فوج نے جنگ ہے ہاتھ تھے لیا اور زید کو بہت زخم لگ چکے تھے اور ایک تیران کی پیشانی پر
لگاہوا تھا، پس قراء کو فوج میں سے ایک کے ذریعہ تجام کو بلایا گیا تا کہ وہ آپ کی پیشانی سے تیر نکا لے جب اس بجام نے تیر نکا الآو زید کی روح
جم سے پرواز کرگئی ، ای وقت ان کا جنازہ اٹھا یا گیا اور انہیں پائی کی نہر میں دئن کر دیا اور ان کی قبر مئی اور گھاس بھوس سے بھر دی گئی اور
اس پر پانی جاری کردیا گیا ، اور اس بجام سے عہد و بیان لیا گیا کہ دو ہی بات ظاہر نہیں کرے گا جب ضبح ہوئی تو بچام ایسف کے پاس گیا اور بر شام نے
زید کے دُن کی جگہ کا نشان بنادیا ، یوسف نے زید کی قبر کھدوا کر ان کی میت باہر نکا لی اور سرجدا کر کے ہشام کے لئے بھی دیا ، اور ہشام نے
است خطاط کے زید کا لئاٹ بر ہند کر کے اے سولی پر لٹکا یا اور ان کی میت باہر نکا لی اور ہشام کے این بھول پر لٹکا یا اور اس وات کی اسکونہ میں انہیں بر ہند ہولی پر لٹکا یا اور اس وات کے ، یوسف ملحون نے کنا سے کو فیمی انہیں بر ہند ہولی پر لٹکا یا اور اس وات کے ، یوسف ملحون نے کنا سے کو فیمی انہیں بر ہند ہولی پر لٹکا یا اور اس کے شعون نے کنا سے کو فیمی انہیں بر ہند ہولی پر لٹکا یا اور اس کے شعون نے کنا سے کو فیمی انہیں بر ہند ہولی پر لٹکا یا اور اس کے شعون نے کنا سے کو فیمی انہیں بر ہند ہولی پر لٹکا یا اور اس کے شعون نے کنا سے کو فیمی انہیں بر ہند کر کے اس کی اور کہا ہے۔

صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم ارمها يا على الجذاع يصلب

دوسرے شہروں میں طاش کیااور جوقبری ملیں سب کو جلایا مسعودی کہتا ہے کہ بیخر ہم نے یہاں اس نامناسب کروار کی وجہ سے ذکر کی ہے جو ہشام نے زید بن علی کے ساتھ برتااور جو پھواس نے و پکھایاس کے کرواد کا بدلہ تھا۔ انتھی

خود لحد م گوید بظالم کیستی ظالم وریت مظلم طلب وریت مظلم عبان درتن مبار ظالمان درتن مبار کلاش جان درتن مبار کند م یقش آتش اندر سن فاد کند و فها از من بود کند و فها از من بود ایمن بود ایمن بود خانه ظالم بد نیا شد فراب خانه کراب من براد پائنده تا بوم الحساب

اس گردوں گردان نے بڑار ہا عبدالملک اور مروان کو ملک وجان سے بے نصیب کردیا ہے، اوراس روز گار خون آشام نے بڑار ہا ولیا ہوں کے ہاتھ دیگائے ہیں اور اس فلک سبز فام نے بہت سے جبابرہ اور تبابعہ کو ناکام کردیا اور بہت سے بادشاہوں کو خزانہ دکلا کے باوجود فراذ کا خے سے نشیب خاک سیاہ میں اتارا ہے اور بہت سے شہریاران فیروز بخت کو فراز تخت سے تختہ تابوت پر پھینک دیا ہے۔
تابوت پر پھینک دیا ہے۔

تعب ہے کہ گئی دفید دیکھا اور سنا ہے کہ گرشتہ زمانہ کے سنگروں نے کفیظ کم وسم کئے ہیں، اور کفیخ خون تاحق بہائے ہیں اور کفیخ خون تاحق بہائے ہیں اور کفیخ میں بناء مقید اور بنیا دوسد د بنا کیں اور کفیخ میں بناء مقید اور بنیا دوسد د بنا کیں اور کفیخ میں اور کیے جی بناء مقید اور بنیا دوسد د بنا کی اور بالآخر کیے وبال جان کے ساتھ والی گئے اور کون سے خیالات لے کر قبر میں گئے اور سوائے برے اعمال کے کوئی نشان نہیں چھوڑ گئے۔

میں مدوق نے حمزہ میں میں مروایت کی ہو وہ جہتا ہے کہ میں حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا ، حضرت نے فرمایا اسے حمزہ کہناں سے آرہ ہوں کی اگر میں کوفہ سے آرہا ہوں ، حضرت بیا بات میں کردونے گئے اسے دوئے کہ آپ اتنا کر میڈر مار ہے ہیں، فرمایا میں میں نے عرض کیا کوئی کیا اسے فرز ندر سول آپ کو کیا ہوگیا ہے کہ آپ اتنا کر میڈر مار ہے ہیں، فرمایا میں اس کے دور ہا ہوں کوئکہ مجھے میر سے بچاز بداور وہ مصائب یاد آئے ہیں جو آئیں کے خاس کے خاس کوئل کوئل کوئل کوئل کی بیشائی پر لگا ہوا تھا اور وہ گر پڑنے تو ان کا بیٹا بھی ان کی شہادت یاد آئی ہے جب کہ تیزان کی بیشائی پر لگا ہوا تھا اور وہ گر پڑنے تو ان کا بیٹا بھی ان کی شاف کے دوئل میں آئی دون طرور خدا جو کہ اس کے دوئر میں آئی ہوئی دونا کوئی اور کہنا سے بابا آپ کو بشارت ہو کہ آپ انجی دون خدا بھی دونا طمدوحس و حسین کی خدمت پاس آیا اور اس نے اپنے آپ کوان پر گا ہونا خوا خدا بھی دونا طمدوحس و حسین کی خدمت کیا ہون کی دونا کی بیشائی پر انگا ہونا خوا کوئی کوئی دوسین کی خدمت کیا ہونا کیا کیا گوئیا کیا ہونا کیا کیا ہونا کیا ہون

کی روح بدن سے نکل کئی ،پس زید کی لاش پانی کی نبر کی طرف لے گئے جوزائدہ کے باغ کے قریب بہتی تھی ،پس اس نبر کے درمیان

میں حاضر ہوں گے، زید نے کہاایا ہی ہے اے بیٹا لی ایک لوہارکو بلایا گیا تا کدوہ تیرکونکا لے جب تیران کی پیشانی سے نکالا گیا توان

قبر کھودی گئی اورزیدکواک میں ڈن کرکے پانی ان کی قبر پر جاری کرویاتا کنان کی قبر معلوم ندہو سکے، اور دشمن انہیں قبر سے باہر ند تکالیں لیکن جب وہ انہیں دفن کر چکے تو ان کا غلام جو کہ اہل سند میں سے قوالسے بیہ بات معلوم ہوگئی، دو سر بے دن جا کراس نے یوسف بن عمر کواس کی اطلاع دی اور قبر کی جگہ معین کی ہیں یوسف بن عمر نے زید کا جسم قبر سے نکالا اور کناسہ کو فیم انہیں سولی پر لئکا دیا ، اور چار سال تک وہ سولی پر لئکے رہے ہیں اس کے بعد تھم ویا اور انہیں سولی سے اتارا گیا اور آگ جلاکر اس کی را کھ فضا میں بھیر دی ، پس مسال تک وہ سولی پر لئکے رہے ہیں اس کے بعد تھم ویا اور انہیں سولی سے اتارا گیا اور آگ جلاکر اس کی را کھ فضا میں جگھیر دی ، پس مصرت نے فر مایا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ان مصیبتوں کی جور سول خدا کہ بعد ان لوگوں سے ہم اہل بیت پر دار دہوئی ہیں اور خدا سے مرد طلب کرتا ہوں ا ہے دشمنوں کے خلاف و ہو خید مستحان اور وہ بہترین مددگار ہے۔

# زيد بن على بن الحسين عليه السلام كي اولا دكا تذكره اور يحيى بن زيد كامقتل:

صاحب عمدة المطالب كول كمطابق زيد كرف چاربيغ تصاوران كى بين كو كي نبيل تقى اوران كے بيئے يحلى حسين على مام كو عيلى اور جمد بيں، يحل نے وليد بن بزيد بن عبد الملك كى ابتدائے سلطنت كن مان بي خورج كيا، نبى عن المنكر اور بن اميے ظلم عام كو وفع كرنے كے اور آخر كار ماڑے كے اور ان كى شہادت كى كيفيت اختصار كے ساتھ اس طرح ہے، ابوالفرج وغيره نے اقل كيا ہے كہ جب زيد بن على بن الحسين اسلام عيس كوفي بي شہيد ہو كئے اور يكى اپنے باپ كوفن كرنے سے فارغ ہوئے واصحاب واعوان كر جب زيد بن على بن الحسين اسلام عيس كوفي بي شہيد ہو كئے اور يكى اپنے باپ كوفن كرنے سے فارغ ہوئے واصحاب واعوان

زید کے منتشرہو گئے اور یکی کے ساتھ صرف دی افراد باتی رہ گئے مجودا یکی رات کوفت کوفی نظاور دہاں سے مدائن کی طرف
رواندہوے اور مدائن اس زماند میں خراسان کے راستہ میں پڑتا تھا، پیسف بن عرفقفی والی عراقین نے یکی کو گرفتار کرنے کے لئے
حریث کلبی کو مدائن کی طرف بھیجا، یکی مدائن سے ری کی طرف چل دیے اور رک سے سرخش گئے اور سرخس میں پزید بن عمرویتی کے
ہاں جا کراتر سے اور چھاہ تک اس کے ہاں رہے محمد کھ (یعنی خوارج کہ جنہوں نے لاحکم الااللہ کے جملہ کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا)
کے ایک گردہ نے چاہا کہ وہ ان سے متحد ہوجا کیں۔

نی امید کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے برید بن عمرو نے پیلی کوان کے ساتھ ملنے سے منع کیا اور کہا کہ س طرح ان اوگوں سے مرد لیتے ہو، دشمنان دین سے جنگ کرنے پر جو کہ علی اور ان کے اہل بیت سے بیزاری جاہتے ہیں پس بیٹی نے ان لوگوں کواپنے ے دور کیا اور سرخس سے بلخ کی طرف چلے گئے اور حریش بن عبد الرحن شیبانی کے ہاں مہمان ہوئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ مشام مر گیااور دلید خلیفہ ہواتواس دنت پوسف بن عمر نے نصرین سیار عامل خراسان کو کھھا کہ چریش کے ہاں کسی کو بھیجوتا کہ وہ بچینی کو گرفتار کرے نصر نے عقیل عال بلخ کو کھا کہ حریش کو گرفتار کرواور اس وقت تک اسے رہانہ کروجب تک بیمیٰ کوسپر دنہ کرے عقیل نے نصر بن سیار *کے حکم* كمطابق حريش وكرفة أركرك اس جوموتازيان لكاسك اوركها خداك فتم اكرتون يحنى كومير يروندكيا توميس تي قل كروول كا، قریش حریش کے بیٹے نے فقیل ہے کہامیرے باپ کوچھوڑ دو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ بیمیٰ کوتمہار ہے سپر دکروں ، پسؔ وہ ایک گروہ کو ا پے ساتھ لے کر گیا اور بیکی کو تلاش کرنے لگے اور بیکی کوانہوں نے ایک مکان کے اندر دوسرے مکان میں پایا، پس اے مزید این عمر و كساته جواس كامحاب الل كوفييس سے قا كرفاركر كے اس بھيج ديا، اسرنے انہيں قيدوبنديس ركھا اوران كے حالات پوسف بن عمرکو لکھے، بوسف نے بھی ان کا واقعہ ولبیر کے لئے لکھا ولبیہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ پیمیٰ کواس کے ساتھیوں کے ساتھ قید و بند سے رہا کر دو، پوسف نے ولید کے خط کامضمون نصر کولکھا نصر بن سیار نے یحیٰ کو بلایا اور انہیں فتنہ وخروج سے ڈرایا دھمکا یا اور دس ہزار درہم اور دوخچرانہیں دیئے اور علم دیا کہ دہ ولید کے پاس چلے جائمین، ابوالفرج روایت کرتا ہے کہ جب یحیٰ کوقید ہے رہا کیا گیا تو شیعوں میں سے ایک مالدارگروہ اس او ہار کے پاس گیا جس نے ان کے پاؤں سے بیڑیاں اتاری تھیں اور اس سے کہنے لگے بول ہے ک بیر یاں ہمارے یاس بچ دو، لوہار نے انہیں بیجنے کے لئے پیش کیا جو خرید نا جاہتا دوسرااس کی قبت بر حادثا یہاں تک کداس کی قبت میں ہزار درہم تک پہنچ گئ، مالآ خرسب نے مل کر وہ مبلغ ادا کئے اور شرا کت سے خرید کیا چراس کے نکوے کرے انہیں تقسیم کیا اور ہرایک نے اپنے حصہ کوتبر کا اپنی انگوتھی کا تکلینہ بنایا ،خلاصہ یہ کہ جب بچیل رہا ہوئے توسرخس کی طرف گئے اور وہاں سے عمر و بن زرارہ والی ابوشركے ياس كئے عمرونے يحلى كو ہزار درہم خرچہ كے لئے ديا اور انہيں بہين كی طرف بھيج ديا، يحلٰ نے بہين ميں سر افرادا پے ساتھ ملا لئے اوران کے لئے گھوڑے خریدے اور عمرو بن زرارہ عالم ابوشہر کے مقابلہ کے لئے نکاعمرو جب یحیٰ کے خروج سے مطلع ہوا تواس نے نصرین سیار کوککھا،نصر نے عبداللہ بن قیس عامل سرخس اور حسن بن زیدعامل طوس کوککھا کہوہ ابرشیر کی طرف جائیں اور وہاں کے عامل عمرو بن زرارہ کے زیر فرمان ہوکریجیٰ سے جنگ کریں پس عبداللہ اورحسن اپنے تشکروں کے ساتھ عمرو کے پاس گئے اور دس بزار کی فوج جَعْ کا اور یکی نے جنگ کرنے کے لئے آبادہ ہوئے اور یکی سے سوادوں کے ساتھ ان سے جنگ کرنے آئے ، اور ان سے خف جنگ ک

ہالا ترعم و بن ذرارہ کولل کردیا اور اس کے لئکر پر فنچ پائی اور آئیں گاست و سے کر منتشر کردیا اور عمر دکی لئکر گاہ نے بالا بالا ہرات سے جرات کی طرف ہلے اور ہرات سے جو زجان گئے جو کہ مروو بلغ کے در میان اور فراسان کے ملاقہ میں ہے لئم رہا ہا کہ این احور کو آٹھے ہزار شامی اور فیر شامی لئکر کے ساتھ بیٹی سے جنگ کونے کے لئے بھیجا، پس ار فوی بستی میں دونو ل لئکروں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ کا تور گرم ہوا، بیٹی نے تین دن اور تین را تیں ان سے جنگ کی بیبال تک کدان کی فوج تیل ہوگی بالآخر دور ان جنگ ہوگی ہوگئی ہوگی بالآخر دور ان جنگ ہوگئی کی بیبال تک کدان کی فوج تیل ہوگی بالآخر دور ان جنگ ایک ہیں بیجا پھر بیٹی کی بیبال تک کدان کی فوج تیل ہوگی بالآخر دور ان جنگ ہوگئی کی بیبال تک کدان کی فوج تیل ہوگی بالآخر دور ان کہ جنگ اور ان کا ہر تیل ہوگئی ہوگئی کا بدن شہر جوز جان کے جنگ کی بیبال تک کدان کی فوج تیل ہوگئی کا بدن شہر جوز جان کے جنگ اور ان کا ہر دیا اور ان کا ہر دیا اور ان کا ہر قال کے اس کے بیل کئی کہ دی امیدی کی کومت کے اور کا کا بدن شہر جوز جان کے در داز سے پر لئکا یا گیا ہدت تک بیم ہول کا بران کا ہر دیا ہول کے اس کی حکومت کی دائی کی کومت کے اور کا کا جات کی کا ہول کے اور ان کی سلطنت قوت کی نیم ہول سے اتار کر اسے شل و کئی اور اس سال جو بھی تراسان میں پیدا ہوا اس کا نام بیکل کو کی کا در اس سال جو بھی تراسان میں پیدا ہوا اس کا نام بیکل کی کی کا در اس سال جو بھی تراسان میں پیدا ہوا اس کا نام بیکل کی کی گور سی تی اور دو سائل دو بیک شرار ایک کی خواداری کی گی اور اس سال جو بھی تراسان میں پیدا ہوا اس کا نام بیکل کی کی کی جو نام اسان می بیدا ہوا اس کا نام بیکل کی کی کور خواد کی کی کا در اس سال جو بھی تراسان میں پیدا ہوا اس کا نام بیکل کی کی کور کی کی دور اس سال جو بھی تراسان میں پیدا ہوا اس کا نام بیکل کی کی کور کی کی دور اس سال ہو کی تراسان میں پیدا ہوا اس کا نام بیکل کی کور کی کی کور کی کی دور اس سال ہو کی تراسان میں پیدا ہوا کی کی دور اس کی کی دور اس کی کی دور اس کی کی دور اس کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دو

محیفہ کا لمہ کی سندیں ہے کہ عمیر بن متوکل تھی بٹی اپنے باپ متوکل بن ہارون سے روایت کرتا ہوہ کہتا ہے کہ ہیں نے بیکن بین زید علی علیہ السلام ہے اس وقت ملا قات کی جب وہ خراسان کی طرف جارہ ہے تھے ، پس میں نے ان کوسلام کیا تو ہو جھا کہ کہاں سے آرہ ہوں نے بہا کہ رجے ہے آرہ ہوں نے اپنے الل بیت اور پچا تو اور بھائیوں کے حالات اور ان کا حزن وائدوہ ان کے محمد علیہ السلام کے حالات زیادہ پوچھے پس میں نے حضرت کے حالات اور باقی حضرات کے حالات اور ان کا حزن وائدوہ ان کے باپ زید پر بتایا، بیل نے کہا میرے پچا محمد بن علی علیہ السلام نے میرے بھاؤا اور بھائیوں کے مالات اور ان کا حزن وائدوہ ان کے باپ زید پر بتایا، بیل نے کہا میرے پچا محمد بن علی علیہ السلام نے میرے بھاؤا دو بھائی جفر بن محمد علیہ السلام سے ملا قات کی خود حمد کیا اور مدینہ بنایا کہ اگر خود کیا اور مدینہ بنایا کہ اگر کے بار کہ با

الكموائي تقى اور فرما يا كمانيين كوالدمر بن على عليه السلام في تصوائي تقى ادر بتاياتها كديد عاان ك باب على بن الحسين ك طرف س باور محيف كالمدكى دعاول مل سے ہے، ليس يحيٰ نے وہ دعا آخرتك بغور ديكمى اور فرما يا اجازت ديتے ہوك ميل بيدعا لكولول ميل نے عرض کیا اے فرزندرسول کیا آپ اس چیز میں اجازت لےرہے ہیں، جوخود آپ کی طرف سے ہے پھر فر مایا آگاہ رہوکہ میں تمہارے سامنے باہرنکالوں گاصحیفہ دعائے کال کا جو میرے باپ نے اپ سے یاد کیا ہے اور جھے میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ میں اس کی مجداشت اور حفاظت کروں اور اس کومنع کروں سوائے اس کے جواس کا الل ہے، عمیر کہتا ہے کہ میراباب متوکل کہتا ہے کہ میں یجی کی طرف انجااوران کے عرکا بوسرایا اور کہا خدا کی متم اے فرز قدر سول میں خدا کی پرستش اور بندگی آپ کی دویتی اور اطاعت کے ساتھ کرتا ہوں اور میں امیدر کھتا ہوں کہ خدا مجھے نیک بخت اور سعادت مند بنائے ،آپ کی دوتی کے ساتھ زندگی اور موت میں پس یمیٰ نے وہ محیفہ جویں نے انہیں دیا تھااس لڑ کے کو دیا جوان کے ساتھ تھا اور اسے کہا کہ اس دعا کو خط روثن وعمدہ کے ساتھ کھواور میرے پاس لے آؤ شاید میں اسے یاد کرسکوں کیونکہ میں بید عائے حضرت صادق حفظہ اللہ سے مانگتا تھا اور وہ مجھے نہیں دیتے تھے متوكل كهتاب كدجب ميس فيدبات في تواسية كام سي بشيمان موااور مين فتجه مكاكداب كماكرون اورجناب ابوعبدالله صادق عليد السلام نے مجھے پہلے ہیں فرمایا تھا، کدید دعامیں کسی کونہ بتادوں پس بیٹی نے ایک جامد دانی ( کیڑے رکھنے کی چیز ) متگوائی اوراس سے صحیفه نکال جے تالا اور مبر کی ہوئی تھی، پس اس کی مبرکود کھے کراس کا بوسد لیا اور رونے لکے، پس وہ مبرتو ژدی اور تالا کھول کر صحیفه تکالا اور اس آ تھوں سے لگا یااورا بنے چرہ پر ملااور کہا کہ خدا کی شم اے متوکل اگر نہ ہوتی وہ بات جوتو نے میرے چیازاد ہمائی حضرت صادق كار شاد فل كيا ہے كه ميں قبل موں گا درسولى براوكا يا جاؤں گا، تو ميں مي مجف مخصف ديتا اور ميں اس كے دينے ميں بخيل تعالمين ميں جانتا ہوں کدان کا قول جن ہے جوانہوں نے اپنے آباؤاجداد علیم السلام سے لیا ہے اور عنقریب ہوکررے گا، پس جھے ڈرلگا کدانیاعلم کہیں بن اميك باته من نه چلا جائے أوروه اسے چھيادي اورائے فزانول ميں اے اپنا حق و تيره قراروي، پس ير سحيفه لے اورواس ميں میری کفایت کردادر منظرر ہو پس جس وقت واقع ہودہ جومیر سےادراس قوم کے درمیان داقع ہوئے والا ہے تو میصحیف میری امانت ہے تمهارے پاس بہاں تک کداہے میرے دو چھاڑا د بھائیوں محمد وابراہیم ابناء عبداللد بن حسین بن علی علیدالسلام تک پہچاؤ کیونک وه مير بعدال امريس ميرے قائم مقام إلى-

# زيدشهيد كووسر عييضين خوال معة كالاتكاتذكره-

اور اس کی اولاد و اعقاب حسین بن زید کی کنیت ابوعبدالله اور ابو عاتقه تمی اور ان کا لقب خوالده معة اور خوالعبد ق (آنووالا) تفاجب اس کے والد شہید ہوئے آواس کی عرسات سال تھی، حضرت صادق اسے اپنے گھر میں لے گئے اور بینا بنا کراس کی تربیت کی اور بہت ساعلم اسے کھا یا اور مجمدار قط بن عبدالله الباہر کی بینی کی اس سے شادی کی اور وہ سید عابد و زاہد تھے اور نمین بن نماز شب میں خوف خدا سے زیادہ رونے اور گریہ کرنے کی دجہ سے اسے ذوالد معر (آنووالی) کہتے تھے اور چونکد آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے لبدا اسے مکفوف کہتے تھے، ابن البی عمیر حضرت صادق اور موئی بن جعفر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، بینس بن عبدالرحمن وغیرہ اس سے روایت کرتے ہیں، تاج الدین ابن زہرہ زیر شہید کے اہل خانہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں عبدالرحمن وغیرہ اس سے روایت کرتے ہیں، تاج الدین ابن زہرہ زیر شہید کے اہل خانہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے عظیم ترین افراد میں سے حسین ذوالد معہ ہے اور وہ سیر جلیل القدرا پنے خانمان کا رئیس اور اپنی قوم کا کریم و شریف تھا اور وہ بی باش کے خصوص افر او میں سے تھا، زبان و بیان علم وزید دفعل کے لی ظریت ابوالفرج نے فتل کیا ہے گئے حسین ذوالد معت میں وات یائی، انتھی ۔ ابوالفرج نے فتل کیا ہے گئے حسین ذوالد معت میں وفات یائی، انتھی ۔ ابوالفرج نے فتل کیا ہے گئے حسین ذوالد معت میں وفات یائی، انتھی ۔ ابوالفرج نے فتل کیا ہے گئے حسین ذوالد معت محمد میں وفات یائی، انتھی ۔ ابوالفرج نے فتل کیا ہے گئے حسین ذوالد معت محمد میں وفات یائی، انتھی ۔ ابوالفرج نے فتل کیا ہے گئے حسین ذوالد معت محمد معرب میں وفات یائی، انتھی ۔ ابوالفرج نے فتل کیا ہے گئے حسین ذوالد معت محمد میں وفات یائی ، انتھی ۔ ابوالفرح نے فتل کیا ہے اور سے سالے اس کے دور والوں کے میں وفات یائی ، انتھی ۔ ابوالفرج نے فتل کیا ہے اور سے سالے اس کی سے دور سے دور والوں کے ماروں کی کرکر سے دور والوں کے دور والوں کی میں وفات یائی کی ابوالفرج نے فتل کیا ہے کہ والوں کی کرکر سے دور والوں کے دور والوں کی کرکر سے دور والوں کے دور والوں کی کرکر سے دور والوں کرکر سے دور والوں کی کرکر سے دور والوں کی کرکر سے دور والوں کرکر سے دور والوں کرکر سے دور والوں

وابراہیم عیداللہ بن حسن کی جنگ منصور سے ہوئی اس میں حاضر تھا اس کے بعد منصور کے خوف سے جھپ کیا اور اس کے بیٹے بیٹی بن حسین سے روایت کی ہے کہ میری والدہ نے میرے باپ سے کہا کیا ہوگیا ہے کہ آپ زیادہ گریہ کرتے ہیں تو کہا ان دو تیروں اور جہنم کی آگ نے میرے لئے کوئی سرور وخوشی باتی رکھی ہے کہ جو مجھے رو نے سے رو کے اور اس کی مراود و تیروں سے وہ دو تیر سے کہ جن سے اس کے بھائی بیٹی اور باپ زید شہید ہوئے تھے، خلاصہ یہ کہ ۱۳ رہ بیا ، ۱۳ رہ بیلی حیات کی وفات ہوئی اور اس کی بیٹی سے اس کے بھائی بیٹی اور باپ زید شہید ہوئے تھے، خلاصہ یہ کہ ۱۳ رہ بیا ، ۱۳ رہ بیلی بن نقیب ابوطالب جز ہیں محمد میں بن میں سے ابوالمکارم جمر بن بیٹی بن نقیب ابوطالب جز ہیں محمد سے میں بن میں میں بیٹ کے کہ مان میں اور اور مامون سے اس کی نماز محمد سے ابوالمکار میں بغداد میں وفات پائی اور مامون نے اس کی نماز والمام تک اور کی بن الحسین ذوالد معدودی ہے جستھین بااللہ ظیفہ نیر ۱۲ عمام کے کنان میں آل ہوا۔

### یجی بن عمر بن میلی بن حسین بن زید شهیداوراس کے بعض اعقاب کا تذکرہ

يحيى بن عمر كى كنيت ابوالحسين باوراس كي والده ام الحن حسين بن عبد الله بن اساعيل بن عبد الله بن جعفر طيار وضي الله عندی بیٹی تھی، اس نے متوکل کے زمانہ میں خراسان میں خروج کیا اور اے گرفتار کر کے متوکل کے پاس لے آئے متوکل کے تکم سے اسے چندتازیانے لگائے گئے اور فتح بن خاقان کی قیدیس ڈالا گیا ایک مدت تک قیدر ہااس کے بعدا سے چھوڑ ویا پھروہ بغدادیس گیا اورایک مدت تک بغداد میں رہا پھروہاں سے کوفد گیااور مستعین کی خلافت کے زمانہ میں خروج کیا، جب خروج کیا تو پہلے امام حسین کی قبر کی زیارت کی اورگردہ زائرین سے اپناآرادہ بیان کیاان میں سے پھھلوگ اس کے ہمراہ ہو گئے، اور شاہی بتی میں آئے اور وہاں رات تک قیام کیا پھر کوفد گئے اوراس کے اصحاب نے کوفد کے لوگوں کواس کی بیعت کی دعوت دی اور بے در بے رہارتے رہے کہ ایہا الناس اجيبواداعي الله الاوفرداك طرف بلانے والى وعوت كوتول كرو، بهت سے لوگ اس كى بيت ميں واخل ہو گئے، جب دوسرادن ہواتو جتنامال کوفیہ کے بیت المال میں تھا تیمیٰ نے وہ لے کرلوگوں میں تقسیم کردیا اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف برتتار ہااور کوفد کے لوگ دل وجان ہے اس سے مجت رکھتے تھے ،عبداللہ بن محمود (جو کہ خلیفہ کی طرف سے کوفیہ کا والی تھا ) اپنالشکر اکٹھا كرتا رہا اور وہ يجي سے جنگ كرنے كے لئے باہر لكلا، يميٰ نے تنها اس يرحمله كيا اور اس كے چيرہ يرضرب لگائي اور اسے شكرسميت مست دی اور یجی مردوی شجاع اور دلیرتها، ابوالفرج اس کی توت کے متعلق فق کرتا ہے کہ اس کے پاس آیک لو ہے کا وزنی عمود تھا کہ جب وہ کی غلام یا گنیز پر ناراض ہوتا تو وہ عموداس کے گلے میں ڈال دیتا اور کوئی مخص اسے کھول نہ سکتا، جب تک کہ وہ خود نہ کھولتا، خلاصه بدكه يحيى كامعالمه مختلف شهرول مين مشهور موكيا جب اس كى اطلاع بغداد مين يجنجي توجمه بن عبدالله بن طاهر نے اپنے چياز او بھائى حسین بن اساعیل کوایک تشکر کے ساتھ میمیٰ کے مقابلہ کے لئے بھیجا، اہل بغداد ناپندیدگی اور بے رغبتی کے ساتھ بیمیٰ سے جنگ کرنے کے لئے تکلے کیونکہ باطنی طور پراہل بغداد بھی کی طرف مائل تھے،خلاصہ یہ کہ کی حملوں اور واقعات کے بعد بھی اور حسین کے شکر کا

| •                   | مريئا                   | كلوه               | طاهر                      | یابنی          |                         |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
|                     | مريء                    | غير                | لحم النبي                 | ان             |                         |
|                     | الله                    | طالبه              | وترأيكون                  | ان             |                         |
|                     | جريءٍ ٢                 | غير                | تر بالقوت                 | لو             |                         |
| مرجس کے تھر میں ہول | لہے لگا اولا دینغمبر کے | ن بعیجاجائے اور کے | ل بیت کے قید یوں کوخراسال | یا کہ بین کے ا | يس محرنے علم د          |
|                     |                         |                    |                           |                | مرکی نعمت کے زوال کا با |

ابوالقراح نے ابن مارے بیان کیا ہے کہ جس وقت اہل بیت بیٹی اوراس کے اصحاب میں سے قیدی بغداد میں لائے گئے تو بڑی تنی کے ساتھ پاؤں نظے انہیں دوڑاتے تھے اوران میں سے جوکوئی شنگی اور شکان کی وجہ سے بیچے رہ جاتا تو اس کی گردن اڑا اوراس وقت یہ بات سننے میں نہیں آئی تھی کہ قیدی کے ساتھ یہ براسلوک کیا جاتا ہو، خلا صدید کہ جن دنوں وہ بغداد میں سے تو مستعین باللہ کا خطآ یا کہ قید یوں کو قید و بند سے آزاد کردیا جائے ہی محد بن طاہر نے باقوں کو تو رہا کردیا سوائے اسحاتی بن جناح کے جو کہ ستعین باللہ کا خطآ یا کہ قید یوں کو قید میں رکھا، یہاں تک کہ وہیں اس کی وفات ہوئی تو اس کی میت جراب میں چھینک وی گئی اوراس پر کہنے کی مردشریف پر ہیزگار دیندار بہترین اطوار زیادہ احسان کرنے والا رعیت پر شفقت ورافت سے پیش آئے دالا اور طالبین میں سے اپنے اہل بیت کا حامی و مددگار اور ہمیشران کے ساتھ نئی داحسان کرتے والا رحیت پر شفقت ورافت سے فیش آئے والا اور طالبین میں سے اپنے اہل بیت کا حامی و مددگار اور ہمیشران کی شہادت نہ کی واحسان کرتا تھالبذا اس کی شہادت نے خاصرو عامہ صغیر دکیر قریب و بعید کو گوں کے دلوں میں بہت اثر کیا اور اس کی شہادت نہ کی تھے کے حدود میں واقع ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس کا مرشر کہا ہے ان میں سے اس زیانہ کا ایک شاعر کہتا ہے:

بكت الخيل هجوها بعن يحيى وبكات البهشد البهشد النصقول(الخ) (مولف نيكافي اشعار قل كي بين بم جمود رب بين مترجم)

### صين خوال معة كي اولاديس سے ب

سيداجل نساب علامتحرير بها والدين على بن غياث الدين عبدالكريم نبلي عجفي بن عبدالحبيد بن عبداللدين احد بن حسن بن على بن محد بن على بن غياث الدين عالم تقي اوريدوي بي كبعض اعراب نے شط ميں سوار بوكران برحمله كيا اوران كالباس و مين لياجب ان كي شلوارا تارنے کی تو وہ مانع ہوئے اس انہیں قتل کردیا گیا این سید جلال الدین عبد الحمید کرمحمہ بن جعفر مشہدی نے مزار کہیر میں اس کی روايت كى بيدابن عالم فاصل محدث عبداللدالتى النسابيان عجم الدين اسامه نتيب شمس الدين احد بن نتيب ابوالحن على بن سير فاصل نساب ابوطالب محمد بن ابوعلى عمرالشريف جورئيس جليل اورامير جائ تھا،اور ٩ ٣٣٠ ھائيں جمراسوداس کے ہاتھ ہے اپني چگہ کی طرف واپس لوٹا، وا تعقر امطه میں جومکہ میں گئے اور حجرالا سود کو وہاں ہے اکھاڑ کر کوفہ لے آئے اور مسجد کے ساتو ں سینون کے ساتھ اسے نصب کیا اورای واقعرى طرف امر المونين ف اين اخبار فيبيه من اشاره كياتنا آب في ايك ون كوف من فرايالا بدان يصلب في هذه السارية اس سے چارہ نبیل کداس ستون کے ساتھ اٹھا یا جائے تو آپ نے ساتویں ستون کی طرف انٹارہ کیا اور پیطویل واقعہ ہے اور بیسید جلیل وبي بجس في اسيخ خالص مال سي اسيخ جدامجركا كنبرتغير كيانتا ، ابن يحي شايد تقيب العقباء القائم بكوف ابن الحسين النساب العقيب الطابرين الى عا تقاصر محدث ابن الى على عمر بن يحلى بن الحسين دوالدمعة ابن زيد الشهيد ابن المام وين العابدين عليه السلام خلاصه يركه بهاوالدين على فذكور كى جلالت شان زياده اوراس كرمنا قب بشارين اوراس كتاليفات شريفه يس ب كرجس برنا قدين اخبار اورسندانية ثارن الكي طرف ميلان اوران براعتادكيا بيرمثلا كتاب انوارالضعيه اورالدر المغميه اوركتاب رودالل ايمان في علامات ظهورصاحب الزمان صلوات التدعليه اوركباب الغبية اورانصاف في الردعلي صاحب الكشاف اودشرح مصباح صغير فيخ وغيرذلك يدشخ حسن بن سلیمان طی صاحب مخضر البصائروابن فهد حلی کے استاداور شیخ شهید دفخر محفقین وسید عمیدالدین کے شاگر دہیں اور ان کے جدامجد محمد شریف جلیل این عمریکیٰ بن الحسین نسابیا بن الی عاتقه احمد مورث بین اوراجر محدث و بی بین که جن کے حق میں صاحب عمرة الطالب نے کہاہے کہ دہ مرد وجیہداور جمول اورعلومین میں سے کسی مختص کے پاس اتنامال الماک وزراعت وخلافت ربھی بعض کہتے ہیں کہ ایک سال مل دہ اضم بر ارجریب زمن کی زراعت کرتے تھے اور ان کے عیب وخریب دکایات میں سے ہے کہ ایک وفعدوہ و بوان خاند میں بينه بوير تتصادر مظهرين عبدالله دزيرع ضدالدوله بن بوريجي ديوان مين موجود تفااس ونت اس كوتو قيع ملي (خط ملا) كرقر امط كا قاصد کوفہ میں پہنچ لاہا ہے اور مناسب بیرہے کہ اس کے دفاع کے اساب مہیا کرنے کے لئے کوفہ میں کوئی خطائکھا جائے بمطبرین عبداللہ وزیر نے دوآو قیع سیدشریف کودکھائی اور انہیں اشارہ کیا کر کی جیش کواس خدمت کے عنوان سے اس قاصد کے لئے رواند کیا جائے جواس کی

رہائش گاہ اوردوسرے اسب سمیا کرے، پی وزیر بعض اہم امورد بھان عن مشغول ہوااورا یک گھنٹ تک ہی جات میں رہا جب ملتقت
ہواتوشریف کوفارغ البال اور آسودہ خیال اپنی جگہ پر بیٹے ہوئے ویکھا تو از دوئے تجب کہا سے شریف برکام ان امور میں ہے جیس ہے
کہ جس میں تباون وستی برتی جائے بھریف نے کہا میں نے کوف کی طرف قاصد پیمیا تھا اور دہ جواب کے کہ وہ اسب کی تیار ی
میں مشغول ہیں، وزیر کو اس بات سے تجب ہوا اور اس نے اس کام کی کیفیت کے مطابق بھے اس کر کہ اس کے پاس
بغداد میں کوف کے بچھ پرندے ہیں اور کوف میں طور بغدادی ہیں، جب آپ نے اپنی رائے کے مطابق بھے اس کو کہ اس کے تو کم دیا
کہ پرندے کو حط سے کوفہ مطابعہ جا اور ابھی ووبارہ خرفی ہے کہ وہ مطابوف میں بھی ہی ہی جو برن علی ہی جو برن کی ہی جو برن کی ہی ہو سے اس کہ برن اس معت امریک میں مشغول ہیں،
خرجسین ذو المد معتد کی اولا دیس سے ہیں سید ایس بہار الشرف بھی اللہ بن ابوالحس تھر بن جو برن علی بن عمر بن می بن مور برن کی بن سید ایس سے دوایت کرتے ہیں، مثلا این سکون اور جعفر بن علی والد شع تھر بن المطہد کی اور شیخ
بید اللہ بن نما وران کے علاوہ و دوسرے علی جی ہم الرضوان۔

# عسى زيد بن على بن الحسين عليه السلام كتيسر بيشي كا تذكره

 كماات ينااكرة جابتا بكاسين جاسع الاتات كرية ويدين سكوف كاستركر جب وفدينية وحدى يوج جب اسكاية عل جائ توفلال كل يس جانا ادراس كلى كي صفت عان كى سفر كرجب كوف ينج توال تسم كاليك محروه تيرب جاكا كمرب ليكن توكمر كورواذب يرند بينمنا بكدكل كالحصرين مغرب تك بيفرجانااس ونت تجيايك ففس بلندقامت ادهيرعر جوخوبصورت بوكاء اور بجده ك نشان اس کی بیشانی برنمایاں موں کے اور اس نے بیش کا جی وال رکھا ہوگا اور اونٹ کو آ کے جلار ہا ہوگا اور وہ سقائی (مانشکی کا کام) سے والیس لونے گااوزقدم قدم پرذ کرخدا کرتااور آنواس کی تھموں سے جاری ہون کے تو وہ فض تیرا بھائیسی ہے جب تواس کود کھے تواس کوسلام كرنا اوراس كے كلے يس بايس دال دينا ابتداء من تو تيرے چا كو تھے سے وجشت ہوگی تواسے اپني شاسانی كرانا تا كداس كادل سكون اختیاد کرے، پس تعوری دیراس سے طابقات کرنااور زیادہ دیرتک اس کے باس ندیشنا تاکدونی تھے دیکھ ند لیادرا سے محال ندلے، اس وقت اس کوالوادع کہنااور دوبارہ اس کے پاس نہ جاناور نہوہ تھو ہے جی جھپ جائے گا، اور مشقت وزحت میں پڑے گا، بھی نے کہا جو يحمآب نفرمايا بيس ال كي اطاعت كرول كا، يس سفرك تياري كي اورياب سے زخصت موكركوف كي طرف ووان موا، جب كوف ينجا توديل قيام كيااور بحراب بي التفارس بينايهال تك كرفروب آفاب بوااجا كان في ايك فخف كود كما كرجس كرا محرا مح اونٹ ہادروی اوصاف ہیں جواسے باپ نے بتائے تصاور جوقدم انھا تا اور رکھتا ہاس کےلب ذکر خداہے حرکت کرتے ہیں اور آنوال کی آجھوں سے بہدرے ہیں، یحیٰ اٹھاان کوسلام کر کے اس سے معانقہ کیا ، یحیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے ایسا کیا توجس طرح وحق جانور کی انسان سے وحشت کرتا ہے اس طرح اسے محمد وحشت ہوئی میں نے کہا ہے چامیں بھی بن حسین بن زیدآ پ کا بھتجا بول جب أنبول نے محصب ساتو محصيد ب الكاليا وراتنادوت اوران كى حالت معلب مولى كريس ن مجا الحى ب موث مو جائي كيجب كح طبيعت ان كسنجل تواون بغايا اورميرك ياس بيف كي اورائي والدكم والول مردول ، ورود اور بحل كايك ايك كرك حالات يوج مح اور مل في ان ك حالات تفعيل سيان كاوروه روت رب جب ان ك حالات مطلع مواتواسي حاللت مير بسامن بيان كے اور كها كراب بيا اگر مير ب حالات يو چھتے موتوس نے ابنانب اور حالات لوگوں سے چھاد کے ہیں اور بیاونٹ کرایہ پرلیا ہے اوراس پرروز اندسقائی کرتا ہوں اور یانی محرکرلوگوں کے محروں میں لے جاتا ہوں اورجو پھیلتا المال الله المال المالياداكرك باقى النيز اخراجات المصرف كرتابول، أكركى دن كوئى مانع بيدا موجائ كرجس كى وجد میں یانی بھرنے کے لئے شجاسکول تواس دن میرے یاس کھانے کو پھٹیس ہوتا مجودا کوفہ سے نکل کرصح ایس جاتا ہوں اور بے کار سبزیول کولین کا ہو کے بیتے کھیرے کے حیلکے اور اس قسم کی چیزیں جنہیں لوگ دور چینگتے ہیں جمع کر کے اپنی خوراک قرار دیتا ہوں اور جب سے بیل چھیا ہوا ہوں ای مکان میں رہتا ہوں اور صاحب مکان جھے نیس بیجا متا اور جب میں مجمدت اس تھر میں گذار چکا تواس نے اپنی بیٹی جھے سے بیاہ دی، خداوند عالم نے اس سے ایک بیٹی عزایت فرمائی جودہ صد بلوغ کو پیٹی تو اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ لڑ گی کو فلال ما بھی کے لڑے سے بیاہ دوجو کہ ہمارا ہماہیہ کیونکہ دہ اس کی خواستگاری کرتے ہیں میں نے کوئی جواب شد یا، میری بیوی نے بهت اصرار کیااور میں اس کے جواب میں خاموش رہااور مجھ میں یہ جرات نہ ہوئی کداے اپنانیب بتاؤی اورای کوخردوں کہ جری بین

ابوالفرن خصیب وایش سے جوزید بن علی کے اسحاب اورعیسی بن زید کے خصوصین میں سے روایت کرا ہے ، وہ کہتا ہے کہ جس زماندش عیسلی کوفدیش جیمیا ہوا تھا بھی بھارہم ڈرتے ڈرتے اس سے ملنے کے لئے جاتے اور بسااوقات وہ محراش ہوتا اور وہ ما فلی کا کام کرتا تھا، پس وہ ہارے یاس بیشتا اور ہم سے باتی کرتا اور کہتا تھا کہ خدا کی تئم میں دوست رکھتا ہوں کہ میں ان سے یعنی مبدی عباسی اوراس کے اعوان وانصارے تم پر مامون موتا توجویل مت تک تمبارے یاس بیشتا اور تم سے باتیں کرے اور تمبارے چېرو ب كور كيد كرتوشدوزاد حاصل كرتا مغداكى تشم ميل تهبارى ملاقلت كاشوق ركهتا مون اور جيشتهميس ياور كهتا مون، تنبائي مي اوربستر پر مهمين خواب مين ويكمنا مون ليس مطيخ جاؤتا كرتبهاري بينفك اورمعا مله مشهور ندموجائ اوراس ساكوني براتي ياضرر بينج مخلاصه يدكه عینیاس مالت سر با کراس کی وقات ہوئی اوراس کے چند مخصوص اشتاص مصحواب کے مالات پرمطلع منے ایک این علاق میرنی وورا حاضرتیراصباح زعفرانی اور چوتفاحس بن صالح اورمبدی اس کے دریے تھا کداگر عیسی اسے نہ طے تو کم از کم ان چندافراد پر اسے کامیانی حاصل ہو، بہاں تک کداسے حاضر پر کامیانی حاصل ہوئی اور اسے قید کردیا اور ہرحیلہ کے ساتھ جاہا کہ حاضر سے میسی اور اس كسانتيون كى خرمعلوم كرساس في جيايا اور ظاهر ندكيايها ل تك كداف فل كرديا اورجب بيسى في اس د نياس وفات يالى تو اس كروچور في بيج تع كدمباري ني كفالت كي محقول ب كدمبان في سن كمااب توييلي فوت موكميا بابكيا مانع ہے کہ ہم اپنے آپ وظاہر کریں اور عیلی ک موت کی فرمبدی تک پہنچادیں تا کداسے داحت ہواور ہم بھی خوف سے مامون رہاں، کونکہ مبدی ہمیں عینی کی وجہ سے تلاش کرتا ہے اب جواس کی وفات ہوگئ ہے مبدی کوہم سے کوئی سروکارٹیس،حس کمنے لگانیس خدا كاتم ين دهمن خداكى آكه ولى الله فرزند بني الله كي موت سے روش فيس كروں كا ، ايك رات جو حالت فوف بيل بسر كرول تو وہ ايك سال کے جہاد وعیادت سے بہتر ہے،مصباح کہتا ہے کہ جب بیسی کی موت کو و مہینے گذر کیے توحسن بن صارح بھی دفیا ہے چل بساای وتت مین احروز پرنامی میسیٰ کے میتیم بچول کو لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا جب بغداد میں پہنچا تو بچول کو گھر میں کسی کے سرد کیا اورخود پرانے لباس میں مہدی کے دار الخلاف میں گیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا میں صباح زعفر انی موں اور باریا بی کی اجازت جا ہی،

طیفدنے مجھے بادیا جب میں اس کے ہاں پہنچا تو اس نے یوچھا کرمیان توجے میں نے کہا ہاں، کہنے لگا لاحیاک الله والا بياك الله و لا قرب دارك اے دھمن خداتو ہو وقتی جولوگول كومير ے دھمن كى بيعت كى طرف بلاتا تقايس نے كہا كہ بال ، كئے لگائی اسے یاؤں سے موت کی طرف چل کرآیا ہے میں نے کہاا سے خلیفہ میں آپ کے لئے بشارت اور تعزیت لے کرآیا ہوں ، کہنے لگا تیری بشارت اور تعزیت کون ی سے میں نے کہا کہ بشارت توعیلی بن زید کی موت ہے اور تعزیت مجی عیلی کی موت کی ، کیونکہ عیلی آب كا بجاز اداور مزيز ورشة دارتها، جب مبدى في بات ى توسجده فكر بجالايا، اس كے بعد يو يصف كا كيسى كى وفات كب موتى من في كا كدوم يد كذر كي بي ، كن كاب تك بي كيون فين خردى ، ش في كما كرس بن ما في ايدا فيل كرف و تا تما ، اب اس كى مجی وفات ہوئی تو میں تیرے یاس آیا ہوں،مہدی نے جب حسن کی موت کی خبری توایک اور عبده فکر بجالایا، اور کہنے لگا الحد الله كه خدان اس كرش كل محمد سه كفايت كى ب كونكه ده مير ي سخت ترين وشمنول مي سه تعاال وقت كمن كااب مردجو بياب ما تک کوئلہ تیری ہر حاجت یوری ہوگی اور میں سی ال دنیاہے بے نیاد کردوں گاہ میں نے کہا کہ خدا کی شم اگر میرے یاس کوئی چیز ہوتی کہس سے ان کی کفالت کرسکا تو یہ بھی آپ سے شما نگا اور انہیں بغداد میں ندلاتا، پھر میں نے تفسیل سے میسی اوراس کے بچوں ك حالات بيان كي من ن كها كم مناسب ب كمآب ان يتم يول ك ليح باب ك جكر موجا كي كرجو بوك سر في حقريب ہیں انہیں بھوک اور پریشانی سے نجات دو، جب مہدی نے عیسیٰ کے قلیموں کے حالات سنے تو بے اختیار دونے لگا تئار دیا کہ اس کے آنـوگرنے لگےاور کہنے لگا ہے بندہ خدا خدا تھے جڑائے خیروے تونے بڑاا چھا کیا ہے کہان کے حالات مجھے سے بیان کئے ہیں اور ان کات اداکیاہے، بے فک عیملی کے بیچے میرے بچوں کی مانند ہیں اب جااور انہیں میرے پاس لے آ، میں نے کہاان کے لئے امان ہے کہنے لگاہاں وہ خداکی اور میری امان میں ہیں ،اور میرے دماور میرے آباؤاجدادے دمہ ہیں اور میں اے بار بارقتم دیااوراس ے امان طلب كرتا اس خوف سے كرشايد يس انہيں اس كے ياس كے آؤل توده انہيں تكليف واذيت بينجائے اورمبدى بھى انہيں امان دینا، آخر منتکویل کہنے لگا سے میرے دوست چھوٹے بچل کی کمیاتفعیرہے کہ میں انہیں تکلیف پہنچاؤں جومیری سلطنت سے معارض تفاده ان کاباب تفاادراگرده مجی میرے پائ آتا اور محص نه جھڑتا تو میں اس سے مجی سرد کار ندر کھتا چہ جائے کہ بیٹیم بیچ ، اب جا اورائيس ميرے ياس كا، خدا تھے جزائے فيردے اور تھو ہے كى من استدعا كرتا ہوں كرميرى بخش وعطا كو تول كر، ميں نے كها میں چھٹیں چاہتا تب میں گیااور عسل کے بچوں کو لے آیا، مہدی نے انہیں دیکھا توان کی حالت پراے رفت ہوئی اور انہیں سیدے لگایا ادرایک کنیز کو محم دیا کدوه ان کی پرستاری کرے اور چند افراد ان کی خدمت کے لئے مقرر کئے اور میں بھی چندونوں کے بعد ان ك حالات كم محقيق كرجاتا اوروه دارالخلاف ين رب يهال كك كم محداين مارا كمياتواس وتت وه دارالخلاف بهر لك اورزيدكى يارى من فوت موكيا ادراحدرويش موكيا\_

### عيسى بن زيرشهيدك اولا دواعقاب كاذكر:

عیسی بن زیدگ نسل چار بینوں سے یادگار رہی ہے اجھوجتی ، زیدجھ سین غضارہ ، حسین جدہاں ملی بن زید بن حسین کا کہ جس نے مبتدی باللہ کے زمانہ بین کوفہ میں خرد ہ کیا تھا کوفہ کے وائم واعراب میں سے ایک گروہ نے اس کی بیعت کی اور مہدی نے شاہ بن میکال کو لککر عظیم کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کے لئے بیجا، جب پینچر ملی کے لککر نے بن تو وہ دھشت ذدہ ہوئے ، چونکہ ان کی تعداد دی سوارتھی علی نے جب لھکر کی پریٹانی دیکھی تو کہنے لگا اے لوگو یہ لگکر کے تاباش کرنے آیا ہے اور میر سے غیر سے انہیں کوئی سردکار نہیں بین اپنی بیعت تھاری گردنوں سے اٹھالیہ ہوں بتم اپنے کام پر جا دَاور جھے ان کے ساتھ چھوڑ دو، وہ کہنے گئے خدا کی جسم ہم میری شجاعت کا نظارہ کرو، بین علی سے نکالی اور اپنا گھوڑ اس انبوہ لگکریں دوڑا یا اور آئیس دائیں یا میں تواردگائی بہاں میری شجاعت کا نظارہ کرو، بین علی نے تواردیام سے نکالی اور اپنا گھوڑ اس انبوہ لگکریں دوڑا یا اور آئیس دائیں یا میں تواردگائی بہاں سے نکالی اور اپنا گھوڑ اس انبوہ لگکریں دوڑا یا اور آئیس دائیں یا میں تواردگائی بہاں سے نکالی اور اپنا گھوڑ اس انبوہ لگکریں دوڑا یا اور آئیس دائیں یا میں تواردگائی بہاں سے نکالی اور اپنا گھوڑ اس انبوہ لگکریں دوڑا یا اور آئیس دائیں یا میں تواردگائی بہاں سے نکالی اور اپنا گھوڑ اس انبوہ لگکریں دوڑا یا اور آئیس دائیں یا میں تواردگائی بہاں سے نکالی اور اپنا گھوڑ اس انبوہ لگکریں دوڑا یا اور آئیس دائیں یا میں توارد کیا جس سے نکالی اور اپنا گھوڑ اس انہوں تھی کہ دوڑا یا اور آئیس دائیں یا میں تھوٹ کیا ہوڑا کیا یا دور اپنا کی دیکھوٹوں کیا کہ دائیں کو کھوٹوں کیا گھوڑ اس انہوں کیا کہ دیر سے تھوٹوں کیا کہ دی تو کھوٹوں کیا کہ دین کی دی تھوٹوں کیا کہ دیں کہ دیا تھوٹوں کیا کہ دی تو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کوٹوں کی کھوٹوں کیا کہ دی تو کھوٹوں کیا کہ دیا گھوٹوں کیا کہ دی تو کھوٹوں کیا کہ دی تو کھوٹوں کیا کہ دوڑا کوٹوں کیا کہ دیں کیا کہ دی تو کھوٹوں کیا کھوٹوں کیا کہ دی تو کھوٹوں کیا کہ دی تو کھوٹوں کی کھوٹوں کیا کہ دی تو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹ

دوبارہ اس نظری پیجلی طرف ہے آکران پر حملہ کیا لظکر نے خوف کے مارے اسے داستہ وے دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پرلوٹ آیا دہ تین مرتبہ ای طرح اس نے حملہ کیا توعلی کے لئکری بھی قوی دل ہو گئے اور انہوں نے شاہ بن میکال کے لئکر پر حملہ کردیا، شاہ کے لئکر کر بیا شاہ کے سخت ہوئی اور علی بن زید کوفتے نصیب ہوئی وہ ای طرح رہا یہاں تک کہ معتد کے ذمانہ میں ناجم نے اسے طاہر بن مجمد الوالقائم بن حزہ بن حسن بن عبیداللہ بن عباس بن امیر الموشین علیہ السلام اور طاہر بن احمد بن قائم بن حسن بن ذید بن حسن بن علی بن الی طالب علیہ السلام کے ساتھ قل کردیا۔

## احربن عيسى بن زيداورناجم صاحب زنج كاتذكره:

احدین عیلی بن زید محف عالم و فقیه بزرگ و زاہد اور فقد کی ایک کتاب کا مولف تھا اس کی والدہ عاتکہ بنت فعنل بن عبدالرحن بن عباس بن ربید بن حارث بن عبدالمطلب ہاشریقی ، اس کی ولادت ۱۹۸ ها حیس اور وفات میں ہوئی ، آخر عریں احدیا بینا ہوگیا تھا جیسا کہ اس کے باب عیسیٰ کی وفات کے ذیل میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے جب سے اسے مبدی کے بر دکھا گیا وہ وادا الخلافہ میں رہا ، رشید کے زمانہ تک توصا حب عمرة الطالب کہتا ہے کہ وہ درشید کے پاس رہا بہاں تک کہ جوان ہوگیا ، پس اس فرح کیا اور الخلافہ میں رہا ، رشید کے زمانہ تک توصا حب عمرة الطالب کہتا ہے کہ وہ درشید کے پاس رہا بہاں تک کہ جوان ہوگیا ، پس اس فرح کر دو پوش ہوگیا اور وہ ای طرح رہا بہاں تک کہ بھرہ میں وفات پائی اور اس وقت اس کی عمر اس سال سے اور پھی اور اس کے اسے ختف کہتے ہے۔ (انتھی) اس کی ذوجہ فدیجہ بنت علی بن عمر بن علی بن اور اس کہ بن اس کہ جو کوئی کرتا تھا کہ میں وفات پائی ، مولف کہتا ہے کہ جن افراد نے اپنے آپ کوا حریحتی ہے مناوب کیا ہے ان میں سے ایک صاحب ذرج ہے جود کوئی کرتا تھا کہ میں علی بن محمد بن احمد بن عین افراد نے اپنے آپ کوا حریحتی ہے مناوب کیا ہے ان میں سے ایک صاحب ذرج ہے جود کوئی کرتا تھا کہ میں علی بن محمد بن احمد بن عین اخراد نے اپنے آپ کوا حریحتی ہے۔

بن زید بن علی بن الحسین علیدالسلام بول اور پر اوک اے وعی (زبروی کی کاطرف منبوب بونا) آل ابوطالب کہتے تھے اورامام حس محکری کی توقع میں ہے کہ صاحب زنج الل بیت میں سے نہیں ہے ادراس کی اصل ری کی ایک بستی سے ہے اور وہ ذہب از ارقد اورخوارج كىطرف ميلان ركمتا تعااورتمام كنابول وشرك مجتنا تعااوراس كانصاروامحاب رجى (حبثى) عضاس في مهتدى بالله ك خلافت كرزمان مي جب كماه رمضان كتين دن باقى تصوي من بعره كعلاق من خروج كيا محروه بعره كاطرف آيااور اس پر قابض و ما لک بو کیا اوراس نے گروہ زیج کوفتیہ وضاد پراہمارااور بیلوگ اس وقت بھرہ ابواز اوراطراف ابواز میں بہت تعداد میں بتھے پہال کے لوگ ان زنجیوں کوخرید ہے اور ایک املاک جا گیروں اور باغوں میں خدمت پر مامور کرتے اور ان علاقوں کے پچھ دیہاتی مجی اس کے ساتھ ہو گئے اور اس سے تی ایک ایسے کام سرز ہوئے کہ ویسے کام اس سے پہلے کی محض نے نہیں کئے تے (استدعلی الله العالم احدین متوکل کے زمان میں اس کا بھائی طلح بن متوکل جوموفق اور قائم بامر الخلاف کے لقب بید ملقب تھا) اس سے جنگ کے لئے لکلا اور بے در بے حیلہ و تدبیر اور جنگ سے گریز کرتا رہا یہاں تک کدائے آل کیا اور لوگوں کو اس کے شر سے آسوده خاطر کیا، اورصاحب زنج کے تسلط و فلنبی مدت چود و سال اور چارم پینتی ، اورد پخفی قبی القلب اور بد کردار تھا، سلما توں کے خون بہانے ان کی ورتوں کو قید کرنے ورتوں کے لگر فے اور انیس او شخد مار نے کی پرواونیس کرتا تھا، منقول ہے کہ ایک وفعداس نے بعروين تين لا كافراد كول كيا اوراس كافتداد كول ك لئ بهت برى مصيب تفااور حضرت امير البونين في است اخبار غيبيت في وفعرصاحب دی اورالل بعره کے مصاب میں گرفار ہونے کی طرف انثارہ کیا ایک جگرفراتے ہیں" یا احدف کانی به وقل سارباولاجب الجيش الذى لايتكون له غبار ولا تعقعة لجم ولا حمية خيل ولا لجب يشيعرون الارض باقدامهم كانها اقدام النعام احدف "كوياس اسد يكربابول كروه ايك ايك كركراته على رباع بن من دغرار ہےندلجاموں کی جمعکار ہےند محوروں کا بنینانا ہے اور نہ جھیاروں کی آواز ہے وہ اپنے قدموں سے خاک اڑاتے ہیں کو یا کہ وہ شتر مرغ کے باؤں ہیں۔

سيدرض رض الله عنفر ماتے بين كدا مير الموشين كاس خطب من صاحب زنج كظيور كابتدائى زماند كم متعلق جب كه زنگيول نے اس كا بناه كي اوراس كي طرف اشاره كيا ہے مورض كھتے بيں كہ جب وه بعره كي طرف روان ہواس كي پورى فوج بين صرف تين كواري تي بن بنجا جو كرخ كام ہے مشہور تي اس سي كرز بوگ اس كود كھتے كے لئے آئے اور پذيرائى كے لواز مات پورے كئے ، وہ رات صاحب زنج ہے ان بين بركى جب من جو فى توكيت ديگ كا كھوڑ ابطور بدياس سي ہے اس كے لئے لئا آئے اوراس كھوڑ ديوں سي سي سياس كے لئے كا آئے اوراس كھوڑ ديوں اور ايف فرماكى ، پس رسيوں كى زين اس پردرست كى كئى اور ليف فرماكى ، پس رسيوں كى زين اس پردرست كى كئى اور ليف فرماكى ، پس رسيوں كى زين اس پردوست كى كئى اور ليف فرماكى ، پس رسيوں كى زين اس پردوست كى كئى اور ليف فرماكى ، پس رسيوں كى ذين اس پردوست كى كئى اور ليف فرماكى ، پس رسيوں كى ذين اس پردوست كى كئى اور ليف فرماكى من المن كور المنال الله كالم الله كالي ليس له غبار ولا ليجب (الله ) "اس كے بعد حضرت نے احف سے فرمايا است اجت دار ہلاكت ہے تمار المن كے دون كروں كے لئے كئى جون كے كروں كے كئے كروں كے كئى تون كى گروں كے كئى جون كے كروں كے كاروں كى ليك كروں كے كروں كوروں كے كروں كروں كے كروں كے كروں كے كروں كے كروں كے كروں كور كوروں كے كروں كے كروں كے كروں كے كروں كے كروں كوروں كے كروں كور كوروں كے كروں كوروں كو

ہے ہو یک آیں۔ سوئٹریں ہاتھی کی سوئٹروں کی طرح میں اس گروہ سے کہ جن کے مقتول پرکوئی رونے والانہیں اور ندان میں سے کس گشده کوکی طاش کرتا ہے کے تکرز کی غلام اور مسافر سے اوران کا کوئی نیس تھاجوان پر عدب کرے یاان کے فائب ہونے کی صورت من اسان کی جگدخالی نظر آئے شاید آپ کی پرول سے مراوروٹن وان یاکٹریاں اور بوریے ہون جومکانات کے باہر جہت سے آورال كروية إن تا كدوه درود يواركو بارش اورمورج كى تمازت معيا كي اورمون سعراد يرتال إن جود يوارس داخن تك متصل موتے ہیں کوجن برتارکول ال وسیت ہیں اور وہ بہت زیادہ سونڈ کی شاہت اختیاد کر لیتے ہیں، حضرت امیر ای فرمائش سے اشارہ فرماتے ہیں کورید عارتین فراب ہونیا میں گی اور صاحب ذیج کے فتریس جل جا میں گی، مورخین نقل کرتے ہیں کہ جعد کے دان سر ہ شوال ١٥٠ جرى كومها حب زع بعروين واخل موااور بعروك لوكول كولل كرن لكاء معجد جامع اورلوكول كمرول كوما وياء جع كون بفتيكى رانت اور بفته كون لكا تاراو كول كول كرتا اوران كم كمرول كوجلا تارباء يهال تك كمنا لي تديال خوان سے بنتے لك ادركج بيروباز ارخوان سيرتكين مو محق اوركل وتصور وكلتان قبرستان بن كي اورمكانات اورجهال كبيل انسان يا جانورول ك كرر كامتى اورجس فتم كاسباب وسامان وبال تصرسب جلا دي واتع الحريق من الجبل الى الجبل وعظاء الخطب وعمها القتل والعهب والاحراق "اس ك بعدانهول في لوكول كول عام سے بناه اورامان وے دى اور كينے كے جوفض حاضر مو جائے وہ امان میں ہے جب لوگ جمع ہو گئے تو عدر ودھو کہ کی بنیا در کھی اور ان پر تکو ارجلادی بلوگوں کی آواز شہادت جاری اور ان کا خوان زين يربهر باتفاجس كمي كوانبول في ديكماات قل كرديا، بعره من جوهم بالدارتها يبلياس كامال ليت لين كلجدوية تاكه ابنامال ظاہر کرے اور پھراچا تک اسے لی کرویتے اور جوفقیر تھے انہیں تو فرصت دیے بغیر لی کردیتے ، یہاں تک کرمنقول ہے کہ اہل بھرہ یں سے جولوگ کی حیلہ بہاندسے جان بھا گئے تو وہ ان کنووں میں جاچھے جو گھروں میں کھودے موسے متعے، جب شب کی تاریکی مھیل جاتی تو وہ کوئی کی تاریکی سے باہر نکلتے اور چوک کھانے کی کوئی چیزموجود ند ہوتی مجبورا کتے چوہ اور بلیوں کے گوشت سے کھانے کاسامان کرتے اور جب آفاب طلوع ہوتا تو پھر کوئي بيں چلے جاتے اس طرح وہ لؤگ گزارہ کرتے رہے، يہال محک كدان جانوروں میں سے بھی کوئی چیز باقی ندی اور دوسری کوئی چیز بھی انہیں میسر ندآتی تواس دفت دیکھتے کدان کے ہم جنسول میں سے جو بھوک سے مرجاتے اس کے گوشت سے گزارہ کرتے اور جس میں طاقت ہوتی وہ اسے ساتھی کوتل کرے کھالیتا اور معاملہ لوگوں پراتنا سخت ہوا کا ایک عورت کولوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سر ہے اور وہ روزی ہے انہوں نے اس کا سبب بوچھا تو وہ کہنے گی كولوك ميرى ببن كروجع بوئ تاكده ومرياوروه اس كاكوشت تقييم كري الجي ميرى ببن بيس مرى تى كداس كلار كلاك د یا اوراس کا گوشت تقسیم کیا اوراس کے گوشت میں سے سوائے سرے مجھے پیجینیں دیاء اوراس تقسیم میں انہول نے مجھ پرظم کیا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ جعزت امیر المونین کی فرمائش اس خطبہ شریفہ میں معلوم ہوئی کہ جس میں فرمایا وائے ہوتھ پراے بھرہ اس لشکر سے جو کہ خدا کا عذاب اور شکتھ ہے جس میں شور خبار اور حسن وحرکت نہیں کیونکہ ال جبھیوں میں دوسر سے لشکروں کی طرح شورو غل اور ہتھیار اور زیادہ محوڑے نہیں تتھے اور عنقریب اے بھرہ تیرے دہنے والے سرخ موت اور غبار آلود کرنے والی بھوک میں جہلا مول عے، لین آل وقط میں متلا مول کے اور پر کلمات حضرت امیر الموشین کا ایک بہت برام بحرہ ایں۔

### محربن زيد بن امام زين العابدين عليه السلام اوراس كي اولا دكا تذكره:

مناظره كرنى كاستعدادات مي محول كالساور جب كرعان سلطنت كف باكفايت شاه طهراس مفوى من تقى آ مجاب صدارت عظی پر فائز ہوئے اور صدرصد درممالک کے لقب سے ملقب ہوئے اور ۱۳۸۸ میں جناب خاتم المجتبدین محقق کر کی عراق سے جریز تشریف لائے اور بادشاہ کی طرف سے انتہائی اخترام دیکھا اجر خیات الدین فرکورے طریقہ مجت والفت پر چلے کہتے ہیں گ ان دولوں بزرگواروں نے ایک دوسر سے سے قرارداد کی کہ ایک ہفتہ جناب مقل کتاب شرح تجربہ میر کے پاس پر حیس اور دوسرے مغترجناب ميركتاب تواعد كاجناب محقق سے استفاده كريں ايك مدت اى طرح سے كزرى يهاں تك كدمضدين نے عن جيني كي اور دونون بزر کوارون میں اختلاف ڈال دیا، پس جناب میرنے منصب صدارت سے استعفاء دے دیااورشیراز کی طرف واپس چلے گئے اور الموسية وسي رحت الي سع جال اورائ بدر يزر كواد كم واركتريب فن موع اوران جناب كالعيفات كافى دياده بن ك جن كا وكريبال مناسب بين ان كوالد ما جدسيد الحكماء والمدقفين الولمعال صدر الدين محر بن ابراجيم بين، جومدر الدين كبيرك نام ے مشہور ہیں کہ قاضی فوراللہ نے ان کے حالات میں کہا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد امجاد معرات آئر معصومین علیم السلام تک سب کے سب حافظ احادیث اور حامل شرعید تصانتی ان کے اور میں سے مدرسے شیراز میں منصوریہ ہے اور سام و میں ان کی رحلت ہوئی۔ ان كاجداديس فيرالدين الوجعفر اجرسكين بن جوكه فرب خدمت امام رضاعليه السلام تصاور معزت في الرضاء اسيخ خط مبارك سے ان كے لئے كھى تقى ، اوروه كتاب شريف سيرعلى خان كى كتابوں ميں بلاد كد معظم ميں شامل تقى جيسا كەصاحب رياض فرمات بي اورسيد صدر الدين محر فذكور فرمات بين مجر مر ب جدامجد احد سكين الم مرضاعليد السلام كرساته برابروس ال رجد ينسب كريبال تك كانين فراسان ك طرف لے جايا كيا، پس اس في سے علم حاصل كيا اوراس كا آجازه حديث ميرے ياس بيان احدامام رضاعليه السلام سان كآبا عليم السلام سدرسول الشصلى الله عليه وآلدو ملم سدوايت كرتاب اوريداستاد محى ووجي كرجس ميس مين منفرد مول كماس مين ميراكوني شريك نبين اوراس معداوتدعالم في مجيخ صوص قرارديا ب والحدلاله

حسين بن امام زين العابدين عليه السلام اوراس كيعض اعقاب واولاد كا

#### تذكره:

فیخ مفیدفر ماتے بیل کرسین بن علی بن الحسین علیدالسلام سید فاضل اور صاحب ورع و تقوی تفاس نے بہت ی احادیث اپنے والدگرای سے اوراپنے پھوپھی جناب فاطمہ بنت الحسین سے اوراپنے بھائی امام محمہ باقر سے روایت کی ہیں، احمہ بن عیسی نے اپنے والدگرای سے اوراپنے پھوپھی جناب فاطمہ بنت الحسین بن علی کود یکھا کروہ وعاکر رہا تھا میں نے دل میں کہا کہوہ اپنے ہاتھ وعا اپنے بالا سے حدیث بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سے نیچ نیس لائے گا جب تک اس کی وعاتم ام محلوق کے متعلق قبول نہ ہوا ورسعید حسن بن صالح کے ساتھ سے روایت ہے کہ میں سے میں بن صافح سے زیادہ خوف خدار کھنے والا کی کوئیس و یکھا تھا یہاں تک کہ میں مدید طبیب ہیں کیا اور میں نے حسین بن علی بن الحسین میں مانے کے میں مدید طبیب ہیں کیا اور میں نے حسین بن علی بن الحسین

مولف کہتا ہے کہاس سے پہلے آپ کومعلوم ہو چکاہے کانام دین العابدین کودیٹوں کا نام حسین ہاوران میں سے جو چونا تفااست سین امغر کتے متصادر فیج مفید کی فر ماکش معلوم نیس سیسین کی تومیف میں ہے، البتہ ہارے شیخ واساد نے متدرک میں اور بعض دوسر مصلاء نے ان کی فرمائش کو میں اصفر کے متعلق قرار دیاہے، بہرخال وہ میں جو صاحب اولاد واعقاب ہے وہ حسين اصغرب كدجر، كى كنيت الوعيد الدي و فحل يا كدامن محدث اورايك جماعت في است روايت مديث كى إن من ف عبدالله بن مبارك اورهم بن مبارك اورهم بن عمر واقدى شيعى جن ١٥٢ هيل چوتشرال كي عريب وفات ياكي اورجنت القيع بين وفن ہوا ہادرای کے چدا کے سینے تھا ایک عبداللہ قاسم کا باب ہے ہوکرریس وطلل تعااور دوسراحین بن سین ہے جو کرفض محدث اور مكريل رہتا تھا ادراس نے روم كے علاقد على وفات يائى اورايك بينا ابوالحن على اس الحسين فيد كر جدى بن باشم كے جوائمر دول من سے ٹارکرتے تھے جوصاحب فعل ولسان و بیان و بان و بان و تااوراس کے اخلاق میں نقل ہوائے کہ جب اس کے لئے کھانا حاضر کرتے اوروه سائل کی آفازی کے وہ کھاٹا سائل کودیتا اور دوبارہ کھاٹا اس کے لئے لایا جاتا جروہ سائل کی آوازی کے وہ کھاٹا سائل کودے دیتا، مجرد اس کی بیری این کنیز کجمیعتی کدوه دروازے پر کھڑی ہوجائے جب کوئی سائل آئے تو وہ اسے کوئی چیز دیدے، تا کہ سائل آواز ندد ے اور فلی کھانا کھا لے اور ایک عبید اللہ اعرج ہے گرجس کا ذکر آئے گا اور اولا دھزت صادق کے بیان میں آئے گا کہ فاطمہ حسين كى يني حفرت كى بوى اوراساعيل وعبدالله حفرت كييون كى والده ب، خلاصه يدكه مسين اصغرك اولاواوران كي يحيره جائے والے جازوم اق بلادمجم ومغرب مل بہت ہیں انہیں میں سے ان کا بوتا ابوعبد اللہ محد بن عبد اللہ بن حسین مذکور مدنی ہے جو کوف میں ر بتا تھا کہ جس کاعلاء رجال نے ذکر کیا ہے اس کی وفات الا اپیش واقع ہوئی اور اس کا بھائی قاسم بن عبداللہ بن حسین شخص رئیس و فاضل تعا، ابوالفرج نے مقاتل الطالبين ميں اس كا ذكركيا ہاوران ميں سے عبداللد بن حسن بن حسين اصغر ب بوشوشتر ميں وفن ب قاضی نوراللد نے مجالس بیٹ اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ ذریت سید الرسلین کے اکابرین بیں سے ہے وہ فضل دیا کیزگی بیں اپنے جد امام زین العابدین سے مشاہب رکتا تھالہداوہ وشمال دین کے ہاتھ سے شہید موااور یکی تقل کیا ہے کہ اس کا نام شریف عبداللداور

لقب طیف ذین العابدین باس کی قبری اصل محارت کا انی مستنصر خلید عباس ب کرجس نے پہلی دفعه ام موی کاظم اورام جواد ك مشهدكى بناه ركعى ، اس كے بعد سادات حسين مرحتى فوقت كم متاخرين نے اس ميں اور اضافداور مساى جيلد تروز كا حزار فاكف البركات ين (جوكماشرف والطف بقاع شوشتر ب كشنكو الله مدعود والنعل ، جندالعالم من مجى اى عقريب قرب منقول باوراس كاب ين بكرجعرات اورجعه كدن عوما كيس ماه مادك رمضان وخصوصا جوكه صرت امير المونين كي شهادت كادن ہلوگ اس جناب کی زیارت کے لئے کا جہ سے آتے ال اور کیتے ای کی شوشتر میں ان کاسرون ہے، نیز انہیں میں سے احمد بن عل بن مجد بن جعفر بن عبدالله بن الحسين الاصغرب جوكم عقيل كالقب مصمير واور مكم معظم مين مقيم تعااور مارا والمحاب كوفيين س بہت روایات ی بی اور کمایی تصنیف کی بی اور اس کا بیناعلی بن احرمعروف التی صاحب کتب کثیره اور صاحب کاب رجال ہے جوكه فيخ صدوق كاجمعمر باورفيخ العطامعتى القال بين است بهت ويفق كرتاب اوراس كى علامت عن قراروى باورفر مايا ہے کہ وہ اجلہ علاء امریہ اور اعاظم فقیاا ثناعشر بیمیں سے میاحب مصنفات مشہور ہے اور آیتہ اللہ علامہ کتاب خلاصہ میں اس کی کتاب رجال سے بہت نقل کرتے ہیں اور شیخ صدوق نے کتاب المال الدین میں ایک حدیث نقل کی ہے جو کہ اس کی جلالت اور علوم حدو مزات میں واضح ہے اس کا چا حسن بن محر بن جعفر بن عبداللہ بن حسین اصغروای کبیر کی طرف سے شہرساری کا حاکم تعادای کی عدم موجودگی بیں اس نے سیاہ لباس پہنا جوعباسیوں کا شعار ہے اور سلاطین خراسان کے نام کا خطبہ پڑھا جب دا کی نے قوت پکڑی اور والى اونا تواسي فل كرديا اورانيس مى سے سيدشريف نباب امام داده قاضى جابر ہے جو كددك ميں جوطبران كى ايك بستى ہے مذون ہاوراس کانسب شریف جیسا کہ کتاب روح ور بھان ہیں درج ہاس طرح ہے کہ ایوالقاسم علی بن محربن بھر بن مہدی بن محربن عل بن عبدالله بن عيسى بن على بن حسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام اورنهاية الاعقاب بين قبل كياب كداس امام زاده كي ولادت اي بستی میں ہوئی اور علم نسب میں بہت امتیاز رکھتا تھا اور گذشته زمانه میں ہرشہر کا ایک نسابہ (علم جانبے والا ) ہوتا اور بیشرری کا نسابہ تھا اور نابین اس کی خدمت میں آتے اور اس سے استفادہ کرتے تھے اور مجد الدین سے جو کرنیابین ری میں سے تا اقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بیں نے اسے شہرری بیں دیکھا اور اس کی مجلس بیں حاضر ہوا ہوں اور وہ میرے یاس آتا تھا اور ہمارے ورمیان ۲۹ھے کے مبینوں میں علم الانساب کے بارہے میں مذاکرہ ہوتار ہااور انہیں میں ہے محرسلیتی اور علی مرعش جو کہ عبیداللہ (عبداللہ) بن محمد بن حسن بن حسين امغرے بينے ہيں، اور بي كلم سليق خدا كے اى تول سے ماخوذ بي سلقو كم مالسند حداد" ووقم سے تيز زيانوں ك ساتھ بدکلای کرتے ہیں اور باقی رہا علی موش تو قاضی نوراللہ شوشری کہتے ہیں کہ او ٹی پرواز والے کبوتر کوموش کہتے ہیں چونک علی خدکور علوشان ورفعت منزلت ومكان ب متصف تفاتومرعش كلفظ ساس كى توصيف استعاره اس كعلومنزلت كاطرف تقى اورفر ماياب كرسادات مرعش اس كى طرف منسوب بي اورده جارگرده بير-

پہلاگروہ: سادات علی درجات ماز تداران ہیں جوتشج میں مشہور ہیں ادرانییں میں سے ہے بیر قوام الدین کہ جس کی طرف سلاطین قوام مرجعید ماز تداران مفسوب ہیں اوروہ میر بزرگ کے نام سے مشہور ہے اوراس کا نب اس طرح ہے سیدقوام

الدین صادق بن عبدالله بن مجر بن ابی باشم بن علی بن حسن بن علی المرحش اور وه ایک منت تک فراسان بین سلوک بین مشخول را اس کے بعد بازیران اور الدین اور الدین بین سلوک بین مشخول را اس کے بعد بازیران اور الدین بین سلوک بین وفات پائی اور مقام آل مین وفن بودا و را اس کے بعد بازیران کا مراز ساخ الانوار بے مفویہ کے زنامہ بین اس کی بارگاہ پورے ابتمام سے بنائی مئی اور اس کے اور برا گنبوتھیر اور اس کے چند بینے والا مجر تھے ان میں سے سیدرضی الدین والی آل اور سیر فخر الدین رستمدار کا سروار اور کمال الدین شربساری کافر بافر واتھا۔

دور اگروه سادات شوشر بان: جو مازندران سے شوشر آئے تھے اور انہوں نے فرجب آئے اطبار علیم السلام کی تروق کی اور ان کا کارمتاخرین میں سے صدر عالی قدرا میر شمس الدین اسداللہ جوشاہ میر کے لقب سے شہور تھا اور نشرے العدر میرسید شریف کا باپ ہے۔

مولف کہتا ہے حفرت امام جعفر صدق کے حالات میں ایک روایت آئے گی ، انشا واللہ تعالی جواس حکایت سے مناسبت

رمحتی ہے، نیز واضح ہو کہ علی موش کا پہنتا ہے، نسب شریف سد شہید عالم فاضل جلیل قاضی نور اللہ بن شریف الدین حسین مرحثی صاحب والس الموسين واحقاق الحق والصوارم الممر قدوغيره كاجوكه جارت فيخ بهائى كي معمر مضاورا كبرآ باد مندوستان مين قاضى القضاة تصياوجود يكدوه اللسنت كدرميان رست اورتقية كرت متع جو يجوفيعله كرت وه ذبب اماميه كم مطابق بوتاليكن اس كوا تمالىست مى كى ايك كافتوى كمطابق كرت بسب كثرت اطلاع ومهارت كيوانيس فقه شيدوى بي تى اوران كى كتب پراحاطدر كھتے تھے، الل سنت نے انيس كتاب احقاق الحق كى تاليف كى دجہ سے شہيد كرديا اور ان كامر قد شريف اكبرآباد میں نہارت گاہ مقبور ومعروف ہے اور تقریبانو سے جلد کتاب مختلف علوم بیں کمھی ہیں کہ جن میں سے مصائب النوامب مرزا مخدوم شریفی کی رویس ہے جو کرسترہ دن میں کھی ہے اور ان کے والدیمی الل علم وجدیث میں سے متے، نیز سادات مرعفیہ میں سے ہیں، مريحق علامد حفيه سلطان حسين بن محر بن محود حين أملى اصفهاني ملقب بسلطان العلماء صاحب تصنيفات وحواحى وقية مخضره مفیده شاه عماس اول کے زمانہ میں پہلے مصب وزارت وصدارت انہیں تفویض ہوااتی قدرت ومنزلت پیدا کی بادشاہ ک نزد یک کہ پاوشاہ کے داماد قرار پائے اور صاحب تاریخ عالم آراء نے ان کی وزارت کی تاریخ پر بیمصرع کہاہے، وز پرشاوشد داماد سلطان ١٢٠ و حين اشرف ماز مدران مين وفاح ياكى ، ان كاجناز هشريف اشرف سنجف اشرف كي طرف لي محكم اوروبال وفن كيا، نيز سادات مرعشيد من سے بيل سيدسندوركن معتمد عالم فاصل جليل فقيد و مقق بيدل محدث ما برسحاب ماطر (برينے ولا باول)و بحرزاخر ( شاخيس مارتا سمندر ) جناب آقامير زامحم حسين شهرستاني حائري صاحب مولفات فا نقه وتصنيفات را نقدان كي ولاوت جعزت ججة صلوات الله وسلامه عليه كي ولاوت باسعادت بايك بزارسال ودوياه بعد موني ،كريمة ووالعلماء العظام آقاحم بن آ قا محم على كر مانشا بى ابن استاد ا كبر محقق بهيها في رضى الشعنهم بي صلب سے اور ان كى عمر وقعيل علامه ثانى جوكمان كے بهنام تح مرحوم آقا فاضل ادكاني سيقى اورخود وه جناب كتاب موائد مين آقائي محمد ابرابيم بن آقا احمر ك حالات مين لكهية بين وه حقير کے ماموں اور میری والدہ کے سکے بھائی ہیں اور وہ صاحب فصول کی ہمشیرہ ہیں جب حقیر کر مانشان میں پیدا ہوا تو والد سفر ہیں تھے مامون فذكور نے انبیں خطالکھا كرخداوند عالم نے آپ كوايك بينا عنايت كيا ہے جو آپ سے نخر ومراہات كرتا ہے كہتا ہے كہ ميں حسين مول ميرايا بعلى بالدوريري والدوقاطميه ورميرا نانا احمد اورميرانا مون ابراسي بالميزم بال ورميرا يراكي من ب اورمير ، بيني في وزين العابدين بن اورميري بنيال سكيندوفاطمه بيراتهي

عبيداللداعرج بن حسين اصغربن امام زين العابدين عليه العبلام اوراس كى بعض

اولادواعقاب كاتذكره

عبيداللدام فركى كنيت أبوطي باس كامال ام خالد يا خالده بت عزه بن مصحب بن زبير بن عوام ب، جونكدان كايك

یاؤں میں تقص تعالبدااے امری (لنگوا) سہتے تھے، ایک دفدووالوالعباس سفاح کے باس میا توسفاح نے مدائن کی جا گیرول میں ے ایک جا گیراہے دی جس کی ہرسال کی آرنی ای (۰۰،۰۰) ہزاروینارتی معبیداللہ نے محربن عبداللہ کی بیعت سے خلف کیا جو کفس زکیدے نام سے مفہور تنااس لیے تھر نے تشم کھائی تھی کداگراس کود کھولیا او تی کردوں گا، جب اسے تھر کے باس لے کر کے توجرنے اپنی دونوں آ کھیں بند کرلیں تا کہ اپنی مشم کی خالفت شرے کیونکدا گراس کی تگاہ اس پر پری توشم کے مطابق اسے قل كرنا جائي،عبيدالشخراسان من ابوسلم كي ياس كيا توابوسلم فاس كا بهت احرام كيا اوراس كے لئے رزق واسع اور دوزى فرادان مقرر کی اور خراسان کے لوگ اسے بررگ دمحر می تحق میں اور عبداللد نے اس جا گیریں جوذی امران یاؤی امان می تی وفات یائی اوراس کی سل جارافراد سے جلی علی السالے جعفر الجور محد الجوانی اور حزة الجنس علی صالح بن عبيد الله اعراق كى كنيت ابوالحن تقى وو محض كريم صاحب ورع و فاضل و يرميز كار أور آل ابوطالب مين سيسب سي زياده وابد تفااس اوراس كى يدى أم سلم كوجوعبدالله بن حسين اصغرى بين اوراس كى چياز ادخى ،الزوج الصالح (نيك جوزا) كيت متع ، قاضى نورالله ن ميالس الموتين يس كها بجس كا خلاصه يد ب كه ابوالحن على بن عبد الله اعرج ببت بزرك اورظيم القدر تقاء عراق كى رياست اس متعلق تقى ، متجاب الدعااوراية زمانه مي اولاوابوطالب مين سب سي زياوه عابرتقااور مام موكي كأظم وعلى رضاعليه السلام ك مخصوص اضحاب میں سے تھا، اور اماعلی رضائے اسے الزوج الصالح کا لقب ویااور آخر میں وہ حضرت کی خدمت میں ہی خراسان کیا اور جب محدین ابراميم طباطبائے جابا كداسے ابوالسراياكي ولايت يربيعت لے تواس في الكاركرد يا اور رجال كئي بيل سليمان بن جعفر سے مروى ہے کی بن عبیداللہ نے ابتداء امریس مجھ سے کہا میں جا بتا ہوں کہ امامر مثا کی بارگاہ میں فائر ہوں میں نے کہا کہ پھرکون ی چیز مانع اوراس سے روکتی ہے کہنے لگا حضرت کی عظمت و بیبت چند دنوں کے بعد امام رجور و بیار ہوئے اور لوگ آپ کی عیادت کے لئے مبقت کرتے گے، میں نے اس سے کہار وقت ہے کہان کی خدمت میں حاضری دو، اور آپ کے حضور سے مشرف ہوجب دو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے اس کی تعظیم و تحریم کی علی بن عبیداللہ بہت خوش ہوااس کے بعد وہ خود بیار ہوا تو حضرت امام رضااس کی عیادت کے لئے آئے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت اس تھر میں اتنا بیٹے کہ جتنے لوگ وہاں آئے تھے، سب بط محت جب باہر نطاقو میں بھی حضرت کے ساتھ باہرآ یا، میری کنیزعلی بن عبیداللدے تھرموجود بھی اس نے مجھ سے کہا کدام سلمظی کی بوی پردہ کے پیچے سے معزت امام رضا کو میرای تھی اور جب معزت گھر سے باہر نظاتووہ پردہ سے باہرا کی اوراس نے ا پنامنداس جگد پردکود یا جہال حضرت بیضے تصاوراس کے بوہے لیتی رہی اوروہاں ہاتھ چیر کرایے چیرہ پر ملاجب بیداستان میں نے اس امام انس د جان کے سامنے بیان کی تو فرما یا اے سلیمان تنہیں معلوم رہے کی بن عبید اللہ اس کی بیوی اور اس کی اولا والل ببشت میں سے ہیں، اے سلمان جان لو کہ اولا وعلی و فاطمہ کو جب غداوند عالم بدامر ( لیتی معرفت امامت احمد الل بیت ) عطا فرمائے تو وہ دوسرے کو گوں کی طرح نہیں ہوتے اور علی صالح کی اولاد واعقاب تھے اور اس کی اولا دہیں عراق کی ریاست تھی اور اس كانسل بيل سے ب في شرف اللسابدالوالحس محد بن محر بن على بن الحسين بن ابراجم بن على صائح جوكرسيدين دخي ومرتفي كاستادو مع تفاء حکایت ب کداس ک عرنانو ئے سال ہوگئ تی یاد جوداس کے اعضاء دجواد صفح دسالم تھے۔

### مہنا بن سنان کا ذکر اور اس کے جدامجد طاہر کا نسب نامہ:

مبنا بن سنان بن عبدالوہ ب بن فیلة بن مجر بن ابراہیم بن عبدالوہ ب اور بیسب لوگ اسے اسے زبانہ جل مدید شرقد

کافنی سے ابن الی محارۃ مبنا کربین الی ہاہم واؤد بن امیر شرا الدین الی اجم قاسم بن امیر ملی عبداللہ جو کہ امارت وریاست رکتا تھا

حقیق مدید جل ابن ابوالحس طاہر کہ جس ہے تق جل کہا گیا ہے عالم فاصل کا مل جامع ورع زاہد صال عابر تی تی میون جلیل القدر عظیم

الشان رفع المحرز لداور عالی ہمت اس قدر تھا کہ اس کے بھائی کے بیٹوں کو طاہر کے بھائی بیٹے کہتے سے اور انہیں ہیں ہے ہے شریف ابو

محرت بن بن جمریکن نمایہ کہ جس سے شیخ معلی کی روایت کرتا ہے جس کی وفات ۱۹۸ میں ہوئی ،اور اسے دیکان میں بغداد کے محلہ

موق العطش میں وفن ہوااور فیخ مفید رحمت اللہ جلیہ نے ابتداء جو ائی جس کے مطاور اس سے استفادہ بھی کیا اور امام موئی بن جعفر علیہ

موق العطش میں وفن ہوااور فیخ مفید رحمت اللہ جلیہ نے ابتداء جو ائی جس اسے دیکھا اور اس سے استفادہ بھی کیا اور امام موئی بن جعفر علیہ

موق العطش میں وفن ہوا اور فیخ مفید رحمت اللہ جلیہ اللہ کے حالات میں فیخ مفید ، شریف فہ کوراور سید ضامن بن شرقم سے روایت تھی ہو موق العطام کی اور اس کے اس موران موران ہو بھی کہ اور اس کے اس موران کی اس موران کی دیارت سے بعد ایر الحق کے بہاں تک کہ بعض مواند بن نے اس فرا سائی ہے کہا کہ تو اس موران کی اس موران کی اس موران کی اس کے اس کہ موران ہو بھی موران ہو بھی ہو الموران ہو کہا تھی ، اس موران ہو بھی ہو ہو کہا ہو کہا ہو ہو ہو ہو ہو کہا ہو کہا ہو ہو ہو ہو ہو کہا ہو کہا ہو گھی نہ نہ ہو گھی نہ ہو اس فرا سائی ہو ہو ہو کہا ہو کہا گھی نہ ہو کہ کو اس میں دیکھا کہ تو اس فرا سائی تھی وہ موران کی بھی کہ دور ہو سائی نے بھی رسول خدا کو بھی دیں اور اس فرا بھی تھی کہا کہ کو بات ہوں ہو کہا کہ تو اس کر مالی نے بھی رسول خدا کو بھی کہا کہ آپ نے اس سے فرا یا اسے فوٹ تو نہ ہوں کی بات میں دیکھا کہ اس کر اس کی کہا کہ تو ہو کہا کہا کہ تو اس کر مالی کے تو کہا کہ اس کر اس کی کھی تو اور میت کی اس کر اس کی کہا کہ تو کہا کہا کہ تو ب نے اس کر اس کی کھی ہو کہا کہا کہ تو کہا کہا کہ تو کہ موران کر اس کی کھی ہو کہا کہ کہا کہ تو ب نے اس کر مالی کے کہا کہ کہا کہ تو ہو کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ ب کر اس کی کھی کے اس کے اس کے اس کر اس کر اس کی کھی کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا

صله كوقطع ندكراوراس كاعوض بحى اس وى جو كرشته سالول مل فوت بواب و و خف بيدار بوااور برى خوشي ومرت ميل و ه كمه آيااور مدیندیں سید کی خدمت میں حاضر ہوااوراس کے ہاتھ کے بوت لئے اور چھ بزار دینار اور کھ ہدایا اس سید کی خدمت میں پیش کئے، سد فرمایا كتون مير عدام درسول خدا كوخواب مين ديكها بهادرآپ نے مجھائى كاحكم ديا بهاس نے كها كه جي بال، پھرسيد نے اپنا خواب نقل کیا اس خراسانی نے دوبارہ اس کے ہاتھ یاؤں کے بوے لئے اور اس سے معذرت چاہی اور وہ سید عالم فاضل عارف ورع زابدالوالحن يكى نسابه كفرزى بيل جوكه بهلا مخص بيجس فنسب آل العطالب من كتاب تاليف كى اورخدااس پردم كرے وہ اصول عرب اوراس كے فروع كوجانان كانباب اور حرين شريفين كوا تعات اور اخبار كا حافظ تعان 177 ه ميں عقيق مدیدیں پیدا ہوا اور کے بے جری میں مکدیس وفات یائی اور خدیجہ کبری رضی الله عنها کی قبر کے یاس وفن ہوا، این الوجر حسن بن ابوالحن جعفرالجحظ بن عبيدالله بن حسين اصغربن امام زين العابدين عليه السلام خلاصه يركسيد منهائ ذكور علامه فقير نبي محقق مرقق جامع فضائل وكمالات انتهائي جلالت قدروعظمت شان كما لك اورصاحب مسائل مدنيات باورده مسائل آية الله علامه طي رحمه الله پوچھے تھے، علامہ نے جواب دیتے اور ان کی بری جلیل کی ان میں سے بعض مسائل کے جواب میں فرمایا "السید ال کہید النقيب الحسيب النسيب البرتصي مفخر السادة وزين السيادة معنن المجد والفخار والحكم والاثأر الجامع للقسط الا وفي من فضائل الا خلاق والسهم البعلي من طيب الاعراق مزين ديوان القضاء بأظهار الحق على المحجة البيضاء عدى ترافع الخصماء نجم الملته والحق والدين مهدا بن سدان الحسيني القاطن عديده جده رسول الله صلى الله عليه واله الساكن مهبط وحي الله سيد القضاة والحكام بين الخاص والعام شرف اصغر خدمه واقل خدامه رسائل في ضمنها مسائل إلى غير ذلكدروايت كرتاب سيدمنهائ فدكور علامداور فخراعقيقن ساورتيخ شهيدر حمداللد في انبيل اجازه ديا اورسيرعلى سمبودى في جوام العقدين مي ان كى جلالت كى حكايت نقل كى ب، مثل ان كے جدامجد سيد ابوالحن طاہر كى حكايت كى كى جے مارے شيخ نے متدرك كے خاتمہ ميل نقل كيا ہے اورسيد ضامن شدقم مدنى نے تحف ميں سيد مبنا بن سنان كے ذكر ميں كہا ہے كه مير ب والدعلى بن الحسين نے شجرہ انساب میں نسب سادات بدلاء کو (جو کہ کاشان کے قریب بلادعجم میں ہیں) سنان قاضی کے ساتھ مصل کیا ہے اور وہاں وہ سادات وحامده کے لقب سے مشہور ہیں، اور حموی نے مجم میں کہا ہے قیق مدینہ کی طرف منسوب ہے ،محمد بن عبداللہ بن حسین اصغرمعروف بعقيقي ادراس كينسل موتى بادراس كي اولا ديس رياست بقي ،اوراس كي اولاديس سياحمد بن حسين بن احمد بن على بن مجر عقیقی ابوالقاسم ہے جو کدوجوہ اشراف میں سے تھا اور دمشق میں اس کی وفات الحامیں ہم جمادی الاولی سے مع روکوہوئی اور باب صغیر

نیز اولا دابو محرسن بن جعفر الحجه میں سے سیدمجد الدین ابوالفوار سے میں ابوالحسن فخر الدین علی عالم فاضل ادیب شاعر نسابہ ابھی محمد بن اجمد بن علی اعرج بن سالم بن برکات بن ابوالفرمحمد بن ابومنصور حسن نتیب الحائز بن ابوالحسن علی بن محمد الممار بن احمد الزائر بن على بن يكي نه ايدين جسن بن جعفر المجت ب بالجمله سير مجد الدين الوالقوارس عالم عليل القدر تفا ورصاحب تحفة الازبار نے بہت زياده

اس كا تعريف كى ب اور فرما يا ہے كەس كا نام حائر امام سين عليه السام ورساجد حله مي مرقوم ہاوراس كى اولا دكو بنوالقوارس كہتے

بيں ، اور وہ يا ہ ہے بيد عالم محتق برقق عميد الدين عبد المطلب بن مجد كا جو كه بہت عليل القدر اور في المنز له ہاور وہ فيخ شهيد كه مشارع ميں ، وروہ فيخ شهيد كه اجازه ميں اس كے تن ميل فرما يا مشارع ميں والدين الده فيخ سديد الدين الده فيخ المسيد الاحمام المهوى المسيد الاحمام المهوى المهوى المسيد الاحمام المهود و بين المسام في المسيد الاحمام المهود و بين المورى المسيد الاحمام المهود و بين المورى المسيد الاحمام المهود و بين المورى ا

 وفات ہوئی اور اگر جوانی بھی اسے کہیں تو اس کے داوا کے اتباع میں ہو اللہ العالم اور احتمال ہے کہ اس کا بیٹاعلی نام ہواور وہ حضرت کے ساتھ گیا ہو، جیبیا کہ فاضل نسا بہ بناب سیرضامن بن شرقم نے تحفیۃ الازبار میں ابوالحین علی بن محمد جوانی بن عبداللہ اعراء کے حالات میں کہا ہے کہ وہ سیر جلیل القدر وعظیم الثان رفیع المنز لہ حسن الشمائل عالم عالم عاصل فاضل تقی مبارک امام رضا کے ہمراہ خراسان کے داستہ میں ساتھ تھا اور دھزت سے روایت حدیث کی ہاور بہت عباوت گرار تھاون کوروزہ رکھتا اور دات کو کھڑے ہو کہ کرعباوت کرتا تھا اور روزانہ ہزار دفعہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا تھا اس کی موث کے بعد اس کی اولاو میں سے کسی نے اسے عالم خواب میں ویکھا اور اس کے حالات بوجھے تو بتایا کہ میری جگہ جنت میں ہے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی وجہ سے اور اس کی کی ایک خواب میں ویکھا ور اس کے علام میں ہیں ، انتھی نے ٹی اور ویل سے ابوع بیدا للہ محمد بن بن عبداللہ بن حسن بن محمد بن میں میں میں اور فقیہ تھا اور سان عدیث کیا اور اس کی ایک تھنیف کتاب بن مجمد ہوائی بن عبداللہ اعرج ہے ، نجا تی نے کہا ہو ہ طرستان میں ساکن اور فقیہ تھا اور سان عدیث کیا اور اس کی ایک تھنیف کتاب بن میں اس کی اور انتھا کی مدیث کیا اور اس کی ایک تھنیف کتاب بن میں اللہ اعرب ہو اللہ اس کی اور انتھا کی اور انتھا ہو اللہ اللہ اس کی اور انتھا کیا ہو اللہ اللہ کی سازہ اللہ اللہ کی سازہ اللہ اللہ کے۔

باقی رہا جزہ خلس بن عبیداللہ اعرج، اس کی سل کم ہے اور اس کی اولا ویس سے حسین بن محد بن بخرہ خلس ہے جوخرون کے لقب سے مشہورتھا، کہ جس کا ذکر ہو چکا ہے ) کے ذمانہ کے لقب سے مشہورتھا، کہ جس کے ذکر ہو چکا ہے ) کے ذمانہ کے بعد ۱۵ ہے بجری میں کو فہ خروج کیا ، منتقین نے مزاح بن خاقان کو کھر عظیم کے ساتھ اس سے جنگ کے لئے بھیجا، جب عبای کو فہ کو قریب پنچ توحسین دوسرے داستہ سے کو فہ سے نکل گیا، اور سامرہ میں جاکز معتز باللہ کی بیعت کر لی بیاس زمانہ کا واقعہ ہے جب مستعین باللہ بغداد میں تھا اور سامرہ کے لوگوں نے معتز باللہ کی بیعت کر لی تھی ، ایک زمانہ حسین پر یونہی گزراد وبارہ اس نے خروج کا ارادہ کیا اسے گرفتار کر کے قید کردیا گیا، اور وہ ۱۸ معتمد نے اسے رہا کردیا، پھراس نے کوفہ میں خروج کیا الا معتمد نے اسے گرفتار کر کے موفق کے پاس لے آئے اس نے تھم دیا کہ اسے واسط میں قید کردیں، پچھدت وہ قید میں رہا بہاں تک کہ اس کی وفات ہوئی۔

علی اصغر بن امام زین العابدین اس کے بیٹے حسن افطس اور اس کی اولاد و اعقاب کا تذکرہ:

علی بن علی بن الحسین علیہ السلام حضرت ہجا ہ کے سب سے چھُوٹے بیٹے فرز نداور صاحب شرف وقدر منزلت تھے، کہا گیا ہے ہے کہ فضائل ومنا قب میں ان کے آثار موجود تھے اور حضرت امام زین العابدین نے اپنے بھائی کے نام پر ان کا نام علی رکھا اور ان کا فاق اولا و ہوئی، صاحب عمد ۃ الطالب کہتے ہیں علی اصغر کی کنیت ابوالحسین تھی اور ان کے بیٹے حسن افطس سے ان کی نسل چلی ابولھر بخاری کہتا ہے کہ افطس نے محمد بن عبداللہ بن حسن نفس زکیہ کے ساتھ خروج کیا اور اس کے ساتھ میں سفید علم تھا اور وہ آزمودہ کا رتھا اور کی فخص نیاس کی شجاعت و صبر کے ساتھ نفس زکید کی معیت میں خروج نبیس کیا، افطس کوطویل القامہ ہونے کی بناء پرری (نیزه)
آل ابوطالب کہتے ہیں، ابوالحس عمری کہتا ہے کہ افطس زرور تگ کاعلم ہاتھ میں لئے نفس زکید کے ساتھ تھا، جب نفس زکید کی شہادت
ہوگئ توحس افطس روپوش ہوگیا، جب ایام جعفر صادق عراق تشریف لائے اور ابوجعفر منصور نے کہا تی ہاں اے اباعبداللہ فرمایا اپنے
چیاز ادحس بن علی بن علی بعنی فعلس سے درگذر کردتومنصور نے اسے معاف کردیا۔

سیدرضی الدین مجمد اوری کا تذکرہ جو کہ ملی حوری کی اولاد میں سے ہے ملی حوری کی اولاد میں سے سیجلیل عابذ بیل رضی الدین مجمد آدی نقیب بن فخر الدین مجمد بن رضی الدین مجمد بن زید بن وائی بن زید بن علی بن ایومی حسن نقیب بن فخر الدین مجمد بن رضی الدین بن علی اصغر بن اوام زین العابدین علیہ السلام بیسید جلیل صاحب مقابات عالیہ دکر امات ملا ہرہ ہے، سیدرضی الدین بن طادی کا عدیل وصدیق ہے بسااو قات سید ائن طادی اسے برادرصالے سیجر کرتا ہے جیسا کہ رسالہ مواسعہ ومضایقہ میں فرائے ہیں کہ میں متوجہ ہوااپنے برادرصالے مجمد بن مجمد بن محمد بن المن ما عف الله سعاد و ورشرف الدین میں متوجہ ہوااپنے برادرصالے مجمد بن مجمد بن المن میں کہ اس سفر میں مکاشفات جیلہ اور بیثارات جلیلہ اسے مولا امیر المونین صلوات اللہ علیہ کے مشہد کی طرف پھر بیان کرتے ہیں کہ اس سفر میں مکاشفات جیلہ اور بیثارات جلیلہ میرے لئے دونما ہوئی ، مولف کہتا ہے کہ اس سید بزر گوار کے لئے ایک واقعہ وعالی مرت ہے کہ المحمد سے متعلق ہے کہ جس کی طرف سید ابن طادی سے خواس مدت بی سید خواس مدت تک المیکن میں قید سے بہت بی ما اس خواس میں خلاص الے ختر صلوات اللہ علیہ کر دیکھا تورو کر عرض کیا اے مولا میری شفاعت سیج جدیز رگوار سعد بدالدین سے سید خواب میں خلف صالے ختر صلوات اللہ علیہ کو دیکھا تورو کر عرض کیا اے مولا میری شفاعت سیج اس طالم گروہ ہے میں میرے چینکارا پانے کے لئے حضرت نے فرما یا کہ دعا عبرات پر حو، سید نے عرض کیا وعا عبرات کون می ہونوں کیا ہو دورات کون کی ہونوں کیا ہونوں کیا ہونوں کیا توروں کی ہونوں کیا توروں کیا کون کیا کون کی کیا توروں ک

وعاتمهاری کتاب مصباح میں موجود ہے، سید نے عرض کیا اے میرے آقاد مولی بیدعامیری مصباح میں نہیں ہے، فرمایا مصباح میں دیکھوتو وہ تہیں ال جائے گی، پس سیرخواب سے بیدار ہوا، نمازص پڑھنے کے بعد مصباح کھولی تواس کے اوراق کے درمیان ایک كاغذ ديكها كهجس ميں بيدعالكمي موئي تقي، پن سيدنے جاليس مرتبديد دعا پڑھي، ادراس اميركي دويو يال تقين ان ميں سے ايك عقلند ادر باتد بیرتی اور وہ امیراس پر اعماد رکھتا تھا جب وہ امیراس کے پاس اس کی نوبت کے وقت پر آیا تو وہ امیر سے کہنے لگی تو نے امیر المونین کی اولا میں سے ایک شخص کو گرفار کرر کھا ہے وہ کہنے لگا تونے کیوں بیروال کیا ہے اس نے کہامیں نے عالم خواب میں ایک مخض کود یکھاہے گویا نورآ فاب اس کے رخسار سے چیک رہاہے ہیں اس نے میراحلق اپنی دوا کلیوں کے درمیان لے کرفر مایا کہ میں دیکمتا ہوں کہ تیرے شوہر نے میرے ایک بیٹے کوتید کیا ہوا ہے اور کھانے بینے میں اس پر تنگی کرتا ہے، میں نے ان سے بوچھا آپ کون بیں فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں اس سے کہدو اگر اس نے اسے رہانہ کیا تو میں اس کا تھرتہاہ کردوں گا، پس بیٹواب منتشر ہوااور بادشاه تک جا پہنجا، بادشاه کہنے لگا مجھے اس چیز کاعلم نہیں اوراسیے دربان سے اس نے جنبو کی اور کہا کہ تمہارے ہال کوئی تیدی ہے اس نے کہاہاں ایک بوڑ حاعلوی ہے جس کے قید کرنے کا تو نے عکم دیا تھا کہنے لگا اسے چھوڑ دو، اوراسے ایک گھوڑ ادو کہ جس پروہ سوار ہواور اسے راستہ بتاؤ تا کردہ اسے گھری طرف چلا جائے ، انتھی ۔ بیسیوجلیل دہی ہے کہس تک استخارہ بینے کی ایک مشم کی سنر پہنچی ہے اور وه حضرت صاحب الامرصلوات الله عليه سے اواپت كرتا ہے جيبا كه شيخ شهيد نے كتاب ذكري مين ذكركيا ہے اور ظاہرا المعلوم ہوتا ہے کہ اس سیدنے بیاستخارہ حضرت سے براہ راست بغیر کسی واسط کے حاصل کیا ہے اور غیبت کبری میں بیمنقبت عظیمہ ہے کہ جس كردكوني فضيلت كردش نهيس كرسكتي، اور ميس نے اس استخاره كى كيفيت كتاب با قيات صالحات ميں مفاتح كے حاشيه برنقل كردى ہے وہال دجوع کیا جائے اور میسید بزرگوارائے براورروحانی سیدائن طاؤس سے اور اپنے باپ سے اس کا باپ اپنے باپ سے وہ اپنے باب سے دوا بین باپ داعی بن زید سے جو کماس کا چوتھے درجہ پر باپ ہے، سیدمرتضیٰ سے اور شیخ طوی اور سلار وغیرہ سے روایت کرتا ہاوراس کی وفات چارصفر ۱۵۲ مے چیسوچون جری میں واقع ہوئی اور آ دی نسبت ہے آ دہ بروزن سادہ کی طرف جو کہ اطراف قم میں ہاوراس کی بہت زیادہ فضیلت متقول ہے کہ جن میں سے بعض کوقاضی نوراللد نے مجالس المونین میں تحریر کیا ہے، اور جان لو کہ سید رضی مذکور کے چیا زاد بھائیوں میں سے ہے،سیرجلیل شہیرتاج الدین ابوالفضل محمد بن مجدالدین حسین بن علی بن زید بن واعی اور مناسب بي كريم اختصار كي ساته اس كي شهادت كي طرف اشاره كرير.

شہادت ابوانفضل تاج الدین محرالحسین صاحب عمدہ الطالب کہتے ہیں کہ سیر جلیل ابتداء امریس واحظ ہے، اور اپناوقت مواعظ ونصائح میں بسرکرتے ہے، سلطان اولها توجم نے انہیں بلایا اور اپنے خواص در باریس وافل کرلیا، اور فقابت نقباء مما لک عراق و ملک ری بلاو خراسان و فارس و باقی مما لک تمام ان کے عہدہ کفایت کے حوالہ کردی کیکن رشید الدین طبیب جو کہ دو بارسلطان میں وزیر تھا اسے تاج الدین سے عداوت و کینے تھا اور اس کا سب بیتھا کہ شہدؤی الکفل نبی علیہ السلام (جو کہ حلہ وکوف کے ورمیان کی ایک بیتی ہے) کی زیادت کو بچھ یہودیوں کو اس بستی میں آنے سے روک ویا گیا، اور جس رات سے روکا تھا اس کی صبح کے وقت و ہال منبر

نصب کیا گیا، نماز جمعہ و جماعت وہاں ہونے گئی، رشید الدین چونکہ سیدوالا مرتبت کے علومقام ومزات سے جو کہ اسے در بارسلطان میں حاصل تھی، کین و کی اور خاطر اندوہ کین رکھا تھا، اس واقعہ سے اس کا حدوعداوت اور بڑھا، پس اس نے سیر کے آل کے اسب اس طرح مہیا کئے کہ جن کے ذکر کا یہ مقام نہیں، پس اس سیجلیل کوان کے دوبیٹوں ٹس الدین حسین اور شرف الدین علی کے ساتھ در شید خبیث کے میں آئی کے مطابق دریائے دجلہ کے کنارے لے آئے، پہلے ان کے دوبیٹوں کواور پھر اس سیجلیل کوآل کردیا، اور بیوا قعہ الم کے کو جوااوران کی شہادت کے بعد عوام بغداداور حنا بلہ کی ایک جماعت شقادت نہاد نے اپنی خباشت فطری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سید جلیل کا بدن پارہ پارہ کرکے کھا یا اور ان کے بال اکھاڑے اور ان کے مہارک بالوں کا ایک ایک دستہ ایک دینار پر بیچا، جب بادشاہ نے نیوا قعہ ساتو بہت خشمنا ک ہوا، سید آور ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت کا اسے بہت افسوس ہوااور تھم دیا کہ حتا بلہ کے قاضی کو بھائی پر لٹکا یا جائے ، پھولوگول نے اس کی شفاعت کی توفر مان جاری کیا کہ اسے الٹا کر کے اندھ کے گدھے پر بٹھا کر بغداد کے قاضی کو بھائی پر لٹکا یا جائے اور رہمی تھم دیا کہ اس کے بعد حنا بلہ بیں سے کی شخص کوقاضی مقرر نہ کیا جائے۔

عمر بن حسن افطس بن علی اصغر بن امام زین العابدین علیهالسلام کے بعضی اعقاب واولا و کا ذکر کہ جن میں سے ایک سید عبدالله فبتر ہے، جان لو کہ اس کے اعقاب میں سے سید جلیل الشان سیرعبداللہ مشہور بنام شبر ہے، ابن سید جلیل عالی ہمت رفیع مرتبت سيدمحررضاا بن محمر بن حسن بن احمد بن على بن احمد بن ناصرالدين بن شمل الدين محمد بن مجم الدين بن حسن شبر بن محمد بن محر وبن احمد بن على بن طلحه بن حسن بن على بن عمر بن حسن افطس بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام فاصل محدث جليل دفقيه خبير متبع نبیل عالم ربانی اینے زمانہ کامجلسی فقہاءاعلام کی ایک جماعت سے ملمند کیا،مثلاث شخ جعفر کبیر وصاحب ریاض وآقامیر زامحمہ مبدی شهرستانی و محقق فتی وشیخ احسائی وغیره اوراس نے بہت سی کتا ہیں تغییر و فقہ واصول وعبادات وغیرہ میں تصنیف کیس اور علامہ مجلسی کی کی ایک کتب فاری کاعربی میں ترجمہ کیا، اور ہمارے شیخ مرحم تھۃ الاسلام نوری نے وارالسلام میں اس کی تصنیفات کے نام کا ان کے ابیات (سطور) کی تعداد کے ساتھ ذکر فر مایا ہے اور شیخ اجل محقق شیخ اسداللہ صاحب مقابس الانوار سے قتل کیا ہے کہ ایک وفعد شیخ سید فرکور کے پاس گئے اور سید کی تصنیفات کی کثرت اور اپن تصنیفات کی قلت پر تجب کیا باد جود اس فہم واستقامت واطلاع ووقت کے جوخداوند عالم نے انہیں مرحمت فرمائی تھی اوراس کاراز سید سے بوچھا توسید نے جواب دیا کہ میری تصانیف کی کثرت کی وجہ توجدامام مام موی کاظم علیدالسلام ہے، کیونکہ میں نے آ نجاب کوعالم خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے قلم دیا اور فرمایا کھو میں اس وتت سے تالیف پرموفق ہوا ہوں پس جو کچھ میرے قلم سے نکاا ہے وہ ای قلم شریف کی برکات میں سے ہے سید کی وفات ماہ رجب ۲۳۲ هے جون سال کی عمر میں ہوئی، اور ان کی قبر شریف حضرت موئل بن جعفر کے جوار میں ان کے والد مرحوم کے ساتھ رواق شریف کے اس جرو میں ہے جو باب القبلد کے قریب ہے، اس شخص کی دائیں جانب جو حوم مطہر میں داخل ہو، نیز عمر بن حسن افطس کی نسل میں سے ہے امیر عماد الدین محمد بن نقیب العقباء امیر حسین بن جلال الدین مرتضیٰ بن حسن بن حسین بن شرف الدین بن مجدالدین محدین تاج الدین حسن بن شرف الدین حسین بن امیر کبیرعادالشرف بن عباد بن محمد بن سبین بن مجمد بن امیر حسین فی بن

امیرعلی بن عرا کبرین حسن افطس بن علی اصغرین امام زین العابدین علیه السلام اور امیر عما دالدین مذکور پبلاخض ہے جواصفہان میں وار دہوا اور کوہ جورت اصفہان میں بستی خاتون آباد کے پہلومیں فن ہوا اور اس کے دو بیٹے مشہور ومعروف تھے، میرسیدعلی جواس کے ساتھ وفن ہے اور دوسرا میر اساعیل وہ بھی بقعہ جورت میں وفن ہے اور شاہ مراد کے نام سے مشہور ہے بکل نذر اور صاحب کرامات جلیلہ اور اس کی اولا داحقا دعلاء مدرس اور رئیس تھے اور مناسب ہے کہ میں ان کے ذکر کوؤندہ رکھنے کے لئے ان میں سے مشہور لوگوں کی طرف اشارہ کرون جیبا کہ بعض مشجرات سے میں نے استفادہ کیا ہے۔

#### اولادواعقاب ميراساعيل بن ميرعمادالدين محممعروف بخاتون آبادي كاتذكره:

میر اساعیل بن میر عماد کے دو بیٹے مشہور تھے، میر مجد باقر اور میر مجد صالح، میر مجد باقر حض عالم متورع زار صاحب مقامات عليداوركرامات جليدتها،اس نقى مجلسى سيطم مديث اخذكيا ب اورحافظ قرآن تعااورسات مرتبد في يرمشرف مواكدجن میں سے زیادہ ترپیادہ تھاس کی ولادت خاتون آباد میں ہوئی اس کا جورت میں مشہور مزار ہے اوراس کا بیٹا میر عبدالحسین فاضل کا مل عالم متورع محدث فقيه ثقه مجمع اخلاق فاضله عبادت وزبدوتقوى ميس بهت كوشان إور محقق سبز دارى ادرتق مجلس كاشا گرد ہے، ماہ شعبان كسن اجرى خاتون آباديس پيدا موااوراصفهان مي وفات يائي اورتخت فولا دمقبره باباركن الدين مين وفن موااوراس كابيتا مرمعصوم ب كجس كى وفات المال هين موكى اور تخت فولاد من محقق خوانسارى كتكيد كقريب مرحوم خلد مقام آقامحر بيد آبادى ک قبر کے سامنے وفن ہوا کرامات اورلوگوں کے نذور کے کل ومقام کے ساتھ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آ قامحد نے وصیت کی تھی کہا ہے ان كقريب دفن كياجائ اورميرمحد باقركاليك بيناميرمحد اساعيل بجوكه عالم فاصل كامل زابدوتارك ونياتها علم فقيه وحديث و تغيير وكلام وحكمت وغيره مين ما برتهااور جامع عباس جديدا صغبان مين مدرس تعام يجاس سال تدريس كي باوراس في مولا محرتي مجلسی میرزار فعی الدی نایمنی اورسید مرزاجزائری سے تعلیم حاصل کی ہے اور پیاس سال زندگی گذاری ہے پیر کے دن اٹھارہ رہج الثاني است الله جزارو المراال مووفات بوئي، رساله اجازات سيدنورالدين بن سيدنعت الله جزاروي عليه الرحمة سيقل بوا ہے کہ اس سیرجلیل نے ستر سال کی عمر میں لوگوں سے گوشدشین اختیار کرلی ، اور مدرسہ تخت فولا دمیں جو کہ انہیں کا اپنا تعمیر شدہ تھار ہے لگے اور اس مدرسہ کے ایک کمرے میں اپنی قبر کھو در کھی تھی اور را توں کو مغرب وعشاء کی نماز کے بعد اسی قبر میں چلے جاتے اور نماز تہجد ای میں پڑھتے اوراس کے بعد قبرسے باہرآتے اور اصول کافی کی شرح اور تفسیر قرآن لکھتے اور پچھ ذی استعداد طالب علم کہ جن میں میرے والدسید نعت اللہ جزائری بھی تھے دن کے وقت ان کی خدمت میں رہتے ، بالآخر وہیں ان کی وفات ہوئی اور اس قبر میں دفن ہوئے اوران کی وفات کے بعد شاہ سلطان حسین نے اس کمرہ کو دسعت دی اوراس پر ایک گنبر تعمیر کیا جواب تک تخت فولا دمیں موجود ہ، اور میر محد اساعیل مذکور کے چند فرزند تھے جن میں سے ایک میر محمد باقر ملا باشی ہے جو کہ فاضل کامل کی فنون علم میں تبحر اور صاحب تالیفات ہے جن میں سے ایک مکارم الاخلاق کا ترجمہ ہے اپنے والد ماجداور محقق خوانساری سے تعلیم حاصل کی ، مدرسہ جہار

باغ اصنهان من تدريس كرتا تفااوركالاه من اس زهر سي شهيد كيا كياس كى تاريخ وفات من كها كيا، آمد جكراز ٢٣٣ شهيد ثالث بیرون \* ۵ ۱۳ تخت فولاد میں اپنے والد کے جوار میں ایک ججڑہ میں وفن ہوا، اور اس کے قریب ہی اس کے فرزند جلیل سد محر اساعيل بن سيرجم باقر طاباشي كي قبرب جوكه عالم عابد متورع تق محدث والداور فنون علم من مابر تفا بخصوصا فقدوحديث وتغييرين البين والدماجداور فاضل خوانساري سيقليم حاصل كي اورجامع عباى مين پيش نمازي اور مدرسه جديده سلطانييس تدريس كرتا تفااور چونکدافغانیوں کے زمانہ سلطنت میں تعالبدا مجبول القدر رہااوراس کا فرزند جلیل استاد الکل فی الکل میرز اابوالقاسم مدرس عالم فاضل كامل تق نبياره ترعلوم كا جامع تها،مثلا فقه دحديث تغيير واخلاق وكلام، اپنے زمانه كے فضلاء كا امتاد اور اپنے والد ماجد سيدمجمر اساعیل ی طرح جامع عبای میں بیش نماز اور تیس سال کے قریب مدرسه سلطانیه میں تدریس کرتار ہا، علم فلسلفه و کلام میں عالم جلیل مولا اساعیل خواجوئی کی شاکردی کی اور فقد و اصول و حدیث کاعلم علامه طباطهائی بحرالعلوم سے حاصل کمیا اور جناب بحرالعلوم فلسفه و كلام چارسال تك ال سے پر من رہ اور اس اور الم فق عدد ساون سال كى عربي اصلهان ميں وفات يائى اس كاجناز و نجف اشرف کی طرف بھیجا حمیا ، اور مرقد شریف کے پاس سرواب میں اسے دن کیا حمیا اور اس کا فر زیم جلیل میر محد رضاعالم فاصل تق لتی فقدو حدیث میں ماہر تھا، لذات دنیا کا تارک اوولوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، باپ کے بعد تیس سال مدرسه سلطانیه میں تدریس اور جامع عباى مين بيش نمازي كرتار باء استاياه مين اصغهان مين وفات يائي اور جنازه نجف اشرف مين لا ياممياءاس كافر زند جليل مير محمرصادق عالم فاضل كامل متورع تقي نقي جامع معقول ومنقول اغلب علوم مين مدرس تغاا كثر شهرون كےعلاءاس كے شاگر ديتھے تيس سال جامع عبای میں پیش نمازی کی اپنے اہل زمانہ میں سب سے زیادہ زاہد تھا چالیں سال برابرروزے رکھے اور تھوڑی ی غذا پر اکتفاء کیا اور اپن پوری زندگی میں بھی حکام وسلاطین کے دربار میں نہیں گیا، سوائے ایک رات کے جس میں میرز اعلی محمد باب سے مناظره کیاعلم فقیحق فی اورشیخ محرتق (صاحب حاشیه برمعالم) سے اورعلم فلسفه و کلام مولی علی نوری ملامحراب اور ملاا ساعیل خواجا کی سے صاصل کیا، ک علامیں ولادت ہوئی ادر چودہ رجب ۲عمار حتویل سے چھ گھنے بعدوفات پائی اور عجب بات بیے کہان والد ماجد مير محد رضااور جدامجد ميرز اابوالقاس من يمي تحويل شس سے چه محنظ بعد وفات يائي تحى ، رضوان الديليم اجھين اور ان كا يوتا عالم فاصل كامل الحاج ميرمحد صادق بن الحاج محد حسين بن ميرمحد صادق مذكور بان كامقام علم الهيئة آباؤ اجداد كي طرح بلند ب اصغبان من تدريس ونشرعلوم مين مشغول رب اور پيل سال جوكه ٨٣ ١ ه حرصت خدا ندى سے جالهى بوئ

میر محمد صالح میر اساعیل بن میر عمادالدین محمد کے دوسرے فرزند اور ان کی اولا دواعقاب کا تذکرہ:

میر محم صالح کے اپنی بوی سیرة النساء بنت سیر حسین حسین (جو که منسوب ہے گلتانہ کے ساتھ) سے دو بیٹے تھے سیر

عبدالواسع اورسیدمحدر فیع ،سیدمحدر فیع عهادت میں مشغول رہے اورا تھای سال عبادت کی ،اصغبان میں وفات پائی اور بابار کن الدین کے مقبرہ میں فن ہوئے اور ان کے والدسید میرمحد صالح کی وفات ایندائے جوانی میں ہوگئ تھی اور خاتون آباد میں اپنی بیوی کے والد سید حسین کے ساتھ اس بقعہ کے قریب جوابن محمد صفیہ کے نام سے منسوب ہے فن ہوئے۔

اس کافرزندجلیل میرمحم<sup>حسی</sup>ن خاتون آبادی علامه مجلسی کانواسدام جعدو جماعت اصفیهان عالم کامل فاضل فقد وحدیث و تفییراور خطاطی کاما برتفاء اپنے والد سے اور میرمحمراساعیل سے اور ان کے فرزند میرمحمر با قریدرس سے تعلیم حاصل کی اور اس کی ایک کتاب سال کے اعمال میں ہے اور کچھ فقہ کے رسائل ہیں اور وہ ہزرگوارا فغانیوں کے زمانہ میں متھے البذا ان کے خوف سے بھاگ کر جورت میں جاچھے اور بیرکی رات بیکسویں شوال اہلا ہیں وفات یائی۔

میر محرحسین کود بیخ شہور ہیں میر محرمہدی جوکہ باپ کے بعدامام جمداصفہان سے اوروہ میر سیدم تفنی کے باپ ہیں اوروہ میر مید مسلم کے باپ ہیں جورر سے محداث اوروہ میر محد مسلمان کے باپ ہیں جور در سے اور میر محد مسلمان کے باپ ہیں ہیں، جو طہران میں امام جمد سے اور و نول بھائی باولا دیے اور ان کا تیسرا بھائی میر مسن ہے جو کہ میر سیدم تفنی صدر العلماء طہزائی اور میر زاابوالقاسم امام جمد طہران کا والد ہاور میر زاابوالقاسم عالم عالی تی تی ماہر فقد وحدیث وغیرہ صاحب اخلاق حسنداور دارائے جودو تااس مدتک ہے کدو سرول کو الد ہاور میر زابوالقاسم عالم عالی تی تا میں بڑی جدو جہد کرتے اوروہ جناب شیخ اکرم رحوم شیخ جعفر اور صاحب جواہر کے شاکر دینے والے میں وفات پائی اور تہران میں فن ہوئے اور ان کی قبر تہران میں مشہور ہے اس پر بہت بڑا گئید ہے اوروہ بزرگوار مرحوم آتا میر نزین العابدین امام تح کے والد اور موجودہ امام جمد کے دادا ہے۔ ، م

دوسرابیٹامیرمجر حسین خاتون آبادی کامیر عبدالباتی ہے جو کہاہے بھائی میرمجدمیدی کی دفات کے بعداصفہان کے امام جعہ قرار پائے اور آمنجناب کاعلم ممل اور زہدوتقوی میں مقام معلوم ہے اور وہ علامہ طباطبائی بحرائعلوم کے استاد ہیں اپنے باپ ہے داداسے اور طاسی باس سے روایت کرتے ہیں ان کی وفات اس ای وفات اس کفرز علیل الحاج میر محمد میں اور سلطان العلماء اور امام جعد اصغبان بقد ان کے فرز عظیل الحاج میر احسن امام جعد ہیں اور سلطان العلماء کے تین بیٹے تھے، میر محمدی امام جعد اصغبان جن کی وفات سام ای اس محمد الحاج میں ہوئی ، (۲) میر سیر محمد امام جعد وفات ۱۲۹ اور سام محمد بن امام جعد بہت میر محمد کا امام جعد المام جعد وفات ۱۲۹ اور سام محمد بن امام جعد بہت المام خوات میں میر محمد بن میر محمد بن میر وفات ہوئی ان کے بعد میر زام محمد بن میر محمد بن میر محمد بن خاتون آبادی امام جعد اصغبان ہوئے اور بیسید جلیل عالم چال فقید محمد شیر محمد رضا اور الحاج طاح مصنف ہیں ان میں سے بے رسالہ مجوزات مریض رسالہ تقلید میت وغیرہ ، دوسیا و میں وفات ہوئی ان کی قبروں کے پہلو میں بے اور میر سیر محمد بن الحاج میر زاحس ، الحاج میر زاحش ، الحاج میر زاح شما مام جعد اصغبان کے والد ہیں آئی وفات اس و میں ہوئی رحمۃ القدر ضوان علیم اجمعین ۔

عبدالله بن حسن بن علی اصغر بن المام زین العابدین اوران کے بعض اولا دواعقاب کا تذکرہ کہ جن میں مصے ایک ابیض ہے جوری میں وفن ہے، صاحب عمد ۃ الطالب کہتا ہے کہ عبداللہ شہید بن افطس واقعہ فی میں موجود تھا، اور اس نے دوتکواری جمائل کی ہوئی تھیں اور بڑی بے جگری سے جنگ کی اور بعض کہتے ہیں کہ سمین صاحب فی نے اسے اپناوصی قرار دیا اور بیکہا تھا کہ اگر میں ماراجاؤں تو بیام (رحکومت) میرے بعد تیرے بروہے۔

بناء پر ،عمری نسابہ کہتا ہے کہ عبداللہ کا قبر بغداد کے سوق الطعام میں بامشہد ہے اوراس کی نسل واحقاب مدائن میں بہت ہے اوراس کی اولا ودو پیٹوں سے چلی ہے (۱) عباس اور (۲) عجم امیر جلیل شہید کہ جے بعضم خلیفہ نے زہر دے کر قل کیا ، باتی رہا عباس بن عبداللہ شہید کہ جے بعضم خلیفہ نے زہر دے کر قل کیا ، باتی رہا عباس بن عبداللہ شہید کہ جے بعضم خلیفہ نے زہر دے کر قل کیا ، باتی رہا عباس بن عبداللہ شہید کہ ہے ہے ماس کا بیٹا عبداللہ بن عباس علی من محمد طوی صاحب زخ کے ساتھ بھر ہیں تصافور جب علی بن محمد گوٹل کر دیا گیا تو عبداللہ اوراس کا بھائی حسن بن عباس کے باس قم میں ایوافضل العباس اور ایوعبداللہ الحسین ملقب بدائین اور تین بیٹیاں پیدا ہو تیں ، اور عباس سے ایو علی عبداللہ بن عبراللہ بن عبداللہ بن موات پائی اوراس کی اور اوری میں ہے، انتہی عباس ایمن نے 19 سے مدل کے موراس کی قور سے واحت کا ور زیارت گاہ ہے اور اس کی نسل ختم ہوگئ اور محمد بن عبداللہ کی نسل باتی رہا تھی بن علی بن ایل طالب علیم السلام جو کہ خدا کے صالح بندوں فقہا وعلیاء و مسلمین میں سے تھے نیشا پور میں سکوت اختیار کی ، اور کئی ایک سے بی نیش بیل بیل مال میں وغیرہ میں تھنے کیں ، شی نہاؤ علیاء و مسلمین میں سے سے نیش نیور میں سکوت اختیار کی ، اور کئی ایک سب میں ای طالب علیم السلام و کہ خدا کے صالح بندوں فقہا وعلیاء و مسلمین میں سے سے نیشا پور میں سکوت اختیار کی ، اور کئی ایک کتب میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ساتوال باب حضرت ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین با قر علومًّ الاولین والآخرین کی تاریخ وسوانح الاولین دنسان

# پہلی فصل

#### آپ کی ولادت اسم مبارک کنیت اور لقب کابیان:

 الل زمین کے ساتھ آپ کی بازگشت خیر وسعادت کی طرف ہاور تھے بشارت ہودانا اور برد بار بیٹے کی ،اس کے بعد وہ اپنے میں بوجھ
اور گرانی محسون نہیں کرتی یہاں تک کہ آپ کے حمل کے نو مہینے گزرجاتے ہیں ، پس وہ بہت سے ملائکہ کی آواز اپنے گھر سے نتی ہیں اور
جب ولادت کی رات ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر میں ایبا نور دیکھتی ہیں کہ جسے امام کے آبا وَ اجداد کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ، پس امام
مرابع شکل میں بیٹھے ہوئے شکم ماور سے باہر آتا ہے اور اس کا سر (عام بچوں کی طرح) بنچے کی طرف نہیں آتا ، جب امام زمین پر آتا ہے تو
وہ اپنارخ قبلہ کی طرف بھیر کرتین مرتبہ چھینکا ہے اور چھینکنے کے بعد الحمد اللہ کہتا ہے اور امام ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوتا ہے اور خون و
کما فت سے آلودہ نہیں ہوتا ، اور اس کے ایکھ دانت اے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام رات دن اس کے چہرہ اور ہاتھوں سے سونے کی
طرح زردنور ساطح ہوتار ہتا ہے۔

حضرت كانام نامى محدكنيت الوجعفراور القاب شريف باقرشا كراور بادى بين اورآب كازياده مشهور لقب باقرب اوريد والم لقب ہے کہ جس کے ساتھ آپ کہ سرکارر مالت نے ملقب کیا تھا، جیسا کردوایت سفینہ جابرین عبداللہ سے منقول ہے کہ حضرت رسول كرام نے جھے سے فرمايا اے جابراميد ہے كو دنيا مى زنده رہے، يهال تك كرواولاد حيين ميں سے مير سے ايك فرزند سے ملاقات كرك كاكب كانام محمر موكا، يبقر علم الدين بقران جوعلم دين كوشكافة كريكا، شكافة كرنا يعنى كول كول كراورواضح كرك بیان کرےگا، پس جب اس سے ملاقات کرنا تو میراسلام اس کو پنجانا، شخ صدوق نے عمر بن شمر سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جابر بن بزید جعنی سے سوال کیا کہ امام محمد باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں، کہنے لگااس کی وجدیہ ہے کہ بقر العالم بقر اای شقة واظہر وظہر اعلم کوشگاف کیا، شگاف کرنا، آشکاروظاہر کیا، ظاہر کرنا، بتحقیق مجھ سے حدیث بیان کی جابر بن عبدالله انصاری نے کہ اس نے جناب رسالت آب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے جابرتو زندہ رہے گا، یہاں تک کہ ملاقات کرے گا، میرے بیٹے محر بن علی بن الحسین بن علی بن انی طالب علیم السلام سے جو کہ تورات میں باقر کے نام سے مشہور ہے ہیں جب تیری اس سے ملاقات ہوتو میری طرف سے اسے سلام پہنچانا، تو جابر بن عبداللہ نے حضرت کو مدینہ کے ایک کوچہ میں دیکھا کہنے لگا سے صاحبز ادے آپ کون ہیں فرمایا میں محمد بن علی بن الحسين بن على بن ابي طالب مول، جار نے كهاا صاحراد عمرى طرف رخ سيجة ، شهزاد ع ن ان كى طرف رخ جميرا كها كەكدۇراپشت ئھيرىئے،آپ نے ايسانى كياتوعرض كيارب كعبدى تتىم يىي شائل وخصائل بين رسول خدا كے اسے صاحبزاد سے رسول خدانے آپ کوسلام کہا ہے فرمایا جب تک آسان وزمین باقی ہیں رسول خدا پرسلام ہوتارہے اور تھے پر بھی سلام ہوا ، جابر کہ تونے حفرت كاسلام پنجايا بهان وقت جارن حفرت عص كيايا بقر"انت الباقر حقا انت الذي تبقر العلم بقرا" ا ب اقرح سے کہ آپ باقر ہیں اوروہی ہیں جوملم کوواضح کریں گے، واضح وظاہر کرناعلاء کہتے ہیں کہ حضرت کو باقر اس لئے کہتے ہیں چونکہ آپ علوم اولین و آخرین کوشگافتہ کریں گے اور آپ کا دل وسیع سمندر اور جاری چشمہ ہے ،علم ووانش کا اور سبط ابن جوزی کے تذكره من مطورب كدعفرت كوكثرت يحودك وجها اقركت بين بقر السجود جبهه اى فتحها وشقها "ين حده ن آپ گی جبین مبارک کوش اور کشاده کردیا اور بعض کہتے ہیں که آپ کوفر وات و کثرت علم کی دجہ سے باقر کہتے ہیں، آورا بن جمر، سنیمی

نے باوجودزیادہ عناد کے صواعق محرقہ میں کہا ہے کہ ابوجعفر محمد الباقر علیہ السلام کو باقر جو کہتے ہیں بیز مین کوشگاف کرنے اوراس میں پوشیرہ چیز وں کو ظاہر کرنے سے ہو اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے معارف کے خزانے احکام کے حقائق واطائف جو چھے ہوئے سے ظاہر کیا جو مختی نہیں مگر بھی ہوئی بصیرت اور خراب و فاسد باطن والے پر اور اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ باقر علم جامع علم اور اپنے علم کو واضح و بلند کرنے والے ہیں اور آپ کے مگینہ کافقش' العز قائله جا العز قائله جمیعاً ' تقااور دوسری روایت ہے کہ آپ اپنے جدام جدام مسین کی انگوشی ہاتھ میں رکھتے سے کہ مسین کافقش' ان الله بالغ امر کا ' تقااور اس کے علاوہ بھی روایت ہے لیکن ان روایات کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے کوئکر ممکن ہے کہ آپ کے پاس کی انگوشیاں ہوں کہ جن میں سے ہرایک پر آیک فقش معین ہو۔

## دوسرى فصل

#### امام محرباقر كے مكارم اخلاق اور مخضر فضائل ومناقب

کی فور و گرکرنے والے باانساف پر تخی اور پوشیرہ نیس کہ جواخبار وآٹار علوم دین تغییر قرآن نون آ داب واحکام حضرت ہوں ہوں کہ ہوں اخلام کے کسی کا عقل و گلریں اندوں ہوں ہوں ہوں کہ ہوں کہ میں کا عشرت کے اللہ و اللہ ہوں اور آخی میں کا کسی کا میں کہ ہوں کا میں اور اسٹل بیان روساء و فقہا مسلمین ہمیشہ حضرت کے علم کے روشی حاصل کرتے اور آخی مرت کے علم و فضل کی کو ہے کو بطور ضرب السٹل بیان کرتے تھے" یا باقع العلم لا هل التقیٰ و خدو من لمیں علی الاجبل" اے ابقر علم اللہ تقوٰ کی کے لئے اور اے بہترین ان لوگوں ہیں ہے کہ جنوں نے کہ کے راست کے پہاڑوں پر لہیک کہا، شخ منید سند کے ساتھ عبد اللہ بن عطاع کی ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتا تھا کہ بین نے علاء کوکس کے ساخے اور اے بہترین ان ایس وہ کہتا تھا کہ بین نے علاء کوکس کے ساخے اور اور چھوٹا نہیں دیکھا جتنا کہ امام مجم باقر کے ساخے دیکھا ہے بیس نے علم بن علاء کوکس کے ساخے اور اور چھوٹا نہیں دیکھا جتنا کہ امام مجم باقر کے ساخے دیکھا ہے بیس نے علم بن علی کہ وہ کہتا تھا کہ بیس نے میں مناسل کے بیس اور ایس کرتے اور وہنا کہترین کی دھی اور ایس کی کو ساخ وہ اور ایس کی کو ساخ وہ بی ایس مناسل کے بیس کے دو اس کی وہی اور ایس کی راز خرکر اور ایس کی باز وہ سے وال کرتا یہاں تک کہ بیس نے میں برار مدیثیں آ ہے ہو چھیں اور معرب اور میں مال کے مناسل کے

پھرآپ نے خاند کعبہ کے گرد طواف کیا ، اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور رکوع و بجود کیا اور جب آپ نے بعدہ سے سرافعا یا تو بحدہ کی جگد آپ کے آنووں سے ترخی اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ ہنتے تو کہتے خدایا مجھے دشمن شدینا نا اور دوایت ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں اپنے پروردگار سے تضرع زاری میں کہتے تو نے ہے تھم دیا میں نے وہ محم ادائیں کیا تو نے مجھے روکا ، میں نہیں رکا ، پس یہ لے میں تیرا بندہ تیر سے ہوں اور میں کوئی عذر چیش نہیں کرتا اور روایت ہے کہ آپ ہر جمد کوایک دینارصد قد دینے اور فرماتے کہ جمدے دن کا صدقد کی گنا ہوجا تا ہے۔

> > وبقى على ظهر البسيطة واحد فهو المراد وانت ذاك الواحد

پشت زیمن پرایک مخض ایسا ہے جومرادومقصود ہے اوروہ آپ ہی ہیں اورروایت ہے کہ آپ کا جائزہ اور عظیہ پانچ سودرہم سے کے کرچھ الکودرہم تک تھا، اور آپ اپنے بھائوں سے صلدری کرنے اوران لوگوں سے احسان کرنے سے ملول ورنجیدہ فاطرنہیں ہوتے تھے، جو کہ دجاء وامید سے آپ کی بارگاہ کا قصد کرتے تھے اورمنقول ہے کہ بھی بھی آپ کے گھرسے بیا آوازنہیں سی گئی کہ سائل

ابن شہرآ شوب کتے ہیں کہ علا ہ کا کہنا ہے اولا والام حسن والام جسین میں سے کی فیض سے تغیر وکلام فاوی اوراحکام حلال و
حرام میں اتناعلم ظاہر نہیں ہوا جتا حضرت سے ظاہر ہوا ہے اور جابر کی حدیث تو آپ کی متعلق مشہور ومعروف ہے، فقہا و مدید و کرات سب نے اسے ذکر کیا ہے اور مجھے خروی ہے میرے واوا شہرآ شوب اور فتی بن کیا کی حسین نے بہت سے طرق کے ساتھ سعید بن
میب سلیمان بن آمش البان بن تغلب مجھ بن سلم زوارہ بن اعین اور ابو خالد کا بل سے کہ جابر بن عبواللہ انصاری مجور رسول خدا میں
میب سلیمان بن آمش البان بن تغلب مجھ بن سلم زوارہ بن اعین اور ابو خالد کا بل سے کہ جابر بن عبواللہ انصاری مجور رسول خدا میں
میر جاتا اور سلس یہ کہتا رہتا باباقو العلم اسے باقر علم مدینہ کوگ کہتے کہ جابر بن کی اور فضول بات کہتا ہے تو جابر کہتے
مغورا کا قدم میں فعرف اور بے بودہ ہات نہیں کہتا بکہ میں نے تو رسول خدا کو بیار شاوفر ماتے سنا کہ اے جابر تو میر سے اللہ فضل کو پائے گا کہ جس کا نام میر انام اور جس کے شاکل (عادات واخلاق) مجھے بھوں کے جوعلم کو دھا فیت اور واضح کر سے گا جواس کا
حت ہے، پس آپ کی یہ فر اکش مجھے آ دوہ کرتی ہاس چیز پر جو میں کہتا ہوں اور یہ بھی کہا ہے کہ ابوالم عادات نے کتاب نصائل الصحاب میں کھا ہے کہ جابر رونے کے اور موض کیا ہے میر ہے آتا آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کیونکہ تم آپ نے پروردگاری طرف جانے والے ہوں
جابر رونے کے اور موض کیا ہے میر ہے آتا آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کیونکہ تم اپنے پروردگاری طرف عالم نے جھے ملم مطاکیا ہاں والے جائی اللہ علم ماکان و ما ہو کائن الی یوم القیامة 'خدا کی شم اے جابر بیشک خداوند عالم نے جھے ملم مطاکیا ہاں اور کی گرون کا جرگذر چی ہیں اور ان گا جوقیا مت تک ہونے والی ہیں، پس جابر نے اپنی وصرات کی اور ان کی وفات ہوئی۔
جزوں کا جرگذر چی ہیں اور ان گا جوقیا مت تک ہونے والی ہیں، پس جابر نے اپنی وصرات کی اور ان کی وفات ہوئی۔

اوررسول خدا سےروایت ہے کہ آپ نے فرما یا جب جسین علیہ السلام دنیا سے محقے تو قائم بام (امامت) ان کا بیٹاعلی ہے اور وہ مجت اور امام اور خداوند عالم علی کے صلب سے ایک فرزندرؤ سے زمین پرلائے جو میرا ہمنام اور مجھ سے زیا وہ مشابہت رکھنے والا ہوگا، اس کاعلم میراغلم ہے اور اس کا تھم میراتھم ہے اور وہ ہے امام اور جحت اپنے باپ کے بعد۔

صاحب کشف الغمہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کے ایک غلام ہے روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت کے ساتھ مکہ گیا تو جب حضرت مسجد میں وافل ہوئے اور آپ کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑی تو آپ رونے گئے اور آپ کے رونے کی آواز اتی بلند ہوئی کہ مسجد میں چھیل گئی، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان جا تھی، چونکہ لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ اواز کو آہتہ کریں آپ نے فرمایا وائے ہو تجھ پر میں کیوں نہ گریہ کروں ،حلانکہ جھے امید ہے کہ خداوند عالم میرے دونے کی وجہ سے مجھ پر نظر رحمت کرے اور اس کی وجہ سے میں کل اس کے پاس فلا آ و نجات حاصل کرلوں کہ خداوند عالم میرے دونے کی وجہ سے مجھ پر نظر رحمت کرے اور اس کی وجہ سے میں کل اس کے پاس فلا آ و نجات حاصل کرلوں

#### بهل خبراب كالخصيل معاش مين زحمت وتكليف برداشت كرنا

فیخ مفیداوردوسرے علماء نے حضرت ابوعبداللہ الصادق سے روایت کی ہے جمہ بن منکد رکہتاہے کہ بین برگان نہیں رکھتا تھا،
علی بن الحسین جیسا بزرگوارکوئی ابناجانشین اپنے جیسا چھوڑ ہے گا، یہاں تک کہ بیں نے محمد بلاقات کی بیں نے چاہا کہ انہیں وعظ دھیمت کروں تو انہوں نے جھے وعظ دھیمت کہا اس کے ساتھ کہنے گئے کہ انہوں نے جھے کیا وعظ کیا انہائی گری کے وقت میں مدید کی ایک طرف کو گیا اور میری ملا قات محمد بن بال سے ہوئی جو بھاری جم کے سخے اس نے اپنے دو ساہ غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے اپنے دو ساہ غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ تریش کا ایک سردارای وقت اس حالت میں طلب دنیا کے لئے ہا ہر لکلا ہوا ہے گواہ رہو کہ میں اسے دعظ دھیمت کروں گا، پس میل نے اسے سلام کیا آپ نے پھولے ہوئے سائس اور پہینہ سے شرا پور ہونے کی حساس مالاب دنیا کے لئے گھر سے حالت میں جواب سلام دیا ہی کہ اس حالت میں خواہ ہوئی اس حالت میں تھے موت آ جائے تو آپی کیا حالت میں آ ہے گی کہ میں خدا کی ایک اطاعت میں مشخول ہوں گا گیا اور فرما یا خدا کی قدم اگر این حالت میں مصورت آ جائے تو آپی جالت میں آ ہے گی کہ میں خدا کی ایک اطاعت میں مشخول ہوں گا گیا اور فرما یا خدا کی قدم اگر این حالت میں مصورت آ جائے تو ایس حالت میں آ ہے گی کہ میں خدا کی ایک اطاعت میں مشخول ہوں گا گیا اور فرما یا خدا کی قدم اگر این حالت میں مصورت آ جائے تو ایس حالت میں آ ہے گی کہ میں خدا کی ایک اطاعت میں مشخول ہوں گا

کونکسٹل نے اپنے آپ کو تھ اور دوسر نے لوگوں کی احتیاج سے دوکا ہے میں تو اس وقت موت کے آئے سے ڈر تا ہوں جب وہ ای حالت میں آئے جب میں کی گناہ میں بتالا ہوں ، جمر بن میکدر کہتا ہے میں نے کہاید جملت اوله میں نے چاہا کر آپ کو صبحت کروں آپ نے جھے قیمے سے کی ہے۔

مولف کہتا ہے کہ جو یک محمد پر ظاہر ہوا ہے دویہ کہ بن منکدرعامہ بی سے ایک مونی ہے شل طاؤی انن ادہم وغیرو کے کہ جو جو ان ادہم وغیرو کے کہ جو جو ادات ظاہر یہ بی اپنا او قات مرف کرتا اور کب معاش سے دستیر دار تھا اور اس نے اپنا او جو او گول پر ڈال رکھا تھا حاصب معطر ف نے نقل کیا ہے کہ جمد تین منکدر نے اپنی واقی ایک مال اور بہن پر تقیم کرد کی تھیں کہ ان جی سے ہرایک تیمرا حصد دات کا عبادت میں گرارتا تھا جب اس کی مال مجی فوت ہوگئی تو بھروہ خود ماری دات عبادت میں اسرکرتا۔

فقیر کہتا ہے کہ ظاہرا محد من مکدر نے سطر بقد آل داؤد سے لیا تھا کیونکہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے است دون کے اوقات اسے اللی خافہ پر تھیم کردیے تے ، ہی کوئی تھیں گفری تھیں گفری تھیں گفری تھیں کہ برخال امام باقر کوئی نماز میں معروف نہ ہوتا قال الله تعالی اجملوا آل حاود شکوا فرمایا اس آل داؤد جگر کو کام میں لاؤ ہر حال امام باقر کا بیار شاد کہ آگر اس وقت ہوت آجائے تو میں خدائی ایک اطاعت میں ہوں گا، النے سیار پر تحریف و طفر ہوا و دائی کا تائید کی بیار شاد کہ آگر اس وقت ہوت آجائے تو میں خدائی ایک اطاعت میں ہوں گا، النے سیار پر تحریف و طفر ہوا و دائی تائید کی تائید کی بیار تاکہ کہ النے بیان کہ اس کے اور کوئی سے ان کی زینت اور کر ت و زیادتی کودیکھا میری نگاہ ایک خوش صورت گذم گون تیف بدن پر بری میں نہیج تو میں نے لوگوں سے ان کی زینت اور کر ت و زیادتی کودیکھا میری نگاہ ایک خوش صورت گذم گون تیف بدن پر بری میں نے اور کوئی اور اس کے پاؤں میں نظین سے اور لوگوں ہے ان کہ انہا بھر بھی میں ہو جائے اس زمانہ کی دوایت انظاء اللہ امام کی بن جھرکے حالات میں دوایت سے مقصد صرف انتا تھا کہ معلق م ہو جائے اس زمانہ کے صوفی لوگوں پر بوجہ ہے ہوئے سے ای لیے میں مواجئے اس زمانہ کا تھا کہ اور کوئی می بروایت وارد ہوئی ہیں کہ برداشت کر سے تو تو جوئے والے کی مجاوت اس سے تو دولے کی مجاوت اس سے زیادہ گوئی ہی کہ معلق میں کہ بوخر جوئے والے کی مجاوت اس سے زیادہ گوئی ہی کہ حضرت صادق نے حضرت رسول کے تقل کیا ہے کہ آپ نے قرما یا ملعون میں القی کللہ علی الناس ملحون ہی وہ کوئی پر زبایا بوجوؤ الے اس کہ الناس ملحون میں القی کللہ علی الناس ملحون ہوئی میں دولوگوں پر زبایا بوجوؤ الے۔

دومری خرصرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا کہ بیرے والدکا فچر کم ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تعداد عمالم بیرا فچر والیس پلٹا دیے تو میں خدا کی الی حمد کروں گا کہ جس سے وہ خوش ہوگا بھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کا فچرزین ولجام کے ساتھ والیس کے آئے جب آپ سوار ہوئے اور درست ہو کر بیٹھے اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لئے تو اپنا سر آسان کی طرف بلند کیا الحمد للہ محداد تعریف مخصوص ہے خدا کے ساتھ اور اس سے زیادہ آپ نے کچھ ندفر مایا اس وقت کہنے لگے کہ میں نے کوئی چیز اسم محدادر سراتب تعریف میں سے باتی ٹیس چیوڑی اور تمام نامد د تعریفوں کو خدا کے ساتھ مخصوص کیا ہے کوئی جدوسیاس ایک ٹیس جواس جمیش واخل شدہو، جویس بجالا یا ہوں ایسانی ہے جیسا حضرت نے فرما یا کیونکہ المحداللہ بیاں الف لام استفراق کا ہے، یعنی تمام جنس کے لئے ہوئے ہے اور صرف خداو ندعا لم کوجد دسیاس کے ساتھ منفر وقر اردے رہا ہے۔

چقی فیرزرارہ سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ امام میر باقر کی قریش کے جنازہ بیل حاضر ہوئے اور بیل آپ کی خدمت بیل حاضر تھا اور ان لوگوں بیل عطاقان کی کم جو دو قاء اس اثنا بیل ایک ورت کی فریاد و نالہ زاری بلند ہوئی، عطا کہنے لگا فاموش ہوجاؤ ور نہم والیس چلے جا کیں گے، دہ مورت فاموش نہ ہوئی تو عطاوالیں چلا گیا، بیل نے حضرت ایو جعفر سے عرض کیا عطاوالی چلا گیا ۔ بیل نے جن رایا کی عطاوالی چلا گیا ۔ بیل کے جن نے علی کیا مورت جو جی دیکار کر رہی ہے، عطانے اس سے کہا ہے کہ تم یا تو نالہ وزاری وفریا دو بیتم اری نہ کہ والیس چلے جاتے ہیں، چونکہ اس مورت نے کی جی دیکار ترک فیس کی لہذا عطاوالی چلا گیا ، آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ رہوہم جنازہ کی ساتھ دیکھیں اور جن کو اس باطل کی وجہ سے چھوڑ دیں تو ہم نے مسلمان فیض کا حق اوائیس کیا، سے جازہ اس مردسلمان کا حق ہو دیک تھے دیکار کرنے والی کی جی دیکار سے چھوڑ انہیں جا سکنا، مسلمان فیض کا حق اوائیس کیا ماجورا ، والیس تشریف کے درارہ کہتا ہے کہ جب اس میت کی نماز جنازہ سے مراز مورت کو اس کے دلی نے ایوجعفر سے عرض کیا ماجورا ، والیس تشریف کے ذرارہ کہتا ہے کہ جب اس میت کی نماز جنازہ سے مورت اور سے تو اس کے دلی نے ایوجعفر سے عرض کیا ماجورا ، والیس تشریف کے ذرارہ کہتا ہے کہ جب اس میت کی نماز جنازہ سے مورت میں اس کے دلی نے ایوجعفر سے عرض کیا ماجورا ، والیس تشریف کے

جائے فلداون عالم آپ پر رضت نازل فرمائے کوئد آپ پیدائیں چل سکتے ، صرت نے اس کی یہ خواہش قول نفر مائی ، یس نے عض کیااس فیف نے اچاؤت دے دی ہے لہذا وائیں چلے اور ہماری کی ضرور یات ہیں جن کے متعلق ہم آپ ہے ہوال کرنا چاہتے ہیں فرما یاا پی نئیت کے ساتھ چلو ہم نداس فیفس کے اون کے ساتھ آئے ہیں ، اور نداس کی اجازت کے ساتھ جا کیں گے ، بلکہ یہ کامتو اس فیفس کے اون کے ساتھ اس کے ہیں ہواف کہتا اس فیفس کے اس کے بیان فیفس کے اور دوایت ہے کہ سب سے پہلا تحذیج موثن کو دیا جا تا ہو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا تحذیج موثن کو دیا جا تا ہو وہ یہ ہے کہ اس معلوم ہوتی ہے اور دوایت ہے کہ سب سے پہلا تحذیج موثن کو دیا جا تا ہے وہ یہ ہے کہ اس معلوم ہوتی ہے اور دوایت ہے کہ سب سے پہلا تحذیج موثن کو دیا جا تا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیفس کو جس کی تارہ کی کہنے فیفس کے بیات تا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیات کے بیات کو بیات تا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیات کی بیات کو بیات تا ہے۔

امیرالمونین سے منقول ہے کہ جو من شی جناز وکر نے اس کے لئے اجرکے چار قبراط کیسے جاتے ہیں ایک قبراط شیخ کا ایک نماز جناز وکا ایک اس کے سفار کا اور ایک تعزیر سے اور ایک نماز جناز وکا ایک اس کے نماز کے براجر سے اور ایک نماز منا کے مکارم اخلاق کی نصل میں آئر علیم السلام کے دوستوں کی تعمیع جناز وکی نمنیلت کے سلسلہ میں روایت آئے گی۔ سا

پانچ ہی خبر شخ کلینی نے روایت کی ہے کہ ایک گردہ آنام اپر پیمفر باقر کی خدمت میں مشرف ہوا، اور بیاس دفت کی بات

ہے کہ جب آپ کا ایک بچ بیار تھا کہ اس گردہ نے آپ کے چہرہ مبارک سے فم کے آثار مشاہدہ کے استے کہ جس سے واجت و آرام نہیں تھا، بی حالت و بھے کر دواوگ ایک دوسرے سے کئے گئے کہ خدا کی شم اگر اس بچ کو بھی ہو گیا تو ہمیں ڈر ہے کہ ہم آپ میں وہ بچ دوست ہو گیا اور گریدو نالہ کی آواز بلند ہوئی اور دصرت کشادہ کو کی سے ہو ہمیں چو ہمیں پندند ہو، داوی کہ تا ہے کہ تحوث کی ور بر میں وہ بچ فوت ہو گیا اور گریدو نالہ کی آواز بلند ہوئی اور دصرت کشادہ روئی کے ساتھ برخلاف اس حالت سے جو آپ میں دیکھی تھی با ہرتشریف لائے وہ لوگ کہنے گئے ہم آپ پر قربان جا میں ہمیں تو اس حالت سے جو آپ میں دیکھی تھی یہ خوف تھا کہ اگر کوئی واقعہ دونما ہوا تو آپ میں وہ بھی دیکھیں گر جس سے ہم اندوہ ناکہ ہوں گر کے فرایل کے خدا نہیں عافیت عطافر ہائے اس چیز میں کہ جس سے ہم مجت کرتے اور دوست رکھتے ہیں کہ خدا نہیں عافیت عطافر ہائے اس چیز میں کہ جس محدت کرتے اور دوست رکھتے ہیں کہ خدا نہیں عافیت عطافر ہائے اس چیز میں کہ جس سے ہم خدا آ جا تا ہے تو ہم سرتسلیم تھی کر لیتے ہیں اس میں کہ جے دہ پند کرتا اور دوست رکھتے ہیں کہ خدا نہیں عافیت عطافر مائے اس چیز میں کہ جس درکھتا ہے۔

چھٹی فیر صورت صادق سے مروی ہے آپ نے فر مایا کہ رسول خداکی کتاب میں ہے کہ جب اپنے غلاموں کوکسی کام پر مامور کروجوان کے لئے دشوار ہوتوتم خود بھی ان کے ساتھ کام کرو، امام جعفر صادق فر ماتے ہیں کہ جب میر سے دالدا پنے غلاموں کوکسی کام کا تھم دیتے توخود تشریف لاکراس کام کود کھتے اگروہ کام سخت اور دشوار ہوتا تو لیم اللہ کہ کرخود بھی اس میں مشغول ہوجاتے اور اگروہ آسان ہوتا توان سے الگ ہوجاتے۔

ساتوی فیرآپ کی عطاد بخشش کے متعلق ہے شیخ مفید نے من بن کثیر سے روایت کی ہے کہ بس نے امام محر باقرا سے ایک عاجت اور بھا بیون فیران کی جا کہ من اور بھا کی دوری مار مایا دم بھی الل خاخ پر عاک غنیا و بقطعک فقیران کین ٹیرا برا بھائی وہ ہے جو تیری تو گری اور غنی مان میں تجھ سے دوی و معاشرت کر سے اور تیری رعایت کر سے اور حالت فقر وفاقہ ٹیل رشتہ مجت و آشائی کو تو اور سے ، اس و تت آپ

المامولف في ملامه طباطباني بحر العلوم كر بحماشهار لكه إلى جنبين جم جوور رب بين مترجم

نے اسپے غلام کو تھم دیا کہ تھیلی لے آؤ کہ جس میں سات سودرہم تھے ہی فرما یا اس کوفرج کرد، ادر جب تم ہوجائے تو جھے بتا تا اور ایک روایت ہے کہ اس سے اسپے افراجات میں مداوادر جب اس سے فارغ ہوجاؤ تو جھے بتادینا۔

المعوي خرآب كم اور حس خلق مين في طوى في من سليمان ساس في است المساسدوايت كى موده كوتاب كهايك فخض شام كاربخه والاامام محمر باقتركي خدمت مين آياجا بإكرتاتها ،اوراس كامركز مدينة قااوروه آپ كي محفل مين بهت آتاتها ،اور وہ کہتا کہ آپ کی محبت ودوی مجھے آپ کے ہاں نہیں لے آئی، اور میں نہیں کہتا کہ دوئے زمین میں کوئی مخص آپ الل بیت ہے میرے نزديك زياده مبغوص ودياده دقمن إدريس جانتامول كماطاعت خدااوراطاعت دول خدااوراطا هت اميرالموسين آب سيرهمن ر كھنا ہے، ليكن چونكه يس آپ و خص قصيح اللسان صاحب فتون وفضاكل وآ واب و بہترين مفتكوكر في والا ديكھنا ہول لهذا آپ كے ہال آ بیشتا ہوں اور امام ابوجعفر محمد باقراس سے اچھائی اور خیر کی باتیں کرتے اور فرماتے کہ خدا پرکوئی چیز عی نہیں ہے، بہر حال چند ہی دن گزرے کہ وہ شامی بیار ہو کمیا اور اس کی تکلیف شدت پکڑ گئی جب اس کی طبیعت زیادہ برجمل ہوگئی تو اس نے اپنے ولی کو بلا یا اور کہنے لگا، جب میں مرجاؤں اور مجھ پر کپڑا ڈال دوتونورامحر بن علی علیہ السلام کی خدمت میں جانا اور حضرت سے خواہش کرنا کہ وہ میری نماز جنازہ پر ھائیں،اورآپ کی خدمت میں بیعرض کرنا کہ بیات میں نے خود تجھ سے کی ہے،خلاصہ بیکہ جب آ دھی رات ہوئی تولوگوں نے گمان کیا کروہ مخص مرکیا ہے ہی اسے کپڑے سے ڈھانپ دیا مج کے وقت اس کا ولی معجد میں آیا اور وہ انظار میں بیٹایہاں تک كد حضرت نماز سے فارغ موئ اور متوركا يعنى دائي ياؤن كى پشت بائي ياؤن كے باطن پرركاكر بينے تعظيمات ميں مشغول موت اس مخص نے عرض کیا فلاں شامی مرکبا ہے، اورآپ سے خواہش کی ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، فرمایا ایسانہیں ہے جوتم نے گمان کیا ہے کہ وہ مر گیا ہے بلکہ ثنام کاعلاقہ شوندا ہے اور حجاز کا ملک گرم اس گی گرمی کی تمانیت سخت ہے واپس جاؤاورا پنے ساتھی کے معاملہ میں جلدی نہ کرو، جب تک میں وہاں نہ آؤں، پس حضرت کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور دوبارہ دور کعت نماز پڑھی اور اپنے دست باع مبارک جب تک خدانے جابا ہے چرہ کے سامنے دعا کے لئے بلندر کھے پھر سجدہ ش رہے بہاں تک کہ سورج نے مند تكالا پس آپ اٹھ کراس شامی کے مکان کی طرف روائد ہوئے جب اس مکان میں داخل ہوئے تو اس شامی کوآ واز دی ، اس نے کہالبیک اے فرزندر سول محضرت نے اسے بھایا اور اس کے پیچھے تکیدویا اور ستوؤں کا شربت منگوا کراہے بلایا اور اس کے محروالوں سے فرمایا کہ اس ك عم اورسين و تصند كهان سي خصندا كرواورآب والس حلے كتے بھوڑى ديريس شامي صحت مندوشفاياب موكم ااور حضرت ابو جعفر کی خدمت میں دور کر کیااور عرض کیا کہ مجھ سے علیحدگی میں بات سیجئے آپ نے ایسابی کیاشامی نے عرض کیا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ بی مخلوق خدااور خدا کی جحت میں اور آپ وہ دروازہ میں کہ جس میں سے آنا چاہیے اور جو مخص اس بارگاہ سے مٹ کر کسی اور راستہ پر چلے اور کسی دوسرے مخص کو (امام) کے وہ غائب و خاسر (نامید و خسارہ میں) ہے اور طویل مگراہی سے دوچارہے، امام نے فرمایا ما بدالك تخيركما بيش آيااوركمانمودار بواكيزلكا كه مجيركولي شك وشبنيان كدميري روج كقيض كرليا كيا تفاءاور مين في موت كوا تكهول ے ویکھا ہے کہ اچا تک منادی کی آواز آئی کہ جے میں فرائی کانوں سے سنا کردہ پکاررہا ہے کہ اس کی روح اس سے بدن میں

والیس بلنا دون کونک محر بن علی علیه السلام نے ہم سے سوال کیا ہے معرت ابوجعفر نے اس سے فر ما یا کہ تجے معلوم نیس کہ خدا کسی بند ہے سے مبت کرتا ہے لیکن اس کے مل سے اسے بغض ہے اور مھی بندے سے بغض رکھتا ہے اور اس کے مل کو پہند کرتا ہے لینی مجھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہارگاہ خداوندی میں مغوض تھالیکن میری مجبت ودوی دربارالی علی مطلوب تھی ،خلاصہ یہ کرراوی کہتا ہے اس کے بعد شاى الوجعفر كامحاب مين شال موكيا

# تبسری قصل امام محمد با قرعلیدالسلام کے مجزات اسلامی چرابی اتفار کیا جاتا ہے۔

#### يبلام فجزه:

ال مجزه كابيان جيم الديسير في كياب قطب راوندى في الديسير ب روايت كي بوه كهتاب كمام محرباقر كساته مم معجد میں داخل ہوئے اورلوگ منجد میں آجار ہے تقے حضرت نے مجھ سے فرما یا ذرالوگوں سے پوچھو کدوہ مجھے دیکھ رہے ہیں پس جس شخص کو میں دیکھتا تو اس سے پوچھتا کہ آیا تونے ابوجھفر کو دیکھا ہے تو وہ کہتا کے نبیں طالانکہ معزت وہیں کھڑے ہوئے تھے یہان تک کہ ابوبارون مكفوف (نابينا) داخل مجد موا، معرت في ماياس يوجهويس في اس يوجها كركياتوف ابوجه فركود يكها بواس نے کہا کیا پر مفرت نہیں کھڑے ہوئے، میں نے کہا تھے کیے معلوم ہواتواس نے کہا کیے معلوم نہ ہوحالا نکہ آپ تو نور در خشندہ ہیں۔

اورابولميركمتاب كديس فحضرت باقرب ساآب الل افريقه بس ايك فض س كهدر على كداشدكيابان نے عرض کیا کہ جب میں اپنے وطن سے فکا تو وہ زندہ سلامت تعااور اس نے آپ کی خدمت میں سلام کہاہے حضرت نے فر ما یا خداوند عالم اس پردھت نازل کرے اس نے عرض کیا تو کیا راشدم گیاہے ،فرمایا بال اس نے عرض کیا کس وفت فرمایا تیرے وہاں سے لکلنے كدوون بعداس في عرض كما خداك مسم السيمي معم كامرض وتكليف بيس تقافر ما يا توجوك مرتاب سي يماري وتكليف كي وجد سعمرتا ہے، راوی کہتا ہے میں نے بوچھا کر راشد کون ہے فرمایا ہمارے موالیوں اور مجول میں سے ایک مخص ہے چرفرمایا جبتم بی مجموکہ ماری آنکھیں ایی نبیں جو مہیں و کھ سکیں اور مارے کان ایے نبیں جو تماری آوازوں کون سکیں تو تم نے براخیال کیا ہے خدا کی تشم تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز ہم سے پوشیرہ نہیں ہی ہم سب کو حاصر مجھوا ورائے آپ کواچھی چیز وں کا عادی بناؤ ،اوراہل خیر میں سے ہوجا و ، تا کہ اس سے تمہاری شرت ہو، ب فتك ميں اپنی اولا داور اپ شيعوں كواى چيز كاعكم ديا ہوں۔

#### دوسرام فجزہ: مردہ کا آپ کے معجزہ سے حاضر ہونا۔

قطب دادىك في ابوعينيد بروايت كى بركم المعمر باقرى خدمت بن قاك ايك فخص آب كدر بارين حاضر بوا

اور کہنے لگا میں الل شام میں سے ہوں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری جا بتا ہوں اور میرابات تی امید کودوست ركمتا تفااورصاحب قدرت ودولت ومال تفااورمير علاوه اس كى كوئى اولا دَنتْنى اوروه رمله يس ربتا تفااوراس كاليك باغ تواكدس مي وہ تنہار ہتا تھا جب وہ مر کمیا تو جتنا میں نے اس مال کے الاش کرنے میں کوشش کی ہے وہ مجھے نیس مل مااور مجھے شک وشہبیں کے صرف عدادت كى بناء پرجواسے مجھ سے تقى اس نے وہ مال چھيا ديا ہے، امام عليه السلام نے فرما يا كميا تو پيند كرتا ہے كماسينے باپ كود يكھے اورخود اس سے سوال کرے کدوہ مال کس جگہ ہے، کہنے لگا جی ہال خدا کی شم کیونکہ میرے یاس پھٹیس اور میں فقیر وعمان ہوں، پس آپ نے ایک خطالعاادراے اپنی مبرشریف سے مزین کیا مجراس شامی سے فرمایا کدیدخط کے رجنت ابقیع میں جاؤجب اس کے وسط میں پہنچوتو مرآ واز دواے درجان تو تمہارے یاس ایک مخص آئے گاجس کے مریر عمامہ و گار خط اے دے دینا اور کہنا کہ میں محمد بن طل بن الحسین عليم السلام كا قامد بون، اورجو يك جابواس سے يو چولوه شامى عط لے كر جلاكيا الوعينية كتا ہے كہ جب دوسراون بواتو يس حضرت الد جعفرای خدمت میں حاضر ہوا تا کہ اس محض کی حالت دیکھوں اچا تک میں نے اس محض کو حصرت کے دروازہ پراذن کے انظار میں دیکھا لی اس من واجازت می اور بم استهای اندرداخل بوئ تواس شای نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپناعلم کہال قرار دے میں گذشتہ رات جنت القبع مين كيااورآب نے جو محم و يا تھا ميں نے اس پر عمل كيا ہے فورادہ مخص اس نام ونشان والا آيا اور كہنے لگا اس جگہ سے كہيں ندجانا يهان تك كديس تيرك باب كولي آون ، پس وه كيا اورايك سياه رنگ فخص كولي كرآيا اور كيف كايد تيراباب بجو جامواس یوچولومیں نے کہایتومیراباب بیں اس نے کہا کہ یہی تیراباب ہے،البتہ شرارہ آتش وجہم کے دھویں اور دردنا ک عذاب نے اے وگر موں کردیا ہے میں نے اس سے کہا میراباب تو ہاس نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا کیسی حالت ہے تودہ کہنے لگا نے بیٹا میں بن امیدکو دوست رکھتا تھااور انہیں اہل بیت پغیر پر جو کہ پیغیر کے بعد ہیں برتہ جھتا تھاای لئے خداد ندعالم نے مجھے اس بیئت اوراس عذاب و عقربت مين جتلاكيا باور چونكة والل بيت كا دوست تقالبذا من تيراد من تفاوراي دجرے مين نے مجمع مال عروم كيا اوراسي تجھ سے تفی رکھا اب میں اس اعتقاد پر سخت نادم د پریثان ہوں، اے بیٹاس باغ میں جاد اورز یون کے فلال ورخت کے بیچے کھودواوروہ مال لے لوکہ میں مقدار ایک لاکھ درہم ہے اس میں سے پیاس بزار درہم معزت محربن علی علیدالسلام کی قدمت میں پیش کرواور باقی خود لے اواب میں وہ مال حاصل کرنے کے لئے جار ہاہوں اور جوآپ کاحق ہوہ آپ کے یاس لے آتا ہوں پس وہ اپنے وطن کی طرف چلا گیا، ابوعیند کہتا ہے کدوسرے سال میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس شامی صاحب مال کا کیا بنا، فرما یا وہ مخص میرے پیاس ہزار درہم کے کرآیا تھااور میں نے اس سے وہ قرض اوا کیا جومیرے ذمہ تھااور خیبر کے زویک اس سے زمین خرید کی اور اس میں سے بچھ مال میں نے اپنے الل بیت میں سے صاحبان حاجت کی صلدری میں فرق کیا ہے، مولف کہتا ہے کہ ابن شرآ شوب نے مجى اس دوايت كوتموڑے سے احتلاف كے ساتھ فقل كيا ہے اور اس كى روايت كے مطابق اس شامى نے استے باپ كود يكھا كماس كارتك ساہ ہےاوراس کی گرون میں ساہ ری ہےاوراس نے اپن زبان کتے کی طرح پیاس سے باہرنکال رکھی ہےاور ساہ لباس پہن رکھا ہےاور روایت کے آخریں ہے کہ حضرت نے فرمایا عنقریب اس فض کووہ ندامت و پشیانی گفتا پہنچائے گی اس کوتا ہی کے سلسلہ میں جواس نے

المادى مجت الل كالود المارات في كوضائع كيابسباس وفي ومرور كرواس في جمير واروكيا

فيسرام عجزه:

جابر بن يزيد معلق آب كولاكل بحارش كافي نقل كياب كنعمان بشير مدوى عود كبتاب كمين جابر بن يزيد جعلی کا ہم ممل تھا، ہی جس دفت ہم مدیندیں تھے تو جابراہام محتر ہاقر کی خدمت میں مشرف ہواادر آپ سے رخصت ہو کر آپ کے دربادے باہر لکادرانحالیکہوہ مسروروٹاد مال تھا، پس ہم نے مدیدے ترکت کی پہال تک کہ جعد کے دن مقام خرجہ میں ہنچ اور سے كيلى منزل ك فيدك مديد ساور فيدكوف وكدك نصف داستديس ايك منزل كاورجم في ثماز ظهر يرحى جب جارااون اين حكرب حركت كرف الكاتوا جا تك ايك فض بلندة مت كندم كول وين في حادراس كياس ايك خطافا جواس في جابر كوديا ، جابر في دو خطاس سے کے راسے بوسد یا اور آگھول سے لگا یا اور جب ہم نے اسے دیکھا ہوا تھا کہ یہ خط ہے محر بن علی کا جابر بن پزید کی طرف اورسیاہ تروتازہ می اس خط پر کی تھی جابر نے اس مخص سے بوچھا کہتو کب میرے آقاومولا کی خدمت سے فارغ ہوا ہے وہ کہنے لگا کہ ابھی ابھی اس نے یوچھا کہ نمازے پہلے یا نماز کے بعد اس نے کہا کہ نماز کے بعد، پس جابر نے خط کی مہر تو شی لگااوراس كارنگ اڑر ہاتھا يہاں تك كداس في خط كوتمام پڑھ كراپنے ياس ركھ ليااس كے بعد يس في اسے مسرورو خندال نہيں ويكھا، يهال تك كه بم كوفه يل بنيج جب رات ك دقت بم كوفه ميل دارد بوئ توده رات بم نے بسر كي منح كومرف جابر كى عزت وتكريم كا خیال کرتے ہوئے ان کی طرف جارہاتھا کہ میں نے اسے اس حالت میں آتے ہوئے ویکھا کہ اس نے بڑیوں کے چندمبرے اپنے گے یں ڈال رکے ہیں اورائے کے گوڑے پرسوار ہاور یہ کہدہا ہے کہ "اجدا منصور بن جمهور امیر اغیر مامور" یں نے منصور بن جمہور کوامیر غیر مامور پاتا ہوں اور اس قتم کے الفاظ اور کی ایک اشعار وہ کہدر ہاتھا اس وقت اس نے میرے چمرہ کی طرف د يكهااورين نع بحى اسد ديكهاليكن اس في محمد ويحم كهاورندين في است بحد كها بلكداس كى حالت يس رون لگا، كديس بيس میں اسے ویکور ہاتھا اور بچے ہرطرف سے اس کے اور میرے گر دجمع ہو گئے اور لوگ اسمٹے ہوئے اور جابرای طرح آیا یہاں تک کہ رحبہ کوف میں داخل موااور پچوں کے ساتھ مرطرف چکر لگاتا تھااورلوگ یہی کہتے تھے کہ جابر دیواند ہو گیا ہے خدا کی تتم چندی دن گزرے کہ شام بن عبدالملک کی طرف سے والی کوفہ کوفر مان پہنچا کہ جس شخص کوجا بربن پزید جعلی کہتے ہیں اسے اپنے قبضے یں لے کر ال كاسرتن سے جداكر كے مير سے ياس بھيج دو، والى نے اپنے دربار ميں موجودلوگوں سے پوچھاكہ جابر بن يزيد جعنى كون ہوه كہنے لگا اصلحک الله (خداآب کی اصلاح کرے) وہ خص عالم وفاضل ومحدث ہے اور ج کرے آیا ہے اور آج کل وہ مرض جنون میں مبتلا ہادرسرکنڈے کے گوڑے پرسوارہوکردجہ (کھی جگہ) کوفدیس بچوں کے ساتھ کھیل کودیس گزارتا ہے،والی نے جب یہ باتیں سین توخوداس كى طرف كيااوراساس صورت وسيرت مين ديكها كيف لكا كمحدخداك جس في مجصاس كيخون مين متلانبين كيا، راوى كهتا ہے کہ چند ہی دن گذرے ہے کہ منصور بن جمہور کوفہ میں آیا اور جو پھھ جابر نے کہا تھااس نے وہ پچھ کیا معلوم رہے کہ منصور بن جمہور

یزیدین ولیداموی کی طرف سے ۱۲۲ میں ایسف بن عر کے معزول مون کے بعداور حضرت باقر کی وفات کے دوسال بعد کوف کا گورز بواادرمکن ہے کہ جابر رحمد الشعليد يے آنے والے واقعات كمتعلق جواس في الم سے سے تصابي الى باتو في ملى خروى مو، مولف کہتا ہے کہ جابر من پزید بررگ تابعین اور حال ابر إرعام الل بیت طاہرین علیم السلام میں سے تھا اور کھی کھی اس سے معزات كا ظهار موتا كرجنيس سف كالوكول كي تقلول على تاب وطانت نيس تقى البداات اختلاط و اين (مجنون) كانسبت دية ورندروايات ان كى مرح مين بهت زياده مين فكدرجال كثي مي ي ي كمعلم المدهليم السلام جاد افرادك طرف منتى موا يهلاسلالن فارى رضی الشعنداوردومراجابرتیسراسید(سیدحسری) چوتهاینس بن عبدالرحمن اورجابر سعمرادسکی جابرین بزیدجعی ب ند کدجابرانساری بتمريع علاءرجال اوراين شمرآ شوب اور تعمى في است الم محد باقر كاباب (ورواز معلوم) قراروبا باورظا براباب علوم اوراسرادالل بيت يليم السلام مراوب ادرحسن بن احرصفن في معرب معادق سعددايت كى به آب فرما يا كدجابركاس لي جابر كت إلى ك وه مؤسين كواسيدعلم سے درست اورتو بكر كرويا بصداوروه ايساوريا ب كرجتنا اس سے لياجات وه كم نيل موتا اوروه اسے زمان كا باب (علم) بن اور جمت خداا ي جعفر محد بن على عليه السلام ك طرف سي كلوق يرجمت بديرة الله في نورالله في كالس المونين ش كها ب كم جابر بن يزيد جعى كوفى كم معلق كتاب فلاصدين ب كرحفرت صادق فاس كے لئے رحمت كى دعاكى باور فرمايا كم جو يكوده ہم نے قل کرتا ہوہ کے اور سے ہوارا بن غضا تری نے کہا ہے کہ جابرنی نفسہ تقد ہے کیا اکثر لوگ جواس سے دوایت کرتے ہیں وہ ضیعیت بین اور کتاب فی اوعرش میں جابر فرکور سے قال ہے کہ میں اپنی جوانی کے زمان میں امام محد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہواتو آپ نے بع جما کر توکون ہے میں نے کہا کوفہ کا ایک مخص ہوں فرما یا س قبیلہ سے ہے میں نے کہا جھی موں فرمایا کس لئے آیا ہے میں نے کہا میں علم حاصل کرنے کے افر مایا کس سے علم طلب کرتے ہو، میں نے کہا آپ سے فرمایا تو پراب کے بعد اگر کوئی تم سے بوجھے کہاں کر بنے والے ہوتو کہنا دید کا لیں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ باتی مسائل بوجھنے سے پہلے ای بات کے متعلق سوال کرتا ہوں جوآپ نے فرمایا ہے کہ آیا جمود بولنا جائز ہے، آپ نے فرمایا جو پھی میں نے تھے بتایا ہاں بات میں کوئی جھوٹ نہیں کیونکہ جو خص جس شرمیں ہووااس شرکار ہے والا ہے جب تک وہاں سے چلانہ جائے اوراس کے بعد حصرت نے مجھے ایک کتاب دی اور فرمایا جب تک بئی امیدی حکومت باقی ہے اگر تو نے اس میں سے کوئی روایت بیان کی تو تجھ پر میری اورمیرے ابا واجداد کی لعنت ہو، اس سے بعد آپ نے ایک دوسری کتاب جھے دی اور فرمایا کدائے لے اور اس کے مندرجات کوجانواور برگزیمی سے بیان ندکرواور اگراس کے برطاف کیا تو تھے پرمیری اور میرے آباد اجداد کی اعتق ہوگی اور بیمی روایت ہے كه جب دليد پليد (جوكفراعنه بن اميه من سے تفا) مارا كميا تو جابر فے فرصت وغنيت سمجاادر فرسرخ كا عمام سر پرركھااور معجد من كيا اورلوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور اس نے حضرت امام محمد باقر سے حدیث بیان کرنا شروع کی اور جو حدیث بھی نقل کرنا تو کہتا کہ حد في وصى الاوصياء ووارث علم الانبياء مير بن على عليه المسلام بس جولوك جمع تقصان ميس العض في جب جابر كي بيرات ديمعي توايك دوسرے سے مجنے لگے کہ جابر دیوانہ ہو کیا ہے اور یہی جابرے متقول ہے کدوہ کہتا تھا کہ سر برار صدیثیں میں نے امام محد باقر سے ت

#### چوتھام جزہ:جس کا تعلق سونے کی تھیلیوں کے ساتھ ہے۔

کتاب بحاریس کتاب اختصاص اور بصائر الدرجات سے منقول ہے کہ جابر بن پر پر بعثی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ بین امام محمد ہاقر کی خدمت میں جاخر ہوا اور ان سے اپنی جاجت مندی کی شکایت کی فرمایا اے جابر ہمارے پاس درہم نہیں ہیں بقور ی بی دیرگزری کہ کیت شاعر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا قربان جاؤں اگر آپ کی دائے ہوتو میں تصیدہ پیش کروں ، فرمایا پڑھو ہکیت نے تصیدہ پڑھ اجر ہے جاتو ہوتو ہیں تصیدہ پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا اے فلام اس کمرے سے ایک تھیلی الاکر کیت کو وے دو ، فلام تھیلی لے آیا اور کیت کو دے دی ، کیت نے عرض کیا قربان جاؤں اگر آپ اجازت دیں تو ایک تصیدہ اور پیش کروں ، فرمایا پڑھو کہ بیت نے دومرا تصیدہ پڑھا اور حضرت نے فلام سے فرمایا تو وہ دومری تھیلی لے آیا اور کیت کو دے دی ، کیت نے کہا قربان جاؤں اگر اجازت ہوتو تیسرا تصیدہ پڑھوں فرمایا پڑھو، کمیت نے پڑھا اور حضرت نے فلام کو تھم دیا کہ ایک تھیلی اس کمرے سے لاکر کمیت کو دے ، وہ فلام آپ کے فرمان کے مطابق تھیلی لے آیا اور کیت کو دے دی ، کمیت نے عرض کیا خدا کی تھی ہیں نے طلب مال اور فائدہ و نہوی کے لئے اپنی زبان فرمان کی مدر بین نہیں کھولی رسول خدا کے صلہ اور جو خدا نے آپ کی خدر بین واجب قرار دی ہواں کے علاوہ میراکوئی آپ کے خدر بین نہیں کھولی رسول خدا کے صلہ اور جو خدا نے آپ کے جن کی اوا کی جمھے پر واجب قرار دی ہواں کے علاوہ میراکوئی آپ

مقصونیں ہے، حضرت ابدِ جعفر نے کیت میں دعا کی اور فرمایا سے خلام پیضیلیاں دائیں ان کی جگہ پررکھ آؤ ہجار کہتا ہے جب

میں نے بیحالت دیکھی تو میرے دل میں ایک چیز نے خطور کیا اور ول میں کہا کہ امام نے جھے فرمایا کہ میرے پاس کوئی در ہم نہیں ہے

اور کیت کے بارے میں تیں بڑارور ہم کا فرمان جاری کہا ہے، جب کیت با برچلا گیا تو بیل نے عرض کیا قربان جاؤں جھے تو آپ نے

فرمایا کہ میرے پاس ایک ور ہم بھی نہیں ہے اور کیت کے لئے تیں بڑارور ہم کا تھی دیا ہے فرمایا اے جار کھڑے ہو کراس کرے بی جاؤ

مر بارکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اسے جابر جو تھڑات کرامات ہا تر اور فضائل ہم نے تم سے چھپار کے

مر بابر اکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اسے جابر جو تھڑات کرامات ہا تر اور فضائل ہم نے تم سے چھپار کے

میں وہ ان کی برنبت زیادہ ہیں ہو تھمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں اس دفت آپ کھڑے ہوگئے اور میر اپاتھ کی کڑ کراس کرے میں جھے

مجر وہ ہم وکودیکھواور سوائے براور ان دین کی اورٹ کی گردن کی طرح سرے جس کی چیز زیمن سے بابر نگل اور فرمایا اسے جابر اس

یانچواں معجزہ: رید کہ دیوار آپ کے لئے کسی چیز کو دیکھنے سے مانع اور حاجب نہیں۔

قطبراوندی ابوالعبار کنانی سے روایت کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ یس ایک دن امام محمہ باقر کے درواز سے پر گیا اور درواز ہ کھکھٹا یا تو آپ کی خدمت گزار کنیزجس کے پہتان ابھر ہے ہوئے تقے درواز ہے پر آئی پس میں نے اپنا ہاتھا اس کے پہتان پر لگا یا اور میں نے اس ہے کہا کہ اپنے آتا دمولا ہے کہو کہ میں درواز ہے پر کھڑا ہوں ، اچا تک آپ کی آ واز مکان کے آخر ہے بلند ہوئی کہ داخل ہو تیری ماں نہ ہوئی کہ داخل ہو ایری کے افدر میں اس کام میں بوئی کے داخل ہو اور عمل کی تھا کہ خدا کی تسم بیتر کت بری نیت سے نہتی اور میں اس کام میں زیادتی تھین کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا، فرمایا تی کہتے ہوا گرتم بیٹ فرق بی کیا رہا، پس بھراس کے لئے جا بی تا ہوا گی میں اور ہم میں فرق بی کیا رہا، پس بھراس سے کہ گھڑاس تسم کا کام کرو مولف کہتا ہے کہ یہ میں روایت ہوئی ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک مخص کہتا ہے کہ کوفہ میں ایک عورت کوفرات قرآن کی مولف کہتا ہے کہ یہ میں وایت ہوئی ہوئی ہوا کہ بیا ہوئی خدمت میں مشرف ہوا تھے آپ نے متاب کیا اور فرما یا جو مخص خلوت میں مرتکب گزناہ ہوئو غداوند عالم اس کی پرواہ نہیں کرتا اس عورت کوئو نے کیا کہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے ترم کے مارے فیض خلوت میں مرتکب گزناہ ہوئو غداوند عالم اس کی پرواہ نہیں کرتا اس عورت کوئو نے کیا کہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے ترم کے مارے اپنا چرہ جے پالیا اور تو ہی ، معزرت نے فرمایا کہ دوبارہ بی تھے کام نے کرنا۔

چھٹامعجزہ:حضرت کا کھانااوردوسری چیزیں اینٹ سے نکالنا۔

المناف المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالى المعالى

#### ساتوال معجزه: آپ كا پتھر سے سيب نكالنا

نیزائی کتاب میں جاری پر بدے دوایت ہوہ کہناہے کہ جی انام مجد باقراکی خدمت میں باہر نکلا جب کہ آپ مقام چرہ کا ارادہ دکھتے تنے، جب ہم کر بلا میں مشرف ہوئے تو مجھ سے فرما یا دیز مین ہارے شیعوں کے لئے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں ہاں ہے جہاں کا ارادہ در کھتے تھے اور اس باغ ہاں ہے جہاں کا ارادہ در کھتے تھے اور اس باغ ہے اور ہمارے دشمنوں کے لئے دوز ن کے گرموں میں سے ایک گڑھا ہے، پھر آپ وہاں پہنچ جہاں کا ارادہ در کھتے تھے اور اس وقت میری طرف درخ کر کے فرمایا اسے جار میں نے عرض کیا جی ہاں گا جی کھا ہوگئی گیا ہی ہاں اے آتا ، تو آپ نے اپناہا تھ پھروں کے درمیان داخل کیا اور میر سے لئے سیب باہر نکا لاکرہ کی ٹوشبو میں نے بھی نہ سوگی تھی اور وہ کی طرح بھی دنیا ہے تھا وں سے خباہت ندر کھنا تھا اور میں نے سمجھا کہ یہ جنت کے میووں میں سے ہا اور اس کی پڑکت وفضیات سے چار دن تک مجھے کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور نہ مجھا جا بت ہوئی۔

#### آتھوال مجزه: ان دائل كابيان جوعمر بن حنظله نے آپ سے ديكھے

صفار عمر بن منظلہ سے دوایت کرتا ہوں کہتا ہے کہ یس نے امام عمر باقر سے عرض کیا ہیں اس طرح گمان کرتا ہوں کہ یس آپ کی بارگاہ میں صاحب رتبہ وقدر و مزلت ہوں فرما یا بال توعرض کیا جھے اس بارگاہ میں ایک حاجت ہے، فرما یا کون ی عرض کیا جھے اس با عظم کا تعلیم و یجے بفرما یا اس کی طاقت برواشت دکھتے ہو ہیں نے عرض کیا کہ تی بال فرما یا اس کمرے میں جاوج جب میں اس کمرے کا اور میں نے کیا تو حصرت ابوجعفر نے اپنادست مبارک زمین پر رکھا اور وہ کمرہ تاریک ہوگیا عمر کا نیخ لگافر ما یا کیا کہتے ہوکیا تہمیں کھا وں میں نے عرض کیا کتبیں اس آپ نے وست مبارک زمین پر رکھا تو وہ مکان اپنی حالت کی طرف بلٹ آیا ، مولف کہتا ہے کہ دوایات میں وار دہوا

#### نوال معجزہ: آسان سے حضرت کے لئے انگوراورلہاس کا آنا

صلوات الذيليم بيل.

## دسوال معجزه: حضرت کا ابوبصیر کو بینا کرنا اور پھر دوبارہ پہلی حالت کی طرف

يلثانا

#### گیار ہوال معجزہ: بیابان میں حضرت کا قبرہ (چنڈول) کے لئے یانی تکالنا

شیخ طبری نے جمہ بن سلم سے روایت کی ہے کہ ہم امام جمہ باقر کے ساتھ باہر نظے ،اچا تک ہم خشک زمین میں پنچے کہ جس

ہے آگ بھڑک رہی تھی لیمنی زیادہ جرارت کی دجہ سے اور دہاں بہت ی چڑیاں تھیں جو آپ کے فچر کے گرداڑ کر چکر لگانے لگیں ،
حضرت نے انہیں دور ہٹایا اور فر مایا تمہارے لئے کوئی اکرام دعزت نہیں، کہی آپ اپ خصد تک تشریف لے گئے جب دوسرے
دن واپس آئے اور ہم اس زمین میں پنچے تو دوبارہ چڑیاں پر واز کرنے لگیں اور آپ کے فچرکے گرد چکر لگانے اور آپ کے سرک
او پر پھڑ پھڑ انے لگیں ہی میں نے سنا کہ حضرت نے فر مایا ہوا ور سیر ابی حاصل کرو، جب میں نے دیکھا تو وہاں بہت ساپائی نظر آیا
میں نے عرض کیا اے میرے آ قاکل آپ نے آئیس منے کیا اور آج سیراب کیا فر مایا جان او کہ آئ ان کے ساتھ قبرہ (چنڈول) بھی ملی
موئی ہیں اور اگر ان کے ساتھ قبرہ نہ ہوتے تو میں آئیس پائی نہ دیتا، میں نے عرض کیا مولی قبرہ اور چڑیا میں کیا فرق ہے آپ نے فر مایا
والے ہوتم پر چڑیاں فلاں کے دوستوں میں سے ہیں کیونکہ سے انہیں میں سے ہیں اور قبرہ ہمار سے موالیوں میں سے ہیا ہی آواز

یس کہتی ہیں ہور کتھ اہل البیت و بورکت شیعت کھ لغن الله اعدائکھ اے الل بیت ہم میں برکت ہو اور تمہارے شیعوں میں برکت ہواور خداتمہارے وثمنوں پڑھنت کرے۔

#### بار موال مجرزه: آپ كاغيب كي خبردينا

تظلیب بداوه دی خابر بھی ہے دوایت کی ہے کا نام مجھ باقر نے فراسان کے ایک فیم سے فر ما یا خیر ہے باب کی کیا طالت
می کہنے لگا چھا تھا فر ما یا جب تواس طرف موجہ ہوا اور جرجان کے علاقہ میں پہنچا تو تیر اباب فوت ہو گیا، فر ما یا تیرے بھائی کا کیا حال
تھا عرض کیا ہیں اسے مجھ وسالم چھوڑ آیا ہوں فر ما یا اس کا ایک عسامی جسامی جسامی اس نے فلال دن اور فلال وقت اسے تل
کردیا ہے، پس وہ فیم رونے کا اور وہ کہا انا اللہ و اناالیہ راجعوں فر ما یا خاموش رہوا ورقم اندوہ نہ کردیو کہ ان کی جگہ بہت میں
ہوادراس جیان فانی کے منازل سے ووان کے لئے بہتر اور خوشر ہے، عرض کیا اسے فر زندر سول جب بین اس طرف آر ہا تھا تو میرا
ایک بیٹار نجور اور بیارتھ جوشد پردرووا لم سے دوچار تھا اس کا حال آپ نے بیدا ہوگا کہ جس کا تام علی ہوادرہ مارے شیون میں
نے ایک لڑکی کی اس سے شاوی کر دی ہے جب تو اس سے مطل کا تو اس کا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا نام علی ہوا دوہ ہمارے شیون میں
سے ہوگا ، البتہ تیرا بیٹا ہمارا شید نہیں بلکہ وہ ہماراو ثمن ہے اور وہ دھی اس کے لئے کا نی ہے، راوی کہتا ہے کہ پس وہ اٹھ کہ پس وہ اٹھ کر چلا گیا تو میں
نے عرض کیا ہے کون ہے فرما یا اہل فراسمان میں سے ایک فیم سے جو ہمارا شید اور موشن ہے۔

# *چۇڭال* .

## امام محد ما قرا کے بعض مواعظ اور حکمت آمیز کلمات جو

## متحف العقول سيمنقول بين

پالاار شاو: قال علیه السلام ما شیب شیعی لعیدی احسن من حلی بعلی الم محد باقر فرمایا جوکوئی چربی کی دوسری چیز سے مطووہ م سے بہتر نیبل جوعلم کے ساتھ ملا ہوا وہ مولف کہتا ہے کہ طلم کامعی نفس کو بیجان خضب سے اس طرح دوکا کہ تو سے خضب اسے آسانی سے ترکت میں نہا ہے اورسوج و بچاد کے نغیر کوئی چیز اس سے ملبود میں ندا سے اورسوط و بیاد کے دوروں دواردات اسے مضطرب ندکرے۔

دوراار شاو: قال علیه السلام الکهال کل الکهال التفقه فی الدین والصدر علی الدائهة و تقدیر المعیشة فرمایا کمال اور تمام کمال ہورین کو مجمعنا اور اس میں صاحب بصیرت بونا اور مصیبت و سخت کام میں مبر کرنا اور امر معاش کا اندازہ لگانا یعنی برمہینہ میں جتی اس کی آبدنی ہے اس کا حساب لگائے اور ای اندازہ کا نادہ سے ترچ کر سے پس اگر برمہینہ میں تین روپ اس کی آبدنی ہے تو روز اندوس پیپیٹرج کر سے اور اس سے زیادہ ٹرچ نہ کر سے اور اگرا نفا قاکسی ون زیادہ ٹرچ ہوجائے تو اتنا دوسر سے دن کم خرچ کر سے تاکہ ذلت قرض اور لوگوں سے سوال کرنے میں گرفار نہو، ہمار سے شخ تھ الاسلام نوری نے مستدرک کے خاتمہ میں علامہ بہلی مولانا محمد باقر بن مجر تقی بن مقصور علی استخلص مجلسی رحمہ اللہ کے حالات میں قبل کیا ہے کہ ملامح تقی کی والدہ عار فہ مقد سہ اور سے سالے تو بر ملامقصور علی نے کی سفر کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں صالح تھیں اور ان کے صل کے تو بر ملامقصور علی نے کی سفر کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں

تيراار او: قال عليه السلام صبة عشرين سينة قرابة ين بس بال كادوى ورفانت قرابت ورشة دارى

چارشاد:قال علیهالسلام ثلاثة من مكارم الدنیا والاخوةان تعفوا عن ظلمت و تصل من قطعات و تصل من قطعات و تعل على علم اذا جهل علیك فرمایا تمن چزی مكارم دنیادآخرت یس برایک بدرمعاف كرواس فنم كوكروم پرظم كرياد دومرايد كرمادري كرواس فنم كرماته جقط دى كريد بتيرايد كم و بروبارى اختياد كروجب تم سي جهل ونادانى كابرتا و كیاجائد

پانچاں ارشاد: فرما یا کوئی بندہ اپنے برادر مسلمان کی اعانت سے اور اس کی حاجت پورا کرنے کی کوشش سے امتماع وآباء نہیں کرے گا چاہدہ حاجت پوری ہویا نہ ہو گرید کہ وہ جتلا ہوگا اسک ہی حاجت کے لئے سی دکوشش کرنے میں کہ جو موجب گناہ ہوگ اور اس میں کوئی اجرا سے نہیں ملے گا اور کوئی شخص رضائے خدا کے داستہ میں خرج کرنے میں جتل نہیں کرے گا گرید کہ اس نے راہ خدا میں خرج کرنے سے بخل کیا ہے اس سے کی گناہ زیادہ ان مصارف میں خرج کرنے میں جتلا ہوگا کہ جو خصب خدا کو برا پیجنت کریں۔

چمناارشاد: من له يهيعل الله له من نفسه و آعظا فان مواعظ الناس لن تعنى عده شيشاجي و فض كو خداخودات نس كامواعظ ندينائ (جس كنس ش خداكي كولي داعظ پيداندكر ،) دومرون كومظ دفيجت اس كولي فاكر فيس د - سكته -

ساتواں اوشاد : فربایا کتنے اشخاص بیں کہ جودوسرے سے ملتے وقت کہتے بیں کہ خداتیرے وہمن کو برگوں کرے حالانکہ اس کا فیمن خدا ہوتا ہے۔

المعلى اوتاون آب فرالياده عالم كرجى كم علم سانوك في الحاسي دوسر بزارهابد ببرب بولف كبالهاك علم وعلا مكي فضيلت كي دوايات الواحمات ويدوي ان على على معلى مرايك عالم بزار عابداور بزارزاد سي برز مه عالم كى فىنىلىك قابدىلىك بىلىك قابىكى باقى سارون پرەفقىدىلايك ركىت فازاداكر نامابدى سىز برادركىت سى بېترىپ، مالم كى نيند جالت كالناف يهرب جب ولى موس مرجاع اورايك والتيجور بالدكرس مل علم بود قامت كون ووود وال اورجيم كودميان يرده بن جائكا، اورخداده عالم برحرف كبد في جواس من العابوا بايك شراك مطافرات كاجرات دنیادک سے زیادہ والے ہوگاور جب نقید مرجا تا ہے اس برفت اور این کو و کوے کرید کرتے ہیں جن بروہ خدا ک مبادت کرتا تفااورة الناسكوه ودواز ي بكلك جن س كرركوال كالكال الديوجات تصاملام عن ايداد خديدا بوجاتا بكرج كون جيز بنوئيل كرسكن كيونك فقهاء مونين اسلام ك قلع بين مثل ال قلعول كر بوشير كرد بنات إلى الى غير خلك ، بهار ك في محمد الاسلام فورى في كل فليديش بهت كاروايات على وكلفتيات اوران كوجود كوائد من بيان كي يلى معمله ال كفر ماياب كماله کے وجود کے فوائد میں سے سے کہ وہ خداوند عالم کا بندوں کو دوست رکھنے اور بندوں کے خدا کو وست رکھنے کا سبب ہیں اور بیدونوں محبتس انتائ سرساللين اورآ فرى مرحله بخدائ طرف دجوع كرف والون كافيخ طرى كواسف كتاب مشكوة الالواريس روایت کی ہے کدایک مخص نے رسول خداکی خدمت میں عرض کی کہ جب ایک جنازہ بھی موجود ہواور عالم کی مجلس بھی توان میں سے کون زیاده مجوب ہے اسکنزویک کرچی بی حاضر موں فرمایا کداگر کوئی مخص موجود ہے جنازہ کے لئے کہ جو جا کراہے دن کرے توب فك مجل عالم ين عاضره ونا بزار جنازه يرعاض مون اور بزارم يض كي عيادت كرف اور بزار رات عبادت من كعرب مون اور براردن روزه رکف اورساکین کو برار درجم صرقدد یا اورج واجب کے علاوہ برارج کرنے اور جہادواجب کے علاوہ راہ خدایس ا ہے ال وجان سے جہاد کرنے سے بہتر ہے اور بیمقامات مجلس عالم میں حاضر ہونے کا کہاں مقابلہ کرسکتے ہیں، کیا جمہیں معلوم منہیں كرخداد عالم كاعبادت علم كي وجد بوقى باور خيرونياوآخرت علم ساب اورشرونياوآخرت جبل كيناء يرب كيايل منتهيس اس جماعت كاجر مندون كدجوندا جياء بين اور نشهداء كدجن كاقدرومنزلت يرجوفداكنزو يك مدهك كياجائ كاجونور كمنبر يربيطي مول کے کو سفوض کمیایا دسول اللہ برلوگ کون میں فر مایا برو مالوگ میں جو بندوں کوخدا کامجوب بنائے میں اور خدا کو بندول کامخوب بناتے ہیں ہم نے عرض کیا بیتو ہمیں معلوم ہے کہ خدا کو بندوں کامخبوب بناتے ہیں میں وہ بندوں کو کس طرح خدا کے بزد یک محبوب بنات بن فرماياان كوهم دسية بي ان چيرول كا جي فدادوست ركهتاب ادردك بي الني ان چيرول سے كرجنين فدا پندنين كرتا المل جب وواطاعت كرنة بي توفد البيل ووست دكمتا بعلاء كوجود كوائديس ب كدان كساته نمازيز عن كا تواب کی گنا ہوجا تا ہے جیبا کہ بیخ شہید نے روایت کی ہے کہ عالم کے ساتھ جامع مسجد کے علاوہ تماز پڑھنا ہزار رکعت کے برابر ہے اورجائع معجديل لا كالكفت كربر بار بال علم ال يرصد قد كرنا ثواب كئ كنابون كاسب ب جيدا كما المعلى وحداللان رسالدسعديدين اورابن اني جمهور في والى اللهالى من رسول خدا سدوايت كى ب كمالماء پرصد قد كرنا ايك كمقابله من سائع برامر

نیزمروی ہے کہ عالم کی مثال عطرفروش جی ہے کہ اس سے بلاقات کو وقت اگراس کا عطرفرید دیمی کرے تب مجی اس کی خوشو تھے بہنچ گی اوراس طرح ان کی طرف و یکھنے والوں کو بھی فیض پنچنا ہے کو فکہ عالم کی طرف و یکھنا ہی عہادت ہے اور جامع اللا خبار میں رسول خدا ہے روایت کی ہے کہ عالم کے چرہ کی طرف آیک و فعد و یکھنا سافے سال کی عہادت ہے بہتر ہے اور عدة الدائی میں حضرت امیر سے روایت کی ہے کہ عالم کے چرہ کی طرف آگاہ کرنا خدا کے ذر کیک بہت اللہ الحرام میں ایک سان کے احتماف ہے ذیادہ محبوب ہے ای طرح علماء کے حرب ہے ای طرف آگاہ کرنا خدا کہ کرتا ہے ای طرف کا محرک کے دروازے کی طرف و کھنا جیسا کہ کرتا ہے نادہ کی اس روایت ہے کہ خداوش عالم کے گر مسر طواف کرنے سے ذیادہ مجبوب ہے اور میں آجیلب سے مردی ہے کہ علماء کی دروازے کی طرف کرنے اور اس کرنے ہے ذیادہ مجبوب ہے اور میر تی وعمرہ پندیدہ آجو ل شدہ ہے بہتر ہے خداوند عالم اس کے لئے می خاند کھیے کے گر دستر طواف کرنے ہے ذیادہ مجبوب ہے اور میر تی وعمرہ پندیدہ آجو ل شدہ ہے بہتر ہے خداوند عالم اس کے لئے می خاند کھیے کے گر دستر طواف کرنے ہے ذیادہ کرتا ہے اور اس کے لئے فرش ہوائی دیارت کی تیادہ بیاں کے ایک فرش ہوائی دیارت کی تعلی ہو جو اس کہ وقیم کے جوان کی ذیارت میں ہو جو سے بلکہ ان کی زیارت کی تورٹ نہیں دکھتا تو وہ صلی اور دیارے بھا بجو ل کی ذیارت میں جاب کا طرح سے اور دیا ہے اور اس کے اور میں اٹھاد یاجا تا ہے ان روایا ہے کی بناء پر کرجن کا ذکر کرنا ہا حث کرے دوراک طرح علماء کے وجود سے مذاب دیا ویر رہے تیں۔ میں میں جناب کا طرح سے کہ جو خص معارب دیا ویر رہے تیں۔ میں میں میں میں میں کہ تو وہ سے ان روایا ہے کی بناء پر کرجن کا ذکر کرنا ہا حث کے والی سے ان روائی نے کہ جو خص معارب دیا ویر رہے تیں۔ میں میں کہ کو کو اس کا خوالت ہے۔ (مواف نے کہ جو در سے مذاب کو ایک کے تیں جنہیں تھی ہو فرد رہے تیں۔ میر جم

نوان اوشاد: فرمایا نے صاحب ال سے حاجت مندی کی مثال شک اس درہم کے ہے جو سانپ کے مندیس ہو کہ جس کی گئے ضرورت ہولیکن اس مانپ کی دچہ سے توخطر ہے۔ دو چاراور نزدیک ہلاکت ہو۔

وسوال ارشاد: چار چیزی نیکی کا نزاند ہیں، حاجت وضرورت کو چیپانا اور صدقد کا چیپانا اور تکلیف کو چیپانا اور مصیبت کو چیپانا مولف کہتا ہے کہ مجموعہ درام میں احف ہے ایک روایت مفول ہے کہ جس کا بیان کرنا مناسب ہے اور دواس طری ہے کدا حف کہتا ہے میں نے اپنے پچاصعصعہ ہے در دوالم کی شکایت کی جومیرے دل میں تھا تواس نے جھے سرزنش کی اور فر مایا اے مھیتے جب کوئی مصیبت تجھ پر دار د ہوتو اس کی شکایت کسی اپنے جیسے سے نہ کر کیونکہ جس مخص سے شکایت کرد ہا ہے یا تو دہ تیرادوست

سنت كى يدى دكر يقوه مجت ال كى كامنة يكى بى خدا يد دوادر عمل كردتا كه خدا كافواب اورا تراكي ماصل كرسكو، بدخك خدااور تحلوق میں سے کی سے درمیان کوئی رشد داری نیس اور خدا کے زوریک سب سے زیادہ محبوب اس کے بندول میں سے وہ ہے جو محارم خدا سے زیادہ پر ہیر گار ہواورا طاعت الی پر زیادہ عل کرے فعدا کی تنم خدا کا قرب حاصل نیس ہوسکتا، مراس کی اطاعت کے ساتھ اور ہم نے جماد المعلى المراسية والمستنيس المركى الدك فض كاخدا يركونى جنت نيس جوض خدا كالمطيع اور فرما نيردار بوده والداول اور دوست باورجوخدا كى نافر مانى كرسده ومارادهمن اور مارى والبت تك نبيل يني سكنا مكر يرميز كارى اورعمل صارح كرماته مولف كبتاب ایک فخص سے معقول ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایومیسرہ عابد کودیکھا کہ کشت عباوت اورا طاحتوں میں دیاوہ جدوجہد کی وجہ سے اس کے بدن كالميال الكل آئي تيس، على في المعالجة بروم كري في الحد بدى وسع بالويسر والعما كيا اوركي لكا كيا تون محص ولى الك چردیکی دے جومیری نامیدی پرولالت کرے، ب فک رحمت خدا نیکوکارلوگوں کے قریب ہے ہی مجھاس کی باتوں سے نوٹا آگیااور ش روف نگالبد امناسب ب كرعقلا اوردانا نظرو فكركري رسواول ابدال اوراولياء كحالات اوراطاعات الني من ان كاكشش وجد وجدر راور ابتن مركوم إدات مل صرف كرف يراورب كمانيس رات دن آرام نيس تفااوركي طرح مي وه ستى نيس كرت سفاد كماانيس فداس حن ظن نہیں تعاوالیانیں ہے بلک خدا کی منم دورحمت الی کی وسعت کوزیادہ جانتے تصاور خدا کے جودوستا کے متعلق ان کاحس ظن سب سے زیادہ تفاليكن وه جائة تق كريداميد ورجاء اورحس ظن جدوجهد كيغير روي جمن اورخ ورصرف بلدانهول فاسية آب وعرادت وطاعت و سخى وزحت من دالاتا كدان كے لئے رجاءوس ظن مفق جوااور كافى ہاس مقام يريد چيز كدهنرت رسول اكرم كا آخرى خطب جوالى يارى كدنون بيل ديالوكول كوه عظ كرت وسئر بيفر ما يا كما ب لوكوا كوئي دموئ كرن ولايددموئ ندكر ب كديس بغير عل كنجات عاصل كرلوب كا اوركوني آرزور كفيداللييآ رزوندر كم كديش اطاعت خداك بغيراس كارضا تك ين جاؤس كاس خداكي كالتم جس زيجيح ت كرماته بيجاب كعزاب خداب فيات فين دع سكا مرنيك على حت خدا كساته ال وقت فرمايا ولو عصيت لهويت اكرس نافرماني كرول وبلاك بوجاؤل

 ہاں طرح ان کے ماتھ ہم شین سے خیرو رجت کا پہنچا، چنا نچہ امالی میں جناب صاوق سے مروی ہے کہ وکی موس کی عالم کے پاس
ایک لیخا نیس بیشتا گرید کہ خدا وند عالم اسے ندار جا ہے کہ تو میر سے جبیب کے پاس بیشتا ہے جھے اپ عزت وجلال کی قسم ہے به
حلک میں تھے بہشت میں اس کے ساتھ بھا وُں گا ،اور بھے کوئی پرواہ نیس ،عدۃ المداعی میں امیر الموشین سے روایت ہے کہ خلاء کے
پاس ایک لحظ بیشنا خدا کے زر یک ہزار ہمالہ عبادت سے بہتر ہے اور کائی وغیرہ میں رسول خدا سے مروی ہے کہ آپ نے فرایا کہ علاء ساوات ہیں اور ان کے پاس بیشنا عبادت ہے اور کھ دوایات میں قاضی عامد کے پاس بیشنا جوگل رجت ہیں اس معلی ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بیشنا جوگل رجت ہیں اس موریب میں شریک
لعنت آئے اور وہ منظین کو بھی گئیر لے اور اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بیشنا جوگل رجت ہیں اس موریب میں شریک

نیزمروی ہے کہ عالمی کمٹال عطرفروٹ جی ہے کہ اس سے طاقات کے دفت اگراس کا عطرفریدندگی کرے تب یکی اس کی خوشبو تھے پہنچے گی اور اس طرح ان کی طرف و کھنے والوں کو بھی فیض پہنچتا ہے کو تکہ عالم کی طرف و کھنا ہی عوادت ہے اور جامع الا خہار میں رسول خدا سے دوایت کی ہے کہ عالم کے چرو کی طرف ایک دفید و کھنا ساٹھ سال کی عوادت ہے بہتر ہے اور عدۃ الدائی میں حضرت امیر سے دوایت کی ہے کہ عالم کے چیرو کی طرف ایک دونید و کھنا جی ایک کر علی سال کی احتکاف سے ذیادہ محبوب ہے ای طرح عالم کے گھر کے دروازے کی طرف و کھنا جیسا کہ کتاب فیول میں ایک سال کی احتکاف سے ذیادہ محبوب ہے ای طرح عالم کے گھر کے دروازے کی طرف و کھنا جیسا کہ کتاب پڑا پھر اور ایت ہے کہ خداوند عالم کے گھر کے دروازے کی طرف و کھنا جیسا کہ کتاب چنا نچوائی کتاب میں آئجناب سے مروی ہے کہ عالم ، کا فیادت کرنے خداوند عالم اس کے گئر کے دروازے کی طرف و کھنا ہو کہ کو ب ہے اور سین بچھ و عمرہ پٹندیدہ آبول شدہ سے بہتر ہے، خداوند عالم اس کے لئے سین درج بلند کرتا ہے اور اس کے لئے فرشتے گوائی و ہے ہیں کہ اس پر بہشت خداوند عالم اس کے لئے سین درج بلند کی زیارت کا بدل قرارت کی تدریت نہیں دکھتا تو وہ صلی اور ہمارے بھا بچوں کی زیارت کی فرارت نہیں دکھتا تو وہ صلی اور ہمارے بھا بچوں کی زیارت میں جاب کا فرا سے دوایت ہے کہ جو خص ہماری قور کی زیارت کی قدرت نہیں دکھتا تو وہ صلی اور ہمارے بھا بچوں کی زیارت کی فرارت نہیں دکھتا تو وہ صلی اور ہمارے بھا ہے کہ وجو خص ہماری فور کی زیارت کی قدرت نہیں دکھتا تو وہ صلی اور ہمارے بھا ہے کہ وجو خص ہماری نے بی وجنوزرے ہیں۔ میں جم کی دروان سے نہو فرارت ہیں۔ میں جم کی دروان سے نہوں کی دروان سے انہوں کی بیار پر کہ می کاؤ کر کر کا بیا حث کے دروان کی دروان کی جو دروان کی دروان کی دروان کی دروان کی جو دروان کی دروان کی جو دروان کی جو دروان کی جو دروان کی جو دروان کی دروان کی دروان کی دروان کی جو دروان کی د

نواں ادشاد: فرمایا نے صاحب مال سے حاجت مندی کی مثال مثل اس درہم کے ہے جو سانپ کے مندیں ہو کہ جس کی تخصر درت ہولیکن اس سانپ کی وجہ سے توخطرے سے دوچار اور نزدیک بلاکت ہو۔

وسوال ارشاد: چار چیزین یکی کافراند ہیں، حاجت وضرورت کو چھپانا اور صدقد کا چھپانا اور تکلیف کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا مولف کہتا ہے کہ مجموعہ درام میں احف سے ایک روایت منقول ہے کہ جس کا بہال بیان کرنا مناسب ہے اور دواس طرح ہے کہا مولف کہتا ہے میں نے اپنے بچاصعصعہ سے دردوالم کی شکایت کی جومیرے دل میں تھا تو اس سے جھے سرزش کی اور فرما یا اے محسیح جب کوئی مصیبت تجھ پروار د ہوتو اس کی شکایت کی اپنے جھے سے نہ کر کیونکہ جس محض سے شکایت کردہا ہے یا تو وہ تیرا دوست

ہے تو وہ بد حال اور پریشان ہوگا اور یا تیرا دہمن ہے تو وہ نوئی ہوگا ، ای طرح و ورد جو تھے ہیں ہے اس کی شکا بیت اپنے جیسی کلو ت سے نہ کر اور وہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس جیسی تکلیف اپنے ہے وہ در کر سے چہا بیکہ کی دوسر سے وہ در کر سے بیکہ اسے اس کے سامنے بیش کر کہ جس نے تیجے اس میں جالا کیا ہے اور وہ قدرت بھی دکھتا ہے کہ اسے تجھ سے برطرف کر سے اور تیجے اس سے کشاکش کر است فرمائے اس میں جالا کے بیس مال ہو گئے ہیں کہ میری ایک آگھ کی بیٹائی جاتی دہی ہے اور اس سے میں کوئی چیزی بیان اور پہاڑئیں و کھے بیٹل اس جل المان نہیں دی ، فقیر کہتا ہے کہ اور پہاڑئیں و کھے بیٹل میت میں ہے کہ کواس کی اطلاع نہیں دی ، فقیر کہتا ہے کہ بہا نقر واس شرکا مضمون ہے کہ جس سے امیر الموشین نے تمثل کہا ہے۔

فان تسئلینی کیف انت فاننی صبور علی ریب الزمان صلیب یعز علی ان یوی بی کابة فیشبت عادا و یسام جیب

اگرتومیرے متعلق سوال کرتی ہے تو میں حواوث زبانہ پر بہت زیادہ صبر کرنے والا ہول مجھے تا گوار ہے کہ مجھے دکھی و یکھاجائے پس اس سے دھمن خوش ہواور دوست کو تکلیف ہو۔

بار ہواں ارشاد: فرمایا تواضع اور فروتن بیرے کہ انسان راضی ہواس جگہ بیٹھنے پر جواس کے مقتقائے شرف سے بہت ہواور یہ کہ سلام کر دہراس مخص کوجس سے ملا قات کر واور یہ کہ مجادلہ کوچھوڑ دو، اگر چہتی تمہارے ساتھ ہو۔

چودہواں ارشاد: آپ نے فرمایا کیا میں تہمیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب اسے بجالاؤ توسلطان وشیطان تم سے دورہو جا کیں، ابو بحزہ نے عرض کیا جمیں فرر جیئے تا کہ ہم اسے بجالا کی فرمایا تم پر لازم ہے کہ قت صدقہ دیا کرو کو کہ صدقہ دنیا شیطان کے منہ کو کالا اور بادشاہ کے قبر وضف کواس دن توڑ دیتا ہے اور تم پر لازم ہے کہ داہ خدا میں اور دضا ہے تن کے لئے لوگوں سے دوئی اور مجت ومودت کرو پینی تنہاری دوئی اس طریق سے ہواور نیک عمل پر ایک دوسر سے کی مدداور آپس میں تعاون کرو کے دنلامیا کا مداور تا ہوں کو جو اور جتنا ہو سکے استغفار اور طلب بخشش کے لئے بارگاہ خداو تھی میں الحاح واصر از کرد کے وکھی اور کیو کھی اور کیو کی دور رہے کے دور کرد بی ہے۔

کرد کے وکھی میں چیز گنا ہوں کو کھواور نیست و تا اور و تی ہے۔

پیر جوال ارشاد: روایت ہے کہ حضرت جابر جھی سے فرمایا کہ اسے جابر کیا بھی کائی ہے کہ کوئی بھی شیعیت اپنے او پر با ندھ لے
اور الل بیت کی بحیت کا دعویٰ کر سے خدا کی احمی جو خدا کی اطاعت اور تقویٰ و پر بیبر گاری رکھتا ہوا ہے جابر نیا دہ ترشیعوں
کوئیس بیچا نے گرتواضع وا تکساری اور زیادہ فرکر اور فرا وروزہ اور بیسا بول میں سے نقراء و مساکین قرضد ارول اور نیبیموں کود کی بھال رکھنے اور
سے بولنے تلاوت قرآن کرنے اور لوگوں سے نیکی کرنے کے علاوہ چیزوں سے زبان بندر کھنے اور تمام امور میں اپنے رشتہ وارول کی امانتداری
سے بولنے تلاوت قرآن کرنے اور لوگوں سے نیکی کرنے کے علاوہ چیزوں سے ذبان بندر کھنے اور تمام امور میں اپنے رشتہ وارول کی امانتداری
سے کرنے کے ساتھ جابر نے کہا اسے فرزندر سول میں نے کسی کواس صفت سے متصف نہیں پایا مصرت نے فرمایا اسے جابران فریا اور اور ای کی اور ایس کے کہ میں میں اور ان کی ولایت کا دم بھرتا ہوں جب کہ تحضرت جناب امیر الموشین سے افغال ہیں کیکن آپ کے عال کے مطابق علی اور آپ کی

سنت كى چىدى دركى توده مبت ال كى كى كام ندا كى كى خدا سى دروادر كى كى دواك كان كاك دواكد الدرا براي مامل كرسكو، بدخك خدااور خلوق میں سے کی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں اور خدا کے زو یک سب سے زیادہ مجبوب اس کے بندول میں سے دہ ہے جو محارم خدا سے زیادہ پر میر گار موادرا طاعت الی پرزیادہ مل کرے فعالی شم فعا کا قرب حاصل نیس موسکیا، مراس کی اطاعت کے ساتھ اور ہم نے تماديد النجنم كآك س برات نيس لركى اورك فض كاخدا يركونى جنت نيس جوفض خدا كامطيع اورفر ما نبردار ب ده ماذا ول اور دوست باد جوخدا کی تافر مانی کرسده ده مارادمن اور ماری والیت تک نیس می سکامگر پرمیز گاری اور عمل صالح کے ساتھ مولف کہتا ہے ایک فخف سے منقول ہدہ کہتا ہے کہ میں نے الومیسر وعلید کود میکھا کہ کشرت عباوت اورا طاعتوں میں زیادہ جدد کی وجہ سے اس کے بدن كالديال الكل آفي تعين على في المعلم تعديدم كريد فعدا كي وحت بؤى وسط بهاديس وكوف آكيا اوركيف لكاكيا توفي محد وكي الك چيزديكى ي جويرى تاميرى پرولالت كرے، ب فك رحت خدا نيكوكاراوكوں كقريب بى جھاس كى باتوں ت نوتا آ كياوريس رون نگالمدامناسب بے كم عقلا اور دانا نظرو ككركري رسواول ابدال اور اولياء كوالات اور اطاعات الى ميں ان كى كوشش وجد وجد يراور ا بن عركوم بادات من صرف كرف يدادريدكمانيس دات دن آرام بين تفااوركي طرح مجي ومستى نيس كرت من وكي انيس خدا سے حسن ظن نبيل تعاواليانبيل مي بلك خداك تتم دورجت الى ك وسعت كوزياده جائة تصاور خداك جودوساك متعلق ال كاحس ظن سب سيزياده تفاليكن وه جانتے تھے كەبيامىدورجاءاورحسن ظن جدوجهد كے بغيرروئے محض اورغرور صرف بےلہداانہوں نے اپنے آپ كوعباوت وطاعت و سخق وزحمت ميس دالاتا كمان كي ليح رجاءوحس ظن محقق جوااور كافى بهاس مقام پربيد چيز كم حفزت رسول اكرم كا آخرى خطب جواپني بياري كدنول مين ديالوكول كودعظ كرت موت ميفرها ياكساب لوكواكوني دعوى كرف ولابيد وكاندكرك كدمين بغير عل كنجات حاصل كراوس كا اوركونی آرزور كھنے دالاييآ رزوندر كھے كەش اطاعت خداك بغيراس كى رضاتك كانتى جاؤں گاس خداكے تى كى تىم جس نے مجھے تى كے ساتھ بيجاب كنفذاب خداس نجات نبين دس سكتا مرنيك عمل رحت خدا كرساته ال وقت فرما يا ولو عصيت لهويت اكريس نافرماني كرول أوبلاك موجاؤل

 نہیں ہوتیں جو کدومرے ذکر کے دفت بیدادہوتے ہیں لہذا وہ اپنے ذکر سے بب الملائک والروح کی لفظ کم ویتا ہے اور جب من طلوع کر لین ہے اور غافلیں اٹھے ہیں تو وہ الطاف وعمایات جو ذاکرین کے لیے تقیں وہ ان کے لیے نہیں ہوتیں اگر چہ وہ رہمت الی سے کلیت ہے بہرہ نہیں ہوتے لہذا وہ اپنے ذکر سے "سہو سے قدیوس" کو کم کرے اکتفاء کرتا ہے ای ذکر "دیدا الوجین لا الله غیرہ " برشاید جو تھی بین البطلو میں (من صادت اور مورج نگئے کے درمیان) سویا ہوا ہے وہ بے نصیب اور بے بہرہ اور معاوت ا محروم اور دو ذک کے بغیرہ وتا ہے "فرین محاوت اور سورج نگئے کے درمیان اس ما خطر بہانی واللہ تعالی العالم " بوطلومین کے ورمیان سوجا ہے وہ اس خوارت کے فرین محاولات کے فریم سے ہوا در ہے ہیں۔ مترج )

## يا نجو ين فقال

# امام محمد باقترکی وفات کے بارے میں اوروہ چیزیں جوآب کے اور مخالفین کے درمیان واقع ہوئیں

مولف کہتا ہے کہ میں اس قصل میں اس پراکتفاء کرتا ہوں جو کھے علام بحلی نے جلاء البعید ن میں کھیا ہے بفر ہاتے ہیں کہ سید

بن طاف س نے سند معتبر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ ایک سال ہشام بن عمد الملک ج کے لئے آیا اور میں بھی اس
سال اپنے والد کے ساتھ جج کہا ہوا تھا، کس میں نے کہ میں ایک دن اوگوں کے جمع میں کہا کہ میں جو کرتا ہوں اس خدا کی جس نے گو اور کے جاتی ہوا تھا۔

کو کھائی کے ساتھ بھیجا ہے اور ہمیں آئی خضرت کے بدولت گرای دباع زت قرار دیا ہے کی ہم ایس خدا کے برگزیدہ افر اداس کی تلوق پر
اور خدا کے لیندیدہ اس کے بندوں میں سے اور خدا کے خلیفہ اس کی زمین پر لیس سعادت مندوہ ہے جو ہمارا ابتباع کر سے اور شعا سے جہ میں بر مسلمت نہ
بد بخت دہ ہے جو ہماری بخالفت اور ہم سے وقمی کر سے بس ہشام کے بھائی نے پیٹے پر ہشام کو پہنچائی لیکن اس نے کہ میں یہ مسلمت نہ
دیکھی کہ ہم سے تحرض کر سے جب دہ وہ شق پہنچاؤوں ہم مدید کی طرف والی آگے تو اس نے عامل مدید کو قاصد بھیجا کہ میر سے والد کو اور میں
جھے اس کے بیاس دشق بھیج دے، جب ہم دمشق پہنچاؤو تین دن تک تو اس نے ہم سے ملا قات نہ کی چوشے دن ہمیں اپنے دربار میں
بلایا جب ہم دربار میں واغل ہوئے تو بشام اپنے تخت شاہی پر بیشا ہوا تھا اور اس نے اپنے کشکر کو ساتھ کی کہ مسلم و کمل برابر کی صفوں میں اپنے
سامنے کھڑا کہا ہوا تھا اور ایس بھا وار اس نے اپنے سامنے ترین و سے رکھا تھا اور اس کی تو می کہ میں جربے کو سامنے کھڑا کہا ہوا تھا اور اس نے اپنے سامنے ترین و سے رکھا تھا اور اس کی تو می کر دربار میں واغل ہو ہے تو بیشام اپنے تخت شاہی پر بیشا ہوا تھا اور اس نے اس خرب کو میں میں ہے کہ سے میں تیں جب ہم دربار میں واغل ہو ہو تو تو بیشام اپنے تو تو سامنے کھڑا کہا ہو اور اور میں واغل ہو سے تو میں تیں تیں اس تھا تات نہ کی جو رہ کہ میں تھا تات نہ کی جو سے کہ میں تیں کو میں کر دربار میں واغل ہو کہ تو تو میں تو ایس کے میں سے سے میں تو سے کھا تھا اور اس کی تو سے کو گو کے کہ دربار میں واغل ہو سے تو میں تھا تھا تھی تربار میں واغل ہو کہ تو تو میکھوں میں اس کے میں اس کے میں سے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں کی میں کے دور اس کی کو سے کھرانے کیا تھا تھا تھا تھا تھا کہ کو سے کھرانی اس کی تو کی کو سے کہ کی کھرانی کی کی کو سے کر اس کی کو سے کھرانی کی کھر کی کو سے کر بھر کو اس کی کو کے کہ کو کر کے کہ کی کو کے

مقابله على تيراعدادى كرد ب من جب بم اس مكان كمحن على وافل بوئة مير ، والدآك آكے منے اور ميل ان كے بيجے جل رباتها جس وقت بم قریب پینے تو بشام نے برے والدے كا كرائى قوم كے بزرگوں كماتھ تيرا عدادى يجے برے والد المنے لکے من اب ور حامو چاہوں اور اب مجھے تیراندازی نیس جی اگر مجھ معاف رکھوتو بہترے، مشام فاتم کھائی کہ اس خدا کے حق كالتم كرجن في محصاب وين اوراب ينفير كما تدعزت بفق بيس آب ومعاف نيس كرول كا محرسان في ناميدس ایک کوائناره کیا کوتیز کمان انبین دوتا که به تیر محیتکیس لیل میرسد والد نے کمان ال محض دیے لی اوراس سے ایک تیر الرکمان کا زه پر کمااورقات ادامت سے مینی کروسانشاند براگایا مردومرا تیر ایکر پہلے تیرے فاق ( پچیلے حصر ) پر ماراجواسے پیکان تک دو شم کر كے پہلے تيركددميان جاكر كا پرتيسرا تيرليا، اوراس دومرے تيرك قال ميں ماداجس في اسے دويم كرويا اورنشان كورميان پوست ہو گیا، یہاں تک کرآپ نے تو تیر پے در بے چھنے کے جن میں سے ہرتیر پہلے تیرے قاق پر جا لگااوراس دو نیم کردیتااور جو تیر آب چوز تے دہ ہشام کے جگر پر جالگااوراس کارنگ شوم متغیر ہوجا تا جال تک کہنویں تیر پردہ بے تاب ہو کیااور کہنے لگا بہت عمدہ تیر چلائے ہیں آپ نے اے ابوجعفر اور آپ عرب وجم میں ماہر ترین تیرانداز بین ۔ آپ کس لئے کہتے ہیں کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا پس اس فعل سے وہ پشیان ہوا اور میر ہے والد کے تل کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا اور سر نیچے جمکالیا آور سوچ و بچار میں پڑ گیا، میں اور ميرے والدائ كرائے كوئيد تع جب مارا كھرا ہونا طول كار كيا توجيرے والدكونسد أكيا اور جب آپ كونسد أتا تو آپ آسان کی طرف دیکھا کرتے تصاور آثار غضب آپ کی جبین مبین سے ظاہر ہوتے تصے جب مشام نے میرے والد کی سے کیفیت دیمی تو آپ کے خضب سے ڈرگیا، اور انہیں تخت کے او پر بلایا اور میں آپ کے پیچے بیچے جارہا تھا جب آپ اس کنود یک پنچ تو مثام المحد مرابوااورمير عوالد عموافقه كيااورانبس الني داكس جانب بنهايا مجرمير عطيم بابي وال وي اور محصوالدى وائي طرف بنماويا پروالد كى طرف رخ كرك كين كاميش كے لئے قبيلة قريش كومرب وجم پرفخ كرنا جاہے كه آپ جيسى استى ال ميں موجود ہے جمعے بنایے کہ بیتیرا عدادی آپ کوس نے سکھائی ہے اور س زمان میں آپ نے سکھی ہے والد نے فرما یا تہمیں معلوم ہے کہ الل مديدين يدفعل عام إوريس في جين من چندون بيكام كيا باوراس وقت سے لرآج مك ميس في استرك كردكما ہے چونکہ تونے امرار کیا اور سم دی تی تو آج میں نے کمان اتھ میں لی، مشام کنے لگامیں نے اس سم کی تیرا عدادی بھی نہیں دیکھی آیا جعفر على المعاملية من آب كي طرح مين حصرت في ما يا كهم الل بيت رسالت علم وكمال اورتمام وين كدجو آيت "اليوم اكملت لكم دينكم والممت عليكم تعملى ورضيت لكم الاسلام دينا" وثياض فدان مين عظافر مايا بايك دوسرك سيطور میراث لیتے ہیں،اور ہر گزز مین خالی ہیں رہتی ہم میں ہے کہا یے فض سے کہ جس میں وہ چیزیں کال ہوتی ہیں کہ جن سے دوسر سے لوگ قاصر ہیں جب یہ بات اس فے میرے والد سے تن تودہ بہت آگ بولہ ہو گیا اور اس کا خس مندسرخ ہو گیا اور اس کی سیدھی آ تکھیں کج ہوگئیں اور بیاس کے غضب کی علامتیں تھیں کچھودیروہ سر نیچے کئے ہوئے خاموش رہااس نے سراٹھا یا اور میرے والد سے كمنياكا كدكيا بماراا ورآب كانسب ايكنبين كومكنهم سب عبد مناف كي اولاد بين مير عدوالد فرمايا كدايسا بي بيكن خداوند عالم

نے ہمیں اپنے سر کنون اور خالص علم کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے کہ جس سے دوسرے کی کوخصوص نہیں کیا، جشام کھنے لگا ایسانہیں کہ خدادندعالم فيحرصل الشعليدة لدوسلم وتجره عبدمناف سيتمام كلوق فواوسفيد وسياها ورفواه مرن كاطرف مبعوث كياب مجريد يراث آپ كساته كيے ضوم قراردى كئ، طالانك جناب رسالت مائ توقام كلوق كے لئے مجوث يوس يول اور خداوند عالم قرآن مجد من فرماتے میں والدمیرات السموات والارض " لی س کے میراث علم آپ کے ماحد صوص موکی جب کہ جناب محر کے بعد کوئی پغیرمبعوث میں موا، اور آب لوگ پغیرمیں میں میرے والدنے کیا کدان چیزوں ان سے کہ بس کے ساتھ خدا نے میں مضوص كيابيه به كاس فاسخ يغيرودي بيمي كه لا تحوك بعلسانك لتعجل بعال كرماته ابن زبان وركت ندد تا كرتواس بن جلدى كرے اور عم ديا ہے اپنے تغير كوكر جميل دواست علم كے ساتھ بخصوص كردي اوراى لئے حضرت رسالت ماب ف است بعالى على بن ابي طالب وخصوص كما يحدرازول كم ساتف يوك بالق اسحاب يرفني تصاور جب بياتيت نازل مولى كرو تعيها اذن واعية اور يادر كم إلى أنيس يادر كفوالكان تورسول خدائ فرمايا ياعلى بيل فدا سوال كياب ومانيس تیرے کان قراردے اس لیے کی بن الی طالب فرمایا کرتے سے کربول خدانے جھے کم کے جزاریاب تعلیم کئے کہیں کے ہرباب ب بزار باب علم كے محلتے بين جيسا كيآ پ لوگ اسپ مخصوص لوگوں كوراز بتاتے بين اوراس كودوسر في لوگوں سے في ركھتے بين اى طرح رسول خدا است رازعل سے کہتے اور دوسر معلو کول کواس کا بحرم نیس بھتے تھے ای طرح علی بن ابی طالب علیه السلام نے است الل بيت من سيكي فن وجوان اسرار كاعرم داز تفاء إن دازول كساته مخصوص كيا اوراس طرح سه وه علوم بطور ميراث بم تك بنج بین، بشام كمنه لك كدهنرت على دعوى كرتے مع كدوه علم غيب جانے بين حالا مكدفدان كى كوعلم غيب بين شريك اوراس يركسي كو مطلع نبين قراره يا تويد و كاه و كال سر تتصير دالد فرمايا كه خداوند عالم في سول خدا يرايك كتاب نازل كي اوراس اللب من بيان كيان جيزول وجوبو كل بين اورجوقيامت تك بوف وال بين حيما كدوه فرما تاب ونولدا عليك الكتاب تبيانالكلشى وهدى وموعظة للمتقين "اورام نتجه پركابنازل ك بيوبر چركاواش بيان اور بدايت وموعظه بمتقيول كے لئے اور پر فرما تا ہے"و كل شيء احصيدالافي اصاحبين "اور برش كواجسا اور شاركيا ہے امام بين بل اور فراتا بيك ما قرطعا في لكتاب من شديمي "اوركتاب بن بم في ولي جز چوونيس ركى يس حق تعالى في وي كاليد يغير کوکہ بروہ غیب اور راز جوآب کی طرف نازل ہوا ہے گا کواس سے مطلع کریں اور رسول اکرم نے علی کو تھم دیا کدان کے بعدوہ قرآن کو جع كرين اورآب كي اورآب كي اور حوط كي طرف متوجه بول اور دوس دوك اس كرماتهم وجود ند بول اورابي امحاب سفر مايا كرام بمير الماسان الدالل خاند برميرى شرمكاه كاطرف و يكفنا وائ مير ع بعالى على كروك محص باورش اس بول اورمیرامال اس کا ہے اور اس پر لازم ہے وہ می کہ جو جھ پرلازم ہے اور وہ ہے میرے قرض کوادا کرنے والا اور میرے وعدول کو پورا کرنے والا پھرآپ نے اصحاب سے کہا کھلی بن ابی طالب علیہ السلام میرے بعد جہاد کریں، منافقین کے ساتھ تادیل قرآن پر جى طرح كريس فكافرون سے جادكيا ہے تنويل قرآن كے مطابق اور صحابين سے كى كے ياس تمام قرآن كى تاويل نبيس تقى،

تواسع على ظليه المناكام كاورًا ك وجرس معزب ومول إكرم في فرما يا كرميب سي زياده علم قضاوت وجائب والاعلى بن الي طالب على العام إلى العنى المص تعبادا قاضى مونا جام يصاور عربان خطاب في الماكماك الرعل ندموت توعم بلاك موجا تاعم معزرت وعلم ك كوائى ويتاقعا وددوسر بداوك بحى يدكام كرت تقديل بشام فكانى ويتكسر ينجدكما بمرسرا فاكركها جوها جدة آب ركعة إلى محمد المستيج مير دروالد فرمايا كرمر حائل وعيال مير بابرآن سي وحشت اور فوف على إلى المتعا كرتابول كد جھودا پنی کا اجازت دےدو، بیٹام نے کہا بی آپ کواجازت ویتا ہوں آپ آئی بی چلے جا میں پس میرے باپ نے اس کے گلے على جايل ذال دين ادوال برخست موسة اورين في الريكورخست كيا اوروبان بابر نظر جب بم ال كرك بابر كميدالنا عن يجير الاميدان كافريس بم نبت عداد كان ويقيم وعدر كما ير دوالد في يجايدوك كون إلى ، منام كادر بالت كيفلكا فسيسين أورربهان نعادى إلى وال بهادين الكالك عالم دبتا بيوان كعلاميل معسب معذياده ماحب علم ہاور برسال ایک مرتبد بدلوگ اس کے پائ آئے اور اس سے است سائل پوچھے ہیں اور آج ای لئے جمع ہوئے ہیں يس مير الدان كي ياس كاور مل مي ان كيها حمر اليور والدف الناسرايك كرات سع جمياليا تاكده انبس يهان د سكيل اوراس كروه نصاري كاستهراس بهار پرتشريف لے محتے اور جب نصاري جيفے تو مير ب والديمي ان كورميان بيشر كے اور ان ميدائيول في المين عالم ك لي مندي جهادي إورات باير في الدرمند ير بنايا دروه بهت عررسيده موكيا تعااور معزت عیسی کامحاب کے بعض حوار یول کواس نے دیکھا ہوا تھا اور بڑھانے کی وجہسے اس کے ابرواس کی آ تھموں پر بڑے متے ہی اس نے اپنے ابروز رور پنم کے گیڑے سے سرے باندھ لئے اور آپنی آئنسیں سانپ کی آئنموں کی طرح پھیرنے لگا اور حاضرین کودیکھنے لكاورجب بشام كوينجر لى كدحفرت عيمائيل كرب كاطرف تشريف في التي التواس في المن خواص من سي كي الجيناك جو کھان کاورآپ کے درمیان دوع پذیر موده اسال سے باخر کرے جب اس عالم کی نظر مرے والد پر پڑی تو کہنے اگا آپ بم میں سے بیل باامت مرحومہ میں سے ،حضرت نے فرمایا میں امت مرحومہ میں سے ہوں اس نے بوچھا آپ ان کے علاء میں سے ور المجال دور ما یا کوش ال کے جہال شرور سے نہیں ہوں ، اس وہ عبت مضطرب ہواادر کہنے لگا کہ جھے سے سوال کریں مجے یا میں آپ سے سوال کروں ، فرمایا تو مجھ سے سوال کر، کہنے لگا اے گروہ نصاری عجیب بات ہے کہ امت محمد میں سے ایک مخص کہنا ہے کہ محص سوال كردومناسب كمين چندسوالات ان سي كرون ين دو كني لكا كداك بنده خدايه بناؤده كون ساوت بي كرجونه وات من سے ہورندون میں سے ممرے والد نے فرما یا طلوع من اور طلوع سورج کے درمیان کا دوت وہ کہنے لگا تو پروقت کس یں سے ہمرے والد نے کمایہ جنت کے اوقات یمل سے باور اس وقت جارے بیار ہوٹ یمل آ جاتے ہیں اور دردوالم سکون مين آجات إلى اورجس كوسارى دات نينوند آئى مواس وقت استدنيند آجاتى باورخداوند عالم في اس وقت كو آخرت كى طرف رغبت كرنے والوں كے لئے باعث رغبت قرار ديا ہے، اور آخر كے لئے مل كرنے والوں كے لئے دليل واضح بنايا ہے اور الكاركرنے والوں اور متكبرين كے لئے جوآخرت كے ليكل نيى كرتے افكار كى جحت قرار ديا ہے، نصر انى كينے كا آپ نے كا كہا ہے جھے خرو يجتي اس

چر کے تعلق کے جس کا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کمال جنت کما میں چیس کے تو سی لیکن ان سے بول و براز خارج نہیں موگاء آیاد نیا مل كونى اس كى نظير ب معترت نے فرمايا كه بال بچ هم اور من كها تا باس سے جواس كى ال كهاتى ب حالاتك اس سے كوئى چيز خارج نيس موتى بقرانى كين كا آب في بين كما تفاكمين ان كعلوي سينيس مول، حضرت فرما ياكمين في الفاكمين ان کے جمال میں سے نہیں ہوں، نعرانی کہنے لگا مجھے متاہیے آپ لوگ پیدعویٰ کرتے ہیں کہ مبتنا جنت کے میوے کھا میں کے تووہ برطرف نہیں ہوں کے ملک این کیلی حالت میں ملٹ آئیں گے آیاد نیاش اس کی کوئی ظیر ہے فرمایا ان اس کی نظیرونیا میں وہ چراخ ہے کہ جس ے لاک چراغ جلائے جا میں تواس کی روشی کم نہیں ہوتی اور بھیٹ باتی رہتی ہے، تھرانی کے لگا کہ آپ سے میں ایبا سکد پوچھتا ہوں كبيس كاآب جواب نيين دي عليب كي حضرت في ماياسوال كرووهراني كيف كالمجها المحض كمتعلق خردوكي في اين يوى سے جیستری کی اور دہ تورت دو چوں سے حاملہ جو کی اور دولوں ایک بی دفت میں پیدا ہوئے اور ایک بی وقت میں مرب دلیکن مرنے كودت ايك كاعر بهاس سال تح العدور عرب ايك و بهاس سال ، حضرت فرمايا كدوه ودفر زيرعزيراورعزوي كرجن كال ال سے ایک بی رات اور ایک بی وفت بی حاملہ موئی اور انہوں مفتیس سال ال کرزیرگی گذاری، پس خداوی عالم نے عزیر کو مارویا اورسوسال کے بعداسے زعرہ کیا اور اس نے مزید ہیں سال اپنے بھائی کے ساتھ گذارے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں وفات پائی، پس ده اهرانی مرا بوگیا، اور کینولا که محصد زیاده عالم کو لے رآئے بوتا کدوه محصد سوا کرے خدا کاتم جب تک پیشن شام میں موجودرے میں تم سے کوئی بات نمیں کروں گا جو جا ہواس سے سوال کرو، دوسری روایت کے مطابق جب رات ہوئی تو وہ عالم حضرت کے پاس آیااور مجرات دیکھ کرمسلمان ہوگیا جب بخبر بشام تک پنجی اوراس سے کہا گیا کہ حضرت امام محد باقر کے مباحثہ کی خبر نفرانی کے ساتھ شام میں منتقر ہوگئی ہے اور اہل شام پرآپ کاعلم و کمال ظاہر ہو کیا ہے تواس نے میرے والد کے لئے جائزہ وانعام بھیجادر میں فورامدین کی طرف دوان کردیا دردوس کی روایت ہے کہ حضرت کوقید کردیاس معون کولوگوں نے بتایا کہ سب الل فیکان ان كم يدومعتقد مو يحك إلى تو جرفورا آب كومديد كاطرف رواند كيااورام سے پہلے ايك تيز رفارة اصدرواند كيا تا كدان شرول من جوراستديل پڑتے ہيں لوگوں كے درميان مناوى كرائى جائے كدابوتراب جادوكر كے دو بينے محد بن على اور جعفر بن محرك جنہيں ہيں نے شام میں بلایا تھاوہ عیسائیوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کا دین اختیار کرلیا ہے پس جو مخص ان سے کوئی چیز بیچے یا ان کوسلام كرے ياان سے مصافي كرے تواس كا خون بديدورائكان ہے جب قاصد شمرمدين ميں بہنااوراس كے بعد ہم اس شمر ميں وار دہوئے تواك شمرك لوگول نے ہمادے سامنے شمر كے درواز بين كردينے اور مين كالياب دينے لكے اور على بن ابي طالب صلوات الله عليك برا بھلا کہااور جتنا ہمادے مولانے اصرار کیا وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے اور ہمیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتے تھے جب ہم دروازے کے قریب پنیچ تو میرے والد نے ان سے زی کے ساتھ گفتگو کی اور فر ما یا خداہے ڈروہم ویسے نہیں جیسے تنہیں بتا یا حمیا ہے اوراگر (بالفرض) ایسے ہوں بھی توتم یہودونصاری کے ساتھ معاملہ کرتے ہو پھر ہم سے ٹریدوفروخت کیوں نہیں کرتے وہ بد بخت کہنے کے کہ آپ لوگ مجود ونصاری سے بدتر ہیں کونکہ وہ تو جزیردیت ہیں آپ جزیر بیں وستے جتنامیرے والد نے انہیں وعظ ونقیعت کی

کلین نے سندھج کے ساتھ زرارہ سے روایت کی ہے وہ کتا ہے ایک دن میں نے امام محر باقر سے سنا کہ آپ نے فر مایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھیڑا ہوں اور لوگ ہر طرف سے اس پہاڑ کے او پرمیری طرف آر ہے ایں ، جب اس پہاڑ کے کردلوگ زیادہ بھی ہوگئے اچا تک پہاڑ بلند ہوالوگ ہر طرف سے کرنے لگے یہاں تک کے تھوڈے سے لوگ باتی رہ گئے اور پائح مرتبہ ایسا ہوا ، حضرت نے اس خواب کی تعبیر اپنی وفات قرار دی تھی ، اس خواب سے پانچ راتیں بعد حضرت رحمت وب الل رباب سے جالے۔

کلین نے سند معتبر کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک دن امام باقر کا ایک دانت جدا ہوا وہ دانت آپ نے ہاتھ شہالیا اور فرمایا
الحیہ باللہ پھرامام جعفرصاد تل سے فرمایا کہ جب فرن کرنے لگوتو یدوانت ساتھ ہی فن کردینا، چندسالوں کے بعد پھرآپ کا ایک وانت
کر گیا تو اسے دائیں تھی میں لے کر کہا الحیہ باللہ اس کے بعد فرمایا اسے جعفر جب میری وفات ہوتو یدوانت بھی میر سے ساتھ وفن کرنا۔
کافی بھائر الدرجات اور باقی کتب معتبرہ میں روایت کی ہے کہ حضرت صاوق نے فرمایا میر سے والد سخت بھارہ و سے کہ جس
سے اکثر لوگ آپ کے بارے میں خاکف تھے اور آپ کا بل خاندرو نے لکے حضرت نے فرمایا کہ اس بھاری میں میری وفات نہیں
ہوگی، کیونکہ وقتی میرے یاس آئے ہیں اور وہ جھے بتا گئے ہیں پس آپ اس بھاری سے صحت یاب ہو گئے اور ایک مدت تک آپ صحح و

سالم دیے پھرایک دن آپ نے امام بعامی طرف دھات کرجاؤں تو بھے میں دیا اور تین پارچوں میں گفت دینا کے جن میں نے ان اوگوں کو بلا پا تو فرما یا اسے جنعظر جب میں عالم بعامی بعامی طرف دھات کرجاؤں تو بھے میں دینا اور تین پارچوں میں گفن دینا کے جن میں سے ایک بن چا ورقی کے جس میں نماز جبداوا کرتے تھے، اور ایک قبیض تھی کہ جے جود پہنتے تھے اور فرما نیا میرے سر پرجا اسر با ندھنا اور عاسر کو فن کے پارچوں میں نماز جبداوا کرتے تھے، اور ایک قبیض تھی کہ جے جود پہنتے تھے اور فرما نیا میرے سر پرجا اسر با ندھنا اور عاسر کو فن کے پارچوں میں ثار ندکر نا اور لی کے بجائے میرے لیے دنیاں کے بارچوں میں تار میں تاریخ ان اور میری قبر زمین سے چاراؤگل اور نی دکھنا اور میری قبر پر پائی ڈالنا اور ان چیزوں پر افال مدید کو گواہ بنایا، جب وہ لوگ چلے سے کو تو میں نے عرض کیا اسے بیٹا میں نے عرض کیا اسے بیٹا میں نے عرض کیا باب جو بیٹوں ہو جو سے کہ تو میں ہوا ور امام تھیں کے تو ضرورت نے قرما باب باب جو بی تو ہو ہو ہو ہو کہ میں جو اس کی ہو اور امام تھیں کر کی آز ارو تکلیف نہیں یا تا ، حضرت نے فرما کیا باب جو بادی میں آپ کو آئی اور کہتے ہیں کہ اس مورٹ کے جو باب میں اور آئی ہو تی اور کو بیل کی آئی اور کو بیل کی اس مورٹ کو بیل کو اس کو بیل کو باب میں اور کو بیل کو بیل کو سے بیل کو بیل کو باب کو بیل کو بی

بساڑالدرجات ہیں منقول ہے کہ حضرت امام چھفرصاد آن نے فرما یا کہ والد بزرگوار کی وفات کی رات ہیں ان کی خدمت ہیں جا خربوا تا کہ ان سے باتیں کروں تو بھے اشارہ کیا کہ ذراو ور رہ اور آپ کی سے داز کی بات کرد ہے تھے کہ ہیں جے نہیں دیکھ دیا تھا یا یہ کہ آپ اس بات کرد ہے تھے کہ ہیں ہے نہیں دیکھ دیا تھا یا یہ کہ آپ اس بات اس تھا یا یہ کہ آپ اس بات اس دارفناہ سے درخصت اور دیاض قدی کی طرف رحلت کروں گا، ای رات سرکا ررسالت باب نے عالم بقاء کی طرف کوج کیا تھا اور ای ووردگار کی بشارت دی ہے اور جھے لقاء دوت میر سے والد حضرت علی میں آپ مین صلوات اللہ علیہ میر سے لئے شریت لے کر آئے ہیں کہ جے میں نے پیا ہے اور جھے لقاء کی دوردگار کی بشارت دی ہے اور جھے لقاء کی دوردگار کی وفات کی دوردگار کی بشارت دی ہے اور جھے لقاء کی دوردگار کی دوات کی ہوئی ہوئی چونکہ وضوکا پائی ہر رات ان کے بستر کے قریب رکھتے تھے دومر تیا ہے نے فر بایا کہ اس پائی کو رات آئی اور ان کی حالت متغیر ہوئی چونکہ وضوک بیر نیات فر باید کی ہے کہ جب والد بزرگوار کی وفات دیکھا کہ دولوگ بیدگمان کرتے تھے کہ حضرت بخار کی میری ہوئی تھی میری نے دو بایڈ انڈیل دولوگ بیدگمان کرتے تھے کہ حضرت بخار کی میری تو میری ان بی تو میری اور سے کہ دولوگ ہے میں دولوگ ہے میں اس کے میری دولوگ ہے میں دولوگ ہے دولوگ ہے میں دولوگ ہے میں دولوگ ہے میں دولوگ ہے دولوں کے لئے وقف کر و بنا ہ تا کہ دی سال تک دو میدان میں میں تی کے موقع پر بھی پر ندیدوگر ہے کریں اورزس ماتم کی تجد بیر کریں اور سے ماتھ دولوگ کی دولوگ ہے کہ میں اور میں اور سے میکھ دولوگ ہے کریں اورزس ماتم کی تجد بیر کریں اور سے ماتم کی تجد بیر کریں اورزس میں آئی گئی میں دولوگ کے میں دولوگ کے دولوگ کے میں دولوگ کی دولوگ کی دولوگ ہے کہ میں میں میں میں میں دولوگ ہے کہ میں دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کے دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کی دولوگ کے دولوگ کی دولوگ

مولف کہتا ہے کہ حضرت کی تاریخ وقات میں اختلاف ہادر فتارا حقریہ ہے کہ آپ کی وفات ویر کے دن سات فی المجہ الله کوستاه ن سال کی عمر میں مدید منورہ میں ہوئی اور یہ بیشام بن عبد الملک کی تکوست کا زمانہ تھا اور کہا گیا ہے کہ صفرت کو ایرا ہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر سے شہید کیا تھا اور شاید ہفتام کے تھم سے تھا اور آپ کی قبر مبارک بالا نفاق جنت التبیج میں آپ کے والد امجد امام میں باقر نے عالم بقام کی طرف دھلت کی تو محدوا ہام میں باقر نے عالم بقام کی طرف دھلت کی تو معرت صادق نے فرایا کہ میں بررات اس مجرو میں جراغ دوان کر تناہوں کہ جس میں خضرت نے وفات یا کی تھی۔

# چھٹی فصل

# أمام محمر باقر عليدالسلام كى اولا د كاتذكره

معلوم رہے کہ حضرت کی اولا وقیع مفیر طبری اور دوسرے علماء کے بیان کے مطابق بینے اور بیٹیال سات افراد سے، ابو عبدالله جعفر بن محم عليه السلام اورعبد الله مخدره محييه جناب امفرده بنت قاسم بن محر بن الى بكر سے بيدا بوت اورابراجيم وعبداللدام عكيم سے تعاور بدونوں والد بزرگوار کی زندگی میں فوت ہو ملے تھے اور علی وزینب وام سلمه ایک کنیز سے ہوئے اور بعض کہتے ہیں کدام سلمدوس والده ستحين وفيع مفيذ فرمايات كرعبدالد فضل وصلاح بين مشار اليد مطاور وابت ب كرعبدالله بني اميد كايك محض کے پاس گنے اس اموی نے چاہا کہ انہیں قبل کردے عبداللہ نے کہا کہ چھے قبل شکروٹا کہ میں خدا کے ہاں تمہاری سفارش کروں، اموى كين كا تيرايه مقام ومرتبنين بيل انين زبرد ي كرهميد كرديا اورعبدالله كاليك بيا، اساعيل نامى ب كرج علاء رجال في حفرت صاوق کے اصحاب میں شارکیا ہے اور ملاقلیل کی شرح کافی میں ہے کہ امام محمر باقرے بیٹے عبداللہ کی ایک بیٹی تھی جس کی کثبت ام الخيرب، مديدين أيك كوال ام الخيرك نام سے منسوب ب اور تاج الدين بن زبره حييني في ماية الاختصار في اخبار العبوتات العلويديس كباب كذام محد باقرك بينطى كاليك بيئ تمى فاطمه ناى كرجس سامام موى كاظم في شاوى كمتى اورعلى كاقبر بغداد ك محلة جعفرية من سور بغداد كي يشت يروا تع بعب الدين عجار مورخ الى تاريخ من كبتاب كما الركام شهد جعفرية من باوركها ب ووبستى اعمال خالص ميس سے بغداد كريب باس ميں ايك پرائى قبرظام رموكى اوراس پرايك بتقريقا كرجس پركاما تحابس مالله الرحمن الرحيم هذا طريح الطاهر على بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام اور باقی پھر ای ہے جدا ہو چکا تھا، پس اس پر اینوں سے گند بتایا گیا مجراس کے بعد اس کی تعمیر علی بن تھی بیٹی نے کی جومستونیان میں ے تقا كد فيان خالص كى كتابت اس متعلق هي اوراس نے اس كوآ راستداور مزين كيا اور پيش كى فقد بليس اس ميں آويزال كيں اور اس کا کھلامحن بتایا لی ان قبرات کے بعدوہ مشاہداور مزارات میں سے ایک ہوگیا۔

تاج الدين كبتاب كديد شهد مارے زمانديس مجول اور خراب موجكا ہے اور كچوخريب وفقيرلوگ وبال رہے ہيں اور قریب ہے کہ اس کے آثار محوبہ وجائیں ، مولف کہتا ہے کہ جو کھے ہار ب فرات کا مشہور ہے وہ یہ کی طی بن محمد باقر کی قبراطراف کا شان میں مشہداز دہال میں ہے اور وہ مشہور ہے، شہر اوہ سلطان علی سے نام سے اور اس مشہد میں اس کے ہونے کی تائید کرتی ہے وہ چر جو بحرالانساب ميں ہے كہر ميں فرمايا ہے كل بن محر الباقر عليه السلام لمد بعقب سوى بنت و دور في داسة كاشان بقرية يقال إلي باز كوسب في مشهد بانعمى على ابن مرك صرف المعلى الدوم كامان كمالة براوا كوب بن يرو وفن ہاور فاضل جبیر مرزاعبداللدصاحب ریاض العلماء سے محکم معقول ہے کہ انہوں نے فرما یاعلی بن محمد باقر علیدالسلام کی قبر کاشان كعلاقديل فادراس يريزااو في كند صادراس كركرامات ظاهر إلى اورامنها في مسجد عاو كقيب ايك بتعداد الراح بنام احمد بن على بن الماحم با قر عليه التلام اوروبال أيك بتقر يرخط كونى عن المعالج بسم الله الرجن الرحيم كل نفس عما كسبت رهينة "بذا قراحرين على بن محرالباقر عليه السلام" وتجاوز عن سياته والحقه بالصالحين "اوراس بقد كبابر ایک متطیل پھر ہے جس پراکھا ہے 'امین رب العالمین "بتاؤیخ "وستین و جسائه "ساله وادراس امام زاده ک قريب مرحم عالم فاضل فقيه نبيه جناب آقا فيخ محرقق معروف إ قامجي كي بعد يروف اوركندعال يس قبرب اسكنه الله في جدته عالية "اورصاحب روضات الجنات نے اميرسيومحنق كاشى پشت مشهدى كر جمدادرحالات ميں كها ہے كم مشهد كاشان كى پشت پر ایک امام زاده ہے جوامام محمد باقر علیه السلام ک سی اولادی طرف منسوب ہے اور بعض کتے الا کے امام وی من جعفر علیه السلام کی سی اولاد کی طرف منسوب ہے اوراس کا نام جبیب ہے واللہ العالم اورام سلم محرار قط بن عبد اللہ والبابر سے اوراس کا نام جبیب ہے واللہ العالم اورام سلم محرار قط بن عبد السلام کی زوجه باوراساعل بن محدارقط ك والده بكرس في ابوالسرايا كرساته فروج كيا تعار

# آگھوال باب

# امام بحق ناطق بين المشكلات والحفائق جناب ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كى تارت وسوائح

# بهافصل

## آپ كى ولادت نام لغب اوروالده كمالات:

ولادت باسعادت امام بعظر صادق کی پیر کدن سر و رقع لاول ۱۸۳ بیش واقع بولی جو کدرسول خداکی ولادت کدن موافق و موافق و مولی جو کدرسول خداکی ولادت کدن موافق و مطابق ہے اور وہ دن شریف اور عظیم برکت والا ہے، جیشہ آل محد کے معالمین قدیم ایام سے اس کواچھاوں تھے اور اس کی عزت و حرمت کی مراعات کرتے متے اور اس دن کے دوزہ رکھنے میں فضل کبیر اور ثواب عظیم ہاور اس دن صدقد دینا اور مشاہد شرفد کی زیارت کرنا اور ایسے کام بجالانا اور الل ایمان کو مرود و خوش کرنا متحب ہے۔

آپکااسم گرای جعفر اورکنیت شریف ابوعبداللہ ہاورآپ کے القاب صابر فاضل طاہراورصادق ہیں کہ جن القاب میں سے زیادہ مشہور لقب صادق ہے این بابویہ اور تقلب راوندی نے (دایت کی ہے کہ امام زین العابدیں ہے بعد امام کون ہے فر بایا کہ محمد باقر جو علم کو شکافتہ کرے گا جو شکافتہ کرنے اور ظاہر کرنے کا حق ہوگوں نے بوچھا کہ ان کے بعد امام کون ہے فر بایا جعفر کہ جس کا نام اہل آسان کے فزد یک صادق ہوگوں نے کہا کہ انہیں خصوصیت کے ساتھ کیوں صادق کہتے ہیں حالانکہ آئے مسر راست بازاور سے بین فر بایا کہ جھے میرے باپ نے اپنی باپ سے اور انہوں نے رسول خدا سے فہروی ہے کہ آٹے مسر ت آپ سب راست بازاور سے بین فر بایا کہ جھے میرے باپ نے اپنی باپ سے اور انہوں نے رسول خدا سے فہروی ہے کہ آٹے مسرت نے فر بایا جب میر ابنیا جعفر بن محمد بین علیم السلام پیدا ہوتو اس کا نام صادق رکھنا کیونکہ اس کی اولاد ہیں سے پانچویں پشت میں جعفر با بی ہوگا وروہ خدا کے فزد دیک جعفر کذاب خدا پر افتر ام بائد سے والا ہے ہیں حضرت امام زین العابدین رونے لگے اور فر بایا گو یا ہیں جعفر کذاب کود کھ در ہا ہوں کہ اس نے اپنے زمانہ کہ خلیفہ جورکو پر اھیجند کیا کہ صحرت امام زین العابدین رونے لگے اور فر بایا گو یا ہیں جعفر کذاب کود کھ در ہا ہوں کہ اس نے اپنے زمانہ کہ خلیفہ جورکو پر اھیجند کیا

ہے پوشیرہ و پنہاں امام کی تفتیش و تحص وجنتو پر یعنی صاحب الزمان صلوات الشعلیہ حضرت صادق کے شاکل ( نقش و گار اور شکل و صورت) میں کہا گیا ہے کہ حضرت میانہ بالافروختدرو (چکتا چرہ فیفید بدن) کشیدہ بنی آپ کے بال سیاہ اور تھنگھریا لے اور آپ کے رخسار پرسیاه خال تعااورامام رضا کی روایت کےمطابق آپ کائتش مین الله ولی و عصمتی من خلقه اور دوسری روایت میں ب'الله خالق كلشىء "اورايك معترروايت كمطابق"انت ثقتى فاعصمنى من الناس" اوروورى روايت بك ماشاءالله لا قوقا الا باالله استغفر الله تقاوران كمالاه مجي نقل موس بن اورحضرت كي والده فاجده تحييه جليلة كرمانا جناب فاطمه مساة بدام فروہ بنت قاسم بن محد بن ابی مربی کہ جن کے متعلق حضرت صادق نے فرما یا میری والدہ ان عورتوں میں سے بين جوايمان لا يمي اورتقوى ويرميز گاري كوافقيار كيااورا حسان وتيكو كاري كي اورخدا نيكوكارلوكون كودوست ركهتا يه بريخ كم حضرت صادق نے اس مخضر کلام بیں تمام اوصاف شریف کے ساتھ اس مخدرہ کی تعریف کی ہے جیدا کر حضرت امیر المونین نے تمام بن عبادہ كسوال كے جواب ميں كدجس نے كہا تھا كمآ پ متقين كى صفت بيان كري تواكتفاء كمياس كلام بركدالله سے ورواورنيك كام كروپس ب حک اللدان کے ساتھ ہے جوتقو کی اختیار کریں اوروہ جونیک کام کرتے ہیں کیونک علاء نے اس کی تشریح میں کہا کہ کو یا تقویٰ سے مرادان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے کہ جن سے خدانے روکا اور مع فرمایا ہے اور احسان سے مراد ہراس چیز کا بحالا باہے کہ جس کا خدانے تھم دیا ہے، پس پیکلام جامع ہے صفات وفضائل متقین کا اور شیخ جلیل علی بن انحسین مسعودی نے اثباب الوصیع بیس فرمایا ہے کہ ام فروہ کی پر میز گاری اسے زمانہ کی تمام عورتوں سے برطی موئی تھی، اور اس مخدرہ نے امام زین العابدین سے بہت ی احادیث کی روایت کی ہے کہ جن میں سے ایک قول آپ کابیہ ہاس سے کدا سے ام فردہ میں ہررات دن میں اپنے گنا مگارشیعوں کے لئے سومرتبہ وعاكرتا ہوں یعنی ان كے لئے استغفار اور ان كے كنا ہوں كى بخشش كا تقاضا كرتا ہوں ، كونكه ہم الى چيز يرمبركرتے ہيں كرجے جانتے ہیں اوروہ اس چیز پرمبرکرتے ہیں کہ جے نہیں جانے ،مولف کہتا ہے کہ جناب ام فردہ اتی عرم اور محتر متھیں کہ جناب صادق کو بھی ابن المكرمد (كرمه خاتون كابية) تجير كياجاتا عبدالاعلى روايت كرتاب كديي في ام فرده كود يكها كداس في ايك چاوراو ره وكلي تقي اوراجنی شکل میں خانہ کعبہ کا طواف کررہی تھی تا کہ کوئی اے پیچان نہ سکے، پس اس نے بائیں ہاتھ سے جراسود کا استلام (مس) کیا ایک مخص نے جووہاں تھا کدارے کنیز خدا تونے سنت وآ داب میں خطاک ہے کہ بائیں ہاتھ سے استلام کیاہے، امر فردہ نے فرما یا امالا غنيداء من علمك يعي ضرورت نبيل كرميل سكماؤ بم تمهار علم سے بناز بين فقير كبتا ب ظاہراو فخض فقهاء عامديس سے موگا اور فقه عامه سے کس طرح بے نیاز ند ہووہ خاتون کہ جس کا شوہر باقر علوم اولین وآخرین الامین ہواوراس کا شوہرزین العابدین ہو اوراس كاابنابينا چشمظم معدن حكمت ويقين جعفر بن محمد الصادق الايين صلوات التدييم اجهين مواورجس كاباب تقات ومعتدين على بن الحسين عليه السلام ميس سے مواورسات فقهاء مديد ميں سے ايك ہے جس نے علم كى كوديس تربيت اور فقد كے كھرانے ميں نشود نما حاصل کی ہے اورام فردہ کی ایک بہن ہے جوام علیم کے نام سے مشہور ہے ، اسحاق عریقی ابن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی الله عنهم کی زوجداورقاسم بن اسحاق كى والده جومر دجليل اوراميريمن تفااوروه باب بواؤد بن قاسم كاجوابو باشم جعفرى بغدادى كيام ب مشهور

إوراس كاذكر حضرت بادى عليه السلام كامحاب على آسة كا-

# دوسری فصل

مخضر مناقب ومكارم اخلاق اورسيرت حميده امام جعفر صادق اور دوست و دشمن اورموافق ومخالف كاحضرت كفضل كاعتراف كرنا-

"انت یا جعفر فوق المدر حوالمدر عناء انما الا شراف ارض ولهم انت سماء جاز حدا المدر من قدرول ته الانبياء" المدر عنار المدر المد

شخ مفیدفرہاتے ہیں کہ اہام جعفر صادق اپنے بھائیوں کے درمیان اپنے باپ اہام مجمہ باقر کے فلیفہ اور وسی اور حفرت کے بعد امر اہامت کے ساتھ قیام کرنے والے شے اور اپنے تمام بھائیوں سے افضل اور زیاوہ مبرز شے اور ان کی قدرو منزلت بہت عظیم ہے اور جلالت شان عامدو فاصہ کے زو یک زیادہ تھی ، ہی قدر لوگوں نے آ بجاب سے علوم فل کئے ہیں کہ تمام شہروں میں منتشر ہو گئے ہیں اور اطراف و نیا کو گھیر لیا ہے اور علاء الل بیت میں سے کی سے استے علوم فل نہیں ہوئے کہ جتنے آپ سے فل ہوئے ہیں اور تاقلین اخبار نے ان حضر ات میں سے حضرت کی طرح احاد بیٹ فل نہیں کیں ، اور اصحاب صدیث نے ثقات راویوں کو جج کیا ہے کہ جنہوں اخبار نے ان حضر ات کی ہوئے اللت کے ان کی تعداد چار بزار تک پیٹی ہے اور اس قدر دلائل واقع ہے آپ کی امامت پر ظاہر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دلوں کوروش کیا ہے اور ان ولائل میں شبہات وار دکر کے طعن لگانے سے خالفین کی زبانوں کو گئے گردیا ہے ۔ انتھی

سید بنی شافتی کہتا ہے کہ صرت کے منا قب بہت زیادہ ہیں اس قدر کہ کوئی حساب کرنے والا ان تمام کا حساب نہیں کرسکتا
اور ستوفی ہشیار دانا ان کے انواع داقسام سے جرت ہیں ہے اعیان انحہ الل سنت اور ان کے اعلام کی ایک جماعت نے آپ سے
روایت کی ہے مثلا بھی بن سعید وابن جرت کا لک بن انس اور کی ابن عین ابوا ہو ہے ستانی وغیرہ این قتیب نے کتاب اوب الکا تب
میں کہا ہے کہ ام جعفر صاوق علیا لسلام نے کتاب جغز کھی ہے اور اس بی وہ سب کھیے ہے کہ جس کے قیامت تک لوگ محتانی ہیں
اور اس جغر کی طرف اشارہ کیا ہے ابوالعلام عری نے اپن ان گول میں کقی عبو الا ھل البیت لیا انا ھم علیہ مدفی جلل اور اس جور وہر اقال بعجمد و ھی صغری تریه کل عامرة " یعنی لوگوں نے تجب کیا الل بیت کا ہو یہ کہ ان کے پاس الل بیت کا علم پوست آ ہو ہیں آ یا جو کہ جغر ہے لیے وہ کہ جن وہ کہتے ہیں کہ س طرح ہو سکتا ہے کہ بی ترام علم چار مہینے کے بونالہ کے پوست میں آ جائے

پی ان کے استبعاد کودور کرنے کے لئے کہتا ہے کہ آئیز مجم جو کہ اسطر لاب ہے باوجوداس کے چھوٹے ہونے کے جم کو آسان وزیمن اور آبا وغیر آباد جگہیں وکھا تا ہے اور روایت ہوئی ہے کہ آپ کی ایک جلس دری عامد و خاصہ کے لئے تھی اور لوگ اطراف عالم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے حلال وجرام تاویل قرآن اور فصل الخطاب کے متعلق سوال کرتے تھے اور کوئی مخص آپ کی بارگاہ سے ندلکا، مگر ایسے جواب کے ساتھ جواس کے ہاں پندیدہ ہوتا، فقیر کہتا ہے کہ پیکس ظاہر آآپ کے لئے ایا می جوزی تھی ، خلاصہ یہ کہ کی سے استف علوم وحقا کی فقی نہیں ہوئے جینے آپ سے فقل ہوئے جی ان اور ہا وجود یکہ چار ہزار افراد نے محضرت سے روایت کی ہے اور بطون کتب آپ کے احادیث وعلوم سے پر ہیں، پھر بھی انجی تک آپ کے علوم کا عشر عشیر بھی ظاہر نہیں ہوا، بلکدہ وقطرہ ہے کہ جودریا سے لیا جائے اور کہا گیا ہے کہ بعض علاء عامہ آپ کے شاگر دوں خادموں اور ویروکاروں میں سے سے ہوا، بلکدہ وقطرہ ہے کہ جودریا سے لیا جائے اور کہا گیا ہے کہ بعض علاء عامہ آپ کے شاگر دوں خادموں اور ویروکاروں میں سے سے اور آپ سے علوم حاصل کئے ہیں، مثلا ابو حذیفہ بھی بن حسن اور ابویز پر طیفورستانے حضرت کی خدمت اور سقایت کی ہے اور ابر اہی بی اور مالک بن و بنار آپ کے ظاموں میں سے شے۔

مولف کہتا ہے کہ مناسب ہے کہ یہاں چندا حادیث سے برکت حاصل کی جائے۔

#### بيل حديث:

#### دوسری حدیث

من صدوق نے مالک بن اس فقیدالل مدینداورامام الل سنت سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا ہی آپ میرے لئے تکیے لے آتے تا کہ میں اس پرتکی کروں اوروہ میری عزت افزائی فرماتے اور فرماتے کہ اے مالك مين مججد دست ركفتا موں، پس ميں اس سے خوش موتا اور اس پر خداكى حمد وثنا كرتا، اوربيات تقى كه آپ تين حالات ميں سے كى ایک سے فادغ ندویت باروزہ دارہوت یا عبادت میں قیام رکھتے اور یاذکرالی میں مشغول ہوتے اور آپ بندگان عباداورا كابرزباد میں سے تقے اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جوخوف وخشیت خدار کھتے ہیں، اور آپ کثیر الحدیث خوش مجالست اور کثیر الفوائر تھے اور جب جائة كهين قال رسول الله صلى الله عليه والهرسول الله فرمايا بوآب كارتك متغير موجاتا بمى سزاور بمى زردمو جاتاا تنابداتا كرآب و بيجان والاخف ند بيجان سكتاايك سال آب كساته بم في كے لئے محتے جب محل احرام ميں آپ كاونث ركااور آپ نے چاہا کہ تلبیہ کہیں تواس طرح آپ کی حالت معلب اوروگر گوں ہوئی کہ جتنا آپ نے کوشش کی کہ تلبیہ کہیں آپ کی آواز حلق میں ائك جاتى اور باہرندلكتى اور قريب تھاكە آپ اونٹ سے كرجائي ميں نے عرض كيااے فرزندرسول تلبيد كہيے،اس كے بغير چاره كار بى نہيں فرماياا \_ ابوعامر سطر تلبيك اللهم لبيك كن جرات كرون، مجية درب كرى تعالى فرما \_ كلالبيك ولا سعديك، مولف كہتا ہے كہ خوب تامل وغور كروح عزت صادت عليه السلام كى حالت ميں ادرآپ كرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كى تعظيم وتو قير كرنے ميں كد حضرت سے قال حديث كرنے اور آپ كاسم شريف زبان پرلانے سے كس طرح آپ كى حالت متغير ہوتى تھى ، حالانكدوه فرزندرسول اوران کےجسم کافکڑا تھے، پس یادر کھواس چیز کواورانتہائی تعظیم واحترام کےساتھ اسم مبارک حضرت رسول صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کاؤ کرکردادرآپ کے نام کے بعدآپ پرصلوات جیجوادراگر کی جگرآپ کا نام لکھوتو آپ کے نام کے بعدر مزداشارہ کے بغیر صلوات كصواور بعض سعادت سيحروم لوكول كي طرح رمزياصلم وغيره يراكفاء ندكرو بلكه وضووطهارت كيغيرآب كانام ندلواور ناكهواوران تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی حصرت سے معذرت جا ہو کہ میں نے حضرت کی نسبت اپنے وظیفہ میں کوتا ہی کی ہے اور زبان مجزو نیازے كبوبزار بارشويم دبان زمشك وكلاب، بنوزنام توبيرون كمال إدبي است، ابو برون مولى آل جعده سدوايت بوه كهتا ب كمين مديد مين حضرت صادق كالممنشين تفايس مين چنددن آن كجلس مين حاضر ند بوااس كے بعد جوآب كى خدمت مين كيا توفر مايا اے ابو مرون میں تھے چندون سے بیں دیکھرہامیں نے عض کیا محد، حضرت نے جب نام محد سنا تواینا چروز مین کے قریب لے گئے اور کہتے جاتے محم محد میاں تک کرزیب تھا آپ کاچرہ انورزین سے جا لگاس کے بعد فرمایا میری جان میرے ماں باپ اور تنام الل زمین رسول خداصلى الشعليدة الدوسلم يرقربان جاسمي جرفرها ياس بيجا كوكللى شدينا اور نسمارنا بيثنا اوراس سيحوكي براكي شكرنا اورجان اوكدكوني ایسا گھرنہیں کہ جس میں نام جحر ہو گرید کر دواندہ گھریا کیزہ اور تقذیس کیاجا تاہے۔

#### تىسرى ھەيث:

کاب کے بین مشغول ہے مفضل بین ہے مفضل بن عرصور رسول میں تھا اس نے سنا کہ ایمن ابنی المعوجا اپنے کئی ساتھی کے ساتھ کھڑ آ میر
کلات کہنے بین مشغول ہے مفضل برداشت در کے ادراس ہے چاکر کہا اے دخمن خدا تو نے دین خدا بیں الحاو کیا ہے اور باری اتعالیٰ کا
منکر ہوا ہے اور دیگر اس شم کے کلمات کے این ابنی العوجائے کہا اے خیمس اگر تو اصحاب کلام بیس سے ہے تو آ ہم سے کھنگو اور مناظرہ کر
اگر تو نے اثبات جمت کہا تو ہم تیری اتباع کریں کے اور اگر علم کلام سے ہمروز میں ہے ہیں تھے سے کوئی سروکار نیس اورا گر تو چھٹر بن گھ
کے اصحاب میں سے ہے تو جھڑ ت ہم تیری اتباع کریں کے اور تیری طرح تیم اس عجاد لر نیس کرتے، تحقیق انہوں نے ہمیں گائی نیس دی اور تیری طرح آ ہمیں کہاں ہوئی نے اس
منز بیرون جو اس میں کہ جو تو نے تی بیل کیلی کہی بی انہوں نے ہمیں گائی نیس دی اور جواب میں کہی تعدی نیس کی ، ب خلک
وہ مضی طیم باوقار ماقل محکم اور ثابت قدم ہے جو آ ہے ہم باہم نیس جا تا اور زفق و مدادات سے پاؤل ٹیس نکا لٹا اور غضب اسے سبک و
منف نہیں ہونے دیا تھاری بات کو مثل ہے اور ہماری ہوری جمت و دلیل پرکان دھرتا ہے کہاں تک کہ ہم جو چھے جانے ہیں کہ لیتے ہیں اور جو جمت ہمارے پاس ہوتی ہو ہم ہو گھے جانے ہیں اور ان کی جمت و تو تو ہم اس میں اور تا ہم تیں گھرا کر اس میں کو تشکو شروع کی ہم آ ہو پر مقال آ گئے ہیں اور امال کی جمت و تو تو ہم اس میں اور جو جست ہمارے ہیں اور امارے عذر کو منقطی اور ہمیں اور جو جست ہمارے بیل اور ان کے تقل کو دیے ہیں اور امارے عذر کو منقطی اور ہمیں اور جست میں جو اسے عام زیر کرد سے ہیں جی آرتوں کے اصحاب بھی سے ہو ان کے تقل بی گھر ہم سے خطاب کر۔

# چوهی صدیث: حضرت کاشفر انی کی حاجت برآری کرنااورای موعظه فرمانا

# بانچوي مديث: اينابال زينت كي پوند لگي موئ لباس سے تفاظت كرنا

روایت ہے کہ ایک دن آپ کا ایک محانی آپ کی بادگاہ میں حاضر ہواای نے دیکھا کہ آپ نے ایک فیمین پہنی ہوئی ہے کہ جس کے گریان میں پوند لگا ہے اور اس محنی کنظر مسلسل اس بیوند پرتھی، گویا حضرت کے اس لباس پہنے پر اسے تبجب ہور ہاتھا، حضرت نے فرمایا تھے کیا ہوا ہے کرتونے میر ہے اور برنگاہ گاڑ دی ہے، کہنے لگامیری نگاہ اس بیوند پر ہے جو آپ کے کرتے کے گریان میں ہے فرمایا ہیں ہوا ہے کہ ایک کا بہتی ہیں اس میں ہے فرمایا ہیں ہوا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے وہ اور کہتا ہے کہ آپ کے سامت یا آپ کے زو یک ایک کا بہتی ہیں اس محض نے اس میں ویکھا تو کھا تھا کہ اس میں ایمان نہیں جس میں ایمان میں اور اس کا مال نہیں جس کی محاش میں نقل پر وائداز ہوں میں اور اس کے لئے نیا لمباس نہیں جس کے پاس پر انا شاہ وہ مولف کہتا ہے کہا م مجر باقر کے مواصط اور کھا ہے محست آمیز کے ذیل میں حیاد نقل پر محاش کے سام کی سام کھیا تو کھو میں کے بال رجوں کہا جائے۔

# چھٹی حدیث : او کیوں کے باپ کوان کی روزی کے م واندوہ کے متعلق سلی دینا

شخ صدوق نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت صادق نے ایک اللی مجلس کے متعلق سوال کیا کروہ کہاں ہے لوگوں نے بتایا کروہ بیار ہے ہیں حضرت اس کی عمادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سربانے جا پیٹے، آپ نے ویکھا کروہ فض قریب الرک ہے اس سے فرمایا فعدا کے متعلق سے بیان مجھے میٹیوں کا خم و قریب الرک ہے اس سے اندوہ ہے اور انہیں کے خم نے جھے بیالا کیا ہے آپ نے فرمایا ''الملی توجو والتضعیف مصدفات و محبو سیا اتلی فارجہ اندوہ ہے اور انہیں کے خم نے جھے بیالا کیا ہے تباول ہے کئی گنا ہونے اور گنا ہوں کے گود نا بود کرنے کی امید رکھتا ہے اس سے ابنی بیٹیوں کے امید رکھتا ہے اس سے ابنی بیٹیوں کے اصلاح بدنیا تباول کے گور نا بود کرنے کی امید رکھتا ہے اس سے ابنی بیٹیوں کے اصلاح بدنیا تباول کے گود نا بود کرنے کی امید رکھتا ہے اس سے ابنی بیٹیوں کے اصلاح بدنیا تباول کے گور نا بود کرنے کی امید رکھتا ہے اس سے ابنی بیٹیوں کے اصلاح بیٹیا تباول کی بیٹیا ان بیٹی سے بعض سے گزر کر اس کی شاخوں بیٹیا تو ان شاخوں کے بیٹی میوڈ ان کو دیکھا کہ ان کے بیٹان لگ دہے بی ان جس سے بعض سے دو دورہ اور بیٹی ہے مورٹ کی اور بیٹی ہے بیٹیا تو ان شاخوں کے بیٹی میٹی میٹی کی طرف جاری ہیں تو جس نے بیٹر ہے والے میٹر کہاں ہواری کی کہاں ہواری ہیں تو جس نے دانے دول جس کہا ہے جس کے دول کا کہاں ہاری کی میٹر کی کہاں ہاری کی طرف جاری ہیں تو جس نے دانے دول جس کی کہاں ہاری ہیں تو جس کے دول کا کہاں جاری ہیں کہ جس کے دول کا کہاں جاری کی کہاں جس کی میٹر کی کہور دے کیونکہ جس طرح بیل کی دول کا در مواف نے بیاں چند قاری اشعار کھے بیل کی دورے کیونکہ جس طرح بیل بیڈ کئیں بیدا کیا ہے آئیں روزی بھی دول گا۔ (مواف نے بہاں چند قاری اشعار کھے بیل کی دورے کی دورے کیونکہ جس طرح بیل نے انہیں بیدا کیا ہے آئیں روزی بھی دول گا۔ (مواف نے بہاں چند قاری اشعار کھے بیل کی دورے کی دورے کیونکہ جس کی دورے کی دورے کی دورے کیونکہ کی دورے کیونکہ بیاں چند قاری اشعار کھے بیل بیل ہیں ہور تر جس کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کیونکہ کی دورے کی دورے

#### المبربهم المااسارالهابنون معميسر

#### JEDaz:

# تاك كراية كانجاني كي كي المان المان

## دوك الأساديات

#### نویں مدیث: حضرت کامخفیانه عطیه

این شرآ شوب نے اوج عفر ختمی سے قتل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ امام صاوق نے مجھے زرگی ایک ہمیائی دی اور فرمایا کہ یہ فلال ماشی کو بنا اور بیدند بنانا کر کس نے دی ہے ہراوی کہتا ہے کہ جب وہ مال میں نے اس شخص کو دیا تو کہنے لگا خدا جزائے نیر دے اس شخص کو جس نے بید مال میرے لئے بھیجا ہے اور بیس اس سے زندگی بسر کرتا ہوں لیکن جعفر صادق ایک درہم بھی مجھے منبی وسینے حالا تکدان کے پاس بہت سامال ہے۔

منبی وسینے حالا تکدان کے پاس بہت سامال ہے۔

## دسویں حدیث: آپ کی عطوفت ورحم ومبریانی

سفیان قرری سے روایت ہے کہ ایک دن وہ آگی خدمت میں پہنچا تو آپ کو منظر دیکھا اس نے رنگ کے تبدیل ہونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فر مایا میں نے گھر میں منع کر رکھا ہے کہ کوئی حجت کے او پر شبجائے اس وقت میں گھر میں گیا تو میں نے اپنی کنیز کو دیکھا جو میر سے ایک نظر مجھ پر پڑی تو وہ متحیر ہو اپنی کنیز کو دیکھا جو میر سے ایک نظر مجھ پر پڑی تو وہ متحیر ہو کر کا نیز کو دیکھا ہو میں اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ متحیر ہو کر کا نیز گی اور بچراس کے ہاتھ سے زمین پر گر کر مرگیا اب میری حالت کا تغیر نیچ کے مرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خوف کی وجہ سے نہیں اور نہ گوئی مضا گفتہ۔

"ایک کی کرج نہیں اور نہ گوئی مضا گفتہ۔

## كيارموس حديث: آپ كوركوع كوطول دينا

ٹھۃ الاسلام نے کافی میں منداابان بن تغلب ہے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضرت صادق کی خدمت میں اس وفت گیا جب آپ نماز میں مشغول تھے پس میں نے آپ کے رکوع و بحود کی تسبیحات کوساٹھ تنج تک ثار کیا۔

### بار مویں حدیث: آپ کاروزه کی حالت میں خوشبولگانا

نیز ای کتاب میں روایت ہے کہ جب حضرت صاوق روزہ رکھتے تو خوشبواستعال کرتے اور فرماتے الطیب تحفة الصائحہ خوشبوروزہ دار کا تخفہ ہے۔

## تير موين حديث: آپ كاليخ باغ مين كام كرنا

نیز ای کتاب میں ابوعمر وشیبانی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق کود یکھا کہ بیلچ آپ کے ہاتھ میں ہے اور موٹا ساکرتا آپ نے پہن رکھا ہے اور اپنے ہاغ میں کام کررہے ہیں اور پسیندآپ کی پشت مبارک سے گررہا ہے میں نے عرض کیا آپ پرقربان جاؤں بیلچ جھے دیجئے تا کہ میں آپ کی اعانت کروں ،فر مایا میں پیند کرتا ہوں کہ انسان طلب معاش میں سورج کی گرمی کی تکلیف برداشت کرے۔

# چودھویں صدیث: حضرت کا مزدور ل کوکام سے فارغ ہوتے ہی مزدوری دینا

نیز شعیب سے روایت کی ہوہ کہتا ہے کہ پھلوگوں کو ہم نے اجر کیا کدوہ حضرت صادق کے باغ میں کام کریں اور ان کمل کاونت عصر تک تھا جب وہ کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے غلام معتب سے فر ما یا کداس گروہ کے پیدند شک ہونے سے سلے آئیس مزدوری دو۔

# پندرہویں صدیث: آپ کا اپنے جبلی دوست کے لئے جنت میں گھرخر ید کرنا

قطب راوندی اور این شرآ شوب نے مثام بن الحكم سے روایت كى ہے كدايك مخص جبل كے رئيسوں ميں سے حضرت صادق کا دوست تھا اور ہرسال وہ حضرت کی ملاقات کے لئے حج پرجاتا، جب مدینہ آتا توحضرت اسے اپنے مکان پر تھہراتے اور زیادہ مجبت وارادت کی وجہ سے جو کہ اسے حضرت پرتھی وہ آپ کے ہال زیادہ مدت تک تھرتا یہاں تک کہایک وفعدوہ مدینہ میں آیااورجب آپ سے رخصت ہوکر ج کے لیے جانے لگا تواس نے دس بزار درجم حضرت کودیئے کہ آپ اس کے لئے ایک مکان خریدیں تا کہ وہ مدینہ میں آئے تو آپ کے لئے باعث زحت و تکلیف نہ ہووہ مخض رقم حضرت کے سپر دکر کے جج کے لئے چلا گیا، جب جے سے واپس آیا اور آپ کی خدمت سے شرف یاب ہوا توعرض کیا کہ میرے لئے آپ نے مکان خریدا ہے فرمایا ہاں اور ایک کاغذاسے دیااور فرمایاس مکان کا قبالہ (رجسٹری) ہاس مخص نے جب اس قبالہ کو پڑھاتواں میں لکھا تھا ہم الله الرحن الرحيم بيقاله ہاں مكان كا جوخر يدا ہے جعفر بن محرّ نے فلاں بن فلاں جبلى كے لئے اور وہ مكان فردوس بريں ميں واقع ہے اور چار حدود سے محدود ہے پہلی حدرسول خدا کے گھر سے دوسری امیر الموشیل تیسری امام حسن اور چوتھی امام حسین کے مکان سے جاملی ہے، جب اس محص نے اس نوشتہ کو پر ما توعرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں میں اس مکان پر راضی ہوں ، فر مایا میں نے مکان کی رقم امام حسن اورامام حسین کی اولاد میں تقسیم کردی ہے اور مجھے امید ہے کہ خداوند عالم تجھ سے بیقول کرے گا اوراس کا عوض جنت میں عطافر مائے گا پس اس مخص نے وہ قبالہ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا جب اس مخص کی زندگی کے دن ختم ہوئے اور موت کی علامات اس پرظا ہر ہوئی تو اس نے اپنے تمام اہل وعیال کو وقت وفات جمع کیا اور انہیں قسم دی اور وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو پیر نوشته میری قبر میں رکھ دینا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ، دوسرے دن جب اس کی قبر پر گئے تو اس نوشتہ کو اس کی قبر کے او پر رکھے ہوئے دیکھااوراس پرلکھاتھا کہ خدا کی شم جعفر بن محرّ نے وفا کی اس چیز میں جومیرے لئے کہی اور کھی تھی۔

#### سولہویں حدیث: حضرت کا ابواصیر کے ہمسامیہ کے لئے جنت کا ضامن ہونا

ابن شرآ شوب نے ابدیصیر سے روایت کی ہے کمیر اایک مساین ظالم بادشاہ کے محاونین میں سے تعااور بہت سامال اس کے ہاتھ لكا تفااوراس فكاف والى كنيزي ركى موكى تعين اور بميشم بالمهود والعب اورعيش وطرب آراسته كاموع الريان على الوركاف واليان ال کے لئے گاتی تھیں اور اس کے بڑوں میں رہنے کی وجدے میں بمیشدان محرات اور تھے چیزوں کے سننے کی بناء پراذیت و تکلیف میں تعا لہذامیں نے کی دفعال سے شکایت کی لیکن وہ ندر کا بالآخراس سلسلہ میں میں نے اس سے بہت امراد کیا تواس نے جواب میں کہا کہا ہے مخض میں ایک بتلا اور شیطان و ہوں کا قیدی ہوں اور تواس ابتلاء سے محج وسالم ہے ہیں اگر میرا حال تواہیے صاحب کی خدمت میں پیش كري يعنى صادق كي تواميد ب كدخدا محيف وخوابش كي قيد سنجات در در ابوبمير كبتاب كداس كي بات في محمد براثر كيااور بس خاموش دبایجال تک کروفدے مدید کیا جب خدمت امام علیالسلام سے مشرف ہواتواہے مسایدی حالت ان سے بیان کی آپ فرمایا جب توكوفدوا پس جائے گاتووہ مخض تحقیر كھنے كے لئے آئے گااس سے كہنا كرجعفر بن محركتے بيں كرتوان مكرات البي كور كر دے ك جنہیں بجالاتا ہے تا کہیں خدا کی طرف سے تیری جنت کا ضامن بنول، پس جب میں کوف واپس کیا تولوگ مجف د محض کے آئے ، اوروہ مخض بھی آیا جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا یہاں تک کہ جب آنے والوں سے میرامکان خالی ہوگیا تو میں نے اس سے کہاا ہے مخص میں نے تیری کیفیت جناب صنادق کی خدمت میں عرض کی تعی اور آپ نے فرمایا تھا کداس کومیر اسلام کہنا اور پر بتانا کدوہ اپنی موجودہ حالت کوترک کردے اور میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہول وہ مخص پی کلمات س کردونے لگا، اور کمبنے لگا تجھے خدا کی تنم ویتا ہول کیا جعفر ا بن محر نے بیفر مایا ہے میں نے متم کھائی کہ حضرت نے بیفر مایا ہے وہ کہنے لگامیرے لئے بس بھی کافی ہے بیکہ کروہ چلا گیا پھر چند دنوں کے بعدال نے مجھے بلایا جب میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچھے برہندہ اور سے کہدہاہا اب بصيرميرے مريس جو مال واساب تھاوہ يس نے تكال ديا ہے اب ميں بر منداور عرياں موں جيسا كرتم د مكھ رہ موجب ميں نے اس كى حالت بدر میسی او این برادران دین کے پاس میاادراس کے لئے لباس اکٹھا کر کے اسے پہنایا چندون نہیں گزرے تھے کہ اس نے پھر جھے بلوا بھیجا کہ میں بیار ہوں اور مجھ طل جاؤچانچ میں روز انداس کے پاس آتاجا تااور اس کاعلاج معالج کرتارہا، یہاں تک کہاس کی وفات کاوقت آگیا، یس اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اوروہ جان کی میں جتا تھا اچا تک اسے عثی طاری ہوئی جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا اے ابو بصیر تیرے صاحب جعفر بن جمع عليالسلام نے جو پھو فرمايا تھااسے پوراكرديا ہے يہ كراس نے دنيا كوالوداع كهاس كرم نے كي بعد جب ميس هر ج ك ليح كيا اورمدينه يبنياتويس في الكرام كي خدمت من حاضر بول ، درواز بيراجازت جابي اور من اندرداخل بوا، جب مكان ك اندرداخل ہونے لگا توایک باول میرادالان میں اور دوسرامکان کے من میں تھا کہ حضرت نے کمرے کے اندر سے جھے آواز دی اے ابدامیر بم نے تیرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوادعدہ پوزا کردیا ہے کہ جس کا میں ضامن ہوا تھا۔ سر ہویں مدیث: حفرت کے علم کے بارے میں ہے

فیخ کلینی نے حفص بن ابی عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے اپنے ایک غلام کو کسی ضرورت کے لئے جیجا جب اس کے آنے بیس کافی دیر ہوگئ تو حضرت اس کے بیچھے گئے تا کداسے دیکھیں کدوہ کیا کر رہا ہے، حضرت نے اسے سویا ہوا پایا، آپ اس کے سربانے بیٹے گئے اور اسے بیٹھے کی ہوا ڈیٹے گئے جب وہ بیدار ہوا تو حضرت نے اس سے فرما یا اے فلال خدا کی قسم تیرے لئے بیر مناسب نہیں کرتورات اور دن کوسوئے تیرے لئے رات ہے اور ہمارے لئے تیراون ہے۔

# تيسرى فصل

# امام جعفرصادق کے پچھ حکمت آمیز کلمات مواعظ

# اورنصائح

پیدا اور شاو: آپ نے حران بن اعین سے فر ما یا اے حران تم اس مخص کی طرف دیکھ وجوتم سے قوتگری اور تو انائی بی پست تر بہوا در اس کی طرف ندد یکھ وجوتم سے بالاتر ہو پس اگر میر سے اس قول کے مطابق عمل کرو سے تو زیادہ قنا عت کرنے والے ہوجاؤ گے اس چیز پر جوتم باری قسمت وروزی بیں ہے اور بیزیا وہ سز اوار ہے اس کے مقابلے بیں کہ اس نے پروردگار کی طرف سے زیاد تی کے ستی ہو جا کا اور جان لو کہ تھوڑ اسا وائی عمل جو گئیں کے ساتھ ہو خدا کے ذویک اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو بغیر فیشن کے ہواور جان لوکوئی ورع و پر بیزگاری زیادہ نفی بخش نہیں ہے محرمات الی سے اجتماب کرنے موشین کو اذیت ندویے آور ان کی فیبت چیوڑ و سے سے اور کوئی ورئی ویری حسن خاتی سے زیادہ نفی بخش کوئی مال نہیں اور کوئی جہالت زیرگی حسن خاتی سے زیادہ نفی بخش کوئی مال نہیں اور کوئی جہالت بجیب اور خود پہندی سے ذیادہ معزمیں۔

دوسراار شاو: حضرت نے فرمایا اگرتم سے ہوسکے کہ اپنے مکان سے باہر نظافو اہر نہ جاؤ کیونکہ باہر جائے کی صورت میں اپنی حفاظت کرنی تم پرلازم ہے اور یہ کیفییت نہ کرواور جھوٹ نہ بولواور حسد نہ کرواور ریافضن اور منافقت نہ کرواورلوگوں کے درمیان رہ کران گناہوں سے بچنا مشکل ہے لیکن اگر انسان اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نظے، توان چیزوں کے شرے محفوظ ہے لیکن فرمایا ہے۔ بہتر ہن صومعہ (عماوت خانہ) مروسلمان کے لئے اس کا گھر ہے کہ سمیں وہ اپنی آئے ذبان فنس اور شرمگاہ کو تحفوظ رکھتا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ حضرت نے اس فرمائش میں اعترال اور لوگوں ہے کناوہ کشی اور خداسے انس کی طرف ترغیب دی ہے اور اعتزال كسلسله ميں روايات مخلف بيں، كھاس كى مدح ميں بيں اور كھاس سے كرابت كے متعلق بيں اور شايداد قات واشخاص ك لحاظ سے اختلاف ہواورہم یہاں دونوں منسم کی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ جواحتز ال کی مدرج میں وارد ہوئی ہیں،علاوہ اس روایت کے جوذ کر ہو چکی ہے دوروایات ہیں کہ جہیں شیخ احمد بن فہدنے کی معملین میں عزلت وتمول اور کوششین کے متعلق بیان کیا ہان میں سے ایک روایت ابن مسعود سے کی ہے کہ حطرت رسول اکرم نے فرنایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں کسی صاحب دین کا دین میچ وسالمنہیں رہے گا مگروہ جوایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اور ایک ال سے ودوسرے بل کی طرف جواعث ش لومڑی کے اپنے بچوں کے ساتھ لیعنی جس طرح لومڑی اس فرق سے کہیں جوٹیاس کے بچوں کو ندکھا جائے اپنے بچوں کو دانتوں سے پکڑے ایک بل سے دوسرے بل کی طرف بھا تی معالی سے بی مخوط رہ جا تیں ای طرح صاحب دین مجی لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے دین کی حفاظت کر بے لوگوں نے عرض کیا اے خدا کے رسول وہ کیساز ماند ہوگا، فرمایا جب روزی ومعیشت خدا كى نافر مانيون كي نغير ند مطير تواس وقت بغير شاوى كيربها حلال بوكا الوكون في من كيالي خدا كرسول التي في تعريب شادى كرنے كاتھم ديا ہے فرمايا ہال ليكن اس زماند ميں انسان كى ہلاكت ماں باپ كے ہاتھوں ہوگى اور اگر مال باپ ندہوئے تو چمراس كى ہلاکت ہوی اور بچوں کے ہاتھوں ہوگی اور اگر بیوی اولا دمجی نہ ہوئی توعزیز ورشتہ داروں اور بسیابوں کے ہاتھوں ہوگی ،لوگوں نے عرض کیاان کے ہاتھوں کس طرح ہلاکت ہوگی فرما یا وہ تھی معاثی پر سرزش کریں مےاوروہ اسے آبادہ کریں مجان چیزوں پر کہ جن کی وہ طاقت ندر کھتا ہوگا ، یہاں تک کداسے موارو ہلا کت بیل وارد کریں گے، شیخ بہائی کی اربعین میں ہے روایت ہوئی ہے کہ حوار یوں نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام سے کہا کہ اے روح اللہ ہم کس کی ہمنھینی اختیار کریں فرمایا اس محض کے یاس پیٹھوکہ جس کا دیکھنا تنہیں خدایا دولائے اوراس کا کلام تمہارے علم کوزیادہ کرے اورجس کا ممل تمہیں آخرت کی طرف رغبت ولائے ، شیخ بہائی نے اس حدیث کی تشريح مين فرمايا ہے كرفى ندر ہے كداس مديث ميں عالست سے مرادوہ چيز ہے جوالقت ميل جول اور مصاحب يرمشمل ہاوراس مدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو تحض ان صفات کا مالک ندہواس کے پاس بیشنا اور اس سے میل جول رکھنا مناسب نہیں ہے، چیجائیکہ جوان کی اصداد کا حال ہوجیہا کہ ہمارے زمانہ کے اکثر لوگ ہیں پس خوشحال ہود ہفتی کہ خداجے ان لوگوں سے دوری اور کنارہ کئی کی توفیق عنائت فرمائے اور جوان سے وحشت کرے اور خداوند عالم سے انس رکھے بے فک ان سے میل جول رکھناول کو مارديتاادردين كوخراب كرديتا بادراس كي وجهسالي كيفيات نفس مل پيدا موجاتي بين جومبلك بين اورانسان كوخسران تك يهنيا دی بین، اور حدیث بین وارد ہے کہ لوگوں ۔ اس طرح بھا گوچیے شیرے بھا گتے ہومعروف کرخی نے حضرت صادق کی خدمت بین عرض کیا کداے فرزندرسول مجھے وصیت کیجے فرمایا اپنی جان پہیان والے اور شاسائی کرنے والے کم کردے،عرض کیا مزید پچھ

<sup>[[</sup> ریبال مولف نے مجموفاری کے اشعار لکھے ہیں جوطوالت کے خوف ہے ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔مترجم )

حکایت ہوئی ہے کہ کسی راہب ہے ہوں کہا کہا ہے داہد وہ کینے لگا میں داہب ہوں، راہب تو وہ ہے جو فیدا ہے ڈرے اور فیدا کی فعتوں پراس کی جمد و ثنا کرے اور اس کی بلاؤں اور مصیبتوں پر مبر کرے اور بھیشہ فیدا کی طرف جائے اور اپنے آپ کواس عہادت فائد میں قید کر رکھا ہے تا کہ لوگوں کا بہوں اپنے آپ کواس عہادت فائد میں قید کر رکھا ہے تا کہ لوگوں کواؤیت نہ پہنچا سکوں اور وہ میرے شرے محفوظ رہیں اور زاہدے منقول ہے کہ میں نے بہت المقدس کے دروازہ پر ایک راہب کو دیکھا مثل والدے لیجنی اس محف کی طرح برؤ محفوظ رہیں اور زاہدے منقول ہے کہ میں نے بہت المقدس کے دروازہ پر ایک راہب کو دیکھا میں اس کوالے نیا میں اس محف کی طرح برہو کہ جے در عموں نے یا جو حصیت کرو وہ کہنے لگا دنیا میں اس محف کی طرح برہو کہ جے درعدوں نے گھیر رکھا ہوں پس وہ فائف اور ترساں ہے اے ڈرہے کہ فائل ہوا تو وہ جے چر پھاڑ کھا تھی مخرور شدہ لوگ مامون ہیں اور اس کا دن حزن وائد وہ میں ہر ہوتا ہے طال نکداس میں ناچیز اور ہے کارلوگ فرحناک اور خوال ہیں ہے کہا گیا کہ خوال ہیں ہیں ہے کہا گیا کہ مور شدہ لوگ مامون ہیں اور اس کا دن حزن وائد وہ میں ہر ہوتا ہے طال نکداس میں ناچیز اور ہے کارلوگ فرحناک اور خوال ہیں ہیں ہو ہوگئی پر قواعت کرتا ہے ایک راہب سے کہا گیا کہ مورشین پر تھے کس چر نے آبادہ کیا ہے کہنے لگا میا ہر انسان تھوڑے پائی پر قواعت کرتا ہے ایک راہب سے کہا گیا کہ مورشین پر تھے کس چر نے آبادہ کیا ہے کہنے لگا میا ہر انسان تھوڑے پائی پر قواعت کرتا ہے ایک راہب سے کہا گیا کہ مورشین پر تھے کس چر نے آبادہ کیا ہے کہنے لگا میے ڈرمیوں ہوا کہ میر او بن جین لیا جائے اور میں مانتھ نہ ہوں۔ اُل

<sup>[[ (</sup>موافف في بهان اشعار قادي لكف بن جنهين بم جوور رب بن مترجم)

فک او گول سے معاشرت کے بغیر جارہ کارٹیس ، انسان جب تک زندہ ہے او گون سے بے پرواہ نیس اور سب لوگ ایک دوسر سے ك محتاج بين اور حضرت رسول منلى الشعليد وآلد في فرمايا كه جوهل من كرف اور مسلمانون كامور بين ابتمام ندكرت تووه مسلمان تبين اور جو محض سن كدكوني استفافه كرر بالم قور مسلماً لؤن سے تعاون واعات طلب كرر باہ اور و واس كي مذون كرے تو وہ سلمان نیس ہے اور انحصرت سے بوچھا می کہ خدا کے زویک سب سے زیادہ مجبوب کون ہے فرمایا وہ مخص کہ جس کا نفع مسلناتون كوزياده ينج اورحطرت صادق عصول بركبوض اليع برادرمؤمن كازيارت فيسبل الله كراسة فداوي عالمسر برا فرفع موكل كرتاب جوات مراكرت بن فوشا حال فيراء اور كوارا بوجت فيرك لي اور سدمعتر كرما تع منافع الم روایت ہے کہ میں امام محمر باقر کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت سے رفصت ہوں آپ نے فرمایا: اے خیشہ ہمارے شیعوں اور دوستول میں سے جے دیکھواسے میراسلام کہنا اور انہیں میری طرف سے وصیت کرنا تقوی اور پر بیز گاری کی اور یہ کہ اضیاشید فقراء کونف بہنا کی اور صاحبان قوت ضعفاء کی اعاثت کریں اور زندہ مردوں کے جنازہ میں حاضر ہوں اور ایک دومرے سے ان ك كمرول من جاكر الما قات كري ، ب حك ان كا الما قات كرنا اورة بن من مفتكوكرنا امرتشيع ك احياء وزعر كى كاباحث به خدا رحم كرے الى بنده يرجو جارے مذہب كو تنده ركے اور حطرت صادق نے اسے اصحاب سے فرما يا كدا يك دوسرے كے ساتھ بھائیوں کی طرح رہواور ایک دومرے کے ساتھ قدا کے لئے دوئ اور مربانی کرواور ایک دومرے پر رح کرواور ایک دومرے سے ملاقات کرواورام دین میں مذاکرہ کرواور مذہب حق کا حیاء کرواور دومری حدیث میں فرمایا کہ برادرمومن کی حاجت میں کوشش کرنامیرے زویک اس سے بہتر ہے کہ میں ہزارغلام آزاد کروں اور ہزارافرادکوزین ولگام چرھے کھوڑوں پرسوار کرکے جهاد في سيل الله يرجيجون\_

عظیم حاصل کرتا ہے جیبا کہ سندھجے کے ساتھ حضرت صادق سے منقول ہے کہ کیا کہنے اس خاموش و گمنام بندہ کے جواپنے زمانہ کے لوگوں کو بہچا نتا ہو، اور ظاہری طور پران کے ساتھ نہویس وہ اسے ظاہر کی بناء پر پہچا نیس اور وہ انہیں باطنی طور پر پہچا نتا ہولہذا عز است اور گوششین سے مطلوب میہ ہے کہ گوششین کا دل مخلوق کے ناشا کستہ اطوار سے الگ ہو اور ان پرتمام امور میں اعتاد ندر کھتا ہوا در ہمیشہ خدا پرتوکل رکھان کے نوائد سے نیچے ور نہ لوگوں سے جھپ کے رہنا، انسان کے لئے بہلار ہے بلکہ بہت می صفات مذمومہ کوزیا دہ تو کی کرتا ہے مثلا عجب وریا ءوغیرہ۔

تیراار شاد: آپ نے فرمایا جب بلاء پر بلاء وارد ہوتواس بلاے عافیت حاصل ہوگی فقیر کہتا ہے کہ آپ کا پیفر مان آپ کے چدا مجد حضرت امیرالموشین کے کلام سے مشابہ ہے آپ نے فرمایا تنی وشدت کے فتم ہونے کے وقت کشائش ہے اور بلاد مصیبت کے حلقوں کے تنگ ہونے کے وقت آسائش ہے خداوند عالم فرما تا ہے دشواری کے ساتھ آسانی ہے (پھر فرما تا ہے) بے مشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے خفرت امیرالموشین فرماتے ہیں کہ شدا کدو کلیات زمانہ کے لئے انتہا ہے اور اس سے چارہ نہیں کہ دو واپی انتہا کو پنجیں ہیں جب کوئی مصیبت کی پرتم میں سے تھم ہوجائے تو وہ اس کے سامنے اپناسر جھکا لے اور مبر کرے تاکہ وہ مصیبت گزرجائے اور اس مصیبت کی برتم میں سے تھے دقت حیار وقد ہیر کرنا اس کے مکر وہ ونا پہند ہونے کوزیادہ کرتا ہے۔

اے دل صبور باش و مکور غم که عاقبت ایں شام صبح گردود ایں شب سحر شود

دوستند آنکه راز مانه نواخت دشمند آنکه راز مانه فکند

امر الموشين فرماتے ميں لوگ و نيا كے بيٹے ميں اوركو في فض اپني ذات كى مجت ميں قابل ملامت نيس \_

ي المان ارشاد: آپ نے اس فض سے فر ما ياجس نے آپ سے وحيت كى خوائش كى كدم بيا اور تيار كروسفر آخرت كاسامان

اورا پناتوشآ کے بھیج وے اورا پناوسی خود بن جااورا پنے علاوہ کس سے نہ کہہ کہ وہ تیرے لئے کوئی چیز بھیج جو تخیے در کار ہے۔ 🗓

من ابدالفتوح رازی رحمه الله نے روایت کی ہے کہ جب امیر المونین صدیقہ طاہرہ کے فن سے فارغ ہوئے تو قبرستان

میں گئے اور فرمایاتم پرسلام ہوا ہے قبروں کے رہنے والو! تنہارے مال تقسیم ہو گئے ہیں تنہارے مگانوں میں دوسرے لوگ

سکونت پذیر ہو چکے ہیں تمہاری عورتوں نے دوسرے شوہر کر لئے ہیں بی خبرتو ہارے پاس ہے تمہارے ہاں کی خبر کیا ہے، ہاتف

نة وازدى جو يحوجم نے كھالياو ونق ميں ہے اور جو يحق محمد على بعاقاد و پاليا ہے اور جو يحق جھوڑ آئے وہ خسار و كيا ہے۔ الله

سونے سے پی لیعنی زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ بیتمہیں محتاج بنادے گا، اس دن جس دن لوگ اپنے اعمال کے محتاج ہوں محاور مطرت نے فرمایا کہ اس پر قناعت کروجو خدانے تنہاری قسمت میں لکھا ہے اور اس چیز کی طرف نددیکھوجو تمہارے یاس نہیں اور اس چیز کی

خواہش نہ کرو کہ جس تک نیس کئی سکتے ہو کیونکہ جس نے قاعت کی دہ سیر موااور جوقاعت نیس کرتاوہ سیر نیس موتا اور آخرت میں سے اپنا

حصه ليادادوغي اورتونكري كودت كبراورنا شكرى نه كرواور نقروفا قه كودت جزع وفزع واضطراب وبعالى نه كرواور تندمزاج اور

بدخونه بنو كداوگ تهار سنزديك جانے كونا پيندكري اورستى نهكرو كمتهيں حقيروه ذليل سجمين وهخص جوتهين بيجا بتا ہواران سے

مخاصمهاور جھگڑانہ کروجوتم سے اونچاہے اور استہزاء اور تستخرنہ اڑاؤجوتم سے پست ہے اور اس کے امروفر مان میں نزاع نہ کروجواس کا

الل ہے اور بے دنوف اور بے عقلوں کی اطاعت نہ کرواورخواروذ کیل نہ ہو کہ ہرخص تنہیں اپنے ماتحت سمجھاور کسی کی کفایت پر اعماد نہ

كرواور بركام كونت رك جا كجب تك اس مين وافل بون اوراس سے نكافے كارات تهييں معلوم نه بواس سے پہلے كہم اس كام

میں داخل ہواور پھر پشیان ہو، مولف کہتا ہے کہ آخری فقرے کے مضمون کوشنے نظامی نے فقم کیا ہے۔

ور سرکادیے کہ در آئی نخست رخنہ بیرون شد نش کن درست

<sup>⊞ (</sup> کچھاشعار ہیں جنہیں ہم ترک کردہے ہیں \_مترجم ) ﷺ ( پہاں بھی کچھاشعار ہیں \_مترجم )

تاگن جائے قدم استوار پائے منہ ور طلب کی کار

ردایت ہے کہ ایک فخض نے حضرت رسول فدا سے روایت کی کدآپ است وصیت فرما کی آپ نے فرمایا علی تہمیں وصیت کرتا ہوں کہ جب کی کام کے اقدام کاارادہ رکھتے ہوتواس کے انجام علی فوروتال کرد پی اگردویا حیث رشدوملائ ہے تواقدام کرداوراگراس علی گرائی وطالت ہے تواس پراقدام نہ کرو، نیز روایت ہے کہ ایک مجدوی نے آپ سے ایک مسئلہ لوچ ما حضرت نے کچھ تو تف کی کیا تھا اس چیز عیس جے آپ جانے سے فرمایا حکمت کی نے کچھ تو تف کی کیا تھا اس چیز عیس جے آپ جانے سے فرمایا حکمت کی توقی کی وجہ سے۔

ساتوال ادشاد: آپ نفر مایا تال شن سلائ بهاورجلد بازی ش داست دخواری اور جوکی کام کوای کردنت پرشروع ندکر ساتوده این آخر کوغیروت ش پننچ کار

آشوال ارشاد: فرمایا ہم دوست رکھتے ہیں اس فض کو جوعقل مند، یافیم ، فقید علیم ، هدارات کرنے والا ، میر کرنے والا ، زیادہ کی ہوئے والا ، دیادہ کی ہوئے والا ، دیادہ کی ہوئے والا ، دیادہ کی ہودہ خدا کی جدوث کرنے والا ہوں ہوں کی جدوثنا کرے اور ان کا مالک نہیں وہ بارگاہ خدا میں تبغر کا دزاری کرے اور ان کا سوال کرے ، لوگوں نے عرض کہا وہ کون سے ہیں فرمایا ورح قنا حت ، میروشکر، حلم وحیا ، خادت و مجمودت و فیرت ، می اولنا ، نیکی واحدان کرنا ، اداما مانت ، بھین ، خوش خاتی ادر مروت ۔

الفردوا الله الموال ال

نوان ادشاد: کدانسان جرع وفزع کرتا ہے تھوڑی والت کی وجہ ہیں یہ جزع دفزع اور بمبری اسے بری ذات میں وافل کرتی ہے مواف کہتا ہے کہ یفر مائش آپ نے مرازم سے اس دات فرمائی جب منصور نے آپ کواجازت وی کہ آپ جرہ سے دیا جائے ہا کہ اور آپ دوالت وی کہ آپ جرہ سے دیا جائے ہا کہ اور آپ دوالت وی کہ آپ جہبانوں سے دیا جائے ہا اس ایک باج کی تعظوا دیا ہے ہا ہے گا میں آپ کوئیلی جانے دول گا ، آپ نے اچی تعظوا دیا ہے اس ایک باج کی تعظوا دیا ہے اس کے باس بھی قوان میں ایک باج کی تعظوا دیا ہے اس ایک باج کی تعظوا دیا ہے اس اور کے ساتھ اس سے خواہش کی کہ میں جانے دولیکن اس مخص نے انکار کیا اور دہ جانے نہیں دیتا تھا، مصارف نے عرض کیا آپ کہ تربان جاؤل ہوں جائے گا ہوں ، آپ اجازت قربان جاؤل ہوں کا بازی کی کرچتا ہوں ، آپ اجازت

دین تاکہ میں اور مرازم اس کوئل کر کے اسے نہر میں چینگ کر ہے جائیں آپ نے فرمایا اس نمیال کو اپنے دل سے نکال دو، پس آپ مسلسل اس فض سے چلے جانے کی اجازت کے سلسلہ میں بات کرتے دہ پہاں تک کدرات کا اکثر حصر گزر گیا، اس وقت اس فخض نے اجازت دی اور معزت تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا اے مرازم وہ چیز جوتم کہتے تھے کہ اس فخض کوئل کردیں وہ بہتر تقی یا یہ پھر آپ نے وہ کا اس کوئل کردیں اور معادات کرنی اس فخش کے کہتا تھا وراس کا جمیل روک تھی یا یہ پھر آپ نے وہ کا اس فوٹل کی اس فوٹل کے اس کے باری تا میں اس کے بھرار کے لئے بڑی تھم کی ذاتوں سے دو چار ہوتے ، انتھی ۔ بہیں سے کہا گیا ہے کہ عزت خضب عذر خوابی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر کئی ۔

وسوال ارشاو: فرما یا الیس لعین کالکرمورتول اور خضب سے دیا وہ تحق ہیں ہے، مولف گرتا ہے کہ جناب یکی نی علیہ السلام اور الیس کی تعقیق میں ہے کہ حضرت نے اس ملحون سے ہو جھا کہ کون تی چیز تیزے مردراوراً محفون کی روشی کا زیادہ سب بی جب تیک لوگوں کی افرین اور العقیق جھے پرجی ہوجاتی ہیں تو جس مورتول بی بی جب تیک لوگوں کی افرین اور العقیق جھے پرجی ہوجاتی ہیں تو جس مورتول کے پاس جا تا ہوں اور ان سے اپنا دل بہلاتا ہوں اور انال سنت کی روایت میں ہے کہ اللیس نے جناب بین سے کہا کہ کوئی چیز اور ایسا اور کی مرت کی کومشوط نیس کرتی اور میری آتھوں کوروش نیس کرتی ہی مرت جال بین اور ایسا تیز کہ جوشطا نیس کرتا ہی مرت کی اور میری آتھوں کوروش نیس کرتی ہی مرت کی اس کے اس کی اور ایسا تیز کہ جوشطا نیس کرتا ہی مرت کی اور ایسا کی دوش سے ان کی وجہ سے میں اور ان کے مب سے میں لوگوں کو ہلاکوں میں ڈالٹا ہوں اور اس میں کی کھائے ہورتوں کے متعلق کہتا ہے لیاں تک کی مرض کرتا ہے وہ میری مردار ہیں اور ان کی جگر میری گردن کے اور یہ ہاں کی خواہش کر سے جو میرا جال ہے تو میں اس کی خواہش اور حاجت کے جیجے جا تا ہوں کی دوری مردار جی امیری سند میرا گل احت اور میری امیاں ہی خواہش اور حاجت کے جیجے جا تا ہوں کی کہ کہ دوری امیری امید میری امید میں اس کی خواہش کی امید میری امید میں امید میری امید میری امید میری امید میں امید میری امید میری امید میری امید میری امید میری امید میری امید میں امید میں امید میں امید میری امید میں امید میری امید

# چونی کسل

# امام جعفرصادق کے چند جزات کاذکر

پېلام مجزه: حضرت كاعلم غيب پرمطلع مونا۔

شخ طوی نے داؤدین کیررتی ہے روایت کی ہے کہ میں حضرت صادق کی خدمت میں بیٹا تھا کہ اپ ایک آپ نے اہتدا
اپی طرف سے فرمایا ہے داؤد بختیق جعرات کے دن تیرے اعمال میر سیاستے بیش ہوئے ہیں تیرے اعمال میں سے تیراصلہ رحی
اوراحیان کرنا اپنے فلاں پچازاد بھائی سے ساتھ میں نے دیکھا تو چیز اس نے جھے خوش کیا اور تیراصلہ رحی کرنا سب ہوا کہ اس کی عرفت ہوگی، داؤد کہتا ہے کہ میرا پچازاد بھائی معائد اور دھمن اہل میت اور مر دخبیث تھا، جھے یہ معلوم ہوا کہ دو اور اس کے اہل وعیال بری مات میں ہیں ہی میں نے اس کے نفتہ اود افراجات کے لئے ایک برات کھی اور اس کے پاس بھی دی کمہی طرف متوجہ ہونے سے مالت میں ہیں ہی میں نے اس کے نفتہ اود افراجات کے لئے ایک برات کھی اور اس کے پاس بھی دی کمہی طرف متوجہ ہونے سے کہا اور میں جب مدین بی بھی اور اس مجتمر صادق نے جھے اس دا قدی خبر دی۔

## دوسرام عجزه: حضرت كالبوبصير كوعلامت امام كي نشائد عى كرنا

کشف المغمہ میں دائل جمیری ہے متول ہے اوبصیر کہتا ہے کہ میں ایک دن آپ مولا حضرت صادق کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، توحضرت نے فرما یا اس ابوجھ آیا اس نے امام و پہچا نے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں جسم ہے اس کی جس کے علادہ کوئی معبود نہیں آپ بی میر سے امام ہیں اور میں نے اپناہا تھ حضرت کے زانو یا ران پر کھافر ما یا بچ کہتے ہوا ہے امام وتم پہچا نے ہو، پس اس کے دامن کو تھا ہے رہواور اس ہے مستمسک رہو، میں نے عرض کیا آپ جھے امام کی علامت عطافر ما کی آپ نے فرما یا کہ معرفت کے بعد علامت کس لئے چاہتے ہو میں نے عرض کیا تا کہ میر اایمان اور گفتین زیادہ ہوفر ما یا اے ابوجھ جب تم کوفہ میں واپس جاؤ کے تو تم دیکھو گے کہ تمہار اایک بیٹا جس نامی پیدا ہو چکا ہے اس کے بعد تمہار ایک بیٹا محمد نامی پیدا ہو ہو کہ ہے اس کے بعد تمہار ایک بیٹا محمد نامی پیدا ہو گا اور ان دو بیٹوں کے بعد تمہار کو دو ان اب بوا عداد وانساب تمہار ہو کوئی قیامت تک پیدا ہوگا کے تام کو میں ہمار سے شیعوں کے تام اور ان کے ماں باب وا عداد وانساب تمہار کے دو گئی آب دو تھی کہ میں ہمار سے شیعوں کے تام اور ان کے ماں باب وا عداد وانساب کے نام اور جوکوئی قیامت تک پیدا ہوگا کے تام کھی بیں پس آپ نے ایک صحیف نکالا کہ جس کا کرنگ زرد تھا اور دو لپٹا ہوا تھا۔ '

تنیسر امجر و: آپ کا ایک عورت کے معلق تجر وینا کہ بین بدن سے بعد مرجائے کی ابن تھا ابن شہر آخوب اور قطب راوندی نے صین بن ابی افعان سے روایت کی ہوہ کہتا ہے کہ میں صفرت صاوق کے پاس تھا کہ ایک شخص آپ کے ایک قلام کے ساتھ آپ کی فدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی بیزی کی برقلق کی شکایت کی صفرت نے فرما یا اس عورت کو میرے پاس لے آؤ ، جب وہ عورت آئی تو صفرت نے اس سے فرما یا کہ شرے شوہر میل کون ساعیب ہائی کورت نے اس سے شرو کا کرویا، آپ نے فرما یا اگر توای حالت پر رہی تو مین دن سے فریا کہ اور کی دو اپنی کی کوئی میں نہیں جا ہی کہ بھی ہی اسے دیکھوں، صفرت نے اس محفی سے کہا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ کو تیر سے اور اس کے درمیان مرف تین دن ہیں، جب تیسراون ہوا تو وہ مض صفرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرما یا تیری بیوی کا کہا کے درمیان مرف تین دن ہیں، جب تیسراون ہوا تو وہ مض صفرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرما یا تیری بیوی کا کہا کہ

ہواوہ کہنے لگا خدا کی تسم اسمی اسے دن کر سے آر ہاہوں، میں نے ہو چھااس مورت کی کیا طالت بھی فرمایا وہ مورث تعدى اور تجاوز كرنے

## چوتھام جرہ: حضرت کا داؤر کے بھائی کو پیاسہ مرنے سے نجات دیا

واليقى ، فداوند عالم نے اس كى عرضم كردى اوراس كے شو بركواس سے را خت وا رام ديا۔

ابن شر است کور است کار است کاروارت کے اور است کاروارت کے اور ایک کور است کار اور است کار اور است کار اور است کار است کار اور است کار اور است کارواں است کی بیان تک کہ دو ہر داشت ندکر کا اور گر است کاروا اور نماز کے گوا ابوا اور نماز پر تھ کر است کے خوا اور گر مصطفح اور ایر الموشیق اور آئو گئی ہم السلام میں سے ایک ایک کو پکارا یہاں تک کر آپ امام زماند امام جعفر شادق تک پہنچا، پس مسلسل پکار تار ہا اور حضرت سے التجاء کی اچا گئت و بیعفا کہ ایک شخص اس کے بہاں تک کر آپ اور کہرا ہے است کی گؤا کے ایک کو پکارا است کی کرانے امام زماند امام جعفر شادق تک پہنچا، پس مسلسل پکار تار ہا اور حضرت سے التجاء کی اچا گئت و بیعفا کور اور اور کہرا ہے است کی است کو بال کی است کو بالا کہرا کہ است کے گئا اور کہرا کہ است کے بھائی ہے تو اس کے اور است کو بالا کہوائی ہو تا میں اس کے است جمائی ہو تا ہمائی ہمائی ہو تا ہمائی ہو تا ہمائی ہو تا ہمائی ہ

# بانجال مجره: شركاآب ك التادليل وطع مونا

# چھٹامعجزہ۔جفرت کی وجہے آگ کا مارون کی کونہ جلانا

نیزردایت کی نے مامون رقی ہے وہ کہتا ہے کہتی اپنے آتا حصرت صادق کی خدمت بیل تھا کہ ہل بن حسن فراسانی دارد
ہوااد دحضرت کوسلام کر کے بیٹے گیا ،اور عوش کیا اپنے فرندرول آپ کے لئے ہے، رافت درجت اور آپ اہل بیت امامت ہیں کیا بالغ
اور رکا دی ہے آپ کے لئے کہ آپ اپنا تی چھوٹ کر بیٹے گئے ہیں ، جالا نکہ آپ کے پاپ ایک لا کھشید موجود ہیں جو آپ کے سابنے
اور بالا میں گآپ نے لئے کہ آپ اپنا تی چھوٹ کر کیا اور اس کے اور پر دالا حصر سفید ہوگیا ،اس وقت آپ نے فر با یا الحے کھڑا ہوا ہے
اس اس کیز نے تور گرم کیا جو آگ کی طرح مرخ ہوگیا اور اس کے اور پر دالا حصر سفید ہوگیا ،اس وقت آپ نے فر با یا الحے کھڑا ہوا ہے
فراسانی اور تورش جا کہ جو جا مور و فراسانی کہنے کئے گئا ہے میرے آتا اے فرز عدر سول چھے آگ کا عذاب ندیں اور جھے دوگر رکز اور اس کے اور ہو ہے ، انہوں نے اپنا جو تا آگھت شہادت
کیجے ، خدا آپ سے درگر درکر نے فر با یا تھے معافی کیا ہی اس حالت میں باور دن کی دارد ہوئے ، انہوں نے اپنا جو تا آگھت شہادت
میں جگڑا ہوا تھا حرض کیا السلام بھیک یا بمن رسول الشرصرت نے فر با یا کہ جو تا ہاتھ سے چھینک کر اس تورش می جا بیٹھو، رادی کہتا ہے کہا
ہاردن نے جو تا چینک دیا اور تورش جا باج خوا اور حورت نے اس مرد فراسانی کی طرف درخ کیا اور اس سے فراسانی کیا تھی کر نے لئے
ال وقتی کی طرح کر کر میٹھا ہوا ہے اس وقتی وہ تور سے لکل اور تورک اندر دیکھودہ کیتا ہے میں کمٹر ابوا اور تورش کیا
کہ ہاردان جو گڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے اس وقت وہ تور سے لکلا اور آگر بم کوسلام کیا ، حضرت سے فرما یا خراسان میں اسے جسے کتنے افر او
بی دہ کہنے لگا خدا کی جم ایک بھی تیں ہے کہ جس میں پائی افراد بھی ہمارے نے ہیں۔
بی دہ کہنے لگا خدا کی جم آپ ہما ہے فرما یا ہم ایسے فرما نے برائر کر ہی میکر جس میں پائی افراد بھی ہمارے نے ہیں۔

## ساتوال مجزه: آپ كاامور عظيمه كمتعلق خردينا

# أعموال معجزه: حضرت كے لئے بيابان ميں ياني كاظاہر ہونا

بحاریم نوادر علی بن اسباط سے نقل کیا ہے کہ اس نے ابن طیال سے فحد بن معروف ہلالی سے روایت کی ہے جو کافی معمر لوگوں میں سے تعااور اس کی عمر ایک سواٹھا کیس سال ہوئی ہے وہ کہتا ہے میں سفارج کے زبانہ میں جقام جرہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے گردا ہے جمع ہیں کہ آپ تک چانچنا ممکن نہیں میں تین دن برابر کمیالیکن کی طرح میں اسپنے آپ کو آپ تک نہ پہنچا سکا، لوگوں کی کھر ت اور اڑ دہام کی وجہ سے جب چوتھا دن ہوا اور لوگوں کی چھر بھی کو حضرت نے جھے دیکھ کر قریب بلایا، پس آپ حضرت امیر المونین کی قبر کی زیارت کے لئے چل پڑے میں بھی آ جناب کے ساتھ چلا جب چکھ راستہ چلا تو آپ کو پیشاپ کرنے کی سخت ضرورت محسوں ہوئی ہیں آپ برک سے ایک طرف ہون گئے اور اپنے ہاتھ سے ریت برنا کی استہ جاتھ ہے دیت برنا کی اور دیکھی اور دعا یا گئی اور

آپ كا دعايري" اللهم لا تجعلني من تقدم فرق ولا من تخلف فيحق واجعلني من النبط الاوسط" يل آپ چلنے کیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا فر ایا اے اور یا کوئی مسابی بیں ہے اور بادشاہ کا کوئی دوست نہیں اور عافیت کی کوئی قیمت نیس آکتے اشخاص آسوده اور راحت میں ہیں اوروه جانے نیس محرفر مایا یا بچ چیز دل سے تمسک رکھومقدم کرواستخاره اورطلب خیر كوادر كولت مع ترك حاصل كرواوراسيخ آب كوحلم وبروباري كي ساحه ذينت دواد رجوث بولن سه دور ربواور بيانداور ترازو بورا رد، مُحرَفر ما يا بَعالَك جاؤ جنب عرب اليين سرت ري نكال دية اور به عنهار موجاع اور باز طنيد روك و اورج كارات منقطع مو جائے اس وفت فرنایا کہ بچ کرواس سے پہلے کہ نہ کرسکو، اور اشارہ کیا آپ نے قبلہ کی طرف اپنے اگو تھے کے ما تھ فرز ایا اس طرف سر برار باس سے ذیادہ افراد فل کے جائیں ہے، الح مولف کہتا ہے کہ جن پانچ چیزوں سے مسک کا بھم دیا ہے عفرت نے فرمایا یہ "آذاب عارت وكنب يس سے إلى اورا ميرالموشين روز اندال وفدوان كساتها ور چدد يكراموركا كم دي تع عيسا كرف كلين ف کافی میں دوایت کی ہے جابرے معرت امام مرباقر علیدالسلام سے آپ نے قرمایا کد معرت امیر الموعین مہارے یاس کوف میں ریج سے اورآپ روز اندون کے ابتدائی وقت میں دارالا مارہ سے لگلتے اور کوفد کے ایک ایک باز ارس کر دش کرتے اور تازیات آپ ك كنده يرموتا كه جن ك دومر ب تق اوراب سيد كت تفيل مربازار كمرب يركمز ب موكر يكارت تف كداب كروه تجار ڈروعذاب خداہے جب لوگ آپ کی آواز سنتے تو جو پچھان کے ہاتھ میں ہوتا اسے چھینک دیتے اوراپ ول کوآپ کی طرف متوجد كرتے اور كان لگاتے كەخفرت كيافر ماتے بيل آپ فرماتے كەطلب فيركومقدم ركھواورخوش معاملكى كے ساتھ بركت حاصل كرو اورخر بداروں کے قریب موجاد میتی جش کی زیادہ قیت نہ بتاؤ جوشتری کی کھی موئی قیت سے دور مواور اپنے آپ کو برد بازی سے مرین کرواورتشم کھانے سے چولیتن اگرچہ کی شم ہواورجموٹ بولنے سے اجتناب کرواورظلم وستم سے دور رہواور مظاوموں کے ساتھ انصاف كرواس معنى ميس كدا كركسي كوخساره مواوروه سودالوثانا جابي تووالس لواور معاملة فتم كردوا درسود كقريب شبعا أسمعني ميس كمه ہراس معاملہ ہے بچو کہ جس میں سود کا اختال ہواور پورادو پیانداور تراز واورلوگوں کا حق کم ندود اور زیان میں فساد فیکرولی آپ کوف كسب بازاروں ميں كروش كرتے اوراس كے بعدوالي آكراوكوں كے فيصلوں كے لئے آ يہتے۔

#### نوال معجزه: آب كابهت ساسونا زمين سے نكالنا۔

فیخ کلیتی نے حضرت صادق کے اسماب میں سے ایک جماعت سے روایت کی ہوہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے پاس متھے کہ آپ نے فر مایا ہمارے پاس ہیں نے اور ان کی چابیاں اور اگر میں چاہوں توا ہے وو پاؤں میں سے کسی کی طرف اشارہ کروں کہ اے زمین نکال دے، وہ سونا ہو تھے میں ہے تو وہ نکال ہمسیکے پھراس کے بعد آپ نے ایک پاؤں سے اشارہ کیا اس طرح کہ تھے جس طرح کہ کھینچا جا تا ہے تو زمین پھٹ کئی اور آپ نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کر کے اس میں سے عمدہ متم کا سونا نکالا جوایک بالشت کے برابر تھا اس کے بعد فرما یا خور سے زمین کے شکاف میں دیکھو ہم نے دیکھا تو عمدہ تھے کہ برابر تھا اس کے بعد فرما یا خور سے زمین کے شکاف میں دیکھو ہم نے دیکھا تو عمدہ تھے کہ برابر تھا اس کے بعد فرما یا خور سے زمین کے شکاف میں دیکھو ہم نے دیکھا تو عمدہ تھے کہ بہت سونا تھا اور

اس كلاے ایک دوسرے پر متھاور دہ چک رہے منتے ہیں آپ سے اس جماعت میں سے کی فے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤل پرسب کچھ خدانے آپ کوعطافر مایا ہے اور باد جوداس كے شيد محتاج و نادار ہیں، فرمایا بے فتک خداو ندعالم ہمارے اور ہمارے شيعول كے لئے دنیاو آخرت كوجمع كردے كا، اور انہيں جنات نعيم ميں داخل كرے كا، أور ہمارے قمن فونار جميم ميں داخل كرے كا

# دسوال معجزه: آپ كالوشيره چيزول سے باخبر مونا

نیزمفوان بن یمیٰ سےروایت کی ہےاورای نے جفر بن محر بن اشعث سے اس نے مجمد کی کیا کیا تہیں معلوم ہے کہ ہم اس امرين كس وجد يد واخل موسة ، يعن تشيح ودلايت الل بيت مين اورامام كى معرفت بيداكى حالاتكد ماريب سلسله من تشيع كاكونى ذكرى فاقدادر ومعرفت كي كوئى جيز جوك فضائل الم بيت عليم السلام ميس سے دوسر ب لوگون سك ياس ب يس في وجها كماس كاكيا مبب ہے جھر نے کہا کہ ایج عفر دوائق نے میرے باپ محد بن اشعب سے کہا کدار محد میرے لئے کوئی ایسا فخض الاش کرد جو صاحب عقل ہواور میراایک کام بجالائے میرے باپ نے کہا کہ میں نے اس کام کے لئے ایک فخص فلال بن مہاجرات است امول کو مناسب سمجا ہے، دوائقی کینے لگا سے لے آؤوہ کہتا ہے کہ میں اپنے مامول کواس کے باس لے آیا، ابوجعفرنے اس سے کہا اے مہاجر کے بیٹے ریال لے کرمدینہ جاد اوراسے عبداللہ بن حسن اوراس کے خاعدان والوں کے بیاس لے جاد کہ جن میں جعفر بن محرامی ہیں لی ان سے ہوکہ میں ایک مسافر ہوں ، اہل خراسان میں سے ایک جاعت ہے جنبوں نے مید مال آپ کے یاس بھیجا ہے ادر ہرایک کو ان ان تروط كرساته مال و يدو ، يعنى بشرطيكه خلوت ميس مواور قروج كاراده ندر كمتا موتا كمعلوم موكدان ميس في كول فخص اراده خروج ر کھنا ہے اس جب مال لے لیں توان سے کہو کہ میں تو قاصد ہوں میں جا ہتا ہوں کہ میرے یاس آپ کے خطوط ہونے جا ہیں کہ یہ ال آپ نے مجھ سے وصول کیا ہے ہی میرے ماموں نے وہ مال لیا اور مدین چلا گیاجب وہ مدیند سے چر کر ابوجعفر دوائقی کے پاس آیااور محدین اشعث می ان کے پاس تھا ابوجھر دوائق نے کہا کیا خر لے کرآ ہے ہو، وہ کہنے لگا میں ان لوگوں کے پاس کیا اور پرخطوط بیں ان کی وصولی مال کے متعلق سوائے جعفر بن محر کے کیونکہ بیل ان کے پاس کیا تو وہ معجد نبوی بیل نماز پڑھ رہے ہے بیل ان کے يجيد يوكياس نے ول ميں كماكر جمعے انظاركرنا جاہيے، جب وہ نمازے فارغ مون كيتوان سے وہ چھ كون كاجوان كے ساتھوں ے کہاتھا، پس آپ نے جلدی سے فمارختم کی اور میری طرف رخ کیا اور فرمایا اے فلاں خداے ڈرواور اہل بیت محرصلی الله علیه وآلد کو دھوکہ نددو کیونکہ انجی تھوڑ اونت گذراہے کہ ان لوگون نے بن اوردان کی حکومت کظم سے چیکارا حاصل کیاہے اوردہ سب عتاج ہیں مراديتى كدمال ليني من مضطراور معذور بين اوريرخروج كااراده نبيل ركفته ميل ني كهااصلحك الله ميدوهوكددينااور فريب ديناكون سا ہے، پس آپ نے اپناسرمیر برقریب کیا تا کہ کوئی سننے نہ یائے اور مجھے دوسب کھ بتایا جومیر ہے اور آپ کے درمیان واقعہ گزراتھا کو یا وہ ہماری اس نشست میں موجود منے کرجس میں آپ نے جھے ہدایات دیں اوروہ ہم میں سے تیسر فیض منے ، ابوجعفر دوائقی کینے لگا ہے مہاج کے بیٹے اہل بیت نبوت میں کوئی نہ کوئی ہخض محدث ہے یعنی جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں اور ہمارے اس زمانہ کا

#### محدث جعفر نین تھ ایں راوی خرج عفر بن تھ بن اشعث کہتا ہے کہ بید کی اور بھر میں بنا کر ہم تشیع کے قائل ہوئے۔

## كيار موال مجزه: حضرت كامرده كائے كوزنده كرنا

فدا کے اذن سے کتاب خرائے میں ہے کہ مفضل بن عرب روایت ہے وہ کہتا ہے ہم حضرت صادق کے ساتھ مکہ میں جارہ سے یامنی میں کہا کہ ہم ایک عورت کے قریب سے کر رہے کہ جس سے ایک کائے مرکب وی اورا تھا ایک دو اورا تھا ایک دو اورا تھا ایک دو اورا تھا ایک دو اورا تھا ایک دورا تھا ایک دورا تھا ایک دوری اور اورا تھا کہا تھے سے اور اس میں جران ہوں کہ اب کیا کروں آپ نے فرمایا تو پیند کرتی ہے کہ خدا دی موالم اس کوزیر می کرد و وہ مرکبی ہے اور میں جران ہوں کہ اب کیا کروں آپ نے فرمایا تو پیند کرتی ہے کہ خدا دی موالم اس کوزیر می کرد ایک کہتے گئے ہم سے مورات اور میں جران ہوں کہ ایک مورات کے گئے گئے ہم سے مورات اور میں جو کر سے ہوفر ما یا ایسانیوں میں مورات کہتے گیا دب کہ ہے گئے ہم سے معزات نے اپنے آپ کو اقد دہا مردم میں وہ کی مورات کے گئے اور میں کہ کی سے معزات نے اپنے آپ کو اقد دہا مردم میں واقع کی دیا تھا کہ کا اوراس کو آواز دی وہ کی کہتے گئے دیا گئے

### بار موال معجزه: آپ كاجانورول كى زبان جاننا

نیزائ کتاب میں ہے مفوان بن یمی نے جارے روایت کی ہوہ کہتا ہے میں حضرت صادق کے پاس تھااور ہم آپ کے ساتھ باہر نظے اچا تک ہم نے ویکھا کہ ایک فض بھری کے بیچ کواٹھا کرذئ کرنا چاہتا ہے جب اس بھری کے بیچ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ چلا یا، حضرت نے اس فض سے فر مایا اس بھری کے بیچ کی گئی قیت ہاس نے کہا کہ چار در ہم حضرت نے اپنی تھیل سے چار در ہم نکال کراہے ویدے اور فر مایا اس بھری کے بیچ کواپنے لئے چوڑ دو پس وہاں سے آگے گئے تو اچا کہ دیکھا کہ ایک شاہیں تیتر کے چیچ لگا ہوا ہے کہ وہ اسے شکار کو سے وہ تیتر چلا یا، حضرت صاوق نے شاہین کواشارہ کیا اپنی آسٹین کے ساتھ لیس وہ شاہین تیتر کا شکار چھوڑ کر چل دیا میں نے کہا ہم نے آپ سے جیب چیز دیکھی ہے فر ما یا ہاں اس بھری کے دو قص دن کرنے کے لیے لٹا چکا تھا جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے کہا ہم اللہ سے اور آپ سے اسے اللہ بیت بناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جو میر سے متعلق ارادہ کیا ہے اور تیتر نے بھی بھی کہا اور اگر شیعوں میں استنقا مت ہوتی تو جس تیری پر عمول کی لو کی ذبان سنوا تا۔

# تير موال معجزه: حطرت كاخبردينا نهر النح كى رات والفخف كى

نیز کتاب خرائے میں ہارون بن ریاب سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میراایک بھائی جارودی فد بب کا تھا، ایک دفعہ میں حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے فرمایا تیرا بھائی کیا ہے جو جارودی ہے میں نے کہا کہ وہ اچھااور پہندیدہ ہے، قاضی اور اپنے مسابوں کے زود یک اور تمام حالات میں اس میں کوئی عیب نہیں کیکن وہ آپ کی ولایت کا افر ارٹیس کرتا، فرمایا اسے کون کی چیز اس سے مانع ہے میں نے کہا اس کا گمان میرے کہ بیاس کی ورع اور خدا پری ہے فرمایا اس کی ورع خبر نے کی رات کہا لیک ، راوی کہتا

ہے کہ جم اپنے بھائی کے پاس کیا اور اس ہے کہا جری ہاں ترب ہاتم وجو یت بی بیٹے، بی کی تہری رات کا کیا تھہ ہوا کہ حضرت صادق ہے اس کے متعلق جو گفتگو ہوئی تھی وہ بیان کردی برا بھائی کہنے لگا کہ بی کو اب کے متعلق جو گفتگو ہوئی تھی وہ بیان کردی برا بھائی کہنے لگا کہ بیں گوائی کہ وہ وہ کہنے لگا کہ بیں گوائی کہ دوہ وہ کہنے لگا کہ بین کردہ وہ کہنے لگا کہ بین نہر بلخ کے بیٹھے آر ہا تھا اور میر اساتھ ہوگھا ایک فض کہ جس کے ساتھ ایک گانے والی کنیز تھی ہی وہ فض جھے کہنے لگا کہ بیاتم ہمارے کے بیٹھے آر ہا تھا اور میر اساتھ ہوگھا ایک فض کہ جس کے ساتھ ایک گانے والی کنیز تھی ہی وہ فض جھے کہنے لگا کہ بیاتہ بیالے کہ موافقت کرتا ہوں ، ہی جب وہ فض آگ کی حال میں جالا کہ بی جس نے اس سے کہا کرتم آگ حال آئی کرنے جا داور بی تم تبارے مال کی جفاظت کرتا ہوں ، ہی جب وہ فض آگ کی حال میں جو اس کیا تو میں اس کینز نے بیری آگ کی حال میں جو اس کی اور خس مناس کیز نے بیری فاور دو تر سے اس ہما ہی کہا تھ دیکھا وہ میں مناس کنیز نے بیری قائی کی اور خس کی ساتھ دیکھا وہ میں مناس کنیز نے بیری قائی کو خوالے خداوند عالم کے کوئی ٹیس جات تھا گی میر سے بھائی کو خوالے خداوار میں ہوا اور دو سرے سال ہم اس کی ساتھ دیکھا وہ سے اور اس کے درمیان ہوا جو بہی آپ کی بارٹ کھلا جب بی آپ کی اوام سے کا قائی ٹیس ہوا۔

اور حضر بت صادق کی خدارت میں حاض ہوئی ہوں جب بی آپ کی بارٹ کھلا جب بی آپ کی اوام سے کا قائی ٹیس ہوا۔

# چود هوال معجزه: جو يجهدا و درتي نيسفر سنده ميل حفرت كداكال ومجزات ديك

یزاس کیاب میں ہے کہ داؤدر آل کہتا ہے کہ میں حضرت کے ساتھ تھا کہ جعرت نے تھے فرمایا کیا وہ ہے کہ تیرارنگ مجھے متنے رنظر آتا ہے میں نے کہا کہ میرے رنگ کو بہت ذیادہ درحوا کرنے والے آخر من نے جیئے کر رکھا ہے اور میں نے ادادہ کیا ہے کہ قرمن کے لئے میں کئی پر سوار بو کرسندھ میں اپنے قلال بھائی کے پاس جاؤں آپ نے فرمایا جب چاہو چلے جاؤ، میں نے کہا کہ بھے اس سنرے دریا کی بھولتا کیوں اور اس کے زائوں نے درک رکھا ہے فرمایا جو فدائشکی میں تیری جا تھت کرتا ہے وہ دریا میں بھی تیری جا تھت کرتا ہے وہ دریا میں بھی تیری حق تھت کرتا ہے وہ دریا میں بھی تیری حق تھت کرتا ہے وہ دریا میں بھی تیری دن میں اور اس کے دائوں نے درک رکھا ہے سامل پر پہنچی ، اس میں شق سے باہر لکلا ابتداس کے کہا کی سویس دن فل میں شق سے باہر لکلا ابتداس کے کہا کی سویس دن فل میں میں تی سے باہر لکلا ابتداس کے کہا کی سویس دن فل میں میں تی ہے بہ بھی کہا ہے جاؤ جب میں وہاں پہنچا تو سرخ سونے کے سکے دیکھے جس کی ایک طرف میان تھی اور دو مری طرف بیا تیت میں اس سرخ فیل کے چکھے جاؤ جب میں وہاں پہنچا تو سرخ سونے کے سکے دیکھے جس کی ایک طرف میان تھی اور دو مری طرف بیا تی میں میں میں تھی ہے باہرواس میں سے مطا کرو اس سرخ فیل کے جاؤ جب میں وہاں پہنچا تو سرخ سونے کے سکو دیکھ جس کی ایک طرف میان تھی اور دو سرک کے باور س میں میں ایک طرف میان کی اور دو سیا ہے بہ ہو گئی میں میں میں دینہ کیا ہے بارواس کی قیمت ہو تھی میں اس میں میں میں نے وہ سونے نے کوئی سے جاہواس میں میں میں میں میں میں میں دینہ کیا ہو تھی کی فرمت میں ماضر ہوا تو کہا کہ اس میں میں دور کار کی طرف سے مطاق تعبارے لئے وہور تھا جو چھائے دو اور کہتا ہے کہ میں نے دورو کی دردگا رکی طرف سے مطاق تعشش ہے بہت تک میں دور دیاد کی میں دور کار کی طرف سے مطاق تعشش ہے بہت تک میں دور دیاد کی مطاق میں دور کی میں دور کی کر درکا رکی طرف سے مطاق تعشش ہے بہت کی دور کو در کی کر در کار کی طرف سے مطاق تعشش ہے بہت کی دور تھا تو چھائے کہ میں نے دورو کی دردگا رکی طرف سے مطاق تعشش ہے بھی تھی میں دور کو کر جس کے باس تھی کیا میٹ سے سوال کیا کہ دورو کی دردگا رکی طرف سے مطاق تعشش ہے کہ بیات کی دورو کی دردگا رکی طرف سے مطاق تعشش کی دورو کی دردگا رکی طرف سے مطاق کی تعشش کی تو می کے دورو کی کرو کی جائے کی کرف کی کی کرف کے کہ کرو کی کرو کی کی کرو کر کرو کر ک

جب میں مستی سے باہر لکلا آلو حفرت کیا کررہے متے وہ کہنے لگا جو وقت تم بتاتے ہواں وقت تصرت اپنے اصحاب سے مشغول گفتگو تھے کہ جن میں خیر میر میں اور عبدالاعلی تھا آپ کارخ ان کی طرف تھا اور آپ وہ با تیں کررہے تھے جوتم نے بیان کی ہیں اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے الحمد کر آئیس نماز پڑھائی واؤ د کہتا ہے کہ اس گروہ سے بھی سوال کیا تو انہوں نے بھی بھی بات ذکر کی۔

## بتدر موال مجرة امحم حفيه كواذك خداست آب كاسيد ميرى ك ليزنده كرنا

الم المراق المر

الله. تجعفرت يعفو و الله يغفر وايقنت ما كنت دائنا غير بالين الناس نهاني جعفر تهودت قل إبرهة من ينتنصر

فاني الى الرحن من ذلك تأثب والله اكبر

میں نام خدا پرجعفری ہوگیا اور اللہ بزرگ و برتر ہے اور بھے بقین ہے کہ خدامعاف کرتا اور بخش دیتا ہے اور اب میں نے اس دین کو اپنالیا ہے کہ جس کے غیر کو میں دین جمتنا تھا اور جھے لوگوں کے سر داروآ قا جناب جعفر صادق نے منع کیا ہے ہیں میں نے کہا کہ فرض سیجے کہ میں ایک زمانہ تک یہووی تھا ور ندمرا دین نصاری والا تھا، اب میں خدائے رحمٰن کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اسلام لاتا ہوں اور خدا ہی

بزرگ وبرتر ہے۔

#### سولهوال مجزه: آب كاابوبصيرك مجنب مون كي خبردينا

#### ستر ہواں معجزہ: ایک مخص کے میراوردل کی بات بتانا

فتخ کلین نے رادیت کی ہے کہ ایک فض نے حضرت صادق کی خدمت ہیں عرض کیا اے فرزندرسول ہیں نے خواب ہیں دیکھا کہ گویا میں ثیم کوفی سے نظر کی ایکٹری سے دیکھا کہ گویا میں ثیم کوفی سے نظر کرالی جگہ پنچا ہوں کہ جے ہیں پہچا تنا ہوں وہاں ہیں نے دیکھا ہے گویا اینٹ کا آدی یا کٹری سے بنا ہوا مرد جوایک کٹری کے گھوڑ ہے پر سوار ہے اور وہ اپنی کٹوار کو چھا تا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، درانحالیکہ میں خوف زدہ اور موجب ہوں، حضرت نے فر مایا تو ایسا فحض ہے کہ ایک آدی کو مصیبت میں ہلاک کرنا چا ہتا ہے لیے تو چھا سباب زندگی اور مادہ حیات ہیں وہ اس سے لے لے لیس ڈراس خدا سے کہ جس نے تھے پیدا کیا ہے اور تھے مارے گا وہ فض کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو غرد دیتا ہوں اے فرزندرسول اس چیز کی جو دیتا ہوں اے فرزندرسول اس چیز کی جو دیتا ہوں اے فرزندرسول اس چیز کی جو ایسا نے میرے لئے بیان کی ہے، بے شک میرا ایک ہمسا مید میرے پاس آیا اور میر سے سامنے ہیچیش کیا کہ میں اس کی زمین خرید

لوں ، پس میں چاہتا تھا کہ اس کا مالک بن جاؤں تھوڑی ہی قیت پر چوکلہ بھے معلوم ہے کہ اس کا اورکوئی فریدار نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا وہ فض ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے وہمنوں سے بیزاری چاہتا ہے میں نے موش کیا جی بال اے فرز ندر سول وہ ایسا فض ہے جس کی ایسیرے میں اور آپ کی غلامت میں اس بیز سے کہ جس کا جس کی ایسیرے میں اس بیز سے کہ جس کا اور نیس کی اس بیز سے کہ جس کا میں ہوتا تو بیز سے کہ اس فی میں ہوتا تو بیز سے لئے اس میں ہوتا تو بیز سے لئے اس سے سیام کرنا طال تھا؟ معلوم سے ایسی ہوتا تو بیز سے لئے اس سے سیام کرنا طال تھا؟ معلوم سے نے فرایا کے امار وہر اس فی کی جو ترجین ایسی میں اور آپ کی کھوں ندیو۔

السلام کا قاتل ہی کیوں ندیو۔

#### الفار بوال مجزه: خداوند عالم كاآپ كے تل بونے سے ها ظت كرنا

## بالجورافصل

# بعض ظلم سنتم جومنصور دوانتى يست حضربت امام جعفر

### صادق عليه السلام كوينيج

مولف كبزا بكرجم اس فصل ميں ان واقعات يراكتفاءكرتے الى جوعلام يحلى في جلاء العيون مين ذكر كے إلى ،فرماتے ہیں روایات معتریں فرورے کرابوالعباس سفاح نے جو کہ بن عباس کا پہلا خلیفہ تھا، آپ کولدین سے واق بلوایا اور وہ بہت سے معجرات بيشار علوم اوراس امام عالى قدرك مكارم اخلاق واطوار ديكه كوآب كوكونى تكليف واذيت ندد بسكا ورخصت دروى اور حضرت بدين كى طرف والهن عطي مكتر، جب منصور ودانقي سفاح كا بعائى خلافت تك يهنجا اور حضرت كي شيعول اوريروكارول كى و كثرت برمطلع بوالو دوباره اس فصرت وعراق بلايا اوريائج دفعه يااس نزياده اس مظلوم امام كقل كالراده كيا اوربرو فعميزه عظیم و یک کراس ارادہ سے بازر ہا جیما کرابن بالوبداورابن شرآ شوب اور دوسرے اعلام نے روایت کی ہے کہ ایک دن الوجعفر منصور نے حضرت صادق کوبلوا یا تا کر حضرت کول کرے اور اس کے کہنے سے الوار حاضر کی کئی اور ایک چڑا بچھا دیا گیا اپنے حاجب رقعے سے کہا کہ جب وہ آسمی اور میں ان سے باتوں میں مشول موں گااور ہاتھ پر باتھ ماروں گاتو انہیں قبل کروینا، رقع کرتا ہے کہ جب میں حضرت كولي إاور مصورى نظراب يريزى توكيف لكامر حافوش آمدى اساباعبداللداب كويس في اللي بلاياب كراب ك قرض اوا کرون اور آپ کی عاجات بوری کرون اور بہت معذرت جاتی اور حضرت کورواند کیا اور محفضے کیا کہ تین وان کے بعد حضرت كومد بيندوا شكردينا، جب رجع ما برآيا توحفرت كى خدمت ميل حاضر موااور كهنه لكاا فرزندرسول وهمواراور جوا جوآب نيد يكعا تعادة آپ بى كے لئے تعاكون ى دعا آپ نے پرهى كداس كرس محفوظ رہے فرما يابيدها پرهى اورده دعا آپ نے استعليم كداور دوسرى دوايت كمطابق ربيع والس آيااور منصور سے كہنے لكا اے خليف تير عظيم عصدكوس چيز نے خوشى كے ساتھ بدل ويا منصور نے کہا اے دی جب وہ میرے گھر میں داخل ہوئے تو ہی نے ایک بہت بڑا اڑ وجاد مکھا جومیرے قریب آیا اور وہ اپنے دانت بیتا تھااورزبان نصیح سے کہتا کدا گرتھوڑی سے تکلیف بھی امام زمان کو یہنیائی تو میں تیرا گوشت تیری بڑیوں سے جدا کردوں گا، تو میں نے اس کے ڈرے میرکیا تھا اور سیدا بن طاؤس رضی اللہ عندنے روایت کی ہے کہ جب منصورایک سال ج کے لئے آیا توریزہ پہنچا ایک دن حفرت معادق پر غضب ناک ہوااور ابراہم بن جبلہ ہے کہا کہ جاؤادر جعفر بن محر کے گلے میں اس کا کپڑاڈال کراور تھنج کرمیرے

نيزروايث يب كدائك ون مفوراب قعرمراء يل بيفا تفااورجس دن اسكل شوم بس بيفتا تواس ون كووك يوم وفي يكت تے کوتکہ وہ اس قعریس صرف قل وسیاست (سزادینا) کے لئے بیشتا تھا اور انہیں ونوں اس نے معزت صادق کو مدید سے یہاں بلوا يابوا تها، اورحعرت وبال آے ہوے تے جبرات بولى اور رات كا بكو صد كر زكيا تواس نے ركا حاجب وبلا يا اور كين كا كرتم اسي قرب وبعزات ومير المرزد يك مجعة موس في الماعم راز بناياب كدبهت ساليدازون سيحمين مطلع كياب جنبين يل اسيدال حرم سے پنال ركھتا ہول ، رئي كي لكار بات خليف ك زياده شفقت كى بناء پراورش مي آپ كي حكومت كى فيرخوا ي من كى كو ا بن طرح نبیں سجمتا منصور نے کہا ایسانی ہے میں جابتا ہوں کہ ای وقت جاد اورجعفر بن محرکوجس مالت میں وہ ہون کے كرآ وااور انہیں ان کی بیت و طالب تغیر شکرنے وینا، رہے کہتا ہے کہ میں باہر تکا اور کہا کہ انا عدو اندالیه و اجعون میں ہلاک موا کیونکداگر حفرت كومنصورك ياس لے آتا ہول تواس شكرت وغضب كى دجه سے جودہ ركھتا ہے آپ كو ہلاك كرد سے كااور ميرى نسل كو تباہ اور ميرا مال دوولت لے لیگا اس میں و تیاو آخرت کے درمیان مستر دموااور میر انفس و نیا کی طرف مائل بوااورونیا کو آخرت پرتز جے دی جمد بن رائ كابيا كہتا ہے كہ جب ميراباب كفريش آيا تو مجھے بلديا اور مين اس كے بينوں ميں سے زيادہ جرى اور سنكدل تعام يس كن لكا كرجعفر بن محرك ياس جاداور محرك ديوارت آور يره جاداوراجا كان كردكان من يط جاداور بس مالت من انيس ويكمو اآدمين رات كي آخرى حصد من حفرت كي كوركيا اورسيرهي لكائي اورخر كے بغيران كي كھر مين داخل جوا مين نے ويكھا كدايك كرتا بينے موے اورایک روبال با تدھے آپ نماز میں مشغول ہیں جب نمازے فارغ موے توسی نے کہا کہ چلے خلیفہ آپ کو بلار ہاہے فرمایا ا اتن مبلت دو كدوعا پر حاول اور كيرے بين اول ، يس نے كها بينيس موسكا فرمايا پر اتنى مبلت دو كدجا كرفسل كر اور مرنے كى تیاری کرلون میں نے کہا کہ جھے اتی اجازت نہیں لہذا میں ایہ نہیں کرنے دوں گا لیں اس بوڑ سے اور کرو و محض کو کہ جس کی عرستر سال

ے زیادہ تھی ایک بی بیرا بن میں سراور یاؤں فیگھرے باہر لے آیا جب پچوراستہ طے کیا توان پر کمزوری کا غلب ہواتو جھے دم آگیا اورانہیں اپنے نچر پرسوار کرلیااور جب خلیفہ کے قصر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے سٹا کہوہ میرے باپ سے کہدر ہاہے کہ دائے ہو تجھ پراے رہے دیر ہوگئ اور وہ نہیں آیا لیس رہے باہر آیا اور جب اس کی تگاہ امام پر پڑی اور انہیں اس حالت میں دیکھا تو رونے لگا، كيونكرريج كوحفرت سے بہت خلوص تفااوراس بزرگواركوام زمانة جھتا تھا،حضرت نے فرمايا اے ربح بيں جانتا موں كرتو ہمارى طرف ميلان ركمتا باتن مهلت دے كميں دوركعت نماز ير هاوں اورائي يروردگارے مناجات كراوں ، رئي كنے لگا جوآ پكاول چاہ سیجے اور منصور کے پاس پلٹ گیااور دوطش وغضب کی حالت میں اصرار کررہاتھا، کہ جعفر کوجلدی حاضر کرو، پس آپ نے دور کعت نماز پڑھی اور دانائے راز سے عرض نیاز کی ، جب آپ فارغ ہوئے تو رہے نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ایوان قصر میں داخل ہوا، پس آپ نے ابوان کے اندر بھی دعا پڑھی اور جب امام عمر کوقصر کے اندر لے گیا اور منصور لعین کی نگاہ آپ پر پڑی تو غصے میں کہنے لگا اے جعفر تم اولادعباس پراپناحسدو بغاوت کمنیس کرو گےاوران کے ملک کوخراب وتباہ کرنے کی جتنی کوشش کرتے ہوتو کوئی فا کرہنیں ہوتا،حضرت نے فرمایا خدا کافت م جو باتیں تم کہ رہے ہوان میں سے کوئی بھی میں نے نہیں کی جمہیں معلوم ہے کہ میں نے بنی اسیہ کے زمان میں (جو كروهمن ترين خلق تنے مارے اور تمہارے لئے باوجودان تكاليف اور آزار كے جوان كى طرف سے ہم كواور مارے الل بيت كو ینچے ) یدارادہ نہیں کیا تھااور میری طرف سے کوئی برائی انہیں نہیں کینچی ، ابتم سے اس قسم کا ارادہ میں کس لئے کروں گاباد جو دسی قرب اوراس اشفاق والطاف کے جوتمہاری طرف سے ہم پراور ہمارے رشتہ داروں پر ہیں پس منصور نے پچھد برسر بیچ کیا اوراس وقت گدھے پربیغاہوا تھا تکیکاسہارالیااوروہ بمیشدمند کے نیچ کوارر کھتا تھا ہی کہنے لگاتم جھوٹ بولتے ہواوراس نے ہاتھ مند کے نیچ کیااوراس میں سے بہت سےخطوط نکالےاورآپ کے پاس چھینک دیئے اور کہنے لگایہ تمہارےخطوط ہیں جواہل خراسان کوتم نے لکھے ہیں کہ وہ میری بیت توثر کرتمہاری بیت کرلیں آپ نے فرمایا خدا کی قتم یہ مجھ پر افتراء ہے اور میں نے بیخطوط نہیں لکھے اور نداییا اراده کیا ہے اور میں نے توعالم جوانی میں بیعزم واراد سے نہیں کے اب جب کہ بڑھا ہے کی کمزوری مجھ پرغالب ہے کس طرح بدارادہ كرسكنا مول اگر جائة موتو مجھے اپنے شكر كے اندر قرار دويهال تك كم مجھ كوموت آجائے ، اور ميرى موت قريب بھي آ چكى ہے اور جتنا حفرت اس سم كلمات معدرت آميز فرمات منعور لعين كاعصه برهتاجاتااوراس ني ايك بالشت برابر تلوارنيام سے نكالى ، ربي كہتا ہے کہ جب میں نے ویکھا کہ منصور نے تکوار کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے میں کانپ گیا اور جھے یقین ہوگیا کہ وہ حضرت کولل کروے گا، پس اس نے تلوار نیام میں داخل کر لی اور وہ حرام زاوہ کہنے لگا تہمیں شرم نہیں آتی کہ اس عمر میں فتنہ بیا کرنا چاہتے ہوتا کہ خون بہائے جائي حضرت فرما ياخدا كاتهم ميس في يخطوطنيس كصاورميرى تحريراورمهران مين نبيل باورمج يربيافتراب، يسمنصور ف ہاتھ برابرتاوار نیام سے باہر کالی ، رہے کہتاہے کہ اس وقت میں نے عزم کیا کہ اگر اس نے مجھے حضرت کے قل کا تھم ویا تو میں تاوار ہاتھ میں لے کرخودمصور پرلگاؤ تگا اگر چہ یہ چیز میرے اور میری اولاد کی ہلاکت کا سبب بے اور میں نے توب کی اس چیز سے جو پہلے میں حضرت کے متعلق ارادہ کر چکا تھا، پس پھرمنصور کی غضب کی آگ بھٹر کی اور ساری تکوار نیام سے تکال کی اور حضرت اس کے پاس

کھڑے اور شہادت کے نتظر تھے اور معذرت کررہے تھے اور منصور قبول نہیں کرتا تھا لی اس نے ایک لحظر بنچ کیا اور کہنے لگا آپ نے بچ کہا ہا اور مجھ سے کہا اے رہے عطر کی ڈبیا لے آؤجومیرے لئے مضوص ہے جب میں لے آیا تو حضرت کواس نے اپنے قریب بلا ياادرا ين مند يربنها ياادراس خوشبوت آپ كى ريش مقدل كومعطركيااور كېنې لگاميراسب عده گھوڑا لے آ واورجعفركواس پرسوار کرد اور انہیں دس ہزار درہم دو اور ان کے گھر تک ساتھ جا کر انہیں چھوڑ آؤ اور انہیں مختار قرار دو کہ وہ ہمارے یاس انتہائی حرمت و كرامت كساته وبال يااية جدبزر گوارك مدينه كاطرف والس جائي ، ربي كبتاب كه من نوشي كساته بابر فكااور جمع تجب تعا اس سے کہ منصور کا پہلے آپ کے متعلق کیا ارادہ تھا اور آخر میں اس نے کیاعمل کیا جب میں قصر کے حن میں پہنچا توعرض کیا اے فرزند رسول آپ کے جن میں سلوک کیااور میں جھتا ہوں کہ بیدعا کا اڑے کہ جو آپ نے نماز کے بعد پر حق تقی اور وہ دوسری دعا جوابوان کے الدر يرحى تقى ،حضرت فرمايا بال ايدا بى بيلى دعا تو دعائ كرب وشدائد باوردوسرى وه دعاب جورسول خدان جنگ احزاب کےون پڑھی تھی، پس فرمایا کہ اگرینوف نہ ہوتا کہ مصور آزردہ ہو گاتو میں پیمال تجھے دے دیتالیکن مدینہ میں جومیر اکھیت ہے کہاب سے پہلے تواس کے دس ہزار درہم مجھے دیتا تھااور میں نے مخھے نہیں دیا تھاوہ مخھے بخشا ہوں میں نے عرض کیا فرزندرسول مجھے وہ دعائی تعلیم کیجے،میری خواہش صرف یہی ہے اور دوسری کوئی چیز میں نہیں چاہتا،حضرت نے فرمایا ہم الل بیت رسالت جوعطاو بخش کی پرکرتے ہیں وہ دوبارہ نہیں لیتے اوروہ دعا ئیں بھی تجھے تعلیم کروں گا جب میں حضرت کے ساتھ آپ کے دولت کدہ پر پہنچا تو آپ نے وہ دعائیں پڑھیں اور میں نے لکھ لیں اور اس مزرعہ کا تمسک وقبالہ بھی لکھ کر مجھے دیا میں نے عرض کیا اے فرزندرسول جب آپ کومنصور کے پاس لے آئے اور آپ نماز اور دعامیں مشغول ہوئے اور منصور اظہار طیش وغضب کرتا اور آپ کے حاضر کرنے میں تاكيدكرتا تفاتو مجهة آب ميسكي قسم كاخوف واضطراب نظرنبيس آتا تفاء حضرت نفر ماياكه جس كول ميس جلالت وعظمت الهي جلوه مرہو بخلوق کی شان و شوکت و دبدباس کی نظر میں نہیں جو خداسے ڈرتا ہوہ بندوں سے نہیں ڈرتا، رہے کہتا ہے کہ میں جب منصور کے یاس بلٹ گیااور خلوت ہوئی تو میں نے کہااے امیر گزشتدرات میں نے عجیب وغریب چیزیں آپ سے دیکھی ہیں، ابتداء میں سخت غضب کی حالت میں جعفر بن محرکوآپ نے بلا یا اوراتے غضب وغصہ میں آپ کو دیکھا کہمی ایساغضب میں نے آپ میں نہیں دیکھا تھا یہاں تک کہآپ نے ایک بالشت کوار نکالی چر ہاتھ کے برابراوراس کے بعد پوری کوار نگی کر لی اوراس کے بعد آپ یلٹے ہیں اور ان کا کرام عظیم وعزت و تکریم کی ہے اور اپنی مخصوص ڈبیے سے انہیں عطر لگایا ہے اور دوسرے اکرام واحترام کئے ہیں اور مجھے ان کی مشایعت کے لئے مامور کیااس کاسب کیاہے، کہنے لگا اے رہے میں کوئی رازتم سے نہیں جھپا تالیکن اس راز کو فقی رکھنا تا کہ بیاولا دفاطمہ ادران کے شیعوں تک ندینیچ کمان کے مزید فخرومباہات کا سبب بے ہمارے لئے کافی ہیں وہی مفاخر جوان کے لوگوں میں مشہوراور مخلوق کی زبان پر مذکور ہیں پھر کہنے لگا جوکوئی گھر میں موجود ہے اسے باہر نکال دو، جب مکان خالی ہو گیا اور میں اس کے پاس واپس آیا تو کہنے لگا کہ تیرے اور میرے اور خدا کے علاوہ کوئی اس مکان میں نہیں ہے اب اگرایک کلم بھی اس میں سے جو میں تجھے بتار ہاہوں میں نے کی سے ن لیا تو مجھے اور تیری اولا دکول کردوں گا، اور تیرے اموال لےلوں گا، پھر کہنے لگا اے رہیج جب میں نے انہیں بلوایا

تو میں ان کے آل پر معر تھا اور ہیکہ ان کا کوئی عذر تجول نہیں کروں گا اور ان کا زعدہ رہنا اگرچہ وہ تکوار سے خروج نہ کر ہے، عبداللہ بن حسن اور دوسر سے خروج کرنے والوں سے زیادہ گراں اور تخت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انجیں اور انہیں وا اضافی مانے ہیں اور تن کی تحصے ہیں اور آئیں واجب الاطاعت جانے ہیں اور تمام دنیا سے زیادہ عالم زیادہ عالم زیادہ کیا اور اللہ پر ہیر گار اور زیادہ با اظافی مانے ہیں اور تمام دنیا سے زیادہ عالم زیادہ کیا کہ جسے نکا گارادہ کیا اور بالشت برابر تکوار نیام سے نکا گی تو میں سے نکا گی تھی سے ذریول خدا کو متعل دیا میر سے افران کے درمیان حاکل ہوگئے، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے اور آسینی چڑھی ہوئی تھیں اور آپ ترش روئی کے ساتھ میری طرف دیکھ در ہے تھے، میں نے اس بناء پر کوار نیام میں ڈال دی اور جب میں نے دوسری سر جہار اور اور آپ ترش روئی کے ساتھ میری طرف دیکھ در جار ہے تھے میں ہیں اور آپ روئی ہیں اور زیادہ خصے میں ہیں اور آپ روئی ہیں اور زیادہ خصے میں ہیں اور آپ سے نکالی تو میں نے دوبارہ حضور کیلی دفعہ سے ذیا کہ دوبارہ میں نے اور اس اور کیا ہوئے اور ساری اور تیس سے نکالی کی تو اس کے میں نے دوبارہ کو اور تیس نے ہیں دامن سے بین دامن سے بین ہوئے آسینیں النے ہوئے اور ساری کر تا تو آپ بھر کیے گی اور میں نے بین اس کے میں نے دوبارہ کو اور ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں دامن سے بہروز ہیں النے ہوئے اور سے کہا کہ ہوئی ہیں کر کے کا بین اللہ نے بی دور کیم کی اور میں الب نے جمہ بن رہ کی کیا در بین الن کے کہا ہے کہ بیوا تعدیم سے بین رہ کی کیا اور میں البتہ نے کی دور کی موئی وہائہ وہ کیا دونے کے بعد کی منام کی موئی وہائہ وہ ن اور تیس نے نیتی کوئی وہائہ وہ کیا کہا تھ کی دور کے مرک کیا کیا گر دو تو کی ہوئی کیا گر گر دو تو سے کیا موئی وہائہ وہ کیا دونے کے بعد کی کیا گر کر ہوئی کی دور کی موئی وہ کر دور کی کی کیا تو کی کوئی وہ کی دور کی موئی وہائہ وہ کیا کوئی کیا کہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کیا کیا ہوئی کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کی کیا کہ کی دور کی دور کی دور کی کی دور کیا کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی

نیزروایت کی ہے۔ سند معتبر کے ساتھ مفوان جمالی ہے کہ جھر وابراہیم عبداللہ بن حسن کے بیٹوں کے آل ہوجانے کے بعدائل مدید میں سے ایک شخص منصور کے پاس گیا اوراس ہے کہا جعفر من محکر نے اپ خلام معلی بن خنیس کو بھیجا ہے کہ وہ شیعوں سے مال اورہ تھیار بھے کرنے اور دو خروج کا ارادہ رکھتے ہیں اورعبراللہ کے بیٹے جمہ نے بھی بیکا مانیس کی اعانت سے کئے ہیں، منصور بہت آگ گولا ہوا بھم ویا اوراپ نے پاک جھاکھا کہ فورا امام گواس کے پاس بھیج دے اوراس نے منصور کا خطر حضر سے کی فرمت میں بھیجا اور کہا کہ آپ کل چھا جا بھی، مفوان کہتا ہے کہ حضر سے نے مجھ کو بلو ایا اور فرمایا کہ ہمارے لئے اونٹ حاضر کروتا کہ کل عراق کی بھیجا اور کہا گئے ہمار کے لئے اور خار کے اور خور کے دن میں آپ کے خواد کے اور خار کے اور خور کے دن میں آپ کے خواد خور سے دن میں آپ کے جھاونٹ لے آیا اور آپ عراق کی طرف متوجہ ہوئے جب منصور کے ٹیم میں گئے تو اس کے درواز سے پر جا کر اجازت چاہی اور اندر تھی اور تھی اور کھر سے کہ اس کے بعد عماب و مرزئش کرنے لگا میں نے سنا ہے کہ معلی آپ اور آپ عراق کی خور سے فرایا میں نے خدا کی شم کھائی ہے دہ محمور کہنے لگا طلاق عماق کی خسم کھائی ہے دہ محمور کہنے لگا طلاق عماق کی خسم کھائی ہے کہ برعت کے خور اور کہنے کی طلاق عماق کی مصور کہنے لگا طلاق عماق کی جسم کھائی ہے دہ محمول آپ کی محمور کہنے لگا طلاق عماق کی جسم کھائی ہے دہ محمور کہنے لگا طلاق عماق کی جسم کھائی ہے دہ محمور کہنے لگا طلاق عماق کی جسم کھائی ہے دہ محمور کہنے لگا طلاق عماق کی جسم کے کہنے کہ ہو عد محمور کہنے لگا طلاق عماق کی جسم کھائی ہے دہ محمور کے بیں آپ نے فرم کی کو کھور کے ایس کی مصور کہنے لگا میں کہنا ہے کہ ہو عد کو کہنا کے کہنا ہے کہ ہو عد کو کہنا کے کہنا ہے کہ ہو عد کو کہنا کہنا کہ کہنا ہے کہ ہو عد کو کہنا کے کہنا ہے کہ ہو عد کہنا کہ کہنا ہے کہ ہو عد کو کہنا کے کہنا کہ کہنا ہے کہ ہو عد کو کہنا کہ کو کہنا کہ کہنا کہ

علم و حکت ہیں، منعور کہنے لگا بھی ہیں آپ کو اور اس فی صوب نے بیا تیں کئی ہیں ایک جگدا کھا کرتا ہوں تا کہ وہ آپ کے سامنے کہا اور کئی کی ہیں ایک جگدا کھا کرتا ہوں تا کہوہ آپ کہا ہے وہ سے اور کئی کھی ہیں نے کہا ہے وہ سے کہا اور کئی کہا ہے اور جو پھی ہیں نے کہا ہے وہ سے کہا وہ السلال معزت نے اس سے فرما یا قسم کھا کے وہ کہنے لگا ہاں اور وہ شم کھانے لگا اور اس نے کہا والله الذی لا اله الا ھو السلال العالب الحجی القیوم حضرت نے فرما یا کو شم کھانے ہیں جلدی نہ کر وجس طرح میں کہوں اس طرح شم کھا کہ منعور نے کہا جوشم اس نے کھائی ہے اس میں کیا تھی ہے آپ نے فرما یا خداوند عالم صاحب حیا اور کریم ہے اور جوشم اس کی مدح کر سے صفات کمال ورحم وکرم کے ساتھ اسے جلدی وہ عذا بنیں کرتا ، پس آپ نے فرما یا کہو کہ میں خدا کے حول وقوت سے ہیزار اور اپنی حول وقوت میں واضل ہو جاؤں اگر ایسا نہ ہو ، جب اس نے بیشم کھائی تو فور آگر کرم گیا اور عذا ب الی میں جا پہنچا ، منصور بیرحال دیکھ کرڈر کیا اور کہنے لگا اس کے بعد میں کی بات آپ کے قبل میں تو نہیں کروں گا۔

راوی کہتا ہے کہ جب میں باعبداللہ (جعفر صادق بن عجر) کو بلاؤں اور اسے باتوں میں مشخول رکھوں اور اسے نہ ہوائی اس نے جلا دکو بلا یا اور کہا کہ جب میں باعبداللہ (جعفر صادق بن عجر) کو بلاؤں اور اسے باتوں میں مشخول رکھوں اور اسے نہ پی اتار کرز بین پررکھ دوں توان کی گردن اڑا دینا اور بیمیر سے اور تہار سے درمیان علامت ہے اور ای وقت کی کو بھی بااور حضرت کو بلا یا ، جب حضرت قصر میں وافل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ قصر کتی کی طرح جو تھا تھیں مارتے ہوئے دریا میں مضطرب ہو ترکت میں ہے اور میں نے دیکھا کہ مضور جلدی سے افغا اور سرو پا پر ہندہ ہوگیا ، حضرت کے استقبال کو دوڑ ااور اس کے بدن کے جوڑ ال میں ہے اور میں نے دیکھا کہ مضور جلدی سے افغا اور سرو پا ہما ، اور حضرت کو بہت اعزاز واکر ام کے ساتھ لے آیا اور انہیں تخت پر بٹھا یا اور دوز انو ہوکر آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا ، جس طرح فلام آتا کے سرا مے بیٹھتا ہے اور کہنے لگا اے فرزندر سول آپ اس وقت کیوں تشریف لائے توآپ نے فرما یا خدا اور رسول کی اطاعت اور تیرے حکم کی وجہ سے آیا ہوں ، کہنے لگا میں نے تو آپ کو نیوں بلایا ، قاصد نے اشتباہ کیا جہا ہے جوشریف لائے ہیں تو جو حاجت ہو طلب سے جنے ، حضرت نے فرمایا میری حاجت ہے کہ ضرورت کے بغیر مجھے نہ بلایا کرو، وہ کہنے لگا ایسا ہی ہوگا اور حضرت اٹھ کر با ہرتشریف لائے اور میں نے فدا کی بہت تھو دشا کی کہنے خوران کی کھول کی جورت کے اور میں نے فیدا کی بہت تھو دشا کی کہنے خوران کی کھول کی خوران کی کوران کی کھول کی خوران کی کھول کی کھول کی خوران کی اور میں نے فیدا کی کھول کی خوران کی کھول کی خوران کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی خوران کی کھول کی خوران کی کھول کی کھول کی کھول کی خوران کی کھول کی کھول کی خوران کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی خوران کی کھول کی کھول کے کھول کی خوران کی کھول کی خوران کی کھول کی خوران کی کھول کے کھول کے کھول کی خوران کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کو کھول کی خوران کو کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول

### چھٹی فصل

## امام جعفرصا دق عليه السلام كى شهادت

۔ شخ طوی نے حضرت صادق کی کنیز سالمہ سے روایت کی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے احتصار کے وقت حضور کے پاس تھی کہ آپ میں عثی کی کیفیت طاری ہوئی جب اپنی حالت میں آئے تو فرما یا کر حسن بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیم السلام
افعلس کوستر اشرفیال دے دواور فلال وفلال کو اتن مقدار میں نے عرض کیا آپ ایسے تخص کوعطا فرمارہ ہیں کہ جس نے چھری کے
ساتھ آپ پر حملہ کیااوروہ چاہتا تھا کہ آپ کو آل کردے فرما یا تو چاہتی ہے کہ میں ان اشخاص میں سے نظر ارپاؤں کہ جن کی خداف مداور کے خشون
رحی کرنے کے ساتھ مدح کی ہے اور ان کی توصیف میں فرمایا ہے 'والذین یصلون ما امر اللہ بعد ان یوصل و یخشون
رجھ و میخافون سق المحساب' جولوگ وصل کرتے ہیں ان چیزوں میں جن کے وصل کا خدائے تھم دیا ہے اور اپنے رب سے
و میخافون سق المحساب' جولوگ وصل کرتے ہیں ان چیزوں میں جن کے وصل کا خدائے تھم دیا ہے اور اپنے رب سے
و میخافون سق المحساب' جولوگ وصل کرتے ہیں ان چیزوں میں جن کے وصل کا خدائے تھم دیا ہے اور اپنی اور اسے خوشبودار بنایا اور اس کو شبودار بنایا اور اس کو شبود و ہزار نمال کے داستہ تک پہنی ہے لیکن اس کی خوشبود اس باپ کا نافر مان اور قطع رحی کرنے والانہیں سوتھ سکے گا۔

شخ کلین نے امام موکی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بیل نے اپنے پید بزرگوارکو دوم مری پارچوں بین کفن دیا کہ جن بیل آپ احرام با ندھتے تھے، اور اس بیرائن میں جے آپ پہنتے ہیں اور اس بھا مہیں جوامام زین العابدیں ہے آپ کو ملا تھا اور ایک یمنی چادر میں کہ جو چالیس دینار طلائی ہے آپ نے خریدی تھی اور اگر آج ہوتی تو چار سود ینار کی تھی، نیز روایت کی ہے شخ صدوق نے ابو بھیرسے وہ کہتا ہے کہ میں ام حمیدہ حضرت صادق کی ام ولد (وہ کنیز جس سے آ قا کا بچے پیدا ہوا) کی خدمت میں حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کی تعزیت کے لئے گیا تو وہ مخدرہ رو نے گئیں اور میں بھی ان کے رونے سے رونے لگا، اس کے بعد فرما یا اے ابوجم اگر تو حضرت صادق علیہ السلام کو موت کے وقت دیکھا تو تھے ایک امر عجیب نظر آتا آپ نے آئے تھیں کھولیں اور فرما یا جمع کر دمیرے پاس تو حضرت صادق علیہ السلام کو موت کے دوئے درمیان قرابت ورشتہ داری ہے، پس ہم ان کے سب عزیز دن اور رشتہ داروں کو ان کے پاس لے ہم ان کے سب عزیز دن اور رشتہ داروں کو ان کے پاس لے آئے تو آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرما یا 'نان شفاعت نا لا تعال مستخفا بالصلو ق'' بے حک ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں پہنچ گی جونماز کا استخفاف کر سے بعن نماز کو بے دقعت اور آسان سمجھے اور نماز اوا کر نے میں اہمام نہ کر ہے۔ نہیں پہنچ گی جونماز کا استخفاف کر سے بوقعت اور آسان سمجھے اور نماز اوا کر نے میں اہمام نہ کر ہے۔

عیسیٰ بن داب سے روایت ہے کہ جب حضرت صادق کے جسم ناز نین کو چار پائی پررکھا گیا اور انہیں بقیع کی طرف دفن کرنے کے لئے لے چلے تو ابو ہریرہ عجل نے جوملی الاعلان اہل ہیت کے شعراء میں شار ہوتا تھا بیا شعار کے:

> اقول وقلدا جوابه يحبلونه كأهل من حامليه وعأتق اتدرون مأذا تحبلون الثري الى ثبيرا ثوى من راس شاهق عليا حتى الحاتون غالة فوق ضر یحه و اولیٰ کان فوق اليفارق

میں نے کہاجب وہ اسے کندھوں پر اٹھا کر لے چلے تھے تم جانے بھی ہوکہ کے قبر کی طرف لے جارہ ہو، وہ ثبیر پہاڑ

ہے جو بلندی سے گراہے کہ جس میں اس کی قبر پرمٹی ڈال رہے تھے حالانکدوہ سروں پر ڈالنے کے زیادہ لائن تھی ہستودی کہتا ہے کہ حضرت کو جنت القیع میں ان کے والداور دادا کے پاس فن کیا گیا اور آپ کا من مبارک پینٹھ سال تھا اور کہا گیا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا اور ان کی قبور پر جنت القیع کی اس جگہ پرسٹگ مرم کا ایک پتھر ہے کہ جس پر لکھا ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم الحدى الله مبيدالامم وهى الرمم هذا قبر فأطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة نسآء العالمين وقبر الحسن بن على الله عليه واله وسلم سيدة نسآء العالمين وقبر الحسن بن على الله عليه والمالب المالية و محمد بن على الله عنهم انتهى واقول طالب الله عليهم اجعين صلوات الله عليهم اجمعين

روایت ہوئی ہے کہ ایک محض ابوجعفرنا می جو کہ اہل خراسان کا قاصد تھا اہل خراسان میں سے پھھلوگ اس کے پاس جع ہوئے اوراس سے خواہش کی کہ کچھ مال ومتاع ہے کہ جے حضرت صادق کی خدمت میں لے جانا ہے اسے لے کروہ حضرت کے پاس چندمسائل کے ساتھ لے جائے کہ جن کا فتو کی ہو چھنا ہے اور پھھمشورے ہیں، ابوجعفروہ مال اور سوالات لے کر چلا جب کوف میں داخل ہواتو وہاں ممبرااور حضرت امیر المونین کی قبر کی زیارت کے لئے گیا،اس نے دیکھا کرقبر کے ایک طرف ایک بزرگ بیٹے ہیں اورایک گروہ نے انہیں طقے میں لیا ہوا ہے جب وہ زیارت سے فارغ ہواتوان سے ملنے کے ارادہ سے گیا تواس نے دیکھا کہ وہ فقہائے شیعہ بیں اور اس بزرگ سے فقہ کے مسائل من رہے ہیں ان لوگوں سے اس نے یو چھا کہ یہ بزرگ کون ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ ابوحز وثمالی ہیں ، وہ کہتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹے گیا، مولف کہتا ہے کہ امیر المونین کی قبر مبارک آپ کی وفات سے لے کرز ماند حضرت صاول تک مخفی اور پنہاں تھی اور کسی کواس کی خبرند تھی ،سوائے آپ کی اولادواہل میت کے اور حضرت امام زین العابدین اور ام محمد با قرعلیم السلام بار ہا اس کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اورا کٹر اوقات سوائے اونٹ کے ان کے ساتھ کوئی ذی روح نہ ہوتا کمیکن حضرت صادل کے زمانہ میں شیعوں نے آپ کی قبر پہیان کی تھی اور اس کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور اس کی وجہ یتھی کہ حضرت صادق جس زمانہ میں مقام جرہ میں تنتے تو آپ بار باراس قبر شریف کی زیارت کے لئے جایا کرتے تصاور غالباا پیے بعض مخصوص صحابہ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور انہیں مدفن جناب امیر المومنین دکھاتے تھے یہی کیفیت رہی ہارون الرشید کے زمانہ تک پھراچا تک آپ کی قبرظاہر ہوئی اور دورونز دیک کےلوگوں کی زیارت گاہ ہوئی ، باتی رہے ابوحزہ تو وہ حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حضرت کی قبر کی زیارت ے مشرف ہو چکے تھے جیبا کہ آ شوی نصل میں اس کا ذکر آئے گا، بہر حال وہ مروخراسانی کہتا ہاس اثناء میں کہ ہم بیٹے تھے ایک اعرابی وارد ہوا اور کہنے لگامیں مدینہ سے آرہا ہوں اور جعفر بن محمد علیہ السلام وفات یا گئے ہیں، ابوہمزہ ثمالی کی اس خبر کے سننے سے چیخ نکل گئی اوراس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اس وقت اس اعرابی سے یو چھا کہ کیا تونے سنا ہے کہ آپ نے کس کواپناوسی مقرر

کیا ہوہ کہنے لگا آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور دوسرے بیٹے موٹی علیا اسلام اور منصور خلیفہ کو وسی قرار دیا ہے، ابوتر ہ کہنے گئے تھے خدا کی کہ آپ نے ہیں ہدایت کی اور گراہ نہیں رہنے دیا، حل علی الصغیر وہین علی الکبیر وستر الا مر العظیم پی ابوتر محرز ہا میر الموشین گی قبر کے پاس گیا اور کہا کہ یہ چند فقر سے حز ہ امیر الموشین گی قبر کے پاس گیا اور کہا کہ یہ چند فقر سے جوآپ نے کہ بی میں میرے لئے ان کی تشریح کیجے ، ابوتر ہوئے اس کی تشریح کی جس کا ماصل یہ ہے کہ مصور کو وسی قرار دینا ظاہر ہے کہ تقیہ کے طور پر ہے تا کہ آپ کے وسی کو آل نہ کر سے اور چھوٹے بیٹے کا ذکر جو کہ امام موٹ ہیں بڑے کے ساتھ جو کہ عبداللہ ہاں گئے تھے۔ کا میں کو کئی بڑا بیٹا آگر بدن اور دین میں ناقص نہ ہوتو اس کو امام ہونا چاہے کی عبداللہ بدن کے لحاظ سے فیل پا (ہاتھی جیسے پاؤں) ہے اور اس کا دین ناقص ہے اور وہ احکام شریعت سے جائل ہے ور نہ اگر اس میں کوئی قصی نہ ہوتو اس کونا کر مصلح شریعت سے جائل ہے ور نہ اگر اس

فیخ کلینی وقیخ طوی اورابن شمرآشوب نے ابوابوب جوزی سے روایت کی ہوہ کہتا ہے کہ ایک رات ابوجھ روائتی نے مجھے بلا یا ہیں نے ویکھا کہ وہ کری پر بیٹھا ہے اوراس کے سامنے شم کھی ہوئی ہے اوراس کے ہاتھ میں ایک خط ہے اوروہ اسے پڑھ رہا ہے جب میں نے سلام کیا تواس نے وہ خط میری طرف پھینکا اور رونے لگا اور کہنے لگا یہ جمہ بن سلیمان کا خط ہے اوراس نے جعظر بن مجمع علیہ السلام کی وفات کی خبر کھمی ہے پس اس نے تین مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور کہنے لگا جھ فرجیبا خص کہاں السکتا ہے چر کہنے لگا اس کو کھو کہ اگرانہوں نے کی ایک خص کو ضوصی طور پروسی قرار دیا ہے تواسے بلا کرتل کر دو، چند راؤں کے بعد خط کا جواب آیا کہ انہوں نے پائے افراد کو اپناوسی قرار دیا ہے۔ (۱) خلیفہ (۲) محمہ بن سلیمان (۳) والی مدینہ (۱) اپنوں عبراللہ وموی اور موی کی والدہ جمیدہ کو جب منصور نے خط پڑھا تو کہنے لگا ان کوتل نہیں کیا جاسکتا، علامہ کہلی فرماتے ہیں کہ حضرت کو علم امامت سے معلوم تھا کہ منصور ایسا ارادہ کرے گا، لہذا آپ نے اس جماعت کو وضیت ہیں شریک قرار دیا اور پہلے منصور بن کا نام کھما اور باطنی طور پرامام موئی علیہ السلام کو وصیت کے ساتھ خصوص کیا اور اس وصیت سے اہل علم جانے سے کہ دوصایت وامامت حضرت کے ساتھ خصوص کیا اور اس وصیت سے اہل علم جانے سے کہ دوصایت وامامت حضرت کے ساتھ خصوص کیا اور اس وصیت سے اہل علم جانے سے کہ دوصایت وامامت حضرت کے ساتھ خصوص کیا اور اس وصیت سے اہل علم جانے سے کہ دوصایت وامامت حضرت کے ساتھ خصوص کیا اور اس وصیت سے اہل علم جانے سے کہ دوصایت وامامت حضرت کے ساتھ خصوص کیا دور یہ کہا ہے۔

### ساتوين فصل

### امام جعفرصادق عليه السلام كى اولا دكا تذكره

شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ حضرت صادق کی اولاد کی تعداد دس تھی ،اساعیل ،عبداللدادرام فردہ ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن الحصین بن علی بن البی طالب علیہم السلام تھیں اور مولی علیہ السلام اسحاق اور محمد کی والدہ کنیز تھیں ،عباس وعلی واساء و

فاطمديه برايك كنيز سے تصاور اساعيل تمام بھائيوں سے براتھااور حضرت صادق اس سے بہت مبت كرتے تھےاور شفقت ومبر باني اس سے زیادہ فرماتے تھے، شیعوں کے ایک گروہ کا خیال تھا کہ حضرت صادق کے بعد اساعیل ہی امر خلافت وا مامت کا قائم ہے چونک حضرت کا بڑالڑ کا ہے اور آپ کی عبت و تکریم بھی اس سے زیادہ ہے لیکن خضرت صادق کی زندگی ہی میں عریض بستی میں اس کا انتقال ہو كياورلوگ كندهول پراغا كراس كاجنازه مديند ميس لےآئے اوروہ بقيع ميں دنن ہوئے اورروايت ہے كه حضرت صادق نے اساعيل ک موت پر سخت جزع فزع کی اور عظیم حزن واندوه کیا اور بغیر جوتے اور روا کے اس کے جنازہ کے آگے آگے جارے تھے اور چندوفعہ تھم دیا کہ اس کی چاریائی زمین پرر کھ دواورمیت کے قریب آکراس کا چمرہ کھول کرائ کی طرف دیکھتے تھے اور آپ کا مقصداس کام سے بیتھا کہ اساعیل کی وفات کا معاملہ سب لوگوں پر واضح ہوجائے اور ان لوگوں کا شہدور ہوجائے جواساعیل کی حیات اور باپ کے بعداس کی خلافت کے قائل ہیں، مولف کہتا ہے کہ اس مضمون کی احادیث بہت ہیں اور شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے سعید بن عبیداللداعرج سے فرمایا، جب اساعیل کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس کے چہرہ پر پڑا ہوا کپڑا ہٹا دیں جب اس کے چرہ کو کھول دیا گیا تو میں نے اس کی پیشانی مخور ی ادر گلے پر بوسد یا چرکہا کداس کا منہ چھیا دود دوبارہ ہیں نے اس کے چرہ سے کپڑا ہوایااوراس کی پیشانی تھوڑیاور گلے کو بوسد یا پھرمیرے کہنے ہاسے ڈھانپ دیااو عسل دیا، جب سل دینے سے فارغ ہوئے تو میں اس کے قریب گیا میں نے دیکھا کہ اسے فن میں لپیٹ دیا گیا ہے میں نے کہا تواس کا چرو کفن سے باہر تکالا گیا پھر میں نے اس کی پیٹانی ٹھوڑی اور گلے کو بوسد یا اورائے تعویذ کیا پھر میں نے کہا کہ اسے گفن میں چھیا دو، راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کس چیز سے اتعويزكيا بفرمايا قرآن ساورروايت بككفن پركهااسهاعيل يشهدان لااله الاالله اورآب في المهاكيك شيعكو بلایااوراسے چنددرہم دے اوراسے حکم دیا کمیرے بیٹے اساعیل کی طرف سے فج کرنااور فرمایا جبتم اس کی طرف سے فج کرد گے تونو حصے ثواب تمہارا ہے اور ایک حصد اساعیل کا اور سید ضامن بن شدقم نے تخفد الاز ہار میں کہا ہے کدا ساعیل نے ۲۰۱۱ ہے میں وفات یائی اور ۲ ۵۴ هسین بن ابوالهیا عبیدلی کا وزیر دیند میس آیا پس اس نے اساعیل کے مشہد پر گنبد بنایا اور ابن شیبہ نے وکر کیا ہے کہ اس جگه زید شهید امام زین العابدین کے فرزند کا مکان تھا بالجملہ شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ جب اساعیل کی وفات ہوئی توجن لوگوں کا اعتقادیتھا کہ باپ کی دفات کے بعد بیامام ہے دہ اس اعتقاد سے منحرف ہو گئے سوائے شاذ و نادرلوگوں کے جودور دورر بتے تھے اور خواص ورواة احادیث میں سے نہیں تھے وہ اس عقیدہ پر باتی رہے، اور اساعیل کی حیات کے قائل ہوئے اور جب حضرت صادق نے وفات پائی تو کچھلوگ حضرت موی بن جعفری امامت کے قائل ہوئے اور باقی دوفرقوں میں بٹ گئے ایک فرقد کہنے لگا کہ اساعیل امام تھااوراس کے بعدامامت اس کے بیٹے محد بن اساعیل کی طرف منتقل ہوئی ہے اور دوسرا گروہ کہنے لگا کہ اساعیل زندہ ہے اور وہ تھوڑے لوگ ہیں جن کا گمان پیہ ہے کہ امامت اساعیل کے بعد اولا دواحفاد واسمعیل میں ہے آخرز مانہ تک مولف کہتا ہے کہ سلاطین فاطمیہ جن کی مغرب کے شہروں میں حکومت بھی وہ اساعیل کی اولا دمیں سے ہیں ان کا پہلاعبداللہ بن محد بن عبداللہ بن احمد بن محد بن اساعیل بن ام جعفرصادق ہے جومبدی بااللہ کے ساتھ ملقب تھا، یہ پہلا مخص ہے کہ جو بن عباس کی حکومت کے زمانہ میں بی آل اساعیل میں سے

مغرب ومعرکے علاقہ بیل خلیفہ ہوا ہے اور دوسوچ مہتر سال تک ان کی حکومت رہی ہے اور ان کی حکومت کی ابتدا معتدا ور معتفد کے زمانہ بیل ہوئی ہے جو کہ فیبت صغری کا اواکل زمانہ ہے اور ان کی مقدار چودہ تھی اور انہیں اساعیلیا در عبیدہ کہتے سے قاضی نور اللہ نے کہا رائیس اساعیلیے اور عبیدہ کہتے سے قاضی نور اللہ نے کہ قرام طہ کو ہے کہ قرام طہ اساعیلیہ کے علاوہ ایک گروہ ہے اور عباسیوں اور ان کے ہوا نواہوں نے کمال یغض و عداوت کی وجہ سے قرام طہ کو اساعیلیہ میں وافل کردیا ہے فقیر کہتا ہے کہا کہ وغیر ساخت جہاں فرماتے ہیں ''
اساعیلیہ میں وافل کردیا ہے فقیر کہتا ہے کہ امیر الموثین نے اسپنے اخبار غیبیہ میں عبداللہ ذکور کی طرف اثارہ کہا ہے جہاں فرماتے ہیں ' المحض المید سیاست کی الب اور اس کا نام مہدیہ رکھا المحض المید ہو ان الغض الب اور وہی جگہ ہے کہ جس کے حدود میں عبیداللہ مہدی نے قلعہ بنوایا ، اور اس کا نام مہدیہ رکھا اور ذی البداء اور مجنی بالرواء سے مراد اساعیل بن جعفر علیہ السلام ہے۔

ابن الى الحديد كہتا ہے كه عبيدالله مهدى سفيد رنگ نازوں بن پلا ہواسر فى مائل زم بدن كمزور اطراف تھا، اوو ذوالبداء اساعيل بن جعفر بن مخد عليه السلام ہے اور مى بالروا تھا چونكه اس كے باپ ابوعبداللہ جعفر عليه السلام نے جب وہ مراتوا سے اپن روا ميں لپيٹا تھا اور وجوہ شيعہ كود ہاں سے لے گئے تا كه دہ اسے دكير كراس كى موت كالقين وعلم پيداكريں اور اس كے معامله ميں جوانييں شہہے دہ ان سے ذائل ہوجائے ، انتی

عبداللہ بن جعفر پس وہ اساعیل کے بعد اپنے سب بھائیوں سے بڑا ہے اور اس کی باپ کے ہاں کوئی قدر ومزلت نقی اور اعتقاد میں باپ کی خالفت کے ساتھ متم تھا اور کہا گیا ہے کہ حشوبہ نہ بب کو گوں سے میل جول رکھتا تھا اور مرحبہ کہ نہ بب کی طرف مائل تھا اور باپ کی وفات کے بعد اس نے اوعاء امات کیا اور امامت پر اس کی دلیل سن میں بڑا ہونا تھا اس لیے حضرت صادق کے اصحاب کی ایک جماعت نے پہلے اس کا اتباع کیا اور جب اس کا احتان لیا تو اس سے دستر دار ہو گئے اور اس کے بھائی امام موی کا ظم کی اصحاب کی ایک جماعت نے پہلے اس کا اتباع کیا اور جب اس کا احتان لیا تو اس سے دستر دار ہو گئے اور اس کے بھائی امام موی کا ظم کی امامت کی طرف رجوع کیا چونکہ بہت سے براہیں ودلائل واضحہ آپ سے دیکھیے شے البتہ پھے تھوڑ سے سے لوگ اس اعتقاد پر باقی رہا اور امامت کی طرف بیا نے والے خض کا نام اور امامت کی طرف بلانے والے خض کا نام پاوں ہاتھی کی طرح تھا بحض کہتے ہیں کہتے ہیں چونکہ انہیں عبداللہ کو امامت کی طرف بلانے والے خض کا نام عبداللہ بی فیلے تھا۔

قطب راوندی نے مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صادق کی وفات ہوئی توعبداللہ افلے آپ کے بیٹے نے امامت کا دعویٰ کیا حضرت موی کاظم نے تھم دیا کہ گھر میں بہت می گڑیاں لا کر گھر کے وسط میں رکھی جا بھی اس وقت آپ نے کی کو عبداللہ کے بیاں بھیجا اور اس جبح اور اس جباللہ کے بیاں وجوہ امامیہ میں سے ایک جماعت موجود تھی ، جب عبداللہ آکر بیٹے گیا تو حضرت نے تھم دیا کہ ان کلڑیوں میں آگ لگا دی جائے بکڑیاں جلے گیس اور لوگوں کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا یہ اس تک کہ تمام کلڑیاں آگ ہوگئیں ہیں حضرت موئی بن جعفر الشے اور لباس سمیت جا کر اس آگ کے درمیان بیٹے گئے معلوم نہیں تھا یہ اس کی طرف رخ کر کے ایک گھنے تک باتیں کرتے رہے اور پھر کھڑے وراسے کیڑے جبحا کر اس آگ کی میں آگئے اس اور لوگوں کی طرف رخ کر کے ایک گھنے تک باتیں کرتے رہے اور پھر کھڑے وراسے کے اور ایسے کیڑے وجھاڑ کر اپنی مجلس میں آگئے اس

وت آپ نے اپنے بھائی عبداللہ ہے کہا کہ اگرتم اپنے والد کے بعدامام ہوتو جا کرآگ میں بیٹھوہ اوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ کارنگ اڑگیا اور کھڑا ہوگیا، درانحالیکہ اس کی رواز بین پر خنج تا جاری تھی اور وہ حضرت کے گھر سے باہر چلا گیا، اور عبداللہ پدر بزرگوار کی وفات کے بعدستر دن زندہ رہ کروفات پا گیا، روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے امام موکی کاظم علیہ السلام سے فرمایا تھا اب میرے مزیز بیٹے بے شک تبھارا بھائی میری جگہ پر اور میر ہے بعد امامت کا دعوی کرے گائی سے ایک نفظ کا بھی جھڑا نہ کرنا کیونکہ میرے اہل خانہ میں سے وہ پہلا محف ہے جو جھ سے آملی ہوگا، مولف کہتا ہے کہ سید ضامی بن شدقم مدنی نے تحفہ الازبار میں کہا ہے کہ عبداللہ امام جعفر صادق کے بیٹے کی وفات شہر بسطام میں ہوئی ہے اور اس کی قبر وہاں علی بن عیسی بن آ دم بسطای کی قبر کے سامنے شہور ہے فقیر کہتا ہے کہ جو بچھ مجھ سے فقل ہوا ہو وہ یہ کہ بسطام میں جو قبر ابویز ید بسطای کی قبر کے مدمقابل ہے وہ مجموعبداللہ کے ذکور بیٹے کی ہوا تھا میں ہوا ہو وہ یہ کہ بسطام میں جو قبر ابویز ید بسطای کی قبر کے مدمقابل ہے وہ مجموعبداللہ کے ذکور بیٹے کی بیٹ کہ باپ کی ، واللہ اعلم

اسحاق بن جعفر الل فضل وصلاح وورع واجتهاد میں سے تھا اور لوگوں نے اس سے احادیث وآثار کی روایت کی ہے اور ابن كاسب جب اس سے حديث كرتا تو كہتا كه مجھ سے حديث بيان كى ثقدرضى (پنديده) اسحاق بن جعفر في اور اسحاق اپنے بھائي - امام وى بن جعفر عليه السلام كي امامت كا قائل تقااورات والدس اسيخ بعائي موى بن جعفر عليه السلام كي امامت يرنص كي روايت كي باورصاحب عدة الطالب نے كهاكدوه رسول خداسے زياده شاهت ركھتا اوراس كى والده اورامام موكى كاظم كى والده ايك بى تھيں اور اسحات محدث جلیل ہےاورایک گروہ نے اس کی امامت کا دعویٰ کیا ہے اوراس کی نسل محمد حسین اور حسن سے ہے مولف کہتا ہے کہ اسحاق بن جعفر پرشتی ہوتا ہے بی زہرہ کانسب جو کہ حلب میں ایک جلیل خاندان تعااور انہیں میں سے ہیں ابوال کارم تمزہ بن علی بن زہرہ جلی علم فاضل جليل صاحب تصانيف زياد علم كلام وامامت فقد ونحويس كهجن ميس سا ايك كتاب بي فتية النزوع العلم الاصول والفروع اور وہ جناب ان کے والد جداوران کے بھائی عبداللہ بن علی اور بھتیے محمہ بن عبداللہ اکابر فقہاا ہامیہ میں سے تتھے اور بنوز ہرہ کہ جن کے لئے آية الله علامه على في اجازه كبيره معروف لكهاب وه سيرجليل حسب صاحب نفس قدسيدورياست انساب عصر كوكول سے افعل علاء الدین ابوالحس علی بن ابراہیم بن محربن ابوعلی حسن بن ابی المحاس زہرہ اور ان کے فرزند معظم شرف الدین ابوعبد الله حسین بن علی اور ان کے بھائی سیدمعظم ومحبد بدرالدین ابوعبداللہ محمدین ابراہیم اوران کے دوفرزندابوطالب احمدین محداورعز الدین حسن بن محمد ہیں کہ علامہ نے ان کی بڑھ مجلیل کی ہے اور سب کواجازہ و پاہے اور وہ اجازہ بحار کی آخری جلد بیں مذکور ہے اور سید شریف تاج الدین بن محمد بن حزه بن زبره نے كتاب غاية الاختصار في اخبار البيو تات العلوية الخفوطة من الغباريس خاندان اسحاقين كيذكريس كهاب كجرب خدا کی کہ جس نے ہمیں زہرہ کے خانوادہ میں قرار دیا ہے جوحلب کے نقباء تھے اوران کا دادا زہرہ بن ابوالمواہب علی نقیب حلب بن محمد نقيب حلب بن ابي سالم محمر مرتضى مدني جومدينه سي حلب نتقل موابن احد مدنى جوحران مين مقيم تفابن اميرش الدين محدمدني بن امير الموقر حسین بن اسحاق موقمن بن امام جعفر صادق علیه السلام ہے اور کہا ہے زہرہ کا خانوادہ حلب اور اطراف حلب کے شہرول میں ہر مشہورے زیادہ شہرت رکھتا ہے اور انہیں میں سے ہابوالمکارم جزہ بن علی بن زہرہ سیجلیل کبیر القدر عظیم الثان عالم کامل فاضل

مرر سمنف وجہتر عین اعیان ساوات ونتباء حلب صاحب تصنیفات عمدہ واقوال شہورہ اوراس کی کئی کتابیں ہیں قدس اللدروحدونور ضریحدان کی قبرشہر حلب میں جوش پہاڑ کے بیچے مشہد سقط حسین علیدالسلام کے قریب ہے اور مشہور ہے اوراس پران کا نام ونسب امام صادق تک اور تاریخ وفات بھی کمعی ہے۔ائتی

مولف کہتا ہے کہ ان کی تاریخ وفات ۱۹۸۵ واور تاریخ ولاوت ماہ رمضان ۱۱۹ ہے ہے اور مشہد سقط کاوا تعہ جبل جوش میں کوفہ سے شام کی طرف اہل بیت کے جانے کے واقعات میں گذر چکا ہے اور واضح ہو کہ اسحاق بن جعفر کی زوجہ علیا مخدرہ نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام ہے جو جلالت شان کے ساتھ مشہور ہیں ، ان خاتون کی وفات ۲۰۰ مصر میں ہوئی اور وہیں وفن ہوئی اور اہل مصرکوان سے بڑی عقیدت ہے اور مشہور ہے کہ اس مخدرہ کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اور امام شافعی نے ان سے حدیث لی ہے۔

سدمون فبلغی نے نورالا بصاریل اور شیخ محرصان نے اسعاف لاراغیین میں نقل کیا ہے کہ سیدہ نفیس سا میں سیدا موسي اور مدينه ين عبادت وزبد كم ساته نشونما يائي ون كوروزه ركفتي اورراتش عبادت مين بسركرتين ، اورصاحب مال ومنال تهين ، ا یا جوں، بیاروں اور عام لوگوں پر احسان وانعام کرتی تھیں، اورتیس فج کئے کہ جن میں سے اکثریا پیادہ تصاور زینب بیچیٰ کی بیٹی سے جو نفید کے بھائی تفق ہے کہ میں نے اپنی بھو بھی نفید کی جالیس سال خدمت کی ہے میں نے نہیں و یکھا کہ رات کو وہ سوئی ہوں اور دن کوافطار کمیا ہواور ہمیشہ قائم الکیل اور صائم النہار تھیں اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ساتھ نری و مدارات نہیں کرتیں تو کہنے لگیں کہ ' میں اپنے نفس سے س طرح مدارات کروں، حالانکہ میرے آھے عقبات ہیں کہ جنہیں سوائے فائزین کے کوئی عبور نہیں کرسکتا اور جناب نفيسكى الني شو برسے دواولادي تعين، قاسم اور كلثوم اوران كى آ مينسل نبيس چلى دواسي شو بر كے ساتھ ابرا بيم خليل الله عليه السلام كى زیارت سے مشرف ہوئی اور واپسی پرمفرتشریف لائی اور ایک مکان میں قیام کیا کہس کے پڑوس میں ایک یہودی الرک نابیناتھی، جب اس نے نفید کے وضو کے پانی سے برکت حاصل کیا توفورااس کی آئکھیں بینا اور روشن ہو گئیں تو بہت سے میبودی مسلمان ہو گئے، اوراہل معرکیاس مخدرہ سے زیادہ عقیدت ہوگئ اوران سے وہیں رہنے کی خواہش کی اوران کی زیارت کے لئے آتے تھے اوران سے برکتیں دیکھتے تنے اور وہ مصر میں رہیں یہاں تک کہ وہیں وفات پائی اور منقول ہے کہاس مخدرہ نے اپنی قبراینے ہاتھ سے کھودی تھی اور ہمیشہ اس میں جا کرنماز پڑھتیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی یہاں تک کہ چو ہزار ختم قرآن اس قبر میں کئے،اور ماہ مبارک رمضان ٨٠٠٥ مين وفات ياكي اوراحتفار كونت وه روزه سي مين ان سے افطار كرنے كوكها كميا تو كہنے لكيس واعب اب تك تيس سال گذر ہے ہیں کہ میں خداہیے سوال کرتی ہوں کہ روزہ کی مالت میں دنیا سے رحلت کروں اب جوروزہ سے ہوں تو افطار کرلوں کی سورہ انعام کی اوت شروع کی جب اس آیت پر پنجی که لهم دار السلام عندر به بوق وفات یائی،اور جب ان کی وفات موئی تولوگ بستیوں اور شہروں سے جمع ہو سے اور اس رات بہت ک شمعیں روثن کیں اور مصر کے بر گھر سے رونے کی آواز بلندھی اور اہل مصر پر بہت حزن و مال تھا ، اوراس مخدرہ پر اتن جعیت نے نماز پڑھی کہ جسی بھی دیکھی نہیں گئی تھی کہ جس سے جنگل ومیدان پر ہو گئے اور وہ مراغہ کے

ورب السباع میں اپنے ہی مکان میں اس قبر میں فین ہوئی کہ جے انہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے کھودا تھا اور منقول ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بعد ان کے شوہرا سحاق موٹمن نے چاہا کہ ان کی میت مدینہ معظمہ کی طرف نتقل کریں اور بقیح میں جا کر فن کریں اہل معرف استدعا کی کہ تبرک ویٹیمن کے لئے اس مخدرہ کومعر میں رہنے دیں اور بہت سامال بھی خرج کیا لیکن اسحاق راضی ندہوئے یہاں تک کدرسول خدا کو عالم خواب میں ویکھا اور آپ نے فرما یا اہل معرکے ساتھ نفید کے سلسلہ میں معارضہ ندکرو بے فیک اس کی برکت سے ان پر دھت نازل ہوگی اور اس مخدرہ کی کرامات قبل ہوئی ہیں بلکہ ان کے آثر وکرامات میں ایک کتاب کھی گئی ہے جس کا نام آثر نفید ہے۔

محمر بن جعفر کواس کے من وجمال اور بہاؤ کمال کی وجہ سے دیباج کہتے تھے اور وہ مردحی اور شجاع تھا اور تکوار لے کرخروج كرنے مين زيديد كساتھ موافق تقااور مامون كرزماندين 199 هديند مين خروج كيااوراس في لوگول كواپني بيعت كے لئے دعوت دی، الل مدیند نے امارت مونین کے ساتھ اس کی بیعت کی اور بیمروقوی القلب اور عابدتھا اور جمیشد ایک دن روز ہ رکھتا اور ایک ان دن افطار کرتا تھااوروہ جب گھرے لگا تو واپس ندلوٹا گرا پنالباس اتار کرکسی برہندکو پہنا آتا تھااور ہرروز ایک گوسفندمہمانوں کے لئے ذرج كرتا كاروه مكه كي طرف كيا اور طالبين كے ساتھ ولى كركہ جن ميں حسين بن حسن افطس ، محد بن سليمان بن داؤر بن حسن مثل ، محمد بن حسن معروف السليق على بن حسين بن زيداورعلى بن جعفر بن محمد تعين ارون بن مسيب سے جنگ عظيم كى اور بہت سے آدى بارون كالكريس ت تل ہوئے تو وہ شکر جنگ سے دستبردار ہوااور ہارون بن مسیب نے حضرت علی بن موی الرضاً کو پیغام رسال کے طور پرمحمہ بن جعفر کے یاس بھیجااورا سے بطریق سلم صلح بلا یامحمہ بن جعفر نے سلم سے اٹکار کردیااور جنگ کے لئے آمادہ ہواتو ہارون نے لشکر بھیجا یہاں تک کہاس في محمد كاطالبين كيساتهاس بهار ميس كجس ميس انهول في يراؤ والابواتها محاصره كرليا اورتين دن تك محاصره رباتوان كاياني اور كهاناختم ہوگیا،اصحاب محداس سے دستبردار ہرکومتفرق ہو گئے، مجبورامحرردااور تعلین کین کر ہارون بن مسیب کے فیمہ میں چلاگیا،اوراس سے اپنے امحاب کے لئے امان چاہی اس نے انہیں امان دے دی اور دوسری روایت میں ہارون کی جگھیٹی جلودی کا ذکر ہے خلاصہ یہ کہ طالبہین کوقید كركايية محملوں ميں كه جن كے ينچے كوئى كديا نہيں تعاسواركر كے خراسان جيج ديا، جب خراسان ميں وارد ہوئے تو مامون نے محد بن جعفر کی عزت واحتر ام کیااور جائزہ دیا،اوروہ ماموں کے پاس رہا، یہاں تک کیفراسان میں وفات پائی اور ماموں اس کی تشیع جنازہ کے لئے باہر آیااوراس کا جنازه ایما کرقبرتک کے گیااورخوداس پر مماز جنازه پرهی اور لحد میس لٹایا پس قبرے باہرآیااورتو قف کیا یہاں تک کماسے دُن کیا كي بعض لوگوں نے كہاا سے امير آج آپ نے اپنے آپ كوتعب و تفكان ميں ڈالا ہے بہتر ہے كمآپ سوار ہوكر كھرتشريف لےجائيں كہنے لگانیمیرارم بے کداب دوسوسال ہو گئے ہیں اسے قطع ہوئے پھر محمد کے قرض ادا کئے جو کہ تیس بڑاردینار کے قریب تھے اور تاریخ قم میں منقول ہے كەمحدد يباج نے جرجان ميں اس وقت وفات يائى، جب سوم مير ميں حراق كى طرف جار باتھا اور مامون نے اس كى نماز جنازه پڑھائی اور جرجان میں اسے فن کیا اور عبداللہ بن حسن بن عبداللہ بن عہاس بن علی بن الی طالب ادر باقی علویین نے مامون کا اس وجہ سے شكرىياداكميادر بجص يخرطي ہالصاحب الجليل كافي الكفاة ابوالقاسم المعيل بن عبادنے ملى سويل اس كى قبر پرعمارت بنوائى ہے، انتى -فیخ صدوق نے حطرت عبدالعظیم بن عبدالله حنی سے انہوں نے اپنے جدامجدعلی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی

طالب علیم السلام سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ جھے سے عبداللہ بن جحرین جعفر نے اپنے باپ سے اپنے جد بزرگوارا مام جعفر صادق سے صدیث بیان کی کہ امام جمہ باقر نے اپنی اولا وکوجھ کیا اور ان بیں ان کا پچاز ید بن بلی علیہ السلام بھی شریک تھا اس وقت آپ نے ان کے سامنے ایک کتاب تکالی کہ جوامیر المونین علیہ السلام کے ہاتھ سے کھی ہوئی اور رسول خداکی کھوائی ہوئی تھی کہ جس میں صدیث لوح آسانی کھی موئی تھی موٹر وقتی آخر روایت میں ہے آسانی کھی ہوئی قص میں اوصاء پیغیبر کی تصریح موجود تھی آخر روایت میں ہے کہ حضرت عبدالعظیم نے فرمایا تجب اور بہت تجب ہے تھ بن جعفر سے خروج کر دن پر باوجود یکداس نے حدیث لوح اپنے باپ سے سے تھی اور خود اسے بیان بھی کیا ہے۔

جان الوكه محد بن جعفرى اولاديس سے بہ سيرشريف اساعيل بن حسين بن محد بن حسين بن احمد بن محد بن عزيز بن حسين بن محمد الحروث بن على بن حمد و بيان بن امام جعفر صادق عليه السلام ابوطالب مروزى علوى نسابه اس كے اجداد بيس سے بہلا خص ہے جومرد سے قم كی طرف منتقل ہوا، وہ احمد بن محمد بن عزيز ہے اور اس كی تصافیف میں سے ہے كتاب خطيرہ القدي جوسا محمد بن اس سے جومرد سے قم كی طرف منتقل ہوا، وہ احمد بن محمد بن عزيز ہے اور اس كی تصافیف ميں سے ہے كتاب خطيرہ القدي جوسب انساب ميں ہيں، يا قوت حموى نے سمال جو بيس مقام مرد بيس اس سے ملاقات كي ہيں ہوا ہے كہ اس نے اس كے مصل حالات بيان كئے ہيں۔

#### عباس بن جعفرٌ مردجليل اور فاضل نبيل نتھے

علی بن جعفر الوائحن اورا تھربن قاسم (جو کہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور قم میں فن ہیں، ان کا تذکرہ معلوم ہے کہ ملی بن جعفر علیہ السلام سیر جلیل القدر عظیم الشان شدید الوارع عالم کیرراوی حدیث کثیر الفضل تھے اور حضرت جواتی بلکہ صاحب عمدة الطالب کے ول کے مطابق حضرت بادئ تی کے زمانہ تک ذیرہ رہے اور حضرت کے زمانہ میں وفات پائی اور بمیشدا ہے بھائی امام موک کاظم علیہ السلام کے ساتھ وابت رہے اور ان کا ساتھ اختیار کیا اور آنجناب سے معالم دین افذ کے اور آنہیں کی برکات میں سے ہیں، سائل علی بن جعفر جود مرس میں ہیں جنہیں علامہ جاسی نے بحاد کی چی جلامیں نے بحاد کی چی جو اس بھائی ہو سکے اور تمام علیا مرب السر جاسی نے بحاد کی چی جو اس بھائی ہو تھر جو ادقی کا فصد کھولے جب اس نے نشر آپ نے ان کی تعریف بلیخ کی ہے اور شخ کئی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک طبیب چاہتا تھا کہ حضرت مجم جواتی کا فصد کھولے جب اس نے نشر آپ کے اس نے رہے کہ کے در سے معاملات کی بین جعفر المحلے اور حضرت بھر جواتی کی برا شرک ہوئے تو میں بہ عفر سے ہو تھی بن جعفر المحلے اور حضرت بھر وی تو مور کر آپ کے سامنے رکھے حال کی بن جعفر اس وقت میں دسیوں برزگ سے اور حضرت جوائی گی بن جعفر المحلے اور حضرت سے جو تے جوائر آپ کے سامنے رکھے حال تک بین بعفر المحلے وی بن جعفر اس وقت میں دسیوں برزگ سے اور حضرت جوائی تھی۔ اس کے تو کی بن جعفر اس وقت میں دسیوں برزگ سے اور حضرت جوائی تھی۔ اس کے اور کھر اس وقت میں دیکھر اس وقت میں بعفر المحل کی برزگ سے اور حضرت جوائی تھی۔ اس کے تو کی برزگ سے اور حضرت جوائی تھی۔ اس کے اور کھر کی برزگ سے مادر حضرت جوائی تھی۔ اس کے در کھر کی اس کے در کھر کی اور کی کا میں بیا میں کے در کھر کی جوائی کی برزگ سے میں بیا میں برزگ سے میں درگ سے میں بھر کی دور کی برزگ سے میں بیا میں کی برزگ سے میں بیا میں بیا کی برزگ سے میں بیا میں کی برزگ سے میں بیا میں بیا تھیں کی برزگ سے میں بیا کی برزگ سے میں بیا میں بیا تھر اس کی بیا کہ برزگ سے میں بیا کہ برزگ سے بیا کی برزگ سے میں بیا میں بیا کی برزگ سے بر

شخ کلینی نے محمہ بن حسن بن عمار سے روایت کی ہے کہ میں دس سال تک مدینہ میں علی بن جعفر کی خدمت میں رہااوران سے وہ احادیث اخذ کرتا تھا جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ابوالحسن موی سے تی تھیں اور میں انہیں لکھتا تھا، ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں تھا کہ حضرت جواوعلیہ السلام معجد نبوی میں داخل ہوئے ،علی بن جعفر کی نگاہ جب حضرت پر پڑی تو بے اختیار اپنی جگہ

سے گھڑے ہوگے اور جوتا پہنے اور دوا ڈالے بغیر حضرت کی طرف دوڑ ہے اور ان کے ہاتھوں کے بوسے لئے اور ان کی تنظیم و کریم
کی ، حضرت جواد نے فرمایا اے پچا پیٹے جائے خدا آپ پر رحم کرے ، عوض کیا اے میر ہے سیدو آقا میں کس طرح بیٹے جاؤں جب کہ
آپ ابھی کھڑے ہیں ہیں جب علی بن جعفر محصرت کی خدمت سے مرض ہوئے اور اپنی مجل میں آکر بیٹے تو ان کے ساتھیوں نے
انہیں سرزنش کی اور کہنے گئے کہ آپ اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جب کہ آپ ان کے باپ کے بھی پچا ہیں، فرمایا
خاموش رہو اور اپنی رئیش مبارک کو پکڑا اور کہا کہ جب خداوند عالم نے جھے اس ڈاڑھی کے باوجود امامت کا اہل نہیں بنایا اور اس
نوجوان کو امامت کا اہل قرار دیا ہے اور وہ اس کے سپر دکی ہے تو کیا میں اس کے فضل کا اٹکار کروں میں خدا سے بناہ ما نگا ہوں اس چیز
نے جو کہ میں اس کا احترام نہ کروں بلکہ میں اس کا غلام ہوں ، مولف کہتا ہے ان دوا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
بزرگوار کی قبر صفحہ ہے آیاتم میں ہے یا مقام عریف میں جو کہ مدید سے ایک فرخ پر ہے جو کہ ان کی ملک اور ان کی اولاد کے جائے
بزرگوار کی قبر صفحہ ہے آیاتم میں ہے یا مقام عریف میں جو کہ مدید سے ایک فرخ پر ہے جو کہ ان کی ملک اور ان کی اولاد کے جائے
بزرگوار کی قبر صفحہ ہے آیاتم میں ہے یا مقام عریف میں جو کہ مدید سے ایک فرخ پر ہے جو کہ ان کی ملک اور ان کی اولاد کے جائے
رہائش ہے اس میں اختلاف ہے اور چم نے ہدید الزائرین میں جو کہ اس مقام سے متعلق ہے اسے بیان کیا ہے وہ اں رجوع کیا
جائے۔

ی قبری لوگ زیارت کرتے ہیں اور اس کی قبر پر سائبان تھا اور جب خاقان علی کے اصحاب ۲۹۵ میں پنچ تو وہ سائبان اس کی قبر سے ہٹالیا اور ایک مدت تک اس کی ذیارت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض صلحاء آم نے خواب میں ایس ہے ہیں دیکھا کہ اس قبر میں رہنے والا بہت صاحب فضیلت ہا در اس کی زیارت کا ثواب واجر بہت ہے لیں دوبارہ اس کی قبر کی عمارت نی ککڑی اور از سر نولوگ اس کی قبر کی ذیارت کرنے عضو میں کوئی تقص یا تکلیف قبر کی زیارت کرنے عضو میں کوئی تقص یا تکلیف ہوتی تو وہ اس کی قبر پرجاتے اور طلب شفاء (بدرگاہ خدا) کرتے تواس کی روح شریف کی برکت سے شفایات۔

## المحوين فصل

#### حضرت صادق کے چند بزرگ اصحاب کا تذکرہ

يبلا:ابان بن قتلب بآل برين واكل سائل كوف اور تقد وليل القدرب، بالس الموشين من ب كدابان قارى اورعلم قرات اوراس کے دلائل کے وجوہ کا عالم تھااوراس کی الگ ایک قرات ہے جوقراء کے ہاں مشہور ہے اورعلم تغییر حدیث فقد لغث اور نحو میں اپنے زمانہ کا امام تھااور کتاب این داؤ دمیں مذکور ہے کہ اس نے تین ہزارا حادیث امام جعفر صادق سے حفظ کی ہیں اوراس کی بہت ہے تصانیف ہیں مثل تغییر غریب القرآن اور کتاب فضائل اور کتاب احوال صفین اور دیگراس قسم کی اور کتاب خلاصہ میں مسطور ہے کہ ابان ہمارےاصحاب کے درمیان ثقة جلیل القدراور عظیم المرتبت ہےامام زین العابدینًا امام محمد باقر ادرامام جعفرصادق کی خدمت میں پہنچااوران کی فاطر عاطر کےالتفات سے مشرف ہوا ہے،اور حضرت امام باقٹر نے اس سے فرمایا کہ مسجد مدینہ میں بیٹھ جاؤاورلوگوں کو فتوی دومیں دوست رکھتا ہوں کہلوگ ہمارے شیعوں کے درمیان تم جیسے خص کودیکھیں اور دوسری روایت بیہ ہے کہ اہل مدینہ کے ساتھ مناظرہ کردمیں دوست رکھتا ہوں کہتم جبیبالمخص میرے راویوں اور رجال میں ہوایان نے امام جعفر صادق کے زمانہ میں وفات یا کی جبآپ وابان کی وفات کی خرطی توآپ نے اس کے لئے دعارصت کی اور تشم کھا کرفر مایا کدابان کی موت سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے اور ابان کی وفات اسمار میں ہوئی اور امام جعفر صادق نے اسے اس کی وفات کی خبروی تھی ، شیخ نجاشی نے روایت کی ہے کہ جب ابان مدیندیں جاتا تولوگ اس سے مدیث سننے اور اس سے مسائل کا استفادہ کرنے کے لئے بچوم کرتے چنانچے سوائے معجد کے ستون کے کہ جے ابان کے لئے خالی چھوڑ دیے تھے دوسری کوئی جگہ خالی نہیں رہتی تھی اور اس طرح عبد الرحن بن جاج سے روایت کی ہوہ کہتا ہے کدایک دن میں ابان کی مجلس میں تھا کدا جا تک ایک مخص دروازے ہے آیا اور اس سے یو چھا کدا سے ابوسعید مجھے بتاؤ صحابر سول میں سے کتنے افراد نے حضرت امیر المونین کا تباع کیا تھا، آبان کہنے لگا کو یا توعلی کافعنل و بزرگی انہیں اشخاص کی وجہ سے بیجاننا چاہتا ہے جنہوں نے امیر المونین کا اتباع کیا اصحاب پیغیرمیں ہے، دہ مخص کہنے لگامیر امقصدتو یہی ہے توابان نے کہا خدا کی تسم

م محابك فضيلت نبيل بحصة مرامر المونين كامتابعت كرنے -

تیرا: بریدابن ملح بیگی جس کی کنیت ابوالقاسم وجوه فقهااصحاب میں سے تقد وطیل القدر حضرت باقر اور صادت علیم السلام
کے حواریوں میں سے ہے اور اس کا انم معمومین علیم السلام کے زوی مقام وکی عظیم ہے اور وہ اصحاب اجماع میں سے ہے حضرت صادق نے فرمایا کہ زمین کے اوتار (میخین) اور اعلام دین چار افراد ہیں اے جمہ بن مسلم ، ۲ ۔ بریدین معاویہ سے لیت بن بخری مرادی اور سے زراره بن عین ، نیز ایک حدیث میں ان کے تی میں فرمایا ہے ' ھولاء القوامون بالقسط ھو الاء القوالون بالصدق و ھولاء السابقون اولون اور بی بالصدق و ھولاء السابقون السابقون اولئك المقربون "یتائم بالقسط و عدل یہ تی کہنے والے سابقون اولون اور بی مقرب ہیں اور نیز فرمایا مجنوب کروں کی خدمت کرنے والے) کو بہشت کی بٹارت دواور ان چارافر ادکا نام لیا پھرفر مایا یہ چار اور نیز فرمایا ہو جاتے ، اس کی وفات و ہا ہے میں واقع اور مندرس ہوجاتے ، اس کی وفات و ہا ہے میں واقع ہوئی ، رحماللہ اور اس کا بیٹا قاسم بن برید میں گئے اور حضرت صادق کے رواق اصحاب میں ہے ہے۔

چوتا: ابوحزه ثمالی ان کا نام شریف ثابت بن دینار به، ثقد وجلیل القدر زباد و مشائخ الل کوفد میں سے ہیں، فضل بن شاذ ان سے دوایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ثقد سے سناوہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضاً کو یفر ماتے سنا کہ ابوحزہ ثمالی اپنے زمانہ میں اور یہ اس جے کہ ابوحزہ نے ہم میں سے چارافراد کی خدمت کی ہے بملی بن میں اس میر سامان فاری اپنے زمانہ میں اور یہاں وجہ سے کہ ابوحزہ میں نے چارافراد کی خدمت کی ہے بملی بن الحسین، محمد بن علی جعفر بن محمد تمانہ مولی بن جعفر کی اور روایت ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق نے ابوحزہ کو بلایا جب حاضر

طرف سے مدیث بیان کی ہے کہ ان الاوصیاء معن تون کر اوصیاء سے ملائکہ کی باتیں کرتے ہیں ) علم اوراس بیسے لوگوں کو ایک احادیث نہ بتاؤزرارہ کہتاہے کہ میں نے خدا کی حمدوثناء کی ، الخ۔

ووسرى روايت بى كەحفرت صادق نے بكسرىن اعين سے حمران كے حالات يو چھے بكسر نے عرض كيا كہمران اس سال ج کے لئے نہیں آیا، اگر چاہے بہت وق تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہولیکن اس نے آپ کی خدمت میں سلام کہائے حصرت نفر مایا تجھ پراوراس پرملام ہوجمان مومن ہے اہل جنت میں سے جو مھی دیک میں نہیں پڑے گانہیں بخد انہیں لیکن اس کویدند بتانا اور ایک روایت ہے کہ حضرت صاوق کے موالی آپ کے یاس مناظر کررہے تھے اور حمران ساکت تھا حضرت نے اس سے فرمایا اے حران تو کیوں خاموث ہے اور بات نہیں کرتا کہنے لگا اے میرے آتا میں نے قتم کھاز کی ہے کہ اس مجل میں بات نہیں کروں گا کہ جس میں آپ تشریف فر ماہوں، حضرت نے فر مایا میں تجھے کلام کرنے کی اجازت دیتا ہوں تو تکلم ومناظر ہ کرو، یونس بن یعقوب کہتا ہے کہ حمران علم کلام خوب جانتا تھا اور حضرت صادق نے اس مردشا می کو جومناظر کے لئے آیا تھا حمران کے حواله کیا وہ مردشای کینے لگامیں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں نہ کہ حمران سے ، فرمایا اگر حمران میرتو غالب آگیا تو گویا مجھ پر غالب آیا ہے پس اس مخص نے جواب و سے یہاں تک کروہ مخص تھک گیا اور ملول ہوا، حضرت نے اس سے فرما یا اے شامی تونے حران کوکیا پایا، کہنے لگا ہرو حاذق ہے میں نے جس چیز کے متعلق اس سے سوال کیا ہے اس کا اس نے جواب دیا ہے خلاصہ یک اس کی مرح میں بہت می روایات ہیں، اور حسن بن علی بن يقطين نے اپنے مشائخ سے روایت کی ہے كہمران زراره ،عبدالملك، بكسراورعبدالرمن، اعين كے بينے تمام متنقيم رہے اوران ميں سے چارافراد نے حضرت صادق كے زماند ميں وفات ياكى اور خصرت صادق کے اصحاب میں سے تھے اور زرارہ حصرت کاظم کے زمانہ تک رہا اور ملاقات کی اور کہا گیا ہے کہ حمران کا شار تابعین میں ہوتا ہے اس وجہ سے کہوہ ابواطفیل عامرین واصلہ سے روایت کرتا ہے اور دہ اصحاب رسول میں سے آخری مخض ہے كرجس نے آخر میں وفات یا كی۔

روایت ہے کہ جمران جب اصحاب کے ساتھ بیفتا تو مسلسل ان سے آل محد سے بیان کرتا ہی جب وہ آل محد کے علاوہ کسی سے کوئی چیز بیان کرتے تو ان کی رو کرتا ای حدیث سے اللی بیت علیم السلام کی طرف سے تین مرتبہ ایسا کرتا اگر وہ اس حال پر باتی رہتے تو وہ اں سے اٹھے کھڑا ہوتا اور چلا جاتا ، مولف کہتا ہے کہ ای کے قریب قریب سید حمیر کی متعلق بعض المل فضل سے قل ہوا ہوہ کہتا ہے کہ ابوعمر وعلاء کے پاس بیٹھا تھا اور جم مشغول مذاکرہ تھے کہ سید تمیری وارد ہوا اور بیٹھ گیا جم زراعت اور مجودوں کے ذکر میں مشغول ہوئے تو اچا جا تھے کہ سید تھیں اور کھڑا ہوگیا ہم نے کہا کہ اے ابوہا شم کیول کھڑے ہوتو کہنے لگا۔ شعر

انی لا کره ان اطیل عجلس لا ذکر فیه لال محمد لاذکر فیه لاحمد و وصیه ، ہم حابہ کی فضیات نہیں بھے مگرامیر المونین کی متابعت کرنے ہے۔

ووسرانا الحاق بن عار میرنی کونی جو صفرت صادق اور موکی بن جعفر کے اصحاب میں سے تقاء علاء رجال نے اس کے قت میں کہانے کہ وہ ہمارے اصحاب کاشی اور الشہ ہے وہ اور اس کے بھائی ہؤس، بوسف، قیس اور اساعیل شیعوں کا ایک بزرگ خانوادہ ہیں اور اساعیل کے بیٹے وجوہ اہل حدیث میں سے سے اور روایت ہے کہ حضرت صادق جب اسحاق اور اسمعیل عمار کے بیٹوں کو دیکھتے تو فر ماتے وقل بحیج بھا الا قو احمد لیمن خداوند عالم بھی پھولوگوں کے لئے دنیاو آخرت کو جمع کر دیتا ہے اور عمار بن حیان سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت صادق کو بتا ہے اور عمار بن حیان سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت صادق کو بتا ہے اور عمار کرنا تو فر ما یا میں اور اساعیل کا میر سے ساتھ نیکی واحدان کرنا تو فر ما یا میں استان کرنا تو فر ما یا میں استان کرنا تو فر ما یا میں تھا تھا اور اب مجھے آپ سے زیادہ محب ہوگئی ہے ، بالجملہ علی اس تک کہ نوبت شیخ بہائی تک پڑی تو انہوں نے اسحاق بن کرنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے اس کی صدیث کو موق تی بہاں تک کہ نوبت شیخ بہائی تک پڑی تو انہوں نے اسحاق بن عمار دوافر اوفر اوفر اوفر ہے ہیں ایک املی کا می کہتے ہیں اور اسحاق بن عمار من موگ کو تھی بہد اس کی میں احتیار کی طرف رجوع کیا جات کی معلوم ہو کہ ان میں سے کون ہے اور علی عامل ای بر رہا ، علامہ طباط الی بر العلام کے جن سے اسحاق بن عمار ایک بی تو تو الوم کون ہے اسمال و اللہ العالم میں ای تو کی کون سے احداد کیا ہے ، خاتمہ میں مرفری اور اور کون اللہ العالم میں ای تو کی کون سے احداد کیا ہوں اور دور کو اور اللہ کی خرب ہے اور ہارے نے علامہ کی کون سے احداد کیا ہون کی کون سے احداد کیا ہون کی کون ہے اسکان کی دور کہا کون ہے اور دور کون اور اور کون ہے اور دور کون کون ہے اور دور کون ہے اسکان کی دور کی کون ہے اور دور کون ہے اسکان کی دور کون ہے اور دور کی کون ہے اور دور کی کون کے اس کون ہے اور دور کون ہون کون ہے اور دور کون ہے اسکان کی دور کون ہون کی دور کون ہون کی کون ہے اور دور کون ہون کے دور کون ہون کون ہے اور دور کی کون ہے اور دور کون ہون کے دور کی کون ہون کون ہے کہ کون ہون کے دور کون ہون کون ہون کے دور کون ہون کون ہون کون ہون کی کون ہون کون ہون کون ہون کون ہون کون ہون ہون کون کون ہون کون کون ہون کون ہون کون ہون کون ہون کون ہون کون کون ہون کون ہون

تیرا: بریدابن ملویی کنیت ابوالقاسم وجوه فقهااصحاب میں سے تقدو جلیل القدر حضرت باقر اور صادق علیم السلام کے دور کے مقام وکل عظیم ہاور وہ اصحاب اجماع میں سے ہے حضرت صادق نے فرمایا کہ ذمین کے اوتار (میخین) اور اعلام دین چار افراد ہیں اے جمہ بن مسلم، ۲ ریدین معاوی، سرلیف بن بخری صادق نے فرمایا کہ ذمین کے اوتار (میخین) اور اعلام دین چار افراد ہیں اے جمہ بن مسلم، ۲ ریدین معاوی، سرلیف بن بخری مرادی اور ۲ رزراره بن عین، نیز ایک حدیث میں ان کے تی مین فرمایا ہے ' هولاء القوامون بالقسط هو الاء القوالون برالصد ق وهولاء السابقون اولئات المقربون "یہ قائم بالقسط وعدل ہے کہنے والے سابقون اولون اور بہی بالصد ق وهولاء السابقون السابقون اولئات المقربون "یہ قائم بالقسط وعدل ہے کہنے والے سابقون اولون اور بہی مقرب ہیں اور نیز فرمایا نیم بی کرڈین کی خدمت کرنے والے ) کو بہشت کی بشارت دو اور ان چار افراد کانام لیا پھر فرمایا یہ چار مقرب ہیں اور میز نیم بین اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت منقطع اور مندرس ہوجاتے ، اس کی وفات و مقامے میں واقع ہو کی درمیالله اور اس کا بیمنا تا تم بن برید بھی تقداور حضرت صادق کے دو اقاصحاب میں سے ہوگی ، درمیالله اور اس کا بیمنا تا تا تم بن برید بھی تقداور حضرت صادق کے دو اقاصحاب میں سے ہوگی ، درمیالله اور اس کا بیمنا تا تا تم بن برید بھی تقداور حضرت صادق کے دو اقاصحاب میں سے ہوگی ، درمیالله اور اس کا بیمنا تا تا تم بن برید بھی تقداور حضرت صادق کے دو اقاصحاب میں سے ہوگی ، درمیالله اور اس کا بیمنا تا تا تم بن برید بھی تقداور حضرت صادق کے دوراق اصحاب میں سے سے دوراوں کا بیمنا تا تا تعرف میں برید بھی تقدر سے سابقہ کے دوراق اس کا میں برید بھی تقدر سے دوراوں کی برید بھی تقدر سے میں برید بھی تقدر سے میں برید بھی تقدر سے میں برید بھی تو تو تا میں برید بھی تو تا میں برید بھی تقدر سے میں برید بھی تقدر سے میں برید بھی تقدر سے میں برید بھی تو تو تا میں برید بھی تقدر سے برید بھی تو تو تار برید بھی تو تو تو تار بھی برید بھی تو تو تار بھی بھی برید ہو تو تو تار بھی برید بھی تھی برید بھی تو تار بھی برید بھی تو تو تو تار بھی بھی برید بھی تو تو تار بھی برید بھی تو تار بھی بھی برید بھی تو تار بھی بھی برید بھی تو تار بھی بھی بھی تاریخ بھی بھی بھی تاریخ بھی تو تاریخ بھی

ہوے توان سے فرمایا انی لاستریح افار اثبیتك محصراحت وآرام محسوس ہوتا ہے جب میں تجے دیکھوں، روایت ہے كما بوحزه کی ایک بیٹی تھی زمین پر گر گئ تواس کا ہاتھ توٹ کیا، هکته اعضاء جوڑنے والے کود یکھایا تواس نے کہا کہ اس کی ہڑی اوٹ گئی ہے، اسے جیرہ (بڑی جوثر باندھنا) کرنا پڑے گا، ابوعزہ کواس لڑی کی حالت پررفت طاری جوئی اوررود ہے اوردعا کی، فکھ بند (جوڑے والے نے نے جاہا کہ بڈی جوڑ کراس کا ہاتھ بائد سے اس نے دیکھا کیٹو شنے کے آثار موجوز نیس، دوسرا ہاتھ دیکھا تواس میں بھی عیب نظرنة يا، كنه لكاس الركي من توكوني عيب نبيس بان كى وفات على القيم واقع مولى ان كى بيارى كدون ابويسير صادق كى خدمت میں آئے تو حضرت صادق نے ابوحزہ کے حالات ہو چھے، ابوبصیر نے کہاوہ بیار ہیں فرما یا جب والی جاؤ تواس کے یاس جانا اور میری طرف سے اسے سلام پہنچانا اور یہ بھی کہنا کہ فلاں ماہ فلاں دن تمہاری وفات ہوگی ، میں نے عرض کیا قربان جاؤں خدا جانتا ہے کہ ہم الو جزہ سے انس رکھتے ہیں اور وہ آپ کے شیعوں میں سے بے فرمایا تھ کتے ہو ما عدل ناخیر لکھ جو چھ ہمارے یاس بودہ تہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ ہوں گے فرمایا جب خداسے ڈریں اور اپنے پنجبر کا لحاظ رکھیں اور خود کو گناہوں سے بچا میں تو پھر ہارے درجات میں ہارے ساتھ ہوں گے، الخے۔سدعبدالكريم بن طاؤس نے فرحمت الغرى ميں روایت کی ہے کہ حضرت زین العابدین وارد کوفہ ہوئے تو معرکوفہ میں تشریف لے سکتے اور معجد میں ابوح مرموجود ستے جو کرز بادومشائخ کوفہ میں سے تھے لی معزت نے دورکعت نماز پر حمی، ابو تمزہ نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ عمرہ لہجینیں سنا تھا میں قریب عمیا تا کہ سنوں کہ آپ کیا کہ رہے ہیں، میں نے سا کہ کہ رہے ہیں ان کان قد عصیتك فائی قد اطعتك في احب الاشياء اليك اوربيدهامشهور باس وقت آپ اٹھ كر چلے مكے ، ابو حزه كہتا ہے كہ يس مناخ كوف تك ان كے يہي كيا اوروه الى جگر تى كم جہاں لوگ اونٹ بھاتے تھے دہاں ایک سیاہ غلام تھاجس کے پاس ایک اونٹ اور اوڈی تھی میں نے اس سے کہاا سے کا لے سیخف کون بة واس فركها و بعفى عليك شما ثله كياس كسيماد أكل وتش وتكارتجم يرفني بين اوران يتوف أيس نبيل يجانا وعلى بن الحسين على السام بين الوجزه كتب بين كه من في خودكوان كقدمول يدكراد ياادران كي بوسد ليح تواتب في الساندكرفي ويااور ا بے ہاتھ سے میراسر بلند کیا اور فر مایا ایسانہ کرو کیونکہ مجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لئے نہیں جیا، میں نے عرض کیا اے فرزندرسول کیسے آپ کا بہاں آنا ہوافر مایاس چیز کے لئے جوتو نے دیکھی ہے یعنی مجد کوف میں نماز پڑھنااورا گراوگوں کواس کی فضیلت معلوم ہوجائے تو وہ اس کی طرف آئمیں، اگر چہوہ بچوں کی طرح اپنے آپ کوزین پڑھسیٹیں یعنی وہ آئمیں اگر چی ان کے لئے چلنا انتہائی سخت ہوان بچوں کی طرح جوابھی کھڑے ہو کرچل نہیں سکتے اور بیٹے بیٹے چلتے ہیں پھر فر مایا کیامیل ورغبت رکھتے ہو کہ میرے ساتھ چل کرمیرے جدبزرگوارعلی ابن ابی طالب علیوالسلام کی زیارت کرومی نے عرض کیا جی ہاں پس آپ طے اور میں آپ کے ناقد کے سامید میں جارہا تفااورآ پ مجھے ہے باتیں کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم غربین میں پہنچاوروہ سفید جگھی کہ مس کی روثن چکی تھی ، پس آپ اپ نا قدسے ازے ، اور اپنے دونوں طرف کے رخساروں کواس زمین پر رکھا اور فر مایا سے ابو حمزہ بیمبرے جدیلی بن ابی طالب علیه السلام ک قبر ہے اور حضرت نے وہ زیادت پڑھی جس کی ابتدابیہ ہے کہ السلام علی اسم اللہ الوضی و نود و جھہ المضی پھراس قبر مطر

ے رخصت ہوئے اور آپ مدینہ کی طرف چلے گئے اور میں کوفہ کی طیرف اوٹ آیا، مولف کہتا ہے کہ حضرت صاوق کی وفات کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے کہ ابو تمزہ امیر الموثنین علیہ السلام کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس تربت مقدس کے پاس پیٹے اور فقہاء شیعہ ان کی خدمت میں جمع ہوئے اور ان سے حدیث اور علم اخذ کرتے تھے۔

پانچاں: حریز بن عبداللہ سجستانی حضرت صادق کے مشہوراصحاب میں سے ہیں اورعبادات میں کتا ہیں کھی ہیں ان میں سے ایک کتاب صلوۃ ہے جو کہ مرجع اصحاب معتمد علیہ اور مشہورتی اور حماد کی معروف روایت میں ہے کہ میں نے حضرت صادق سے عض کیا انا احفظ کتاب حویز فی الصلوۃ نماز کے معاملہ میں میں حریز کی کتاب صلوۃ کو یا در کھتا ہوں، بہر حال وہ ہے تو اہل کوفہ میں سے کیکن چونکہ تجارت کے لئے وہ سجستان کی طرف سز کرتا تھالہذا سجستانی مشہور ہوگیا، اور حضرت صادق کے زمانہ میں اس نے نوارج سے جدا اور مجوب کردیا اور سے میں اس نے نوارج سے جدا اور مجوب کردیا اور سے دین سے کہ یونس بن عبدالرحن نے بہت کی فقد اس نے قال کی ہے۔

چھٹا: حران بن اعین شیبانی زرارہ کا بھائی جو کہ امام محمد باقر اور جعفر صادق علیماالسلام کے حواریوں میں شار ہوتا ہے كرج حضرت باقرن فرمايا تودنياوآخرت مين مار يشيعون مين سے باور حضرت صادق نے اس كي موت كے بعد فرما يامات والله مومنا خداك تشم وه حالت ايمان مين مراب، اورجب اس في حضرت صادق عرض كياكه بم شيعه ك قدر الليل مقدار من إلى الواجتمعناعلى شاةما افديدا ها اكرمم ايك بمرى يرجع بول تواسة منس كرسكة ، فرما ياكياتم جاسته موكه من مهيل اس سے زیادہ عجیب وغریب بات بتاؤں میں نے عرض کیا جی ہال فرمایا مہاجروانصار چل دیے (اور ہاتھ سے اشارہ کیا) سوائے تین افرادك المحضرت كامرادتين افراد سلمان ابوذراور مقداد بين جيها كه باقركى روايت من بكر ارتدا العاس الاثلاثة افرادسلمان ابوذر والمقدادقال الراوى فقلت عما وقال عليه السلام كان حاص حيصة ثمرجع ثمر قال عليه السلام ان اردت الذي لم يشك ولم يدخله شئى فالهقداد سباوك بمرآ مك وائتين كسلمان ابوذ راور مقدا درادی کہتا ہے میں نے عرض کیا اور تمار فر مایا تچھ پلٹا پھرلوٹ آیا اس کے بعد آپ نے فر مایا گروہ خص چاہتے ہو کہ جسے محک نہیں ہوااور نداس کے دل میں کچھ آیا ہے تو وہ مقداد ہے اور دار دہوا ہے کہ جس وقت زرارہ جوانی کے عالم میں جب کما بھی اس کے منہ پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی تجاز کی طرف گیااور میدان منی میں حضرت باقر کا خیمہ دیکھا تواس خیمہ کے اطراف میں کچھلوگ بیٹے ہیں اور صدر مجلس خالی چھوڑر کھی ہے اور اس میں کوئی مخص نہیں ہے اور ایک مخض اس کے ایک کونہ میں بیٹھا تجامت کر رہاہے میں نے دل میں کہا کہ حضرت باقریبی شخص ہون کے میں ان کی طرف گیا اور سلام کیا نہوں نے سلام کا جواب دیا، میں ایکے سامنے بیٹھ گیا اور حجام بھی ان کے سرکے پیچے تعافر مایا اعین کی اولا میں سے ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں میں زرارہ اعین کا بیٹا ہوں فرمایا مجھے شاہت کی وجدے میں نے پہچانا ہے پھرفر ما یا کیا حمران فج کے لئے آیا ہے میں نے عرض کیا کنہیں البتہ آپ کوسلام بھیجا ہے ،فر ما یا وہ حقیق مؤمنین میں سے ہے، جو بھی نہیں اونے گا جب اس سے ملاقات کروتو میراسلام اسے پہچانا اور اس سے کہا کہ کیوں تونے تھم بن عتب سے میری طرف سے بیرحدیث بیان کی ہے کہ ان الاوصیاء معداثون کدادصیاء سے ملائکہ کی باتیں کرتے ہیں) علم اوراس بیسے لوگوں کو ایک احادیث نہ بتاؤزرارہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کی حمد وثناء کی مالخ۔

دوسری روایت ہے کہ حضرت صادق نے بکسرین اعین سے حمران کے حالات پوچھے بکسر نے عرض کیا کہ جمران اس سال ج کے لئے نہیں آیا، اگر چاہے بہت فوق تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہولیکن اس نے آپ کی خدمت میں سلام کہا ہے حصرت نے فرمایا تجھ پراوراس پرسلام ہوجران موس ہال جنت میں سے جو بھی شک میں نہیں پڑے گانہیں بخدانہیں لیکن اس کویدند بتانا اور ایک روایت ہے کہ حضرت صادق کے موالی آپ کے پاس مناظر کررہے تھے اور حمران ساکت تھا حضرت نے اس سے فر مایا سے حران تو کیوں خاموش ہے اور بات نہیں کرتا کہنے لگا اے میرے آتا میں نے قسم کھاڑ کی ہے کہ اس مجل میں بات نہیں کروں گا کہ جس میں آپ تشریف فر ماہوں، حضرت نے فر ما یا میں تجھے کلام کرنے کی اجازت دیتا ہوں تو تکلم ومناظرہ کرو، یوس بن یعقوب کہتا ہے کہ حمران علم کلام خوب جانتا تھا اور حضرت صادق نے اس مردشامی کو جومنا ظرکے لئے آیا تھا حمران کے حوالہ کیا وہ مردشامی کہنے لگامیں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں نہ کہ حمران سے ، فرمایا اگر حمران میرتو غالب آگیا تو گویا مجھ پر غالب آیا ہے ہی اس مخص نے جواب دیے بہاں تک کروہ مخص تھک گیااور ملول ہوا، حضرت نے اس سے فرمایا اے شای تونے حران کوکیا پایا، کہنے لگا ماہر وحاذق ہے میں نے جس چیز کے متعلق اس سے سوال کیا ہے اس کا اس نے جواب دیا ہے خلاصہ مید کہ اس کی مدح میں بہت ی روایات ہیں، اور حسن بن علی بن يقطين نے اينے مشائخ سے روايت کی نے كد حرال زرارہ، عبد الملك، بكسراورعبدالرحن، اعين كے بينے تمام متنقيم رہے اوران ميں سے چارافراد نے حطرت صادق كے زماند ميں وفات پائي اور خصرت صادق کے اصحاب میں سے متے اور زرارہ حصرت کاظم کے زمانہ تک رہا اور بلاقات کی اور کہا گیا ہے کہ حمران کا شار تابعین میں ہوتا ہے اس وجہ سے کہوہ ابوالطفیل عامرین واصلہ سے روایت کرتا ہے اور دہ اصحاب رسول میں سے آخری مخض ہے كه جس نے آخر میں وفات یا كی۔

روایت ہے کہ تمران جب اصحاب کے ساتھ بیٹھتا تو مسلسل ان سے آل محمد سے بیان کرتا ہی جب وہ آل محمد کے علاوہ کسی سے کوئی چیز بیان کرتے تو ان کی رو کرتا ای حدیث سے اہل بیت علیم السلام کی طرف سے تین مرتبہ ایسا کرتا اگر وہ اس حال پر باتی رہتے تو وہ اں سے اٹھے کھڑا ہوتا اور چلا جاتا ، مولف کہتا ہے کہ ای کے قریب شرحیری کے متعلق بعض اہل فضل سے قبل ہوا ہوہ کہتا ہے کہ ابوعمر وعلاء کے پاس بیٹھا تھا اور ہم مشغول خدا کر میں کہتا ہے کہ ابوعمر وعلاء کے پاس بیٹھا تھا اور ہم مشغول خدا کر میں مشغول ہوئے ہوتو کہنے گا ۔ شعر

انی لا کره ان اطیل عجلس لا فعمد لال محمد لا فیه لاحد و وصیه

وبنیهٔ ذلک عبلس قصف رد ان النی ینساهم فی عبلس حتیٰ یفارقه لغیر مسدد

میں ناپند کرتا ہوں زیادہ دیر بیٹھنااس مجلس میں کہ جس میں آل محرکا تذکرہ نہ ہوجس میں احرمجتی ان کے وصی اور ان کی اولاد کا ذکر نہ ہو وہ مجلس کہنداور فاسد ہے جو شخص ان کو کسی مجلس میں بھول جائے، یہاں تک کداس سے جدا ہو وہ درست آ دمی نہیں، حران کے بیٹے حزہ محمد اور عقبہ سب کے سب اہل حدیث میں سے ہیں۔

ساتوان: زراره بن عين شيباني ہے كہ جس كى جلالت شان اور عظمت قدراس سے زيادہ ہے كہ بيان ہو سكے كہ جس ميں تمام خصال خرج سے علم فضل ودیانت ووثاقت صادقین علیماالسلام کے واریوں میں سے ہیں اور بیوی ہیں کہ یونس بن عمار نے جس سے باب ادث میں حضرت صادق کی خدمت میں حدیث نقل کی ہے کہ جواس نے حضرت باقر سے نقل کی تقی تو حضرت صادق ا نے فر ما یا جو پھے زرارہ نے حضرت ابوجعفر سے روایت کی ہے جائز نہیں کہ ہم اسے رد کریں اور روایت ہے کہ حضرت نے فیض بن مختار سے فرمایا جب جاری حدیث حاصل کرنا چا ہوتو اس بیٹے ہوئے خص سے اخذ کرواور آپ نے زرارہ کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت سے مروی ہے زرارہ کے متعلق کہ لو لا زرارة لقلت ان احادیث ابی ستن هب اگر زرارہ نہ ہوتا تو س کہتا کہ میرے والد کی احادیث ضائع ہو گئیں اور برید کے حالات میں گزر چکا ہے کہ زرارہ اوتا و (میخیں ) زمین اور اعلام دین میں سے ایک ہے نیزروایت ہے کہ ایک وفعہ حضرت صاول نے فرمایا اے زرارہ تمہارانام اہل بہشت میں الف کے بغیر ہے ، کہنے لگا جی ہاں آپ پر قربان جاؤں میرانام عبدر بہ ہے لیکن زرارہ کے ساتھ ملقب ہوا ہوں ،اور انہیں سے نقل ہوا ہے کہ جومر ف حضرت صادق سے سنتا ہوں میراایمان زیادہ ہوتا ہے اور این انی عمیر سے جو کہ فضلاء شیعہ میں سے ہے منقول ہے کہ ایک دفیداس نے جمیل بن دراج سے کہا جو کہ اعاظم فقہاء ومحدثین شیعہ میں سے ہے کہ کل قدرا چھاہے تیرامحضرا در کتنی زینت رکھتی ہے تیری مجلس استفادہ تو اس نے کہا کہ ہال لیکن خدا کی قتم کہ ہم زرارہ کے پاس اس طرح منے کہ جیسے اطفال مستب معلم کے پاس ہوتے ہیں، ابوغالب زراری نے جب اپنے پوتے محد بن عبداللد کے لئے ایک رسالہ کھا توفر مایا کدروایت ہوئی ہے کہ زرارہ مخص وسیم دجسیم اور زیادہ سقیدرنگ تفااور جب نماز جعب کے لئے جاتا تواس کے سرپرٹونی اور پیشانی پرسجدہ کا نشان ہوتا اور ہاتھ میں عصار کھتا تھا اور لوگ اس کی حقمت وعظمت كالحاظ ركحته متصاورلوگ صف بسته موكراس ك حسن بيبت اور جمال كود يكيت اورجدل ومخاصت علم كلام مين مكمل امتياز ركهتا تعا اور کی مخص میں بیقدرت نہیں تھی کہ اسے مناظرہ میں مغلوب کرے گریہ کہ کثرت عبادت نے اسے مناظرہ کرنے سے روک دیا تھا اور متکلمین شیعداس کی شاگردی کی اوی میں تھے، ستریا نوئے سال زندہ رہااور آل اعین کے بہت فضائل بین اور جو کچھان کے قت میں روایت ہوا ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ تمہارے لئے لکھوں ، انتی مولف کہتا ہے کہ زرارہ کی وفات حضرت صادق کی وفات ک دوم بینہ یا اس سے کم عرصہ میں ہوئی اور زرارہ حضرت کی وفات کے وقت بیار تنے اور آسی بیاری میں رحلت کی ۔ رحمہ اللہ

آٹھواں: صفوان بن مہران جمال اسدی کوئی جمل گاکنیت ابوجم ہے وہ بہت تقداور جلیل القدر ہے حضرت صادق سے روایت کی ہے اورا پناایمان واعقا وائر علیم السلام کے بارے بیل آپ کے سامنے پیش کیا اور حضرت نے اس نے فر ما یا رحمک الشداور بیدوی ہے کہ جس نے اپ اون الرشید کو سفر کی الرب کی الشداور بیدوی ہے کہ جس حضرت مولی بن جعفر کی خدمت میں صاحب ہواتو آئیا ہے جیز کے اوروہ کرانی پراس شخص کو اونٹ دینا ہے میں صاحب ہواتو آئیا ہیں نے سفر معصیت وابدولاب کے لئے کرانی پریس دیے بلکہ مکہ کے داستہ کے لئے کرانی پردیے ہیں اور بیل فورجی ساتھ نہیں تھا بلکہ معاویہ میرے ظاموں کے ہاتھ میں تھا فر ما یا کہا تیرا کرانیاان کے ذرقی بیل عرض کیا کیوں نہیں فر ما یا کہا تو ان کی زندگی کو چاہوہ ان میں ہے اور کی کرزندگی اس وقت نہیں چاہتا ہوں کہ مقاور کہا گائی ہاں پس فر ما یا جوان کی زندگی کو چاہوہ ان میں سے ہواور ہوان میں سے ہواور کی اس میں میں ہوگا جماور کیا اور اپنے سب اونٹ نے دیے ، ہارون کو جب یہ بات معلوم ہوگا تھا اور کا می اور این میں اس اونٹ نے دیارت اربعین امام حسین حضرت صادق سے روایت کی ہواور نیارت وارث اور دعائے علقہ معروفہ جوزیارت عاشورہ کے بعد پراست ہیں وہ بھی اس نے حضرت سے تا کی ہواور کی اور پراست میں وہ بی اس کی اس کی میں اس کی ہوگا کی باتھ میں ہوگا تھا اور کا میں ال بیار اس تر بت مطہر کی زیارت کے لئے جات کے جاور حضرت کی قبرے اسے جھی طرح سے مطبی تھا اور کا میں الزیارۃ میں ہے کہ ہیں سال برابر اس تر بت مطہر کی زیارت کے لئے جاتا ہوا تا جاتا

رہااور حضرت کے قریب اپنی نماز اوا کرتا اور جدامجد ہے تقد جلیل نقیہ نبل شخط طا نفد اما میدا بوعبد الدّ صفوانی کا کی جس نے سیف الدولہ حمدانی کے سامنے قاضی موصل کے ساتھ امامت کے بارے میں مبابلہ کیا تھا، جب قاضی اس مجلس سے اٹھا تو اسے بخار ہو گیا اور مبابلہ میں جو ہاتھ اس نے بلند کیا تھاوہ سیاہ ہو گیا اور اس پرورم آگیا اور دوسرے دن مرکمیا۔

وقبض صلوات الله على روحه محبود الاثر مشكور السعى مغفورا له مرحوماً برضى الله ورسوله وامامه عنه فبولادق من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان في عصر نا اطوع الله ولرسوله ولا مامه منه في ازال كذلك حتى قبضه الله اليه برجمته وصيرة الى جنة الخ

اور رحلت کی ہے اس نے روح پر خدا کی رحمت نازل ہوائی کے آثار قابل تحریف ہیں اس کی کوشش شکریے کہ مستق ہے اسے بخش دیا گیا اور اس کے دسول اور اس کے امام کی رضا کے ساتھ گیا ہے جھے اپنے رسول کی اولا دہونے کی فتم ہمارے زمانہ میں اس سے زیادہ خدا اس کے دسول اور امام کی اس سے زیادہ اطاعت کرنے والاکوئی نہیں تھا، ہی وہ اس طرح رہا کہ میاں تک کہ خداوند عالم نے اپنی رحمت سے اس کی روح اپنی طرف قبض کی اور اپنی جنت کی طرف اسے لے گیا۔

دسوال اور گیار موال: عران بن عبدالله بن سعداشعری فی اوراس کا بھائی عینی بن عبدالله به که دونون اہل فم کا جلاء اور حضرت صادق کے دوستوں اور محبوب لوگوں میں سے متے اور انہیں بہت دوست رکھتے تصاور جب بیلوگ مدینہ میں وار دہوتے تو حضرت ان کی دیکھ بھال کرتے تے اور ان کے گھر والوں رشتہ داروں عزیز دن اور تعلق رکھنے والوں کے حالات پوچھتے ایک دفعہ عمران جعزے صادق کی فدمت میں حاضر ہوا حضرت نے ال سے حالات ہو جھے اور اسے حسن سلوک اور کشادہ روئی سے پیش آئے جب عمران اٹھ کر جانے گا تو تخار خاب نے حضرت ہے ہو چھا کہ پیش تھیں کرے گا حمر ہے کہ اس اسے جائے گا تو تخار خاب نے اس طرح اچھا ہم تا کہ ایا یہ نجیب خانواوہ میں ہے ہے ۔ بیتی اہل تم میں ہے ہے کہ کوئی جباران کا ارادہ نہیں کرے گا حمر یہ خدا اسے تباہ کر دیے گا اور اور ایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عینی کی دونوں آتھوں کے دومیان بوسد و یا اور فرما یا تو تو ہم اہل بہت میں ہے ہے ، اور بیع ران وہ تک ہے کہ جس سے حضرت میا دق نے خواہش کی تھی کہ آپ کے لئے چند خیے بنوائے وہ بنا کر لیے آیا اور میدان می میں آپ کے لئے خواہش کی تھی کہ آپ کے لئے جند خیے بنوائے وہ بنا کر لے آیا اور میدان می میں آپ کے لئے تو فر ما یا کہ یہ خیر ز نا نداور ایک مروانہ تھا اور ایک تھنا کے حاجت کے لئے جب صادق اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ ہاں تفریف لائے تو فر ما یا کہ یہ خیر کی تو بال آخر بیف اور فر ما یا کہ یہ خیر ان اور خیم میں اور خوال کو بیا کہ یہ خوار ان کی عبران جا کہ ان کہ ان عبران کو بلا کر بیا تھی ہیں تھرت وہاں اور خیم اس کے ایک خدمت میں اور خوال کو بات کے لئے لئے بھر نیا ہے ہوں کہ آپ تو بیل اور خیم میں اور جو مال کو باتھ ہوں کہ آپ تو بیل اور خوال کو بیا کہ میں نیا ہے ہوں خوا سے خوال کہ میں خوال کہ تو سے خوال کو بات کے ایک خدمت میں وائل کر باتھ ہیں لیا اور فرما یا کہ میں خدا ہے سالے کے ملاوہ کوئی سانہ بیل ہوگا اور عمران کا بیل اور خوال کر بات ہوں اور وہ یہ کہ کیا ٹیل ہیں آپ ہے شیوں میں ہے سے خوال کی خدمت میں وائل کیا ہوں اور وہ یہ کہ کیا ٹیل کھا ہوں ہو کہ کیا ہیں کھا ہوں ہور کہ یا بال کہ ہوں اور وہ یہ کہ کیا ٹیل کھا ہوں ہور کہ یا بال کے خدمت میں وائل کیا ہوں اور وہ یہ کہ کیا ٹیل کھا ہوں ہور کہ کیا ہی کھا ہوں ہور کے متعلق سوال کرتا ہوں اور وہ یہ کہ کیا ٹیل آپ کے شیوں میں ہور کے خدمت میں عرض کیا کہ ہور کے متعلق سوال کرتا ہوں اور وہ یہ کہ کیا ٹیل کھا ہور کہ کہ کیا تی کھا ہور کیا ہیاں۔

بارہواں: فضیل بن بیاریصری ابوالقاسم تفظیل القدرواۃ اورفقہا اصحاب صادقین علیجا السلام اوراصحاب اجماع میں سے ہے ، یعنی ان اشخاص میں سے ہے کہ جن کی تقدر این پر ہارے اصحاب کا اجماع ہے ہوادر نہوں نے اس کی فقہ کا اقراد کیا ہے اور دوایت ہے کہ حضرت صادق جب اس کو دیکھتے کہ آرہا ہے تو فر ماتے کہ بشر المجبتین خشوع کرنے والوں کو بشارت دوجوفض اہل بہشت میں سے کی خض کو دیکھنا چاہیے تو اس محض کی طرف دیکھے اور فر ماتے کہ فضیل میرے والد کے اصحاب میں سے ہے اور میں پند کرتا ہوں کہ انسان اپنے باب کے اصحاب کو دوست رکھے اور حضرت صادق کے فضیل میرے والد کے اصحاب میں سے ہا اس کو خشرت صادق اپنے باب کے اصحاب کو دوست رکھے اور حضرت صادق کے زمانہ میں وفات پائی اور جس شخص نے اس کو شمل دیا تھا اس نے حضرت صادق سے بیان کیا کہ فضیل کو فسیل پر وہ ہم اس کے بیان کیا کہ فضیل کو فسیل پر وہ ہم المال بیت میں سے تھی ہفسیل سے دوایت ہے کہ میں نے ابی عبواللہ سے حراف کی میں اسے بیا کہ جسے اس کو این اللہ علیہ ہم احد میں اسے بیا ہم میں اسے بیا ہم دوست کے موافق ہے ، کہتا ہے کہ حضرت نے فر مایا ہو بات تیرے لئے بہتر ہم اور فسیل کے بینے قاسم اور ملاء اور اس کا ایوتا محمد اجمعین دوست اس کے اس کو اس اللہ علیہ ہم احد میں نے اور فسیل کے بیئے تا میں اسے بیاں سے دواوں اللہ علیہ ہم احد میں دولوں اور اس کا ایوتا محمد احد میں نے اور فسیل سے بیاں سے دولوں اللہ علیہ ہم احد میں دولوں کے اس کو اس کو اس کو اس کو بین قاسم سے اور فسیل سے بیاں سے دولوں اور اس کا ایوتا میں بین قاسم سے اور فات اسے اسے اس کو اس کو اس کو بین قاسم سے اور فسیل سے بیاں سے دولوں اور اس کا ایوتا میں وہ میں قاسم سے اور فسیل سے بیاں سے دولوں اور اس کا ایوتا محمد اسے بین اسے دولوں کو اس کو بیاتا کیا کہ میں وہ میں وہ میں قاسم سے اس کے بہتر ہم اس کو بین قاسم سے اور فسیل سے دولوں کو اس کو بیان اللہ علیہ میں اس کو بیاتا تھا ہم کو بین قاسم سے دولوں کو بین قاسم سے دولوں کو بیاتا کی بیاتا کو بیاتا کی بیاتا کو بیاتا کے بیاتا کو بیاتا

تیرہواں: فیض بن مخارکونی جو کہ ثقہ اور حضرت باقر وصادق و کاظم کے روات میں سے ہے ایک وفعہ فیض نے حضرت صادق کی خدمت میں اصرار بلیغ اور بہت تاکید سے سوال کیا کہ آپ اسے اپنے بعد والے امام کی خبر دیں حضرت نے کمرے کے کنارہ

پرجو پردہ تھااسے او پر کر دیا اور اس پردہ کے بیچھے تشریف کے گئے اور فیض کوجی وہاں بلایا فیض جب اس جگیہ پر گیا تو دیکھا کدوہاں حضرت كنماز پر سنے كى جگه ب حضرت نے وہال نماز پرهى اس وقت قبلد سے مندمور كر بيٹ گئے، فيض مجى آب كے سامنے رہا كه ا جا نک امام موکی تشریف لائے اور اس وقت آپ کی عمر یا نج سال تھی اور ان کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، حضرت صادق نے انہیں اپنے زانو پر بٹھایا اور فر مایا میرے مان باپتم پر قربان جائیں بیتازیانہ کیا ہے جوتمہارے ہاتھ میں ہے عرض کیا میں اپنے بھائی علی کے قریب سے گزرامیں نے دیکھایاس کے ہاتھ میں تھااوراس سے ایک چویائے کو مارر ہاتھا، میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا ہے اس وقت حصرت نے فرمایا اے فیض صحف ابراہیم وموی رسول خدا کے ماس مینچے اور آمخصرت نے وہ حضرت علی کو پیرو کئے اور انہیں ان پر امین سمجا پھر آپ نے ایک امام کا ذکر فرمایا یہاں تک کے فرمایا وہ صحف میرے یاس ہیں اور میں نے ان پراسینے اس بیٹے کوامین سمجھا ہے باد جود چھوٹے من ہونے کے اور اب کے یاس ہیں ،فیض کہتا ہے کہ میں حضرت کی مراد کوتو سمجھ گیالیکن میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤل اس سے زیادہ بیان جاہتا ہوں فرمایا اے فیض جب میرے والد چاہتے کہ ان کی دعا قبول ہو، تو مجھے اپنی وائیل طرف بنها لیتے اور دعا کرتے اور میں آمین کہتا ہی آپ کی دعا قبول ہوجاتی اور میں بھی اس فرزند کے ساتھ ایسا ہوں اور کل ہم نے مجھے موقف میں یاد کیا تھا فذکرناک بالخیر پس ہم نے تیراذ کرخیر کیا میں نے عرض کیا اے میرے سیروسردار پچے ذیادہ بیان سیجیج ،فر ما یا جب میرے والدستريرجات تومين ان كساته وتالي جبآب الى سوارى كاويرسونا جاست تومين الى سوارى ان كى سوارى كقريب ك جاتااور میں اپنابازوان کے لئے ایک دومیل تک تکیہ بناتا یہاں تک کرآپ نیندے بیدار ہوتے اور پرفرزندگی میرے ساتھ الیا کرتا ہے پھر مزید سوال کیا توفر مایا میں اپنے اس بیٹے میں وہ کچھ یا تا ہوں جو بعقوب کو پوسٹ میں نظر آتا تھا، میں نے عرض کیا اے میرے آ قاس سے زیادہ کھے فرمایے فرمایا بیوبی امام ہے کہ جس کے متعلق توسوال کرتا ہے لہذا اس کے حق کا اقرار کر، پس میں کھڑا ہو گیا اور حضرت كركابوسرليا اورآب كے لئے دعاكى پس فيض نے اجازت جابى كدو بعض لوگوں سے اظہار كرے قرما يا اسے الل وعيال ادلا داورسا تفيول سے بيان كرو، فيض اس سفر ميں الل خانة اور اولاد كساتھ تقااس في انجين خبردى توانبول في خداكى بہت حمدوثناك اوراس کے ساتھیوں میں بونس بن ظبیان تھا جب اس نے بونس کو بتایا تو وہ کہنے لگا مجصے مضرت سے بلاواسط سننا چاہیے اوراس میں جلد بازی تھی پس وہ حضرت کے گھری طرف روانہ ہوافیض کہتا ہے کہ میں اس کے پیچیے چلا جب حضرت کے دروازے پر پہنچا تو آپ کی آوازبلند ہوئی اور فرمایا معاملہ ای طرح ہے کہ جس طرح تجے فیض نے بتایا ہے یونس نے کہا میں نے سنااور اس کی اطاعت کی۔

چودہواں: لیب بن بختری مشہور بابوبھیرمرادی قاضی نوراللہ نے بالس میں اس کے حالات میں کہا ہے کہ کتاب خلاصہ میں ذکورہے کہ اس کی کنیت ابوبھیراور ابوجھی اور دوام ہمام جھڑ بن علی باقر اور چعفر بن جھرصادت علیماالسلام کے راوبوں میں سے تھا اور امام محمد باقر نے اس کی شان میں فرما یا بھی اللہ خب تدین بالجینة لیعنی خدا کے کئے خشوع کرنے والوں کو جنت کی بشارت دواور انہیں میں سے لیف بھی ہوگا اور کتاب خلاصہ میں مختار کش کے واسط سے جمیل بن دراج سے روایت ہوہ کہتا ہے کہ بشارت دواور انہیں میں ایس کے ساکر اللہ کے لئے خشوع کرنے والوں برید بن معاویہ علی ابوبھیرلیک بن بختری مرادی محمد میں دائی مرادی محمد

بن مسلم اور زراره کوجنت کی بثار دویه چارول نجیب اور خدا کے حلال وحرام پراس کے امین بیں اگریدلوگ ند ہوتے تو آثار نبوت منقطع ہوجاتے، نیز کتاب می مسطور ہے کہ اوبھیران میں سے ایک ہے کہ امامیہ نے جن کی تعمدیت پر اجماع اور اس کی فقہ کا اقرار کیا ہے اور ابوبھیرے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن امام جعفر علیا اسلام کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے مجھ سے یو چھا کہتم علباء بن دراع اسدی کی موت کی وقت حاضر تھے میں نے عرض کیا جی ہاں اور اس نے مجھے اس وقت خردی کہ آپ اس کے جنت میں داخل ہونے کے ضامن ہوئے تھے اور مجھ سے استدعاء کی تھی کدائ بات کی میں آپ کو یاد دہانی کراؤن آپ نے فرمایاس نے کی کہا ہے، پس میں رونے لگا اور میں نے موض کیا میری جان آپ پر فدا ہومیری تقعیر کیا ہے کہ میں اس عزایت کے قابل نيس موا، كيابس بور ها سالخوده نابينا آپ كى درگاه دين بناه كى طرف منقطع نبيس مول (يعنى مرف آپ كامو كنبيل ره عميا) حضرت نے عنايت كرتے ہوئے فرمايا من تيرے لئے بھى بہشت كاضامن بول ميں نے عض كيا ميں جاہتا ہول كرا بنة آباؤ اجداد کو بھی میراضامن قرارو بیجئے اور ایک کے بعد دوسرے کامیں نے نام لیا حضرت نے فرمایا میں نے انہیں ضامن بنایا ہے دوبار میں نے عرض کیا کہ اپنے جد بزر گوار کو بھی میراضامن قرار دیں آپ نے فرمایا میں نے ایسا کیا ہے دوبارہ میں نے درخواست کی کرجن تعالی جل وعلاکو بھی ضامن بنائمیں آپ نے مجدویر تک سرکوٹرکت دی پھراس کے بعد فرمایا کہ یم بھی کیا ہے، مولف کہنا ہے کہ بیٹ کشی ف شعیب عقرتونی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ بیں نے حضرت صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ بسااوقات ہم بعض مسائل کے متعلق سوال کرنے کے محتاج ہوتے ہیں توکس سے پوچھیں فرمایا تجھ پرلازم ہے کہ اسدی یعنی ابوبھیر سے سوال کرو، ہمارے شخ نے فاتمدمتدرك مي فرمايا بكرابوبهير سوال كرو مار عض في فاتمدمتدرك مي فرمايا بكرابوبهير سورادابو ميكي بن قاسم اسدى بى قائد كقريد سے يعنى اس كا عصا كيني والا جوعلى بن الى حزوقا كه علاء في تصريح كى ب كدوواس كى كتاب كارادى ہادر بدا بوبصیر تقدمے جیسا کر رجال شیخ اور خلاصہ میں ہادر عقر تونی ابوبصیر مذکور کا جمانجا ہے۔

پھر ہواں: محمد بن علی بن نعمان کوئی ابوجھ معروف بامومن طاق و احول اور خالفین انہیں شیطان الطاق کہتے ہے ان کی دکان کوفد میں اس جگرتی جوطاق الحال کے نام سے مشہورتھی اوران کے زمانہ میں سکتا تھا چو کلہ اس سکہ کا باطن الطاق نہ کہ اس کا ظاہر لیکن جب ان کے ہاتھ میں دیے تو یہ بچھ لیتے اور یہ ان کا بیان نیال دیتے ہے اور انہوں نے چند کتب الٹا پن نکال دیتے ہے ای لئے انہیں خالفین شیطان الطاق کہتے تھے اور وہ متعکمین میں سے سے اور انہوں نے چند کتب الٹا پن نکال دیتے ہے اور انہوں نے چند کتب تھا اور انہوں نے چند کتب تھا نہیں ان میں سے ایک کتاب ہے افعل اوران کا احتجاج نے زید بن علی کے ساتھ اور نیز ان کا مناظرہ وہ عاجہ خواری کے ساتھ معروف اوران کے مکالے ابو صنیف کے ساتھ مشہور ہیں ایک وئن ابو صنیف نے مومن طاق سے کہا کہ میں شید لوگ رجعت کا عقیدہ رکھتے ہو ، انہوں نے کہا کہ ہاں کہنے لگا پھر پانچ سواشر فی مجھے قرض دے دو، جب دنیا کی طرف پلٹ کے رجعت کا عقیدہ رکھتے ہو ، انہوں نے کہا کہ ہاں کہنے لگا پھر پانچ سواشر فی مجھے قرض دے دو، جب دنیا میں پلٹ کے آؤ گے توانسان کی شرکتا کہ میں جب دنیا میں بلٹ کے آؤ گے توانسان کی شمار کو تا کہ میں جب انہوں وے دوں کونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم بندر کی شکل میں واپس آؤ اور میں اپنا قرض تم ہے شکل میں ہوگے تا کہ میں تعہدیں اشرفیاں وے دوں کونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم بندر کی شکل میں واپس آؤ اور میں اپنا قرض تم ہوں

وصول نہ کرسکوں اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت صادق نے رحلت فر مائی تو الوصنیفہ نے موس طاق سے کہا کہ اے ابا جعفر تمہارے امام تو وفات پا گئے ، موس کہنے گئے لیکن تمہارا امام تو ہوم وقت معلوم تک پنتھرین میں سے ہے لینی اگر میرے امام کی وفات ہوگئی تو تیرا امام وقت معلوم سے پہلے نہیں مرے گا اور بچالس الموشین میں ہے کہ ایک ون ابو حنیفہ اس سے اسحاب میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو جعفر دور سے نمودار ہوئے اور ان کی مجل کی طرف متوجہ ہوئے جب ابو جعفر نے یہ بات بی ان پر پڑی تو تعصب وعنا دکی بناء پر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تمہاری طرف شیطان آرہا ہے ، جب ابو جعفر نے یہ بات بی اور قریب آئے تو یہ آ یت ابو حنیفہ اور اس کے ساتھیوں کے لئے پڑھی ''افا ار سلما الشیباطین علی السکافویون تو زھھ از ان''ہم نے بھیجا ہے شیاطین کو کافرین پر جوانہیں مضطرب کرویتے ہیں مضطرب کرنا۔

سولیوال: محد بن سلم بن ریاح ابوجعفر طحان تقفی کونی جناب باقر وصادق کے بزرگ محانی ان کے حواری اور خاشع و خاضع اوروافقنا اور وجودا صحاب کوفد میں سے تصاور بیدہ وہ بزرگوار ہیں کہ ام میکائی چیز کی صحت پر جوان سے مجمع طرح وارد بواوران کی فاہت کے تسلیم کرنے پر اجماع ہے اور دوایت ہے کہ بیہ بزرگوار چارسال مدید میں مقیم رہے اور امام محمد باقر کی خدمت میں ادکام دین اور محارف یقینی کا استفادہ کیا اور ان کے بعد امام جعفر صاوق سے استفادہ تھا کئی کرتے رہے اور ان سے خدمت میں ادکام دین اور محارف یقینی کا استفادہ کیا اور ان کے بعد امام جعفر صاوق سے استفادہ تھا کئی کرتے رہے اور ان سے

روایت موئی ہے کتیں ہزار حدیثیں امام محمد باقر سے اور سولہ ہزار حدیثیں امام جعفر صادق سے اخذی ہیں اور روایت موئی ہے کہ تقتہ جليل القدرعبدالله بن ابي يعفور نصادق كي خدمت من عرض كيا كمير التيمكن نبيس كم بروتت آپ كي خدمت من حاضر بول اور بسااوقات ہمارے اصحاب میں سے کوئی محض میرے یاس آجا تا ہے اور مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے اور میرے پاس ہرسوال کا جواب نہیں ہوتا اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ کیا مانع ہے تھے مجھ بن سلم سے پس بے شک اس ناعلم اخذ کیا ہمیرے والدے اور وہ ان کے زو یک وجیدوقائل عزت معے اور محدین مسلم سے روایت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات ا ہے مکان کی جھت پر سویا ہوا تھا میں نے سنا کہ کوئی میرے محر کا دروازہ کھٹکھٹار ہاہے پس میں نے آ واثوری کہ کون ہے اس نے کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں خدا آپ پر رحمت نازل کرے میں جہت کے کنارے کے پاس آیا اور سرتکالاتو دیکھا کہ ایک عورث کھڑی ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے گئی کہ میری بین تازہ شادی شدہ حاملہ تھی اوراسے دووزہ شروع ہوااور بچے جنے بغیراس تکلیف میں مرگئی اور بچاس کے شم میں حرکت کرتا ہے اب کیا کرنا چا ہے اور صاحب شریعت کا اس بارے میں کیا تھم ہے تو میں نے اس سے کہا اے کیز خداای قسم کا مسلدایک دن امام محرباقر سے بوچھا گیا توحفرت نے فرمایا کداس مردہ مورت کا پیٹ چاک کرے بچے کو باہر نکال لیس تم بھی ایا ہی کرداس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اے کنیز خدامیں ایک شخص ہوں گوششینی اور گمنامی میں مخفیا نہ زندگی بسر کرر ہا ہوں تجے میری طرف کی نے راہنمائی کی ہے اس نے کہا کہ میں ابو حنیف کے پاس اس مسلد کے سلسلہ میں گئ تھی جو کہ صاحب رائے اور تیاں ہوہ کہنے لگااس سلد متعلق بچرمعلوم نہیں تم محربن مسلم تعنی کے پاس جاؤ وہتہیں اس مسلد کے متعلق فتو کی دے گا اور جب وہ تجھاس مسلد میں فتوی دے تو میرے یاس آ کر مجھ بھی بتانا، میں نے اس سے کہا کہ سلامی کے ساتھ جاؤ اور جب صبح ہوئی تو میں مسجديس كيااورد يكهاكدابوحنيفه بيناب اوراى مسلديل ايناصحاب سے بحث كرر باہے اوران سے يو چور باہ اور جا بتا ہے كدجو کھاس مسلد کا جواب اسے میری طرف سے ملاہے اس کا اپنے نام سے اظہار کرے ہیں ہیں فیمجدے گوشہ سے کھ کاراتو ابوطنیفہ نے کہا خدا تجھے بخشے ہمیں چھوڑ و کہ ہم بھی ایک لحظہ زندگی گزاریں ، زرارہ رضی اللہ عتہ سے روایت ہے کہ ایک وفعہ ابو کریہ از دی اور مجمہ بن سلمتقعی شہادت دمینے کے لئے شریک قاضی کے پاس سے شریک کھود پرتک غوردتال سے ان کے چروں کی طرف دیکتارہا، آ ثارصلاح وتفقى وعرادت ان كى ييشانى يرد يكهي تو كبنه لكاجعفريان فاطسيان يينى بيدونون افراد حفرت جعفراور فاطمة كشيعه بي ادراس خانوادہ سے منسوب ہیں تو یہ بزرگواررونے گئے، شریک نے رونے کا سبب بوچھا توفر مانے گئے ہم اس لئے روتے ہیں كرتو نے ہمیں شیعوں میں شار کیا ہے اور ایسے لوگوں میں سے قرار دیا ہے جو ہماری سخافت اور کم ورع و پر ہیز گاری کی بناء پر ہمیں اپنا بھائی بنانے پرراضی نہیں ہیں، نیز تونے ہمیں نسبت دی ہے ایے بزرگوار کی طرف جوہم جیسوں کو اپنا شیعہ بنانے کے لئے راضی نہیں، پس اگراس نفشل وكرم كياااور بمين قبول فرمايا توجم پرمنت واحسان اوراس كاتفضل بوگاشريك فيبسم كيااور كمن لگاجب و نيايس كوئي مرد پیدا ہوتواسے تم جیسا ہونا چاہیے وارد ہوا ہے کہ تحدین مسلم مالدار اور شخص جلیل تھا، حضرت صادق نے اس سے فرمایا اے محمد تواضع ؛ اختیار کروپس کوف میں خرما کی ایک زنبیل اٹھائی اور ترازو ہاتھ میں لی اور مسجد کے دروازے پر چیٹھ کرخرے بیجنے لگاس کی قوم اس کے پاس جمع ہوئی اور کئے لگے تیرایہ کام ہماری رسوائی کا باحث ہے فرمایا کہ میرے مولانے مجھے حکم دیا ہے ایک چیز کا کہ جس سے بیل دستہروارنہیں ہوں گاوہ کئے لگے کہ اگر مجبور ہوکہ کوئی کسب کروٹو آٹا بیچنے کی دکان پر پیٹے جاؤلیں اس کے لئے چی اوراونٹ تیار کیا تاکہ گذم اور جو پیے اور انہیں بیچ عمر نے بیٹول کرلیا ای وجہ سے انہیں طحان کہتے ہیں وہ اپنے بیل وفات ہوئی۔

ستر ہواں: معاذین کیرکسائی کوئی حضرت صادق کے شیوخ اصحاب اوران کے نقات میں سے ہواوران افراد میں سے ہو جہوں نے امام موئی کاظم کی امامت کی نص ان کے والد سے روایت کی ہے صلوات اللہ علیما اور تہذیب کی روایت میں ہے کہ وہ کر باس (موٹے تاکے کاسوت) بیچنا تھا ایک دفعہ اس نے بیکسبزگر کرویا، جعفرت صادق نے اس کے حالات بوجھے لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنی تجارت جھوڑ درے اس کی دونک عقل جاتی رہتی ہے، نیز روایت ہوئی تجارت جھوڑ درے اس کی دونک عقل جاتی رہتی ہے، نیز روایت ہے کہ معاذ نے موقف عرفات میں اہل موقف پر نظر دوڑ ائی دیکھا کہ بہت سے لوگ جج پر آئے ہیں حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا ورعرض کیا اہل موقف بہت سے ہیں حضرت نے ان پرنگاہ کی اور فر ما یا اے ابا عبد اللہ میرسے پاس آؤ اس وقت فر ما یا یا تی '' برا لموج من کل مکان' ہر طرف سے اس کی طرف اہر آتی ہے نہیں خدا کی شم نہیں ہیں حالی گرتم لوگ اور خدا تجول نہیں کرتا جج مگر تم لوگوں سے۔

افھار ہواں: معلی بن خنین بزاز کونی ابوعبدالله صادق کا غلام خاص: روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اولیاء خدا اور الل
بہشت میں سے ہے اور حضرت صادق اسے دوست رکھتے تھے اور وہ وکیل اور قیم تھا حضرت کے الل وعیال کے نفقات واخراجات کا
اورای لئے داؤد بن علی نے اسے قل کرویا اور وہ حضرت صادق کے نزویک پندیدہ تھا، اور آپ کے طریق وراستہ پراس دنیاسے گیا۔
ابوبصیرے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جب واؤد بن علی نے معلی کوئل کیا اور اسے سولی پراٹکا یا تو یہ چیز حضرت صادق پرعظیم و

 چڑے کو ضنٹرا کردں اگرچہ وہ خسٹرائی ہے لیتی جہم کی حرارت اسے نہیں پہنچی، نیز کلینی نے ولید بن مینے سے روایت کی ہے کہتا ہے کہ

ایک دن میں حضرت صادق کی خدمت میں مشرف ہوا آپ نے میر سے سامنے کچھ کپڑے چینکے اور فر ہایا اے ولیدان کپڑوں کو تہد

کردو، ولید کہتا ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے فر ما یا خدار صت کرے، معلی بن خبین پر میں نے گمان کیا کہ حضرت نے

میرے کھڑے ہونے کو اپنے مشابر قرار دیا ہے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں معلی کے کھڑے ہونے کے ساتھ پھر آپ نے

فر ما یا اف ہے دنیا کے لئے کیونکہ یہ بلاومصیبت کی گھر ہے خداوند عالم نے دنیا میں اپنے وقمن کو اپنے ولی پرمسلط کیا ہے۔

نیز کلین نے روایت کی ہے عقبہ بن خالد ہے وہ کہتا ہے کہ یس اور معلی اور عثان بن عمران حضرت صادق کی خدمت ہیں مشرف ہوئے حضرت نے ہمیں و یکھا تو فر ما یا مرحبا مرحبا تمہارے لئے بیصورتیں مجھے دوست رکھتی ہیں اور میں آئیس دوست رکھتا ہوں خدا تمہیں دنیاوآ خرت میں ہمارے ساتھ قر اردے ، شیخ کشی نے روایت کی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا تو معلی صحراء کی طرف نکلتا بال پریشان غبار آلود ستم رسیدہ اور حسرت خوردہ فیخص کی طرح جب خطیب منبر پر جاتا تو معلی اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے کہتا خدایا یہ تیرے خلفاء اور اصفیاء کا مقام ہے اور تیرے امنا مرکی ہے جہیں ہیں کہ جنہیں تونے مخصوص کیا ہے اورلوگوں نے ان سے چھین کی ہیں۔ الخ۔

انیسوال: ہشام بن محربن سائب کلینی ابوالمنذرعالم نفل کے ساتھ مشہورایام گذشته اورانساب کا جائے دالا ہمارے خرب کے علاء میں سے ہاور کہنے گا مجھیں ایک بڑائقی پیدا ہوا کہیں اپنا علم بھول کیا ، امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، کہن آپ نے بچھے علم کا ایک پیالہ پلایا ، اس بیالے کو پیتے ہی میراعلم عود کر آیا ، حضرت صادق اس پرعنائت ونوازش کرتے اور اس اپنی آپ بھاتے اور اس سے کشادہ روئی اور انجساط سے پیش آتے اور اس نے انساب نوحات مثالب اور مقاتل وغیرہ میں بہت ی کتابیں کھی ہیں اور بیوبی نسابہ کلی مشہور ہے اور اس کا باپ محربین سائب کلی کوئی حضرت باقر کے اصحاب میں سے ہواور عالم و بھیرت تغییر ہے سمعانی سے نقل ہوا ہے کہ اس نے اس کے حالات میں کہا ہے ''انہ صاحب المتفسیر کان من اہل الکوفة بھیرت تغییر ہودی کا اور رجعت کا قائل تھا وقائلا بالوجعة وابنه ھشامر خانسب عال وفی المتشیع غال ''یوصاحب تغیر اور کوفہ کا رہے ولا اور رجعت کا قائل تھا اور اس کا بیٹا ابشام بلندنسب اور شیعیت میں غالی تھا۔

بیسوال: یون بن طبیان کونی جو که حضرت صادق کے اصحاب دوات میں ہے ہادراگر چفنل بن شاذان نے اسے
کذابین میں شارکیا ہے اور نجاثی نے فرمایا کہ وہ بہت ضعیف ہے اور اس کی روایات کی طرف القات نہیں کیا جا سکتا اور ابن غضائری
نے کہا ہے کہ وہ غالی کذاب اور وضاع حدیث ہے لیکن ہمارے شنے عطر اللہ مرقدہ نے متدرک کے خاتہ میں فرمایا ہے کہ اس کے صن
عال واستقامت علومتام اور عدم غلو پر بہت کی روایات والات کرتی ہیں پھر ان اخبار کاذکر کیا ہے کہ جن میں سے حضرت صادق کا
ارشاد ہے اس کے تن میں جو کہ جامع برنطی میں ہے کہ آپ نے فرمایا خدااس پر رئم کر ہے اور جنت میں اس کا گھر بنائے وہ خدا کی شم
حدیث میں مامون تھا، نیز حضرت صادق کا اسے نیارت سیدا ہے ہد او تعلیم کرنا جیسا کہ شنے نے تہذیب میں اور ابن تو لویے نے کائل میں
دوایت کی ہے نیز آخضرت کا اسے وہ مشہور دعا تعلیم کرنا کہ جو نجف انٹرف میں پڑھنی چاہیے کہ جس کی ابتدا ہے 'اللہ حد لا بد میں

امرك "جوتمام كتب مواريدين مذكورب، نيزآب نياس ده موده تعليم فرما يا جوآ نكد كورد كے لئے نفع مند ب الى غير ذلك، آور ہمارے شخ نے ان روايات كا بحى جواب ديا، تفعيل كرما تحد جواس كى خرمت ميں وارد بين كديد مقام اس كے ذكر كى تنجائش نہيں ركمتا اور شاكقين اس كتاب شريف كى طرف رجوع كرل اور فيض بن مختار كے حالات ميں وہ چيز گذر چكى ہے جواس سے متعلق تقى -

تزييل

مولف كبتاب مناسب معلوم بوتا ب كمامحاب حفرت صادق كحالات كذيل بين بيروايت تقل كرول اورااس باب کواں پرختم کروں منقول ہے کہ حضرت صادق کا ایک غلام تھا جب حضرت سوار ہوکر مجد کی طرف جاتے تو وہ غلام آپ کے ہمراہ ہوتا اورجبآپ نچرسے بیادہ ہوكرمجد میں داخل ہوتے تو وہ غلام اس نچرى بكمبانى كرتا يہال ك كدحفرت والى او سنة الفا قاليك دن وہ علام مجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور خچر کی تکہانی کررہا تھا کہ چندا شخاص مسافر الل خراسان میں سے آئے ان میں سے ایک نے اس كاطرف رخ كيااوراس سے كين لكا كدا عقام كياتو جاہتا ہاورميلان ركھتا ہے كدا بي آقا حفرت صادق سے خواہش كرے کدوہ مجھے تیری جگہ پرقراردیں اور میں ان کا غلام ہوکر تیری جگہ پر رہوں اور میں اپنامال مجھے دے دوں ، اور میرے یاس ہرشم کا ببت سامال بتوجاادروه مال اسيخ التحقيض كراوريس تيرى جكر يريهال ره جاؤل غلام نے كما كديس اسيخ آقا سے بيخواہش جاكر كرتا بول يس و وحفرت شاوق كى غدمت على كيا اورعرض كيا آب پرقربان جاؤل آب ميرى خدمت جوآب كي نسبت ميس فى ہاورطول خدمت موجائے ہیں تو اگر خدا کوئی خیر مجھ تک پہنچائے تو آپ اسے منع کریں مے بفر مایاوہ چیزیں تھے اپن طرف سے دول گا،اورائے غیرے مع کروں گا، پس غلام نے اس مروخراسانی کا واقعہ جواس سے ہوا تھا حضرت سے بیان کیا حضرت نے فرمایا اگر تو ہماری خدمت سے بےرغبت ہو گیا اور وہ مخص ہماری خدمت کی طرف راغب ہے تو ہم اسے تبول کرتے ہیں اور مجھے اس کی جگہ میج ویے ہیں ہی جب ظام نے پشت چیری تو صرت نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تیری طویل خدمت کی وجہ سے جوتو نے ہماری کی ہے تخے میں ایک قیعت کرتا ہوں پھرتو اپنے کام میں مخار ہے اور وہ قیعت بہے کہ جب قیات کا دن ہوگا تو رسول خدا چے ہوئے ہوں مح ورفدا كساتها ورامير المونين وابستهول محرسول خداك ساتها ورآئم عليم السلام وابستهول كامير المونين صلوات الله عليدسے اور ہارے شيعه ہارے ساتھ جينے ہوئے ہوں كے ليس وہ داخل ہوں كے اس جگه كرجس بيس ہم داخل ہوں كے اور وار دہول مے، غلام نے جب بیانا توعرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں گااور میں آخرت کی دنیا پر ترجیج دینا ہوں اور اس مرد کے پاس کیا اسمر دخراسانی نے کہاا سے فلام تو حفرت صادق کی خدمت سے اس رخ کے بغیر آیا ہے کہ جس کے ساتھ تو آپ کی خدمت میں گیا تھا ، غلام نے حضرت کا کلام اس کے سامنے قبل کیا اور اسے حضرت کی خدمت میں لے گیا، آپ نے اس کی ولاء کو تبول فر ما یا اور تھم دیا کہ غلام کو ہزار انشرنی دیں بیفقیرعباس فنی حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اسے میرے آقادمولا جب سے میں نے اسے آپ کو بچیانا ہے خود کوآپ کے دروازے پردیکھا ہے اوراپے گوشت دیوست کی پردرش آپ کے نعمت کدہ سے کی ہے، رجاء واثق ادرامید

صادق ہے کہ آپ اس آخری عرش میری تگاہداری قربا کی کے اقدانے اس دروازے سے محصد در تیس فربا میں کے ادر میں قربان ذلت واقتاد کے ساتھ بھیشہ عرض کر آربوں۔

> دا سنگ بايد شايد محرمن آل کی جستث شاخ بستته با قلاده . مدح از بخودي ازجل سرول . پیش رانگانت سگانت خویش پیش

نیز کہتاہے:

عن جما كم كيف انصرف وهواكم لى بد شرف سيدى لا عشت يوم ارى فى سوى ابو ابكم اقف امام موى كاظم سعمروى احاديث اوروا قعات جلددوم مين ملاحظ كرين

#### 多多多多多多多多多多多多多多